





# عرض ناشر

اسلام کتاب الله اور صدیث رسول الله و گلیخ کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن اصل ہے تو حدیث نبوی تکافیخ اس کی تغییر۔
کتاب الله کی ها عت کا فر مداللہ رب العزت نے خودا شایا جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشادعا لی ہے ﴿ انا نصن نؤلنا الله حکو وانا له لمحافظون ﴾ '' بے شک ہم نے ذکر لینی قرآن کریم کا ازل کیا اور ہم ہی اس کی ها طت فرمانے والے ہیں۔'' قرآن کریم کا له لمحافظون ﴾ '' بے شک ہم نے اس کی مفاطت کے لیے اشرف المحلوقات کے سینوں کو نتی فرمایا۔ جس دین نے قیامت تک رہنا ہما ہم جس اور نتی کہ اس کے مصاور کی مفاطت بھی اس تھا ، جس شریعت کے اوامر ونواہی روز قیامت تک نافز العمل رہنے تھے ، لازمی بات تھی کہ اس کے مصاور کی مفاطت بھی اس اجتمام سے ہوتی ۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے ایک ایسا گروہ پیدا فرمایا کہ جس نے آئی زندگیاں صدیث رسول تکافیخ کی نشر واشاعت کے لیے وقف کردیں۔ حضرات محدیث رسول تکافیخ کی گھٹا گھٹ اور نقیج کے لیے کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں رکھا۔ اس عظیم الشان مشن کی تکیل کے لیے اس اور ایس چھلنیاں تک کیل دیں کہ جن سے فرایمن موٹ کی جبتو میں اس قدی صفات گروہ نے ایسے بیانے تر تیب دیے اور ایسی چھلنیاں تک کیل دیں کہ جن سے فرایمن رسول تکافیخ کی کھٹا تا اور ایسی چھلنیاں تک کیل دیں کہ جن سے فرایمن رسول تکافیخ کھر کرسا ہے آگے۔

حضرات محدثین پراللہ تعالی کی ان گنت رحمتیں ہوں کہ انھوں نے حدیث رسول تَالَیْمَا کُو بَحْمَ و مَد و بن میں انسانی بساط سے بڑھ کرکوشش و کاوٹن کی۔ اس کے متیج میں صحیح بخاری جیسی کتاب مرتب ہوئی کہ جس کے متعلق علماء اسلام کا میہ فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد سحتاب الله۔ صحیح مسلم اور کتب سنن ترتب دی گئیں۔ کتب مسانید کا ایک مستقل سلسلہ مثلاً مندامام احمہ مسئدانی وائد، مندفر دویں وغیرہ تھکیل پایا۔ محدثین کی اس ساری مساعی وجد وجہد کا مرکزی نقط فرامین نبوی تالیکی تجم و مقد وین اور کا فلت تھی۔ اور کھا فلت تھی۔

علائے اسلام نے قرآن وحدیث کی تغییر وتشریج ،مطالب ومعانی کی دضاحت کے لیے قابل قدرخد مات انجام دی بیں۔وہ قدی نفوس تواپی ذمہ داریاں کما حقہ اداکر کے سرخروہ و گئے۔اب ہما دار فرض ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرے بیس رہتے ہوئے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کی نشر واشاعت میں بھی جرپورحصہ لیں۔

الحداللة تحديث نعت كي طوري ندك فخروم باي اورتعلى كاظهار كي ليده "مكتبدا حمانية" كي خدمات حديث

هي مُنلاا مُران لي الله مَرَان لي الله مُران لي الله م

کا مختصر ساتذ کره کرنا مناسب سمجمتا ہوں۔ مکتبہ رہانیہ اب تک احادیث کی متعدد کتب جو درس نظامی میں شامل ہیں آسان اور جدیدا نداز میں شائع کرچکا ہے جنہیں علیاء وطلباء کے حلقہ میں بہت پذیر ائی حاصل ہوئی اورانہوں نے ہماری اس کوشش کو بے حد سرا ہا اور خیر مقدم کیا جن میں صحیح ہزاری بنن ابوداؤ د بنن نسائی، جامع ترندی مشکوٰ قشریف، شرح معانی الآ تار ، موطا امام محمد بمندا مام اعظم ، بلوغ المرام ہیں۔

اس کے علاوہ مکتبہ رہمانیہ نے بہت می کتب حدیث کوعر بی سے اردو قالب میں ڈھال کرنہایت مہل اور آسان انداز میں شائع کیا ہے جوعر بیت سے ناواقف ونا بلدلوگوں کے لئے ایک بہترین تخذہ وہ کتب مندرجہ ذیل ہیں۔

صیح بخاری شریف مترجم بمسلم شریف مترجم ،موطا امام ما لک مترجم ،مشکلو ة شریف مترجم ،الطریق الاسلم شرح مندامام اعظم ،تر جمان المنة ،شائل تر فدی اوراحادیث قدسیه ہیں۔

مکتبرہ اندھی اور وہ ہے حضرت امام احمد بن ضبل رحمد الله کی عدیم انتظیر مسند این استان الم احمد بن ضبل ' ۔ بی حض الله رب تمہید باندھی اور وہ ہے حضرت امام احمد بن ضبل رحمد الله کی عدیم انتظیر مسند این انتخب مسئد امام احمد بن ضبل ' ۔ بی حض الله رب المعندی کا کرم ہے کہ اس نے اپنے اس ناچیز بند کے کواس کتاب کی اشاعت کے لیے متحق المیا ورز جمد کرانے کا خیال تو پہلے بھی آتا تھا مگر کام کے آغاز کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کس طرح سے پہاڑ جیسا کام اس خیم کتاب کا اردور جمد کرانے کا خیال تو پہلے بھی آتا تھا مگر کام کے آغاز کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کس طرح سے پہاڑ جیسا کام مکمل ہوگا۔ لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ چنا نچہ جب ان مشکلات اور مصائب کا تصور کیا جو حضرت امام احمد بن ضبل بھی تی جو کہ حد وین میں ہرداشت کے اور عزیمت واستقامت کے کوہ گراں حضرت امام احمد بن حضرت کی قال بات سے ہمارے شوق کو مہیز موبی کے اللہ کا نام لے کر مسندام احمد بن خبابل کے ترجے کا منصوبہ شروع کر دیا۔ المحمد لله حدیث رسول فائین کی کرکت سے داستے ہوئی۔ اللہ کا نام لے کر مسندام احمد بن خبیل وقت میں یعظیم منصوبہ یا پہلے محمل اور خبید کی بی کور کہ کا مناور میں اپنے دب کے حضور سر آجو وہ موں اور امید وار شفاعت مصطفی مگل کے اشاعت ہے۔ اصاف می کر کہ منظ کی خبیل کے تو کہ کا اردور جمد مکمل ہونے پر میں اپنے دب کے حضور سر آجو وہ موں اور امید وار شفاعت مصطفی مگل کے اس محمد میں کر کہ کا گل گئی کے بیش کر اور کو کہ کا گل عدید شریف کی اشاعت ہے۔ حضرت نبی کر کہ کا گل گئی کے بیش کی اور ما کی کا می کو میں ناز کی کہ کی کر کہ کا گل گئی کے بیش کی کر میں ناز کا کہ کی کہ کا میں کہ کو کہ کی کا مناب ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہشتا مسکرا تا اور شگفتہ رکھے جومیرے فرمان کو سنے، یاد کرے اور بغیر کسی تغیر و تبدل کے اسے آگے پہنچائے۔

#### لحمدلله!

ہم نے اپنے بیارے نی گائیڈ کے فرمان کوعام کرنے کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کرکوشش کی ہے۔ دعاہے کہ اللہ رب العزت ہماری ہے دوریت شریف کی بید فدمت ہمارے لیے ذریعہ نجات

﴿ مُنالًا مُنْ نُنْ لَيُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت رحمتیں ہوں حضرت امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ پر۔ میں نہایت شکر گزار ہوں اس کتاب کے مترجم حضرت مولا نامحمہ ظفرا قبال طفیۃ کا ،جواپئ بہترین صلاحیتوں کو بروئے کا رلاتے ہوئے نہایت مختصر وقت میں ایک معیاری ترجمہ کرنے میں کا میاب ہوئے۔ اورا پنی تمام ترمصروفیات کواحادیث نبویہ کی خدمت کے شوق میں بالانے طاق رکھتے ہوئے اس مظیم کتاب کے ترجمہ کرنے کی ہماری درخواست کو قبول فرمایا ، اللہ تعالیٰ انہیں ہماری طرف سے جزائے فیرعطافر مائے۔

یہاں ہمارے کمپوزررشید سبحانی کا تذکرہ بھی نہایت ضروری ہے جنہوں نے کمپوزنگ میں بہت محنت کی اور مختصر وقت میں ہیکا مکمل کیا۔ جناب احمد کمال خطاط مولانا سرورعاضم ، حافظ عباد ( مکتبہ اسلامیہ ) کا بھی شکر گزار ہوں۔ عزیز معرفا روق قد وی جو میرے مرقوم دوست مولانا عبد الخالق قد وی شہید کے صاحبز اوے ہیں ، ان کے لیے بی دعا گوہوں کہ اللہ تعالی آئیس و نیا و آخرت میں سرخروفر مائے۔ ان کے مشورے بھی ہمارے اس پراجیکٹ کا حصہ بے میں ان تمام احباب کا شکر میا واکر تا ہوں اور ان کے لیے دعا گوہوں جنہوں نے مصاور کی مندام ماحمد بن ضبل 'کے ترجے کی اشاعت میں کسی بھی تھم کا تعاون فر مایا۔

ربنا اغفولى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله و صحبه و بارك وسلم. آمين يا رب العالمين

خادم العلم والعلماء مقبول الرحمٰن عفى اللّدعنه

\*\*\*

.



# المراسي الم

.

| ۴          | عرض ناشر                                         | ₩          |
|------------|--------------------------------------------------|------------|
| 9          | كلمات تشكر                                       | (3)        |
| 11         | مديث فش                                          |            |
| ۱۵         | ah tër                                           | <b>⊕</b>   |
| ۲۳         | مره یات صحابه کرام                               | ⊕          |
|            | مستنداعنفاءالزاشدين                              |            |
| 49         | حضرت صديق اكبر طانفة كى مرويات                   | €          |
| 111        | حضرت عمر فاروق وثانفة كي مرويات                  | €          |
| 46.4       | حضرت عثمان غن خلفتُ كي مرويات                    | (3)        |
| ۲۰۹        | حضرت على مرتضلى وثات كي مرويات                   | ↔          |
|            | مستنالعشرة الشهرة                                |            |
| MYG        | حضرت طلحه بن علبيدالله دَوْلَيْنَ كَيْ مرويات    | <b>③</b>   |
|            | حضرت زبیر بن العوام خانشًا کی مرویات             | ₩          |
| ۵۸۷        | حضرت سعد بن ابی وقاص وثانیخا کی مرویات           | €}         |
| MM         | حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل خانظ کی مرویات | <b>⊕</b>   |
| AGE        | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ناتشا كي مرديات           | <b>(3)</b> |
| 421        | حضرت أبوعبيده بن الجراح ظُنْظُ كي مرويات         | €}         |
|            | مُسكنك توابع العشيرة يضوب                        |            |
|            |                                                  |            |
| <b>NAY</b> | حضرت عبدالرحمٰن بن ابي مَكِر خَالِفٌ كي مرويات   | 3          |

|             | مُنالًا المَانُ مِنْ لِيَدِ مَنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |          |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| YAY         | حفرت حارث بن خزمه زفاتينا كي حديث                                                                               | €}       |  |
| YAZ         | حفرت معد وْالنَّهُ كَي حديث                                                                                     | €        |  |
|             | مُستَنالِكِي طالب                                                                                               |          |  |
| ŸĀĀ         | حفرت امام حسن نطائلتاً کی مرویات                                                                                | <u>.</u> |  |
| 492         | حضرت امام حسين ثلثيث كي مرويات                                                                                  |          |  |
| 490         | حضرت عقبل بن افي طالب تُظَفِّهُ كي مرويات                                                                       | 8        |  |
| 494         | حضرت جعفر بن ابي طالب ٹٹائٹز کی حدیث                                                                            | €}       |  |
| 40          | حصرت عبدالله بن جعفر رفظ کی صروبات                                                                              | 8        |  |
|             | مُشَنَكَآلِ عَبَاسٌ عِنْهُ                                                                                      |          |  |
| 411         | حضرت عباس ظافتًا كي مرويات                                                                                      | 3        |  |
| 28°         | حضرت فشل بن عباس وللها کی مرویات                                                                                | (3)      |  |
| <u>۷</u> ۳۵ | حضرت تمّام بن عباس وللله كي حديثين                                                                              | <b>⊕</b> |  |
| 2m4         | حضرت عبيدالله بن عاس خفخه کي حديث                                                                               | (P)      |  |





# كلمات تشكر

ہرتم کی حمد وثناء کا مستحق وہ معبودِ حقیقی ہے جس نے مجھ حقیر سمیت کا نئات کے ذریے ذریے کو وجو د مجنثا اور

صلو قوسلام اس ذات والاصفات کا تحدیب جس کی امت میں مجھ گنا ہگار چیے بھی امیدوار شفاعت ہیں۔ یا بعد ا

یہ بات تو کئی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ ہمارار ب وہ عظیم اور طاقتور پروردگار ہے جوایک چھر سے نم ود جیسے باجروت بادشاہ کوختم کراسکتا ہے، چھوٹے پر ندوں سے باتھیوں کے فشکر اور اندانوں کی فوج کوئیں نہیں کرسکتا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے کام لینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ کام کی عظمت کوکام کرنے والے کی عظمت سے وابستدر کھنے کا پابند نہیں، وہ کام کی پستی کوکام کرنے والے کی پستی ہوائی ہے، وہ کام کو بہروز نہیں ہے، وہ معمولی نکمی اور ناکارہ چیزوں کو مجموز مہنا دینے پر قادر ہے، وہ کم فروز اور بے بس انسان کو ابوطنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بناوینے سے عابز نہیں ہے، وہ اب بھی غزالی و اب بھی غزالی و اب بھی غزالی ہوائی ہوائی و بین اور فرید الدین کئی شکر جیسی شخصیات' اللہ کی کروٹر ہار جسیں ان بررگوں پر نازل ہوں'' و نیا ہیں بھیج سکتا ہے اور یہ بھی اس کی قدرت کا ایک نہا ہت اور نی کھی جوری اور فرید الدین نہا ہت اور کہ تھیں سال کے ایک ناقواں وجود کو ایج آخری تیفیر کی زندگی کے کرم کوشنے میں کہ جو بہری ناواں کا پور ٹوراور جزوج واحساسِ شکر کی گھی ہور کو کھی سے میں ترجمہ کرنے کی تو فیق عطاء فرمائی، ظاہر ہے کہ جس براس ناتواں کا پور ٹوراور جزوج و واحساسِ شکر کی گھی ہور کو کھی ہوری کو تھی سے کہ کوشنوں میں پور کی جو کہوں دوراس کی عشل شکر کرنا تو بہت وور کی بات ہے، صرف انوانات الہتے ہی کوشار کرنا تو بہت وور کی بات ہے، صرف انوانات الہتے ہی کوشار کرنے کے لیوری زندگی بھی اوراک کرسکتا ہے کہشکر کرنا تو بہت وور کی بات ہے، صرف انوانات الہتے ہی کوشار کرنے کے لیوری زندگی بھی اوراک کرسکتا ہے کہشکر کرنا تو بہت وور کی بات ہے، صرف انوانات الہتے ہی کوشار

علَّخِد کرمہائے حق در قیاس چہ خدمت گذارد زبانِ سپاس اس ناتوال نے اپنے کندھوں پر جیتنے بڑے یو جھولا داہے، سوائے خدائے اسے اس بین سرخرو کرنے والا کوئی نمیس ہے اور اس ناتواں کو اپنے رب پر یقین کا لل ہے کہ وہ اسے اس عظیم کام میں اس کے نفس امارہ کے حوالے نہیں کرے گا، اور انگلی پکڑ المراز ال

کراس کی رہنمائی کرے گا ،اس کے دماغ کواپ صبیب تالیکی کی زندگی اوران کے ارشادات کا ایک ایک حرف سیجھنے کے لیے کشاده فرمادےگا ،اوراسے وہاں سے مجھ بوجھ اور بات سمجھانے کا سلیقد اور ترجمانی کرنے کا قرینہ عطاء فرمائے گا جہاں مجھی اس کاد ماغ پہنچاہوگااور نہ ہی کسی انسان کے ذہن میں اس کا خیال ہی آیا ہوگا۔

محال ست چول دوست وارد ترا که در دست دهمن گذارد ترا

مخست ظفراقبال



# حديث نفس

منداحہ کا بیرتر جمہ جواس وقت قارئین کے ہاتھوں میں بئر راقم المحروف کی زندگی کا ایک بہت بڑا سرما بیہ ہے جوسراسر حدیث کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوکرا کی مختصر سے عرصے میں اردو کے قالب میں منتقل کر دیا گیا بئے ترجیے میں محاوراتی زبان اور عام استعال کی بولی اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ حدیث کا جواصل مقصد ہے اور جولفظی ترجیے سے فوت ہو جاتا ہے وہ حاصل ہو جائے زبان واوب کے ماہرین کے لیے تو شاید یہ کوئی مشکل کام نہ ہولیکن عربی کے حروف اجد سے بھی نا واقف آ دی کے لئے یقینا اس کو چے کی ہا ویہ پہائی ایک مشکل سفر ہے جس میں کام یا کی مخس اللہ کا احسان ہے۔

قبل ازین مندامام اعظم الوصنیفه بیشتهٔ کاار دوتر جمه بخضرتشری اور کمل تخ سے ساتھ قار کین تک پینچانے کی سعادت حاصل ہور ہی ، اس ترجیے میں جن حاصل ہور ہی ہے، اس ترجیے میں جن حاصل ہور ہی ہے، اس ترجیے میں جن چیزوں کا خیال رکھا گیاہے وہ حسب ذیل میں ۔

- (۱) حدیث کا ترجمہ کرنے میں اس طرح کی آزاد ترجمانی کی گئی ہے کہ الفاظ حدیث کی رعایت بھی ہوجائے اور زبان کی روانی اور سلاست برجھی کوئی فرق نہ بڑے۔
- (۲) حدیث کا تر جمہ کرنے میں اگر کسی صحابی کے متعلق دوسرے صحابی کے یا کسی راوی کے الفاظ سخت معلوم ہوئے تو ان کا ایسانرم ترجمہ کمیا گیا جس سے ان الفاظ کی تنخی بھی کم ہوجائے ،مفہوم بھی ادا ہوجائے اور عام قاری کے ذہن میں صحابہ کرام شاکشتا کے باہمی تعلقات کے حوالے سے منفی خیالات پیدا نہ ہونے پائیں ،ای طرح حیض ونفاس اور حمل وغیرہ الفاظ کا ترجمہ بعینہ انہی الفاظ میں کرنے کی بحائے بہت حد تک متبادل الفاظ لانے کی کوشش کی گئی ہے۔
- (٣) حدیث کے ترجے میں ایسے الفاظ کا انتخاب کرنے کی کوشش کی گئے ہے جن نے فقبی اختلافات بہت صد تک خود بخو دمم ہو حاکمیں۔
  - (۴) حدیث کاتر جمه کرنے میں نفس تر جمداور کہیں کہیں مضمون حدیث کی وضاحت پراکتفاء کیا گیا ہے۔
- (۵) عوام اورعلاء کی نئنسل کے لئے سہولت کی خاطر ہرحدیث پراعراب کا اہتمام کیا گیا ہے تا کہ حدیث کاصحح تلفظ کیا جاسکے۔
  - (۲) ہر حدیث کے ساتھ اس کی تخ تک اور دیگر کتب حدیث ہے اس کے حوالہ جات کا الترام کیا گیا ہے۔
- (۷) محدثین نے اگر کسی حدیث کوضعیف یا موضوع قرار دیا ہے تو اس کی بھی نشاند ہی کی گئے ہے تا کہ کسی بھی حدیث کو بیان



کرنے سے پہلے اس کا تھم معلوم کرلیا جائے ،صرف اس چیز کو بنیا و ضایا جائے کہ بیروایت منداحمد میں آتی ہے۔

- (۸) اس ترجیے کے آخر کی دوجلدوں کوصرف احادیث مبارکہ کے اشاریے کے لیے وقف کیا گیا ہے اور انہیں حروف تبحی کی ترتیب سے مرتب کیا گیا ہے تا کہ علاء اور طلباء کے لیے کی بھی حدیث کو تلاش کرناہا آپائی ممکن ہو سکے۔
- (۹) کتاب کا آغاز ایک مفیداور محققاند مقدمہ سے کیا گیا ہے جس میں امام احمد مُنطقهٔ کی این کتاب، ان کے طریقهٔ کاراور ترتیب، اوران کے حالات زندگی پر سیرحاصل بحث کی گئی ہے اور مند کے حوالے سے بہت می اہم چیزوں کو اس مقدمے کا حصہ بنایا گیاہے۔
- (۱۰) مقدے کا اختتا م ایک مفصل فہرست پر کیا گیا ہے جس میں مند کے تمام راوی صحابۂ کرام ڈنالٹائے اساء گرامی حروف جبی کی ترتیب پر مرتب کیے گئے ہیں اور بیواضح کیا گیا ہے کہ ان کی نقل کردہ روایات اس ترجے کی کون می جلد میں موجود ہیں اور بید کہ ان کی مرویات کی تعداد کتنی ہے ابعض شحابہ ٹنائٹائے کا م اس فہرست میں دو دو مرتبہ آئے ہیں ، اس کی بنیا دی وجہ وہ حکرار ہے جوان کی روایات کے حوالے سے مندیل موجود ہے۔
- (۱۱) مند کا ترجمہ شروع کرنے ہے قبل اس کا جوغا کہ بنایا گیا تھا اور جس کے مطابق اب ہیطباعت کے مراحل ہے گذر کر آپ کے ہاتھوں میں بینچ رہاہے، آخر کی دوجلدوں کوچھوڑ کر بقیہ ہارہ جلدوں کا خاکہ اس طرح ہے ہے۔

|                                                                       |              | 4. 4        | 00.00       | **      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| تفصيل                                                                 | كل إحاديث    | تاجديث نمبر | ازحديث نمبر | جلدنمبر |
| مندالخلفاءالراشدين ،عشره مبشره ،توالح العشر ه ، آل ابي طالب وعباس     | IAFZ         | 1112        | ł           | _       |
| مرويات عبدالله بن عباس بثاثغا وعبدالله بن مسعود تثافظ                 | <b>۲</b> 41+ | ለሌሌ7        | 1828        | ۲       |
| مرويات عبدالله بن عمر خانفة وعبدالله بن عمر و خانفة ، وا يورمه بخانفة | 1771         | ۷۱۱۸        | <u> </u>    | ٣       |
| مرويات الى هريره فالتخذ                                               | M169         | 1-994       | <u> </u>    | ۲       |
| مرويات الى معيد الخدري والثينة وانس بن ما لك والثينة                  | m14+         | 11104       | 1+991       | 4       |
| مرويات جابر فالظاوم شدامكيين                                          | 1444         | المعلد      | imba        | 7       |
| مسندالشاميين                                                          | الهجاسوا     | 11104       | المعودا     | . 4     |
| مندالكوميين                                                           | 1200         | f****       | iapaa       | ٨       |
| مندالبصريين                                                           | IMAV         | 71791       | Y+++1       | ą       |
| مندالانساد ، ،                                                        | MIII         | ۲۲۵۱۰       | 111799      | +       |
| مىندعا ئىشەمىدىقتە خاق                                                | thah.        | ٢٩٩١٣       | rroll       | 11      |
| مندالنباء                                                             | 1100         | raiiq ·     | מחפרי       | ۱۲      |

هي مُنالِهَ الْمَدُونُ بْلِ يَشْدِ مَرِّي كُلُّهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

(۱۲) گذشتہ خاکہ کے مطابق راقم الحروف نے جب اس ترجے کا آغاز کیا تو اندازہ بیتھا کہ اس ترجے کی پخیل میں تقریباً ڈیڑھ سال صرف ہوجائے گا اور پھر اس کی کمپوزنگ، پروف ریڈنگ اور طباعت کے دیگر مراحل سے گذر کر قار کمین کے ہاتھوں تک پینچنے میں اسے کم از کم ایک سال مزیدلگ جائے گا، اس نیچ پر سوچنے کے بعد راقم الحروف نے یہ فیصلہ کیا کہ ترجے ک ساتھ ساتھ کمپوزنگ کا کام بھی ہوجانا چا ہے تاکہ وقت کی بھی بچت ہوجائے اور اصل مسودہ ضائع ہونے سے بھی محفوظ ہوجائ چنا نچھ اس فیصلے کے بعد موردہ ۲۲ جون ۲۰۰۸ ہول سرتر جے کا آغاز کر دیا گیا اور سیطریقہ اختیار کر لیا گیا کہ ہر بہتے جتنی احادیث کا ترجہ مکمل ہوجائے، اسے کمپوزر کے حوالے کر دیا جائے۔

شروع میں قلم رواں ہوتے ہوتے کچھ وقت لگا، اور ترجیح کا آغاز یومیدوں پندرہ حدیثوں سے ہوا جوآ ہستہ آ ہشہ ہو ہتے ہو ہتے ساٹھ سر احادیث یومیہ تک پہنچا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ایک دن میں ڈھائی تمن سواحادیث کا ترجمہ کرنے کی تو فیق بھی نصیب ہوئی۔

خودساختہ خاکے مطابق راقم الحروف کورمضان المبارک ہے قبل تین جلدوں کا ترجم کمل کرتا تھا کیونکہ ماورمضان میں تراوح کی مصروفیات پر کسی دوسری مصروفیت کوتر تیج ذینا راقم کا معمول بھی نہیں رہااوراس کا بمیشہ بینے نیال رہا ہے کہ ایک مہینہ قرآن کے لئے اور باقی مہینے اپنے کام کے لئے ، اللہ کافضل وکرم شامل حال رہااور ماہ رمضان سے تین چارروز قبل ہی تین جلدوں کا ترجمہ کمل ہوگیا اور ماہ رمضان میں راقم اس ترجمے بلکہ قرآن کریم کے علاوہ دوسری تمام مصروفیات سے لاتعلق رہا۔

ماہ رمضان گذرنے کے بعد چوتھی جلد کا آغاز ہوا تو ماہ رمضان کو قر آن کریم کے لیے وقف کر دینے کی عجیب برکات کا ظہور ہونے نگا اور پے در پے کام کے اسلال اور روانی میں اضافہ ہوتا گیا ، اس دوران کی مرتبداییا بھی ہوا کہ راقم پورالپوراہفتہ بہار ہااور قلم ہاتھ میں کیڑنے کی ہمت ہے بھی محروم رہا اور لیوں محسوس ہوتا رہا جیسے ہر مہینے جم کی زکو قاوصول کی جارہی ہو، تا ہم بعد میں پیسلسلہ ختم ہوا ، اور الحمد للہ ایم کا مارچ ۲۰۰۹ء کو بیز جمکمل ہوگیا۔

اس دوران راقم کی کوشش رہی کہ احادیث کا ترجمہ قبلہ روہ ہو کر کیا جائے اور بہت حد تک اس کوشش میں اسے کا میا لی بھی نصیب ہوئی ، پچانوے فیصد کا م کے دوران راقم کے کان قرآن کریم کی علاوت وتر ہے ہے آشنار ہے اور آسمی احادیث مبار کہ کی زیارت سے ، اور اسی کی برکت ہے کہ اسے خظیم کا م میں راقم کے ہاتھ کا کھا ہوا ایک صفحے میں فی کی چھینٹ تک نہیں پردی اور کی حدیث کا ترجمہ دوبار ونہیں کھنا پرا الحمد لله

(۱۳) یہ ایک واضح بات ہے کہ کتب حدیث و تغییر کے تراجم عوامی ضرورت کو مدنظر رکھ کرا ہے اپنے مزاج و نداق کے مطابق کیے جاتے ہیں، اہل علم کوان تراجم کی کوئی خاص ضرورت اس کے نہیں ہوتی کہ وہ اصل عربی ما خذہ سے رجوع کر سکتے ہیں، ای وجہ ہے منداحمہ کے ترجمے میں صرف متن حدیث کے ترجمے پر اکتفاء کیا گیا ہے، سند کا ترجمہ ''خواہ وہ سند پہلے ہویا صدیث کے آخر میں سندکی خوبی یا خامی یا اس کے تعدد و غیرہ کو بیان کیا گیا ہو''نہیں کیا گیا، اس لئے کہ اس کا ترجمہ کرنے کی صورت میں هي مُنظااَمُون مِن اللهِ اللهِ

عوام کوکوئی فائدہ ہونے کی بجائے ذہنی انتشار کا اندیثہ تھا جیسا کہ بعض کتب صدیث کے تراجم میں ایسا کیا گیا ہے اوراس کا بہت شدت ہے راقم الحروف کواحساس ہوا۔

نیزید بات بھی ذکر کرنے کے قابل ہے کہ منداحہ میں چونکہ کررات بہت زیادہ میں اورا کیا ایک حدیث بعض اوقات پانچ پانچ چھے چھے بلکداس ہے بھی زیادہ مرتبہ کر رہو جاتی ہے، اس لئے مرتبہ کا اس حدیث کو بار بار ترجمہ کرتا خاصا بہت طلب کا م ہے، کیونکہ اس میں راویان حدیث کی جانب سے معمولی تقدیم و تا خیریا معمولی تفظی تبدیلی کے علاوہ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اس لئے ایسی تمام احادیث کا ترجمہ صرف ایک مرتبہ کیا گیا اور اگلی جگہ پرائی ترجمے کو کا پی کر کے اسے اس تبدیلی کے موافق کر دیا گیا ہے، اگر کہیں ایسا نہ ہوسکا ہو''جس کی مقدار انتہائی اقل قبل ہے اور مترجم کی تمام تراحتیا ہے کے باوجود ایسا ہونا خارج از امکان نہیں'' تو استحر ترجم سے مطابقت کر کے اپنا اشکال دور کیا جاسکتا ہے۔

اس کے باوجود راقم الحروف مترجم بیر مجھتا ہے کہ چونکہ معاملہ احادیث نبویہ کا ہے اور انتہائی حساس ہے، اس لئے اگر قار مین کوتر بھے میں کسی بھی قسم کی فلطی کاعلم ہوتو راقم الحروف کومطلع فرما دیا جائے تا کہ تعییری آراء کا جائزہ لے کراس فلطی کو وو بارہ ندو ہرایا جائے اور حدیث کی خدمت میں قار کین کرام کا حصہ بھی شامل ہوجائے۔

(۱۳) کتاب کی کمپوزنگ ہمار مے محترم جناب رشید سبحانی صاحب نے کی ہے، اللہ انہیں دارین کی سعاد تیں اور خوشیاں عطاء فرمائے ، اتناعظیم اور محنت طلب کام انہوں نے جس زوق اور خوش دلی کے ساتھ کیا، تجی بات ہے کہ اس کی برکت سے ہم سیر کتاب اتنی جلدی آپ کے ہاتھوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے ہیں، اس وقت میر سے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کاشکر سہ اداکر سکون ، اللہ تعالی آئیس اپنی شایان شان جز ائے خیر عطاء فرہائیں۔

(10) منداحمہ کا ترجمہ کرنے کے لئے مکتبہ رحمانیہ کے ذمہ داران نے راقم الحروف سے درخواست کی تھی جے قبول کرتے ہوئے اللّٰہ کا نام لے کریی ترجمہ شروع کیا گیا اور اب المحمد للّٰہ بیکمل ہوکر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے، اس ترجے کی تکمیل پر جہاں میں خود کو اللّٰہ تعالیٰ کا شکر اداکرنے سے قاصر پاتا ہوں ویہیں مکتبہ رحمانیہ کے ذمہ داران کی جانب سے اپنے استخاب پران کا شکر میاداکر نے سے بھی خود کو عا برخصوں کرتا ہوں ، اللہ تعالی ان حضرات کو اس استخاب پراور حدیث کی خدمات میں اضافے پر جزائے خیر عطاء فرمائے اور اس ترجیح کو میرے لیے اور میرے اہل خانہ ، اسا تذہ ومشائخ اور اہل مکتبہ کے لئے و خیر کا آخر ت بنائے ، اس کے حسن کو قبول فرمائے اور اس کے فتح پر جھے خود مطلع فرمائے اور نبی عاید کے ساتھ کا ال اور کھل محبت و عقیدت اور غیر شروط وابستگی حطاء فرمائے ۔ (آپین)

مخسب فظفراقبال



#### مقدمه

ہرز مانے میں علاء وحد ثین، مفسرین و مفکرین، فقہاء اور مؤ زمین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم رکھا اور قابل قدر کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے، بعد کے تمام علاء اپی تحقیقات اور علمی ترقیوں میں اپنے پیشرو علاء کے کیے ہوئے کام سے اسی طرح ید دلینے پر مجبور ہوئے جیسے کوئی طالب علم ڈوکشنری کامختانی ہوتا ہے، اور پید حقد مین کی بئی محت ہے جے متاخرین نے آگے ہو حایا، البت سے بات لیقنی ہے کہ ہر آ دمی کی کوشش چونکہ یہی تھی کہ دین اسلام کو جنتا زیادہ سے زیادہ آسان، بہل اور صاف تھر اکر کے پیش کیا جاسکتا ہے، اس میں اپنی کی قسم کی کو تابی نہیں برتی چا ہے لہذا ہر مصنف نے اپنی نظر این زبانہ، اپنی بہترین صلاحیتیں اور اپنا بہترین وقت اپنی خدمات کے لئے وقف کیا، اور ہر مصنف نے اپنی نظر میں جس طریقے کو سب سے زیادہ ہم اور آسان یایا، اس نے اسی بہلو سے اس شعبے میں آپنی خدمات سے اپنی خدمات کے اپنی خدمات سے اپنی خدمات سے اپنی خدمات سے اپنی خدمات سے میں جس طریقے کو سب سے زیادہ ہم اور آسان یایا، اس نے اسی بہلو سے اس شعبے میں آپنی خدمات سے اپنی خدمات سے مطابقہ میں اور آسان یایا، اس نے اسی بہلو سے اس شعبے میں آپنی خدمات سے اپنی خدمات سے اپنی خدمات کے لئے وقف کیا، اور ہم صفف نے اپنی نظر میں جس طریقے کو سب سے زیادہ ہم اور آسان یایا، اس نے اسی بہلو سے اس شعبے میں آپنی خدمات سے اسی خدال اور آسان یایا، اس نے اسی بہلو سے اس شعبے میں آپنی خدمات سے اس شعبے میں آپنی خدالت کے دولت کے دولت کی بہلو سے اس شعبے میں آپنی خدال اسان کے دولت کے دولت کے دولت کی کو میں کو دولت کے دولت کے دولت کیا ہم کیا ہم کی میں اس کی میں کی میں کو دولت کے دولت کے دولت کے دولت کیا ہم کی کو دولت کے دولت کی کی کو دولت کے دولت کی کو دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کیا ہم کی دولت کے دولت کے دولت کی کی کو دولت کے دولت کی کو دولت کی کیا ہم کی دولت کی کی کو دولت کے دولت کی کو دولت کے دولت کے دولت کی کو دولت کے دولت کی کو دولت کی کو دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی کو دولت کی دولت کے دولت کی کو دولت کے دولت کے دولت کی کو دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی کو دولت کے دولت کی دولت کی کو دولت کی کو دولت کے دولت کی کو دولت کے دولت کی کو دولت کی کو دولت کی دولت کے دولت

چنانچ اس پہلو سے غور کرنے کے بعد ہم پرامام مالک بیشنے سے کر خطیب تمریزی بیشنئے تک محدثین میں، امام ابراہیم ختی بیشنئے سے کے کرامام کاسانی بیشنئے تک نقلباء میں، امام شافعی بیشنئے سے لے کر ملا جیون بیشنئے تک اصولیین میں، دولی سے لے کر فراء تک نحویین میں، اوعثان المناز فی سے لے کر مفتی عنایت احد کا کوروی تک صرفیین میں ہرا کیک کا ذوقِ فکر اور سلامت طبیعت واضح ہوتی ہے، اورمو طامالک کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یول محسوس ہوتا ہے کہ ہم امام مالک بیشنئے کی مجلس درس میں شریک ہیں، مجاری کی تلاوت کرتے ہوئے ہم پرامام بخاری بیشنئے کے فداق دمزاج کا تکس پڑتا ہے اور یول چلتے جب ہم سنن ابن ماجہ کے قریب بیشنے ہیں تو یول محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ہی بدل گئ ہے، اور ہم کی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، مزاج و فداق کا کین فرق آگے جل کرا ہے اگر اس اسے قارئین اور وابستگان پرنمایاں کرتا ہوانظر آتا ہے۔

بہر حال! یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ایک طویل بحث کی جاسکتی ہے کہ ہمارے مصنفین خصوصیت کے ساتھ کتب حدیث کے اولین مصنفین کا عزاج کیا تھا اور اس کے کیا اسلب وعلل سے؟ لیکن ہم اس بحث کو سمیلتے ہوئے فقط امام احمد بن مشبل مُختلف کے اس عزاج و نداق میں اپنے آپ کو مخصر کریں گے جس کی کچھ رعایت اور بھلک ہمیں امام احمد بن عنبل مختلت کی طرف تھنیات و تالیفات میں ' خواہ امام صاحب مُختلف کی طرف ان کی نسبت بھٹی ہویا ہماری رائے میں امام صاحب مُختلف کی طرف ان کی نسبت بھٹی ہویا ہماری رائے میں امام صاحب مُختلف کی طرف ان کی نسبت مجھ ہو' نظر آتی ہے۔



### (۱) ائمه محدثین کے اعتبار سے تصنیف:

حدیث کے راویوں میں جوحضرات ائمیڈن کے درجے میں شار ہوتے ہیں مثلاً امام زہری میشینہ سفیان بن عید میشینہ المام شعبہ میشینہ ، فوری میشینہ وغیرہ ، ان کی روایات''جوان کے مختلف شاگر دوں سے نقل ہوکر ہم تک پہنی ہیں'' جع کرنا ، اس کے دوفا کدے ہوتے ہیں۔

(الف)معتبرراويوں كى احاديث يكبا جمع ہوجاتى ہيں اوركوئى بھى آ دى ان كى روايات بآسانى تلاش كرسكتا ہے۔

(ب) معترراویوں کی روایات کی تفتیش کرنا آسان ہوجاتا ہے کیونکہ بیتو کوئی ضروری نہیں کہ کی معترراوی کا شاگر داپنے استاذ جنٹی صلاحیتوں اور قوت حافظہ کا مالک ہواروہ وہ ہنے استاذ بی کی مانندلوگوں کی نظروں میں معتبر ہو، پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک بین استاذ کے بعض دوسرے شاگر دورجہ بدرجہ کمزور ہوتے ہیں، سے کہ ایک بین استاذ کے بعض دوسرے شاگر دورجہ بدرجہ کمزور ہوتے ہیں، اس لئے جب ایک استاذ کی تمام روایات کوجع کر دیا جائے تو ایک مقتل کے لئے اس میں سے بھی اور غیر صحیح ، یا اولی اور عدم اولی کے درمیان امتیاز کرنا بہت آسان ہوجاتا ہے ، اس کا فائدہ فقہا ، کوبھی ہوتا ہے اور وہ اس چیز کوسا منے رکھ کر احکام شرعیہ کے حوالے سے کوئی رائے باتی مائی قائم کر لیے ہیں۔



### (٢) صحابه كرام رئ للهُ كاعتبارية تصنيف:

لینی برصحابی کی تمام روایات کو بیجا اکٹھا کر دیا جائے تا کہ کوئی بھی آ دمی کسی بھی صحابی کا صرف نام معلوم ہونے پر متعلقہ روایات کو بآسانی تلاش کر سکے، حشلاً حضرت صدیق آ کبر بڑائٹو کی تمام روایات کیجا کر دی جائیں اور حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو کی روایات الگ جمع کر دی جائیں، اس طرح کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی صحابی کی روایات دوسرے صحابی کی روایات دوسرے صحابی کی روایات میں اس طرح واغل نہیں ہوجا تیں کہ انہیں جدا کرنا ہی کا رشکل بن جائے، اور عام طور پر اس طریقۂ تصنیف میں موقوف اور مرسل روایات نہیں آتیں، اور اگر کبھی کوئی مرسل یا موقوف روایت آئی بھی جائے تو اس کی کچھو جو ہات اور اسباب ہو سکتے ہیں، پھر اس میں ہمارے پاس راوی کی تعیین کا بیٹرینہ بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ روایت جس مخصوص صحابی بڑائٹو کی روایات میں مرسل یا موقوف آؤ کر کی گئی ہے، اس کا تعین کا بیٹرینہ بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ روایت جس مخصوص صحابی بڑائٹو کی روایات میں مرسل یا موقوف آؤ کر کی گئی ہے، اس کا تعین کا بیٹرینہ بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ روایت جس محصوص صحابی بھڑائو کی روایات میں مرسل یا موقوف آؤ کر کی گئی ہے، اس کا تعین کا بیٹرینہ بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ روایت جس مرسل یا موقوف آؤ کر کی گئی ہے، اس کا تعین ہوگائی ہوگئی ہے۔

اس طریقہ تصنیف میں فائدہ بیہ ہے کہ انسان کسی بھی حدیث کواس کی جگہ سے معلوم کرسکتا ہے، ایک ہی حدیث میں پائے جانے والے اختلافات اس کی نظروں کے سامنے آجاتے ہیں، رادی صحابی کی اپنی رائے بھی معلوم ہوجاتی ہے، اور رادی صحابی کی تمام مرویات کا جائزہ لے کر بیرائے قائم کرنا بھی آسان ہوجاتا ہے کہ کس صحابی سے کس مفعون کی روایات بکثر سے منقول ہیں۔

### (۳) ابوات قله یک ترتیب کے اعتبار سے تصنیف:

یعنی کتب نقہ میں مسائل بیان کرنے کی جوخاص ترتیب ہے، اس میں سے ایک ایک موضوع کے کراس سے متعلق تمام احادیث یکی کردی جا کیں تا کہ مل کرنے والوں کے لئے سہولت ہوجائے مثلاً وضو ہے متعلق جتنی احادیث و خیرہ میں ملتی ہیں، انہیں کتاب الطہارة یا کتاب الوضو میں وکر کردیا جائے ، ای طرح نماز ، روزہ ، ذکو قاور جج وغیرہ ہیں، امام احمد میں نماز کے اس طرح نماز مردد یکوں کو جمع کیا گیا ہے، ای طرح کتاب الحج تحریفر مائی ہے جس میں ایک ہزار حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، ای طرح کتاب القضاء ہے، اور قرآن کریم کے کچھ جھے کی تغییر ہے (منا قب امام احمد ۲۵۰)



### (۴) فوائد مدیث کی معرفت کے اعتبار سے تصنیف:

اس قتم کی تقنیفات ہیں سند حدیث یا متن حدیث کے بعض مقاصد کو ہدف بنا یا جاتا ہے اور عام طور پراس ہیں موضوع ضعیف اور مشکر احادیث کو درج کیا جاتا ہے تا کہ ان کی غلطی واضح ہوجائے اور لوگ آنہیں بیان کرنے سے اجتناب کریں ، یہ الگ بات ہے کہ بعد کے کم ہمت اور نا دان لوگ آپی دکا نداری چیکانے کے لیے انہی احادیث کو بیان کرنے گئے اور اپنے خطبات و مواعظ کو ای سے مزین و آراستہ کرنے گئے اور لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے گئے کہ فلاں امام نے اس حدیث کو قتل کیا خطبات و مواعظ کو ای سے مزین و آراستہ کرنے گئے اور لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے گئے کہ فلاں امام نے اس حدیث کو قتل کیا ہے ، حالا نکد اس امام نے اسے موضوعات میں جگہ دی ہوتی ہے یہ ہمارے متقد مین کی ایمانداری اور دیا نت داری ہے کہ انہوں نے خاص اس موضوع پر کتا ہیں تصنیف نے خاص اس موضوع پر کتا ہیں تصنیف فرمانمیں تصنیف نے نے خاص اس موضوع پر کتا ہیں تصنیف نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دو ہ اس سے اجتناب برینے کی بجائے ای سے اپنی بچالس برم کو گرمانے گئے ہیں۔

ایام احمد بن ضبل بریشید کی اس موضوع پر تصنیف کا نام' نوادر' ہے جس کی طرف مند میں بھی امام احمد بُیتَیّنَدَ کے صاحبزاوے نے متعدد مواقع پر اشارہ کیا ہے مثلاً حدیث نمبر (۸۳۰ کا) کے متعلق کھا ہے کہ میرے والدصاحب نے بیہ حدیث ' نوادر'' میں مجھے الماء کرائی تھی ، ای طرح حدیث نمبر (۲۲۰ کا) کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ بیحدیث والدصاحب نے مسئد میں ذکر نہیں کی تھی کیونکہ اس میں ایک راوی' ناصح'' موجود ہے جو کہ ضعف ہے ، بلکہ انہوں نے بیحدیث ' نوادر'' میں مسئد میں ذکر نہیں گھی۔

یہ وہ مختلف طریقے ہیں جوتصنیف و تالیف میں امام احمد بن صنبل میں نے ختیار فرمائے ہیں اور ان میں سے ہرا یک میں انہوں نے کچھ یاد گاریں چھوڑی ہیں جوان کے لئے صدقۂ جاریہ اور ہمارے لیے زادراہ ہیں۔

### مندامام احمد مينة كي تصنيف كازمانه:

هي مُنالاً اَعْرَاقِ بِنَالِ بِيَنِي مِرْدُم كِنْ هِلْ اللهِ اللهِ

مبار کہ کا ایک عظیم ذخیرہ جمع ہوگیا، ان کے بیرونی اسفار کمسل ہو گئے اوروہ خود مرجع خلائق بن گئے تو ان کے دل میں ایک ایک کتاب مرتب کرنے کا خیال اور داعیہ پیدا ہوا جولوگوں کے لئے رہنما ٹابت ہو سکے، اور وہ اپنی تمام تر محنت کو اپنے سینے سے کا غذ کے سفینے پر نتقل کر سکیں، تا کہ بعد میں آنے والی تسلیں ان کی اس محنت سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔

چنا نچہ ابومویٰ المدینی بھنٹیٹ کے مطابق امام احمد بن طنبل بھنٹیٹ نے مند کی تصنیف کا آغاز بمن سے والپس آنے کے بعد ووج ہے کے قریب کیا ہے، جس وقت امام احمد بھٹٹیٹ کی عمر مبارک ۳۶ سال تھی ، اور امام احمد بھٹٹیٹا پنے استاذ عبدالرزاق سے علم حدیث حاصل کرکے آئے تھے۔ (خصائص المسند: ۲۵)

لیکن ہمیں اس رائے پر پچھتحفظات ہیں جن کی موجود گی میں اس رائے پر آ تکھیں بند کر کے اعتاد کرناھیجے معلوم نہیں ہوتا ،اس کے دلائل حسب ذیل ہیں ۔

(۱) امام احمد ئینیند کے کسی تقد شاگر دے اس من میں امام احمد مُیفقة کا آغاز تصنیف کرنامنقول نہیں ہے، اور ان کے کسی تقد شاگر د نے بیہ بات ذکر نہیں کی کہ امام احمد مُیفینیٹ نے اپنی کتاب' 'مند'' کا آغاز ندکورہ من میں کیا تھا۔

(۲) امام احمد مُنِینَة نے وہ میں بعد بھی بغداد تشریف لانے والے بہت سے مشاک سے ساع صدیث کیا ہے اورخود بھی شام تشریف لے گئے ہیں، اور ان تمام حصرات کی روایات مند کا حصہ ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کداس وقت تک امام احمد مُنْتِینَةً کے باس اپنی کتاب کے لئے ممل موادموجود نہیں تھا۔

(۳) امام احر نیسته کی حیات مبارکه کا ایک اہم ترین واقد دسمنطق قرآن میں امام صاحب بیسته کی آز مائش بھی ہے جس پرآئندہ صفحات میں قدر ہے بحث عنقریب آجائے گی، جولوگ اس بات کے قائل تھے کہ قرآن کر یم گلوق ہے اور ہر گلوق کی طرح وہ بھی حادث ہے، امام احمد بیسته ان کی احادیث کو پول نہیں فرماتے تھے، مسلد پخور کرنے ہے ہمارے سامنے حدیث نمبر (۸۷۵۳) میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ سیحدیث ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر مدینی بیستہ نے بیان کی ہے لیکن بیاس وقت کی بات ہے جب کہ مسلم خلق قرآن ابھی زیر بحث نہیں آیا تھا امام احمد بیسته کے صاحبز اورے عبداللہ کہتے ہیں کہ مسلم خلق قرآن میں علی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسلم خلق قرآن میں عبداللہ کے بعد میرے والدصاحب نے ان سے کوئی حدیث نہیں لی، جبکہ بیآز مائش خلیفہ قرآن میں عبداللہ کے بعد میر والدصاحب نے ان سے کوئی حدیث نہیں لی، جبکہ بیآز مائش خلیفہ مامون الرشید عبات کے دور خلافت میں ہرا ہم ہوئی، اور دوسال کی شخت قید و بند کی صحوبتیں برداشت کرنے کے بعد میں بارا ہے ہیں امام صاحب بیسته کون وعافیت کے ساتھ وقت گذارتے رہے، اس کے بعد میں جب خلیفہ واثق باللہ برسراقتد ارآیا تو اسی مسلم میں دوبارہ امام صاحب بیسته پر ابتلاء وآز مائش کا دور آیا اور سے سے معلوم ہوا کہ ندکورہ حدیث امام احمد بیسته بین امام احمد بیسته بین اللہ اس میں جب خلیفہ واثق باللہ برسراقتد ارآیا تو اسی مسلم میں دوبارہ امام صاحب بیسته پر ابتلاء وآز مائش کا دور آیا اور میں مسلم میں وائد کے بعد میں وائد کے بعد شامل کی ہے۔

(۴) ابن بط بنجاد کے حوالے سے ابو بمرمطوع کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں بارہ سال تک امام احمد بہیں کی خدمت میں حاضر

هي مُنالِه اَفَيْنَ شِلْ يَتِ سَرِّم ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّ

ہوتار ہا ہوں، وہ اپنے بچوں کومند پڑھایا کرتے تھے،اس دوران میں نے ان سے ایک حدیث بھی نہیں کہ بھی کیونکہ میں ان ک اخلاق اور سیرت و کر دار کو پر کھنے اور اس پڑھل کرنے کے لیے جایا کرتا تھا،معلوم ہوا کہ امام احمد مُیشیئے نے اپنے بیٹے کومند پڑھائی تھی اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد مُیشیئے کے صاحبز او نے عبداللہ نے ان سے حدیث کا ساع ۲۲۸ھے کے قریب کہا ہے۔

(۵) امام احمد مُعِنَّلَةُ کو خلیفہ واثق باللہ کے زمانے میں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا، اور واثق کی و فات تک امام صاحب مُعِنَّلَةُ کولوگوں کے ساتھ باجماعت نماز میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی، یہ وہی دور تھا جب مسئلہ خلق قرآن اپنے پورے عرق بر بھا، اس کے بعدامام صاحب مُعِنَّةُ کوحدیث بیان کرنے سے درباہ خلافت نے منع کر دیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب مُعِنَّةُ نے اپنی نے کہ اگر امام صاحب مُعِنَّةُ نے اپنی نظر بندی اور بیان صدیث کے تھم امتنا تی سے پہلے تصنیف فر مالی ہوتی تو خلقت ان پر نوٹ پر نی صاحب مُعِنَّةً نے یہ کتاب اپنی نظر بندی اور بیان صدیث کے تھم امتنا تی سے پہلے تصنیف فر مالی ہوتی تو خلقت ان پر نوٹ پر نی اور اس کر تے جس کی نظر شاید ہی لیا تی ، اس کے ہماری رائے کے مطابق امام احمد مُعِنَّةً نے مندگی تصنیف کا آغاز و ۲۲ ھے کے بعد کیا ہے اور کے ۲۳ ھے تی اس سے فراغت پائی ہے۔ واللہ اعلم مطابق امام احمد مُعِنَّةً نے مندگی تصنیف کا آغاز و ۲۲ ھے کے بعد کیا ہے اور کے ۲۳ ھے تی اس سے فراغت پائی ہے۔ واللہ اعلم

# کیامند،امام احمد بن خنبل میشند کی تصنیف ہے یاان کے بیٹے کی؟

چونکه مندکی نبست امام احمد بختینهٔ کی طرف اتن زیاده مشهور و معروف ہے جتنی سورج کی طرف روثنی کی نبست بیتی اور غیرمہم ہے اس لئے ہوسکتا ہے کہ بحض قار کین کواس عنوان پر تجب ہولیکن مسندا حمد کا سرسری جائزہ لینے ہے ہمارے سائے کچھ چیزیں الی آئی ہیں جواسے امام احمد بختینهٔ کی تصنیف قرار دیتی ہیں اور کچھ شوا بد وقر ائن ایسے بھی ہیں جواسے امام احمد بختینهٔ کی صاحبزالدے عبداللّذ کی جانب منسوب کرتے ہیں، اور بعض اوقات بیگان ہونے لگتا ہے کہ شایدا مام احمد بختینهٔ نے ہی اپنے جیئے کواس کام کی طرف متوجہ کیا تھا جب بنی تو اس میں استے تصرفات نظر آتے ہیں، اس گمان کے دائزہ اثر میں امام ذہبی بختینہ جیسا و میج النظر عالم بھی آباد کی طرف متوجہ کیا تھا جب بنی تو اس میں استخد کی اس میرائے قائم کر لی ہے کہ متد کی تصنیف امام احمد بختینہ نے فرمائی میں جب کہ دوہ اپنے ہی تھا کہ مام دیت بھی کے سامند میں شامل کر لواور ہے کہ دوہ اپنے ہیں تھا کہ دوہ اپنے ہی تھا کہ مام دیت بھی کے سامند میں شامل کر لواور سے ہیں۔

مندامام احمد کا سرسری مطالعہ کرنے والے آ دی کے لئے اس رائے میں بہت وزن ہے اور اسکی اہمیت میں علامہ ذہبی بیشیّه کا نام آ جانے سے اور اضافہ ہوجا تا ہے لیکن ہماری ناتھی رائے کے مطابق ختیقت حال اس کے برخلاف ہے، کیونکہ جب ہم مند کا تحقیقی اور گہرا تجویاتی مطالعہ کرتے ہیں تو اس رائے کو قبول کرنے میں'' جو پہلے ذکر کی گئی'' ہمارے سامنے متعدد هي مُسلَا) احداق بين المنظمة منتوا المنظمة منتوا المنظمة منتوا المنظمة منتوا المنظمة ا

مشکلات رکاوٹ بن جاتی ہیں اس لئے ہم یہ بچھتے ہیں کہ مند در حقیقت امام احمد بن حکمیل میں ہیں گئے کہ خودا پنی تصنیف و تالیف ہے،
ان کے صاحبزادے عبداللہ نے اسے امام احمد میں ہیں کہ مند در حقیقت امام احمد بنی ہیں ہیں ہیں ہیں۔ نیز یہ کہ انہوں نے است والد کے الشرف عاصل کیا ہے، دوران قراء ت انہوں نے است والد کی اللہ سے بعض احادیث کے حوالے سے بچھ فوائد اور معلوماتی با تیں بھی سی ہیں، نیز یہ کہ انہوں نے است والد کی سی بی ان کے والد نے استیان کے والد نے استیان کے والد نے استیان کی مقد بھی بنایا ہے، اور پچھا حادیث کا اپنی جانب سے احادیث کو انہوں نے استیان کی علت ، یااضا نے یک دوسری سند کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔
اضافہ تھی کیا ہے جس کا مقصد بھی اوقات کی علت ، یااضا نے یا کسی دوسری سند کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یوں کی جاستی ہے کہ جب امام احمد بن ضبل بینیٹ کوان کے گھریٹس چھ سال کے عرصے تک نظر بند رکھا گیا تو امام احمد بھنٹ نے اس دوران اپنی اصل کتاب کی طرف رجوع کیا، وہ تمام احادیث الگ کیس جوان کی وضع کردہ شراکط پر پوری اترتی تھیں، انہیں منتلف اسانید پر مرتب کیا اوران کے صاحبر ادوں عبداللہ اور صالح اور چچازاد بھائی طنبل نے ان سے اس کا ساع شروع کیا تو اس میں دوران درس امام صاحب بھنٹ حدیث سے متعلق کچھٹوا کہ بھی بیان کرتے جاتے تھے جنہیں عبداللہ لکھ لیتے تھے، اب یہاں دوصور تیں ممکن ہیں۔

- (۱) جس وقت امام صاحب مُحِيَّة احاديث بيان فرمار ہے ہوتے تھے، ان كے صاحبز ادے عبداللہ ساتھ ساتھ ان احادیث كولكھتے جاتے تھے، اس طرح عبداللہ كے پاس مند كا ایک اور تحریری نسخه تیار ہو گیا، ای وجہ ہے بعض اوقات وہ اپنے والد صاحب كے اصل نسخ كی طرف مراجعت كرتے اور اس میں انہیں اختلاف محسوس ہوتا تو وہ كہدديتے تھے كہ ان كے والد كے اصل نسخ میں بدیات اس طرح ہے۔
- (۲) عبداللد کوان کے والد کانسخد اپنے ساع اور والد کی وفات کے بعد حاصل ہوا، انہوں نے اس نسخے میں پجھراضا نے کر ویئے ، اس اضافے میں وہ چیزیں بھی شامل تھیں جوانہوں نے اپنے والد سے سن تھیں ، اور وہ احادیث بھی جوانہوں نے اپنے والد سے نہیں سن تھیں ، البتداس کتاب میں پائی تھیں جو مسد کی تصنیف سے پہلے کھی گئی تھی ، بعد میں جب عبداللہ سے ان کے شاگر دابو برقطعی نے مسد کا ساع کیا تو انہوں نے اسے اس طرح ککھ لیا اور ہوتے ہوتے بیاس حال میں ہم تک پنچے گئی۔

د بھی ہے بات کہ وہ کون سے اسباب اور دلائل ہیں جن کی بنیاد پرہم اس کتاب کوام م احمد بن عنبل ہمینیا ہی کی تصنیف قرار
دینے پر مصر ہیں اور ان کا تعلق محض عقیدت یا جذباتی لگا و نہیں ہے ، سواختصار کے ساتھ ہم آئییں ذیل میں بیان کیے دیتے ہیں۔
(۱) بعض اوقات امام احمد بھونیا ہی اس مند میں ہمیں مصنف کی طرف سے اس بات کی تصریح مجھی ملتی ہے کہ میں نے سے
حدیث اسپے شیوٹ سے اتنی مرتبہ تن ہے ، جس کی بکٹرت مثالیں مند میں موجود ہیں ، میکام وہی کر سکتا ہے جس نے ان شیوٹ
سے اس روایت کی ساعت کی ہواور میدام احمد بھونیا ہیں ، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۷۵۸) دیکھیے جوامام
احمد بھونیات نے چارم تب مفیان بن عینیہ بھونیا ہے۔

هي مُنظاا هُرُين بُل يَضِين آجِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّالِيلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(۲) ایک بی حدیث میں کئی مشائخ کوجع کرنا بھی مصنف کے علاوہ کسی اور کے لئے ممکن نہیں ہے مثلاً حدیث نمبر (۲۷) کوامام احمد بیشٹیٹ نے اپنے دوشیوخ تجاج اور ابولعیم سے نقل کیا ہے اور دونوں کوایک بی سند میں جع کر دیا ہے، پھر حدیث نقل کرنے ہے بعد ابولعیم کامعمولی ففطی اختلاف بھی واضح کر دیا ہے، یہ کام اگر عبد اللہ نے کرنا ہوتا تو ان کے لئے جائز نہ ہوتا، بلکہ ان کے لئے اصل طریقۂ کارکی یا بندی کرنا ضروری ہوتا۔

- (۷) کپلی سند پر قیاس کر کے اگلی حدیث کی سند کو حذف کر دینا، مسند میں اس کی مثالیں بھی بکثرت موجود ہیں کہ امام صاحب بیشنی نے ایک سند سے ایک روایت نقل کی ، پھر اس پر کی احادیث کے متن کو قیاس کرلیا، مثلاً احادیث نمبر (۱۹۵۹ تا ۱۹۵۵) کو دیکھئے کہ ان میں سے پہلی حدیث کوجس سند نے قتل کیا گیا ہے، دیگر احادیث میں صرف بید توالد دے دیا گیا ہے کہ امی سند سے بیحدیث بھی مروی ہے، اور ان احادیث کونقل کرنے کے بعد عبد اللہ نے کہا ہے کہ ان احادیث کے متعلق میر کے والد صاحب نے اسی طرح کہا ہے، بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس اختصار وحذف میں عبد اللہ کا اپنا کوئی عمل وظن نہیں ہے اور بیہ کہ اس طرح کا تصرف مصنف ہی کرسکتا ہے۔
- (۵) خدیث میں کسی لفظ کے چھوٹ جانے پرعبداللہ کا اس میں توقف کرنا، مندمیں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جن میں امام احمد مُنتِشلات کسی لفظ کی جگد خالی چھوڑ دی نے بعیداللہ نے بھی اسے خالی رکھا ہے اور اسے پرنہیں کیا، چنا نچے صدیث (۱۹ کا ۱۰) میں دیکھا جا سکتا ہے۔
- (۲) حدیث کے الفاظ میں اپنے استاذ کے اس اختلاف کا ذکر کرنا جوجگہ بدلنے کی صورت میں نمایاں ہوا ہو، اے ایک مثال سے بول سمجھا جاسکتا ہے کہ امام احمد بھینڈ نے مسند میں (۲ کا ۴۰) اپنے استاذروح سے نقل کی ہے، اور مکمل حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ میرے استاذروح نے جب یہی حدیث مجھ سے بغداد میں بیان کی توان کے الفاظ اس سے ختلف تھے، ظاہر ہے کہ دیکام مصنف ہی کرسکتا ہے۔

(2) خودام اجمد مُنَظِمَة کے صاحبزاد ہے عبداللہ کا اپنے سائ اور اپنے والدی کتاب بیں تفریق کرنا بھی ہماری رائے کی دلیل ہے، چنا نچہ متعدو مقامت پرعبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث اپنے والدے ہاتھ کی لکھائی میں ان کی کتاب میں پائی ہے۔ (۸) امام احمد مُنظِمَة کے صاحبزاد ہے نے درمیان درمیان میں ہموقع بعض ایسی روایات کا بھی اضافہ کیا ہے جس سے اصل تر تیب ہی خراب ہوکررہ گئی ہے، اگر اس کتاب کے مصنف خودعبداللہ ہوتے تو بیعیب پیدا نہ ہوتا مثلاً صدیث نمبر (۱۳۱۱) کے بعد جودوحد شیس میں، ان کا اقبل سے کوئی ربط ہے اور نہ رابعد ہے۔

(۹) بعض احادیث الی بھی تھیں جنہیں امام احمد بھٹنڈ اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنا سکے تھے،اگر امام احمد بھٹنڈ نی اپنے بیٹے سے فر مایا ہوتا کہ فلاں صدیث کو تو عبد اللہ انہیں کیوں نقل کرتے ہیں؟ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اگر آپ ہیں کہتے ہیں کہ عبد اللہ نے امام احمد مُعَنَّذُ کی کسی تحریر سے بیا حادیث لے کراس صند عیں شامل کردیں تو ہم بیسوال بو چھنے ہیں تن بجانب ہیں کہ اس طرح کی احادیث تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے اکثر کرچھوڑ دینے اور بعض کو ذکر کر دینے کی کیا وجہ ہے؟

(۱۰) بعض مواقع پر امام احمد بیشته نے اپنی اصل کتابوں میں اپنے شیور نے کے نام ذکر نہیں کیے، لیکن جب مند میں وہی روایات ذکر کی بیں تواپنے ان شیور نے کے نام ذکر کر دیے ہیں، عبداللہ کے لئے یمکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرسکیں، البذا ہیہ بات فابت ہوگئی کہ مند در حقیقت امام احمد بن خبل بیشته کی اپنی تصنیف ہے، جس میں بعد کے ایام میں ان کے صاحبز او بے نے پچھ اضافہ جات کیے ہیں، یوں تو اس پہلو پر مزید دلائل بھی چیش کیے جاسکتے ہیں لیکن ہم سردست انہی دس دلائل پر اکتفاء کر کے بید فیصلہ اپنے قارئین کے حوالے کرتے ہیں کہ آیامند کس کی تصنیف ہے؟ امام احمد بیشته کی یاان کے صاحبز او سے کی؟

مخسن تظفراقبال



### ترتنيب مسند

عام طور پراس دو رجدید میں بیذاق اور خیال نئ نسل کے اندر جڑ پکڑتا جارہا ہے کہ ہماری گذشتہ نسلیں اصول تحریر سے نا آشنا تھیں، تا ہوں کوکس انداز میں مرتب اور مہذب کر کے پیش کیا جانا چاہئے اس کا طریقہ بہت کم لوگوں کے پاس تھا، کوئی مشہور یا مانوس اسلوب رائج نہ تھا، اورا پسے لوگوں کواپنے اکابرین کی محنت سے زیادہ دور حاضر کے چند متجد دین کی قہم و فراست پراعتاد ہے، ان کی تحریر است میں انہیں چاشنی محموں ہوتی ہے اور انہی کی تحقیقات ان لوگوں کے لئے حرف آخر ہوتی ہیں، ایسے افراد کے حوالے سے عربی کا ایک مقولہ بر اواضح ہے۔

#### "وللناس فيما يعشقون مذاهب"

منداحمہ کا بھی ابتدائی مطالعہ کرنے والا یہی رائے زنی کرتا ہے کہ امام احمہ بینیڈ کے سامنے اس کتاب کی تصنیف و تالیف کے دوران کوئی خاص ترتیب اور منج نہیں تھا، انہوں نے ایک ایک صحابی کولیا اور اس صحابی کی جو جو روایت آنہیں معلوم تھی، وہ انہوں نے اس کتاب میں شامل کر دی، یون تیس ہزارا حادیث کا ایک بے ربط اور غیر مرتب مجموعہ معرض وجود میں آگیا، لیکن جب کوئی شخص گہرائی اور گیرائی کے ساتھ مند کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے معانی و مقاصد اور اسباب وعلی کا موجیل مارتا سمندر موجود ہوتا ہے جس میں نا درونایا ہے جواہرات اور موتیوں کی اتنی کثریت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس سمندر میں غوط ذنی کرنے کے بعد خالی ہاتھ والیس نہیں آتا، ہم اس کے منطف پہلوؤں پراختصار کے ساتھ کچھکام کرتے ہیں۔

### مندی عمومی ترتیب:

مندی عموی تر سیب کو بچھنے سے پہلے گذشتہ صفحات میں تحریری گی اس بات کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ کر لینا ضروری ہے
کہ مند درحقیقت امام احمد مُوَنِیْنَ کی تصنیف ہے لیکن اس میں پچھاضا فدجات ان کے صاحبز ادے عبداللّٰہ نے ان کی وفات کے
بعد ازخود بھی کیے ہیں جس کی وجہ سے مند کی تر تیب میں بعض مقامات پرالیا خلل پیدا ہو گیا ہے جو خود امام احمد پڑھائیٹ کی قائم کر دہ
تریب میں مذتھا، چنانچہ وہ ترتیب اس طرح سے ہے۔

### (۱)مسأنيدعشره مبشره

امام احمد میشند نے اپنی کتاب کا آغازان دس صحابہ کرام ٹوکٹی کی روایات ہے کیا ہے جن کی خوش نصیبی وسعادت مندی کی بشارت خود حضور نبی اکرم ٹاکٹی نے دنیا ہی میں اپنی زبان ہے دے دی تھی اور انہیں جنتی قرار دے دیا تھا، ان کے اساء گرامی

یه بین حضرت ابوبکر صدیق و الفظاء حضرت عمر فاروق و الفظاء حضرت عثان غنی و الفظاء حضرت علی مرتضایی و الفظاء حضرت علیه بن عبیدالله و و است عبدالله و الفظاء حضرت معبد بن زید و الفظاء حضرت عبدالرحمان بن عبدالله و الفظاء حضرت ابوعبیده بن جراح، یبی ترتیب امام طیالسی میشنهٔ اورامام جمیدی میشنهٔ نے ابنی ابنی مسند میں معمولی نقذیم و تا خیر کے ساتھ قائم کی ہے۔

### (۲)مسانيدتوالع عشره:

عشرہ بشرہ کے بعدامام احمد محصلت نے ان صحابہ کی روایات کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے جن کا فہ کورہ دس صحابہ رہائی کتاب میں جگہ دی ہے جن کا فہ کورہ دس صحابہ رہائی کتاب ساتھ کی نوعیت کا کوئی تعلق تھا چنا نچہ حضرت صدائی اکبر رہائی کی وجہ ہے ان کے صاحبز اورے عبدالرحمٰن بن ابی بکر رہائی کی وجہ سے ان کے صاحبز اورے موکل کا دہ بال کوئی جو رہیں بنا ،لیکن فور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں حضرت طلحہ بھٹی کے صاحبز اورے موکل کا ذکر ہے جنہوں نے زید بن خارجہ بھٹی کے ساحبز اورے کا ذکر ہے جنہوں نے زید بن خارجہ بھٹی کے ساحبز اورے کا ذکر ہے، بعض لوگوں نے اسے حضرت طلحہ رہائی کتو الحج میں شار کر لیا اور اس اعتبار سے کہ سوال حضرت زید بن خارجہ بھٹی گئی کی واریح ہے۔ کیا جا رہا ہے، بعض لوگوں نے اسے حضرت زید بن عارجہ دھٹی کی دوایت میں ذکر کردیا، مناسب معلوم ہوا۔

اس کے بعد امام احمد مُیشنڈ نے حضرت حارث بن خزمہ ڈاٹنڈ کی حدیث کوؤکر کیا ہے جس میں حضرت عمر ڈاٹنڈ کے ساتھ ان کا ایک واقعہ ندکور ہے، تو حضرت عمر ڈاٹنڈ کی مناسبت سے ان کی روایات پہال ڈکر کر دی گئیں، اور پھر حضرت صدیتی اکبر ڈاٹنڈ کی وجہ سے ان کے آز اوکروہ غلام حضرت سعد ڈاٹنڈ کی احادیث کولایا گیا۔

### (٣) مندابل بيت:

حضرت علی کرم اللہ و جبہ کی مناسبت سے اٹل بیت کا تذکرہ اس کے بعد ہونا چاہتے تھا لبذا امام احمد میشانی نے اہل بیت عمی سب سے پہلے حضرت امام حسن ٹٹاٹیڈ کی روایات کی تخریج کی ہے کیونکہ ان کی وفات پہلے ہوئی ہے، پھر امام حسین ٹٹاٹیڈ کی روایات کو لائے بین کیونکہ ان کی شہادت اپنے برادر اکبر کے بعد ہوئی ہے، پھر حضرت علی ٹٹاٹیڈ بی کی مناسبت سے ان کے دوسر سے بھائیوں اور بھیپیوں کی احادیث ذکر کی گئی ہیں، جن میں حضرت عقبل ٹٹاٹیڈ، حضرت جعفر ٹٹاٹیڈ اور حضرت عبداللہ بن جعفر ٹٹاٹیڈ شامل ہیں۔

# (۴)مند بنی ہاشم

چونکہ مذکورہ اکا برین ٹبی طیابھ کے مبارک خانوادے ہے تعلق رکھتے ہیں،اس لئے بنو ہاشم کے ان افراد کی احادیث کی

هي مُنالاً المرابين المينية من المرابين المرابية من المرابية من المرابية من المرابية المرابية

تخ تئ بھی ضروری تھی جنہیں نبی ملیگا کے ساتھ خاندانی قرابت داری کا شرف حاصل تھا، چنا نچیاس مناسبت سے امام احمد میشند نے نبی ملیگا کے چھا حضرت عباس بھٹنڈاوران کے صاحبز ادگان کی روایات ذکر کی ہیں جن میں حضرت عباس بھٹنڈ کے بعد فضل بن عباس بھٹنڈ ،تمام بن عباس بھٹنڈ،عبیداللہ بن عباس بھٹنڈاورعبداللہ بن عباس بھٹنڈ شامل ہیں۔

### (۵) مسانید مکثرین:

فضل وتقوی اور خاندانی قرابت داری کے احترام کے بعد اب ضروری تھا کہ سب سے پہلے ان صحابہ دوائین کی روایات کو الیا جائے جن سے ایک بڑی تعداد میں فرامین رسالت مروی ہوں ، اور باب حدیث میں ان کی اہمیت ہر دور میں سلم رہی ہو چنا نچے امام احمد بھٹھنے نے حضرت عبداللہ بن عباس جائٹھنے کے بعد عبادلہ ثلاثہ کی احادیث کی تخریخ کے دان میں سے جو زیادہ قدیم الاسلام ہیں ، ان کی روایات کو صب سے پہلے لائے ہیں کیونکہ وہ ما بھین اولین اور قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر و ٹائٹھنے کی روایات کو لائے ہیں جن کی قد امت بی میں المقی ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر و ٹائٹھنے کی روایات کو لائے ہیں جن کی قد امت نی ملیا کے وقت میں سال تھی ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر و ٹائٹھنے کی روایات کو لائے ہیں جن کی قد امت نی ملیا کے وقت میں سال تھی ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر و ٹائٹھنے کی روایات کو لائے ہیں جن کی قد امت نی ملیا کی حضرت عبداللہ بن عمر و ٹائٹھنے کی صوب نے یہ دورت عبداللہ بن عمر و ٹائٹھنے کو اس سے کم ۔

البتہ حضرت عبداللہ بن عمر و دی گئی کی روایات کے بعد حضرت ابور میں میں دی گئی کی روایات کا ذکر بے جوڑ اور بے ربط معلوم ہوتا ہے جس میں ایک دوسری منظی ریمی ہوئی ہے کہ ان کی روایات دوبارہ مسندالشامیین میں ذکر کی گئی ہیں حالانکہ شامی صحابہ میں ان کا کوئی تذکر ونہیں ماتا۔

اس جملہ معترضہ کے بعد دوبارہ ان صحابہ ٹٹائٹی کی روایات شروع ہوتی ہیں جن سے ذخیر ہ حدیث کی ایک قابل قدر مقدار ہم تک پنچی ہے چنا نچہاس میں سب سے نمایاں نام حضرت ابو ہر یہ ہو ٹائٹیڈ کا ہے، اوران کا نام مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روایات کی تعدا دبھی سب سے زیادہ ہے اور بعد میں ذکر کیے جانے والے صحابہ سے وفات میں بھی وہ مقدم ہیں، حضرت ابو ہر یہ ہو ٹائٹیڈ کی بعد حضرت ابو سعید خدری ڈائٹیڈ، حضرت انس بن مالک ڈائٹیڈ اور حضرت جابر بن عبداللہ ڈائٹیڈ کی روایات ذکر کی گئی ہیں کیونکہ ذمانہ نبوت میں ان سب کی عمریں تقریباً برابر برابر تھیں۔

#### (۲) بقیه مسانید:

مکٹرین صحابہ ٹوائی کی روایات نقل کرنے کے بعدامام احمد بھٹٹ نے صحابہ کرام ٹوائی کو مختلف شہروں کے اعتبار سے تقلیم کیا ہے اوران کی روایات کواس شہر کی طرف منسوب مندمیں ذکر کیا ہے جہاں وہ بعد میں سکونت پذیر ہو گئے تھے یا وہاں فوت ہو گئے تھے ، چنا نچسب سے پہلا درجہ حرمین شریفین کا آتا ہے اس لئے امام احمد کھٹٹٹ نے کی اور مدنی صحابہ کی روایات پہلے

هي مُنلاً المُراتِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ ا

بیا یک مجموعی اور عمومی ترتیب ہے جس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے آگیا ، گو کہ درمیان درمیان میں پچھے چیزیں الی بھی آگئی ہیں جن سے نظامت پہندلوگوں کے عزاج پراچھا اثر نہیں پڑتا مثلًا شامی صحابہ میں کوفی صحابہ کی روایات یا خواتین کی مسند میں مردصا بہ کی روایات کا آجا نمایا کیک مسند کے صحابہ کی روایات میں شامل ہو جانا ، لیکن ہم میں مسل مام احمد مجھنے کوفو بالکل بی بے قصور بچھتے ہیں ، اور ان کے صاحبز اور عبداللہ کے متعلق بھی ہم بید حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے جانشین ہونے کی حیثیت سے استے بڑے محدث تھے کہ ان سے اس قسم کی چیزیں مختی نہیں رہ سکتی تھیں ، ہماری وہ اپنے والد کے جانشین ہونے کی حیثیت سے استے بڑے محدث تھے کہ ان سے اس قسم کی چیزیں مختی نہیں مل سکتا ، ان کے بعد رائے ہیہ ہم کہ مام احمد موقع نہیں مل سکتا ، ان کے بعد میں امام احمد مُوسِقة یا ان کے صاحبز اور کی ترتیب سمجھ لیا گیا اور اس طرح نسلاً بعد نسل بی مطلم کہ ہوگئے ، جب بعد میں امام احمد مُوسِقة یا ان کے صاحبز اور کی ترتیب سمجھ لیا گیا اور اس طرح نسلاً بعد نسل بی مطلم کی تب ہم تک نقل ہوتی چلی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہم تک نقل ہوتی جب کہ اس کے صاحبز اور کی ترتیب سمجھ لیا گیا اور اس طرح نسلاً بعد نسل یہ عظیم کتاب ہم تک نقل ہوتی جب کہ اسے آئی۔

ذیل میں ہم ایک نقشہ پیش کررہ ہیں جس سے ہدواضح ہوگا کہ مندیس جن صحابہ رہائی کوکس ایک علاقہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، دیگرمشا ہیراورمحدثین نے انہی صحابہ کو دوسرے علاقوں کی طرف منسوب کیا ہے، تا ہم اس خاکے میں آپ کو ایسے نام جی نظر آئیں گے جن میں دیگرمشا ہیراورامام احمد بھیلائے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

|                  | ا ما م احرّ کی | ابن سعدٌ کی | امام ابن حبانً | نام صحابي                 | نمبر |
|------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------------|------|
| Lygonaes talante | رائے           | رائے        | کی رائے        |                           | شار  |
|                  | كوفي           | كوفي        | كوفي           | عمارين ياسر فلطنفذ        | 1    |
|                  | انصاری         | كوفي        | كوفي           | حضرت حذيفه بن يمان رثاثة  | ٢    |
|                  | انعاري         | كوفي        | كوفي           | حضرت نعمان بن مقرن وقاتة  | ۳    |
| <u>'</u>         | کو فی          | كوفى        | كوفى           | حضرت مغيره بن شعبه والطفة | ~    |

| ترتيب مند |               | × TN           |       | مُنالِهُ احْدُون بل مِنا مِنْهُ مَتْرَم |            |
|-----------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------|------------|
| ,         | انصاریٔ شامی  | كوفى           | كوفي  | حضرت ابومسعودا نضاري رثاتثة             | ۵          |
|           | كوفي          | كوفى           | كوفي  | حضرت براء بن عازب بظافظ                 | ч          |
|           | بصرى          | كوفى           | كوفى  | حضرت خباب بن ارت راللو                  | 4          |
|           | انصاری        | كوفى           | كوفى  | حضرت سلمان فارس فالغظ                   | ٨          |
|           | كوفى          | كوفي           | كوفى  | حضرت جرير بن عبدالله البيلي وثافظ       | q          |
|           | كوفي          | كوفى           | كوفي  | حضرت وائل بن حجر ر الأثاثة              | 10         |
|           | انصاری        | قبل از فتح مکه | كوفى  | حضرت خزيمه بن ثابت را النفؤ             | 11         |
|           |               | مسلمان ہوئے    |       |                                         |            |
|           | بصری          | بصرى           | كوفي  | حضرت عبدالرحمٰن بن سمره والله           |            |
|           | كوفى          | كوفى           | كوفي  | حضرت عبدالله بن يزيد ممى رثافة          | 18"        |
|           | شای           | كوفی           | كوفي  | حضرت يعلى بن مره وثاثثة                 | Im         |
|           | كئ مدنى' كوفى | كوفي           | كوفى  | حضرت معقل بن سنان شجعی رفانونه          | ۱۵         |
|           | انصاری        | كوفى           | كوفى  | حضرت اشعث بن قيس كندى طالفنا            | 14         |
|           | انصاری        | كوفى           | كوفي  | حضرت معقل بن مقرن بناتفة                | 16         |
|           | كئ مەنى       | كوفى           | كوفى  | حضرت وليدبن عقبه ثاثثة                  | I۸         |
|           | كوفى          | كوفى           | كوفی  | حضرت عبدالله بن رسيعه طالقة             | 19         |
|           | كوفى          | كوفى           | كوفى  | خضرت عمروبن حديث ثانفة                  | ř*         |
|           | كوفي          | كوفى           | كوفى  | حضرت حارثه بن وهب ولأثفؤ                | rı         |
|           | عی مدنی       | كونى           | بحونی | حصرت حذيفه بن اسيد عفاري والأثنة        | 77         |
|           | انصاری        | كوفی           | كوفئ  | حضرت جبله بن حارثه والفؤ                | 77"        |
| 7         | انصاری        | كوفئ           | كوفى  | حضرت عبدبن عازب طافنة                   | ۲۳         |
|           | ابْصاری       | يمانى          | كوني  | حضرت فروه بن مسيك غطفاني رقائقة         | . 70       |
|           | ىمىئىدنى      | كوفى           | كوفى  | حضرت قيس بن ابي غرز ه رفائظ             | 14         |
|           | گوفی          | كوفي           | ځوفی  | حفرت اسامه بن نثر یک زفانظ              | <b>r</b> ∠ |

| تتيبند 💸 |             | 8 rg & |      | مُناهُا أَحَدُنِ بِنِ بِلِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن |            |
|----------|-------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|          | شائ کی مدنی | كوفي   | كوفي | حضرت قيس بن عائذ طافظ                                             | ŗΛ         |
|          | كوفي        | كوفي   | كوفي | حضرت الوجيفه سواكي ثاثظ                                           | <b>r</b> 9 |
|          | كوفي        | كوفي . | كوفي | حضرت زيد بن ارقم خافظ                                             | ۳.         |

### منداحمہ میں روایات کے تکرار کی وجوہات:

مندامام احمد بریشتین کے تجم میں اضافے اور اس کی مرویات کی تعدادییں دوسری کتب حدیث سے زمین آسان کا جوفر ق نظر آتا ہے، اس کی اہم ترین اور بنیادی وجہ احادیث کا تکرار ہے، کہ ایک ہی حدیث ای مندمیں یا آگئی کی مندمیں بعینہ دوبارہ اور سہ بارہ آجائی ہے، قبل ازیں راقم الحروف کا بین خیال تھا کہ شایدایک سحابی کی ایک ہی حدیث بوگئی مندمیں بالا نے میں سند کی تبدیلی کا نظریہ کا رفر ماہو کیونکہ محدثین کا اصول ہے کہ سند بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے خواہ اس کا متن ایک ہی ہو، یکی وجہ ہے کہ اگر ایک حدیث درس محتن کی کوئکہ مندا جمہ بین احادیث کا تکرار اس نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ مندمیں حدیث سے کہ ایک حدیث جس سنداور جس متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اس سنداور اس متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اس سنداور اس متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اس سنداور اس متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اس سنداور اس متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اس سنداور اس متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اس سنداور اس متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اس سنداور اس متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہوئی مذکور ہے۔

اوردوسری وجدید ہے کہ امام احمد مُنتَ نے کی احادیث کاسا کا ایک سے ذیادہ مرتبہ کیا ہے جس پرامام احمد مُنتَ کی اپنی

هي مُنظار آخين عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

عبارات شاہد میں، پہلی مرتبہ کے ساع پرامام صاحب بیشتی نے اسے اپنی کتاب میں شامل کرلیا، پھی وصد گذرنے کے بعدامام صاحب بیشتی کواپنے انہی شخ سے دوبارہ اس حدیث کی ساعت کا موقع ملاجس میں ان کے شخ نے معمولی نفظی تبدیلی ظاہر کی، اور امام صاحب بیشتیہ نے دوبارہ اسے اپنی مشد کا حصہ بنا دیا اور ساتھ ساتھ اس بات کی تصریح فرماوی کداس معمولی نفظی تبدیلی کے ساتھ میں نے بیحدیث اپنے ذرکورہ شخ سے دوبارہ بھی تن ہے۔

## ایک ہی مندمیں احادیث کی ترتیب:

ایک عرصے تک بیسوال راقم کے ذبین میں کھٹکا رہا کہ آیا امام صاحب بیستانے نے ایک مند میں جو مختلف روایات کو شخ فرمایا ہے، اس میں کسی ترتیب کا بھی خیال رکھا ہے یا بس احادیث کو جمع کر دیا ہے، جو جو حدیث ان کے ذبین میں آتی گئی، اسے

میں خاص ترتیب کے بغیر وہ صفح رقر طاس پر نقل کرتے چلے گئے، اور بوں احادیث مبار کہ کا اتنا عظیم و خیرہ جو دیس آگی، بظام

یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کے لئے جو اب کی مشقت پر واشت کی جائے کیکن جب اس سوال کو مل کرنے کے لیے اس نیج

سے مند کی احادیث کا سند آاور متنا مطالعہ کیا گیا تو یوں محسوس ہوا چیے دائنوں سلے پیند آگیا ہے، ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب

بھی منطق متیج تک پہنچ بغیر اس بحث کو کمٹنے پر مجبور ہوگئے کیونکہ بحث کا کوئی سرانی ہاتھ نہیں آر ہا تھا، ہم ایک اصول وضع کرتے

تھے جے چند ہی صفحات کے بعد آنے والی احادیث کی اسنا داور متون تو ڈکر رکھ دیتے تھے، تا ہم اس بحث کو ناکمل جھوڑ دینا بھی
گوار انہ تھا، اس لئے اپنی تحقیق اور رائے ذکر کرنے کے بعد ہم اس سوال کا جواب قار کمین پر چھوڑ سے ہیں۔

وارانہ کا اہ اس حدین شہل میشنٹ نے مختلف مشائ کے سے جواحادیث حاصل کیں اور انہیں اپنی مندکا حصہ بنایا، ان میں سب سے پہلا اصول تو بیہ ہے کہ امام احمد برشنٹ نے مختلف مشائ سے جواحادیث حاصل کیں اور انہیں اپنی مندکا حصہ بنایا، ان میں سب سے پہلا اصول تو بیرے کہ امام احمد میشنٹ کے استاذ هشیم کی روایات مسانید میں تو ہم اس کی مثالیں بھی پیش کر سکتے ہیں، مثلاً مندا بن عباس ڈائٹو کا آغاز امام احمد میشنٹ کے استاذ هشیم کی روایات سے ہوتا ہے، پھر مند ابن مسعود ڈائٹو، مند ابن عمر ڈائٹو، مند ابن شائو، مند ابن مسعود ڈائٹو، مند ابن عمر ڈائٹو، مند ابن حمری ڈائٹو، مند انس ڈائٹو، مند عائشہ ڈائٹو، مند ابن معود ڈائٹو، مند ابن عمر ڈائٹو، مند ابن عمر کی روایات سے ہوتا ہے اور جب ہم غور کر نے بیل و معلوم ہوتا ہے اور جب ہم غور کر نے بیل و معلوم ہوتا ہے کہ مند امام احمد میشنٹ کے سب سے اولین شخ ہیں جن سے امام احمد میشنٹ نے وی احد اللہ اور وہ الا والیا ہے، پھر یہ سلسلہ آگے جاتے جاتے امام احمد میشنٹ کے تمام شیوخ کو ورجہ بدرجہ اپنے احاطے میں لے لیتا ہے اور وہ الا والیات کے تو بیات کے دور اللہ والے کی روایات ذکر کرتے جاتے ہیں۔

قاد و کا سے مصاب ہے میں مند ہی کے مطالع سے مجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ امام احمد مجھ شیڈ نے صحابی سے قل کرنے وا۔ دوسری صورت جوہمیں مند ہی کے مطالع سے مجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ امام احمد مجھ شیڈ نے موایات ہیں جن میں بتایا گا افراد کے اعتبار سے احادیث کومرتب کیا ہو، اس کی زیادہ واضح مثال حضرت ابی بن کعب جائیڈ کی روایات ہیں، اس کی تر سی ہے کہ حضرت ابی بن کعب جائیڈ سے ان روایات کو قل کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کے علاوہ جومسانید ہیں، ان کی تر سی کے مرین الکا احدیث میں میں میں میں میں اس کے اس کی اس کی اس کے حوالے کے اس کی میں میں اس کی اس کی اس کی میں اس کے حوالے ہے کوئی رائے قائم کرنامشکل معلوم ہوتا ہے۔واللہ اعلم۔

### شرا بطاوراصول موضوعه

امام احمد بن خنبل میشد نیم مند میں جن مشائ کے روایات نقل کی ہیں، وہ یوں ہی عقیدت کے جذبات میں اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنا کمیں بلکہ قبول روایت کے لئے انہوں نے بھیشرا اکا اوراصول وضع کیے تھے جیسا کہ تمام محدثین کا قاعدہ رہا ہے، جولوگ ان شراکط پر پورا امر تے تھے اور جولوگ ان شراکط پر پورائہیں امر تے تھے خواہ فی نفسہ ان کے کردار پرکوئی عیب نہ ہواورا مام احمد میشینان کے معتقد بی کیوں نہ ہوں ان کی روایات ٹہیں لیتے تھے ان اُولو بھی کے بیات کے مقدمی کیوں نہ ہوں ان کی روایات ٹہیں لیتے تھے ان اُولو بھی کے بیالے ایک مقدمہ جھے۔

قدیم محد ثین جب حدیث کے راویوں کا احوال قلمبند فرماتے سے تو راویوں کو دو بڑے گر وہوں میں تقسیم کر لیتے تھے جن میں سے ایک گروہ'' ثقات'' کا ہوتا تھا لینی قابل اعتماد اور مضبوط راوی ، اس گروہ میں وہ راوی بھی ضمناً اور تبعاً شامل کر لیے جاتے تھے جو متر وک نہیں ہوتے تھے ، جنہیں جھوٹا نہیں سمجھا جاتا تھا، یا پھران پر ایک گنااعتماد کی وجہ سے ان کی حدیث بیان کر دی جاتی تھی ، اور دوسرا گروہ ''مجروحین'' کے نام سے مشہور تھا، اس گروہ میں وہ تمام راوی شامل ہوتے تھے جن پر کسی تم کی جرح کی گئی ہو، اور بہت زیادہ ضعیف کذا آپ، متروک ، بکثرت نظمی کرنے والے اور حدیث چوری کرنے والے بھی ای گروہ میں شامل ہوتے ہے۔

البندان دوگروہوں کے درمیان کچھاوگ ایسے بھی ہوتے تھے جن پرکوئی واضح تھم محدثین نے نہیں نگایا ہوتا تھا، ایسے راویوں کو ترجیحا نہیں کا کیک میں شامل سمجھا جا تا تھا، اگر اسباب وقر ائن اسے پہلے گروہ کے قریب کرتے تو وہ پہلے گروہ میں شار ہوتا اورا گرمصنف کے نزدیک اسباب وقر ائن کی روثن میں اسے دوسر کے گروہ بیں شامل کرنا زیادہ بہتر ہوتا تو وہ پہلے گروہ میں شار دوسر کے دورایات کو کسی امام اور تحقق کے لئے اپنی کتابوں میں حصہ دیسے تو وہ ایسان کی کرتا اورز مانڈ قدیم بی سے محدثین نے اس دوسر کے گروہ کی روایات کو کسی امام اور تحقق کے لئے اپنی کتابوں میں حصہ دیسے تو اچھا اوراس پر بھیشہ ناگواری کا ظہار کیا ہے کیونکہ اس میں چند در چندخرابیاں موجود ہیں۔ مشلاً

- (1) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کا مقصد صرف احادیث کوجمع کرنا ہے، ووضیح اور غلط یا پہلے اور دوسرے گروہ میں انٹیاز نہیں کرسکتا، ظاہر ہے کہ صرف احادیث کوجمع کرنے کا کام تو اور بہت ساریے لوگ کرسکتے ہیں بلکہ بہت اچھا اور عمرہ کرسکتے ہیں، للہذا مصنف کا مقام ومرتبہ مجروح ہوجا تا ہے۔
- (۲) کتب حدیث کا مقصد دینی و معاشرتی مسائل کوحل کرنے کے لئے نبوی تعلیمات کی روشی میں مہیا کرنا ہوتا ہے، اگر حدیث کا ما خذہی غیر معتداور نا قابل اعتاد ہوتو بیہ مقصد فوت ہوجا تا ہے۔
- (٣) كتاب كأمصنف أكركو كي مشهوراور ثقة امام موءاوروه اپني كتاب مين نا قابل اعتبار لوگوں كي روايات كوشامل كرے توبيد

اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مصنف کوان لوگوں پراعتا دہے، نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ نا قابل اعتبار لوگ اس کتاب کی وجہ سے بعد والوں کی نگا ہوں میں قابل اعتبار طبح ہے جس اور بعد والے بید لیل دیتے ہیں کہ اگر فلال راوی تقد نہیں ہے تو پھر فلال امام نے اس کی حدیث کیوں لی ہے؟ اگر وہ راوی تقد نہ تھا تو کہ ایک جدیث کیوں لی ہے؟ اگر وہ راوی تقد نہ تھا تو کہ ایک جا در اس طرح کے سوالات المصلح لیکتے ہیں۔ چل گیا؟ بیاور اس طرح کے سوالات المصلح لیکتے ہیں۔

میہ اور اس طرح کی دوسری بہت می خرابیاں محدثین کواس دوسرے گروہ کی روایات اپنی کتاب کا حصہ بنانے سے روکتی ہیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے باوجودہمیں مند میں اس دوسر نے طبقہ کے راویوں کی روایات ملتی ہیں تو اس میں ایک بہت ہوا حصد ان روایات کا ہے جنہیں امام احمد میرین نے نے اپنی کتاب میں شام نہیں کیا تھا ، لبت کی کتاب میں شام نہیں کیا تھا ، لبت کا اعتراف کی کتاب میں فلاں مدیث والدصاحب نے اپنی کتاب میں فلاں راوی کی وجے سے شام نہیں کی تھی ، ورانہوں نے اس بات کا اعتراف کا مقتراف نگاں کے طور پر حدیث نہر (ام ۱۸ مار) کود کی ہے۔

اس تمام تفصیل سے ریات واضح ہوگئی کہ امام صاحب مینین کے بزو کید قبول روایت کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ راوی نقداور عادل ہو، یا کم از کم اس گروہ کے لوگوں میں شامل اوران کے قریب توریب ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی خلق قرآن کا قائل نہ ہو، اور آز ماکش کے اس پرور میں جو خلیفہ مامون الرشید کے دورِ خلافت میں پیش آیا، اس نے خلیفہ کی بات نہ مانی ہو بلکہ صحیح رائے پر قائم رہا ہو، مثال کے طور پر علی بن مدینی کے نام ہے محدثین کے اور فی خوشہ چینوں میں ہے بھی کوئی ناواقف نہ ہوگا، ان کی جوالات قد راور عظمت شان ہرز مانے میں مسلم رہی ہے لیکن اہام احمد میشند نے ان کی کسی الیمی روایت کوا پی کتاب کا حصہ نہیں بنایا جوان تک اس وقت پیٹی ہو جب علی بن مدینی نے خلیفہ وقت کے سامنے سر شلیم خم کر دیا ہواور خلق قرآن کے قائل ہو گئے ہوں، اس طرح کی بن معین جن کے بارے خود امام احمد میشند نے فرمایا تھا کہ جس حدیث کو بیکی بن معین خبیں جانتے وہ حدیث بی نہیں جب یہی کی بن معین خلق قرآن کے قائل ہو گئے اور در بار خلافت کی ایڈ اور سانیوں کو برداشت نہ کر سکے تو امام صاحب میشند نے اس میں شامل کر دی ہے، امام صاحب میشند نے اس میں شامل کر دی ہے، امام صاحب میشند نے اس میں شامل کر دی ہے، امام صاحب میشند نے اس میں شامل کر دی ہے، امام صاحب میشند نے اس میں شامل کر دی ہے، امام صاحب میشند نے دخودان کی کوئی روایت مند میں نہیں گئی۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی می خطرناک بدعت میں مبتلایا اس کا دائل نہ ہو، چنانچہ امام صاحب مراثیث نے کسی ایسے شخص سے روایت نہیں کی جو صحابہ کرام خالیہ میں سے کسی کی شان میں گتا خی کرنے والا ہو، اس طرح فرقہ فدریہ یا مرجد سے تعلق رکھنے والے آ دمی کی روایات امام صاحب مُراثیہ نے نہیں لیں ، اس طرح امام صاحب مُراثیہ نے امام ابو صنیفہ مُراثیہ کے شا اور شاگردوں سے روایات کو بھی اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنایا حالا نکہ امام صاحب مُراثیہ نے ان سے علم حدیث حاصل کیا تھا اور باوجود یکہ وہ ان پرکوئی جرح بھی نہیں کرتے تھے، ہماری رائے میں جس کی بنیادی وجہ وہ غلاقہ بی ہے جو امام ابو صنیفہ مُراثیہ اور ان

هي مُنالًا اَحْدَاقِ مِنْ لِرَيْدِ مَرْمُ كُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ لِرِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّه

کے اصحاب کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں مگد پکڑ چکی تھی اور اب تک اس سے لوگ باہر نہیں آ سکے، لینی قیاس سے کام لین، بلکہ اس سے ایک قدم آ گے بڑھ کریے خیال کہ امام ابوصنیفہ بھٹھ اور ان کے ساتھی صدیث پر قیاس کورجے دیے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ہر زمانے کے حتی علاء وفقہاء نے اپنے اپنے انداز میں محقیقات پیش کی ہیں، ایک فہیم آ دمی کے لئے جنہیں قبول نہ کرنے کی کوئی وجزئیس ہے۔

چوتی شرط ہیہ ہے کہ وہ راوی جس ہے امام صاحب مُیشنہ روایت کرنا چاہتے ہیں، فوت ہو چکا ہو، اسی وجہ سے امام صاحب مُیشنہ چند افراد کے علاوہ کسی ایسے آ دمی سے روایت نہیں لیتے جو ابھی حیات ہو، بظاہر بیشرط امام صاحب مُیشنہ کی اختر اع معلوم ہوتی ہے کین بعض دیگر محدثین کے بہاں بھی ہمیں اس شرط کا حوالہ ملتا ہے مثلاً امام شععی مُیشنہ وغیرہ۔

## ضعیف راویول سے قتل حدیث کے اسباب ووجوہات:

گذشتہ صفحات میں بے بات جو ذکر کی گئے ہے کہ امام صاحب ہجتنیہ کے زد کیا۔ تبول روایت کی سب سے پہلی شرط ریہ ہے کہ راوی ثقہ ہواور عادل ہو، لیکن جب ہم مند کے حوالے سے مجموعی تاثر است کا جائزہ لیتے ہیں تو علاء کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی سامنے آتا ہے جو کسی صدیث کے صرف مند میں آجانے کو کافی نہیں سمجھتا اور خود ہم بھی جب مند کی احادیث کی تخریخ تخرک کے میں مند کی احادیث کی تخریخ تخرک میں مند کی کا شرط کوئی خاص کرتے ہیں تو اس میں ضعیف راویوں کی روایات کا ایک بہت بڑا حصد نظر آتا ہے جس سے ماقبل میں ذکر کی گئی شرط کوئی خاص معنی نہیں رکھتی اور بیسوال بڑی شدت سے ابھر کرسامنے آتا ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب ووجو ہا ہے تھیں جن کی بناء پر امام احمد بین مند میں جگد دی؟

ظاہر ہے کہ اس تفناد کا حوالہ صرف ضعفاء کی روایات میں بی دیا جاسکتا ہے، نقات کی روایات میں تو بیشر طکمل طور پر صادق آتی ہے گویا جزوی طور پر مند میں امام صاحب کی اس شرط پر اعتراض کیا جاسکتا ہے لیکن ہماری نظر میں اس کے پچھ اسباب ہیں، جن میں سے چندا کیے ہم بیمال ذکر کرتے ہیں۔

- (۱) بعض اوقات امام صاحب سُنَدُ کمی ضعیف راوی کی روایت اس کے نقل کرتے ہیں کہ ثقہ راویوں سے وہ روایت انہیں حاصل نہیں ہو یاتی جیسے ابراہیم بن نصر تریذی کی حدیثوں میں ہوا ہے۔
- (۲) بغض اوقات امام صاحب بینتی کسی ضعیف راوی کی روایت اس کے متابع مل جانے کی وجہ لے قل کرتے ہیں جیسے تجاج بن نصیر فساطیطی کی حدیث میں ہوا ہے۔
- (۳) بعض اوقات امام صاحب بینته کمی ضعیف راوی کی روایت اسے صد درجہ ضعیف نہ بیجھنے کی بناء پر نقل کر دیتے ہیں جیسے حسین بن ضن کوفی کی حدیث میں ہواہے۔
- (۴) بعض اوقات امام صاحب بینتهٔ تمی ضعیف راوی کی صرف ایک روایت نقل کرتے ہیں ، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کا



متالع انہیں مل جاتا ہے کیکن بقیدروایات میں چونکہ انہیں اس راوی کا کوئی متابع نہیں ملتا لہذاوہ اس کی بقیدروایات و کرنہیں کرتے مثلاً تھم بن مروان ضربر ،عبدالحمید بن عبدالرحمٰن وغیرہ۔

- (۵) تقدراویوں کی متابعت میں ضعیف راویوں کی روایت بھی بعض اوقات امام صاحب بھتنے نو کر کردیتے ہیں جیسے سیار بن حاتم کی روایات میں ہوا ہے۔
- (۲) بعض اوقات دوسرے محدثین پراعقاد کرکے امام صاحب بیشین ضعیف راویوں کی روایت کو ذکر کر ویتے ہیں جیسے اساعیل بن محدیا می اور یحیٰ بن بمان مجلی کی احادیث میں ہوا ہے کد دیگر محدثین نے چونکدان کی احادیث کھی ہیں لبذا امام صاحب بیشینے بھی ان سے روایت لے لی۔
- (۷) بعض اوقات امام صاحب بُیشینه کی رائے میں وہ راوی ضعیف یا کفراب نہیں ہوتا، بلکہ بیانِ روایت کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے عامر بن صالح وغیرہ۔
- ب بعض اوقات امام صاحب ومنتية كى رائع مين وه راوى سچا ہوتا ہے البية متحرا حاديث نقل كرتا ہے مثلاً عبدالله بن معاديد زبيرى -
- (9) بعض اوقات امام صاحب بُرَيَّيَةً صعیف راوی کے ذریعے اختلاف سند کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے عمر بن بارون کی احادیث میں ہواہے۔
- (۱۰) بعض اوقات امام صاحب کسی سندنازل سیح کے ساتھ ایک راوی کی روایات ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد سند عالی ضعیف کے ساتھ ضعیف کے ساتھ ضعیف راوی کی روایت بھی ذکر کر دیتے ہیں تا کہ سند عالی کا تفوق اور برتر کی واضح ہوجائے جیسے کثیر بن مروان سلمی کی احادیث میں ہواہیں۔

کہتے کو تو اور بھی بہت سے اسباب و وجو ہات بیان کیے جاسکتے ہیں کین عظمند کے لئے ان دس میں بھی امام احمد میں بھی امام احمد میں تک عذر کو بچھنے کے لئے بہت کے موجود ہے اور ہم انہی اسباب پر اکتفاء کر کے اس سوال کا جواب بھی معلوم کرنا چاہیں گے جو مسند کے حوالے سے بعض لوگوں کے نہوں ہیں آ سکتا ہے کہ ان ضعفاء کی روایات کے برعس جن لوگوں کے نام وفن کی گواہی خودامام احمد میں تنافی ہے کہ مسند میں ان حضرات کی روایات احمد میں تنافی عبد الرزاق جمد بن کی شاہت کے نووا مام احمد میں اسامیل حربی وغیرہ؟

ماری نظریس اس کے متعدد اسباب اور وجو ہات ہوسکتی ہیں جن میں سے چندا کیا ہے ہیں -

- (۱) بغداد نے انتہائی دور کی مسافت کا درمیان میں حاکل ہونا۔
  - (۲) صرف گذرتے ہوجتے ساع حدیث کاموقع مل پانا۔
- (m) دوران سفراس علاقے کے کسی شیخ سے ملاقات نہ ہوسکنا۔



- (٣) شخ كااس علاقے ہے دوسرے علاقے كى طرف منتقل ہو جانا۔
- (۵) کسی دوسرے محدث سے حصول علم میں مشغول ہونا اور اس دوران شخ کا انقال ہوجانا۔
  - (١) شخ كاكبارشيوخ مين سے ند ہونا۔
  - (۷) شخ کے پاس کی خاص حدیث کا نہ ہونا۔
  - (۸) ماضی میں ان ہے حدیث لے کر بعد میں ترک کر دینا۔
  - (9) راوی کاصرف ایک شخ سے حدیث نقل کرنے والا ہونا۔
  - (۱۰) اہل شہر کا اس راوی ہے روایت کرنے میں بے رغبتی ظاہر کرنا۔
  - (۱۱) راوی کا صدیث بیان کرتے ہوئے بکثرت شک میں مبتلا ہونا۔
    - (۱۲) راوی مین تشیع کاغلیه ہونا۔
    - (۱۳) راوی کامحدثین کی بجائے فقہاء میں شارہونا۔
      - (۱۴) راوی کایےانتہاءمدلس ہونا۔
    - (۱۵) رادی کے پاس حدیث کا کوئی خاص سر مایینہ ہونا۔

کم وبیش یمی اسباب و وجو ہات ان رایوں کی روایات نہ لینے میں کارفر مانظر آتے ہیں جنہیں دیگر ائمہ ثقہ اور قابل اعماد قرار دیتے ہیں لیکن امام صاحب میں نے ان سے روایات نہیں لیں۔

امئید کی جاسکتی ہے کہ ان مختصر صفحات اور چند گذارشات میں مندامام احمد میکنین کا کسی ذرکسی درہے میں تعارف اوراس کا ایک خاص اسلوب قار کمین معلوم کر چکے ہوں گے، اب ان گذارشات اور ابحاث کو سمینتے ہوئے صاحب کتاب حضرت امام احمد بن ضبل میکنینا اور ان کے صاحبر اورے عبداللہ بن احمد میکنینا کے مختصر حالات زندگی تحریر کیے جاتے ہیں تا کہ ضاحب کتاب کی شخصیت کو جمعیت آسان ہو سکے۔



# امام احمد بن صنبل من يحصلات زندگى

یوں تو امام احمد بن حنبل بیشنی<sup>ا</sup> کی سیرت و صوائح حیات پر مختلف علماء نے اپنی اپنی زبان میں ، اپنے اپنے مزاج کے مطابق کتا بیس تحریر فرمائی ہیں اور ان میں سے بعض کتا ہیں تو اس حوالے سے اتنی کافی اور دافی ہیں کہ پھران صفحات میں اے ذکر کرنے کی ضرورت معلوم نہیں ، بوتی لیکن چونکہ اس کے بغیر صرف میں مقدمہ بی ٹہیں ، پوری کتاب ادھوری محسوں ہوتی ہے اس لیے ہم حیات احمد کے چند گوشوں پر مختصر کھنگو کرنا ضروری سجھتے ہیں ۔

#### سب نامد:

ا ما م احمد مُیتنیهٔ کانب نامه ان کے صاحبر اوے عبدالله بن احمد مُیتنیهٔ نے یوں بیان فرمایا ہے احمد بن محمد بن طبل بن ہلال بن اسدین اور لیس بن عبدالله بن حیان بن عبدالله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان بن ذہل بن تغلبہ بن عکا ب بن صعب بن علی بن بکرین واکل ذیلی شیبانی ،مروزی بغدادی۔

#### ولا دت اورابتدا كی نشو ونما:

امام احمد بن خبل ماہ رہیج الثانی ۱۲۳ھ میں پیدا ہوئے ،ان کے والدعین جوانی کے عالم میں صرف تمیں سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے لہٰذا امام صاحب میشنہ کی پرورش اور تگہداشت ان کی والدہ کے نازک کندھوں پر اپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ آن پڑی ،خودامام احمد میشند کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادامیں سے کی کوئیں دیکھا۔

#### طلب علم:

امام احد بن عنبل بمنظ ابتدائی کتب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلے میں علم حدیث کے حصول میں مشنول ہوئے جبکہ ان کی عرص پندرہ سال تھی اور ۱۸۲ھ میں کوفہ کا سفر کیا اور اپنے استاذ ہشیم کی وفات تک وہاں مقیم رہے، اس کے بعد دیگر شہروں اور ملکوں میں علم صدیث حاصل کرنے کے لئے آتے اور جاتے رہے۔

#### نيوخ داسا تذه:

امام احمد بن طنبل بُينَيْدَ نے جن ماہرين فن اور باكمال محدثين ہے اكتساب فن كيا، وہ اپنے زمانے كے آفتاب و

ماہتا ہے تھے، ان میں سے چندا کیک کے نام زیادہ نمایاں ہیں مثلاً اسحاق بن عیسیٰی، اساعیل بن علیہ، سفیان بن عیبینہ، ابوداؤ د طیالی،عبدالرحمٰن بن مہدی،عبدالرزاق بن هام،فضل بن دکین، قتبیہ بن سعید، وکیج بن جراح، یجیٰ بن آ وم، یجیٰ بن سعید القطان وغیرہ۔

#### تلامْده وشاگردان رشید:

امام احمد بن طنبل کھٹیئے سے علم حدیث حاصل کرنے والوں میں بھی اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کے نام آتے ہیں، جن میں سے چندایک کے نام بیر ہیں مثلاً امام بخاری کھٹیا، امام سلم کھٹیا، امام ابوداؤ و کھٹیا، ابراہیم بن اسحاق حربی، عبداللہ بن احمد، صالح بن احمد، بشر بن موئی، بھی بن مخلد، رجاء بن مرجی، ابوزرے دشتی، ابوحاتم رازی، محمد بن یوسف تیکندی وغیرہ۔

اوراس میں اہم بات یہ ہے کہ بعض ایسے حضرات کے اساء گرامی بھی امام احمد کینیئے سے ساع حدیث کرنے والے شاگردوں کے زمرے میں آتے ہیں جو خودامام احمد کینیٹا کے اسا تذہ وشیوخ میں سے ہیں مثلاً وکی بن براح، یکیٰ بن آ دم، امام شافعی کینیٹا، قتیبہ بن سعیداور عبدالرحمٰن بن مہدی وغیرہ۔

#### حفظ وذ كاوت:

عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے ہے میرے والدصاحب بیشنانے فرمایا کہ وکیخ کی کوئی بھی کتاب لے لو، پھر
اگرتم ان کی کوئی حدیث بیان کروتو میں تمہیں اس کی سند سنا دوں گا اور اگرتم جھے اس کی سند سنا و گے تو میں تمہیں اس کا متن سنا
دول گا۔ یہی عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے ہے امام ابو زرعہ بیشنانے نے فرمایا کہ تمہارے والد کو وس لا کھ حدیثیں یا د
ہیں، کی نے امام ابو زرعہ کی تھا کہ آپ کو کیسے پنہ چھا ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کا امتحان لیا ہے اور ان سے
ندا کرہ کیا ہے، انہی ابو زرعہ بیشنانے سے معید بن عمرونے پوچھا کہ آپ زیادہ بڑے حافظ حدیث ہیں یا امام احمد بیشنانے؟ انہوں نے
فرمایا امام احمد، سمید نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کی کتابوں میں کچھ کتا ہیں ایسی بھی پائی
میں جن کے آغاز میں ان کے شیوخ کا نام درج نہیں ہے لیکن اس کے باوجودوہ ہر جزء کے بارے یہ بات اپنے حافظ میں
محفوظ رکھتے ہیں کہ کون سا جزء کس شخ نے سنا ہے جبکہ بھی میں سے سلاحیت نہیں ہے۔

#### مسَلَّحُلق قرآن:

امام احمد بن صنبل مُونِینَة کے زہد و درع اور تقوی و اخلاص پر آج تک کوئی قدغن نہیں لگائی جاسکی ، وہ محدثین میں شعبہ مُونِیّنَه بیکی القطان مُونِیّنَة اور ابن مدین مُونِیّنَة کے پائے کے محدث تھے، فقہاء میں لیٹ مُونِیّنَة ، مالک مُونِیّنَة ، شافعی مُونِیّنَة اور ابو پوسف مُونِیّنَة کے ہم رتبہ فقہاء میں شار ہوتے تھے ، اور زہدو درع میں فضیل مُونِیّنَة اور ابراہیم بن اوہم مُونِیّنَة جیسا مقام ومرتبہ کی مرانا) اخران بار بیشه مترم کی در ایم از مران بار ایم از مران بار کی در ایم از مران بار کی در ایم از در کی ک مرانا) اخران بار بیشه مترم کی در ایم از مران بار کی در ایم از مران بار کی در ایم از مران بار کی در ایم از مران

رکھتے تھے، وہ صحابہ کرام ٹنگنگا کے باہمی اختلافات پر پٹی سبائی روایات نقل کرنے والوں کا تخت الفاظ میں تذکرہ کرتے تھے، مسلمان مرد وعورت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگئین کرنے والوں سے روایت لینا جا کزئیمیں سیجھتے تھے، بہت سے مسائل اور احادیث میں اپنی رائے کے اظہار سے احتر از کرتے تھے، یکی وجہ ہے کہ ان کے مشائخ و اساتذہ اور ان کے تلافہہ و شاگر دان رشید یکساں طور پران کی عزت واحتر ام کرتے تھے، بلکہ بعض مور خین کے مطابق تو غیر سلم تک ان کی تعظیم واحتر ام کرتے تھے، بلکہ بعض مور خین کے مطابق تو غیر سلم تک ان کی تعظیم واحتر ام کرتے تھے، اس پی منظر میں مسئلہ خلق قرآن امام احمد بن ضبل میشند کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس کی پچھنفسیل کے افقی کے جاتھ سیل افقل کی جاتی ہے۔

حضرت عمر فاروق بڑنٹو کی شہادت کے بعد فتنوں کا جو دروازہ کھلا، اس کا متیجہ حضرت عثمان غنی ٹرٹٹٹو کی المناک اور مظلومانہ شہادت کی صورت میں سانے آیا اور حضرت عثمان غنی ٹرٹٹٹو کی شہادت کے بعد سے امت جو باہم وست وگر یبان ہوئی تو آج تک اس سلسلے کوروکانہیں جاسکا، اس کی ابتداء جنگ جمل اور واقعہ صفین سے ہوئی جس کے فور کی بعد''خوارج'' کا آیک گروہ پیراہوا جس نے اکا برصحابہ ٹرٹٹٹر کی تکفیہ رقضے کی اور سبائی طاقتوں نے روافض کو جنم دیا۔

ادھر فلافت بنوامیہ کے خاتمہ کے بعد بنوع باس نے زمام خلافت سنجالی تو امین الرشید تک حالات ہیں آیک تھیراؤر ہا،
امین کے بعد جب مامون الرشید برسرافقۃ ارآیا تو بہت سے وہ فرقے جواس کے پیشر وخلفاء کے زمانے ہیں دب گئے تھے یا زیر
زمین چلے گئے تھے، ایک وم ہا ہر نکل آئے اور خلیفہ مامون الرشیدان کا سرپرست اعلیٰ بن گیا، ان میں فرقۂ معتز لداور جمیہ کی
رائے پیشی کہ قرآن کریم ووسری مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہو اور جس طرح دوسری مخلوقات حادث ہیں ای طرح قرآن ن
کریم بھی حارث ہے جب امام احمد میں مشاور دیگرا کا برحمد ثین کی رائے پیشی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام
اس کی صفت ہے اور اللہ کی صفات قدیم ہیں البذاقرآن ان کریم اکٹلوق کہنا جا ترخیس ہے۔

اس کے بعد خلافت بنوعباس کے رہنماؤں ، معتز لد کے شخت گیر علماء اور محدثین اہل سنت والجماعت کے سرخیل امام احمد بن خبل پیشنا ہا ہے۔ بن خبل پیشنا کے درمیان ایک طویل جنگ شروع ہوگئی جس میں فتح بالاً خرحق ہی کی ہوئی اور امام احمد بن خبل پیشنا ہاس امتحان میں سرخروہ ہوئے ، اس امتحان کی تفصیل ذیل میں مفکر اسلام مولانا سیر ابوالحسن علی ندوی صاحب پیشنا کے ایک مضمون سے کی جا رہی ہے جوان کی شہور عالم کتاب تاریخ دعوت وعز میت کی پہلی جلد کا ایک اہم حضہ ہے۔

حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ مامون نے خال قرآن کے مسئلہ پراپی پوری توجہ مرکوز کردی ، ۱۳ پی بین اس نے والی بغداد استی بن ابراہیم کے نام ایک مفصل فرمان بھیجا جس میں عامہ مسلمین اور بالخصوص محدثین کی بخت ندمت اور حقارت آمیز تقید کی ،ان کو خلق قرآن کے عقیدہ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تو حید میں ناقص ،مردود الشہادة ،ساقط الاعتبار اور شرار امت قرار دیا ، اور حاکم کو حکم دیا کہ جو لوگ اس مسئلہ کے قائل نہ ہوں ، ان کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا جائے اور خلیفہ کو اس کی اطلاع کی جائے۔

هي منافا اخران بيد مترم

یہ فرمان مامون کی وفات سے چار مبینے قبل کا ہے، اس کی نقلیں تمام اسلامی صوبوں کو بھیجی گئیں اور صوبہ داروں ( گورزوں ) کو ہدایت کی گئی کہاہے اسپے صوبوں کے قضاۃ کا اس سئلہ میں امتحان لیں ، اور جواس عقیدہ سے متفق نہ ہو، اس کو اس کے عہدہ سے ہٹادیا جائے۔

اس فرمان کے بعد مامون نے حاکم بغداد کو لکھا کہ سات بڑے محدثین کو جواس عقیدہ کے خالفین کے سر گروہ ہیں،اس کے پاس بھتے دیا جائے وہ سب آئے تو مامون نے ان سے خلق قر آن کے متعلق سوال کیا،ان سب نے اس سے اتفاق کیا اور ان کو بغداد والیس کر دیا گیا، جہاں انھوں نے علاء ومحدثین کے ایک جمع کے سامنے اپنے اس عقیدہ کا قر ارکیا، کیکن شورش ختم نہ موئی اور عام مسلمان اور تقریباً تمام محدثین اپنے خیال پر قائم رہے۔

انقال سے پہلے مامون نے اکئی بن اہراہیم کو تیسرا فریان بھیجا، جس میں ڈراتفسیل سے پہلے خط کے مضمون کو بیان کیا تھا، اورامتحان کے دائرہ کو وسیح کرکے اہلکارانِ سلطنت اورائل علم کو بھی اس میں شامل کرلیا تھا، اورسب کے لیے اس عقیدہ کو ضروری قرار دیا تھا، آخر ہیں نے فران شاہی کی قبیل کی اور مشاہیر علاء کو جھ کر کے ان سے گفتگو کی اوران کے جوابات اور مکالمہ کو بادشاہ کے پاس کھی کر بھی اور ابراہیم ابن بادشاہ کے پاس کھی کر بھی دیا، اور کھیا کہ بھی حقر کو پڑھ کر سخت برافر وختہ ہوا، ان علاء میں سے دو (بشر بن الولید اور ابراہیم ابن المہدی ) کے آل کا تھم دیا، اور کھیا کہ بقیہ میں سے جس کو اپنی رائے پر اصرار ہو، اس کو پا بجو لاس اس کے پاس بھی ویا جائے، المہدی ) کے آل کا تھم دیا، اور کھی اور شخص میں سے جس کو اپنی رائے (عدم خلق قرآن) پر قائم رہے، بیرچا راشخاص امام احمد بن خبن بھی ہوئے وہ بھی اور شخص میں ان میں رواخہ رک بی اور میں ہوئے ہوں اور بیڑ یوں اور بیڑ یوں میں رواخہ کر دیا گیا، ان کے ہمراہ افیس دوسرے مقامات کے علماء تھے، جو خلق قرآن کے عمراہ افیس دوسرے مقامات کے علماء تھے، جو خلق قرآن کے مشراور اس کے غیر مخلوق ہونے کے قائل تھے، ابھی یہ لوگ رقہ بی پہنچا کے مامون کے انقال ہوگیا، اورامام اور میں دوسرے مقامات کے علماء تھے، جو خلق قرآن کے مشراور اس کے غیر مخلوق ہونے کے قائل تھے، ابھی یہ لوگ رقبی اور اس کے غیر مخلوق ہونے کے قائل تھے، ابھی یہ لوگ رقبی اور اس کے غیر مخلوق ہونے کے قائل تھے، ابھی یہ لوگ رقبی افتوال میں کر دیا گیا، راستہ میں محمد بن نوح کا انقال ہوگیا، اور امام اور کے دفتا کو بنداد کے پاس والیس کر دیا گیا، راستہ میں محمد بن نوح کا انقال ہوگیا، اور امام اور کہ دیا تھا۔

مامون نے اپنے جانشین معتصم بن الرشید کو وصیت کی تھی کہ دہ قرآن کے بارے میں اس کے مسلک اور عقیدہ پر قائم رہے اوراس کی پالیسی پڑمل کرے (و خذبسیر قاضیا نے القوان) اور قاضی ابن الی وُ وَادکو بدستورا پنامثیراور وزیر بنائے رہے، چنانچ معتصم نے ان دونوں وصیتوں پر پورا پورا کی کیا۔

#### امام احمدا بتلاءوامتخان مين:

اب مسلط خلق قرآن کی مخالفت اور عقید و صحیحه کی حمایت اور حکومت وقت کے مقابلہ کی و مدداری تنها امام احمد بن صبل مجاور تھی، جوگرو و محدثین کے امام اور سنت وشریعت کے اس وقت امین تھے۔

ا ہام احمد کورقہ سے بغداد لایا گیا، چار چار بیزیاں ان کے پاؤں میں پڑی تھیں، تین دن تک ان سے اس مسلہ پر

"اعطونی شیئا من کتاب الله او سنة رسوله حتی اقول به"
"میرے سامنے اللہ کی کتاب یاس کے رسول مُنْ اللّٰهُ کی سنت سے کچھ پیش کروتو میں اس کو مان لوں۔

واقعه کی تفصیلات امام احمد کی زبان سے:

ا ما محمُّ نے اس واقعہ کوخو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ فر ماتے ہیں:

"میں جب اس مقام پر پہنچا، جس کا نام باب البستان ہے قو میرے لیے سواری لائی گئی، اور جھے کوسوار ہونے کا تھم دیا گیا، مجھے اس وقت کوئی سہارا و بنے والانہیں تھا، اور میرے یا وُل میں پوجھل بیڑیاں تھیں، سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے ہل گرتے گرتے بچاء آخر کسی نہ کسی طرح سوار ہوااور مقتصم کے محل میں پہنچاء مجھے ایک کوشری میں واخل کر دیا گیا،اور درواز ہ بند کر دیا گیا، آ دھی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا، میں نے نماز کے لئے مسح کرنا جا ہااور ہاتھ بڑھایا تو یانی کا ایک پیالہ اور طشت رکھا ہوا طلامیں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، ا گلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے درباریں لے گیا،معتصم میٹھا ہوا تھا قاضی القصنا ۃ ابن الی دواد بھی موجودتها، اوران کے ہم خیالوں کی ایک بزی جمعیت تھی ، ابوعبد الرحمٰن الشافعی بھی موجود تھے، اسی وقت دوآ دمیوں کی گرونیں بھی اڑائی جا بھی تھیں، میں نے ابوعبدالرحن الشافعی ہے کہا کہتم کوامام شافعی ہے سے کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ابن ابی دواد نے کہا کہ اس شخص کو ذیکھو کہ اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور بیفقہ کی تحقیق کررہا ہے، معتصم نے کہا کہ ان کومیرے پاس لاؤ، وہ برابر ججھے پاس بلاتا رہا، پہاں تک کہ میں اس سے بہت قریب ہو گیا،اس نے کہا بیٹے جاؤ، میں بیزیوں سے تھک گیا تھا اور بوجھل ہور ہاتھا،تھوڑی دریے بعد میں نے کہا کہ مجھے كچھ كينے كى اجازت ہے، فليفد نے كہا كہوا ميں نے كہا كم مين يو چھنا جا بتا ہوں كداللہ كے رسول نے كس چيزكى طرف و موت دی ہے؟ تھوڑی دریکی خاموثی کے بعداس نے کہا کہ "لا الدالا الله" کی شہادت کی طرف، میں نے کہا تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں ، چھرمیں نے کہا کہ آپ کے جدامجد ابن عباس ڈٹائٹو کی روایت ہے کہ جب قبیار عبرالقیس کاوفد آنخضرت تَنْ اللَّهُ کَمُ من میں حاضر ہواتو انھوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال كيا، قرماياتهيس معلوم ب كدايمان كياب؟ انصول في كها كدالله اوراس كرسول مَنْ فَيْجُ كوزياده معلوم ب، فرمايا

## م مناها من الماري الما

اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد ( مُثَاثِینَظِم) اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی، زکو ۃ کی اوا مُنگی، اور مال غنیمت میں سے پانچویں حصہ کا نکالنا، اس پر مقتصم نے کہا کہ اگرتم میرے پیش رو کے ہاتھ میں پہلے ندا گئے ہوتے تو میں تم سے تعرض نہ کرتا، پھر عبدالرحمٰن بن ایحق کی طرف خاطب ہوکہا کہ میں نے تم کو تھم نہیں دیا تھا کہ اس آزمائش کوختم کرو، امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبراس میں تو مسلمانوں کے لیے کشایش ہے، خلیفہ نے علاء حاضرین سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو فیرعبدالرحمٰن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو ( یہرعبدالرحمٰن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو ( یہاں امام احمداس مناظرہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں ):

ایک آ دمی بات کرتا ،اور میں اس کا جواب دیتا ، دوسرا بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا ، معتصم کہتا ،احمد!تم برخدا رحم كرے، تم كيا كہتے ہو، ميں كہتا امير المومنين إ مجھ كتاب الله ياسنت رسول تَاللَّيْةِ الله سے بچھ د كھا ہے توسل اس کا قائل ہو جاؤں ،معتصم کہتا کہا گر یہ میری بات قبول کرلیں تو میں اپنے ہاتھ ہے ان کوآ زاد کردوں ،اورا پنے فوج ولشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں اوران کے آستانہ پر حاضر ہوں ، پھر کہتا احمد! میں تم پر بہت ثفیق ہوں اور مجھے تمہارا ایبا ہی خیال ہے، جیسے اپنے بیٹے ہارون کا ،تم کیا کہتے ہو، میں وہی جواب دیتا کہ ججھے کماب اللہ یا سنت رسول مَثَاثَيْزَا میں سے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہوں ، جب بہت دیر ہوگئ تو وہ اکتا گیا اور کہا جاؤ ، اور مجھے قید کر دیا اور میں! نی پہلی جگه پر واپس کر دیا گیا، ایگے دن چر مجھے طلب کیا گیا،اورمناظرہ ہوتار ہااور میں سب کا جواب دیتا رہا، بیاں تک کے زوال کا وقت ہوگیا، جب اکتا گیا تو کہا کہان کولے جاؤ، تیسر کی رات کومیں سمجھا کہ کل کچھ ہوکر رے گا، میں نے ڈوری منگوائی اوراس ہے اپنی ہیڑیوں کو کس لیااور جس ازار بند سے میں نے ہیڑیاں باندھر تھی تھیں ،اس کواپنے پائجامہ میں پھرڈال لیا کہ کہیں کوئی سخت وقت آئے اور میں برہنہ ہو جاؤں ، تیسرے روز مجھے پھر طلب کیا گیا، میں نے دیکھا کہ در بار بھرا ہوا ہے، میں مختلف ڈیوڑھیاں اور مقامات طے کرتا ہوا آ گے بڑھا، کچھالوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھالوگ کوڑے لیے،اگلے دونوں دن کے بہت سے لوگ آج نہیں تھے،جب میں معتصم کے پاس پہنچاتو کہا بیٹے جاؤ، پھر کہاان سے مناظرہ کرواور گفتگو کرو،لوگ مناظرہ کرنے گئے، میں ایک کا جواب دیتا، پھر دوسرے کا جواب دیتا، میری آ واز سب پر غالب تھی، جب ویر ہوگئ تو مجھے الگ کر دیا اوران کے ساتھ تخلیہ میں کچھ بات کہی ، پھران کو جثا دیا ، اور مجھے بلالیا ، پھر کہاا حمد اتم برخدار حم کرے ، میری بات مان لو، میں تم کواینے ہاتھ سے رہا کروں گا۔ (معتصم امام احمد کے معاملہ میں زم پڑ گیا تھا، مگر احمد بن دواد برابراس کوگرم کرتا ر با، اور غیرت ولاتا ر با کدلوگ کہیں گے کہ معظم اینے بھائی مامون کے مسلک سے جٹ گیا) میں نے بہلاسا جواب دیا، اس براس نے برہم ہوکر کہا کہان کو پکڑواور کھینچواوران کے ہاتھ اکھیڑ دو، معتصم کری پر بیٹھ گیا اور جلادوں اور تازبانہ لگانے والوں کو ہلایا، جلادوں سے کہا آ گے بڑھو، ایک آ دئی آ گے بڑھتا اور مجھے دوکوڑے

لگا تا معتصم کہتا زور سے کوڑے لگا ؤ ، پھر وہ جن جا تا اور دوسرا آتا اور دوکوڑے لگا تا انیس کوڑوں کے بعد پھر معتصم مہرے پاس آیا اور کہا کہ بیاں آبا اور کہتا ہے ، ایک شخص معتصم میرے پاس آیا اور کہا کیوں احمد اپنی جان کے پیچے پڑے ہو ، بخدا جمیح تبہارا بہت خیال ہے ، ایک شخص بجیف مجھے اپنی تکوار کے دستے سے چیشر تا اور کہتا کہتم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو۔ دوسرا کہتا کہ اللہ کے بندے! خلیفہ تبہارے سر پر کھڑا ہوا ہے ، کوئی کہتا کہ امیر المؤمنین! آپ روز ہے سے ہیں ، اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے تیں ، معتصم پھر مجھے بات کرتا ، اور میں اس کو دی جواب دیتا ، وہ پھر جلا کو تھم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگا ؤ ، امام کہتے ہیں کہ پھراس اثناء میں میرے حواس جاتے رہے جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں ، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تم کو اوند ھے منہ گرادیا ہم کوروندا ، احمد کہتے ہیں کہ بھراس اور کالاسلام للذہی ، ترجمۃ الامام احمد ص اسم ۔ یہم کوروندا ، احمد کہتے ہیں کہ فیصل وی کیا کہ اسلام اللذہ ہی ، ترجمۃ الامام احمد ص اسم ۔ یہم کوروندا ، احمد کہتے ہیں کہ فیصل وی کا الامام احمد ص اسم وی کوروندا ، کھراس وی کہتے ہیں کہ بھراس اللہ ہی ، ترجمۃ الامام احمد ص اسم وی کوروندا ، احمد کہتے ہیں کہ کوروندا وی کھراس اللہ ہی ، ترجمۃ الامام احمد ص اسم وی کوروندا ویکھراں وی کوروندا کی کھراں کے کھراں کوروندا الم کھراں اللہ ہی ، ترجمۃ الامام احمد ص اسم وی کھراں ویکھراں کے کھراں کے کھراں کہ کھراں کو کھراں کو کھراں کو کھراں کو کھراں کو کھراں کے کھراں کے کھراں کھراں کے کھراں کھراں کو کھراں کی کھراں کہ کھراں کھراں کو کھراں کے کھراں کو کھراں کو کھراں کی کھراں کو کھراں کو کھراں کھراں کے کہ کوروند کی کھراں کو کھراں کے کھراں کو کھراں کو کھراں کے کھراں کو کھراں کو کھراں کو کھراں کو کھراں کے کھراں کے کھراں کو کھراں کو کھراں کے کھراں کے کھراں کو کھراں کے کھراں کے کھراں کو کھراں کو کھراں کو کھراں کے کھراں کو کھراں کے کھراں کو کھراں کو کھراں کے کھراں کو کھراں کے کھراں کو کھراں کو کھراں کے کھراں کو کھراں کے کھراں کو کھراں کو کھراں کو کھراں کو کھراں کو کھراں کو کھراں کے کھراں کو کھ

#### بِنْظِيرِع بيت واستقامت:

اس کے بعدامام احمد بن خبل کو گھر پہنچادیا گیا، جب سے وہ گرفتار کیے گئے، رہائی کے وقت تک اٹھائیس مہینے ان کوجس یس گزرے، ان کوسسے سم کوڑے لگائے گئے، ابراہیم ابن مصعب جو سپاہیوں میں سے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے زیادہ جری اور دلیر نہیں دیکھا، ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل کھی کی تی تھی ۔ حمد بن اسلحیل کہتے ہیں کہ میں نے سا ہے کہ احمد کوالیے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑ اہاتھی پر پڑتا تو چیخ مار کر بھا گتا، ایک صاحب جو واقعہ کے وقت موجود تھے، بیان کرتے ہیں کہ امام روز کے سے میں نے کہا بھی کہ آپ روز سے ہیں، اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اس عقیدہ کا افر ارکر لینے کی گنجائش ہے، لیکن اضول نے اس کی طرف النفات نہیں کیا، ایک مرتبہ بیاس کی بہت شدت ہوئی تو پائی ہے طلب کیا آپ کے سامنے برف کے پائی کا بیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور بچھ دیراس کو دیکھا، پھر بغیر پائی ہے

صاجزادہ کہتے ہیں کہ انقال کے وقت میرے والد کے جسم پرضرب کے نشان تھے، ابوالعباس کہتے ہیں کہ احمد جب رقہ میں مجوں تھے، تو لوگوں نے ان کو سمجھا نا چا ہا اور اپنے بچاؤ کرنے کی حدیثیں سنا کیں تو انھوں نے فر مایا کہ خباب کی حدیث کا کیا جواب ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض بعض لوگ ایسے تھے، جن کے سر پر آرار کھ کر چلا ویا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے مٹنے نہیں تھے۔

یدین کرلوگ ناامید ہو گئے اور مجھ گئے کہ وہ اپنے مسلک ہے میں ہٹیں گے اور سب کچھ برداشت کریں گے۔

#### امام احدّ كا كارنامه اوراس كأصله:

امام احمد کی بے نظیر ثابت قدمی اور استفامت سے بیفتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور مسلمان ایک بڑے دین خطرہ سے محفوظ ہوگئے، جن لوگوں نے اس دینی ابتلاء میں حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا اور موقع پرتی اور مسلحت شناس سے کا م لیا تھا، وہ

## الله المرابع المرابع

لوگول کی نگاہوں سے گر گئے اوران کا دینی وعلمی اعتبار جاتا رہا۔اس کے بالمقابل امام احمدؓ کی شان دوبالا ہوگئی،ان کی محبت اہل سنت اور سیح العقیدہ مسلمانوں کا شعار اور علامت بن گئی،ان کے ایک معاصر قتیبہ کامقولہ ہے کہ:

"اذا رأیت الرجل یحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب سنة"
"جبتم كی كود يكموكه اس كواحمد بن عنبل سے محبت بے توسمجھ لوكدو مسنت كائتى ہے۔"
ایک دوسرے عالم احمد بن ابرا میم الدور تی كا قول ہے۔

من سمعتموه یذکر احمد بن حنبل بسوء فاتهموه علی الاسلام د من سمعتموه الاسلام د من سماری نظرے دیکھو۔''

امام احمدُّ عدیث میں امام وقت تھے، مندکی ترتیب و تالیف ان کا بہت براعلمی کارنامہ ہوہ مجتبد فی المذہب اور امام مستقل ہیں، وہ بڑے زاہد و عابد تھے، نیسب نشیلتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، کین ان کی عالمگیر مقبولیت ومحبوبیت اور عظمت و امامت کا اصل راز ان کی عزیمت اور استقامت، اس فتنہ عالم آشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ تھا، یہی ان کی قبول عام اور بقائے دوام کا اصل سبب ہے۔

آ وازهٔ خلیل ز تغمیر کعبه نیست مشهور شد ازان که در آتش کونشد

ان کے معاصرین نے جنھوں نے اس فتند کی عالم آشو بی دیکھی تھی ،ان کے اس کارنامہ کی عظمت کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے، اور اس کو دین کی بروفت تفاظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہے، ان کے ہمعصر اور ہم استاد مشہور محد شے وقت علی بن المدینی (جواہام بخاریؓ کے مائیر ناز استاد ہیں) کا ارشاد ہے۔

"ان الله اعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، ابوبكر الصديق يوم الردة واحمد بن حنبل يوم المحنة".

''الله نعالی نے اس دین کے غلبہ و حفاظت کا کام دو شخصول ہے لیا ہے جن کا کوئی تیسرا ہمسر نظر نہیں آتا ، ارتدادِ کے موقع پرا بو بکرصدیق ڈائٹڈاور فتند خلق قرآن کے سلسلہ میں احمد بن ضبل ؓ۔''

#### ابل وعيال:

مسكنة القرآن پراس تفصیلی بحث کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف ہوئے ہوئے حیات احمد کے بقیہ گوشوں پر مختصر کلام کرنے کے لئے ان کے اہل وعیال کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد میں بھیائے نے چالیس سال کی عمر میں نکاح فرمایا، ان کا نکاح عباسہ بنت فضل سے ہوا جن کے یہاں امام احمد کے صاحبز ادرے صالح پیدا ہوئے ، لیکن بچھ ہی عرصے کے فرمایا، ان کا نکاح عباسہ بنت فضل سے ہوا جن کے یہاں امام احمد کے صاحبز ادرے صالح پیدا ہوئے ، لیکن بچھ ہی عرصے کے

بعد عباسہ کا انتقال ہوگیا اور امام صاحب میشند نے رہے اندازی کی سے الکا استون کے سیاں امام صاحب میشند کے دور سے صاحب میشند کے دور نہ دور کے دور سے بعد ہو کے دور نہ دور کر دواں بیجے حسن اور حسین پیدا ہوئے کی زینب اور دو جڑ دال بیجے حسن اور حسین پیدا ہوئے کی زینب اور دو جڑ دال بیجے حسن اور حسین پیدا ہوئے کی زینب اور دو جڑ دال بیجے حسن اور حسین پیدا ہوئے کی زینب اور دو جڑ دال بیجے حسن اور حسین پیدا ہوئے جو چالیس سال کی عمر تک زندہ رہے، تا ہم مؤرخین اس بات پر شفق ہیں کہ امام احمد میشند کی نسل بہت زیادہ چل نہیں تکی اور ان کی دیگر اولا دے احوال معلوم نہ ہو سکے۔

#### وفات اوراس سے پہلے ظہور پذریہونے والے پچھاہم واقعات:

امام احمد بن ضبل بینتهٔ کامعمول تھا کہ وہ ایک ہفتے میں ایک قرآن کمل پڑھتے تھے، ختم قرآن کے موقع پر دعاء کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ دعاء سے اہتمام کرتے اورلوگ اس میں شریک ہوتے ، ایک مرتبہ ای طرح ختم قرآن کے موقع پر دعاء کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ دعاء سے فراغت کے بعد کہنے گئے میں اللہ سے کئی مرتبہ استخارہ کرچکا ہوں ، اوراب اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آخ کے بعد آخر دم تک کوئی صدیث بیان نہیں کروں گا، چنا نچا ام صاحب میں نے ایسا ہی کیا جس کی بعض مؤرضین کے مطابق میہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ خلیفہ وقت نے آئییں اس حوالے سے منع کیا تھا اور بعض مؤرضین کے مطابق خلیفہ متوکل نے ان سے اپنے صاحبز ادے کو تنہائی میں ورس حدیث کی فرمائش کی تھی جس برانہوں نے بیشم کھائی تھی۔

صالح بن احمد کہتے ہیں کہ اس سے کے ماہ رہتے الاول کی پہلی بدھ کی شب تھی کہ والدصاحب کو بخارشروع ہوا، ساری رات وہ بخار میں بتیتے رہے اور سائس وھو گئی کی طرح چلتی رہی ، انہیں مختلف امراض نے آ گیر اتھا، نیکن اس کے باوجودان کی عقل میں کمی قتم کی کمی کو تا بی واقع نہ ہوئی تھی ، مروزی کے بقول امام احمد کریتینیا نو دن تک بیمار ہے، اگر بھی وہ لوگوں کو اپنی عیادت کے لئے آنے کی اجازت ویتے تو لوگ فوج ورفوج ان کی عمیادت کے لئے حاضر ہوتے تھے، حتی کہ ایک وقت میں آنے والوں کی تعدادا تی زیادہ ہوگئی کہ گلیاں اور مجدیں اور سڑکیں مجر گئیں ، جتی کہ بعض تا جروں کو اپنی تجارت موقوف کرنا ہیں۔

ای دوران خلیفہ کی جانب سے حاجب بن طاہر آیا اور کہنے لگا امیر المؤمنین آپ کوسلام کہتے ہیں اور وہ آپ کی زیارت کے لئے آتا خاچ ہتے ہیں، امام صاحب بھٹنے نے فرمایا میں اسے اچھ نہیں بھتا اور جس چیز کو میں اچھ نہیں بھتا، امیر المؤمنین نے جھے اس سے معاف کرر کھا ہے، اپنی وفات سے ایک دودن پہلے بری مشکل سے فرمایا میر سے پاس بچوں کو بلاؤ، چنا نچہ بچوں کو لایا گیا، وہ ان سے چیٹے تھے اور امام احمد میں اتنے نہیں سو تکھتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ بھیر تے اور انہیں وعائیں وسی حیات کے مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بیچے ایک برتن رکھ دیا تھا، بعد میں دیکھا تو وہ خون سے بھر اہوا تھا، میں نے طبیب سے اس کی وجہ یہ بھی تھے، آئی سے بھر اہوا تھا، میں نے طبیب سے اس کی وجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے تایا کہ غرف کے بیٹ کے کمٹر سے کرد ہے ہیں۔



جعرات کے دن ان کی بیاری میں اضافہ ہو گیا، شب جمعداسی طرح بے قراری میں گذری اور جمعہ کے دن ہارہ رہجے الاول اسم ہو گا۔ الاول اسم ہو گا۔ الاول اسم ہو گا۔ الاول اسم ہو گا۔ اللہ و السم ہو گا۔ الاول اسم ہو گا۔ اللہ و السم ہو گا۔ اللہ و السم ہو گا۔ اللہ ہو گا۔ الل

#### امام احمد مُوالله يحصا جزاد عدد الله بن احمد مُوالله

ان کی ولادت ماہ جمادی الثانیہ التاج میں ہوئی، جبکہ مقام پیدائش بغداد ہے، امام احمد میشنہ کے اہل وعیال کے تذکرے میں ان کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں کا تذکرہ آگیا ہے، اور یہجی کہ عبداللہ بی امام احمد میشنہ کے جج جانشیں ثابت ہوئے اور انہوں نے بی امام صاحب میشنہ کی مندکو پایہ محیل تک پہنچایا اور اس میں بہت کچھاضا نے کیے، محد شین نے ان کی توثیق کی ہے، تاہم ایک وقت میں آکر انہوں نے حمص کے عہدہ قضاء کو قبول کرنیا تھا، انہوں نے کے سال کی عمریا کی اور اتا جمادی الثانیہ وقت میں وزاتو اروفات پائی، نماز جنازہ ان کے بیٹیج زہیر بن صالح نے پڑھائی اور سلمانوں کی ایک ظلیم جعیت نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔
نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔

**\*\*\*\*\*\*** 



#### دِسُواللَّهِ الرَّفُوٰنِ الرَّحِيْوِ

## مرويات صحابه كرام ففألثة

سمنداحد کی روشن میں ،حروف تبی کی ترتیب ہے ، ہر سحا بی ڈاٹٹو کی مرویات کا ایک جامع اور متند تجزیہ نوٹ: -یاور ہے کہ اس فہرست میں ان صحابیہ کرام ٹٹائٹی کی مرویات کا تجزیفیٹس کیا گیا جن کا نام روایت میں مذکور نہو

| تعداد<br>مرديات | جلدنمبر | نام صحابي ولافظ                         | نمبرشار |  |
|-----------------|---------|-----------------------------------------|---------|--|
| 4               | 8       | حضرت ابوالعشر اءالداري بثاثؤعن ابييه    | 17      |  |
| 1               | 6       | حضرت ابوالمعلى مثاثثة                   | 18      |  |
| 6               | 6       | حضرت ابواليسر انصاري كعب بن عمرو وثاثظ  | 19      |  |
| 1               | 12      | حضرت الوبرده الظفري الثاثثة             | 20      |  |
| 2               | 6       | حضرت ابو برده بن قيس څافنهٔ             | 21      |  |
| مشتركه          | 7       | حضرت ابوبرده بن قبيس فتاتظ              | 22      |  |
| 15              | 6       | حضرت ابو برده بن نيار نگافته            | 23      |  |
| مشتركه          | 6       | حضرت ابو برده بن نیار ڈٹائٹ             | 24      |  |
| 52              | 9       | حضرت ابو برز ه اسلمي ثلثيثة             | 25      |  |
| 4               | 10      | حفرت ابوبشرانصاری ڈانڈ                  | 26      |  |
| 18              | 10      | حضرت البوبصر والغفاري ثثثثة             | 27      |  |
| , مشتر که       | 12      | جعفرت ابوبصره الغفاري فاثفا             | 28      |  |
| 81              | 1       | حضرت ابو بكرصديق الثاثقة                | 29      |  |
| 155             | 9       | حصرت ابو بكر ففتح بن الحارث بْنَافِيَّة | 30      |  |
| 4               | 8       | جعفرت الوبن ما لك وَثَاثَةً             | 31      |  |
| 1               | 6       | حصرت الوتميمه البحيحي وثاثقا            | 32      |  |

| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا م صحافي طِنْ الْمَثْنَا              | نمبرثار |
|-----------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| 1               | 10      | حضرت ابوا بي ابن امراً ة عباده ظافظ     | 1       |
| 1               | 8       | حضرت ابواروی خاتش                       | 2       |
| 15              | 6       | حضرت ابواسيدالساعدى وكاننؤ              | 3       |
| 190             | 10      | حضرت ابوا مامه البابلي وثاثؤ            | 4       |
| 4               | 10      | حضرت ابوا مامه الحارثي ثثاثثة           | 5       |
| 2               | 8       | حضرت الواميه الغز ارى خانفة             | 6       |
| 102             | 10      | حضرت ابوا يوب انصاري ذلاننة             | 7       |
| 6               | 7       | حضرت ابوابراتيم الانصاري تأثيثة عن ابيه | . 8     |
| . 1             | 7       | حفزت الواسرائيل ثانثنا                  | 9       |
| 5               | 7       | حضرت إبوالاحوص فانفؤعن ابييه            | 10      |
| 1               | 6       | حفزت ابوالجعدالضم ى خاشظ                | 1/1     |
| 3               | 6       | حضرت ابوالحكم اوالحكم بن سفيان ذلفنة    | 12      |
| 134             | 12      | حضرت ابوالدرداء ذالتنا                  | 13      |
| مشتركه          | 10      | حضرت ابوالدرداء ثلاثة                   | 14      |
| 2               | 8       | حضرت ابوالسنابل بن بعكك رثاتية          | 15      |
| 1               | 10      | حضرت ابوالسوارعن خاليه ولأثيثؤ          | 16      |

|                 | ا شکالتگذار<br>ا | مرويات عابرام                       | ***      | rz. |                 | *       | مُنلِهُ احْدِنْ بِلِيهِ مِتْرَمِ         |         |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|----------|-----|-----------------|---------|------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مروبات | جلدنمبر          | نام صحافي اللهيئة                   | نمبرنثار |     | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نام صحالي وكانتظ                         | نمبرشار |
| مثبتركه         | 10               | حضرت ابور فاعه رفيانفذ              | 55       |     | 1               | 12      | حضرت ابونغلبه الاشجعي ظافؤ               | 33      |
| 25              | 3                | حضرت ابورمثه رقطن                   | 56       |     | 22              | 7       | حضرت ابونغلبه الاشجعى ثانفة              | 34      |
| مشتركه          | 7                | حضرت البورمثه رفاقة                 | 57       |     | 1               | 8       | حضرت ابوثو رانبهمي ثانتنو                | 35      |
| 3               | 8                | حضرت ابورتهم الغفارى لأنتفة         | 58       |     | 6               | 8       | حضرت ابوجبيره بن الضحاك يثاثظ            | 36      |
| 3               | 6                | حضرت ابوروح الكلاعي فالثنة          | 59       |     | مشتركه          | 6       | حضرت ابوجبيره بن الضحاك فرنينؤ           | 37      |
| 9               | 7                | حضرت ابوريجانه طافظ                 | 60       |     | مثترکه          | 10      | حصرت ابوجبيره بن الضحاك فبينؤ            | 38      |
| 2               | 10               | حضرت ابوز حيراثقفي بثائذ            | 61       |     | 30              | 8       | حصرت ابو جحيفه خايتنة                    | 39      |
| مشبركه          | 12               | حضرت ابوز هيراثقني بثاثة            | 62       |     | 6               | 10      | حضرت الوجهيم بن الحارث الانصاري ظائفة    | 40      |
| 3               | 9                | حضرت ابوزيدانصاري الثنثة            | 63       |     | 3               | 7       | حضرت الوجميم بن حارث بن صمة ثلاثظ        | 41      |
| 12              | 10               | حضرت ابوزيدعمرو بن اخطب رثاتظ       | 64       |     | 5               | 6       | حضرت ابوحازم بلينتنا                     | 42      |
| 965             | 5                | حفزت ابوسعيدالخذرى فالغثة           | 65       |     | مشتركه          | 8       | حضرت ابوحازم الأنتئز                     | 43      |
| 1               | 6                | حضرت ابو معيدالزرقي وثاثة           | 66       |     | 2               | 6       | حضرت اليومبه البدري بثاثثة               | 44      |
| 1               | 7                | حضرت ابوسعيد بن الى فضاله خَاتَنَةُ | 67       |     | 2               | 6       | حضرت ابوحدر دالأسلمي بثاثثة              | 45      |
| 2               | 6                | حضرت ابوسعيد بن المعلى وَنْ ثَيْرً  | 68       |     | 1               | 9       | حضرت ابوحره الرقاشي فكأنثؤ عن عمه        | 46      |
| مشتركه          | 7                | حضرت ابوسعيد بن المعلى نظفظ         | 69       |     | 3               | 6       | حضرت ابوحن المازنى تثاثثة                | 47      |
| .11             | 7                | حضرت ابوسعيد بن زيد طافقة           | 70       |     | 12              | 10      | حضرت ايوميدالساعدي وكاتفة                | 4.8     |
| مشتركه          | 8.               | حضرت الوسعيد بن زيد رفاغة           | 71       |     | 2               | 10      | حضرت الوداؤ دالمازنى ثافثة               | 49      |
| 5               | 10               | حضرت الوسلمه انصاري الثانثة         | 72       |     | 295             | 10      | حضرت الوذ رالغفاري تثاثثة                | 50      |
| 2               | 6                | حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد ڈکائنڈ     | 73       |     | 39              | 10      | حفزت ابورافع الكفة                       | 51      |
| 2               | 6                | حصرت الوسليط البدري تثاثثن          | 74       |     | مشتركة          | 12      | حضرت ابورافع خافظ                        | 52      |
| <b>14</b>       | 6                | حصرت الوسبله تكافؤ                  | 75       |     | 25              | 6       | حضرت ابورزين العقيلي لقيط بن عامر والثقة | 53      |
| 1               | 9                | حصرت ايوسود رفخافظ                  | 76       |     | 3               | 9       | حضرت ايورفاعه رفائق                      | 54      |

| <u>~</u>        |            |                                       |        | ښنې |                 | 4 >      |                                            |       |
|-----------------|------------|---------------------------------------|--------|-----|-----------------|----------|--------------------------------------------|-------|
|                 | منح للندنم | کرویات <u>صحابرام</u> مرویات صحابیرام | ≫₹     | (À  | <u> </u>        | <b>X</b> | مُنالِمًا إِحْدِينَ بِلِ بِينِيامِتُرُمُ ﴾ |       |
| تعداد<br>مردیات | جلدنمبر .  | نام صحا في وفاتك                      | ببرشار |     | تعداد<br>مردیات | بلدنمبر  | نام صحافي ولأثلث                           | برشار |
| 1               | 6          | حضرت الوعمر وبن حفص ثفاتفذ            | 99     |     | 1               | 7        | حضرت ابوسياره الهنعي بخاتفة                | 77    |
| 2               | 6          | حضرت الوعمير فتأثف                    | 100    |     | 16              | 6        | حضرت ابوشرت الخزاعي ظاتفة                  | 78    |
| 4               | 7          | حصرت ابوعنبه الخولاني ظأثنا           | 101    |     | 2               | 12       | حضرت ابوشرتح الخزاعي ثاثثة                 | 79    |
| 4               | 6          | حفزت ابوعياش الزرقى ثانظ              | 102    |     | 2               | 10       | حضرت الوشهم طافئة                          | 80    |
| 1               | 9          | حضرت ابوغا وبيه فلاتنا                | 103    |     | 3               | 6        | حضرت الوصرمه فالثنة                        | 81    |
| 3               | 6          | حضرت ابوفاطمه ويحنا                   | 104    |     | 1               | 6        | حصرت ابوطر يف رقائق                        | 82    |
| 154             | 8          | حضرت ا بوقماً د ه خانفةٔ              | 105    |     | 28              | 6        | حضرت الوطلحه بن تهل انصاری ژنائذ           | 83    |
| مشتر که         | 10         | حضرت ابوقما وه نباثؤ                  | 106    |     | 11              | 7        | حضرت ابوعامراشعرى فانتؤ                    | 84    |
| 1               | 8          | حضرت ابو کابل واسمه قبس بن تنوز       | 107    |     | مشتركه          | 7        | حفِرت ابوعا مراشعر بي رفيقة                | 85    |
| 9               | 7          | خضرت ابو كبشه انماري ظأفؤ             | 108    |     | مشتركه          | 7        | حضرت ابوعام اشعرى ذانفنة                   | 86    |
| 2               | 6          | حضرت ابوكليب فالثنؤ                   | 109    |     | 1               | 7        | حضرت ابوعبدالرحن الحبنى وكأفظ              | 87    |
| 2               | 7          | حضرت ابولاس الخزاعي فناثنة            | 110    |     | 2               | 10       | حضرت ابوعبدالرحن القهري وللنفؤ             | 88    |
| 9               | 6          | حطرت ابولبابه يخفيظ                   | 111    |     | 9               | 8        | حضرت ابوعبدالله الصنابحي بخافظ             | 89    |
| 8               | 8          | حضرت ابوليلي الي عبدالرحن فالتنة      | 112    |     | 2               | 7        | حصرت ابوعبدالله ثالثفة                     | 90    |
| 1               | 7          | حضرت ابو ما لك اشجعي الأنتيز          | 113    |     | 2               | 7        | حضرت ابوعبدالملك بن المنهال وتاتنز         | 91    |
| 26              | 10         | حصرت ابوما لك اشعرى الأثفة            | 114    |     | 1               | 6        | حضرت ايومبس فالنفذ                         | 92    |
| 9               | 12         | حصرت ابومحذوره زانتينة                | 115    |     | 1               | 6        | حضرت الوعبيد ظأفؤ                          | 93    |
| مشتركه          | 6          | حضرت الومحذوره بثاثثة                 | 116    |     | 1               | 6        | حضرت ابوعز ه الكفئة                        | 94    |
| 2               | 7          | حضرت ابومر ثد الغنوى ثانتنا           | 117    |     | 1               | 10       | حضرت الوعقبه فأتلأ                         | 95    |
| 76              | 7.         | حضرت الومسعود عقبه بنعمر وبزنأتنا     | 118    |     | 3               | 9        | حضرت الوعقرب وللنفظ                        | 96    |
| مشتركه          | 10         | حضرت ابومسعود عقبه بنعمر ويظفن        | 119    |     | 1               | 6        | حضرت ابوعمره انصاري ثاثثة                  | 97    |
| 4               | 9          | حضرت ابولميح طافؤعن ابيه              | 120    |     | 1               | 7        | حضرت ابوعمر و درجيز عن ابيه                | 98    |

| اعلى المناسبين ا |  | مرويات صحابكرام رنتي كثذا | مُنالِهَا مَذِنْ لِنَهُ مِنْ أَنْ لِيَعَالِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                 | ا ننی کنند<br>ارشی کنند کم | مرويات بمحابكرام                   | ***      | ٩٧ |                 | **      | مُسْلِعُ الحَدِّن بَلِ رَبِيهِ مِتْرَمُ |         |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|----------|----|-----------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرؤيات | جلدنمبر                    | نا م صحالي ولافيز                  | نمبرثنار |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا م صحالي رفيانيؤ                      | نمبرشار |
| 2,              | 12                         | حضرت اخبت مسعود بن العجماء في الله | 143      |    | 287             | 8       | حضرت ايوموي اشعري والتغذ                | 121     |
| مشتركه          | 10                         | حضرت اخت مسعود بن العجماء فأثقا    | 144      |    | 1               | 8       | حضريت ابوموى الغافقي فأنثؤ              | 122     |
| 3               | 6                          | حضرت ارقم بن الي ارقم يُخافيننا    | 145      | ,  | 2               | 6       | حضرت الومويصبه فلانقذ                   | 123     |
| مشتركه          | 10                         | حضرت ارقم بن الي ارقم ولينين       | 146      |    | 2               | 8       | حصرت الموليج السلمي بوتينة              | 124     |
| 20              | 9                          | حضرت أسامه الهمذلي ذلافنؤ          | 147      |    | 2               | 7       | حضرت ابونمله انصاری بناتینؤ             | 125     |
| 94              | 10                         | حضرت اسامه بن زید خاتنو            | 148      | -  | 1               | 8       | حضرت ابونوفل بن الباعقرب وليتؤعن ابيه   | 126     |
| 4               | 8                          | حضرت اسامه بن زيد پيچنن            | 149      |    | 34              | 6       | حضرت ابو باشم بن عتبه طاقط              | 127     |
| 4               | 6                          | حضرت اسدين كرز هاتن                | 150      |    | مشتركه          | 10      | حضرت الوماشم بمن عنب مبهؤة              | 128     |
| 1               | 7                          | حضرت أسعدين زراره يثاثثة           | 151      |    | 3879            | 4       | حضرت ابو مرمره فاكننا                   | 129     |
| 1               | 6                          | حضرنا ساءين حارثه بلانفؤ           | 152      |    | 1               | 10      | حصرت ابو ہندالداری بھتنا                | 130     |
| 85              | 12                         | حضرت اساء بنت الي بكرصد لق فيهجنا  | 153      |    | 17              | 10      | حضرت ابووا قدليثى طافنة                 | 131     |
| 13              | 12                         | حضرت اساء بنت عميس منطفا           | 154      |    | 2               | 8       | حصرت اليوومب الجشمى بيشتن               | 132     |
| مشتركه          | 12                         | حضرت اساء بنت عميس وتافئا          | 155      |    | 215             | 10      | حضرت الى بن كعب طائفا                   | 133     |
| 56              | 12                         | حطرت اساء بنت يزيد فتأثقا          | 156      |    | 1               | 7       | حضرت ابوخراش السلمي وليتنؤ              | 134     |
| 2               | 6                          | حضرت اسودين خلف فلأنفذ             | 157      |    | 1               | 6       | حفترت ابويزيد ثاثانة                    | 135     |
| مثتركه          | 7                          | حضرت اسودبن خلف خاتنة              | 158      |    | 2               | 9       | حفزت احمر الجثيؤ                        | 136     |
| 12              | 6                          | حضرت اسود بن سرلع فالتنة           | 159      |    | 1               | 8       | حضرت احمر بن جزء مظافظ                  | 137     |
| _1              | 6_                         | حضرت اسودبن بلال بثنتنة عن رجل     | 160      |    | <b>∱36</b>      | 12      | حضرت اخت ضحاك بن قيس في عشا             | 138     |
| 9               | 7                          | حفزت اسيدبن حفير فاتلقة            | 161      |    | 5               | 12      | حفرت اخت حذيفه وتأثبا                   | 139     |
| مشتركه          | 8                          | حضرت اسيدبن حفيسر فخاتفة           | 162      |    | مشتركه          | 12      | حفرت اخت حذیفہ ﷺ                        | 140     |
| 13              | 10                         | حفرت اشعث بن قيس الكندي ولينتؤ     | 163      |    | 1               | 12      | حضرت اخت عبدالله بن رواحه رثانيًا       | 1,41,   |
| 6               | 7                          | حطرت اغراكمونى فتأثؤ               | 164      |    | 9.              | 12      | أجفرت اخت عكاشه بنت كفنن فأثنت          | 142     |

|                 | ر می المنظم<br>رسی النظم | مرویات صحابه کرام             | X     | *3       | ۵٠ |                 | <b>*</b> | مُندَاهُ احْدِرُ بَعْبِلِ بِيهِ مِتْرَمِ |        |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------|----------|----|-----------------|----------|------------------------------------------|--------|
| تعداد<br>مروبات | جلدنمبر                  | نام صحابی رفی تنو             |       | نمبرنثار |    | تعداد<br>مرويات | علدنمبر  | نام صحافي ولاتفظة                        | نبرثار |
| 3               | 12                       | ت ام خالد بنت خالد خاتف       | حضرره | 187      |    | مشتركه          | 8        | جصرت اغراكمز في جائفة                    | 165    |
| 2               | 12                       | ت ام رومان فرجنا              | حضرية | 188      |    | 3               | 6        | حضرت اقرع بن حالبس بثانية                | 166    |
| 283             | 10                       | ت ام سلمه فاتفا               | حضرر  | 189      |    | مشتركه          | 12       | حضرت اقرع بن حابس النافذ                 | 167    |
| مشتركه          | 12                       | ت امسلمه بخاففا               | حضريه | 190      |    | 2               | 12       | حضرت ام إيمن ثائفا                       | 168    |
| 2               | 12                       | ت ام سلمی دیخن                | حضرب  | 191      |    | 4               | 12       | حضزت ام اليوب نرتينا                     | 169    |
| 14              | 12                       | ت ام سلیم فرگان               | حضرر  | 192      |    | 1               | 12       | حضرت اماسحاق وجهن                        | 170    |
| 5               | 6                        | ت امسلیمان بن عمروه پخون      | حضرر  | 193      |    | 13              | 12       | حضرت ام الحصين بيئة                      | 171    |
| 4               | 12                       | ت ام شر کیک ناتیخا            | حضرر  | 194      |    | ô               | 12       | حضرت ام الدرواء خافخنا                   | 172    |
| 2               | 12                       | ت ام صبيه الجهنيه ظافئ        | حضر,  | 195      |    | 2               | 12       | حصرت ام الطفيل دريقنا                    | 173    |
| 1               | 12                       | يت ام طارق فيكف               | حضر   | 196      |    | 3               | 12       | حضرت أم العلاء ويخفا                     | 174    |
| 1               | 12                       | يت ام عامر في في              | حضر   | 197      |    | 20              | 12       | حصرت ام الفضل فيثفينا                    | 175    |
| 3               | 12                       | بت ام عبدالرحمٰن برُّها       | - בפק | 198      |    | 3               | 12       | حضرت ام المنذر بنت قيس فأثفا             | 176    |
| 1               | 6                        | يت ام عثمان ابنة سفيان فتافئا | . حضر | 199      |    | 5               | 12       | حفزت ام بجيد فيفق                        | 177    |
| 27              | 9                        | رت ام عطیہ ظاف                | : حضر | 200      |    | 2               | 12       | حصزت ام بلال خاتفا                       | 178    |
| مشتركه          | 12                       | رت ام عطیه ٹانگا              | : حضر | 201      |    | 2               | 12       | حفرت ام بنت ملحان دُنْفَا                | 179    |
| 5               | 12                       | رت ام مماره ناها              | و حضر | 202      |    | 1               | 12       | حصرت ام جميل بنت المجلل فأثاث            | 180    |
| مشترکه          | 12                       | رت ام مماره ولينجا            | و حضر | 203      |    | 3               | 12       | حضرت ام چندب بی فنا                      | 181    |
| 4               | 12                       | رت ام فروه فاتفا              | 2 حضر | 204      |    | 51              | 12       | حصرت ام حبيبه بنت الي سفيان بخافنا       | 182    |
| مشتركه          | 12                       | رت ام فروه فالفي              | 2 حضر | 205      |    | 2               | 12       | حفرت ام حبيبه بنت جحش فأفخا              | 183    |
| 9.              | 12                       | رت ام قیم بنت کھن ٹھٹا        | 2 حفز | 206      | L  | 2               | 12       | حضرت ام حرام بنت ملحان فياتنا            | 184    |
| 3               | 12                       | رت ام کرز الخزاعیه ڈاٹھا      | 2 حضر | 207      |    | 4               | 12       | حضرت ام عکیم بنت الزبیر الله             | 185    |
| 12              | 12                       | رت أم كرزْ الكعبيه فأفنا      | 2 حنز | 80       |    | 1               | 12       | حضرت ام حميد فأثنا                       | 186    |
|                 |                          |                               |       |          |    |                 |          |                                          |        |

· .

|                 | نى<br>ئىڭلىدۇ<br>ئىلىدۇ | مرويات محابدكرام                     | >\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ۵۱ |                 | *       | مُنالِهُ احْمِينَ بْلِ يُسِيِّهِ مَتْرِهُمْ ﴾ |         |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----|-----------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرويات | بلدنمبر                 | تام صحافي ولأففؤ                     | نبرشار                                 |    | تعداد<br>مردیات | جلدنمبر | نام صحابي بلاتفنو                             | نمبرشار |
| مشتركه          | 6                       | فضرت اوس بن اوس شائلة                | 231                                    |    | مشتركه          | 12      | حضرت ام كرز الكعبيبه فأثفنا                   | 209     |
| مثتركه          | 6                       | قصرت اوس بن اوس فلاتنا               | 232                                    |    | 9               | 12      | حضرت ام كلثوم بنت عقبه فيهخا                  | 210     |
| 2               | 7                       | حضرت اليمن بن خريم ثافظ              | 233                                    |    | 1               | 12      | حضرت ام ما لک الهجزیه دیشها                   | 211     |
| مثتركه          | 7                       | حضرت اليمن بن خريم خاطئة             | 234                                    |    | 6               | 12      | حضرت المبشرام أة زيدبن حارثه لأثفا            | 212     |
| 2               | 7                       | حضرت اياس بن عبد دلنات               | 235                                    |    | مشتركه          | 12      | حضرت المبشرامرأة زيدين حارثه نظفا             | 213     |
| مشترکه          | 6                       | حضرت اياس تن عبد بناتؤ               | 236                                    |    | 1               | 12      | حضرت المسلم المجتبية فتبنا                    | 214     |
| 1               | 6                       | حضرت ابن الي حدود الملمي وثائفا      | 237                                    |    | 10              | 12      | حصرت ام معقل اسدييه ويفخا                     | 215     |
| 4               | 6                       | حضرت ابن الباشخز امه عن ابييه قانة   | 238                                    |    | 41              | 12      | حضرت ام بانی بنت الی طالب میشنا               | 216     |
| 1               | 8                       | حفرت ابن اورع فالتفؤ                 | 239                                    |    | مشتركه          | 12      | حضرت ام ہاتی بنت ابی طالب دیفا                | 217     |
| 2               | 6                       | حضرت ابن الرسيم فالتؤعن ابيير        | 240                                    |    | 4               | 12      | حضرت ام بشام بنت حارقه وثافئا                 | 218     |
| 3               | 12                      | حضرت ابن المثنفق هالينؤ              | 241                                    |    | مثتركه          | 12      | حفرت ام بشام بنت حارثه ورثفا                  | 219     |
| 1               | 6                       | حضرت ابن بجاد فلاتفاعن جديثه         | 242                                    |    | 2               | 12      | حضرت ام ورقه بنت عبداللد خاتفة                | 220     |
| مشتركه          | 7                       | حضرت ابن تغلبه حشني طابقة            | 243                                    |    | 2               | 12      | حضرت ام ولدشيبه بن عثان فياتفا                | 221     |
| 2               | 8                       | حضرت ابن صفوان الزهري خاتينة عن ابيه | 244                                    |    | 1               | 8       | حضرت اميه بن مخشي بثاثثة                      | 222     |
| 1               | 6                       | حضرت ابن عالبس طائفةً                | 245                                    |    | 5               | 12      | حضرت اميمه بنت رقيقه وأثفا                    | 223     |
| 2               | 6                       | حصرت ابن عبس خاففة                   | 246                                    |    | 2195            | 5       | حضرت انس بن ما لك يُخاففن                     | 224     |
| مشتركه          | 8                       | حصرت ابن عتبان شاتنة                 | 247                                    |    | 5               | 9       | حضرت انس بن ما لك احد بني كعب يُخْافُونُهُ    | 225     |
| 1               | 7                       | حضرت ابن مربع أنصاري فأثقذ           | 248                                    |    | مشتركه          | 8       | حضرت انس بن ما لك احد بني كعب ولأنتأة         | 226     |
| 1               | 7                       | حضرت ابن مسعده رفائنو                | 249                                    |    | 3               | 12      | خفرت انيبه بنت خبيب وللجفا                    | 227     |
| 2               | 6                       | حضرت ابنة الى الحكم عظفا             | 250                                    |    | 5               | 9       | حضرت اصبان بن تفي خاتفة                       | 228     |
| مشترکه          | 10                      | حضرت ابنة الي الحكم وثافينا          | 251                                    |    | مشتركه          | 12      | حضرت اهبان بن سفى بناتفة                      | 229     |
| 2               | 12                      | حضرت ابنة خباب ثاثقة                 | 252                                    |    | 30              | 7       | خصرت اوس بن اوس جي لفؤ                        | 230     |

|                 | اضى<br>اشى النتديم | مرويات محابكرام                        | ×\$     | ۵r |                 | $\Rightarrow$ | مُنالُهُ اَخْرُونَ بْلِ بِينَةِ مَتْرُمُ |         |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------|---------|----|-----------------|---------------|------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر            | نام صحاني يثاثث                        | نمبرشار |    | تعداد<br>مردیات | جلدنمبر       | ئام صحافی طاقت                           | نمبرشار |
| 2               | 12                 | حضرت بقير و ڏاڻئؤ                      | 275     |    | 1               | 8             | حضرت ابى قريظه وكالفا                    | 253     |
| 40              | 10                 | حضرت بلال ثانثة                        | 276     |    | مشتركه          | 12            | حضرت امرأ ةالي حذيفه ظفا                 | 254     |
| 3               | 6                  | حضرت بلال بن الحارث المزنى في في تأثير | 277     |    | مشتركه          | 12            | حضرت امراً ةحزه ثقاً                     | 255     |
| 2               | 12                 | حضرت بنت ثامرانصاريه فأتفا             | 278     |    | 1               | 12            | حضرت امرأة رافع بن خديج ين               | 256     |
| 1               | 6                  | حضرت بنت كرومه عن ابيهما فيض           | 279     |    | مثتركه          | 12            | حصرت امرأة زيدبن حارثه بأثفا             | 257     |
| 32              | 9                  | حطرت تكورتن حكيم عن ابديعن بده طابطة   | 280     |    | مشتركه          | 12            | حضرت امرأة زيدين عارثة وثيثا             | 258     |
| مشتر که         | 9                  | حضرت بھرنہ بن ڪيم عن ابيين جده ڏينز    | 281     |    | مشترکه          | 6             | حضرت امرأة عبدالله ثابخا                 | 259     |
| 3               | 6                  | حضرت بهيسه عن اجتها ورسما              | 282     |    | مشتركه          | 12            | حضرت امراكة عبدالله فأتف                 | 260     |
| 1               | 8                  | حصرت بیاضی خاتانه                      | 283     |    | 2               | 10            | حضرت امراً ق كعب بن ما لك فيأفنا         | 261     |
| 1               | 10                 | حضرت تلب بن لغلبه العنمر ى شقط         | 284     |    | 2               | 9             | حضرت امرأة يقال لهارجاء غثفا             | 262     |
| 2               | 1                  | حضرت تمام بن عباس فالنيخة              | 285     |    | 1               | 10            | حصرت بديل بن ورقاءالخزاعي ثلقظ           | 263     |
| 20              | 7                  | حضرت تميم الدارى خاتئة                 | 286     |    | 260             | 8             | حضرت براء بن عازب خاتظ                   | 264     |
| 1               | 6                  | حصرت التعوفي فإلكنة                    | 287     |    | 127             | 10            | حضرت بريده اسلمي فلأثنأ                  | 265     |
| 8               | 6                  | حفرت ثابت بن انضحاك بليتؤ              | 288     |    | 3               | 7             | حضرت بسربن ارطاة خاتفة                   | 266     |
| 7               | 10                 | حضرت ثابت بن يزيد بن ود بعيه څانشؤ     | 289     |    | 4               | 7             | حضرت بسربن جحاش خافتنا                   | 267     |
| مشترکه          | 7                  | حفرت ثابت بن يزيد بن وديعه ڈانٹنز      | 290     |    | 1               | 8             | حضرت بسر بن مجمن الثينة عن ابيه          | 268     |
| 103             | 10                 | حفرت ثوبان ذهنؤ                        | 291     |    | 3               | 12            | حضرت بسره بنت صفوان بتخفا                | 269     |
| 2               | 8                  | حضرت جابراحمسي خلينيز                  | 292     |    | 1               | 6             | حطرت بشر طافقة                           | 270     |
| 5               | 9                  | حضرت جابر بن سليم المجيمي والنينة      | 293     |    | مشتركه          | 8             | حصرت بشربن تحيم بثاثثة                   | 271     |
| 283             | 9                  | حضرت عابر بن سمره خاتفؤ                | 294     |    | 6               | 6             | حضرت بشربن محيم بلاغفة                   | 272     |
| 1216            | 6                  | خضرت جابر بن عبدالله ثانثة             | 295     |    | 10              | 9             | حضرت بشير بن خصاصيه ولاتفؤ               | 273     |
| 8               | 10                 | حضرت جابر بن عتيك برفائغة              | 296     |    | 1               | 6             | حضرت بشير بن عقر به بطائفة               | 274     |

|                 | ننی<br>انگالندا | مرویات محکابرا                        | *\$      | ۵۲ |                 | <b>*</b> | مُنالُهُ احَلِينَ مِن بِينَةٍ مَتْرُمُ |          |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----|-----------------|----------|----------------------------------------|----------|
| تعداد<br>مرويات | جلدنمبر         | نام صحابی ولاتشد                      | نمبرثثار |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر  | نام صحافي فلأنتؤ                       | نمبرثناد |
| 2               | 1               | حضرت جعفر بن ابي طالب تثاثثة          | 319      |    | 9               | 9        | حضرت جارودالعبدي نثاتثة                | 297      |
| مثتركه          | 10              | حضرت جعفر بن الي طالب هيئنا           | 320      |    | مشتركه          | 10       | حضرت جارو دالعبدى الثاثثة              | 298      |
| 2               | 10              | حضرت جنّاده بن الي اميداز دي طَيْنَةُ | 321      |    | 4               | 6        | حضرت جاريه بن قدامه نگاتنا             | 299      |
| مشتركه          | 6               | حضرت جناوه بن الي اميداز دي پڻائين    | 322      |    | مشتركه          | 9        | حضرت جاريه بن قدامه رفائينو            | 300      |
| 19              | 8               | حضرت جندب البحلق ولأتؤذ               | 323      |    | 1               | 6        | حضرت جبار بن صحر الثنية                | 301      |
| 1               | 6               | حضرت جندب بن مكيث فأثفؤ               | 324      |    | 1               | 10       | حضرت جبله بن حارثه الكلمى بنينؤ        | 302      |
| 11              | 12              | حضرت جوريد بنت حارث فاثلؤ             | 325      |    | 58              | 6        | حضرت جبير بن مطعم فالتأة               | 303      |
| مشتركه          | 12              | حضرت جورييه بنت حارث فتاتؤ            | 326      |    | 2               | 6        | حضرت جدا بوالاشدالسلمي فثاتنا          | 304      |
| 1               | 7               | حفزت حالبس فتكنفؤ                     | 327      |    | 2               | 6        | حضرت جدا بوب بن موی بناتنه             | 305      |
| 3               | 9               | حضرت حابس التميمي بثاثثة              | 328      |    | مشتركه          | 6        | حضرت جدا يوب بن موی بثانيّ             | 306      |
| 1               | 7               | حضرت حابس بن سعدالطائي فِثاثَةُ       | 329      |    | 3               | 6        | حضرت جداساعيل بن اميه طائفة            | 307      |
| 2               | 7               | حضرت حارث اشعرى بثاثنا                | 330      |    | 1               | 6        | حضرت جد ضبيب طأفؤ                      | 308      |
| مشتركه          | 7               | حضرت حارث اشعرى بثانين                | 331      |    | 1               | 6        | حضرت جد طلحه الايامي ختائية            | 309      |
| 2               | 7               | حضرت حارث تتميمي فثافذ                | 332      |    | 2               | 6        | حضرت جدمکرمه بن خالد طانیخذ            | 310      |
| 3               | 7               | حضرت عارث بن إقيش طائفة               | 333      | •  | 5               | 12       | حضرت جدامه بنت وهب بنجتنا              | 311      |
| مشتركه          | 10              | حضرت حارث بن اقيش ولينؤ               | 334      |    | مثتركه          | 12       | حضرت جدامه بنت وہب ڈپھنا               | 312      |
| 3               | 10              | حضرت حارث بن جبليه طائفا              | 335      |    | 8               | 8        | حضرت جراح وابوسنان تأثير               | 313      |
| 3               | 6               | حضرت حارث بن حسان من تنذ              | 336      |    | 1               | 9        | حضرت جرموز أهجيمي فثانفذ               | 314      |
| 1               | 1               | حضرت حارث بن خزمه طافنا               | 337      |    | 8               | 6        | حضرت جرهدائملي طافنة                   | 315      |
| 2               | 6               | حضرت حارث بن زياد طافق                | 338      |    | 112             | 8        | حضرت جرير بن عبدالله بالثانية          | 316      |
| مشتركه          | 7               | حضرت حارث بن زياد فرتنؤ               | 339      |    | , 4             | 6        | حضرت جعده طالبتنة                      | 317      |
| 1               | 8               | جفرت حارث بن ضرار الخزاعي فيثنة       | 340      |    | مشتركه          | 8        | حضرت جعده نتائيز                       | 318      |

|                 | نى<br>ئىڭلىدۇر<br>ئىلىدۇر | مرویات محابدکام                    | <b>\</b> | ۵r | \{\s\           | **      | مُسْلِعُ الْمُعْرِينِ فِينِ بِيهِ مَتْرِمُ ﴾ |        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------|----------|----|-----------------|---------|----------------------------------------------|--------|
| تعداد<br>مردیات | بلدنمبر                   | نام صحابی درجانیهٔ                 | نمبرثار  |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا م صحالي رفاتفؤ                            | بسرشار |
| 1               | 8                         | حضرت حصين بن محصن طائفة            | 363      |    | 3               | 6       | حضرت حارث بن عبدالله بن اوس فرهنو            | 341    |
| 49              | 12                        | حفزت حفصه بنت عمر عظم              | 364      |    | 1               | 6       | حضرت حارث بنعمرو طبتنو                       | 342    |
| 2               | 7                         | حضرت عليم بن حزن الكلفى يناتنو     | 365      |    | 5               | 6       | حضرت حارث بن ما لك ثاثاثة                    | 343    |
| 14              | 7                         | حضرت حکم بن سفیان جی تنوی          | 366      |    | مشتركه          | 8       | حضرت حارث بن ما لك ثافظ                      | 344    |
| مشتركه          | 6                         | حضرت تتكم بن سفيان خاشنة           | 367      |    | 2               | 10      | حضرت حارثه بن نعمان بثاثثة                   | 345    |
| مشتركه          | 7                         | حضرت تحكم بن سفيان طائفة           | 368      |    | 7               | 8       | حضرت حارثه بن وهب من ثفة                     | 346    |
| مشتركه          | 10                        | حضرت محكم بن مفيان وقائقة          | 369      |    | 1               | 7       | حضرت حبان بن تح الصدائى وينفذ                | 347    |
| 15              | 7                         | حضرت حکم بنعمر والغفاری «یشخ       | 370      |    | 2               | 6       | حضرت حبه وسواءاني خالد ودجخنا                | 348    |
| مشتركه          | 9                         | حضرت يحكم بن عمر والغفاري ثأثثة    | 371      |    | 2               | 9       | حضرت عبيب بن محص عن ابيه وَثَاتَةُ           | 349    |
| 28              | 6                         | حضرت حكيم بن حزام خانفؤ            | 372      |    | 8               | 7       | حضرت حبيب بن مسلمه القهر کی بنافظهٔ          | 350    |
| مثتركه          | 6                         | حضرت تحكيم بن حزام والثنية         | 373      |    | 2               | 12      | حضرت حبيبه بنت الي تجراه وفيات               | 351    |
| 6               | 6                         | حضرت جمزه بنعمر واسلمي بلاثثة      | 374      |    | 1               | 12      | حضرت حبيبه بنت سهل فأثفا                     | 352    |
| 1               | 6                         | حضرت حمل بن ما لك رفيظة            | 375      |    | 1               | 6       | حطرت حجاج الملمى ظافؤ                        | 353    |
| 3               | 12                        | حفرت ممنه بنت جحش ظافنا            | 376      |    | 2               | 6       | حضرت حجاج بن عمر وانصاري وثاثثة              | 354    |
| 11              | 8                         | حضرت حظله الكاتب ثاثقة             | 377      |    | 8               | 6       | حصرت حذيف بن اسيد الغفاري والثفة             | 355    |
| مشتركه          | 7                         | حضرت حظله الكاتب ثأثثة             | 378      |    | 230             | 10      | حفرت حذيف بن اليمان فأفؤ                     | 356    |
| 3               | 8                         | حفرت حظله الكاتب ثاتف              | 379      |    | 2               | 8       | حضرت حذيم بن عمر والسعد ي بناتفة             | 357    |
| 1               | 9                         | حضرت حظله بن حذيم الأنفؤ           | 380      |    | 1.              | 8       | حفرت حرمله العنبرى تفافؤ                     | 358    |
| 3               | 12                        | حضرت حواء جدة عمرو بن معاذ وثاقة   | 381      |    | 5               | 6       | حفرت حسان بن ثابت نتائغ                      | 359    |
| 1               | 6                         | حضرت حوشب زقافة                    | 382      |    | مثتركه          | 10      | حضرت حسان بن ثابت رثانية                     | 360    |
| 2               | 6                         | حضرت حية الميمى عن ابيد ثالثاً     | 383      |    | 12              | 1       | حضرت امام حسن طبانتؤ                         | 361    |
| 2               | 10                        | حفرت خارجه بن الصلت عن عمه الثاثنة | 384      |    | 8               | 1       | حضرت امام حسين وثاثثة                        | 362    |

|                          | مِنى كُنْدُمُ<br>رِنى كُنْدُمُ | مرویات محابدکام                          | ׊       | ۵۵ |                 | *       | مُنالِهُ) اَحَدُونَ بِل مِينَةِ مترَجُم ﴿ |         |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------|----|-----------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مروب <u>ا</u> ت | جلدنمبر                        | نام صحافي والقينة                        | نمبرشار |    | تعداد<br>مرویات | علدنمبر | نام صحالي ولالله                          | تمبرشار |
| مثتركه                   | 12                             | حضرت خوله بنته قيس ثانين                 | 407     |    | 3               | 10      | حضرت خارجه بن حذافه العدوى وثاثثة         | 385     |
| 5                        | 7                              | حضرت خيثمه بن عبدالرحمٰن عن ابيه "الثناة | 408     |    | 1               | 8       | حضرت غالدالعدواني تثاثغة                  | 386     |
| 3                        | 8                              | حضرت وحيه كلبى وتانية                    | 409     |    | 14              | 7       | حضرت خالد بن الوليد طافظ                  | 387     |
| .2                       | 12                             | حضرت دره بنت ألي لهب بنيانة              | 410     |    | 2               | ,7      | حضرت خالد بن عدى الحجنى طافية             | 388     |
| 5                        | 7                              | حضرت دكين بن سعيدالعمى ذلاتيز            | 411     |    | مشتركه          | 10      | حضرت خالد بن عدى الجبنى فأثثت             | 38,9    |
| 3                        | 7                              | حضرت الديلمي الحميري الجاتين             | 412     |    | 3               | 1.0     | حصرت خالد بنء وفط بناتين                  | 390     |
| 2                        | 7                              | حصرت ذ ؤيب الوقبيصد بن ذ ؤيب مُنْ تَوْ   | 413     |    | 35              | 9       | حضرت خباب بن ارت بفطنة                    | 391     |
| 1                        | 6                              | حضرت ذى الاصباع خيتنة                    | 414     |    | مشترکه          | 12      | حضرت خباب بن ارت طافقا                    | 392     |
| 5                        | 6                              | حضرت ذى الجوش فياتذ                      | 415     |    | 1               | 7       | حضرت خرشه بن حادث ثاثقة                   | 393     |
| مشتركه                   | . 6                            | حضرت ذى الجوش خاتثة                      | 416     |    | مشتركه          | 7       | حضرت خرشه بن حارث وثاثثة                  | 394     |
| 2                        | 6                              | حضرت ذي الغرو دُثاثَة                    | 417     |    | 5               | 7       | حضرت خرشه بن حر بالآثة                    | 395     |
| مشتركه                   | 9                              | حضرت ذي الغره بثاثثة                     | 418     |    | 13              | 6       | حضرت خريم بن فاتك الأثقة                  | 396     |
| 2                        | 6                              | حضرت ذى اللحيه الكلالي ثاثثة             | 419     |    | مشتركه          | 8       | حضرت خريم بن فاتك شائة                    | 397     |
| 3                        | 6                              | حضرت ذی البیدین خاتش                     | 420     |    | مشتركه          | 8       | حضرت خريم بن فاتك برجنؤ                   | 398     |
| 4                        | 7                              | حضرت ذى مخبر حبثى زائتيز                 | 421     |    | 37              | 10      | حصرت خزيمه بن ثابت ثاثثة                  | 399     |
| 2                        | 10                             | حضرت ذى تخمر بناتات                      | 422     |    | 2               | 8       | حصرت خشفاش العنيري والمنفئة               | 400     |
| 2                        | 6                              | حضرت رائطه امرأة عبدالله بخاتنا          | 423     |    | مشتركه          | 9       | حصرت خشفاش العنمري بالتثقة                | 401     |
| 2                        | 12                             | حضرت رائطه بنت سفيان وعائشر بنت          | 424     | 1  | . 3_            | 6       | حضرت مخفاف بن ايماء بن رحضه طالثيّا       | 402     |
|                          |                                | قدامه فأتبنا                             |         |    | 6               | 12      | حفرت خنساء بنت خذام نتأث                  | 403     |
| 2                        | 6                              | حضرت راشد بن حبيش وثانفه                 | 425     |    | 12              | 12      | حضرت خوله بنت حکیم نظفا                   | 404     |
| 63                       | 6                              | معفرت رافع بن خديج بؤشؤ                  | 426     |    | مشتركه          | 12      | حفزت خوله بنت حکیم ﷺ                      | 405     |
| مشتركه                   | 7                              | حضرت رافع بن خدیج نظافته                 | 427     |    | 3               | 12      | حضرت خوله بنت قيس رئاتية                  | 406     |

|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |                         |                     |             |
|--------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 481    | "£ . a C                              | V8. ~ (\) | 8V 8. ~(\).             | 3/ 2- 1123          | 1111        |
| ⋘≍     | مروارة صحا لرام فتح لأهم              | $\times$  | $\times$ 31 $\times$ 0< | يربر عبيل بيت مترجم | 🖈 مرزامآااه |
| العهار | رديك عجد المصلاا                      |           |                         | 12 12 M             | 1.12        |
|        |                                       |           |                         | •                   |             |

|                 |         |                                      |         | _ |                 |         |                                        |         |
|-----------------|---------|--------------------------------------|---------|---|-----------------|---------|----------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مروبات | جلدنمبر | نام صحافي فتالؤ                      | نمبرشار |   | تعداد<br>مرومات | حلدنمبر | نام صحالي وكالثؤ                       | نمبرشار |
| 2               | 7       | حضرت زياد بن حارث الصدائي وثاغذ      | 450     |   | 1               | 8       | حضرت رافع بن رفاعه ظائفو               | 428     |
| 3               | 7       | حضرت زياد بن لبيد الأثنة             | 451     | ] | 12              | 6       | حضرت رافع بن عمر والموز نی ڈٹٹٹؤ       | 429     |
| مشتركه          | 7       | حضرت زياد بن لبيد طائفا              | 452     |   | مشتركه          | 9       | حضرت رافع بن عمر والمز نی بناتیز       | 430     |
| 1               | 7       | حضرت زياو بن نعيم الحضر مى دفيتنة    | 453     |   | 1               | 6       | حضرت رافع بن مكيث طانتيا               | 431     |
| 87              | 8       | حضرت زيدبن ارقم خاتفة                | 454     |   | 4               | 6       | حضرت رباح بن ربيع طائفا                | 432     |
| 104             | 10      | حضرت زيدبن ثابت مثلثة                | 455     |   | 2               | 6       | حضرت رباح بن عبدالرحمٰن عن جدنه وفيقةً | 433     |
| 1               | 7       | حضرت زيدبن حارثه فأنفؤ               | 456     |   | 14              | 12      | حضرت ربيج بنت معو ذبن عفراء نتاتة      | 434     |
| 1               | 1       | حضرت زيدبن خارجه خاتفؤ               | 457     |   | 2               | 7       | حضرت ربه بيدبن عامر خالفو              | 435     |
| 56              | 7       | حضرت زيدبن خالدالجبنى فاتفؤ          | 458     |   | 10              | 6       | حضرت ربيعه بن عبا دالديلي څاتونو       | 436     |
| 8               | 12      | حضرت زينب امرأة عبدالله بن مسعود ظفظ | 459     |   | مثتركه          | 8       | حضرت ربيعه بن عبا دالديلي ولانتؤ       | 437     |
| 4               | 12      | حفرت زينب بنت جحش فأففا              | 460     |   | 6               | 6       | حضرت رسيعه بن كعب اسلمي ثلاثة          | 438     |
| 1               | 6       | حضرت سائب بن خياب بناتنز             | 461     |   | 2               | 10      | حضرت رعيه المحيمي خالفة                | 439     |
| 14              | 6       | حضرت سائب بن خلا وابوسبله خافئز      | 462     |   | 6               | 8       | حضرت رفاعه بن رافع الزرقي خاتظ         | 440     |
| 6               | 6       | حضرت سائب بن عبدالله طائفة           | 463     |   | 4               | 6       | حضرت رفاعه بن عرابه الحجنى فثأثؤ       | 441     |
| 15              | 6       | حطرت سائب بن يزيد فالنفذ             | 464     |   | 2               | 10      | حضرت ركانه بن عبديزيد فأتفؤ            | 442     |
| 1               | 10      | حضرت سالم بن عبيد شائظ               | 465     |   | 2               | 12      | حصرت رميثه خاشا                        | 443     |
| 1               | 6       | حضرت سبره بن الي فاكه فأثنز          | 466     |   | 12              | 7       | حضرت رویفع بن ثابت انصاری پیشنو        | 444     |
| 14              | 6       | حضرت سبره بن معبد والنفة             | 467     |   | 1               | 9       | حفرت زا کده بن حواله خاتف              | 445     |
| 4               | 12      | حفرت سبيعه اسلميه فأفا               | 468     |   | 1               | 10      | حضرت زارع بن عامرعبدی فاینیٔ           | 446     |
| . 11            | 7       | حضرت سراقه بن مالك بن بعثم ثفاتة     | 469     |   | 34              | 1       | حضرت زبير بن العوام ظائفة              | 447     |
| 1               | 6       | حضرت سعدالدليل فيننظ                 | 470     |   | 2               | 9       | حضرت زهير بن عثمان التقفى ولأنفؤ       | 448     |
| 1               | 6       | حضرت سعد بن الي ذباب بن فنات         | 471     |   | 1               | 6       | حضرت زوج ابئة الي لهب بغضنة            | 449     |

|                  | عنفر<br>في الله أي | مرويات يصحابهرام وا         | Korsk (           | >4 <u>}</u> | ۵۷ |                 | <b>X</b> | مُنالِمُ احْدِرُ بِصَلِيدِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن |         |
|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| تعداد .<br>رویات | لدنمبر .           | ڪائي طائفظ                  | نام م             | نبرشار      |    | تعداد<br>مرویات | لدنمبر   | نام صحافي وللأنفذ                                                 | نمبرشار |
| 64               | 6                  | وع فالنفذ                   | حضرت سلمه بن اك   | 494         |    | 186             | 1        | حضرت سعد بن الي وقاص طافقة                                        | 472     |
| 21               | 6                  | ل طالبن <u>ة</u>            | حضرت سلمه بن مجن  | 495         |    | 3,              | 7        | حضرت سعد بن الاطول بثاقظ                                          | 473     |
| مشتركه           | 9                  | ق بطانن <u>ن</u>            | حضرت سلمه بن محبو | 496         |    | 1               | 10       | حضرت سعد بن المنذ رانصاري ڈھنڈ                                    | 474     |
| 1                | 6                  | ملامه بن وقش ملاتفة         | حضرت سلمه بن س    | 497         |    | 11              | 10       | حضرت سعد بن عباوه فأنفذ                                           | 475     |
| 1                | 10                 | ثر البياضي رفائة            | حضرت سلمه بن صح   | 498         |    | مشتركه          | 10       | حضرت سعد بن عباده فينتنز                                          | 476     |
| 3                | 6                  | قر الزرقي طافغة             | حضرت سلمه بن صح   | 499         |    | 2               | 1        | حضرت سعدمولي الي بكر خيتفة                                        | 477     |
| 7                | 8                  | يس طالفون                   | حضرت سلمه بن قي   | 500         |    | 1               | 6        | حضرت سعيد بن الي فضاليه طاقظ                                      | 478     |
| مشتركه           | 8                  | يس جاهند                    | حضرت سلمه بن قب   | 501         |    | 2               | 8        | حضرت معيد بن حريث داهنو                                           | 479     |
| 2                | 8                  | يم والنفو                   | حضرت سلمه بن أبي  | 502         |    | مشتركه          | 6        | حضرت سعيد بن تريث ثانة                                            | 480     |
| مشتركه           | 10                 | يىم خانىنە<br>ئىم خاناغة    | حضرت سلمه بن      | 503         |    | 77              | 1        | حضرت سعيد بن زيد طالقة                                            | 481     |
| 2                | 7                  | فيل السكوني ولأفظف          | حضرت سلمه بن ف    | 504         |    | 3               | 10       | حضرت سعيد بن سعد بن عباده والنيخ                                  | 482     |
| 1                | 6                  | بزيدالجعفى طالفة            | حضرت سلمه بن      | 505         |    | مشتركه          | 10       | حضرت سعيد بن سعد بن عباده والنفذ                                  | 483     |
| 1                | 12                 | ن جزه والله                 | حفرت سلمه بنية    | 506         |    | 1               | 8        | حصرت سفيان الثقفي فثانؤ                                           | 484     |
| 2                | 12                 | (                           | حضرت سلمي فأثأثه  | 507         |    | 6               | 10       | حضرت سفيان بن اني زهير طائفة                                      | 485     |
| . 2              | 12                 | نے قبیل جاف<br>ن            | حضرت سلمی بنینه   | 508         |    | 4               | 6        | حضرت سفيان بن عبدالله طافظ                                        | 486     |
| مشتركه           | 12                 | ت قيس ڏينونا                | حضرت سلمی بندن    | 509         |    | 1               | 7        | حصرت سفيان بن وبب الخولاني وثافظة                                 | 487     |
| 1                | 9                  |                             | حضرت سليم طافة    | 510         |    | 17              | 10       | حصرت سفينه طالفك                                                  | 488     |
| 9                | . 8_               | بن صرو خِلْنَفَهُ           | حضرت سليمان       | 511         |    | 2               | 12       | حضرت سلامه بنت حريقات                                             | 489     |
| مشتركه           | 12                 | ) بن صرو فالنفذ             | حضرت سليمان       | 512         |    | 1               | 12       | حضرت سلامه بنت معقل زناتنا                                        | 490     |
| 6                | 6                  | ى بن عمر و بن احوص بنائغة   | حضرت سليمان       | 513         |    | 38              | 10       | حفرت سلمان فارى فالنفذ                                            | 491     |
| مشتركه           | 10                 | ) بن عمر و بن احوص إلى الله | حضرت سليمال       | 514         |    | 47              | 6        | حضرت سلمان بن عامر بطاننو                                         | 492     |
| مشتركه           | 10                 | ى بن عمر و بن احوص طالفة    | حضرت سليمال       | 515         |    | مشترك           | 7        | حضرت سلمان بن عامر الثانؤ                                         | 493     |
|                  |                    |                             |                   |             |    |                 |          |                                                                   |         |

|                 | ارشی النفذ<br>ارشی النفذ | مردیات محابرام                 | <b>\</b> | ۵۸ |                 |              | مُنالِمُ الْعَدِّى صَبْلِ مِيهِ مَتْرِمُ ﴾ كلا |          |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|----------|----|-----------------|--------------|------------------------------------------------|----------|
| تعداد<br>مرویات | جلدتمبر                  | نام صحابی دلالله               | نمبرثار  |    | تعداد<br>مردیات | جلدنمبر      | نام صحابی دلیانتهٔ                             | نمبرنثار |
| 1               | 6                        | حضرت سويد بن هبير ه دلانفة     | 538      |    | 196             | 9            | حضرت سمره بن جندب ذلافظ                        | 516      |
| 31              | 7                        | حفرت شداو بن اوس ڈائٹڈ         | 539      |    | 1               | 7            | حضرت سمره بن فاتک اسدی ڈٹٹٹ                    | 517      |
| 2               | 6                        | حضرت شدادبن الهادر ثافثة       | 540      |    | 12              | 6            | حضرت سبل بن الي حثمه رفافظ                     | 518      |
| مشتركه          | 12                       | حضرت شدادبن المها دينانغة      | 541      |    | مشتركه          | 6            | حضرت سهل بن الي هثمه فالفظ                     | 519      |
| 1               | 7                        | حضرت شرحبيل بنآاوس وخاتفة      | 542      |    | 10              | 7            | حضرت سبل بن الحفظليد رفائفذ                    | 520      |
| 4               | 7                        | حضرت شرحبيل بن حسنه رقاتة      | 543      |    | مشتركه          | 10           | حضرت مبل بن الحفظليد وفاهنة                    | 521      |
| 26              | 7                        | حضرت شريد بن سويدالثقفى ثاثثة  | 544      |    | 15              | 6            | حضرت سهل بن حنيف خالفنا                        | 522      |
| مشتركه          | 8                        | حضرت ثريد بن سويدالتقعى ظأفة   | 545      |    | 100             | 6            | حضرت مهل بن سعدی الساعدی طابعته                | 523      |
| 3               | 12                       | حضرت شفاء بنت عبدالله فأثفا    | 546      |    | مشتركه          | 10           | حضرت سبل بن سعدي الساعدي وثاثثة                | 524      |
| 1               | 6                        | مشرت شقر ان تالفنو             | 547      |    | 43              | 6            | حضرت بهل بن معاذ بن انس بخافظ                  | 525      |
| 2               | 6                        | حضرت شكل بن حميد شاتفو         | 548      |    | 1               | 12/          | حضرت مهل بنت سهيل بن عمر و تا                  | 526      |
| 2               | 6                        | حضرت شيبه بن عثان الحجمى ثانثة | 549      |    | 4               | 6            | حضرت سهيل بن البيهاء فكانتأ                    | 527      |
| 4               | 6                        | حضرت صحارالعبدى الأفظ          | 550      |    | مشتركه          | 6            | حضرت سهيل بن البيصاء ثلاثظ                     | 528      |
| مشتركه          | 9                        | حضرت صحار العبدي فأثفؤ         | 551      |    | 1               | 6            | حضرت سواده بن الرتيح بظفظ                      | 529      |
| 11              | 6                        | حضرت صحر الغامدي وفاتفة        | 552      |    | 3               | 12           | حفرت سوده بنت معه فقاتبا                       | 530      |
| مشتركب          | 6                        | حضرت صحر الغامدي رفانقؤ        | 553      |    | 1               | 6            | حصرت سويدانصار كئ الثلثة                       | 531      |
| مشتركه          | 6                        | حضرت صحر الغامدي ولاتنظ        | 554      |    | 3               | 6            | حضرت سويد بن نعبان طاتفة                       | 532      |
| مشتركه          | 8                        | حضرت صحر الغامدي بلاتفؤ        | 555      |    | مشتركه          | <u>.</u> 6 . | حضرت سويد بن نعمان ثالثة                       | 533      |
| مشتركه          | 8                        | حضرت صحر الغامدى بثاثة         | 556      |    | 2               | 6            | مفرت مويد بن حفله فتأثقه                       | 534      |
| 1               | 8                        | حضرت صحر بن عميله فالقؤ        | 557      |    | 2               | 8            | . حضرت سويد بن قيس خاشيئة                      | .535     |
| 44              | 6                        | حضرت صعب بن جثامه تلفظ         | 558      |    | 7               | 6            | حضرت سويدبن مقرن ولفيئة                        | 536      |
| مشتركه          | 6                        | حضرت صعب بن جثامه ذلاتن        | 559      |    | مشتركه          | 10           | حفرت مويد بن مقرن دفائقة                       | 537      |

|                                                  | • •                      |           |                                       |                                                   |          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| .50                                              | ***                      | B. L.M. S | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 7 10-17-19                                        | 8        |
|                                                  | مروبات صحابه لرام فتراهم |           | 99 XXXXXXX                            | مُر: إِلَّا الْحَدُونِ فِيكُولُ أَنْ يُنْ يُدِيمُ | <u> </u> |
| *&\ <u>.                                    </u> | ردو کے کہدا ادی بدا      |           |                                       |                                                   | /6x2     |

|                 |         | <del></del>                        |        | 7 |                 |         |                                   |         |
|-----------------|---------|------------------------------------|--------|---|-----------------|---------|-----------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نام صحابی والفظ                    | نبرشار |   | تعداد<br>مروبات | جلدنمبر | نا م صحالی و فاشد                 | نمبرشار |
| مشتركه          | 10      | حضرت طارق بن سويد طافقة            | 584    |   | 3               | 9       | حضرت صعصعه بن معاويه تكافؤ        | 560     |
| 9               | 8       | حضرت طارق بن شهاب رقائق            | 585    |   | 22              | 12      | حضرت صفوان بن اميه رفائنة         | 561     |
| 3               | 12      | حضرت طارق بن عبدالله طائفة         | 586    |   | مشترکه          | 6       | حضرت صفوان بن اميه رثانينة        | 562     |
| 8               | 10      | حضرت طحفه الغفاري يثاثث            | 587    |   | 3               | 10      | حضرت صفوان بن المعطل السلمي وثاثث | 563     |
| 1               | 9       | حضرت طفيل بن سخمره خاتفة           | 588    |   | 22              | 8       | حصرت صفوان بنء سال مثاثقة         | 564     |
| 24              | 1       | حضرت طلحه بن عبيدالله رثاثة        | 589    |   | 10              | 12      | حضرت صفييهام المؤمنين وكففا       | 565     |
| 31              | 10      | حضرت طلق بن على بذلانذ             | 590    |   | 3               | 12      | حضرت صماء بنت بسر فيضفا           | 566     |
| مثتركه          | 6       | حضرت طلق بن على مالينة             | 591    |   | 9               | 8       | مقرت انصنا بحي ظائنة              | 567     |
| 1               | 7       | حضرت ظهبير ويشتن                   | 592    |   | 9               | 10      | حطرت صهيب فلكثة                   | 568     |
| 13              | 9       | حضرت عائذ بن عمرو شاتنة            | 593    |   | 12              | 8       | حطرت صهيب بن سنان رفائقهٔ         | 569     |
| 2434            | 11      | حضرت عائشه صديقه فخافنا            | 594    |   | 5               | 12      | حفرت ضباعه بنت زبير فتأفئا        | 570     |
| مشتركه          | 12      | حضرت عاكثه بنت قدامه بخاففا        | 595    |   | مشتركه          | 12      | حضرت ضباعه بنت زبير نظافا         | 571     |
| 4.              | 10      | حضرت عاصم بن عدى بلافظ             | 596    |   | 3               | 6       | حضرت ضحاك بن سفيان براتفذ         | 572     |
| 1               | 6       | حضرت عاصم بن عمر مفافة             | 597    |   | 2               | 6       | حضرت ضحاك بن قيس شاتنة            | 573     |
| 2               | 6       | حضرت عامرالمو في ظائقًا            | 598    |   | مشتركه          | 10      | حضرت ضحاك بن قيس رثيقنًا          | 574     |
| 33              | 6       | حفزت عامر بن ربيعه رفائف           | 599    |   | 10              | 6       | حضرت شراربن ازوار بني تنؤ         | 575     |
| 3               | 6       | حضرت عامر بن شهر بذائقة            | 600    |   | مشتركه          | 8       | حضرت ضراربن ازوار وثانظ           | 576     |
| مشتركه          | 8       | حضرت عامر بن شهر جلاتفا            | 601    |   | مشتركه          | 8       | حضرت ضراربن ازوار بظافة           | 577     |
| 1               | 8       | حضربت عامر بن مسعود طافقة          | 602    |   | مشتركه          | 8       | حضرت ضرارين ازوار ولأتنفذ         | 578     |
| 15              | 10      | حضرت عآمر بن واثله طاشط            | 603    |   | 1               | 8       | حضرت ضمر وبن تغلبه برنائنة        | 579     |
| 1               | 7 .     | حضرت عبادين شرحبيل ثابقة           | 604    |   | 2               | 9       | حضرت ضميره بن سعدالسلمي شاتلة     | 580     |
| 141             | 7       | حضرت عياده بن الصامت يَثَاثَهُ     | 605    | _ | 14              | 12      | حضرت طارق بن اشيم طائفة           | 581     |
| مشتركه          | 10      | حضرت عياده بن الصامت وثاثقة        | 606    |   | مشتركه          | 6       | حضرت طارق بن اشيم طافؤ            | 582     |
| 2               | 6       | حضرت عباده بن الوليدعن ابيه تثانفذ | 606    |   | 6               | 8       | حضرت طارق بن سويد راثاثة          | 583     |

| a T             | ض عبضا               | مرویات صحابیرام                         | Š                                                | ٦.       |                 | *               | مُنلِاً اعْدُونِ مِنْ لِيَّةِ مِتْرِمَ<br>مُنلِاً اعْدُونِ لِنَالِيَّةِ مِتْرِمَ |                                                  |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| تعداد<br>مرویات | رى گاندى<br>جلد نمبر |                                         | نبرشار<br>نبرشار                                 |          | تعداد<br>مردیات | سري<br>جلد نمبر | نام حالی ظائف                                                                    | نظي <u>ر</u><br>نمبرشار                          |
| 2               | 6                    | حضرت عبدالرحمٰن بن معاذ التيمي مثانيًّا | 631                                              | ĺ        | 4               | 6               | حضرت عباده بن قرط شاتنة                                                          | 607                                              |
| 1               | 6                    | حضرت عبدالرحن بن يزيدعن ابيه الثاتة     | <del>                                     </del> |          | مئتركه          | 9               | حصرت عباده بن قرط بثاثثة                                                         | 608                                              |
| 4               | 8                    | حضرت عبدالرحن بن يعمر الديلي مثاثثة     | <del></del>                                      |          | 28              | 1               | حصرت عباس بن عبدالمطلب بثاتثة                                                    | -                                                |
| مثنزكه          | 8                    | حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر الديلي ظاتفة    | 634                                              |          | 1               | 6               | حضرت عباس بن مرواس السلمي وثاثثة                                                 |                                                  |
| مثتركه          | 10                   | حضرت عبدالله بن مشام                    | 635                                              |          | 1               | 6               | حفرت عبدالحميد بن فيع عن ابية ن جده والتأثير                                     | 611                                              |
| 1               | 6                    | حضرت عبدالله الزرقى فأثنظ               | 636                                              |          | 20              | 6               | حفرت عبدالرحن بن ابزي الخز اعي يثافظ                                             | 612                                              |
| 1               | 6                    | حصرت عبداللدائمز في طاخة                | 637                                              |          | 12              | 1               | حضرت عبدالرحمن بن الي بكرصديق خاتف                                               | 613                                              |
| 3               | 6                    | حضرت عبدالله يشكري عن رجل خاتو          | 638                                              | <u> </u> | 3               | 7               | حضرت عبدالرحنن بن الي عميره از دى جي تأثير                                       | 614                                              |
| 77              | 8                    | حضرت عبدالله بن الي او في خوسة          | 639                                              |          | 4               | 6               | حضرت عبدالرحمٰن بن الي قراد خاتفة                                                | 615                                              |
| مشتركه          | 8                    | حضرت عبدالقدبن البي او في خيفف          | 640                                              |          | مشتركه          | 7               | حضرت عبدالرحمٰن بن ابي قراو ڈٹائنز                                               | 616                                              |
| 2               | 6                    | حضرت عبدالله بن الي الحبد عاء بناتنا    | 641                                              |          | مشتركه          | 7               | حضرت عبدالرحمن بن الي قراو زلائظ                                                 | 617                                              |
| 4               | 7                    | حفرت عبدالله بن الي حبيبه فالتفة        | 642                                              |          | 7               | 6               | حضرت عبدالرحمٰن بن ازهر بثاثثة                                                   | 618                                              |
| مشترکه          | 8                    | حصرت عبدالله بن الي حبيبه طالفة         | 643                                              |          | مشتركه          | 8               | حضرت عبدالرحمان بن ا زهر الخافظة                                                 | +                                                |
| 2               | 10                   | حضرت عبدالله بن البي حدر و خانفذ        | 644                                              |          | 4               | 7               | حفرت عبدالرحمن بن حسنه طالفة                                                     | 620                                              |
| 1               | 6                    | حضرت عبدانند بن الي ربيغه خاتفة         | 645                                              |          | 6               | 6               | حضرت عبدالرحمان بن خباب وثائظ                                                    | ├──                                              |
| 2               | 6                    | حضرت عبدالله بن ارقم بنافظ              | 646                                              |          | 2               | 6               | حضرت عبدالرحمٰن بن حنبش بالفؤ                                                    | <del> </del>                                     |
| مشتركه          | 6                    | حضرت عبدالله بن ارقم فالتفا             | $\vdash$                                         |          | 16              | 9               | حضرت عنبدالرحمن بن سمره رثافظ                                                    |                                                  |
| 3               | 6                    | حضرت عبدالله بن اقرم بْكَانْقُ          |                                                  |          | 16              | 6               | حضرت عبدالرحمن بن شبل شاتية                                                      | <del>                                     </del> |
| 6               | 8                    | حفرت عبداللدين انبيس فثانية             |                                                  |          | مشتركه          | 6               | حضرت عبدالرحم <sup>ل</sup> ن بن شبل <sub>الخال</sub> قة                          | +                                                |
| تمشتر که        | 6                    | حضرت عبدالله بن انيس رفائظ              |                                                  |          | 4               | 6               | حضرت عبدالرحمن بن مفوان وثاثة                                                    |                                                  |
| 16              | 7                    | حضرت عبدالله بن حارث بن جزء وظاففا      |                                                  |          | 4               | 6               | حضرت عبدالرحمٰن بن مثان ثلثنا                                                    |                                                  |
| 37              | 6                    | حصرت عبدالله بن زبير خاتفة              | -                                                |          | مشتركه          | 6               | حضرت عبدالرحمٰن بن عثان وللثنة                                                   | <del></del>                                      |
| 10              | 6                    | حصرت عبدالله بن سائب بناتش              |                                                  |          | 9               | 7               | حضرت عبدالرحمٰن بن غنم اشعری بناتین                                              | -                                                |
| 1               | 10                   | حضرت عبدالله بن السعد ي ثلاثة           | 654                                              |          | 1               | 7               | حضرت عبدالرحمٰن بن قباده السلمي رفاتفة                                           | 630                                              |

|                 | بحائثة  | مرویات محابد کام                          | <b>\</b> | <br> <br> - |                 | <b>*</b> | مُنالِهُ احْدِرُ عَنْبِلِ مِينَا مِتْرَمَ                       |         |
|-----------------|---------|-------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | بلدنمبر | نام صحابی زنانشیا                         | نمبرشار  |             | تعداد<br>مرویات | بلدنمبر  | نام صحافي ظافؤ                                                  | نمبرشار |
| 15              | 10      | حضرت عبدالله بن سلام ولأنفؤ               | 679      |             | 1810            | 2        | خضرت عبدالله بن عباس بثاثثة                                     | 655     |
| 1               | 6       | حضرت عبدالله بن عامر فأنفؤ                | 680      |             | 28              | 7        | حضرت عبداللدبن بسرالمازني بثاثثة                                | 656     |
| 2               | 6       | حصرت عبدالله بن عبدالله بن الي اميه رفاطة | 681      |             | 2               | 6        | حضرت عبدالله بن ثابت ثاثثة                                      | 657     |
| 1               | 6       | حضرت عبدالله بن على شاتفة                 | 682      |             | مشتركه          | 8        | حضرت عبدالله بن ثابت ثافظ                                       | 658     |
| 4               | 8       | حضرت عبدالله بن عدى طالفة                 | 683      |             | 14              | 10       | حضرت عبدالله بن تعليه بن صعير فالمنيز                           | 659     |
| 7               | 8       | حضرت عبدالله بن عليم طافني                | 684      |             | 4               | 7        | حضرت عبدالله بن جحش بثانفذ                                      | 660     |
| 2029            | 3       | حضرت عبداللدين عمر طائفا                  | 685      |             | مشتركه          | 8        | حضرت عبدالله بن جحش مثانة                                       | 661     |
| 2               | 7       | حضرت عبدالله بنعمرو بن ام حرام هي تفخ     | 686      |             | 22              | 1        | حضرت عبدالله بن جعفر طاتفا                                      | 662     |
| 627             | 3       | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص فلاتذ       | 687      |             | 1               | 6        | حطرت عبدالله بن حبشي الدين                                      | 663     |
| 2               | 8       | حضرت عبدالله بن قرط تأتفذ                 | 688      |             | 1               | 6        | حضرت عبدالله بن حذافه بني تأثي                                  | 664     |
| 2               | 8       | حضرت عبدالله بن ما لك اوى ثاثلة           | 689      |             | 4               | 10       | حضرت عبدالله بن خظله بناتفذ                                     | 665     |
| 16              | 10      | حضرت عبدالله بن ما لك ابن بحسيفه والفظة   | 690      |             | 10              | 7        | حضرت عبدالله بن حواله رفاتينا                                   | 666     |
| 900             | 2       | حضرت عبدالله بن مسعود بثانفذ              | 691      |             | مشتركه          | 7        | حضرت عبدالله بن حواله ولينفؤ                                    | 667     |
| 2               | 7       | حضرت عبدالله بن هشام النافظ               | 692      |             | مشتركه          | 9        | حضرت عبدالله بن حواله ثلثفذ                                     | 668     |
| 3               | 9       | چصرت عبدالله بن يزيدانصاري راتنظ          | 693      |             | 1               | 10       | حضرت عبدالله بن ضبيب بن المنظ                                   | 669     |
| 6               | 7       | خضرت عبدالمطلب بن ربيعيه ثاثقة            | 694      |             | 1               | 8        | حضرت عبدالله بن ربيعه السلمي ثالثنا                             | 670     |
| 3               | 10      | حضرت عبدالله بن كعب بن ما لك خْلَقْمَة    | 695      |             | 2               | 6        | حصرت عبدالله بن رواحه بنحافظ                                    | 671     |
| 65              | 9       | حضرت عبدالله بن مغفل المز في رهامينا      | 696      |             | 5               | 6        | حصرت عبدالله بن زمعه الثانفة                                    | 672     |
| مشتركه          | 6       | حضرت عبدالله بن مخفل المزنى زلاتغة        | 697      |             | مثتركته         | 8        | حضرت عبدالله بن زمعه طالغة                                      | 673     |
| مشتركه          | 10      | حصرت عبدالله بن مجفل المر في ترقيقة       | 698      |             | 44              | 6        | حضرت عبدائله بن زيد بن عاصم ظافظ                                | 674     |
| 1               | 8       | حضرت عبيدالله بن اسلم بنانية              | 699      |             | 5               | 6        | حضرت عبدالله بن زبد بن عبدر به ظافئا                            | 675     |
| 1               | 1       | حضرت عبيدالله بن عباس خاشة                | 700      |             | 12              | 9        | حضرت عبدالله بن سرجس رفي التي التي التي التي التي التي التي الت | 676     |
| 2               | 10      | حضرت عبيداللد بن عدى يَلْفَيْة            | 701      |             | 5               | 8        | حضرت غبدالله بن سعد بنافظ                                       | 677     |
| 10              | 6       | حضرت عبيد بن خالد السلمي رايتؤ            | 702      |             | مشتركه          | 10       | حضرت عبدالله بن سعد بناتظ                                       | 678     |
|                 | I       |                                           | <b>-</b> | Ļ           | ~ <i>/</i>      | 1        |                                                                 |         |

| <b>~</b>        | أشى أكتنتم | مرویات صحابرام                       | * 3     | 44 |                 | *       | مُنالِمُ اَحْدِرُ بِضِيلِ مِنْ مَتْرَمُ | <b>\biggs</b> |
|-----------------|------------|--------------------------------------|---------|----|-----------------|---------|-----------------------------------------|---------------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر    | نام صحابی فیافظ                      | نمبرشار |    | تعداد<br>مروبات | جلدنمبر | نام صحالي رفي النظ                      | نمبرثنار      |
| 4               | 8          | حفزت وفجه بن ترح                     | 727     |    | مشترِکه         | 6       | حضرت عبيدبن خالدالسلمي والفؤ            | 703           |
| 1               | 9          | حضرت عرده القشيمي وياتنؤ             | 728     |    | مشتركه          | 7       | حفرت عبيد بن خالد السلمي ولاتؤ          | 704           |
| 17              | 8          | حضرت عروه بن الي الجعد البار قي رقطة | 729     |    | 4               | 10      | منصرت عبيدمو لي النبي مَثَاثِينَا<br>   | 705           |
| 7               | 8          | حضرت عروه بن مصرس الطائي وثانؤ       | 730     |    | 4               | 6       | حطرت عبيده بن عمرو تأثثة                | 706           |
| مشتركه          | 6          | حضرت عروه بن مصرس الطائي خاتية       | 731     |    | مشتركه          | 6       | حفرت عبيده بن عمر و دفاتينا             | 707           |
| 1               | 6          | حفزت عصام المزنى فأثفة               | 732     |    | 11              | 6       | حضرت عتبان بن ما لك ﴿ اللَّهُ ا         | 708           |
| 3               | 7          | حفزت عطيه السعد ي وجيؤ               | 733     |    | مشتركه          | 10      | حضرت عتبان بن ما لك ﴿ النَّهُ           | 709           |
| 5               | 8          | حضرت عطيها لقرظى فتأثذ               | 734     |    | مشتركه          | 8       | حضرت عتبان بن ما لك الأثنة              | 710           |
| مشترکه          | 8          | حضرت عطيها لقرظى طائفذ               | 735     |    | 22              | 7       | حضرت عتبه بن عبد شاتفة                  | 711           |
| مشتركه          | 10         | حصرت عطيهالقرظى مثاقظ                | 736     |    | 4               | 9       | حضرت عتنبه بن غز وان رٹی نفذ            | 712           |
| 12              | 6          | حضرت عقبه بن حارث ولتأثؤ             | 737     |    | مشتركه          | 7       | حضرت عتبه بن غزوان رفيانية              | 713           |
| مشتركه          | 8          | حضرت عقبه بن حارث بثاثةً             | 738     |    | 41              | 7       | حضرت عثمان بن الي العاص وثيثة           | 714           |
| 185             | 7          | حضرت عقبه بن عامر الجحني ثباثظ       | 739     |    | مشتركه          | 6       | حضرت عثان بن اني العاص وثافية           | 715           |
| مشتركه          | 7          | حضرت عقبه بن عامر الجهني يثاثثة      | 740     |    | 4               | 7       | حفرت عثمان بن حذيف بناتلة               | 716           |
| مشتركه          | 10         | حضرت عقبه بنعمر وانصاري فثاتنا       | 741     |    | 4               | 6       | حفرت عثان بن طلحه زلاتين                | 717           |
| 4               | 7          | حضرت عقبه بن ما لك بن فنو            | 742     |    | 163             | 1       | حصرت عثّان بن عفان ذي النورين وللنَّهُ  | 718           |
| مشتركه          | 10         | حصرت عقبه بن ما لك الخافظة           | 743     |    | 2               | 9       | حضرت عداء بن خالد بن ہوذہ ڈٹائٹنہ       | 719           |
| 4               | 6          | حصرت عقيل بن الي طالب فالنفذ         | 744     |    | 59              | 8       | حضرت عدى بن حاتم فناشؤ                  | 720           |
| مشتركه          | 1:         | حفرت عقبل بن الي طالب جائؤ           | 745     |    | مشتركه          | 8       | حفرت عدى بن حاتم بن تؤ                  | 721           |
| 2               | 7          | حضرت عكرمه بن خالد فأثفظ             | 746     |    | 12              | 7       | حضرت عدى بن عميره الكندي وثانيظ         | 722           |
| مشتركه          | 7          | حضرت عكرمه بن خالد طأثغة             | 747     |    | 26              | 7       | حضرت عرباض بن ساريه ظائفة               | 723           |
| 5               | 8          | حصرت علاء بن الحضر مى جي نفخة        | 748     |    | .13             | 8       | حضرت عرفجه بن اسعد وفاشة                | 724           |
| مشنزكه          | 9          | حضرت علاء بن الحضر مي بالثقة         | 749     |    | مشتركه          | 8       | حضرت عرفجه بن اسعد رفاشنا               | 725           |
| 1               | 6          | حضرت علباء تأثثة                     | 750     |    | مشتركه          | 9       | حضرت عرفي بن اسعد طافظ                  | 726           |

|                 | م<br>شی گفتهٔ<br>م | مرویات محابدگام                  | ×{       | ٧٣ |                 | *       | مُناهِمُ احْدِرُ فِينِيلِ بِينِيدِ مَتْرِمُ |         |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------|----|-----------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مروبات | جلدنمبر            | نام صحابی ولائظ                  | نمبرثغار |    | تعداد<br>مردیات | جلدنمبر | نام صحافي ولالنظ                            | نمبرشار |
| 2               | 8                  | حضرت عمروبن حارث وثاثظ           | 775      |    | . 1             | 10      | حضرت علقمه بن رمثه البلوى والتؤ             | 751     |
| 6               | 10                 | حضرت عمروبن الحمق وفاتفة         | 776      |    | 819             | 1       | حضرت على بن الي طالب ثانتظ (المرتضلي)       | 752     |
| مشتركه          | 10                 | حضرت عمرو بن الحمق شاتنا         | 777      |    | 5               | 6       | حضرت على بن شيبان طافئة                     | 753     |
| 50              | 7∞                 | حضرت عمروبن العاص ثانثنا         | 778      |    | مشتركه          | 10      | حضرت على بن شيبان طِيْقَةُ                  | 754     |
| مشتركه          | 7                  | حضرت عمرو بن العاص رَكَانَتُون   | 779      |    | 4               | 10      | حضرت على بن طلق البما مي رفيقيَّة           | 755     |
| 1               | 10                 | حضرت عمروبن الفغواء بثؤتثة       | 780      |    | 1               | 6       | حضرت عليم عن عبس بالفينة                    | 756     |
| 8               | 9                  | حضرت عمرو بن تغلب فالثؤ          | 781      |    | 38              | 8       | حضرت ممارین یاسر بختنز                      | 757     |
| مشتركه          | 10                 | حضرت عمرو بن تضلب شائنة          | 782      |    | مشترکه          | 8       | حضرت ممارين بإسر خلافة                      | 758     |
| 6               | 8                  | حصرت عمر وبن حريث بالطفة         | 783      |    | 2               | 10      | حضرت عماره بن حزم انصاری ڈاکٹن              | 759     |
| 5               | 10                 | حضرت عمرو بن حزم انصاری طاتقة    | 784      |    | 9               | 7       | حضرت عماره بن رويبه طافقة                   | 760     |
| 20              | 7                  | حضرت عمرو بن خارجه ولألفؤ        | 785      |    | مشتركه          | 8       | حضرت مماره بن رويبه رقافة                   | 761     |
| مشتركه          | 7                  | حضرت عمروبن خارجه ثناتفا         | 786      |    | 1               | 7       | حفزت عمرالجمعي ثالثنا                       | 762     |
| 7               | 6                  | حضرت عمرو بن سلمه بثافظ          | 787      |    | 14              | 6       | حضرت عمر بن الي سلمه ذلاتُمّا               | 763     |
| منشفر كه        | 9                  | حضرت عمروين سلمه ثلاثقذ          | 788      |    | 309             | 1       | حصرت عمرين الخطاب بثاتثة                    | 764     |
| مشتركه          | 9                  | حضرت عمروبن سلمه بغافثة          | 789      |    | 1               | 10      | حضرت عمر بن ثابت انصاری ڈاٹٹنا              | 765     |
| 1               | 6                  | حضرت عمروين شاس اسلمي بالأثنا    | 790      |    | 202             | 9       | حصرت عمران بن حصين الأثلثة                  | 766     |
| 43              | 7                  | حصرت عمروبن عيسه رفاتتنا         | 791      |    | 1               | 7       | حضرت عمروانصاري فأنثنؤ                      | 767     |
| 'مشترکه         | 8                  | حصرت عمروبن عبسه رفانفذ          | 792      |    |                 | 10      | حضرت عمرو بن اخطب رثاثثة                    | 768     |
| _ 1             | 8                  | حصرت عمروين عبيدالله فالثنا      | 793      |    | 2               | 6_      | حضرت عمروبن ام مكتوم فأثقا                  | 769     |
| 2               | 7                  | حفزت مُروبن مُوف بنيَّةً         | 794      |    | 26              | 7       | حفرت عمرو بن اميدالضمر ي رفائقاً            | 770     |
| 5               | 7                  | حصرت عمروبن مره الجبنى تثاثثة    | 795      |    | مشتركه          | 7       | حضرت عمروبن الميالضمري بألفؤ                | 771     |
| 3               | 6                  | حصرت عمر و بن بيثر لي ذلافت      | 796      |    | مثتركه          | 10      | حضرت عمرو بن الميالضمر ي الأثرة             | 772     |
| مشتركه          | 10                 | حصرت عميراسدي ولأثنا             | 797      |    | 1               | 6       | حصرت عمر وبن احوص وفي تفاقظ                 | 773     |
| 1               | 6                  | حفزت عمير بن سلمه الضمر ي والثقة | 798      |    | 1               | 6       | حصرت عمروبن المجموح وثاثثة                  | 774     |

•

| مرويات صحابكرا من ألله المنافقة | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | هر مُناهُ احْدِرُ صِبْلِ مِينَةِ مَتْرَمُ |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                 |                                        |                                           |

|                 |        |                                       | 4.4     | _ |                 |         |                                                |        |
|-----------------|--------|---------------------------------------|---------|---|-----------------|---------|------------------------------------------------|--------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنبر | نام صحابی برایشن                      | تمبرثار |   | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا م صحافي فلنظ                                | فبرثار |
| 3               | 12     | حضرت فریعہ بنت ما لک ٹاٹھا            | 823     |   | 9               | 10      | حضرت عمير مولى آبي اللحم                       | 799    |
| مشتركه          | 12     | حضرت قربعه بنت ما لک فائق             | 824     |   | مشتركه          | 10      | حضرت عميرمولي آلي اللحم                        | 800    |
| 1               | 8      | حضرت فضاله الليثى طأفة                | 825     |   | 41              | 10      | حضرت عوف بن ما لك المجعى يُؤلِننَّ             | 801    |
| 39              | 10     | حضرت فضاله بن عبيد الصاري ظانت        | 826     |   | 1               | 6       | حضرت عويم بن ساعده طاقفة                       | 802    |
| 44              | 1      | حضرت فضل بنء عباس بثاثثة              | 827     |   | 2               | 6       | خضرت عويمر بن اطتر جائفة                       | 803    |
| 7               | 7      | حضرت فيروز ديلمي وخاتنة               | 828     |   | مشتركه          | 8       | حضرت عو يمر بن اشقر رفي تنو                    | 804    |
| 1               | 10     | حضرت قارب متأنذ                       | 829     |   | 3               | 6       | حضرت عياش بن اني ربيعه هناننا                  | 805    |
| 11              | 6      | حضرت قبيصه بن مخارق فيتنؤ             | 830     |   | مشتركه          | 8       | حضرت عياش بن الي ربيعه طاقة                    | 806    |
| مشتركه          | 9      | حضرت قبيصه بن مخارق فالنيز            | 831     |   | 10              | 8       | حضرت عياض بن حمار بناتفة                       | 807    |
| 9               | 6      | حضرت قناده بن نعمان خاتفة             | 832     |   | مشتركه          | 7       | حضرت عياض بن حمار ولائنا                       | 808    |
| مشتركه          | 12     | حضرت قباده بن نعمان خانظ              | 833     |   | 2               | 8       | حضرت عیسی بن بر داد بن نساءه بلاتاته           | 809    |
| 6               | 9      | حضرت قماده بن ملحان فرشفه             | 834     |   | 4.              | 7       | حفرت غضيف بن حارث طافؤ                         | 810    |
| 1               | 12     | حضرت تعليله بنت صفى فأفنا             | 835     |   | 1               | 10      | حضرت غطیف بن حارث ڈنائنز                       | 811    |
| 1               | 6      | فختم بن تمام خائفة                    | 836     |   | 3               | 12      | حفرت فاطمه بنت اليحبيش ثالبنا                  | 812    |
| 8 .             | 6      | حضربت قندامه بن عبدالله بن عمار شاتنة | 837     |   | مثتركه          | 12      | حفرت فاطمه بنت اليحبيش بإفيا                   | 813    |
| 20              | 6      | حضرت قره المزنى وثاثثة                | 838     |   | 10              | 12      | حضرت فاطمة الزهراء بنت رسول اللهُ فَأَيْثِكُمْ | 814    |
| مشتركه          | 9      | حفزت قره المزنى ثثاثة                 | 839     |   | 36              | 12      | حضرت فاطمه بنت قيس فخفف                        | 815    |
| 1               | 9      | حضرت قره بن دعموص النمير ي ين تنتية   | 840     |   | مشتركه          | 12      | حضرت فاطمه بنت قيس ولأثفا                      | 816    |
| 2               | 6      | حصرت قطبه بن قباده رفائنة             | 841     |   | 2               | 12      | حفرت فاطمه عمة الي عبيده يلاثق                 | 817    |
| 1               | 8      | حضرت قطبه بن ما لک الافتان            | 842     |   | 1               | 6       | خضرت فأكه بن سعد بلاتينة                       | 818    |
| 2               | 6      | حضرت قطبه بن مطرف الغفاري ثلاثة       | 843     |   | 1               | 8       | حضرت فرات بن حيان العجلى ثاثثة                 | 819    |
| 1               | 7      | حضرت قيس الحبذ امى ثلاثنة             | 844     |   | 1               | 8       | حضرت فراى فياثنة                               | 820    |
| 8               | 6      | حضرت قيس بن ا في غرزه خائفة           | 845     |   | .6              | 6       | حضرت فروه بن مسيك رثانين                       | 821    |
| مثتركه          | 8      | حضرت قيس بن ا في غرز ه ځاشنو          | 846     |   | مشتركه          | 12      | حضرت فروه بن مسيك والفؤة                       | 822    |
|                 |        |                                       |         |   |                 |         |                                                |        |

|                        |                      | F 98 4  | C. XX         | سلام احدُّ بعنبل بيته مترجم | , S      |
|------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------|----------|
| ويات صحابكرام بن كنتاء |                      |         |               |                             | <u> </u> |
| و جلد نمبر تعداد       | تا م صحا بي ريانينيا | تمبرشار | جلدنمبر تعداد | نام صحابي بظانية            | رشار     |

| < € | 5               | أتحالتكم | V         | مرويات يسحاب                 | _\&\\         | $\langle Y \rangle_{\sim}$ | a8/           |   | /8° .           | (YY)    | - 3                 |
|-----|-----------------|----------|-----------|------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---|-----------------|---------|---------------------|
| Γ   | تعداد<br>مردیات | جلدتمبر  | Ī         | ر دانند<br>ما مانند<br>مانند | نا م صحا فإ   |                            | نمبرثثار      |   | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر |                     |
|     | 6               | 6        |           | خالفان<br>خالفان<br>بانگذ    | لقيط بن صبره  | حضرت                       | 8,71          |   | 14              | 6       | دالند<br>کل نظ      |
|     | مشتر که         | 7        |           | ذالذ:<br>ناعد                | لقيط بن صبره  | مفرت                       | 872           |   | مشتركه          | 10      | ىنانىنە<br>ئىلىمىنە |
| -   | 1               | 12       | T         | ب يوخفا                      | ىل بنت قانف   | حظرت                       | 873           |   | 3               | 7       |                     |
| -   | 2               | 8        | T         |                              | باعز بذانتفة  | حفرت                       | 874           |   | مشتركه          | 7       | , ,                 |
| t   | 4               | 8        | 十         | رث رفانند<br>رث شانند        | ا لک بن حار   | حضرت                       | 875           |   | 5               | 9       |                     |
| ŀ   | مشتركه          | 9        | T         | ث والغذ                      | ا نک بن حار   | حضرت                       | 876           |   | 2               | 10      |                     |
|     | 18              | 6        | $\dagger$ |                              | لك بن حوري    |                            |               |   | 1               | 7       |                     |
| ļ   | مشتر که         | 9        | t         |                              | لک بن حو ر    |                            |               |   | 2               | 12      |                     |
|     | 1               | 7        | 1         |                              | کک بن ربید    |                            |               |   | 1               | 6       | <u> </u>            |
|     | 4               | 7        | $\dagger$ |                              | لک بن صعص     |                            | 1 -           |   | 4               | 6       | . 3                 |
|     | 4               | 10       | +         | الخع<br>للداعمي طالفذ        | لک بن عبدا    | جضرت ما                    | 881           |   | 1               | 6       |                     |
|     | 2               | 7        | +         |                              | لك بن عمّا ه  |                            | $\overline{}$ |   | 3               | 10      | ئىنىڭ<br>كى تىخ     |
|     | 1               | 8        | 1         | نقشير ي طاعنونا              |               |                            |               |   | 34              | 8       |                     |
|     | 1               | 10       | ,         |                              | لك بن عميسر ه |                            |               |   |                 | 6       |                     |
|     | 6               | 6        | 1         | خەلقۇ.<br>دى غۇ              | لک بن تصله    | تضرث ما أ                  | 885           | , | 2               | 7       |                     |
|     | 1               | 6        |           | المالية<br>الحالات           | مک بن هبیر ه  | نضرت ما اُ                 | 886           | 5 | 14              | 12      |                     |
|     | 6               | 6        |           |                              | نع بن مسعود   |                            |               | 7 | 37              | 6       | ذ لفذ<br>ين عظ      |
|     | شتركه           | ·   9    |           |                              | نع بن مسعود   |                            |               | 3 | شتزكه           | 10      | رانند<br>نگافته     |
|     | 8               | 6        | }         | je i                         | بن جاريه ڙڙ   | عرت مجمع                   | > 88          | 9 | 3               | 8       |                     |
|     | شتر که          | 7 7      | ,         | ين ا                         | بن جاريه څڅ   | حنرت مجمع                  | > 89          | 0 | 14              | 7       |                     |
|     | شركه            |          | 3         | 3                            | بن جار سير ڏڻ | منرت جمحت                  | ≥ 89          | 1 | . 1             | 6       |                     |
|     | 3               |          | 6         | 1.                           | ين يزيد شاهفة | منرت مجمع                  | 2> 89         | 2 | 3               | 6       |                     |
|     | 3               | $\dashv$ | 6         | 1.                           | الديلى فالتوز | مزت مجحن                   | ₽ 89          | 3 | ئىز كە          | > 8     |                     |
|     | 8               |          | <br>8     |                              | بن ا درع هنا  |                            |               |   | 1               | . 6     |                     |
|     |                 | 1_       | _         |                              |               |                            |               |   |                 |         |                     |

|    |         | :               |          |             | 1<br>                                           | _                    |   |
|----|---------|-----------------|----------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|---|
| 10 |         |                 | $\times$ | <b>&gt;</b> | مُنالِقًا احْدُرُ فَنْبِلِ بِيهِ مِنْرُمُ كُونُ |                      |   |
|    | ر<br>پا | تعداه<br>مرویار | رنمبر    | حِلُ        |                                                 | نمبرشار              |   |
|    |         | 14              | 6        | ;           | حضرت قيس بن سعد بن عباده والنيئة                | 847                  |   |
|    | _       | مشترك           | 1        | 0           | حضرت قيس بن سعد بن عباده مانتوز                 | 848                  |   |
|    |         | 3               | 7        | ,           | حضرت قيس بن عائد هنانؤ                          | 849                  |   |
|    | \\      | مشترك           | 7        | 7           | حضرت قيس بن عائد طِيَّتَةً                      | 850                  |   |
|    | ľ       | 5               | 1        | 9           | حفزت قيس بن عاصم طالفا                          | 851                  |   |
|    | T       | 2               | 1        | 0           | حصرت قيس بن عمر و حليتن                         | 852                  |   |
|    |         | 1               |          | 7           | حضرت قيس بن مخرمه طابقة                         | 853                  |   |
|    |         | 2               | 1        | 12          | حفزت كبيشه فيتأذ                                | 854                  |   |
|    | -       | 1               |          | 6           | حضرت كروم بن سفيان فريتنق                       | 855                  |   |
|    |         | 4               | T        | 6           | حضرت كرزبن علقمه الخزاعي فأثنؤ                  | 856                  |   |
|    |         | 1               | 1        | 6           | حضرت كعب بن زيد خاصني                           | 857                  |   |
|    | f       | 3               | 1        | 10          | حضرت كعب بن عاصم اشعرى فأثاثؤ                   | 858,                 |   |
|    | l       | 34              |          | 8           | حفرت كعب بن عجره في شؤ                          | 859                  |   |
|    |         |                 | 1        | 6           | حضرت كعب بنعمرو طاتفة                           | 860                  |   |
| 1  |         | 2               | T        | 7           | حضرت كعب بن عياض طائطة                          | 861                  |   |
|    | Ī       | .14             | 1        | 12          | حضرت كعب بن ما لك الثانية                       | 862                  |   |
| 1  |         | 37              |          | 6           | نضرت كعب بن ما لك انصاري ﴿ ثَاثَةُ              | 863                  |   |
|    |         | شتركه           | 4        | 10          | تعفرت كعب بن ما لك انصاري ثانية                 | 864                  |   |
|    |         | 3               |          | 8           | تضرت كعب بن مره البهر ي طامين                   | 865                  |   |
| ,  |         | 14              |          | 7           | حرت كعب بن مره السلمي رفاتيز                    | 866                  |   |
|    |         | . 1             |          | 6           | هزست كلاد و بن صنبل بولينوا                     | > 867                |   |
| 2  |         | 3               |          | 6           | هزت کیمان بیمان بیمان                           | _                    |   |
| 3  |         | نتركه           | -        | 8           | مغرت كيمان بيافنؤ                               |                      |   |
| 4  |         | 1               |          | 6           | منرت لجلاح فبالتؤ                               | <sup>2&gt;</sup> 870 | ) |
| _  | -       |                 |          |             |                                                 |                      |   |

| رخى        |          | ··· 6                                        |                                                |               | _            |          | _           |             |          |                                                                                                           |                |
|------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>S</b>   |          | رشى كنان                                     | مرویات میتحابدام                               | X             | ≻«₹          | _4       | ٧ ﴾         | ×           | X        | مُنالِهِ اَحْدِينِ بِنِينِ مِينَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | ~              |
| راد<br>يات | ر اتعا   | جلدتم                                        |                                                |               | نبرشار       | 7        | راد<br>بات  | تع          | جلدنمبر  |                                                                                                           | ھار<br>نبر شار |
| 2:         | 5        | 8                                            | ت مسور بن مخر مه ومر دان مِثانية               | حضرر          | 919          |          | تركه        | مثر         | 9        | حضرت مججن بن ادرع رثافةً                                                                                  | 895            |
| 1          | 4        | 6                                            | ت مسور بن يزيد خافظة                           | خطرب          | 920          |          | 4           |             | 6        | حضرت محرش الكعبى وثاثثة                                                                                   | •              |
| . 4        |          | 0                                            | ت مينب بن حزن طافق                             | حضرر          | 921          |          | نتزكه       | 2           | 6        | حضرت محرش الكعبي ولافنة                                                                                   | 897            |
| 2          | 1        | 0                                            | ت مطربن عڪامس طاقتة                            | حصر           | 922          |          | 10          |             | 8        | حضرت مجمد بن حاطب ثالثة                                                                                   |                |
| 25         | 4        | 3                                            | ت مطرف بن عبدالله عن ابيه رقائقة               | معز           | 923          |          | ئنزكه       | <b>&gt;</b> | 6        | حضرت محمد بن حاطب بنافظ                                                                                   |                |
| 7          |          | <u>'</u>                                     | ت مطلب وتأفظ                                   | عفر           | 924          |          | 2           |             | 6        | حضرت محمد بن صفوان بثاثنة                                                                                 |                |
| 4          | - 6      | -                                            | ت مطلب بن الي وداعه خاتفة                      | حضر           | 925          |          | 1           |             | 8        | حضرت محمد بن صفى ملي تفا                                                                                  |                |
| شتركه      | +-       | 1                                            | ت مطلب بن الي وداعه خاتفاً                     |               | i            |          | 1           | 1           | 7        | حضرت محمر بن طلحه فالنفذ                                                                                  | 902            |
| 6          | 1;       | 2                                            | رت مطلب بن وداعه بزائفهٔ                       | רבה           | 927          |          | 3           | Ŀ           | 10       | حضرت محمد بن عبدالله بن جحش رقاتنا                                                                        | 903            |
| 8          | 6        | $\downarrow$                                 | رت مطيع بن اسود بنگفته                         | -+            |              |          | ٠ 2         | <u> </u>    | 10       | really                                                                                                    | 904            |
| مشترك      | +-       | +                                            | ئرت مطبع بن اسود ناتظ<br>ا                     |               | 929          |          | 11          | +-          | 6        | المحضرت محمد بن مسلمه خالفة                                                                               | 905            |
| 1          | 7        | +                                            | نرت معاذبن انس خاتفة                           |               | 930          |          | مشتركه      | L           | 7        | ؟ حضرت محمد بن مسلمه والفؤ                                                                                | 906            |
| 153        | 10       | +                                            | مْرت معاذبن جبل نافظ                           |               |              |          | 19          | 1           | 0        | و حضرت محمود بن لبيد رُفائعُهُ                                                                            | 907            |
| 1          | 6        | +                                            | مرت معاذبن عبدالله بن غبيب وثافة               |               | _            | L        | 4           | 1           | 0        | و حضرت مجمود بن رائي بالنفظ                                                                               | 108            |
| 2          | 7        | +                                            | هزت معاذبن عقراء طَنْ فَطُ<br>الدهب            |               |              | L        | 11          | 1           | ò        | 9 حضرت محيصه بن مسعود رفائقة                                                                              | 09             |
| 1          | 6        | -                                            | هزت معاويه الليثى تأثث                         |               | <del>`</del> | L        | <b>.2</b> , | 1           | 0        | 9 حضرت مخارق وللنتظ                                                                                       | _              |
| 11<br>15   | 7        | $\vdash$                                     | ىضرت معاويە بىن الىي سفيان رائىتى<br>حكىرىن    | <del></del> - |              | -        | 1           | 7           | <u>'</u> | 9 حضرت مخصف بن سليم دلاشذ                                                                                 |                |
| مشترً      | 6<br>10  | -                                            | نضرت معاوریه بن حکم ڈنائنڈ                     | +             | _            | -        | 3           |             | -        | 9 حضرت مره الهمزى تكافؤ                                                                                   |                |
| a          | 6        | Ŀ                                            | تضرت معاوییان عکم الانتظام<br>د د              | -             | $\dashv$     | لنب      | مشتر        | 9           | -        | 9 حضرت مره البهزي دلافغة                                                                                  |                |
| 5          | 12       | _                                            | عضرت معاویه بن جاهمه ڈلائن<br>دور بران کا دین  | _             | _            | H        | 1           | 9           | +        | 91 حضرت مرثد بن ظبیان ڈٹاٹنؤ                                                                              | <u> </u>       |
| 0          | 9        |                                              | حضرت معاویه بن خدی ڈٹاٹٹؤ<br>حدو ایس میں ماہند |               | $\dashv$     | <u> </u> | 3           | 7           | +        | 91 حضرت مرداس اسلمي تفافظ                                                                                 | -              |
| ا خز       | 9        |                                              | حضرت معاويه بن حيده ويافظ                      | _             |              |          | مشتر        | 9           | 1_       | 91 جهزت مزيده بن حواله رفاقة                                                                              |                |
| اد         | 9        |                                              | حفرت معاویه بن حیده خاتفهٔ                     | _             | _            | <u> </u> | 6           | 7           | +-       | 91 حضرت مستوردين شداد يُلاثنيًّا                                                                          |                |
| <u> l</u>  | <u> </u> | <u>.                                    </u> | خفرت معاويه بن حيدة الثلث                      | 94            | 2            | نا       | 2           | 7           | <u> </u> | 91 حضرت مسلمه بن مخلد ولانفظ                                                                              | 8              |

|     | 8.35            | ارق للندم | برزا | ردورت الم                        | /\&\                 | ~~~                    | *&\_    |          | _/\&    |               |
|-----|-----------------|-----------|------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------|----------|---------|---------------|
|     | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر   |      | ر الفناء<br>المنافقة<br>المنافقة | نام صحالج            |                        | نمبرشار |          | او<br>ت | تعدا<br>رویا، |
| - ' | 64              | 12        | 详    |                                  | وندبنت حار           | حضرت ميم               | 967     |          | ·       | 10            |
|     | 4               | 12        |      | عر فاللها                        | بونه بنت سع          | حضرت ميم               | 968     |          | كہ      | شر            |
|     | 3               | 12        |      | وم بنی فیل                       | ونه بنت کر           | حضرت ميم               | 969     |          |         | 2             |
|     | 2               | 8         |      | ا<br>المائنة<br>المائنة          | بيه الخزاع<br>الخزاع | حضرت نا                | 970     |          | لے      | نتر           |
|     | 4               | 6         |      | ارث رفافئة<br>ارث رفائقة         | نع بنءبدالح          | حضرت نار               | 971     |          | _       | 4             |
|     | 2               | 8         | 1    | ن الې و قاص ښاتنهٔ               | ع<br>مع بن عتبه بر   | حضرت نال               | 972     |          |         | 3             |
|     | 14              | 9         | T    |                                  | ئە الىھىذىلى ج       |                        | ı       |          | Ŀ       | بزك           |
|     | 4               | 8         | †    | التا<br>نافذ                     | ا بن شريط            | حفرت نبيط              | 974     |          |         | 27            |
|     | 2               | 6         | T    | ž                                | بن وهمر رفافغ        | حفرت نقيم              | 975     |          |         | 9             |
|     | 1               | 8         | T    | ففارى مغانفة                     | په بن عمروال         | حضرت نصا               | 976     |          | L       | ترك           |
|     | 112             | 8         | T    | النفية<br>في عند<br>في عند       | ن بن بشير ۽          | حفرت فعما              | 977     |          | L       | 6             |
|     | شتركه           | 8         | 1    | التنبية<br>فأعمر                 | ن بن بشير إ          | تضرت نعما              | 978     |          |         | ر ک           |
|     | 3               | 10        |      | المنافقة<br>المنافقة             | بنا بن مقرك          | تضربت نعماا            | 979     |          | L       | 7             |
|     | 2               | 7         | 1    |                                  | بن النحام رثا        |                        |         |          |         | ر<br>زکی      |
|     | 1               | 6         | 1    | <u></u>                          | ن مسعود رفيا         | تضرت تغيم ؛            | 981     |          |         | 1,1           |
|     | , 8             | 10        | ,    | عَا فِي فِينَا عَبُينَةٍ         | ن هار الغطة          | تفزرت نغيم :           | 982     | <u>.</u> | L       | 2             |
|     | 1               | 9         |      |                                  | ا اسندى وثانينا      |                        |         | -1       |         | کہ            |
|     | 2               | 6         | ٦    |                                  | فخزاعی طاللهٔ        | هزت نميرا ل            | 984     |          | L       | کہ            |
|     | 9               | 7         |      | الكلابي وللنف                    | الين سمعان           | مخرت نواس              | > 98    | 5        |         | 3             |
|     | 6               | 10        | 0    |                                  | التجعى والفؤ         | مشرت نوفل              | 98      | 8        |         |               |
|     | تزكه            | 2 1       | 0    |                                  |                      | مرت نوفل               |         | 1        |         | کہ            |
|     | 4               | 1         | 0    | اندن<br>ناعد                     | بن معاويه را         | نرت نوفل               | 98      | 8        |         |               |
|     | تركه            | ا خ       | 0    | انتن<br><i>ناعد</i>              | ين معاويه (          | نرختەنوفل؛<br><u>-</u> | 98      | 9        |         | Ŀ             |
|     | 6               | 7         | 7    |                                  | بن مغفل ﴿            |                        |         |          |         | _             |
|     |                 |           |      |                                  |                      |                        |         |          |         |               |

| 44 | 2 | ~~              | $\langle \rangle$       | مُنالُهُمُ اَحْدُرُ مِنْبِلِ بِيهِ مَتْرِقِمُ مُنالُهُمُ اَحْدُرُ مِنْبِلِ بِيهِ مَتْرِقِمُ مُنالُهُمُ المُحْدِ |         |   |
|----|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
|    | Ī | تعداد<br>مردیات | مري <u>.</u><br>جلدنمبر |                                                                                                                 | نمبرشار |   |
|    | F | 10              | 6                       | حضرت معاويه بن قره رفائقؤ                                                                                       | 943     | • |
|    |   | مشتركه          | 6                       | خضرت معاويه بن قره الأثنة                                                                                       | 944     |   |
|    |   | 2               | 6                       | حضرت معبدين هوذه خافنة                                                                                          | 945     |   |
| 1  |   | مشتركه          | 6                       | حضربت معبد بن هوذه وظافؤ                                                                                        | 946     |   |
|    | ľ | 4               | 7                       | حضرت معقل بن ابي معقل ثاتظ                                                                                      | 947     |   |
| 1  |   | 3               | 6                       | حضرت معقل بن سنان دفائظ                                                                                         | 948     |   |
|    |   | مشتركه          | 6                       | حصرت معتقل بن سنان بثاثولا                                                                                      | 949     |   |
|    |   | 27              | 9                       | حضرت معقل بن بيبار طالتين                                                                                       | 950     |   |
|    | ĺ | 9               | 6                       | حضرت معمر بن عبدالله فياتلة                                                                                     | 951     |   |
|    |   | مشتركه          | 12                      | حضرت معمر بن عبدالله رابعة                                                                                      | 952     |   |
|    |   | , 6             | 6                       | حضرت معن بن بيزيدالسلمي وأثاثية                                                                                 | 953     |   |
| ,  |   | مشتركه          | 8                       | حضرت معن بن يزيد السلمي ذالفة                                                                                   | 954     |   |
| )  |   | 7               | 6                       | مطرت معيقيب فأفلؤ                                                                                               | 955     |   |
| ,  |   | مشتركه          | 10                      | حفرت معيقيب رفائنة                                                                                              | 956     |   |
| 1  |   | 119             | 8                       | حضرت مغيره بن شعبه رفائفة                                                                                       | 957     |   |
| 2  |   | 27              | 6                       | حضرت مقدادبن اسود بالثنة                                                                                        | 958     |   |
| 3  |   | شتركه           | 10                      | حصرت مقدا دبن اسود زائلة                                                                                        | 959     |   |
| 4  |   | شتركه           |                         | حضرت مقداد بن اسود خاتفة                                                                                        | 960     |   |
| 5  |   | 35              | 7                       | تضرت مقدام بن معد يكرب ولاتفا                                                                                   | 961     |   |
| 6  | 1 | 6               | 8                       | تفترت مهاجر بن قنفذ وللفؤ                                                                                       | 962     |   |
| 7  |   | شتركه           | 9                       | تقنرت مهاجر بن قنفذ طالبيؤ                                                                                      | 963     | - |
| 38 | 1 | 2               | 6                       | عزرت مهران ڈائٹنا                                                                                               | 964     |   |
| 39 | 1 | 1               | g                       | هزت ميسره الفجر الأثنا                                                                                          | 965     | 1 |
| 90 |   | 1               | 1                       | مرت ميمون بن سنباذ رفي النافظ 0                                                                                 | > 966   |   |
|    |   |                 |                         |                                                                                                                 |         |   |

|   |               |                |                       | :                                  |                 |   |    |
|---|---------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|---|----|
|   | <b>4</b> 3    | الندم<br>الندم | رام ش                 | مرويات صحابه                       | )<br> <br> <br> | _ | ۲. |
|   | عداد<br>رويات | رنبر م         | حا                    | نام صحابی والنو                    | نبرثار          | Ī |    |
|   | 2             | 10             |                       | نضرت ولبيد بن ولبيد جنائظ          | 1007            |   |    |
|   | 1             | 6              | L                     | تضربت وليدبن عقبدبن الج معيط فيتثث | 1008            |   |    |
|   | 2             | 6              |                       | حضرت وهب بن حذيفه طالتنا           | 1009            |   |    |
|   | 4             | 7              |                       | حضرت وبهب بن حنبش ولاتنو           | 1010            |   |    |
|   | مشتركه        | 7              |                       | حضرت وبهب بن خنبش شي تؤلؤ          | 1011            | 1 |    |
|   | 4             | 7              | 17                    | حضرت يزيدا بوالسائب بن يزيد فن     | 1012            |   |    |
|   | 1             | 7              | L                     | حضرت بزيد بن اخنس تُذَكَّفَ        | 1013            |   |    |
|   | 6             | 7              |                       | حضرت يزيد بن اسودالعامر كي دلينيز  | 1014            |   |    |
| ļ | 2             | 8              |                       | حضرت يزيد بن ثابت فالمنظ           | 1015            |   |    |
| L | 1             | 12             |                       | جعزت بسيره نطفنا                   | 1016            |   | İ  |
|   | 22            | 7              |                       | حضرت يعلى بن اميه طاقته            | 1017            |   | ľ  |
| _ | 27            | 7              |                       | حضرت يعلى بن مره التفنى فناتظ      | 1018            |   | ľ  |
| _ | 9             | 6              | ر التنور<br>م يال تخذ | حطرت بوسف بن عبدالله بن سلام       | 1019            |   | _  |
|   | مشترکه        | 10             | م حق شفهٔ             | حضرت بوسف بن عبدالله بن سلام       | 1020            |   | ľ  |
|   | 1             | 6              |                       | حضرت يونس بن شداد طاتنة            | 1021            |   |    |

| ۸Y |                | <\(\)  | سلام أحد بعضبل ميسية مترقم      |                                  |     |
|----|----------------|--------|---------------------------------|----------------------------------|-----|
|    | تعداد<br>رومات | رنبر م | نام صحافي فلأفذ                 | نمبرشار                          |     |
|    | شتركه          | 6      | ضرت صبيب بن مغفل خالفؤ          | 991                              |     |
|    | 4              | 6      | عنرت هرماس بن زياد بثاثة        | 992                              |     |
|    | شتركه          | 9      | نفشرت بفرماس بمن زياد طافؤ      | 993                              |     |
|    | 6              | 10     | فضرت هزال ثلاثفا                | 994                              |     |
|    | 8              |        | 6                               | دهنرت هشام بن حکیم بن حزام دانتو | 995 |
|    | مشتركه         | 6      | حضرت هشام بن خکیم بن حزام ڈاٹٹؤ | 996                              |     |
|    | 17             | 6      | حضرت هشام بن عامرانصاری فریخز   | 997                              |     |
|    | 21             | 10     | مضرت هلب الطائى من تو           | 998                              |     |
|    | 2              | 6      | حضرت هندين اساءأسلمي فاثنون     | 9.99                             |     |
|    | 45             | 8      | حضرت واكل بن حجر طاتفة          | 1000                             |     |
| L  | مشتركه         | 12     | حضرت واكل بن حجر فثاتفة         | 1001                             |     |
|    | 9              | 7      | حضرت وابصه بن معبد بناتفته      | 1002                             |     |
|    | 28             | 7      | حضرت وإثله بن اسقع فالنَّفَد    | 1003                             |     |
| 1  | مشترك          | 6      | حضرت واثله بن اسقع ثلاثقة       | 1004                             |     |
| L  | 1              | 12     | تحضرت والدبعجه لأنفذ            | 1005                             |     |
| L  | 3              | 6      | حضرت وحثى الحسبشي وثاتثنا       | 1006                             |     |

\*

المَّنْ الْمُنْ جِسْمِ اللّهِ الدِّمْ اللّهِ الدَّمْ اللّهِ الدَّمْ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّ

## مسند الخفاء الراشدين

# مُسْنَدُ آبِی بَکْرِ الصِّدِیْقِ طَالْمُنَّهُ حضرت صدیق اکبر طالنین کی مرویات

(١) حَلَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْمَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي امْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَامَ أَنُو بَكْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضْرُّكُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِهِ واحرجه الحميدي: ٣، وأبوداود ٢٣٨، والترمذي ٢١٦٨

(۱) فیم کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رہائٹی خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالی کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فرمایا اے لوگو! تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ"

''اے ایمان والو!تم اپنی فکر کرو، اگرتم راہ راست پر ہوتو کوئی گمراہ څخص تنہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔''

د ہم نے نبی علینٹا کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اھے بدلنے کی کوشش نہ کریں توعنقریب ان سب کواللہ کاعڈ اے گھیر لے گا۔

(٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الظَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَسْمَاءً بْنِ الْمُغِيرَةِ الظَّقَفِيِّ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْ الْحَكَمِ الْفُوَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عِنْهُ وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ عَيْرِى الشَّيْحَلَفْتُهُ وَإِذَا حَلَقَ لِي صَدَّقَ الْهِ بَكُو إِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ عَيْرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلِ يُلْفِئُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلِ يُلْفِئُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلِ يُلْفِئُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلِ يُلْفِئُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلْ يُلْفِئُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلْ يُلْفِئُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلْ يُلْفِئُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَا مِنْ وَجَلَّ إِلَّا عَلْمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مِسْعَوْ وَيُصَلِّى وَقَالَ مِسْعَوْ وَيَصَلَى وَقَالَ مِسُعَلُ وَقَالَ مِسْعَلُى وَكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ مِسْعَوْ وَيُصَلِّى وَمُعْلَى وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا مُسْعَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مِسْعَوْ وَيُعْلَى مِنْ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مَلْمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مِنْ مِنْ وَلَا مُسْعَلًا وَلَا مِنْ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مِنْ مِنْ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ مِنْ وَلِي اللَّهُ عَلَى مُعْلِقًا لِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ مُولِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ مُعْلَى اللْمُعْلَقِلُ مُولِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللْمُعَلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعِل

[اخزجه الطيالسي: ١ و ٢، أبوداود: ١٠٢١، والترمذي ٤٠٦]

(٢) حضرت على كرم الله وجهه فرمات بين كه بين جب بهي نبي عليها يحولي صديث سنتا تقاتو الله تعالى جيسے جا بتا تھا' مجھے اس

# هي مُنالِهِ الْمِينَ فِي مِرْمُ كِي هِ مِنْ الْمُنالِقِينَ فِي مِنْ الْمُنالِقِينَ فِي مِنْ الْمُنالِقِينَ فِي

ے فائدہ پہنچا تا تھا، اور جب کوئی دوسرا شخص مجھ سے نبی طینی کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے اس برقتم لیتا، جب وہ قسم کھالیتا کہ بیجہ اس نے نبی طینا ہی سے بنی ہے تب کہیں جا کر میں اس کی بات کوسچا تسلیم کرتا تھا۔

مجھ نے حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹٹ نے بیرحدیث بیان کی ہے اور وہ بیرحدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللّٰدُٹَاٹِٹٹِیُکُو یفر ماتے ہوئے سناہے کہ جوآ دمی کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضوکرے اور خوب اچھی طزح کرے ڈاس کے بعد دور کعت نماز پڑھے اور اللہ سے ایپ اس گناہ کی معافی مانٹی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرماوے گا۔

(٣) خَذَّتُنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْعَنْقَزِيِّ قَالَ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ سَرْجًا بِثَلاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرْ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْهُ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لَا حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ حِينَ خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَٱنْتَ مَعَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُو خَرَحْنَا فَٱذْلَحْنَا فَٱخْنَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا خَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ فَضَرَبْتُ بِمَصَرِى هَلْ أَرَى ظِلَّا نَأْوِى إِلَيْهِ فَإِذَا أَنَا بِصَخْرَةٍ فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا بَقِيَّةٌ ظِلَّهَا فَسَرَّيْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَشْتُ لَهُ فَرُوَةً وَقُلْتُ اصْطَجِعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاصْطَجَعَ ثُمَّ خَرَجْتُ ٱنْظُرُ هَلْ أَرَى أَحَدًا مِنْ الطَّلَبِ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامٌ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرُتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْهَا ثُمَّ أَمَرْتُهُ فَنَفَضَ صَّرْعَهَا مِنْ الْغُبَارِ ثُمَّ آمَوْتُهُ فَنَفَصَ كَفَيْهِ مِنْ الْغُبَارِ وَمَعِى إِدَاوَةٌ عَلَى فَمِهَا خِوْقَةٌ فَحَلَبَ لِى كُثْبَةً مِنْ اللَّبَنِ فَصَبَبُتُ يَغْنِي الْمَاءَ عَلَى الْقَدَحِ حَتَّى بَرَدَ أَمْفَلُهُ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَيْتُهُ وَقَدُ اسْتَيْفَظَ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَوِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قُلْتُ هَلُ أَنَّى الرَّحِيلُ قَالَ فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَظُلُبُونَا فَلَمْ يُدُرِٰكُنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا سُواقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ النَّاهِ هَذَا الطَّلَبُ قَدُ لَحِقَنَا فَقَالَ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَّا فَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا وَبَكَيْتُ قَالَ لِمَ تَبْكِى قَالَ قُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ مَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا وَبَكَيْتُ قَالَ لِمَ تَبْكِى قَالَ قُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ مَا عَلَى نَفْسِى أَبْكِى وَلَكِنُّ أَبْكِي عَلَيْكَ قَالَ فَدَجَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ فَسَاخِتُ فَوَائِمُ فَرَسِهِ إِلَى بَطْنِهَا فِي أَرْضٍ صَلْدٍ وَوَتَبَ عَنْهَا وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَّلُكَ فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يُنْجِيَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأُعُمِّينَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنْ الطَّلَبِ وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذُ مِنْهَا سَهُمَّا فَإِنَّكَ سَتَمُرٌّ بِإِيلِي وَغَنَمِي فِي مَوْضِعِ كُذًا وَكَذَا فَخُذُ مِنْهَا حَاجَتَكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا قَالَ وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُطْلِقَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ فَخَرَجُوا فِي الطَّرِيقِ وَعَلَى الْأَجَاجِيرِ

هي مُنالاً المَّرْبِ فِينِ مَتْرِم اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ الْمُنالِقُ لِفَاء الرَّاشَد مِنْ الْمُنالِقِينَ اللهِ

قَاشُتَدَّ الْحَدَمُ وَالصِّبْيَانُ فِي الطَّوِيقِ يَقُولُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُولُ اللَّيْلَةَ عَلَى يَنِى النَّجَارِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُولُ اللَّيْلَةَ عَلَى يَنِى النَّجَارِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُولُ اللَّيْلَةَ عَلَى يَنِى النَّجَارِ أَخُولُ عِبْدِ المُعَلِّيلِ المُعَلِّيلِ الْمُعَلِّيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو مَعَهُ قَالَ الْبَرَاءُ وَلَمْ يَقُدُمُ وَسُلَّمَ فَقَالَ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو مَعَهُ قَالَ الْبَرَاءُ وَلَمْ يَقُدُمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو مَعَهُ قَالَ الْبَرَاءُ وَلَمْ يَقُدَمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو مَعَهُ قَالَ الْبَرَاءُ وَلَمْ يَقُدَمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو مَعَهُ قَالَ الْبَرَاءُ وَلَمْ يَقُدَمُ وَسُلَمَ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو مَعَهُ قَالَ الْبَرَاءُ وَلَمْ يَقُدَمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو مَعَهُ قَالَ الْبَرَاءُ وَلَمْ يَقُدَمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى حَفِظُتُ سُورًا مِنْ الْمُفَصَّلِ قَالَ إِسْرَائِيلُ وَكَانَ الْبَرَاءُ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ الْمُفَتَّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى إِسْرَائِيلُ وَكَانَ الْبَرَاءُ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْعَارِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِي وَلَا إِلَّالَهُ وَلَا إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَلْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعُولُولُ وَلَا الْمَوْعَلِلَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْه

(۳) کھنرت براء بن عازب ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سید ناصد اتن اکبر ڈلٹنڈ نے میرے والد حضرت عازب ڈلٹنڈ سے ساورہم کے عوض ایک زین فریدی اور میرے والد سے فر مایا کہ اپنے بیٹے براء سے کہد دیکے کہ وہ اسے اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دے ، انہوں نے کہا کہ پہلے آپ وہ واقعہ سنا ہے جب نبی علیہ اٹھائے مکہ کمرمہ سے جمرت کی اور آپ بھی ان کے ہمراہ تھے۔

حضرت صدیق انجمر ڈائٹوئٹ فرمایا کہ شب جمرت ہم لوگ رات کی تاری میں نکلے اور سارا دن اور ساری رات تیزی سے سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوگیا، میں نے نظر دوڑا کردیکھا کہ جمیں کوئی سامین ظرآتا ہے بیانہیں؟ جھے اچا تک ایک چٹان نظر آئی، میں اسی کی طرف لیکا تو وہاں پچھے سامیہ موجودتھا، میں نے وہ جگہ برابر کی اور نبی مائٹوئٹا کے جیٹے کے لیے اپنی پوشیں بچھادی، اور نبی مائٹوئٹا سے جیٹے کے لیے اپنی پوشیں بچھادی، اور نبی مائٹوئٹا سے آکرعرض کیا یارسول اللہ! کچھ دیم آرام فرمالیجئے، چنا ٹیجہ نبی عائٹوئالیٹ گئے۔

ادھر میں بیجائزہ لینے کے لیے نکا کہ کہیں کوئی جاسوں تو نہیں دکھائی دے رہا؟ اچا تک مجھے بکر یوں کا ایک جرواہا مل گیا، میں نے اس سے پوچھا بیٹا! تم کس کے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آ دمی کا نام لیا جمے میں جانتا تھا، میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا، میں نے اس سے دودھ دوہ کر دینے کی قرمائش کی تو اس نے اس کا بھی مثبت جواب دیا، اور میرے کہنے براس نے ایک بکری کو قابو میں کرلیا۔

پھریں نے اس سے ہکری کے تھن پرسے غبارصاف کرنے کو کہا جواسنے کر دیا، پھریٹ نے اس سے اپنی ہاتھ جھاڑنے کو کہا تا کدوہ کر دوغبار دورہ وجائے چنانچہاس نے اسپ ہاتھ بھی جھاڑ لیے، اس وقت تمیرے پاس ایگ برتن تھا، جس کے منہ پر جھوٹا سا کپڑ الپٹا ہوا تھا، اس برتن بیں اس نے تعوز اسا دود ھدو ہااور میں نے اس پر پانی چیڑک دیا تا کہ برتن نے سے تعدید اموجائے۔

اس کے بعد میں نبی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوا، جب میں وہاں پہنچا تو نبی علیقا بیدار ہو چکے تھے، میں نے نبی علیقا سے وہ دود ھونوش فرمانے کی درخواست کی، جسے جب نبی علیقائے قبول کر لیا اوراتا دوھ پیا کدمیں مطمئن اورخوش ہوگیا، اس کے بعد نبی علیقا سے بوچھا کہ کیا اب روائگی کا وقت آگیا ہے اوراب ہمیں چننا چاہئے؟

## هي مُنالِهَ الْمُرْتَا لِيَّةِ مِنْ اللهِ الْمُراتِينِ مِنْ اللهِ المُراتِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
نبی طایعت کے ایماء پر ہم وہاں سے روانہ ہوگئے، پوری قوم ہماری تلاش میں تھی ،کیکن سراقہ بن مالک بن بعثم کے علاوہ 
''جواج گھوڑے پر سوار تھا'' ہمیں کوئی نہ پاسکا ،سراقہ کو کھے کر میں نے نبی طایعت عرض کیا یارسول اللہ! بیہ جاسوس ہم تک پہنچ ا گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ نبی طایعت نے فرمایا آپ عمکین اور دل برداشتہ نہ ہول ،اللہ ہمارے ساتھ ہے، ادھروہ ہمارے اور قریب آ گیا اور ہمارے اور اس کے درمیان ایک یا دو تین نیزوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، میں نے پھرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیتو ہمارے قریب بہنچ گیا ہے اور بیہ کہ کر میں رو پڑا۔

برات ریب ن بیشان بی می در این می در این می اور این اور این این این این این این اور با میں تو آپ تالیخ کے لیے رو برا بول کداگر آپ تالیخ کو کیزلیا گیا تو بینجانے کیا سلوک کریں گے؟ اس پر نبی طیابی نے سراقد کے لئے بدوعاء فرمائی کدا سے اللہ اتو جس طرح جا ہے، اس سے ہماری کفایت اور حفاظت فرما۔

ای وقت اس کے گھوڑے کے پاؤل پیٹ تک زمین میں رہنس گئے" حالانکہ وہ زمین انتہائی سپاٹ اور تحت گئی" اور سراقہ اس سے نیچ گر پڑا اور کہنے لگا کہا ہے میں گئی گئی ہائی ہیں جا نتا ہوں کہ بیہ آپ کا کوئی عمل ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجے کہ وہ بجھے اس مصیب سے نیچ اس دے دے میں خدا کی ہم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی تلاش میں اپنے چیچے آنے والے تمام کوگوں پر آپ مصیب سے نجات دے دے دے، میں خدا کی ہم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی تلاش میں سے ایک تیر بیطور نشانی کے آپ لے آپ کے نکی کرنے میں میں سے ایک تیر بیطور نشانی کے آپ لیجے، فلاں فلاں مقام پر آپ کا گذر میرے اونٹوں اور بکر یوں پر ہوگا، آپ کوان میں سے جس چیز کی چتنی ضرورت ہو، آپ لیجے، فلاں فلاں مقام پر آپ کا گذر میرے اونٹوں اور بکر یوں پر ہوگا، آپ کوان میں سے جس چیز کی چتنی ضرورت ہو، آپ لیکھی کا لیکھی کے لیکھی کے لیکھی کا کہت کی کھیلی کی کہت کی کھیلی کے کہت کا کہت کی کھیلی کے کہت کا لیکھی کا کہت کی کھیلی کے کہت کی کھیلی کی کھیلی کے کہت کا کہت کی کھیلی کے کہت کی کھیلی کے کہت کی کھیلی کے کہت کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کی کھیلی 
ے بعیہ اور اسے رہائی ہی کوئی ضرورت نہیں، پھر آپ کا نیٹی نے اللہ سے دعاء کی اور اسے رہائی ہل گئی، اس کے بعدوہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹ گیا اور ہم دونوں اپنی راہ پر ہو گئے یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ منورہ پہنی گئے ، لوگ نبی طینا اسے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹ گیا اور ہم دونوں اپنی راہ پر ہے، پھھا پیٹے گھروں کی تیستوں پر کھڑے ہو کر تبی طینا کا دیذار کرنے گئے، اور راستے ہی میں بچے اور غلام مل کرزورزور سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہنے گئے کدرسول اللہ تاکی گئے آتشریف لے آئے جمد شاتھیا گئے۔ اور دورزور سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہنے گئے کدرسول اللہ تاکی گئے آتشریف لے آئے جمد شاتھیا گئے۔ اسے دور دورزور سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہنے گئے کدرسول اللہ تاکی گئے۔ اس

ری سے اسلام کی ایک اوری پر لوگوں میں یہ جھڑا ہونے لگا کہ نبی علیفہ کس قبیلے کے مہمان بنیں گے؟ نبی علیفہ نے اس جھڑ کے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا آج رات تو میں خواجہ عبدالمطلب کے اختوال بنونجار کا منہمان بنوں گا تا کہ ان کے لئے باعث عزو شرف ہوجائے، چنانچے ایمانی ہوااور جب مج ہوئی تو آپ ٹائٹیٹے وہاں تشریف لے گئے جہاں کا آپ کو تھم ملا۔

حضرت براء بن عازب بن فارب بن فی میں کہ مہا جرین میں سے بھارے یہاں سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر ڈائٹٹو'' جن کاتعلق بنوعبدالدارے تھا'' تشریف لائے تھے، پھر بنوفیر تے تعلق رکھنے والے ایک نابینا صحافی حضرت ابن ام مکتوم شیائٹو تشریف لائے اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق ڈائٹٹو ہیں سواروں کے ساتھ بھارے یہاں رونق افروز ہوئے۔ هي مُنامًا اَعْنِينَ بْلِ بِينِينَ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

جب حضرت عمرفا روق ڈٹائٹو آ گے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بی طیقا کا کیاارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد نبی علیقا بھی مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو گئے اور حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹو بھی ساتھ آ ئے۔ بھی ساتھ آ ئے۔

حفزت براء ڈٹلٹنڈ پریمی فرماتے ہیں کہ بی ٹلیٹا کی تشریف آوری ہے قبل ہی میں مفصلات کی متعدوسورتیں پڑھاوریا د کرچکا تھا،راوی حدیث اسرائیل کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب ڈلٹٹنڈ کاتعلق انصار کے قبیلہ بنوحار شہے تھا۔

(٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ إِسُرَائِيلُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعِ عَنْ أَبِي بَكُو أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَتُهُ بِبَرَائَةٌ لِآهُلِ مَكَّةَ لِا يَحُبُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَدُخُلُ الْحَنَّةَ إِلَّا نَفُسُّ مُسْلِمَةٌ مَنْ كَانَ يَنْهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةً فَأَجَلُهُ إِلَى مُنْتِيهِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَةً فَأَجُلُهُ إِلَى مُنْتَقِهِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنُ الْمُشْورِكِينَ وَرَسُولُهُ قَالَ فَسَارَ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِي اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ الْحَقْهُ فَوْدً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْحَقْهُ فَوْدً عَلَى اللَّهِ حَدَّتَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو بَكِي قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَدَّتَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو بَكُو تَكِي قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَدَّتَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو بَكِي قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَدَّتَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو بِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبُو بَكُو بِكُو يَكُى قَالَ مَا حَدَتَ فِيكَ إِلَّا خَيْلُ وَلَكُنُ أَمُونُ أَنْ لَا يُلِقِلُهُ إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِّي إِللَّهُ عَلَى إِلَيْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونًا أَوْلُولُ الْمُ

هذا حديث منكر، وإقال ابن تيمية في المنهاج ٥/٦٣: قوله ((لا يؤذي عني إلا علي)) من الكذب

(۷) حضرت صدیق اکبر بی تخفیظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے انہیں امیر تج بنا کر بھیجے وقت اہل کمہ سے اس براءت کا اعلان کرنے کی ذمہ داری بھی سونی تھی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کر سکے گا، کوئی آ دمی بر ہند ہو کر طوانی نہیں کر سکے گا، جنت میں صرف وہی شخص داخل ہو سکے گا جومسلمان ہو، جس شخص کا پیفیم اسلام تنگی گئے سے کسی خاص مدت کے لئے کوئی معاہدہ پہلے سے ہوا ہو، دہ اپنی مدت کے لئے کوئی معاہدہ پہلے سے ہوا ہو، دہ اپنی مدت کے اختیا م تک برقر ارر ہے گا، اور یہ کہ اللہ اور اس کا پیفیم مشرکیوں سے بری ہیں۔

جب حضرت صدیق اکبر جائی اکبر جائی ای کے کرروانہ ہو گئے اور تین دن کی مسافت طے کر چکے ، تو نمی طائی نے حضرت علی جائی اور اہارت کے نہیں لیکن صرف یہ علی جائی اور اہارت کے نہیں لیکن صرف یہ پیغام ہم نے اہل مکہ تک پہنچا نا ہے ، حضرت علی جائی اور انہ ہو گئے ، جب حضرت صدیق اکبر جائی اور اہارت کے نوان کی آئی حوں سے پیغام ہم نے اہل مکہ تک پہنچا نا ہے ، حضرت علی جائی ہوگئے ، جب حضرت صدیق اکبر جائی ہوگئے اور وہ کہنے گئے کہ یا رسول اللہ ایکا میرے بارے کوئی نئی بات پیش آگئے ہے؟ نمی طیاف نے فر مایا آپ کے بازے وہ میں بازے وہ میں بات یہ ہے کہائی بیغام کو آئل عرب کے رواج کے مطابق اہل مکہ تک یا تو دمیں بہنچا سکتا تھا یا میں حالت کے معل جائی کے فرد ، اس لئے میں نے صرف بیز دمدواری حضرت علی جائی میں در دری۔

(٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدُ بُنِ خُمَيْرِ عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ عَنْ أَوْسَطَ قَالَ خَطَبَنَا ٱبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِى هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ وَبَكَى أَبُو بَكُوْ فَقَالَ ٱبُو بَكُو سَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ أَوْ قَالَ الْعَافِيَةَ فَلَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ قَطَّ بَعْدَ الْيَقِينِ أَفْضَلَ مِنْ الْعَافِيَةِ أَوْ الْمُعَافَاةِ وي مُناهَ امْرِينَ لِيَدِينَ مِنْ الْمُنافِعُ وَالْمُرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا ال

غَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطُغُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى [صححه ابن حمان

٢ ٥٩، والحاكم ١٩/١م، قال الألباني تصحيح (ابن ماحه: ٣٨٤٩)] [ انظر: ٢٧، ٣٤، ٤٤]

(۵) اوسط کتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کھٹھٹا کی مرتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اس جگہ گذشتہ سال نی طیٹھا خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اس جگہ گذشتہ سال نی طیٹھا خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تھے، یہ کہہ کرآپ رو پڑے، پھر فرمایا اللہ سے درگذر کی درخواست کیا کرو، کیونکہ ہوئی کا اعلق نیکی کے ساتھ ہے اور بد دونوں بیزیں جنت میں ہول گی، جموب یو لئے ہے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جموٹ کا تعلق گناہ سے ہے اور بد دونوں چیزیں جہنم میں ہول گی، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اورا اللہ کے بندوا آپ ہول گی، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اورا اللہ کے بندوا آپ ہول گی، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اورا اللہ کے بندوا آپ ہول گی، ایک بھائی بن کر رہو۔

(٦) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا جَدَّنَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ بَنِ وَاعَةَ بُنِ رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُو الصَّدِّيقَ رَضِى بُنِ عَقِيلٍ عَنْ مُعَاذِ بُنِ وَاعَةَ بُنِ رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُو الصَّدِّيقَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَعُولُ عَلَى مِنْمُولُ عَلَى مِنْمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولُ وَسَلَّمَ عَنْهُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُولُ وَالْعَافِيةَ وَالْيَقِينَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَافِيةَ وَالْيَقِينَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَافِيةَ وَالْيَقِينَ فِي الْآخِرَةِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْهُ وَالْعَافِيةَ وَالْيَقِينَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَ لِيَكُوا اللَّهُ الْعَلْمُ وَالْعَافِيةَ وَالْيَقِينَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَ لَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْعَافِيةَ وَالْمُؤْلِقِ الْمَلْعَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَسَلَّمْ اللَّهُ الْعَلَاقِيةَ وَالْعَاقِيةَ وَالْمُؤْمِولَ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْعَاقِيةَ وَالْمُؤْمُ وَالْعَلَى الْمُؤْمُ وَالْعَلَاقِيقِيقًا فِي الْمُؤْمِ وَالْعَافِيةَ وَالْمُؤْمِ وَالْعَلَاقِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْعَلَيْدُ الْمُؤْمِنَ وَالْعَلَاقِ الْمُؤْمِولَ وَاللَّهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْعَاقِيةَ وَالْمُؤْمِ وَاللْعَلَيْمَ وَاللَّهِ الْعَلَامِ الْعَلَاقِيقَاقِيقَةَ وَالْعَلَاقِيقَ الْمُؤْمُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ الْعَلَالَمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِيقَاقِيقَاقُولُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْ

(٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَنِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي كَوْ الصَّلَيْقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرٌ لَّ لِلْفَمِ مَرُّضَاةٌ لِلرَّبِّ إِفَال شَعْبِ: صَحِبَ لغيره إ

(۷) حصرت ابو بمرصدیق نظافیت مردی ہے کہ جناب رسول الله کا فیج نے ارشاد فرمایا مسواک مند کی پاکیزگی اور پروردگار کی خوشنو دی کا سب ہے۔

( ٨٠) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

هي مُنظاً المُؤرَّفَيْل عَيدِ مِنْ الْخَلْفَاء الرَّاشِدِيْن ﴾ هي هو کان الله الله الراشديْن الخالفاء الرَّاشديْن الخالفاء الرَّاشديْن الخالفاء الرَّاشديْن الخالفاء الرَّاسُدِيْن  الخَاسِمُ الخالفاء الرَّاسُدِيْنِ الخَاسِمُ الْعُلْمُ الْع

عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكُرِ الصَّلِّيقِ أَلَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغُفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [انظر: ٢٨] و قَالَ يُونُسُ كَبِيرًا حَدَّثَنَاه حَسَنٌ الْأَشْيَبُ عَنْ ابْنِ لَهِيعَة قَالَ قَالَ كَبِيرًا [صححه البحارى (٨٣٤)، و مسلم (٢٧٠)، وابن حزيمة (١٤٤٥)، وابن حبال (٩٧٦)

(٨) ایک مرتبه حضرت صدیق اکبر دلائشونے نبی علیقه کی خدمت میں عرض کیا یا رسول الله! جھے کوئی ایسی دعاء سکھا و بیجے جو میں نماز میں مانگ لیا کروں؟ نبی علیهانے انہیں سیدعاء تلقین فرمائی کہ اے اللہ! میں نے اپنی جان پر براظم کیا، تیرے علاوہ کوئی بھی گنا ہوں کو معاف نہیں کرسکتا، اس لئے خاص اپنے فضل سے میرے گنا ہوں کو معاف فرما اور جھے پر رحم فرما، بے شک تو برا بخشنے والا، مہر مان ہے۔

(٩) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَنَا أَبُكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثُهُمَّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَيْدِ يَطْلُبُانِ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَيْدِ يَطُلْبُانِ الْرَصَةُ مِنْ فَذَكَ وَسَهُمهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكُو إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَنْ مَحَمَّدُ فِي فَلَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَدَّعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ [صححه البحارى (٣٥٠٤)، ومسلم (١٧٥٩)، وابن حبان (٤٨٢٣)] [انظر: ٥٨٠٥٥١٥، وابن حبان (٤٨٢٣)]

(۹) حضرت عائش مدیقہ بی است مردی ہے کہ بی علیا کے وصالِ مبارک کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ بی اور حضرت عباس دلیات بی میں ایک مطالبہ عباس دلیات بی میں است کا مطالبہ عباس دلیات بی میں است کے مطالبہ عباس دلیات بی میں است کا مطالبہ ارض فدک اور خیبر کا حصہ تھا، اللہ دونوں پزرگوں کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابو بمرصدیق دلیات خیب نے جناب ارض فدک اور خیبر کا حصہ تھا، اللہ دونوں پزرگوں کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابو بمرصدیق دلیات کے جوڑ کر جاتے ہیں، وہ سب رسول اللہ میں است کے ہمارے مال میں سے کھا علی ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی علیا کہ وجیسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایس اس طریقے کو کی صورت نہیں چھوڑ وں گا۔

الله عَدُد الْمَلْكِ بْنَ الْمُقُرِءُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلْكِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ إِنَّ الْمَالِكِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ إِنَّ أَبُّ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا الْمِنْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا الْمِنْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمِنْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا اللَّهُ الْمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ الْوَيْوِ مِنْ عَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ السَّعْبَرَ أَبُو بَكُو وَبَكَى ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ الْوَيْمِ فَى اللَّهُ الْمُعَلِيمِ عَلْمُ الْعَافِيةِ فَاسُأَلُوا اللَّهُ الْعَافِيةَ (صححه ابن حبان عبان عال شعب: صحيح لغيره] [راجع: ٥]

هي مُنلِهَ اَمْرُنَّ بِي مِيدِ مَنْ مِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۰) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ کہتے ہیں کہ میں نے اس منبررسول کا انتظار حضرت صدیق اکبر بڑائٹٹ کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آج ہی کے دن گذشتہ سال میں نے نبی ٹائٹٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا تھا، اور بیے کہدکر آپ رو پڑے اور آپ کی آٹھوں سے آنسو جاری ہوگئے، تھوڑی دیر کے بعد فر مایا کہ میں نے نبی عالیہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کلمہ تو حید واخلاص کے بعد منہیں عافیت جیسی دوسری نعمت کوئی نہیں دی گئی، اس لئے اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔

(۱۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَابِتٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ أَبَا بَكُو حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْغَارِ وَقَالَ مَرَّةً وَتَحْنُ فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ فَالْمُصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ قَالَ وَقَالَ مَرَّةً وَتَحْنُ فِي الْغَارِ وَقَالَ مَرَّةً وَتَحْنُ فِي الْغَارِ فَي أَنْفُو مِن الْغَارِ وَقَالَ مَرَّةً وَتَحْنُ فِي الْغَارِ مَن أَنْفُ اللَّهُ ثَالِتُهُمَّا الصحه المعارى (٣٥٥٣)، ومسلم (٢٣٨١)، وان حان (٢٢٨٨) فَقَالَ مَا أَبَا نَكُو مَا طَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِتُهُمَّا الصحه المعارى (٣٥٥٣)، ومسلم (٢٣٨١)، وان حان (٢٢٨٨) (اللهُ مُورِي عَلَيْكُ عَمْ اللهُ ثَالِتُهُمُ الصلاق اللهُ اللهُ اللهُ ثَالِتُهُمُ المَّالِقُ مَرْدُى عَلَيْكُ مِرْتِهِ سِينَا صَدِيلًا لَا اللهُ الله

عَنْ مَرْا فِي يَكُو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي عَرُوبَهَ عَنْ آبِي النَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمُوو بْنِ حُرِيْتْ عَنْ آبِي ٥٠٠ كَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدَّجَالَ يَخُرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا بِكُرِ الصِّدِيقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدَّجَالَ يَخُرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرُاسَانُ يَتَّبِعُهُ أَقُواهٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَحَانُ الْمُطْرَقَةُ إقال الترمذي، حسن غريب قال الألباني صحيح خُراسَانُ يَتَّبِعُهُ أَقُواهٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَحَانُ المُطْرِقَةُ إقال الترمذي، حسن غريب قال الألباني صحيح (الترمذي، ۲۲۳۷) انظر، ۲۳۳]

(الدر بعدی ۱۳۷۷) معرف سے کہ جناب رسول اللہ کا فیٹے نے ارشاد فر مایا دجال کا شروح مشرق کے ایک معرت صدیق اکبر ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا فیٹے نے ارشاد فر مایا دجال کا شرق کے ایک علاقے سے ہوگا جس کا نام'' خراسان'' ہوگا،اوراس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چیرے چیٹی کمان کی طرح محسوں معلق نے سے ہوگا جس کا نام'' خراسان'' ہوگا،اوراس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چیرے پیٹی کمان کی طرح محسوں

۱۹۶۶ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۳) انظر ۱۹۶۳) انظر ۱۳۴۳ (۱۹۶۳) (۱۹۳۰) حضرت ابو بکر صدیق رفائظ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّذَ فَاقِیْجُ نے ارشاد فرمایا کوئی جنیل، کوئی وصوکہ باز، کوئی خیات کرنے والا اور کوئی بداخلاق محض جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے تحصُّل نے والے لوگ دیات کا دروازہ سب سے پہلے تحصُّل میں ایسے عابت ہوں یعنی حقوق اللّٰہ کی بھی اسلام میں اسلا

#### هِ مُنالِهِ اللهُ مَنْ مِنْ النَّالِفَاء الرَّاشِدِينَ ﴾ ﴿ مُنالِهِ النَّهِ مِنْ النَّالِفَاء الرَّاشِدِينَ ﴾ ﴿ مُنالِهِ النَّاسِدِينَ النَّالِفَاء الرَّاشِدِينَ ﴾ ﴿ مُنالِهِ النَّهِ مِنْ النَّالِفَاء الرَّاشِدِينَ ﴾ ﴿ مُنالِهِ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّالِفِي الرَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّالِمُ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّهُ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ الرَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّهِ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّالِينَ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ اللَّهُ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ النَّاسِدِينَ السَّلِيلِ النَّاسِدِينَ الْ

قَرَرَ تِهُ وَاللّهِ مُن مُحَمَّدِ مُنِ آمِي شَيْبَةَ قَالَ عَبُد اللّهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبُدِ اللّهِ مِن آمِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُرَا اللّهِ مِن الْمَولِيدِ اللّهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الل

(۱۳) ابوالطفیل کیتے ہیں کہ جب بی پائٹ کا وسال مبارک ہو گیا تو حضرت فاطمہ بی ٹھٹانے حضرت صدیق اکبر ڈائٹٹے کے پاس
ایک قاصد کے ذریعے یہ پیغام چھجوایا کہ نمی علیفا کے وارث آپ ہیں یا نبی علیف کے اہل خانہ؟ انہوں نے جوابا فرمایا کہ نبی علیفا کے امل خانہ؟ انہوں نے جوابا فرمایا کہ نبی علیفا کا حصہ کہاں ہے؟ حضرت صدیق آکبر ڈلٹٹٹے نے وارث ہیں ،حضرت فاطمہ بڑا ٹھٹا نے فرمایا تو پھر جب اللہ تعالی اپنے نبی کوکوئی چیز کھلاتا ہے ، پھر جواب دیا کہ میں نے خود جناب رسول اللہ مائٹٹ کے کہ وہ ئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے نبی کوکوئی چیز کھلاتا ہے ، پھر انہیں اپنے پاس بلالیتا ہے تو اس کے خص کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو ضلیفہ وقت ہو، اس لیے میں بیرمناسب ہجستا ہوں کہ اس بال کومسلمانوں میں تقسیم کرووں ، بیرتمام تفصیل من کر حضرت فاطمہ بڑا تھانے فرمایا کہ نبی علیفا ہے آپ نے جوسنا ہو آپ اب اس بال کومسلمانوں میں تقسیم کرووں ، بیرتمام تفصیل من کر حضرت فاطمہ بڑا تھانے فرمایا کہ نبی علیفا ہے آپ نے جوسنا ہو آپ اب اس بال کومسلمانوں میں تقسیم کرووں ، بیرتمام تفصیل من کر حضرت فاطمہ بڑا تھانے فرمایا کہ نبی علیفا ہے آپ نے جوسنا ہو آپ اب نبید کی اس بال کومسلمانوں میں تقسیم کرووں ، بیرتمام تفصیل من کر حضرت فاطمہ بڑا تھانے فرمایا کہ نبی علیفا ہے آپ نے دورا ہو کہ اب کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیا۔

(١٥) جَدَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلِ الْمَازِنِیُّ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو نَعَامَةً قَالَ حَدَّثِنِي آبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بُنُ نَوْفَلِ عَنُ وَالآنَ الْعُدَوِیِّ عَنْ حُلَيْفَةَ عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّدِّيقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَلَّى الْفَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الشَّحَى صَلَّى الْفَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الْأُولَى وَالْمَعْرِبَ كُلُّ ذَلِكَ صَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الْأُولَى وَالْمَعْرِبَ كُلُّ ذَلِكَ صَحِيلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمُعْرِبَ كُلُّ ذَلِكَ عَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنُكُ وَسُلَّى الْمُعْرِبَ كُلُّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنُكُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْمُعْرِبَ وَاجِدِ فَفَطِع النَّاسُ بِلَكِكَ حَتَى الْطَعْقُوا إِلَى آهَمْ عَلَيْهِ وَالْحَرَقُ وَالْحَرُونَ وَالْحَرُونَ بِصَعِيدٍ وَاجِدِ فَفَظِع النَّاسُ بِلَكِكَ حَتَى الْطَعُوا إِلَى آهِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَانَ عَلَى الْقَالُولَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَو وَأَنْتَ اصُطَفَاكَ اللَّهُ عَلَى الْمُقْلُولَ إِلَى أَنْعِلُمُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَولَ يَا آلَكُونَ الْفَعْ لَنَا إِلَى الْمَلْمُ وَالْمَالُولُولَ الْمُعْلَى الْمَالُولُولَ الْمَالُولُولَ الْمَالُولُولَ إِلَى الْمَلْمُ وَالْمَلُولُولَ إِلَى الْسَلَامُ فَيَالُولُولَ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ الشَفَعُ لَنَا إِلَى وَالْكَوْلُولَ الْمَلْمُ الْمَالُولُولَ الْمُعْلَى الْمَلْمُ وَالَكُولُ الْمَلْمُ السَلَامُ فَي السَّلَامُ فَيَقُولُونَ الشَفَعُ لَنَا إِلَى وَالْمَالُولُولَ الْمَالُولُ الْمَالُولُولَ الْمَالُولُولَ الْمَالُولُ الْمَالَولِي اللَّهُ الْمُعَلِي السَلَامُ الْمَالُولُولَ الْمُعْلَى الْمَلْمُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمُلْولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَلْمُ الْمَالُولُولُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْ

هي مُنالِهَ امْرُون بن يَنْ مَتْرَى الْمُنالِق الرَّالْدِين لَيْكُ مِنْ الْمُنالِق الرَّالْدِين لَيْكُ مُنالِك المُنالِق الرَّالْدِين لَيْكُ مِنْ الْمُنالِق الرَّالْدِين لَيْكُ مِنْ الْمُنالِق الرَّالْدِين لَيْكُ مِنْ الْمُنالِق الرَّالْدِين لَيْكُ مِنْ الْمُنالِق الرَّالْدِين لَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ وَلَمْ يَدَعُ عَلَى الْأَرْضِ مِنُ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا فَيَقُولُ لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِى انْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِى وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَهُ تَكُلِيمًا فَيَقُولُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِى وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَى عِيسَى ابْن مَرْيَمَ فَإِنَّهُ يُبْرُءُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى فَيَقُولُ عِيسَى لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَى سَيِّد وَلَد آدَمَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعَ لَكُمُ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَيَنْطِلِقُ فَيَأْتِي جِبُريلُ عَلَيْهِ السَّلام رَبَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْذَنَ لَهُ وَبَشِّرْهُ بالْجَنَّةِ قَالَ فَيَنْطِلِقُ به جبْريلُ فَيَخِرُّ سَاجِدًا قَدْرَ حُمُعَةِ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارْفَعُ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ قَالَ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ ۚ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ أُخْرَى فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارْفَعُ رأْسَكَ وَقُلُ يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ قَالَ فَيَلْهَبُ لِيَقَعَ سَاجِدًا فَيَأْخُذُ جَبُرِيلٌ عَلَيْهِ السَّكَامِ بِضَبْعُيْهِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مِنْ الدُّعَاءِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى بَشَر قَطُّ فَيَقُولٌ أَيْ رَبِّ خَلَقْتَنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخُو وَأَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ حَتَّى إِنَّهُ لَيَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ أَكْفَرُ مِمَّا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَٱيْلَةَ ثُمَّ يُقَالُ ادْحُوا الصِّدِّيقِينَ فَيَشْفَعُونَ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الْٱنْبِيَاءَ قَالَ فَيَجِيءُ النَّبَّيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ وَالنَّبَّ وَالنَّبْ وَالنَّبَّيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ آحَدٌّ ثُمَّ يَقَالُ ادْعُوا الشُّهَدَاءَ فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ أَوَادُوا وَقَالَ فَإِذَا فَعَلَتْ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ قَالَ ـ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَدْخِلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لَا يُشُوكُ بي شَيْئًا قَالَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا فِي النَّارِ هَلْ تَلْقَوْنَ مِنْ أَحَدِ عَمِلَ خَيْرًا قَطَّ قَالَ فَيَجدُونَ فِي النَّارِ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ هَلُ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ فَيَقُولُ لَا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْع وَالشِّرَاءِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَسْمِحُوا لِعَبْدِي كَاسْمَاحِهِ إِلَى عَبِيدِي ثُمٌّ يُخْرِجُونَ مِنْ النَّارِ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَظُّ فَيَقُولُ لَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُ وَلَدِى إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ ثُمَّ اطْحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحُل فَاذُهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ فَاذْرُونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ مَحَافَتِكَ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرْ إِلَى مُلْكِ أَعْظَم مَلِكٍ فَإِنَّ لَكَ مِثْلُهُ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ قَالَ فَيَقُولُ لِمَ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ وَذَاكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنْ الضَّحَى. [صححه ابن

حبان (٦٤٧٦) نقل عن إسحاق قوله: هذا من أشرف الحديث]

(۱۵) حضرت ابو یکرصدیق تلافیون مروی ہے کہ ایک دن جناب رسول الله تَلافیون فیج فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر چاشت کے وقت تک اپنے مصلی پر ہی ہیٹھے رہے، چاشت کے وقت نبی طبی کے چہرہ مبارک پر محک کے آثار نمودار ہوئے، کی مُنلاً المَّهُ مِن مِن المُنظَمِّ اللَّهِ مِن مِن المُنطَعِ مِن مَن المُنطَعِ الرَّاشِدِين کي المُن المُنطَعِ الرَّاشِدِين کي المُن آپ مَن المُنظِمِ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لوگوں نے حصرت صدیق اکبر واللؤ ہے کہا کہ آپ ہی علیہ اسے آج کے احوال سے متعلق کیوں نہیں دریافت کرتے؟ آج تو نی علیہ نے ایسا کام کیا ہے کہاں سے پہلے بھی نہیں کیا؟ چنا نچہ حضرت صدیق اکبر واللؤ سے اور نی علیہ سے اس دن کے متعلق دریافت کیا، نی علیہ اے فرمایا ہاں! میں بتا تا ہوں۔

دراصل آج میرے سامنے دنیا و آخرت کے وہ تمام امور پیش کیے گئے جو آئندہ رونما ہونے والے ہیں، چنانچہ مجھے دکھایا گیا کہ تمام اولین و آخرین ایک ٹیلے پر جمع ہیں، لوگ لیسٹے سے نگ آ کر بہت گھبرائے ہوئے ہیں، ای حال میں وہ حضرت آ دم طیفا کے پاس جاتے ہیں، اور لیسٹہ گویاان کے منہ میں لگام کی طرح ہے، وہ لوگ حضرت آ دم عیفا سے کہتے ہیں کہ اے آمرانی سفارش کرد ہجئے۔

حضرت آدم علیشانے انہیں جواب دیا کہ میرا بھی وہی حال ہے جو تنہارا ہے، اپنے باب آدم کے بعد دوسرے باپ
''ایوالبشر تانی'' حضرت نوح علیشا کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے انہیں بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے، چنا محجہ دہ سب لوگ حضرت نوح علیشا کے پاس جائے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پروردگارے ہماری سفارش کرد بیجے ، اللہ نے آپ کو بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے، آپ کی دعاؤں کوقبول کیا ہے، اور زمین پر کسی کا فرکا گھریا تی نہیں چھوڑا، وہ جواب دیتے ہیں کہ تبہارا گو بر تقصود میرے پاس نہیں ہے، تم حضرت ابراہیم علیشا کے پاس چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے۔

چنانچروہ سب لوگ حضرت ابراہیم علینا کے پاس جاتے ہیں ایکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہتمہارا کو ہر مقصود میرے پاس نہیں ہے، البتہ تم حضرت موئی علینا کے پاس جلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فر مایا ہے، حضرت موئی علینا بھی معذرت کررہے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ حضرت عیسی علینا کے پاس چلے جاؤ، وہ پیدائتی اندھے اور برس کے مریض کو تھیک کر دیتے تھے اور اللہ کے علم سے مردوں کو زندہ کرد ہے تھے، لیکن حضرت عیسی علینا بھی معذرت کررہے ہیں اور فر مارہے ہیں کہتم اس سے جہلے کھولی گئی ہم اس سے کہا کے پاس جاؤ جو تمام اولا و آوم کی سردارہے، وہی وہ پہلے تھی ہیں جن کی قبر قیامت کے دن سب سے جہلے کھولی گئی ہم میں جن کی قبر قیامت کے دن سب سے جہلے کھولی گئی ہم میں جن کی قبر قیامت کے دن سب سے جہلے کھولی گئی ہم میں جن کی قبر قیامت کے دن سب سے جہلے کھولی گئی ہم

چنا نچہ نی طیف ارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں، ادھر سے حضرت جبریل بارگاہ آلی ہیں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے محم ہوتا ہے کہ میر سے پیغیمرکو آنے کی اجازت دواور انہیں جنت کی خوشجری ہی دو، چنا نچہ حضرت جبریل علیف پیغام نی طیف کو پہنچاتے ہیں جسے من کر نبی علیف محمدہ میں گر پڑتے ہیں اور متواتر ایک ہفتہ تک سر بھو در ہتے ہیں، ایک ہفتہ گذرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے منظم کا البنا مرتو المحاسبے، آپ جو کہیں گے ہم اسے سننے کے لئے تیار ہیں، آپ جس کی سفارش کریں گے، اس کی سفارش فیول کر کی جاس کی سفارش کے اس کی سفارش فیول کر کی جاسکے گی۔

#### 

یہ من کر نبی طیفیہ سراٹھاتے ہیں اور جوں ہی اپنے رب کے رخ تاباں پرنظر پڑتی ہے، اسی وقت دوبارہ مجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور مزید ایک ہفتہ تک سراہی درہتے ہیں، پھراللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنا سرتو اٹھائے، آپ جو کہیں گے اس کی شنوائی ہوگی اور جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی، نبی طیفیہ سجدہ ریز ہی رہنا چاہیں گے لیکن حضرت جبر میل طیفیہ آ کر بازو سے پکڑ کراٹھاتے ہیں اور اللہ تعالی نبی طیفیہ کے قلب منور پرائی دعاؤں کا دروازہ کھولتا ہے جواب سے پہلے کسی بشر پر بھی نہیں کھولا تھا۔

چنا نچہاں کے بعد نبی ایشا فرماتے ہیں پروردگارا تونے مجھاولاد آ دم کاسردار بنا کر پیدا کیا اور میں اس پرکوئی فخزئیں کرتا ، قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میرے لیے کھولی گئ ، میں اس پر بھی فخز نہیں کرتا ، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آنے والے استے زیادہ ہیں جو صنعاء اور ایلہ کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جگہ کوئر کیے ہوئے ہیں۔

اس کے بعد کہا جائے گا کہ صدیقین کو بلاؤ، وہ آ کر سفارش کریں گے، پھر کہا جائے گا کہ دیگر انبیاء کرام پیٹا کو بلاؤ، چنا نچہ بعض انبیاء پیٹا تو ایسے آئیں گے جن کے ساتھ اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت ہوگی، بعض کے ساتھ پانچ چھ آ دلی ہوں گے، بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا، پھر شہداء کو بلائے کا حکم ہوگا چنا تھے وہ اپنی مرضی ہے جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے۔

جب شہداء بھی سفارٹن کر چکیں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں ارحم الرائمین ہوں، جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جومیر ہے ساتھ کسی کوشر کیٹ نہیں تھہراتے تھے، چنا نچدا کیسے تمام لوگ جنت میں داخل ہوجا کیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھوا جنہم میں کوئی ایسا آ دمی تو نہیں ہے جس نے بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو؟ تلاش کرنے پرانہیں ایک آ دمی سلے گا، اس کو ہارگا والیٰ میں پیش کر دیا جائے گا۔

اللہ تعالی اس سے پوچیس کے کیا بھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ جواب میں کیے گانہیں! البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں تج وشراءاور تجارت کے درمیان غریون سے زمی کرلیا کرتا تھا، اللہ تعالی فرمائیں گے کہ جس طرح بیرمیرے بندول ہے زمی کرتا تھا، تم بھی اس سے زمی کرو، چنانجہ اسے بخش دیا جائے گا۔

اس کے بعد فرضتے جہنم ہے ایک اور آدمی کو نکال کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ اس ہے بھی یہی پوچیس گے کہ تو نے بھی کوئی نیلی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ کہ گا کہ نیس! البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولا دکو بیروسیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو بھے آگ میں جلا کرمیری را کھ کام مرمہ بنانا اور سمندر کے پاس جا کر اس را تھ کو ہوا بھیر و بیا، اس طرح رب العالمین کمی جھی چھ پر قادر نہ ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ پوچیس کے کہ تو نے بیکام کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا تیرے خوف کی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس نے فریا کئیں گے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا ملک و کھو، تہمیں وہ اور اس جیسے دی ملکوں کی حکومت ہم نے عطاء کردی، وہ کہا کہ پروردگار! تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوگر بھے ہے کیوں نداق کرتا ہے؟ اس بات پر جھے جاشت کے دفت بندی آئی تھی اور میں نہا تھا۔

هي مُنظا المَّهُ وَعَبْلِ مِنْ مِنْ مِنْ الْخُلْفَاء الرَّاسُديْن ﴾ ﴿ مُنظا المَّهُ وَعَبْلِ مِنْ الْخُلْفَاء الرَّاسُديْن ﴾

(١٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَمِنْ قَالُ عَلَيْهُ فَقَلَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرُنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَصُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى آخِو الْآية وَإِنَّكُمْ تَصَعُونَهَا الْآية يَا أَيُّهَا النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمُ مُعِقَايِهِ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُمْ وَلَا يَعْمُ النَّاسُ إِنَّا لَكُهُ النَّاسُ إِنَّا النَّاسُ إِنَّا النَّاسُ إِنَّا لَكُمْ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُمْ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُمْ وَلَا وَسَمِعْتُ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّاكُمْ وَلَا وَسَمِعْتُ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُمْ وَالْ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّاكُمْ وَلَا وَسَمِعْتُ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّا كُمْ وَالْمَاسُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَسَمِعْتُ أَلَا وَسَمِعْتُ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُولُ وَالْمَعْتُ وَالْمَالُولُولُ يَا أَنْ يَعْمُهُمْ إِيقُولُ يَا أَيْهَا النَّاسُ الْمَالُولُ وَالْمَاسُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَسَمِعْتُ إِلَيْهُ النَّاسُ إِنَّا كُولُولُ عَلَى وَالْمَعْنَا وَيَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا وَلَا عَلْهُ وَالْمَاسُولُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمَاسُولُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَولُ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ عَلَا وَلَوْلُ عَلَا وَالْمَالُولُولُ الْمَالُولُ وَالْمُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُولُ اللْمَالُولُ ال

(۱۲) تعین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈائٹٹیا خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالی کی حمد وثناء کرنے کے بعد فرمایا اے لوگو! تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو

"َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ "

''اےایمان والواتم اپنی فکر کرو،اگرتم راه راست پر ہوتو کوئی گمراهٔ خض تمہیں نقصان نبیس پہنچا سکتا۔''

لیکن تم اے اس کے مطلب پرمحمول نہیں کرتے۔ میں نے ٹی مایٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ گا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گانیز میں نے حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹڈ کو پیفر ماتے ہوئے بھی سنا کر جموٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ جموٹ ایمان سے الگ ہے۔

(٧٧) حَلَّذَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَلَّنَنَا شُعْبَهُ قَالَ آخُبَرَنِي يَزِيدُ بُنُ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بُنَ عَامِرٍ رَجُلًا مِنْ حِمْيَرَ يُحِدِّنُ عَنْ آبِي بَكُو آنَهُ سَمِعَهُ حِينَ تُوقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْآوَلِ مَقَامِي هَذَا ثُمَّ بَكُي تُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْآوَلِ مَقَامِي هَذَا ثُمَّ بَكَى ثُمَّ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْآوَلِ مَقَامِي هَذَا ثُمَّ بَكُى ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ قَلْتِهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَسَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ فَيْ قَالَ لَا تَقَاطُعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاعَضُوا اللَّهُ الْمُعَافَاةِ ثُمَّ قَالَ لَا تَقَاطُعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَعَالَمُوا وَلَا تَعَالَمُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَعَالَمُوا وَلَا تَعَالَى وَسَلُوا اللَّهُ وَلَا تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَمْ يُؤْتَ رَجُلُّ بَعْدَ الْيُقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ الْمُعَافَاةِ ثُمَّ قَالَ لَا تَقَاطُعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَنَامِ وَلَا لَا لَكَ تَعَالَى لَا تَقَاطُعُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَعَالَى اللَّهُ الْمُعَافَاةِ ثُمَ الْمُعَافَاةِ ثُولَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ إِنْ الْمُعَافَاةِ ثُمَ اللَّهُ الْمُعَافَاةَ وَلَا لَا لَا تَقَاطُعُوا وَلَا تَلَا اللَّهُ الْمُعَافِقَاقُ وَلَا لَا اللَّهُ إِنْهُ عَلَيْهِ مُنَالَعُوا اللَّهُ الْمُعَافَاةِ ثُمْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِقَ الْمُ الْمُعَافَاةَ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمَعْلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَلِي الْمَعْلَى الْمُعَلِقُ الْمَلُولَةُ الْمُسْلِولُ اللَّهُ الْمُعَافِقَةُ مُنَالِقًا لَا لَقَاطُوا اللَّهُ الْمُؤْوا وَلَا اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَافِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُوا وَلَا لَا اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِلُولُولُوا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُ اللْمُؤْ

(21) اوسط کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹبی علیہ اس مبارک کے بعد حضرت صدیق اکبر مٹائٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس جگہ گذشتہ سال نبی علیہ کھڑے ہوئے تھے، یہ کہہ کر آپ رو پڑے، پھر فرمایا سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچائی کا تعلق نیک کے ساتھ ہے اور یہ دونوں چیزیں جنت میں ہوں گی، جھوٹ ہو لئے ہے اور یہ ونوں چیزیں جنت میں ہوں گی، جھوٹ ہو لئے ہے اور یہ ونوں چیزیں جہنم میں ہوں گی، اور اللہ سے عافیت کی دعاء ما نگا کرو کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے براھ کر نعت کس کونیس دی گئی، پھرفر مایا کہ ایک دوسر سے سے صدنہ کرو، بغض نہ کرو، قطع تعلقی مت کرو، ایک دوسر سے سے منہ مت پھیرو، اور اے اللہ کے ہندوا آپ پس میں بھائی بھا

#### 

(١٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَافَةَ عَنْ دَاوُدَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ تُوفُى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو فِي طَائِفَةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ فَجَاءَ فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ فَقَبَلَهُ وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ فَلْكُو الْمَحْدِيثَ قَالَ فَعَالَ أَبُو بَكُو وَعُمَو يَتَفَاوَدَانِ حَتَّى أَتُوهُمْ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو وَلَمْ يَتُولُكُ شَيْئًا أَنْزِلَ فِي الْأَنْصَارِ وَلَا ذَكُوهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَأَنْهِمْ إِلَّا وَذَكَرَهُ وَقَالَ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَأَنِهِمْ إِلَّا وَذَكَرَهُ وَقَالَ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارُ وَلَقَدُ عَلِمْتَ يَا سَعُدُ أَنَّ وَاحِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ تَعْ لِيَقُو مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقُ مَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَعَ لَنَاسُ وَادِيًا وَالْمَاعُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ سَعَدًا فَقَالَ لَهُ سَعَدًا فَقَالَ لَهُ سَعُدُ قَالَ نَعُدُ الْوَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْأَمْرَاءُ وَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَوْاءُ وَقَالِ الْقَالَ لَهُ سَعُدُ قَالَ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَاءُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُ مَا عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءُ وَالْمُ لَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ وَالْمُ لَا عُولَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَاللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَي

(۱۸) حمید بن عُبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی مکرم ، سرور دو عالم مُن اَنْتِیْا کا وصال ہوا، حضرت ابو بکرصد این ڈائٹوندیند منورہ کے قربی علاقے میں تتھے، وہ نبی عَلِیْسا کے انتقال کی خبر سنتے ہی انشریف لائے ، نبی علیْسا کے روئے انور سے کپڑا ہٹایا ، اس بوسد یا، اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ زندگی میں اور اس دنیوی زندگی کے بعد بھی کتنے یا کیزہ ہیں ، رب کعبہ کی تتم الحجم مُنْ الْنَیْرِ الْمِمین داخ مفارقت دے گئے۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مٹائٹڈ اور حضرت فاروق اعظم ٹائٹڈ تیزی کے ساتھ سقیفتہ بنی ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں تمام انسار مسئلہ خلافت طے کرنے کے لیے جمع تھے، ید دونوں حضرات وہاں پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹڈ نے گفتگو شروع کی ، اس دوران انہوں نے قرآن کریم کی وہ تمام آیات اور نبی علینا کی وہ تمام احادیث جوانصار کی فضیلت سے تعلق رکھتی تھیں، سب بیان کردیں اور فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر لوگ ایک راستے پر چلتے اور انصار دوسرے پر، تو نئی ملینا انصار کا راستہ اختمار کرتے۔

پھر حصرت سعد بن عبادہ نٹائٹنے کو خاطب کر کے فر مایا کہ سعد! آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک مجلس میں ''جس میں آپ بھی موجود تھے'' نبی علیٹا نے ارشاد فر مایا تھا کہ خلافت کے حقد ار قریش ہوں گے، لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نیک افراد کے تالیع ہول گے اور جو بدکار ہول گے وہ بدکاروں کے تالیع ہول گے۔

حضرت سعد بن عباده رُفَاتُفَدُّ نِهُ فِي مَا يا آپ تِج كَهتِ بين ،اب بهم وزير يهول گے اور آپ امير ليني خليف .

(١٩) حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ
• اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِى بَكُو الصِّدِّيقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَذُكُو أَنَّ آبَاهُ سَمِعَ أَبًا بَكُو وَهُوَ يَقُولُ قُلْتُ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَمَلُ عَلَى مَا فُرِغَ مِنْهُ أَوْ عَلَى آمُرٍ مُؤْتَنَفِ قَالَ بَلُ عَلَى
أَمْرٍ قَلْدُ فُرِغَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ إِنَالَ سَعِيبَ حَسَّ لغِيهِ ]
أَمْرٍ قَلْدُ فُرِغَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ إِنَالَ سَعِيبَ حَسَّ لغِيهِ ]

#### هي مُناهُ المَّهُ: مِنْبِل مِنْ سَرَّمُ الْحُدِينِ مَنْ مُناهِ المُنْ الْعَلْفَاءِ الرَّاشَدِينِ ﴾ ٨٣ ل مناه المُن المُعَلَّفَاءِ الرَّاشَدِينِ ﴾

(19) ایک مرتبه حضرت ضدیق اکبر خلافت نے نبی علیا سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! ہم جو کمل کرتے ہیں، کیا وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، حضرت صدیق اکبر خلافت نے عرض کیا یارسول اللہ! پھر عمل کا کیا فائد وہ کہا جو خص جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اسے اس کے اسباب مہیا کرو یے جاتے ہیں اور وہ عمل اللہ! پھر عمل کا کیا فائد و کا جاتے ہیں اور وہ عمل اس کے لئے آسان کردیا جاتا ہے۔

فائدہ: اس مدیث کا تعلق مسلد تقدیر سے ہے، اس کی کمل وضاحت کے لئے ہماری کتاب ' الطریق الاسلم الی شرح مسند الا مام الاعظم' کامطالعہ سیجے۔

(٣٠) حَدَّثَنَا أَنُو الْيَمَانِ قَالَ آخُمَونَا شُعَبُ عَنِ الزُّهُرِى قَالَ آخُبَونِي رَحُلٌ مِن الْأَنْصَارِ مِن آهْلِ الْفِقْهِ اللَّهُ سَمِعَ عُشْمَانَ مُنَ عَفَانَ رَضِى اللَّهُ عَلَهُ مِنَحَدَّثُ أَنَّ رِحَالًا مِن اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوقَى النَّبُي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنُوا عَلَيْهِ حَتَى كَادَ مَعْصُهُمْ يُوسُوِسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَيُمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ فَصَلَّا اَنَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَل

الم الم حضوت عثان غنی بیاتی نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی طالع کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام جنائی مگلین رہنے گئی بلکہ بعض حطرات کوطرح طرح کے وساوس نے گلیرنا شروع کر دیا تھا، میری بھی بھھالی ہی کیفیت تھی، ای تناظر میں ایک ون میں کسی ملیلے کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے حضرت عمر فاروق بڑائٹو کا گذر ہوا، انہوں نے جھے سلام کیا، بیکن مجھے بید ہی نہ چل سکا کہ وہ یہاں سے گذر کرگئے میں یاانہوں نے جھے سلام کیا ہی ہے۔

حضرت عمر فاروق بڑائیز بہاں ہے ہوکرسید ھے حضرت صدیق اکبر بڑائیڑے پاس پنچے، اوران ہے کہا کہآ پ کوایک حیرائگی کی باٹ بتاؤں؟ میں ابھی حضرت عثمان بڑائٹیڑے پاس ہے گذرا تھا، میں نے انہیں سلام کیالیکن انہوں نے میرے سلام

## 

کا جواب ہی نہیں دیا؟ بین خلافت صدیقی کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے تعوڑی دیر بعد سامنے سے حضرت صدیق اکبر ڈلائٹؤاور حضرت عمر فاروق ڈلائٹؤ آتے ہوئے دکھائی دیئے ،ان دونوں نے آتے ہی مجھے سلام کیا۔

ال کے بعد حضرت صدیق اکبر مٹائٹ فرمانے گئے کدمیرے پاس ابھی تمہارے بھائی عمرآئے تھے، وہ کہدرہے تھے کہ ان کا آپ کے پاس سے گذر ہوا، انہوں نے آپ کوسلام کیا لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میس نے کہا کہ میس نے تواب کچھنیں کیا، حضرت عمر شائڈ کہنے گئے کیوں نہیں! میں قتم کھا کر کہنا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اے بوامیہ! آپ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سجھتے ہیں، میں نے کہا کہ خدا کی قتم الجھے آپ کے گذر نے کا احساس ہوااور نہ بی جھے آپ کے سال مرنے کی خبر ہوگئے۔

حضرت صدیق اکبر نگائیڈ نے فرمایا عثر ن ٹھیک کہدرہ میں، اچھا یہ تنایئے کہ آپ کس موج میں ڈوبے ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! حضرت صدیق اکبر ٹلٹٹڈ نے پوچھا کہ آپ کن خیالات میں متعزق تھے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیبر کواپنے پاس بلالیا اور میں آپ مُلٹینی سے یہ بھی نہ بوچھ سکا کہ اس حادثۂ جا نکاہ سے مجے سالم نجات پانے کا کیا راستہ ہوگا؟

حضرت صدیق اکبر بڑائٹنٹ فرمایا کہ اس کے متعلق میں نبی علینا ہے معلوم کرچکا ہوں، بین کرمیں کھڑا ہوگیا اور میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہی اس سوال کے زیادہ حقدار تھے، اس لئے اب جھے بھی اس کا جواب بتا د بیجئے ، حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹنٹ نے فرمایا میں نے نبی علینا سے عرض کیا تھایا رسول اللہ! اس حادث جا نگاہ ہے نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ تو آپ ٹائٹینٹر نے فرمایا چوشخص میری طرف سے دہ کلمہ تو حید قبول کر لے' جو میں نے اپنے چھا خواجہ ابوطالب پر پیٹن کیا تھا اور انہوں نے وہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا تھا'' وہ کلمہ ہی ہرشخص کے لئے نجات کا راستہ اور سبب ہے۔

- (١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنْ قُرِيشٌ عَنُ رَجَاءٍ بُنِ حَيُوةً عَنُ جُنَادَةَ بُنِ أَبِى الْمُقَاقِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَعَثْنِي إِلَى الشَّامِ يَا يَزِيدُ جُنَادَةَ بُنِ أَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ أَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ فَقَلْ النَّهَاكَ فِي حِمَى اللَّهِ فَقَلْ النَّهُ وَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَنُ أَعْطَى أَحَدًا وَمَى اللَّهِ فَقَلْ النَّهَاكَ فِي حِمَى اللَّهِ فَعَلَيْهِ الْمُعْمَلِهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ فَقَلْ النَّهُ الْوَلِهُ وَقَلْ اللَّهُ الْوَالِي اللَّهُ وَالْكُولُونَ وَاللَّهُ وَالْمُ مِنْ اللَّهِ فَقَلَى اللَّهُ وَالَ تَبَوَّاتُ مِنْهُ فِمَالَهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَقُ وَلَا تَبَوْآتُ مِنْهُ فِمَالُهُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا تَبُوالُونُ مُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَ
- (۲۱) خضرت بزید بن الی سفیان برانشون فرماتے بین کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر دانشونے جب شام کی طرف روان فرمایا تونفیوت کرنے ہوئے دو، کرنے ہوئے فرمایا بزید اجتماری کچھ رشتہ داریاں ہیں، ہوسکتا ہے کہتم امیر نشکر ہونے کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو ترجے دو، مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ آئی چیز کا اندیشہ ہے، کیونکہ جناب رسول اللّٰدُ کَانْتَا اِسْتُوا اِللّٰہُ کَانْتَا اِسْتُوا اِللّٰہُ کَانْتُوا اِسْتُوا اِسْتُوا اِللّٰہُ کَانْتُوا اِسْتُوا اِسْتُرا اِسْتُوا اِسْتُوا اِسْتُرا اِسْتُوا اِسْتُرا اِسْتُرِاسُ اِسْتُرا اِسْتُوا اِسْتُوا اِسْتُرا اِسْتُرا اِسْتُرا اِسْتُرا اِسْتُرا ا

کی منگا اکترین بن بینیا مترین کی کی کی کی منظا اکترین کی کی مستن الخلفاء الراشد این کی کی منظا استان کی کی منظ کے کمی اجتماعی معاطع کا فر مددار بینے ، اور وہ دوسروں سے خصوص کر کے کمی منظب پر کمی خض کو مقر رکر دے ، اس پر اللہ کی لعنت ہے ، اللہ اس کا کوئی فرض اور کوئی نظی عبادت قبول نہیں کرے گا ، یہاں تک کداہے جہنم میں داخل کر دے ۔

اور جوشخص کسی کواللہ کے نام پر حفاظت دینے کا وعدہ کرلے اور اس کے بعد ناحق اللہ کے نام پر دی جانے والی اس

. \* المتحفاظت کے وعدے کوتو ثبویتا ہے ،اس پر اللہ کی لعنت ہے یا پیفر مایا کہ اللہ اس سے بری ہے۔

(٢٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى بُكَيْرُ بُنُ الْأَخْنَسِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ آبِي بَكُوِ الصِّلِيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ سَبْعِينَ الْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَجُوهُهُمْ يَكَالْفَمَوِ لَيْلَةَ الْبُدُرِ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ فَاسْتَرَدْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَرَادَنِى مَعَ كُلُّ وَإَحْدٍ سَبْعِينَ ٱلْفًا قَالَ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنَهُ فَوَ آيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى آهْلِ الْقُرَى وَمُصِيبٌ مِنْ حَافَاتِ النَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَنهُ فَوَ آيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى آهْلِ الْقُرَى وَمُصِيبٌ مِنْ حَافَاتِ النَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَنهُ فَوَ آيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى آهْلِ الْقُرَى وَمُصِيبٌ مِنْ حَافَاتِ النَّهُ عَنهُ فَوَ آيْتُ الْكَوْدِي السَادِه ضعيف

(۲۲) حضرت صدیق اکبر نگانگئئے مودی ہے کہ جناب رسول الله فالگین آن ارشاد فرمایا مجھے اپی امت میں سرتر بزار آ دمی ایسے بھی عطاء کیے گئے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چیرے چودھویں رات کے چاند کی طرح جیکتے ہوں گے اور ان کے دل ہر طرح کی بیاری سے پاک ہونے میں ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے۔

میں نے اپنے رب سے اس تعداد میں اضافے کی درخواست کی تو اس نے میرکی درخواست کو قبول کرتے ہوئے ان میں سے ہرایک کے ساتھ مزیدستر ہزار کا اضافہ کردیا (گویا اب ستر ہزار میں سے ہرایک کوستر ہزار سے ضرب دے کرجو تعداد حاصل ہوگی ، دہ سب جنت میں نہ کورہ طریقے کے مطابق داخل ہوں گے ) حضرت صدیق اکبر ڈٹھٹٹ فریاتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق بیدہ لوگ ہوں گے جو بستیوں میں رہتے ہیں یا کسی دیہات کے کناروں پر آباد ہوتے ہیں۔

(٣٣) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ مُنُ عَطَاءٍ عَنْ زِيَادٍ الْحَصَّاصِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُعْوَزَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَال الترمذي

غریب وفی اسناده مقال قال الألبانی ضعیف الاسناد (الترمذی ۳۰۳۹) قال شعب صحیح بطرقه و شواهده ] (۲۳) حضرت صدیق اکبر رفانتی سمروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کَالْتَیْجَائِے ارشاد فرمایا چوشن برے اعمال کرے گا، اے ونیا میں بن اس کا بدلد ویا جائے گا۔

( ٢٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُنْهَانَ بَنْ عَفَّانَ يُحَدِّثُ أَنْ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنُوا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمُ أَنْ يُوسُوسَ قَالَ عُثْمَانُ فَكُنْتُ مِنْهُمْ فَذَكُرَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِى الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ إقال شعيب صحيح بشواهده | إراحع: ٢٠ )

هي مُنظالَ عَنْ تَصْلِ مِنْ مِنْ الْمُنْ ِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

(۲۲) حضرت عثمان غنی ٹاٹھئٹ نے ایک مرتبہ بیاحدیث بیان فرمائی کہ نبی علیظا کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام ٹنگلٹن غمگین رہنے گلے، بلکہ بعض حضرات کوطرح طرح کے وساوس نے گھیرنا شروع کر دیا تھا،میری بھی پچھالیی بٹی کیفیت تھی،اس کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکر کی جس کا ترجمہ حدیث نمبر ۲۱ میں گذر چکا ہے۔

(77) حَدَّقَنَا يَعُقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُرُوّةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْوَرْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةً بِنُتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتُ أَبَا كَرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشُهُو فَالَ وَعَاشَتُ بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُو فَالَ وَعَاشَتُ بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُو فَالَ وَكَاشَتُ مَعْدُ وَقَالَ السَّدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةً أَشْهُو فَالَ وَكَاشَتُ فَا مِمَّا تَرَكُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْمَ وَقَالَ السَّدُ تَوْلَ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْمُ وَطَلَقَةً إِلْكَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ مُعْمَولُ بِهِ إِلَّا عَمِيلُهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَالْمَوْمِ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ هُمَا اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَاللَّهُ مَا عُمَرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا هُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمَ قَالَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْا لِي وَالْمِو وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَل

(۲۵) حفرت عائشہ صدیقہ بھی اے مروی ہے کہ نبی علیا کے وصال مبارک کے بعد حضرت فاطمۃ الزهراء ٹی افتانے حضرت صدیق اکر ٹی افتانے درخواست کی کہ مال بنیمت میں سے نبی علیا کا جوڑ کہ بنتا ہے، اس کی میراث تقسیم کردیں، حضرت صدیق اکبر ڈی افتانے نہ اس کی میراث تقسیم کردیں، حضرت صدیق اکبر ڈی افتانے نہ اس کی میراث تقسیم کردیں، حضرت صدیق اکبر ڈی افتانے نہ اس کے کہ مارے مال میں وراخت جاری نہیں ہوتی، ہم جو پچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔

معرت فاطمہ خاف کو اپنے ذہن میں اس پر کچھ بو جو محسوں ہوا، چنانچہ انہوں نے اس معالم میں حضرت ابو بکر صدیق خاف کی دفات تک رہا، یا در ہے کہ حضرت فاطمہ خاف نجی ملاق خاف کی دفات تک رہا، یا در ہے کہ حضرت فاطمہ خاف نجی ملاق کے بعد صرف جے ماہ بی زندہ رہیں۔

ے بدورت پولمان مسلمیں نیز صدفات یہ بینہ میں سے نبی طیفا کے تر کہ کا مطالبہ کررہی تھیں، نیز صدفات یہ بینہ میں سے بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہتی تھیں، حضرت صدیق اکبر ٹلائٹؤ نے اس مطالبے کو پورا کرنے سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی علیفا جس طرح جو کام کرتے تھے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا بلکہ ای طرح عمل کروں گا جیسے نبی علیفا فرماتے تھے، اس لئے کہ

کی مُنلُا اِسَمْن مِنْس بِینِهِ مَتْمِ کی کی کی کی کی کی کی کی کی مُسنَّن الخالفاء الزاشدای کی کی می مُسنَّن الخالفاء الزاشدای کی می ادر طریقے کوچھوڑ اتو میں بہک جاؤں گا۔

بعد میں حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹو نے صدقات مدینہ کا انتظام حضرت علی ڈٹاٹٹو اور حضرت عباس ڈٹاٹٹو کے حوالے کر دیا تھا، جس میں حضرت علی ڈٹاٹٹو حضرت عباس ڈٹاٹٹو پر عالب آ گئے ، جبکہ خیبراور فدک کی زمینیں حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹو نے خلافت کے زیرا نظام ہی رکھیں اور فرمایا کہ یہ نبی ملیٹا کا صدقہ ہیں ، اوراس کا مصرف پیش آ مدہ حقوق اور مشکل حالات ہیں اوران کی ذمہ داری و ہی سنجالے گا جوظیفہ ہو ، بہی وجہ ہے کہ آج تک ان دونوں کی یہی صورت حال ہے۔

( ٢٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا تَمَثَّلَتُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَأَبُّو بَكُوٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْضِى:

وَٱلْيَضَ يُسْتَشْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

فَقَالَ أَنُو نَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاكَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسناده ضعف

- (۲۲) حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھنا فرماتی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر بیٹھنا اس دینوی فانی زندگی کے آخری لمحات گذار رے تھے تو میں نے ایک شعر بیٹھا جس کا ترجمہ میہ ہے کہ وہ ایسے خوبصورت چیرے دالا ہے کہ جس کے روے انور کی برکت سے طلب باران کی جاتی ہے، بیٹیموں کا سہار ااور بیواؤں کا محافظ ہے، حضرت صدیق اکبر بیٹھنڈ نے فرمایا بخداا بیرسول اللّه مُنگالَینیٰ اللّهُ میں کی شان ہے۔
- ( ٢٧ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرُنِى أَبِي أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ لَمْ يَدُرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَقْبَرُ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ فَآخَوُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ إِنَال شعب قوى على قال اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ فَآخَوُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ إِنَال شعب قوى على قال اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يُعَمُّونُ فَآخُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَنْ يُقْبَرَ نَبِي إِلَّا حَيْثُ يُعَلِّهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَنْ يُقْبَرَ نَبِي إِلَّا حَيْثُ يُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِ
- (۲۷) ابن جری کہتے ہیں کہ جھے میرے والد نے بیصدیث سنائی کہ جب نبی علیقہ کاوصال ہوگیا تولوگوں کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ نبی علیقہ کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے؟ حتی کہ حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹنز نے اس مسئلے کوحل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ علیقیے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہرنی کی قبر وسہیں بنائی جاتی ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، چنا نچے سحا یہ کرام ڈٹرٹٹی نے نبی علیقہ کا استر مبارک اٹھا کر ایس کے نیچے قبر مبارک کھودی اور ویٹیس تدفیق علی میں آئی کی۔
- ( ٢٨ ) حَدَّنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِى خَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْحَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِى بَكُو الصِّدِّيقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَّمْنِى دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِى صَلَاتِى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلُمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرُ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اصححه المحارى (٤٣٠٠) ومسنم (٢٧٠) [[راحع ١٨]

## هي مُنلها آخرن شِيل بيد مترم الله المراسل الخالفاء الراشدين الم

(۲۸) ایک مرتبه حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹٹٹ نبی علینہ کی خدمت میں عرض کیایا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی دعاء سکھا دیجئے جو میں نماز میں مانگ لیا کروں؟ نبی علینہ نے انہیں بید دعا تبلقین فرمائی کدا ہے اللہ! میں نے اپنی جان پر بڑاظلم کیا، تیرے علاوہ کوئی بھی گنا ہوں کو معاف نہیں کرسکتا، اس لئے خاص اپنے فضل سے میرے گنا ہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا

( ٢٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ قَالَ آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَامَ أَبُو بَكُو فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرْنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ ٱنْفُسَكُمْ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِوِ الْآيَةِ ٱلَّا وَإِنَّ النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرْنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ ٱنْفُسَكُمْ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِو الْآيَةِ ٱلَّا وَإِنَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ لَمُ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ٱللَّ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا النَّاسُ وَقَالَ مَرَّةً أَخُورَى وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا السَمِعْنَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ مَرَةً أَخُورَى وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُكُمْ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَكَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُونَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْفَالِعُولُ إِنَّا الْعَلَيْمُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمَالِقَالَ الْعَلَيْمُ وَالْمَالِعُوا الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْفُولُ إِلَيْنَا عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ

سناده صحيح الراجع ال

(۲۹) قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر طائش خطبہ ارشاد فر مانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد وشناء کرنے کے بعد فر مایا اے لوگو! تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ"

''اےا بمان والو!تم اپن فکر کرو،اگرتم راُه راست پر ہوتو کوئی گمراهٔ خض تمہیں نقصان نہیں بہنچا سکتا۔''

یا در کھو! جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کواللہ کا گھر اگر سر تکہ ای میں میں ترین اللہ کرائے بطرح فوال تر سریز زار میں

عذاب گير لے گا۔ يا در كھو! كه ميں نے بى مايشا كواس طرح فرماتے ہوئے ساہے۔

(٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي حَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي نَكُرِ الصَّلَّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ تَقُرَنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا عَلَيْكُمُ أَنُّهُ سَكُمُ لَا يَضُّرُّكُمْ مَنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا الظَّالِمَ فَلَمُ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهُ أَوْ شَكَ أَنْ يَمُعَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ إِنَالَ شعب اسناده صحيح إراحه ١٠]

(٣٠) قيلٌ كتے ہيں كدايك مرتبہ حضرت صديق أكبر ظافظ خطبه ارشاد فرمانے كے لئے كھڑے ہوئے تو اللہ تعالی كی حمد وشاء

كرفي كے بعد فر مايا الے لوگوائم اس آيت كى ملاوت كرتے ہو

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَصُوَّكُمْ مَنُ صَلَّ إِذَا اهْتَكَيْتُمْ" "اے ایمان والواتم اپی فکرکرو،اگرتم راه راست پر ہونو کوئی گراه خض تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔" میں نے نبی علیْقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناه کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اوراسے بدلنے کی کوشش نہ

كرين توعنقريب ان سب كوالله كاعذاب كهير لے گا۔

## هِ مُنالِهُ المَّانِينَ لِيَةِ مَتْرًا كَالْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

( ٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ عَنْ أَبِي بَكُرٍ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا سَيِّءُ الْمَلَكَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ السَاده ضعيف [راحع: ١٣]

(۳۲) حصرت صدیق اکبر بھائندے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا فیلے ارشاوفر مایا کوئی دھو کہ باز ،کوئی بخیل ،کوئی احسان جنانے والا اور کوئی بداخلاق جنت میں داخل ندہوگا ،اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے جو خص بجائے گاہ ہ غلام ہوگا ،بشرطیکہ وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہواور اینے آتا کی بھی اطاعت کرتا ہو۔

(٣٣) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى عَنْ فَرُقَدِ السَّبَحِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ عَنْ أَبِي بَكُو الصَّلَيْقِ (٣٣) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَةُ خَبُّ وَلَا بَغِيلٌ وَلَا مَنَانٌ وَلَا سَيِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَةُ المَمْلُوكُ إِذَا أَطَاعَ اللَّهُ وَأَطَاعَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَةً وَاللَّامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالَامُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَالَامُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْمُعْلَا وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ (عه ) حَدَّثَنَا رُوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بُنَ عَامِرٍ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ حِمْصَ وَكَانَ قَدْ أَذْرَكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَطَ الْبَجَلِيَّ عَنْ أَبِي بَكُو الصِّلِيَّةِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَخُطُّ النَّاسَ وَقَالَ مَرَّةً حِينَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَامَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهَ الْعَفْرَ وَالْعَافِيةَ فَإِنَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَامَ عَامَ اللَّهَ الْعَفْرَ وَالْعَافِيةَ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَإِلَّالُهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّ

(٣٢) اوسط كتي بين كه خلافت كي بعد حضرت صديق أكبر الناشيًا كم مرتبه خطبه دينے كے لئے كھڑے ہوئ تويين نے أنبين

(٣٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَفْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ

فَلْیَقُواُ اُو عَلَی قِوَالَیْ اَبْنِ اُمْ عَدْ اصححه ان حان (۷۰۶) قال شعب اسناده حسن [انظر: ۴۲۰۰] (۳۵) حضرت عبدالله بن مسعود بی تشویت مروی به که حضرات شخین بین مین این تشویت و انتیاں به خوشخری دی ہے کہ جناب رسول الله تکا تین نظر استاد فر مایا جو تحض بدجا بتا ہے کہ قرآن کریم جمل طرح تازل ہوا ہے، ای طرح اس کی تلاوت پر مضبوطی ہے جما رہے، اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی نلاوت ابن ام عبد یعنی حضرت عبدالله بن مسعود بخالفتا کی قرآن کریم کی نلاوت ابن ام عبد یعنی حضرت عبدالله بن مسعود بخالفتا کی قراءت پر کرے۔

(٣٦) قَالَ حَلَّنَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَلَّتَنَا أَبُو بَكُر وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَمُو مَعْمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ قَالَ غَضَّا أَوْ رَطْبًا (قال شعيب: اسناده صحيح] [ياني في مسندعمر: ١٧٥]

(٣٩) حضرت عمر فاروق فبالنيز يجمى اس طرح كى روايت منقول ب، البته اس ميس غشايار طباد ونوں الفاظ آئے ہيں۔

(۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِى الْمُحُسَامِ عَنُ عَمْرِو بْنِ أَبِى الْمُحُسَامِ عَنُ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرِو عَنْ أَبِى الْمُحُويُوثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبِيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ عُشْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَمَنَّتُ أَنْ أَكُونَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يُنْجِينَا مِمَّا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي أَنْفُسِنَا فَقَالَ تَمَنِّتُ أَنْ أَكُونَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يُنْجِينَا مِمَّا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي أَنْفُسِنَا فَقَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولُوا مَا أَمَرُتُ عَمِّى أَنْ يَقُولُهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ يَنْجِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولُوا مَا أَمَرْتُ عَمِّى أَنْ يَقُولُهُمْ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَنْجِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولُوا مَا أَمَرْتُ عَمِّى أَنْ يَقُولُهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولُوا مَا أَمَرْتُ عَمِّى أَنْ يَقُولُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَعْمَى إِنْ يَقُولُهُ إِلَى الْمُؤْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ فَيْلِكُ أَنْ تَقُولُوا مَا أَمَوْتُ عَمِّى أَنْ يَقُولُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ إِلَى الْمُوتِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ إِلَى الْهَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ اللَّالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْقِي السَّيْطِينَا فَيَقُلُونَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُونَ الْمُولِ الْمَالُولُونَ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ عَلَيْكُولُونَ اللْهُ وَلِي الْمُعَالَقُولُ اللْهُ عَلَيْكُونُ اللْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللْهُ عَلَيْكُونُ اللْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْهُ عَلَيْكُولُونُ الْ

(۳۷) حضرت عثمان غنی نگائٹؤ فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی بڑی تمناتھی کہ کاش! میں نبی علیظا کے وصال سے پہلے بید دریافت کر لیتا کہ شیطان ہمارے دلوں میں جو وساوس اور خیالات ڈالٹا ہے، ان سے ہمیں کیا چیز بچا سکتی ہے؟ بیس کر حضرت صدیق اکبر مٹائٹؤ نے فرمایا کہ میں بیسوال نبی علیظا سے لیوچھ چکا ہموں، جس کا جواب نبی علیظا نے بوں دیا تھا کہ تم وہی کالممہ تو حید کہتے رہو جو میں نے اپنے بچا کے سامنے پیش کیا تھا لیکن انہوں نے وہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا تھا، اس کلمہ کی کثرت ہی تہمیں ان وساوس سے نجات دلا دے گی۔

## الأين المرابع 
(٣٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ قَالَ رَهِي (٣٨) وَلَنُونُ مِنْ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةِ وَسُلَّم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ لِنَّ النَّاسُ لِمَ يُعْطُوا فِي اللَّذُنيَا خَيْرًا مِنْ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ لِنَّ النَّاسُ لِمَ يُعْطُوا فِي اللَّذُنيَا خَيْرًا مِنْ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةِ فَى اللَّهُ عَلَيْ وَجَلَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم هُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هُمَا اللَّهُ عَلَيْ وَجَلَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ مَنْ الْمُعُونُونِ وَالْمُعَالَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِينِ وَالْمُعَالَقُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمِنَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَالِقُونَ الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَيْلُولُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعِلَّالُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُولُونَ الْمُعَلِّقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُعِلَّالُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُولُ الْمُوالِمُ الْمُعَلِّقُ

(۳۸) خواجہ حسن بھری مجھنے فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر طاقتھ نے ایک مرتبہ لوگوں ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب رسول اللّٰہ کا قطیع نے ارشاد فرمایا لوگو! انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے پڑھ کڑکو کی نفست نہیں دی گئی ، اس لئے اللّٰہ سے ان دونوں چزوں کی دعاء کرتے زبا کرو۔

(٣٩) حَدَّقَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِمِمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَوَّاحِ يَضُورُ كَحَفُو آهُلِ مَكَّةَ وَكَانَ أَنُو طُلْحَةَ زَيْدُ نُنُ سَهُلٍ يَحْفِرُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فَكَانَ بَلُحَدُ فَلَعَا الْحَرَاحِ يَضُورُ حَكَفُو آهُلِ مَكُنةً وَكَانَ آنُو طُلْحَةَ زَيْدُ نُنُ سَهُلٍ يَحْفِرُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فَكَانَ بَلُحَدُ فَلَعَا الْعَبَّاسُ رَحُلَيْنِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا اذْهَبُ إِلَى أَبِى عُبْدَةَ وَلِكَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال شعيت صحت فَوَجَدَ صَاحِبُ أَبِي طُلْحَةً أَلَا طُلْحَةً فَجَاءَ بِهِ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال شعيت صحت فَوَجَدَ صَاحِبُ أَبِي طُلْحَةً أَلَا طُلْحَةً فَجَاءَ بِهِ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال شعيت صحت

(٤) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيُكَةَ آخُبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَاذِثِ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ أَبِي بَكُو الصَّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ صَلَاقٍ الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ أَبِي بَكُو الصَّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ صَلَاقٍ الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيْالِ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّارَمُ يَمُشِي إِلَى جَنْبِهِ فَهَوَّ بِحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ يَلْعَبُ مَعَ غِلْمَانٍ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ غِلْمَانٍ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُو يَعْلَى مُنْ مَلُولًا وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّارَى (٢٥٤٦) وَالحاكم يَقُولُ وَا بِأَبِي شَبَهُ النَّبِي لَيْسَ شَبِيها بَعِلِيٍّ قَالَ وَعَلِيٌّ يَضَحَكُ [صححه البحاري(٢٥٤٦)]

(۴۰) حضرت عقبہ بن حارث بُولِيَّة كتة بين كه ايك مرتبه مين نبي اليَّناك وصالِ مبارك كے چندون بعد عصر كى نماز پڑھ كر سيدنا صديق اكبر وَكُالْفُة كے ساتھ مبجد نبوي سے لكلا، حضرت على وَلَاللَّهُ بھي سيدنا صديق اكبر وَلَالِثَةُ كي ايك جانب تقے، حضرت منظ العربي المستق المنظم العربي المستق المنظم المستق المستق المنظم المستق المنظم المن

(4) حَلَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِى بَكُمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَجَاءَ مَاعِزٌ بْنُ مَالِكِ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ ثُمَّ جَالَتُهُ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّانِيمَةَ فَرَدَّهُ ثُمَّ جَانَهُ فَاعْتَرَفَ النَّالِئَةَ فَرَدَّهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ إِنْ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رُجَمَكَ قَالَ فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ قَقَالُوا مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ [قال شعيب: صحيح لغيره]

(۱۲) حفرت صدیق اکبر یکافون فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیٹا کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنی دیر میں ماعز بن مالک آ گنے اور ایک مرتبہ بدکاری کا اعتراف نبی علیٹا کے سامنے کیا، نبی علیٹا نے انہیں واپس بھیج دیا، دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ جب نبی علیٹا نے انہیں واپس بھیجا تو میں نے ان سے کہا اگرتم نے چوتھی مرتبہ بھی اعتراف کرنیا تو نبی علیٹا دیں گے متا ہم انہوں نے چوتھی مرتبہ آ کر بھی اعتراف جرم کر لیا، نبی علیٹا نے انہیں روک نیا اور لوگوں سے ان کے متعلق دریافت کیا، لوگوں نے بتایا کہ ہمیں تو ان کے بارے خیر بھی کاعلم ہے، بہر حال اضا بطے کے مطابق نبی علیٹا نے انہیں رجم کرنے کا تھم دے دیا۔

(٢٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ ذِى عَصُوانَ الْعَنْسِيُّ عَنُ عَبْدِ الْمَهِلِكِ سِنِ عُمَيْرٍ اللَّخُومِیِّ عَنُ رَافِعِ الطَّائِیِّ رَفِیقِ آبِی بَکُرِ فِی غَوْوَةِ السُّلَاسِلِ قَالَ وَسَالُتُهُ عَمَّا قِيلَ مِنْ بَعْمَهُمْ بِهِ وَمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ وَمَا كَلَّمَ بِهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْمَنْصَارُ وَمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ مِنَ إِمَامَتِي إِيَّاهُمْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ فَى يَعُونِى لِلْلِكَ وَقَبِلْتُهَا مِنْهُمْ وَتَخَوَّفُتُ أَنُ تَكُونَ فِيْنَةٌ تَكُونُ بِعُلْمَهَا رِدَّهُ إِدَّالَ سَعِيب اسناده حيد]

(۳۲) حضرت رافع طائی ''جوغز وہ ذات السلاسل میں حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹٹ کے رفیق تھے'' کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بر رفائٹٹ سے انصار کی بیعت کے بارے کہی جانے والی یا توں کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے وہ سب باتیں بیان فرما ئیں جو انصار نے کہی تھیں، یا جو حضرت عمر فاروق رفائٹٹ نے انصار سے کی تھیں اور انہیں بیر بھی یا و دلا یا کہ نہیں تھی سے آپ کے مرض الوفات میں وہ لوگ میری امامت میں نماز اوا کرتے رہے ہیں، اس پرتمام انصار نے میری بیعت کرلی، اور میں نے اسے ان کی طرف سے قبول کرلیا، بعد میں مجھے اندیشے ہوا کہ کہیں بیکسی امتحان کا سبب نہ بین جائے'، جو تئے اس کے بعد قتین ارتبار کا حرب نہ بین جائے'، جو تئے اس کے بعد قتین اس کر رہا۔

(٤٣) مُعَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثِنِي وَحْشِيٌّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَحُشِيٍّ بْنِ

هي مُنالاً المُرْانِ مِن يَنِي مَتَوَم اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
حَرْبٍ أَنَّ أَبَا بَكُو دَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَقَدَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَلَى قِنَالِ أَهْلِ الرِّدّةِ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْمَ عَبْدُ اللَّهِ وَآخُو الْعَشِيرَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَسَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ [صححه الحاكم (٢٩٨/٣) قال الهيثمي (٢٤٧/٩). رحاله ثقاتقال شعيب

( ٢٣٣ ) حضرت وحثى بن حرب وللفيئة كتبة مين كد حضرت ابو بكر صديق وللفيئة في مرمدين سے قبال كے ليے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹڑ کے اعزاز میں خصوصی طور پر جھنڈا تیار کر دایا اور فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ ٹاٹٹیج کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کا بہترین بندہ اور اپنے قبیلہ کا بہترین فرد خالدین ولید ہے جواللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جواللہ نے کفار و منافقین کےخلاف میان سے نکال کرسونت لی ہے۔

( ٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَغْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ أَوْسَطَ نُنِ عَمْرٍو قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَةٍ فَٱلْفَيْتُ أَبَا بَكُرٍ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّلِ فَخَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ ثَلَاتَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ سَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ آحَدٌ مِثْلَ يَقِينٍ بَعْدَ مُعَافَاةٍ وَلَا أَشَدَّ مِنْ رِيبَةٍ بَعْدَ كُفْرٍ وَعَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ فَإِنَّهُ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ يَهْدِى إِلَى الْفُحُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ[صححه امن حان (٩٥٢) قال شعيب اسناده حسن [راجع: ٥]

(۴۴) اوسط کہتے ہیں کہ نبی ملیظا کے وصال کے آیک سال بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، تو میں نے حضرت صدیق اکبر زمانٹنز کو لوگول کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے پایا، انہوں نے فرمایا کہ اس جگد گذشتہ سال نبی علیثا ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ کہہ کرآپ روپڑے، تین مرتبہ ای طرح ہوا، پھر فر مایا لوگو! اللہ ہے درگذر کی درخواست کیا کرو، کیونکہ ا بمان کے بعد عافیت سے بڑھ کرنعت کسی کونہیں دی گئی ،ای طرح کفر کے بعد شک سے بدترین چیز کسی کونہیں دی گئی ، جپائی کو اختیار کرو، کیونکہ چائی کاتعلق نیکی کے ساتھ ہے اور بید دنوں چیزیں جنت میں ہوں گی، جھوٹ بولنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ، كيونكه چھوٹ كاتعلق گنا ہے ہے اور سيدونوں چيزيں جہنم ميں ہوں گی۔

( ٤٥ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيسَّرٍ أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ الْمَكْفُوفُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكُو رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ أَيٌّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمُ الِاثْنَيْنِ قَالَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيُلَتِى فَلَا تَنْتَظِّرُوا بِى الْغَدَ فَإِنَّ أَحَبَّ الْلَيَّامِ وَاللَّيَالِي إِنَّىَ أَقْرَبُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[اسناده ضعيف]

(۵۵) حضرت ما تشه صدیقه رفظا ہے مروی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رفظنا کی اس دنیوی زندگی کے آخری کھات قریب

## هي مُنايَّا اَصْرُقُ لِي اللهِ 
آئے، تو انہوں نے بوچھا کہ آج کون سادن ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ پیرکا دن ہے، فرمایا اگر میں آج بی رات دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کل کا انظار نہ کرنا بلکہ رات بی کو فن کر دینا کیونکہ بھے وہ دن اور رات زیادہ مجوب ہے جو بی علیفا کے زیادہ قریب ہو۔ (۲3) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُوَّةً عَنْ أَبِی عَبْیدَةً قَالَ قَامَ أَبُو بَكُو رَضِی اللَّهُ عَنْهُ بَعُدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَام فَقَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَامِى عَامَ الْأَوَّلِ فَقَالَ سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيةِ وَعَلَیْکُمْ بِالصَّدُقِ وَالْبِرِّ فَإِنَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْعَدُورَ وَالْهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكُورَ وَ الْبِرِّ وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدُقِ وَالْبِرِ وَالْمَدُقِ وَالْمِرْ وَالْمَدُقِ وَالْمَدُقِ وَالْمُرْ وَالْمَالُونَ وَالْمَدِينَ وَالْمُولُ مِنْ الْعَافِيةِ وَعَلَيْکُمْ بِالصَّدُقِ وَالْبِرِّ فَإِنَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكُورَ وَ فَانَّهُمَا فِي النَّذَاقِ عَالَى شَعْد وَسَلَّم وَالْمُعْتَاقِ وَالْمُولُ وَالْمُعْمَا فِي الْجَنَّةُ وَإِنَّاكُمْ وَالْكُولُ اللَّهُ الْفَافُرُورَ وَ الْكُولُ وَلَالُونَ مِنْ الْمُعْتَقِيقِ وَالْكُورُ وَ الْمُعْتَقِقِ وَالْمُعْرَادُ فَالَالِيَّالُونَ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُعْدُورَ وَ الْمُعْرَدُونَ فَالَ عَالَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ الْمُعَالِقِيقِ وَالْمُولِيةِ وَالْمُعْدُورَ وَالْمُعْلِقِيقِهُ وَالْمُعْدِيقِ وَالْمُعْدِيقِ وَالْمُعْدِيقِ وَالْمُقَالِ فَالْمُولُولُ اللَّهِ مَلْمُ اللَّهُ الْمُعْدِيقِ الْمُعْدِيقِ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْدِيقِيقِ الْمُعْدِيقِ الْمُعْدِيقِ الْلَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِنَا فِي الْمُعْدِيقَ وَالْمُعْدِيقُ الْمُعْدِيقِ الْمُعْدِيقِ الْمُعْدِيقُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْدِيقِ الْمُعْدِيقُ وَالْمُعْدِيقِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْدِيقِ الْمُؤْمِلُ وَلَالْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْدِيقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

(۴۷) حضرت ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ نبی علیفائے وصال کے پورے ایک سال بعد حضرت صدیق اکبر چھٹھا یک مرتبہ خطبہ دینے کے کا سوال کے لئے کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کے کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کہ کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں دی گئی، سپائی اور نیکی افتیار کرو کیونکہ یہ دونوں جنت میں ہوں گی، اور مسلم میں اور کناہ سے بچے کیونکہ یہ دونوں جنم میں ہوں گے۔

بُوكَا وَكُنَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِى بْنَ رَبِيعَةَ مِنْ بَنِى الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِى بْنَ رَبِيعَةَ مِنْ بَنِى الْمُغِيرَةِ قَالَ صَلِي اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَبِيعَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ قَالَ قَالَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعْنِى اللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعِنِى مِنْهُ وَحَدَّنِنِى أَبُو بَكُم وَصَدَقَ أَبُو بَكُو قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلْذِيبُ ذَبُّا ثُمَّ يَتُوضًا فَيْصَلِّى رَحْعَتَهْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ بَهُ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ يَعْمَلُ سُونًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَعْفُورًا رَحِيمًا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْآلَيَةَ [قال شعيب: اسناده اللَّهَ يَعْفُورًا رَحِيمًا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْآلَيَةَ [قال شعيب: اسناده

صحيح [[راجع:٢]

(۷٪) حضرت على كرم الله وجهة فرمات بين كه مين جب بهي نبي عليظ مع كوئى حديث سنتنا تقا توالله تعالى جيسے عابتا تھا 'مجھاس سے فائدہ کہنچا تا تھا۔

مجھ نے حفرت ابو بکر صدیتی خاتف نے میر حدیث بیان کی ہے اور وہ بیر حدیث بیان کرنے میں سے ہیں کہ جناب رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اس کے بعد دور کعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپناس گناہ کی معافی مائے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا، اس کے بعد نبی علیا ہے مید دوآ بیتیں پڑھیں ''جو خض کوئی گناہ کر یا ہے نفس پڑھیں کہ جب وہ کوئی گناہ کر یا ہے نفس پڑھی کر ہیٹے ، پھر اللہ سے معانی مائے تو وہ اللہ کو بڑا بخشے والا مہر بان یا ہے گا''اور''وہ لوگ کہ جب وہ کوئی گناہ کرنے نہیں یا ہے اور پڑھی کر یہ ہے ، پھر اللہ سے معانی مائے تو وہ اللہ کو بڑا بخشے والا مہر بان یا ہے گا''اور''وہ لوگ کہ جب وہ کوئی گناہ کرنے نہیں یا اپنے او بڑھی کریں ''

( ٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ مِنْ آلِ أَبِي عُقَيْلِ الثَّقَفِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَرَأَ

#### 

إِحْدَى هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَنْ يَعُمَلُ سُومًا يُجُزَيِهِ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةُ وَقال شعب اسناده صحيح الراجع ٢٠] (٣٨) ايك دوسرى سند سي بھى بيروايت اسى طرح مروى ہے، البتداس ميں امام شعبہ مُوَنِيْدُ كابيرول منقول ہے كہ نى عَلَيْظِانے ان دومِي سے كى ايك آيت كى الاوت فرمائى

"مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجْزَ بِهِ" يا "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً"

- ( ٤٩) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ غَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ آلَا قَالَ إِنَّ أَبُ لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ آلَا إِنَّ أَلُمُ يَفُسُمُ يُنُونَ النَّاسِ شَىْءٌ أَفْضَلُ مِنْ الْمُعَافَاةِ مَعْدَ الْيَقِينِ آلَا إِنَّ الصَّدُقَ وَالْبِرَّ فِي الْحَنَّةِ آلَا إِنَّ الْكَذِبَ وَاللَّهِ مِنْ النَّارِ عَالَ السَّعيب صحيح لغيره إ
- (۲۹) حضرت عمر فاروق بالنفذ فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت صدیق اکبر بڑاتنا مارے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے ، اور فرمایا تھا کہ لوگوں کے کھڑے ہوئے بتنے اور فرمایا تھا کہ لوگوں کے درمیان ایمان ویقین کے بعد عافیت سے بردھ کرکوئی نعمت تقتیم نہیں کی گئی، یا درکھو! سچائی اور نیکی جنت میں ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم میں۔
- (.٥) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّنَنا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّا ٱقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ قَالَ أَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ قَالَ أَبُو بَكُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ قَالَ أَبُو بَكُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَنُهُ قَاحَدُتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنبُةً مِنْ لَبَنٍ فَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ خُنبُةً مِنْ لَبَنٍ فَقَسُوبَ حَتَّى رَضِيتُ إِمَال سَعِين اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُنهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عُنهُ وَسَلَّمَ عُنهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَلَوْلَوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّ
- (۵۰) حضرت براء بن عازب نُتُنْفُ ہے مروی ہے کہ جب حضور نبی محرم ،سرور دوعالم تَنْفَقِهُم کمه مرمہ ہے مدینه منوره کی طرف بجرت کرے آرہے تھے تو رائے میں آپ تَنْفَقِهُم کو بیاس گئی ،ا تفاقاً وہاں سے بحریوں کے ایک چرواہے کا گذر ہوا، حضرت صدیق اکبر نُتُنْفِفُوم اسے جی کہ بیل نے کہ نبی علیقا کی صدیق اکبر ڈٹٹنفِفُوم اسادود دودود وہااوراسے لے کر نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیقات اسے نوش مورا ہا۔ خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیقات اسے نوش فوش ہوگیا۔
- (٥٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرِيُرَةً يَقُولُ قَالَ الْبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِى شَيْنًا أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَلْتُ مَضْجَعِى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِنَ مِنْ شَرِّ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِنَ مِنْ شَرِّ وَالشَّهَادَةِ وَالشَّهَانِ وَشِوْكِهِ [قال شعب: اسناده صحيح][انظر:٢٠/٣٥ وسياتى فى مسند الى هريرة ٤٨٥]

#### هي مُنظَا احْدِينَ بِلِينِيةِ مِتْرُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(۵۲) کبی حدیث ایک دوسری سند ہے بھی روایت کی گئی ہے جوعبارت میں مذکور ہے۔

(٥٥) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ مَنُ حَعُفَر حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ مُنَ أَبِى حَازِم يُحَدِّثُ عَنُ آبِى بَكُو الصِّدِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرُنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَا وَضَعَهَا اللَّهُ يَا أَيُّهَا اللَّهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنُفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُر بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوه يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ يِعِقَابِهِ [راحع ١٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُر بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوه يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ يِعِقَابِهِ [راحع ١٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكَرَ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوه يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ يعِقَابِهِ [راحع ١٠] (٥٣) قين الروق عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ وَسَلَمَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ يَعِقَابِهِ [راحع ٢٠] اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَوْنَ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَ

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْعَنَايُتُمْ"

''اے ایمان والو!تم آپی فکر کرو،اگرتم راہ راست پر ہوتو کوئی گمراہ مخص تہمیں نقصان نہیں پہنچاسکتا۔'' اورتم اے اس کے سیج محمل پر محمول نہیں کرتے ، میں نے نبی علیقا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ کا کام

ہوتے ہوئے کیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں توعقریب ان سب کواللہ کاعذاب تھیر لے گا۔

(عه) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَوَّارٍ الْقَاضِيَ يَقُولُ عَنُ أَبِي بَرُزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَوْزَةَ أَلَا أَضُرِبُ عُنَقَهُ قَالَ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ مَا هِيَ لِأَحَدِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الْالنانِ: صحيح (أبو داؤد ٢٦٣٠٤)

(۱۵۲) حضرت ابو برزہ اُسلمی بڑا نظیف مروی ہے کہ ایک آ دی نے حضرت ابو بکرصدیق ڈٹانٹیڈ کی شان میں گتاخی کی اور انتہائی سخت کلمات ہے، میں نے وض کیا کہ میں اس کی گرون نہ اڑا دوں؟ حضرت صدیق اکبر ڈٹانٹیڈ نے مجھے بیار سے چھڑک کرفر مایا کہ نبی علیما کے بعد یہ بات کسی کے لیے نبیس ہے (شان رسالت میں گتاخی کی سزاتو یہی ہے البتہ ہم اپنے لیے اس کی اجازت

تہ بن ہے اے جسر میہ ہوت نہیں دیں گے )

( ٥٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّيْنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ نُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ

هي مُنالًا احْرُرُ صَبْلِ يَدِيهُ مِنْ مِنْ الْمُنالِكُ لِفَاء الرَّاشَدِينَ ﴾ ١٥ ١٥ ١٥ من الخلفاء الراشَدين الخ

اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَ اَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ الْسَلَتُ إِلَى أَبِى بَكُو الصِّلِّيْقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكُ وَمَا بَقِى مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَغَيْرُ شَيْئًا مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَعُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَعْوِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَى أَبُو بَكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابَى آبُو بَكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابَى آبُو بَكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابَى آبُو بَكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابَى بَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُو بَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُو لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْعَدُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ إِصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَلَا أَنْ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

(۵۵) حضرت عائشہ صدیقہ ڈیٹھاسے مروی ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ ڈیٹھانے نبی علیقا کی مدینہ، فدک اور خیبر کے ٹمس کی میراث کا مطالبہ لے کر حضرت صدیق اگر بھائٹھ کے یہاں ایک خادم بھیجا، حضرت ابو بکر صدیق ڈیٹھٹھ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ تا کو گھاٹٹھٹھ نے فرمایا ہے کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ سب صدقہ ہوتا ہے، اللہ آل محمد کا لیٹ کے میں اس مل میں سے کھا سے ہوئے دیکھا ہے، اور میں اس میں اس طریقے کو کسی صورت نہیں چھوڑ وں گا، اور میں اس میں اس طرح کام کروں گا جیسے نبی علیہ آئے کیا تھا، گویا حضرت میں اس مل کے صدیق الم کر گاٹھ نے انکار کردیا جس سے حضرت فاطمہ بھی کی طبیعت میں صدیق اکبر ڈاٹھ نے نہ کا اور میں ہے دست قدرت میں میری (انسانی فطرت کی بناء پر) ایک بوجھ آیا، حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ نے فرمایا اس ذات کی حشرت داروں سے صدر حمل کر نے میں میرے نزویک نبی میں تی سے پھے نبیں ہوں گا، اور میں نے نبی علیہ کوجس جوالے سے میرے اور آپ کے درمیان جواختلاف رائے ہے، اس میں حق سے پیچے نبیں ہوں گا، اور میں نے نبی علیہ کوجس طرح کوئی کام کرتے ہوئے سابے، میں ای طرح کوئی کام کرتے ہوئے سابے، میں ای طرح کوئی کام کرتے ہوئے سابے، میں ای طرح کوئی کام کرتے ہوئے سابے بیں ای طرح کوئی کام کرتے ہوئے ساب بیں ای طرح کوئی کام کرتے ہوئے سابے بیں ای طرح کوئی کام کرتے ہوئے سابے بیں ای طرح کام کوئی کار ترکی نہیں کروں گا۔

(٥٥) حَلَّنَمَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّنَا أَبُو عَوَالَةً حَلَّنَا عُثْمَانُ بَنَ أَبِى زُرْعَةً عَنْ عَلِيٍّ بَنِ رَبِيعَةً عَنْ أَسْمَاءً بَنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا نَفَعَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْلَفُتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِى صَدَّقَتُهُ وَحَدَثَنِى حَدِينًا نَفَعَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا شَاءً أَنْ يَنْفَعَنِى مِنْهُ وَإِذَا حَدَّثَنِى غَيْرُهُ اسْتَحْلَفُتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِى صَدَّقَتُهُ وَحَدَّثَنِى أَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُدُنِبُ ذَبُّ فَيَتَوَشَّأُ أَبُو بَكُم وَصَدَقَ أَبُو بَكُمْ وَالَ قَالَ وَالْوَ لَسَعْفُورُ اللَّهُ تَعَلِيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُدُنِي إِنَّا عَلَوا قاحِشَةً أَوْ

## هي مُنظارا المَّيْرُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ظُلَمُوا أَنْفُسُهُمْ [قال شعيب: اسناده صحيح][راجع: ٢]

(۵۲) حضرت علی کرم الله وجه فرماتے بین که میں جب بھی نبی علیظا ہے کوئی حدیث سنتاتھا تو الله تعالیٰ جیسے چا ہتاتھا 'مجھے اس سے فائدہ پہنچا تا تھا، اور جب کوئی دوسراختص مجھ سے نبی علیظا کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے اس پرفتم لیتا، جب وہ قتم کھالیتا کہ بیرحدیث اس نے نبی علیظائی سے تن ہے تب کہیں جا کرمیں اس کی بات کوسچاتشلیم کرتا تھا۔

مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق نٹائٹنٹ نے بید حدیث بیان کی ہے اور وہ بید طدیث بیان کرنے میں سیچے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللّہ فَائْتِیْم کو بیفر مائٹ ہوئے میں کہ جوآ دی کوئی گناہ کر بیٹھے، پھروشوکرے اور خوب اچھی طرح کرے، اس کے بعد دور کعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مائے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کو بقیناً معافی فرمادے گا، پھر نبی علیفہ نے بیآ یت تلاوت فرمائی ''اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں یا اپنی جان پرظلم کریں ''

(٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى الْمَا أَبُو بَكُرٍ وَمِنَى اللَّهُ عَنْهُ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتِ أَنْتَ عُلَامٌ شَاتٌ عَاقِلٌ لَوْ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَعُ الْقُرُآنَ فَاجْمَعْهُ وصحيحه لا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَعُ الْقُرُآنَ فَاجْمَعْهُ وصحيحه الدحاري (٤٩٨٦) وابن حباد (٢٠٠٤) [انظر ٢٧]

(۵۷) حفرت زید بن تا بت ڈائٹی فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹی نے مجھے جنگ بمامہ میں شہید ہونے والے حفاظ کی خبر بھجوائی اور مجھ نے فرمایا کرزید! تم ایک بمحصدار نو جوان ہو، ہم تہمیں کسی غلط کام کے ساتھ متہم بھی نہیں کرتے ، تم نی علیا ہماکا کا تب وی بھی رو بھی ہو، اس لیے قرآن گریم کو مختلف جگہوں سے تلاش کرکے بھجا کھا کرو۔

( ٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا الْهَ ) بَكُر يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبُانِ أَرْضَهُ مِنْ فَلَكَ وَسَهْمَةً مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبُانِ أَرْضَهُ مِنْ فَلَكَ وَسَهْمَةً مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ لَا نُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا وَرَثِى وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا وَأَيْتُ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا وَأَيْتُ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا وَأَيْتُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا وَأَيْنَ وَاللَّهِ لَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَدُعُ أَمْرًا وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَنْ عُلُهُ فِي إِلَّا صَنَعْتُهُ إِلَى مَنْ مَا يَرَكُنَا صَدَقَةً وَإِنَّمَا يَأْكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَالَوْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَا أَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤَالِ وَالْعَالَالَا لَا لَا لَا الْمُؤَالِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ وَلَا لَكُوا لَو اللَّهُ الْعَلَالَ لَا الْعَلَالَ عَلَيْهُ إِلَا الْعَلَى وَاللَّهُ لَا أَنْ عَلَالَا لَا لَكُولُ وَلَا لَا لَا الْعَلَالَ وَلَوْلُولُ وَلَا لَا لَا لَا الْعَالَالَالُولُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَ لَا الْعَلَالَالُولُ وَلَا لَلْكُوا لَا ال

ر بین و بعض معنون معنون معنون میں معامل میں اور مقاب کے وصال مبارک کے بعد آیک دن حضرت فاظمہ تُنَافِنا اور حضرت عاصم میں معنون کے بعد آیک دن حضرت فاظمہ تُنافِنا اور حضرت عابس ڈوائٹن بی عیاس ڈوائٹن کے بیال تشریف لائے ،اس وقت ان دونوں کا مطالبہ ارضِ فدک اور خیبر کا حصہ تھا ، ان دونوں بزرگوں کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابو بکرصد میں ڈوائٹن کے فرایا کہ میس نے جناب رسول اللہ تائی کی میں ہو کی چھوٹور کرجاتے ہیں، وہ سب صل اللہ تائی کی میں نے بی عالیہ کو جیس کی میں نے بی عالیہ کو جیسا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی عالیہ کو جیسا کرتے

#### 

- ( ٥٩ ) حَكَّثْنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَكَّثْنَا نَافِعٌ يَغْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِى مُكَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِأَبِى بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَاضٍ بِهِ وَأَنَا رَاضٍ بِهِ وَأَنَا رَاضٍ إِنَّا رَاضً إِنَّا رَاضٍ إِنَّ إِنْ أَنْ رَاضٍ إِنَّا رَاضٍ إِنّ
- (۵۹) این الی ملیکه رئیلتا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رہائٹنا کو''یاضلیقة اللہ'' کہدکر پکارا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شیس ضلیفة اللہٰ' کہدکر پکارا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شیس ضلیفة اللہٰ نیس ہوں بلکہ ضلیفہ رسول اللہ ہوں اور میں ای درج پر راضی ہوں۔
- (٦٠) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ لِلَّهِ بَكُرٍ مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مِتَّ قَالَ وَلَدِى وَأَهْلِى قَالَتُ فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِي لَا يُورَثُ وَلَكِنِّى آعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُفِقُ اقال شعب: صحح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُونُ وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُونَ اقال شعب: صحح لغيره النظم (٧٠)
- (۱۰) حضرت ابوسلمہ بیسینے سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ بی کا اس حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹٹ ہے یو چھا کہ جب آپ اس دنیا سے کوچ فرمائیس کے تو آپ کا دارث کون ہوگا؟ فرمایا میرے ہوی ہیچ، حضرت فاطمہ ڈٹٹٹٹ نے بوچھا کہ پھر ہم کیوں نبی طیک کے دارث نہیں ہیں؟ فرمایا میں نے نبی طیک کو میں میں ایس کے دارث نہیں ہوتی، ابابہ نبی طیک کے دارث نہیں ہوتی، ابابہ نبی طیک کو میں میں ان کی عیال داری اور کھا لت کرتا رہوں گا، اور جس پر نبی طیک فرماتے تھے میں ان کی عیال داری اور کھا لت کرتا رہوں گا، اور جس پر نبی طیک فرماتے تھے میں اس کی عیال داری اور کھا لت کرتا رہوں گا، اور جس پر نبی طیک کرتارہوں گا۔
- (١٦) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعِ حَلَّتَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَوِّفِ بْنِ الشِّنِحِيرِ اللَّهِ حَلَّاثَهُمْ عَنْ أَبِى بَرُزَةً الْاَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى بَكُو الصِّلِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى عَمَلِهِ فَعَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنُ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَدَ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَعَضِبُ عَنْفَهُ فَلَمَّا فَلَتَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَضَى الْمَثَلِقُ مَوْقَى عَمْلِهِ اللَّهُ عَنْهُ فَقَلَلَ يَا أَبَا بَرْزَةً مَا قُلْتَ قَالَ وَنَسِيتُ اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثِ آجُمَعَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنُ النَّهُ وَلَمَّا أَنْ وَنَسِيتُ اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثِ آجُمَعَ إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنُ النَّهُ وَلَمَا اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَرَزَةً مَا قُلْتَ قَالَ وَنَسِيتُ اللَّذِى قُلْتَ اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَرَزَةً مَا قُلْتَ قَالَ وَنَسِيتُ اللَّذِى قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ قَالَ أَرُونَ مَا قُلْتَ عَلَى السَّهُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَلَا اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ أَوْلَى الْمُؤْتِي فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهِ مَا هِى لِأَحْدِ بِعُدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا هِى لِأَحْدِ بِعُدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَالَا وَلَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الللَّهِ الْمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَا وَاللَّهُ وَال
- (۱۱) حضرت ابو برزه الملمي في الني مروى بريم ايك مرتبه حضرت صديق اكبر ظافية كے ساتھ كى كام ميں مشغول تھے،

# کی منطا آخر منظر کی این منظر آخر منظر کی منظر منظر کی منطق کی اور وہ خصہ بہت زیادہ برھ گیا، جب میں نے بید صورت حال دیکھی تو عرض کیا یا خلیفة رسول اللہ! کیا میں اس کی گردن نداڑا دوں؟ جب میں نے قبل کا نام لیا تو انہوں نے گفتگو کا عنوان اور موضوع بنی بدل دیا۔

جب ہم لوگ وہاں سے فراغت کے بعد منتشر ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رہ النٹیڈ نے ایک قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا، اور فر مایا ابو ہرزہ! تم کیا کہدرہے تھے؟ میں اس وقت تک بھول چکا تھا کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے عرض کیا کہ میں تو بھول گیا ہوں، آپ ہی یا دکراد بیجئے، فرمایا کہ تہمیں اپنی کھی ہوئی بات یا ذہیں ہے؟ میں نے عرض کیا بخدا! مجھے یا ذہیں ہے۔

فرمایا یاد کروجبتم نے جھے ایک شخص پر غصہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو تم نے کہا تھا یا خلیفة رسول اللہ! کیا میں اس ک گرون نہ اڑا دوں؟ یاد آیا؟ کیاتم واقعی ایبا کرگذرتے؟ میں نے تسم کھا کرعرض کیا جی ہاں! اگر آپ اب بھی جھے میچکم دیں تو میں اسے پورا کرگذروں، فرمایا افسوس! خدا کی تسم احضور تاکی کے استدیکری کے لئے تہیں ہے۔

(٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكُو الصَّلِيقَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلُفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ [راحع ٧٠]

(۷۲) حضرت ابو مکرصدیق نگانگئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله نگانتی نے اُرشاد فرّ مایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور پروردگار کی خوشنو ذکی کا سب ہے۔

( ٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ حَلَّثَنَا نَافَعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِأَبِي بَكُو دَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَرْضَى بِهِ [راحع: ٩٠] اللَّهُ عَنْهُ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ فَقَالَ بَلُ خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَرْضَى بِهِ [راحع: ٩٠] ابن ابي مليد يَيْشَةِ كَتِي بِي كِه ايك مُرتبه حضرت صدين اكبر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ "كه كريكارا كيا تو آپ نے فرمايا

#### هي مُناهُ الصَّرَ مِنْ مِنِي مَتْرُم كَنْ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ ال

كه مين خليفة النُّه نبين جول بلكه خليفهُ رسول النُّه جول اور مين اى درج برراضى جول -

(۲۲) حضرت ابوعبیدہ کتبے ہیں کہ نبی علیظا ہے وصال کے پورے ایک سال بعد حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹوالیک مرتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ گذشتہ سال نبی علیظا بھی اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کرکوئی فعت نہیں دی گئی ، سچائی اور نیکی اختیار کرو کیونکہ بیدونوں جنت میں ہوں گی ۔ جھوٹ اور گناہ سے بچو کیونکہ بیدونوں جہنم میں ہوں گے۔

(٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبِرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنَ عُبْدَةَ وَصَلَّمَ قَالَ أَمِرتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَكَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمُوبُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى فَلَ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَصَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَصَدُوا مِنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ مَنْ وَلَكُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالرَّكَةِ وَالرَّكَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَا أَفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَى يَقُولُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَا أَفَرِقُ كَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَا أَفَرِقُ كَا يَعْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَا

جب فتنهٔ ارتداد پیش آیا تو حضرت عمر فاروق ڈٹائٹڑ نے حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹؤ سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کس

مُسلَّهُ السَّن الخلفاء الرَّش المَّالَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَسلَّهُ الخلفاء الرَّش الحَالِق اللَّهُ اللَّهِ المُسلَّل الخلفاء الرَّسُولِين اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْدَا عُن المَالِيَةُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۹) حضرت صدیق آکبر طاقت ایک مرتبه نبی علیشه سے عرض کیایار سول اللہ ااس آیت کے بعد کیا بہتری باقی رہ جاتی ہے ( (کہ تبہاری خواہشات اور اہل کتاب کی خواہشات کا کوئی اعتبار نہیں ، جو براعمل کرے گا ، اس کا بدلہ پائے گا ، تو کیا ہمیں ہر برے ممل کی سزادی جائے گی ؟) نبی علیش نے ارشاد فرمایا ابو بحر اللہ آپ پر رحم فرمائے ، کیا آپ بیار نہیں ہوتے ؟ کیا آپ رہنے و تکلیف کا شکار نہیں ہوتے ؟ کیا آپ بیکن تو برائی کی کا آپ درخی و تکلیف کا شکار نہیں ہوتے ؟ عرض کیا کیوں نہیں! فرمایا بھی تو

(20) حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو نے ایک مرتبہ نبی علیہ سے عرض کیایا رسول اللہ! اس آیت کے بعد کیا بہتری باقی رہ جاتی ہے پھرانہ ن نے مکمل حدیث ذکر کی۔

﴿ ٧٧ ﴾ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلَا

## هي مُنلهَ امْرِينَ بل يَسِيم مِرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجْزَ بِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنُجَازَى بِكُلِّ سُوءٍ نَعْمَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا أَبَا بَكُو السَّتَ تَنْصَبُ أَلَسْتَ تَحْزَنُ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأُواءُ فَهَذَا مَا تُجْزَوْنَ بِهِ إِقَال شَعِب: صحيح وإسناده ضعيفًا [راجع: ٦٨]

(۱۷) الوبكر بن الى زہير كہتے بين كه جبّ بيآيت نازل ہوئى كہتمبارى خواہشات اوراہل كتاب كى خواہشات كاكوئى اعتبار نہيں، جو براعمل كرےگا، اس كابدلہ پائےگا، تو حضرت صديق اكبر ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

( ٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ أَخَذْتُ هَذَا الْكِمَاتَ مِنْ ثُمَامَةً بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا تَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَتَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاصٍ إِلَى خَمْسٍ وَقَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَٱزْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِنَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنُنَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّنَان طَرُوقَنَا الْفَحُلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ الْبَنَةُ لَبُونِ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ ٱسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنَدُهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تَقُبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ الْمِحَقَّةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْمِعَيَّةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرُهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَلَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةً ابْنَةِ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونِ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضِ فَإِنَّهَا تَقَبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بنُتَ مَخَاضَ وَلَيْسَ عِنْدُهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونِ ذَكُرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا اَرْبَعْ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

## هي مُناهُ احْمَانُ مِن المُناهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَان إِلَى مِانَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِاتَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُوْحَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَقَرِّقٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَقَرِّقٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَقَرِّقٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَقَرِّقٍ وَلَا يُقَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُينِ فَإِنَّهُمَا يَتُوارَجُعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَ مِنْ خَلِيطُينِ فَإِنَّهُمَا يَتُواجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَوِيَّةِ وَإِذَا كَانَ مِنْ خَلِيطُينِ فَإِنَّهُ اللَّهُ وَرُهُمْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَصِيح النحارى الْعُشْرِ فَإِذَا لَمُ يَكُنُ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُمْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَصِيح النحارى الْعُشْرِ فَإِذَا لَمُ يَكُنُ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُمْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَصِح النحارى الْعُشْرِ فَإِذَا لَمُ يَكُنُ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُمْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَصِح النحارى (١٤٥٨)، وابن حزيمة (١٤٦٦) [انظر: ١٤٥٨ / ٢٩٥٥) وابن حيان (٢٦٦٣) [انظر: ٢٤٥٨ / ٢٩٥٥)

(21) حضرت انس ڈانٹوئاسے مروی ہے کہ سیدناصدیق اکبر جائٹوئٹ نے ان کی طرف ایک خطاکھا جس میں بیتح برفر مایا کہ بیز کو قا کے مقرر ہ اصول ہیں جوخود نبی طابقائے مسلمانوں کے لئے مقرر فرمائے ہیں ، بیو ہی اصول ہیں جن کا بھم اللہ نے اپنے پیٹیمبر کو دیا تھا، ان اصولوں کے مطابق جب مسلمانوں سے زکو قاوصول کی جائے تو انہیں زکو قادا کر دینی چاہیے اور جس سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے وہ زیادہ خددے۔

تفصیل اس اجمال کی ہیہ ہے کہ پچیس ہے کم اونٹوں میں ہر پانچ اونٹ پرایک بکری واجب ہوگی، جب اونٹوں کی تعداد پچیس ہو جائے تو ایک بنت مخاض (جواونٹن دوسرے سال میں لگ گئی ہو) واجب ہوگی اور بہی تعداد ۱۳۵ اونٹوں تک رہے گی، اگر کسی کے پاس بنت مخاض نہ ہوتو و وایک ابن لیون نہ کر (جوتیسرے سال میں لگ گیا ہو) دے دے، جب اونٹوں کی تعداد ۲۷ ہو جائے تو اس میں ۲۵ تک ایک بنت لیون واجب ہوگی، جب اونٹوں کی تعداد ۲۷ ہو جائے تو اس میں ۲۵ تک ایک بنت لیون واجب ہوگی، جب اونٹوں کی تعداد ۲۷ ہو جائے تو اس میں ایک حقد (چوشے سال میں لگ جائے والی اونٹنی) کا وجوب ہوگا جس کے پاس رات کونر جانور آسکے۔

ین تظمیما ٹھ تک رہے گا، جب پہتعداد ۲۱ ہوجائے تو ۵ کتک اس میں ایک جذعہ (جو پانچویں سال میں لگ جائے) واجب ہوگا، جب پہتعداد ۲۷ ہوجائے تو ۹۰ تک اس میں دوبنت کبون واجب ہوں گی، جب پہتعداد ۹۱ ہوجائے تو ۱۲۰ تک اس میں دوایسے حقے ہوں گے جن کے پاس ٹرجانور آسکے، جب پہتعداد ۲۰ اسے تجاوز کرجائے تو ہر چالیس میں آ کیک بنت کبون اور ہر بیجاس میں آبک حقد واجب ہوگا۔

اوراگرز کو ق کے اونوں کی عمر یں مختلف ہوں تو جس شخص پرز کو قیمین ' جذعہ' واجب ہو لیکن اس کے پاس جدعہ ضہو، حقہ ہوتو اس سے وہی قبول کر آئے قالا اسے حقہ ہوتو اس سے وہ لے کرز کو قوصول کر آنے والا اسے بیں درہم یا دو بکریاں دے دے ، اوراگر اسی خدکور ہ شخص کے پاس بنت لیون ہوتو اس سے وہ لے کردو بکریاں ' بشر طیکر آسانی سے مکن ہو' یا بیس درہم بھی وصول کیے جائیں۔

ا كركسى خص ربعت ليون واجب بومراس كے پاس حقد ہوتواس سے وہ كراسے زكوة وصول كرنے والاميس درہم يا

## هي مُنالِم المَّرِينِ مِنْ الْمِينِينِ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْم

دو بحریاں دے دے، اور اگراسی نہ کورہ شخص کے پاس بنت نخاص ہوتو اس سے وہی لے کروہ بکریاں بشرطِ آسانی یا ہیں درہم بھی وصول کیے جائیں، اور اگر کس شخص پر بنت نخاص واجب ہواور اس کے پاس صرف ابن لبون نہ کر ہوتو اس کو قبول کرلیا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں لی جائے گی، اور اگر کس شخص کے پاس صرف چار اونٹ ہوں تو اس پر بھی زکو قواجب نہیں ہے ہاں! البت اگر مالک کچھ دینا جا ہے تو اس کی مرضی پر موقو ف ہے۔

سائمہ (خود چرکراپنا پیٹ بھرنے والی) بگریوں میں زکو ق کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب بکریوں کی تعداد چالیس ہو جائے تو ۱۲۰ تک اس میں صرف ایک بکری واجب ہوگی ۱۲۰ سے زائد ہونے پر ۲۰۰ تک دو بکریاں واجب ہوں گی ۲۰۰۰ سے زائد ہونے پر ۳۰۰ تک تین بکریاں واجب ہول گی ،اس کے بعد ہرسومیں ایک بکری دینا واجب ہوگی۔

یادر ہے کہ زکو قابیں انتہائی بوڑھا اور عیب دار جانور نہ لیا جائے ، ای طرح خوب عمدہ جانور بھی نہ لیا جائے ہاں! اگر
زکو قادینے والا اپنی مرضی سے دیتا جا ہے تو اور ہات ہے ، نیز زکو قاسے بچنے کے لئے متفرق جانوروں کو بھی اور اکٹھے جانوروں
کو متفرق نہ کیا جائے اور بیر کہ اگر ، وہتم کے جانور بول (مثلاً بحریاں بھی اور اونٹ بھی ) تو ان دونوں کے درمیان برابری سے
زکو قاتشیم ہوجائے گی ، نیز بید کہ اگر کی شخص کی سائمہ کم یوں کی تعداد ، سم سے کم جوتو اس پر پھے واجب نہیں ہے اللا بید کہ اس کا
مالک خود دینا جا ہے ، نیز جاندی کے وہ سے ہوئے سکول میں رفع عشر واجب ہوگا ، سواگر کی شخص کے پاس صرف ایک سونوے
درہم ہول تو اس پر پچے واجب نہیں ہے اللا بید کہ اس کا مالک خود زکو قادینا چاہے

(٧٣) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَهُلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ أَخَذَ ابْنُ جُرِيْجِ الصَّلَاةَ مِنْ عَطَاءٍ وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنْ ابْنِ الزَّبُيْرِ وَأَخَذَهَا ابْنُ الزَّبَيْرِ مِنْ أَبِى بَكْرٍ وَأَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَخُسَنَ صَلَاةً مِنْ ابْنِ جُرَيْج

رس) غیرالزاق کہتے ہیں کہانل مکہ کہا کرتے تھے ابن جرتئ نے نماز حضرت عطاء بن ابی رباح سے کیجی ہے، عطاء نے حضرت عبدالله بن زبیر طائفتا ہے، حضرت عبدالله بن زبیر طائفتا نے اپن تا خضرت صدیق اکبر طائفتا ہے، حضرت عبدالله بن زبیر طائفتا ہے ہوئے ہوئے ابن جرتئ سے بڑھ کر بہتر نماز پڑھتے ہوئے کہ طائفتا ہے۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے ابن جرتئ سے بڑھ کر بہتر نماز پڑھتے ہوئے کسی کہیں، کما

(٤٤) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخُبِرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ تَآيَّمَتُ حَفْصَةُ بِنْ كُذَافَة شَكَّ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنيْسِ آوُ حُدَيْفَة بْنِ حُذَافَة شَكَّ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمْنُ شَهِدَ بَدُرًّا فَتُوقَّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ خَفْصَة قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ شِئتَ أَنْكُخُتُكَ عَفْصَة ابْنَة عُمَرَ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى شَيْنًا فَكُنتُ فَلَاتُ إِنْ شِئتَ ٱنْكُخْتُكَ خَفْصَة ابْنَة عُمَرَ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى شَيْنًا فَكُنتُ فَلَاتُ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شِئتَ ٱنْكُخْتُكَ خَفْصَة ابْنَة عُمَرَ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى شَيْنًا فَكُنتُ

#### هي مُنلاً اَحَدُنْ بَالْ اِللَّهُ مِنْ مُنالِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّى عَلَى عُثْمَانَ فَلَمِثْتُ لَيَالِى فَتَحَطَبَهَا إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْكُحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقَمَنِى أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدُتَ عَلَىَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ نَعُمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا حِينَ عَرَضْتَهَا عَلَىَّ إِلَّا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُوهُمَا وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِى سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكُحْتُهَا

[صححه النخاري (١٢٩)، وابن حمال (٤٠٣٩)] [انظر: ٥٠٤، ١٢٢٥، ١٥١٥]

(۱۹۵۶) حضرت عمر فاروق رٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی هصه کے شوہر حضرت حتیس بن حذافہ ڈٹائٹڈیا حذیفہ فوت ہو گئے اوروہ بیوہ ہو گئے ، میں دھرت عثمان ٹٹائٹڈے ملا اوران کے ساسنے اپنی بیٹی سے بیوہ ہو گئے تھے، میں دھرت عثمان ٹٹائٹڈ سے ملا اوران کے ساسنے اپنی بیٹی سے نکاح کی بیشکش رکھی ، انہول نے مجھے سوچنے کی مہلت ما گئی اور چندروز بعد کہد دیا کہ آج کل میرا شادی کا کوئی اراد ونہیں ہے ، اس کے بعد میں حضرت ابو بکر ڈلٹنڈ سے ملا اوران سے بھی بہی کہا کہا گرا آپ چا ہیں تو ہیں اپنی بیٹی هصد کا نکاح آپ سے کردوں ، لیکن انہوں نے بیٹھے وئی جواب نہ دیا ، مجھے ان پر حضرت عثمان ٹرائٹوئٹ کی نسبت زیاد و خصر آپا۔

چنددن گذرنے کے بعد نبی علیا ان حصد کے ساتھ اپنے کیا ہے جا کہ گئا کا کا جن کی جانچ میں نے حضرت حصد بھٹا کا کا ح نبی علیا است پر کاح نبی علیا کا حضد کی اور میں خصد آلا ہوگا کہ ان ایسا کا کوئی جواب نددیا؟ میں نے کہا ہاں! ایسا ہی ہے، حضہ آلا ہوگا کہ آپ نے جمعے حصد سے نکاح کی چیکش کی اور میں نے اس کا کوئی جواب نددیا؟ میں نے کہا ہاں! ایسا ہی ہے، انہوں نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے یہ پیکش کی تقی تو مجھے اسے قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، اگر نبیل کو خصصہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، میں نبی علیا کا راز فاش نبیل کرنا چا بتنا تھا، اگر نبی علیا انہیں چھوڑ دیتے البت میں نبی علیا کا راز فاش نبیل کرنا چا بتنا تھا، اگر نبیل کرنا چا بتنا تھا، اگر نبیل کرنا چا بتنا تھا، اگر نبیل کرنا ہے ہتا تھا، اگر نبیل کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے 
(٧٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمِ أَبَا سَلَمَةَ عَنُ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ
عَنْ أَبِى بَكُمِ الصِّلِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ
الْمُلَكَةِ فَقَالُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمْمِ مَمْلُوكِينَ وَأَيْنَامًا قَالَ بَلَى
الْمُلَكَةِ فَقَالُ رَجُلٌ يَكُولُونَ وَاللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرُتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ بَلَى فَلَوْا فَمَا يَنْفَعَنا فِي الدُّنيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَرَسٌ
فَاكُورُهُ هُمْ كُوامَةَ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ قَالُوا فَمَا يَنْفَعَنا فِي الدُّنيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَرَسٌ
صَالَحْ تُوتَيِّطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَمْلُولٌ يُكَفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُو آخُولُوآوَال الأَلااني: ضعيف (ان

(۵۵) حضرت صدیق اکبر ڈلائٹوئے مروی ہے کہ جناب رسول الشگائٹیٹوئے نے ارشادفر مایا کوئی بداخلاق شخص جنت میں نہ جائے گاءاں پرایک شخص نے بیسوال کیا کہ یارسول اللہ! کیا آپ ہی نے ہمیں نہیں بتایا کسب سے زیادہ غلام اور پیتم اس امث میں ہی ہوں گے؟ (لیتی ان کے ساتھ بداخلاقی کا ہوجاناممکن ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہے) فرمایا کیوں نہیں!البتہ تم ان کی عزی

#### هي مُنالِهُ النَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ النَّهِ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

ای طرح کروجیسے اپنی اولا دکی عزت کرتے ہو، اور جوخود کھاتے ہوائ میں سے انہیں بھی کھلایا کرو،لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ!اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا وہ نیک گھوڑا جےتم تیار کرتے ہو،اس پرتم راہ خدا میں جہاد کر سکتے ہواور تمہارا نظلام تمہاری کفایت کرسکتا ہے،یا در کھو!اگروہ نماز پڑھتا ہے تو ہ تمہارا بھائی ہے، یہ بات آپٹائٹ پڑنے نے دومرتبدد ہرائی۔

(٧٧) حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ السَّبَّقِ قَالَ أَخْبَرَنِى زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ

أَنَّ أَبَا بَكُرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فِإِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ إِنَّ عُمَرَ آتَانِى فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ بِالْقُرَّاءِ فِى إِنَّ الْقَتْلَ فَلَا الْمَعَامَةِ مِنْ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّا أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِى الْمُعَرَاطِنِ فَيَدُهُ بَقُولُ النَّيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ يُواجِعْنِي فِي ذَلِكَ حَتَى شَوَحَ اللَّهُ يَنُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ يُواجِعْنِي فِي ذَلِكَ حَتَى شَوَحَ اللَّهُ يَنُولُ مَنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ يُواجِعْنِي فِي ذَلِكَ حَتَى شَوحَ اللَّهُ بِيَكُلُهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ أَوْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدُولُ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْمَعُهُ قَالَ عَنْ الْجَبَالِ مَا لَهُ وَاللَّهِ مَنْ جَمْعِ الْقُورُانِ فَقُلْتُ كَيْفَ وَلَلْهُ مُو وَاللَّهِ فَوَاللَّهِ فَوَاللَّهِ فَوَاللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْلُ مَنْ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَا الْمَالِي مِنْ جَمْعِ الْقُورُآنِ فَقُلْتُ كَيْفَ

(۷۷) حضرت زید بن ثابت نگائیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نگائیئے نے میرے پاس جنگ بمامہ کے تبداء کی خبر دے کر قاصد کو بھیجا، میں جب ان کی خدمت میں حاضر بوا تو دہاں حضرت عمر فاروق نگائیئ بھی موجود تھے، حضرت صدیق اکبر نگائیئ نے گفتہ کہ جنگ بمامہ میں بڑی تخت محرکہ آرائی ہوئی ہے اور کہنے گئے کہ جنگ بمامہ میں بڑی تخت معرکہ آرائی ہوئی ہے اور مسلمانوں میں سے جو قراء تھے وہ بڑی تعداد میں شہید ہوگے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ای طرح محتلف جنگہوں میں قراء کرام یو بھی شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کہیں ضائع نہ ہوجائے کہ اس کا کوئی حافظ بی نہ درہ، اس مختلف جنگہوں میں قراء کرام یو بھی قرآن کا مضورہ دوں، میں نے عمر سے کہا کہ جو کام نی ملیٹا نے نہیں کیا، میں وہ کام کیسے کرسکا ہوں؟ کیکن انہوں نے جھے بھی قرآن کا مضورہ دوں، میں نے عمر سے کہا کہ جو کام نی ملیٹا نے نہیں کیا، میں وہ کام کیسے کرسکا ہوں؟ کیکن انہوں نے جھے بھی شرح صدر عطاء فر ما دیا اور اس سلسلے میں میری بھی وہی رائے ہوگئی جو عمر کی تھی وہ میں رائے ہوگئی جو عمر کی تھی وہ میں رائے ہوگئی جو عمر کی تھی دیس تابت بڑائی فر ماتے ہیں کہ حضر سے عمر اوروں دی تھے گئین حضر سے صدیق آگر بھی تھی کیاں میں میری بھی وہ می رائے ہوگئی جو عمر کی تھی دیاں موجود تھے گئین حضر سے صدیق آگر بھی تھی ہوں سے میں کار میں بھی سے میں میری بھی وہ میں رائے ہوگئی تو میں رائے ہوگئی میں میری بھی وہ میں رائے ہوگئی جو عمر کی تھی دیاں میں دیاں میا کہ میں تابت بڑائی فر ماتے ہیں کہ حضر سے عمر اوروں دیا تھی میں میری بھی وہ میں رائے ہوگئی تھیں کہ میں رائے ہوگئی ہو میں رائے ہوگئی میں رائے ہوگئی ہو میں رائے ہوگئی ہو میں رائے ہوگئی ہو میں رائے ہو میں رائے ہوگئی میں کی میں رائی ہو میں رائے ہوگئی ہو میں رائی ہو تھی ہو کی رائے ہوگئی ہو میں رائی ہو میں رائے ہو تھی ہو کی رائی ہو کی کی رائی ہو 
حضرت زید بن خابت و التی قرماتی بین که حضرت عمر قارون و واقت و بال موجود سے یس حضرت صدیق البر مختفظ کے اوب سے بولتے نہ سے بولتے نہ سے محسد این اکبر واقع ہی نے فرمایا کہ آپ ایک مجھدارنو جوان بین اور نبی طیا کے کا تب و تی بھی رہ چکے بین اس لئے جع قرآن کا میڈا کا می بہاڑ کواس کی چکے بین اس لئے جع قرآن کا میڈا م آپ سرانجام ویں حضرت زید واقع فرماتے ہیں بخدا آاگر میلوگ جھے کسی پہاڑ کواس کی چکہ سے خطال کرنے وہ ماری مند ہوتا، چنا نجی میں نے بھی ان سے بھی کہا کہ جو کام نہوں کہ دوکام کیوں کررہ میں؟ (کیکن جب میرا بھی شرح صدر ہوگیا تو میں نے میکام شروع کہا کہ جو کام نے میکام شروع

هي مُنالهَ امَّدُونَ بْلِي عِنْ مَتْرَى كُولُولُ مِنْ الْمُنالِقِينَ الْمُنالِقِينِ الْمُنالِقِينَ الْمُنالِقِينِ الْمُنالِقِيلِي الْمُنَالِقِينَ الْمُنالِقِيلِي الْمُنالِقِيلِي الْمُنالِقِيلِي الْمُنْ

كيااوراس پايئه تميل تك پېنچايا)

(٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَلَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاستَخْلِفَ أَبُو بَكُو خَاصَمُ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِى أَشْيَاءَ تَرَكُّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ شَيْءٌ تَرَكُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُحَرِّكُهُ فَلَا أُحَرِّكُهُ فَلَمَّا استُخْلِفَ عُمَرُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ شَيْءٌ لَمْ يُحَرِّكُهُ أَلُو بَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحَرِّكُهُ فَلَا أَحَرِّكُهُ فَلَمَ السَّتُخُلِفَ عُمَرُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ شَيْءٌ لَمُ يُحَرِّكُهُ أَبُو بَكُو فَلَمْ السَّتُحُلِفَ عُمْرً اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ شَيْءٌ لَمُ يُحَرِّكُهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحْرِّكُهُ قَالَ فَلَمْ السَّتُخُلِفَ عُمْرً اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ شَيْءً لَهُ مَانُ وَنَكَسَ رَأْسَهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ فَلَالُكُ يَا أَجُولُونَ عُمُونَ وَكُمْ وَلَمْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ فَلَوْلُ فَلَمْ السَّتُ عُمُونَ وَسَلَم فَلَالُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَبُتِ ٱفْقَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَبُتِ ٱفْقَالَ عُمْلُكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَا عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(22) حضرت ابن عباس ٹٹائٹڈ سے مردی ہے کہ جب نبی علیشا کی روح مبارک پرواز کرگئی اور حضرت صدیق اکبر ٹٹاٹٹڈ خلیفہ منتخب ہو گئے، تو حضرت عباس ٹلٹٹڈ اور حضرت علی ٹٹاٹٹڈ کے درمیان نبی علیشا کے ترکہ میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا، حضرت صدیق اکبر ٹٹاٹٹڈ نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی علیشا جو چیز چھوڑ کر گئے ہیں اور آپ مٹاٹٹٹیڈ نے اسے نہیں ہلایا، میں بھی اسے نہیں بلاؤں گا۔

جب حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹٹ خلیفہ منتخب ہوئے تو وہ دونوں حضرات ان کے پاس اپنا معاملہ لے کر آئے کیکن انہوں نے
یکی فرمایا کہ جس چیز کو حضرت صد این اکبر ڈٹٹٹٹٹ نے نہیں ہلایا میں بھی اسے نہیں ہلاؤں گا، جب خلافت حضرت عثمان غنی ڈٹٹٹٹٹ کے
یہ دو ہوئی تو وہ دونوں حضرت عثمان ڈٹٹٹٹٹ کے پاس بھی آئے۔ حضرت عثمان ڈٹٹٹٹٹ نے ان کا موقف من کرخاموثی اختیاری اور سر
جھکا لیا، حضرت ابن عباس ڈٹٹٹٹٹ کہتے ہیں کہ جھے اندیشہ ہوا کہ کہیں حضرت عثمان ڈٹٹٹٹٹ اسے حکومت کی تخویل میں نہ لے لیس
چنا نچے میں نے اپنے والد حضرت عباس ڈٹٹٹٹٹ کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور ان سے کہا ابا جان! میں آپ کوشم دے
کر کہتا ہوں کہ اسے ملی کے حوالے کر دیجئے چنا نچے انہوں نے اسے حضرت علی ڈٹٹٹٹٹ کے حوالے کر دیا۔

(٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى شَيْحٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَيِي تَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِى فَلَكَ، وَقُلَانٌ وَقُلَلَ فَعَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرِيْشٍ فِيهِمْ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزَّبِيُرِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جَمُوسٌ فِيهِمْ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزَّبِيْرِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جَمُوسٌ فِيهِمْ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزَّبِيْرِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جَمُوسُ مَهُ يَا عَبَّاسُ عَبُولُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ ارْتَفَعَتُ أَصُواتُهُمَا قَقَالَ عُمَرَ مَهُ يَا عَبَّاسُ قَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ ابْنَتُهُ تَحُولُ ابْنَهُ تَحِي وَلِي شَعْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ قُولِيهُ شَعْرُ الْمَالِ وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيتُهُ مِنْ بَعُدِهِ فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيتُهُ مِنْ بَعُدِهِ فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيتُهُ مِنْ بَعُدِهِ فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلٍ رَسِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيتُهُ مِنْ بَعُدِهِ فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلٍ رَسِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيتُهُ مِنْ بَعُدِهِ فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلٍ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَمَلَ أَبِي بَكُو وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيهُ بَعُولِيهُ وَمِلَالًا لِيَّا كُولُولِ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بَعُدِهِ فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلٍ وَسُولِ اللَّهِ وَعَمَلَ أَبِي بَكُو ثُمَّ وَلِيهُ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا لَمُ عَنْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهُ فَلَالُ عَلَيْهِ وَعَمَلَ أَبِي مَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِيهُ عَنْهُ مِنْ بَعُدِهِ فَالْمُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ مُنْ مَلْهُ مُنْ عَنْهُ مَنْ مَنْ مَنْهُ وَلَيْهِ مُنْ مَلِهُ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بَعُدِهُ وَسُولِهِ اللَّهُ مَلَا عُلَمْ فِيهِ مِعْمَلِ وَالِمَ عَلَيْهِ وَمُولِكُ أَلِي مَنْ فَلَوْ مَلِيهُ مَلَ مَا مُعَلِلًا مُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا مُعَلِّى الللَّهُ مَلَا عَلَى الللَّهُ عَلَيْ عَلَى مَلْ الللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمَلْ فَيْعِ

#### هي مُنالِهُ المَّرُينَ بَلِ يَعِينُ مَرَّمُ المُنالِقِ عَرَّمُ المُنالِقِ عَرَّمُ المُنالِقِ الرَّاشِدِينِ فِي

أَبُّو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنهُ وَحَلَفَ بِأَنَّهُ لَصَادِقٌ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسَاكِينِ و حَدَّنَنِي أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنهُ وَحَلَفَ بِاللَّهِ إِنَّهُ صَادِقٌ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَوُمَّهُ بَعُضُ أُمْتِهِ وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَإِنْ شِنْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا لِتَعْمَلًا فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَبِى بَكُو حَتَّى أَدُفَعَهُ إِلَيْكُمَا قَالَ فَتَعَلَوْا ثُمَّ جَانًا فَقَالَ الْعَبَّسُ ادْفَعُهُ إِلَى عَلِيًّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَبِى بَكُو حَتَّى أَدُفَعَهُ إِلَيْكُمَا قَالَ فَتَحَلُوا ثُمَّ جَانًا فَقَالَ الْعَبَّسُ ادْفَعُهُ إِلَى عَلِيًّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَبِى بَكُو حَتَّى أَدُفَعَهُ إِلَيْكُمَا قَالَ فَيَعَلُوا الْعَبَّسُ ادْفَعُهُ إِلَى عَلِيً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَبِى بَكُو حَتَّى أَدُفُعَهُ إِلَيْكُمَا قَالَ فَيَعَلَوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَبِى بَكُو حَتَّى أَدُوعُهُ إِلَيْكُمَا قَالَ فَيَعُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَبِى بَكُو حَتَّى أَدُوعُهُ إِلَيْكُمَا قَالَ فَعَالَ الْعَبَّسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَبِي بَكُو حَتَى أَوْلَى فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلُ أَنِي عَلَيْهِ وَسُتُكُمُ الْعَلِيْكُمُ الْعَلَى الْعَلَيْدِ وَلَهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَولُ الْعَبَاسُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ الْعُقُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَيْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُقَالَ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُقَالُ الْعَلَى اللَّه

( 4 ) حفرت عبداللہ بن زبیر ٹائٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا فاروق اعظم ٹائٹٹو کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک حضرت علی ڈائٹٹو اور حضرت علی ڈائٹٹو اور حضرت علی ڈائٹٹو آئے ، ان دونوں کی آ وازیں بلند ہورہی تھیں، حضرت عمر ٹراٹٹٹو نے فرمایا عباس! رک جائے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہت ہیں کہ مرکٹائٹٹو آپ کے بیٹیج تھے اس لئے آپ کونصف مال ملنا چاہیے، اورا کے اب مجھے یہ محموم ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی رائے میہ ہے کہ ان کی صاحبز اوک آپ کے نکاح میں میں اوران کا آ دھا حصہ بنا تھا۔

اور نبی علیا کے ہاتھوں میں جو کچھتھا، وہ میرے پاس موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ نبی علیا کااس میں کیا طریقۂ کار تھا؟ نبی علیا کے بعد حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹھٹ طیفہ مقرر ہوئے، انہوں نے وہی کیا جورسول اللہ تا پھٹے کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر ڈاٹھٹ کے بعد مجھے طیفہ بنایا گیا، میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس طرح نبی علیا اور حضرت ابو بکر ڈاٹھٹ نے کیا، میں اس طرح کرنے کی بوری کوشش کرتارہوں گا۔

پھر فرہایا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹوئٹ یہ مدیث سنائی اوراپ سے ہونے پر اللہ کی قسم بھی کھائی کہ انہوں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ،ان کا تر کہ فقراء مسلمین اور مساکمین میں تقتیم ہوتا ہے ،اور مجھ سے حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹوئٹ نہیں مدیث بھی بیان کی اوراپے سچا ہونے پر اللہ کی تسم بھی کھائی کہ نبی علیہ نے ارشاوفر مایا کوئی نبی اس وقت تک و نیا ہے رخصت نہیں ہوتا جب تک وہ اسے کسی امتی کی اقتد انہیں کر لیتا۔

بہر حال! نبی علیظائے پاس جو پھی تھا، وہ یہ موجود ہے، اور ہم نے نبی علیظائے طریقۂ کارکو بھی دیکھا ہے، اب اگر آپ دونوں جائے ہیں کہ میں بیاوقاف آپ کے حوالے کر دون اور آپ اس میں اتنی طریقے سے کا م کریں گے جیسے نبی علیظا اور حضرت ابو بکر ڈٹائٹو کرتے رہے تو میں اسے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔

بین کروہ دونوں کھ دریر کے لئے خلوت میں چلے گئے ، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئے تو حضرت عباس وٹائٹنز نے فرمایا کہ آپ بیاوقاف علی کے حوالے کردیں، میں اپنے دل کی خوشی سے اس بات کی اجازت دیتا ہوں۔ ( ۷۹ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدٍ و عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرُیْرَةَ آنَ فَاطِمَةَ رَضِی

g the state of the second

مُنلُّ المَّيْنَ بَنِي مَنْ مَن اللهِ عَلَيْهِ وَعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا تَطُلُّ مِيرَاتُهُا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا

إِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَا أُورَثُ إِقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه قال

الألباني: (الترمذي: ١٦٠٨)، وقال الألباني: صحيح قال شعيب: إسناده حسن] [راجع: ٦٠]

(٤٩) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹنڈ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ نظائلا ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈلٹنڈا اور حضرت عمر فاروق تثاثلنا کے پاس آئیں،اوران سے نبی علیثا کی میراث کا مطالبہ کیا، دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے نبی علیثا کو بہفرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے مال میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔

( ٨٠ ) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمْ قَالَ حَلَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ أَبِي بَكُرٍ الصُّلِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرٍ فَلَا كُرَ قِصَّةً فَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فِي الْمُسْلِمِينَ نُودِيَ بِهَا إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ شَيْنًا صُنعَ لَهُ كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ وَهِيَ ٱوَّلُ خُطُبَةٍ خَطَبَهَا فِي الْإِسْلَامَ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَلَوَدِدْتُ أَنَّ هَذَا كَفَانِيهِ غَيْرِى وَلَيْنُ أَخَذْتُمُونِى بِسُنَّةِ نَيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُطِيقُهَا إِنْ كَانَ لَمَعْصُومًا مِنْ الشَّيْطَان وَإِنْ كَانَ لَيُنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ

(۸۰) تمیں بن ابی حازم مُطلقة كہتے ہیں كہ میں نبی علیا كے وصال مبارك كے ایک مبینے بعد حضرت صدیق اكبر ڈاٹٹو كی خدمت میں بیٹیا ہوا تھا،لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ نماز تیار ہے،اور بیرنی غالیا کے وصال کے بعدوہ پہلی نماز تھی جس کے لئے مسلمانوں میں''الصلو ۃ جامعۃ'' کہہ کرمنادی کی گئی تھی ، چنانچہ لوگ جمع ہو گئے ،حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹٹا منبر پررونق افروز ہوئے، بدآ پ کا بہلا خطبہ تھا جوآ پ نے اہل اسلام کے سامنے ارشاد فر مایا ، اس خطبے میں آپ ڈٹائٹ نے بہلے اللہ کی حمد وثناء کی ، پھر فریایا لوگو! میری ٹواہش تھی کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا تخص اس کام کوسنجال لیتا، اگر آپ مجھے نبی علیثا کی سنت پر پر کھ کر د کیمنا جاہیں گے تو میرے اندراس پر پورا اترنے کی طاقت نہیں ہے۔ نبی علیثا تو شیطان کے حملوں سے محفوظ تھے اور ان پرتو آ سان ہے وی کا نزول ہوتا تھا (اس لئے میں ان کے برابر کہاں ہوسکتا ہوں؟)

( ٨٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرِ الصَّدِّيقُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ٱقُولَ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذُتُ مَصْجَعِى مِنْ اللَّيْل اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَشَرِّ الشَّيْطان وَشِرْكِهِ وَأَنُ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُونًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم [قال شعيب: حسن لغيره].

هي مُناناً الله وعنه الله الله والمراقب الله والمراقب الله والمراقب الله والمراقب الله المراقب الله والمراقب المراقب الله والمراقب المراقب 
آخِرٌ مُسْنَدِ أَبِي بَكُرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۸۱) حضرت صدیق اکبر دُلِ تُفلِی سے مروی ہے کہ جَناب رسول الله کُلِیوَ آئے جھے شیخ وشام اور بستر پر لینیتے وقت بید دعاء پڑھنے کا تھم دیا ہے جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ اللہ! اے آسان وزبین کو پیدا کرنے والے، ظاہراور پوشیدہ سب کچھ جانئے والے، ہر چیز کے پالنہاراور مالک! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوسکتا، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شراور اس کے شرک ہے ، خودا پی جان پر کسی گناہ کا بوجھ لا دینے سے یا کسی مسلمان کو اس میں کھنچ کر مبتلا کرنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔



## أُوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ثَلَّيْهُ حضرت عمر فاروق ثِلْلَهُمُ كَي مرويات

( ٨٢) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ قَالَ مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاىَ قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَهُ صَاحِبَاى قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُرَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ [صححه ابن حزيمة (٢٢٩٠)، والحاكم فَقَالَ عَلِيٌّ هُو حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ [صححه ابن حزيمة (٢٢٩٠)، والحاكم (٢٠٠٠)، قال شعيب: إسناده صحيح] [انظر: ٢١٨]

(۸۲) حارثہ کہتے ہیں کدا یک مرتبہ شام کے بچھلوگ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹوڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہنے گئے کہ جمیل کی چھال ودولت، گھوڑ ہے اور نظام ملے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے لیے اس میں پاکیزگی اور تزکید فنس کا سامان پیدا ہو جائے، حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹوڈ نے فر ما یا کہ مجھ سے پہلے میرے دو پیشر وجس طرح کرتے تھے میں بھی ای طرح کروں گا، پھر انہوں نے محالیہ کرام ڈٹاٹٹوڈ بھی موجود تھے، وہ فر مانے لگے کہ یہ مال حلال ہے، لیکن شرط سے ہے کہ اسے تیکس نہ بنالیں کہ بعد میں بھی لوگوں سے وصول کرتے دہیں۔

(٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ الصَّبَى بَنَ مَعْبَدٍ كَانَ نَصْرَائِنَّا تَغْلِيبًّا أَعْرَائِيًّا فَأَسَلَمُ فَسَالَ أَنَّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقِيلَ لَهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَآرَادَ أَنْ يُجَاهِدَ فَقِيلَ لَهُ حَجَجْتَ فَقَالَ لَا فَقِيلَ حَجَّ وَاعْتَمِرُ ثُمَّ جَاهِدُ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْحَوابِطِ أَهَلَ بِهِمَا جَمِيعًا فَرَاهُ زَيْدُ جَجَجْتَ فَقَالَ لَا فَقِيلَ حُجَّ وَاعْتَمِرُ ثُمَّ جَاهِدُ فَانْطَلَقَ عَتَى إِنَّا كَانَ بِالْحَوابِطِ أَهَلَ بَهِمًا جَمِيعًا فَوَآهُ زَيْدُ بَنُ صُوحَانَ وَسَلَمَانَ بُنُ رَبِيعَةً فَقَالَا لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكُمُ فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلِ اللَّهُ عَنْهُ فَالْدَارَةُ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكُمُ فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكُمُ فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلِ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكُمُ فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلِ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ [صححه ابن حزيمة: (٦٩٠ ٣) قال الألباني: صحيح (أبوداود: ١٧٩٨)، و ١٩٩٩، ابن حزيمة: (١٩٠ ٣) قال الألباني: صحيح (أبوداود: ١٧٩٨)، و ١٩٩٩، ابن ماحه: ٢٩٥، النسائي: ١٤٥٠ و ١٤٤) [انظر: ٢١٩، ٢٧٢) عالَ الإلباني: صحيح (ابوداود: ٢١٨) النسائي: ١٤٥٠ عَلَيْهِ وَقَلْمَ لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَعْمَ وَلَا عَلْهُ وَلَا لَعْمُ وَالْمَالَقَ الْعَلْمُ وَلِمُ الْعَلَيْمُ وَلِي الْعَلَامُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَى الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَمُ وَلَيْهُ وَلَوْلَا لَعْمُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَيْمُ وَلَوْلَ الْعَلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَلَا لَكُولُونَا لَوْلَمَا لَهُ وَلَيْهِ الْعَلْمُ لَالْهُ عَلَيْهُ وَلَالَالَالَالَامُ عَلَى الْعَلَيْمَ وَلَالَالَالَالَةُ عَلَى الْعَلْمُ لِلْهُ وَلَلْهُ عَلَى الْعَلَامُ وَلَاللّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ لَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِلْمُ الْعَلْمُ لَلْمُ الْعَلْمُ لِلْمُ الْعَلْمُ لَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ لَلْمُ الْعَلْمُ لِلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْعَلْمُ لَالَالُهُ عَلَى الْعَلْمُ لَلْمُ الْعَلْمُ لَلْمُ الْعَلْمُ لَعِمْ الْعَلْمُ لَلْع

(۸۳) حضرت ابودائل کہتے ہیں کہ صنی بن معبد ایک دیباتی قبیلہ بنوتغلب کے عیسائی متے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا، انہوں



## هي مُنالاً المَّذِينَ بن المنظم المُولِي اللهِ المنظم المن

نے لوگوں سے پوچھا کہ سب ہے افضل عمل کون ساہے؟ لوگوں نے بتایا را و خدامیں جہاد کرنا، چنا نچیا نہوں نے جہاد کا ارادہ کر لیا، ای اثناء میں کئی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ج کیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں! اس نے کہا آپ پہلے ج اور عمرہ کرلیں، پھر جہاد میں شرکت کریں۔

چنا نچہ وہ ج کی نیت سے روانہ ہو گئے اور میقات پہنچ کر جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا، زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ کومغلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میخض اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے، مہی جب حضرت عمر زائٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زیداورسلمان نے جو کہا تھا، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عمر فاروق ڈائٹنڈ نے فر مایا کہ آپ کواینے بیٹیم رکی سنت بررہنمائی نصیب ہوگئی۔

راوی حدیث علم کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل ہے پوچھا کہ بیروایت آپ کوخودھیں نے سنائی ہے؟ انہوں نے اثبات ہیں جواب دیا۔

( A٤) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ قَالَ صَلَّى بِنَا عُمَرُ بِجَمْعِ الصَّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ وَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُقِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالْفَهُمُ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ [صححه البحارى ( ١٦٨٤)] [انظر: ٢٠٠، ٢٧٥، ٢٩٥، ٢٥٥، ٢٥٥،

(۸۴) عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ٹلانٹونٹ جمیں مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھائی، چروتوف کیااور فرمایا کہ مشرکین طلوع آفناب سے پہلے واپس نہیں جاتے تھے، نبی طلیبانے ان کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم ڈلانٹوئٹ دلفہ ہے ٹی کی طرف طلوع آفناب سے تبل ہی روانہ ہوگئے۔

(۸۵) حضرت أبن عباس التافقة سے مروی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم التافقة جب بوے صحابہ کرام التحقیق کو جلاتے تو جھے بھی ان کے ساتھ بلا لیتے اور مجھ سے فرماتے کہ جب تک بید حضرات بات نہ کر لیس، تم کوئی بات نہ کرنا۔ اس طرح ایک دن حضرت فاروق اعظم التافیق جمیں بلایا اور فرمایا کہ جناب رسول اللہ قافیق نے لیلہ القدر کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، وہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ شب قدر کورمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں حلاش کیا کرو، یہ بتاہیے کہ آپ کوآخری عشرے کی کس طاق رات میں شب قدر معلوم ہوتی ہے؟ (ظاہر ہے کہ برضحا بی کا جواب مختلف تھا، حضرت عمر فاروق بٹائٹو کو میری رائے اچھی

( ٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بُنَ عَمْرِو الْبَجَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ سَأَلُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا لَهُ إِنَّمَا أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ تَطُوُّعًا وَعَنْ الْغُسُلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَعَنْ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِطًا فَقَالَ ٱسُحَّارٌ أَنْتُمْ لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَاةً الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطُوُّعًا نُورٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ وَقَالَ فِي الْغُسُلِ مِنْ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ فَوْجَهُ ثُمَّ يَتَوَصَّأُ ثُمَّ يُفيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا وَقَالَ فِي الْحَائِضِ لَهُ مَا قُوقَ الْإِزَارِ إقالِ البوصيرى: هذا إسناده ضغيف من الطريقين، قال الألباني ضعيف (ابن ماجة ١٣٧٥)]

(٨٦) ايك مرتبه يكولوك حفرت عمر فاروق رفات كل خدمت من حاضر موسة اورعرض كرنے لك كه بم آپ سے تين سوال یو چھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔

- (۱) گھر میں نفلی نمازیڑھنے کا کیا تھم ہے؟
  - (٢) عسل جنابت كاكياطريقه ب
- (۳) اگرعورت''ایام''میں ہوتو مرد کے لئے کہاں تک اجازت ہے؟

حضرت فاردق اعظم ڈالٹھ نے فرمایا کہ آپ لوگ بڑے عقلمندمحسوں ہوتے ہیں، میں نے ان چیزوں سے متعلق جب سے نی علیظات دریافت کیا تھا،اس وقت سے لے کرآج تک جھ سے کس نے بیسوال نہیں پوچھا جوآب لوگوں نے پوچھا ہے، اور فرمایا کہانسان گھرمیں جونفلی نماز پڑھتا ہے تو وہ نور ہےاس لئے جوجا ہےاہیے گھر کومنور کر لے بخسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا پہلے اپٹی شرمگاہ کو دھوئے ، بھروضو کرنے اور پھرا پیغے سر پرتین مرتبہ یانی ڈال کرحسب عادت عسل کرے ۔ اورایام والیعورت کے متعلق فرمایا کداز ارہے او برکا جتنا حصہ ہے، مرداس سے فاکدہ اٹھاسکتا ہے۔

( ٨٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ بِالْعِرَاقِ حِينَ يَتَوَضَّأُ فَانْكُوتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ غُمَّرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي سَلُ أَبَاكَ عَمَّا أَنْكُرْتَ عَلَى عِنْ مَسْحِ الْخُفَيْنِ قَالَ فَذَكَرْتُ ﴿ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا حَتَنَكَ سَعُدٌ بِشَيْءٍ فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُسَحُ عَلَى

الْحُقّين [صححه ابن حزيمة (١٨٤) قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٢٣٧]

(٨٤) حضرت ابن عمر التانيط سے مروى ہے كديس في عراق ميں حضرت سعد بن الى وقاص التي كوموزوں يمسح كرتے موسك دیکھاجب کروہ وضوکرر ہے تھے تو مجھے اس پر ہڑا تعجب اورا چنجا ہوا، بعد میں جب ہم حضرت عمر فاروق ڈاٹٹڑ کی ایک مجلس میں المُنظِمُ المُرافِينِ اللهِ المُنظِمُ المُنظِمِ اللهِ المُنظِمِ نِ نِ المُنظِمِينِ المُنظِمِينِ المُنظِمِينِ المُنظِمِينِ المُنظِمِينِ المُنظِمِينِ المُنظِمِينِ المُنظِمِينِ المُنظِمِ

ا تعظے ہوئے تو حضرت سعد رٹائٹوٹ نے جھے سے فر مایا کہ آپ کوسے علی الخفین کے بارے جھے پر جو تعجب ہور ہاتھا، اس کے متعلق اپنے والدصاحب سے پوچھ لیجنے ، میں نے ان کے سامنے سارا واقعہ ذکر کر دیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب حضرت سعد رٹائٹو آپ کے سامنے کوئی مدود وں پر مسے فر ماتے تھے۔ سامنے کوئی مدود وں پر مسے فر ماتے تھے۔

( ٨٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ مَسَحَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ مَسَحَ عَلْ النَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ سَأَلُ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ وَسُلَمَ شَيْئًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ غَيْرَهُ [صححه النحارى (٢٠٢) وابن حزيمة (١٨٢)]

ر سول الله صلى الله عليه وسلم منها فلا بسال عنه عيره [صححه السخاري (٢٠٢) وابن حزيمة (١٨٢)] ( (٨٨) حضرت ابن عر المنظف عمر وي به كه حضرت سعد بن الى وقاص ولا تنظف فرما يا كه نبي عليها في موزون برمس فرما يا به، بعد ميل حضرت ابن عمر النافية في الد عس منعلق بو چها تو انهول في دايا به بات صحيح ب، جب حضرت سعد ولا تنظفة آب عيما منغ كوفي حديث بيان كرين تو آب اس عمتعلق كي دوس سه سد بوجها كرين -

مَلْ مَدَّنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا هَمُّامُ مِنْ يَعْمَى قَالَ حَدَّثَنَا فَعَادَهُ عَنَى الْمِعْمِدِ الْعَطْفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ الْعَطْفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَة الْيُعْمَرِيِّ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ عَلَى الْمِنْمِ يُوْمَ الْمُجْمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَالْمَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ آبَا بَكُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رُوْيًا لَا أَرَاهَا إِلَّا لِمُحْصُورِ أَجَلِي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَئِي فَلْمَوْنِ فَلَا وَذَكْرَ لَهِ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُن لِيَعْمَلُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ يَعْجَلُ بِي عَمْلُ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَوْنَ وَقِي عَلْهُ وَالْمَعُوا لَهُ وَالْمَعْوِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَوْ عَنْهُمْ بِيدِي عَلَيْ الْمُولِي وَالْمَ الْمَعْوَلِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى وَيَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَعْمُ وَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُولُولُ وَالْمَ السَّعُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَوْمُ وَالْمُولُولِ وَالْمُ النَّالَعُ وَالْمَعْلَ وَلِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَيَوْمُ وَالْمُعَلِ وَالْمَعَلِي وَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَالُولُولُ وَالْمَ النَّاسَ وَيَعْمُ وَلَيْكُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَا النَّاسَ وَيَتَهُمْ وَلِيَعْمُ وَلَيْكُولُولُ وَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَالْمَلُولُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَلِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَالِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَمُ وَلَيْكُولُولُ وَالْمُعَالُولُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَلَمُ اللَّهُ عَل

## هي مُنالِمَ النَّهِ مِنْ اللَّهِ عَرْمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

يُؤْتَى بِهِ الْبَقِيعَ فَمَنْ أَكَلَهُمَا لَا بُدَّ فَلَيْمِتُهُمَّا طَبْخًا قَالَ فَخَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَٱلْصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ

[صححه مسلم (٥٦٧)، وابن خزيمة (٦٦٦) و ٦٦٦) [انظر: ٩٤١،١٨٦،١٧٩]

(۸۹) ایک مرتبه جضرت فاروق اعظم دلینی جمه به دن منبر پرخطبه کے لئے تشریف لائے ،اللہ کی حمد و ثناء بیان کی ، نبی علینا کا تذکرہ کیا، حضرت صدیق اکبر دلینی کی ایونتا نہ کی ، پھر فرمانے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ میری ذیا ہے زمعتی کا وقت قریب آگیا ہے ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرفحے نے ججھے دومر تبہ ٹھونگ ماری ہے ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مرغ مرخ رنگ کا تھا، میں نے بیخواب حضرت صدیق اکبر دی تا ہے کہ وہ مرغ مرخ رمد حضرت اساء بنت عمیس بھیا ہے ذکر کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر میں بنائی کہ آپ کوا کہ مجمعی شہید کر دے گا۔

پھر فرہایا کہ لوگ مجھ سے بیکہ رہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں ، اتنی ہات تو طے ہے کہ اللہ اپنے دین کوضائع کرے گا اور نہ بی اس خلافت کوجس کے ساتھ اللہ نے اپنے توفیم کومبعوث فرمایا تھا ، اب اگر میرا فیصلہ جلد ہو گیا تو ہیں مجلس شوری ان چیدا فراد کی مقرر کر رہا ہوں جن سے نبی عالیٰ الاقت رصلت راضی ہو کرتشر نیف لے گئے تھے ، جب تم ان میں سے ک ایک کی بیعت کر لوتو ان کی بات سنواور ان کی اطاعت کرو۔

میں جا نتا ہوں کہ بچھ لوگ مسئلہ خلافت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، بخدا! میں اپنے ان ہاتھوں سے اسلام کی مدافعت میں ان لوگوں سے قبال کر چکا ہوں، بیلوگ دشمنان خدا، کا فراور گمراہ میں، اللہ کی قتم! میں نے اپنے بیچھے کلالہ سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی نہیں جچھوڑا جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہو، اور اللہ کی شاہ کی مسئلہ میں آپ جھو سے ناراض ہوئے ہوں، سوائے کلالہ کے مسئلہ کے کداس میں آپ شاہ نی ان تی تحت ناراض ہوئے ہوں، سوائے کلالہ کے مسئلہ کے کداس میں آپ شاہ نی تاکی مسئلہ میں سورہ نساء کی وہ تاراض ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ تاکی تھی سورہ نساء کی وہ آخری آپ نے 'جوگری میں نازل ہوئی تھی'' کافی ہے۔

اگریس زندہ رہا تو اس مسلے کا ایساطل نکال کرجاؤں گا کہ اس آیت گو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب ہی کے علم میں وہ طل آجائے ،اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے مختلف شہروں میں جوامراءاور گورنر بھیجے ہیں وہ صرف اس لئے کہ لوگوں کو دین سکھائمیں ، نبی علیظ کی منتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں ،اور میر سے سامنے ان کے وہ مسائل پیش کریں جن کا ان کے باس کوئی حل نہ ہو۔

لوگوائم دوایسے درخوں میں ہے کھاتے ہوجنہیں میں گندہ مجھتا ہوں ایک کہن اور دوسرا پیاز ( کیا کھانے سے منہ میں بدرو بیدا ہو جاتی ہے) بخدا! میں نے دیکھا ہے کہ اگر نبی طلیطا کو کی شخص کے مندسے اس کی بدیو آتی تو آپ ٹاکھی جھم دیتے اور اسے ہاتھ سے کپڑ کر مسجدسے ہا ہر نکال دیا جاتا تھا اور یہی ٹمیس بلکہ اس کو جنت ابتھی تک پہنچا کرلوگ واپس آتے تھے، اگر کوئی شخص انہیں کھانا ہی جا ہا ہے تو پکا کران کی بوماردے۔

### هي مُنلاً) احْدِنْ بَل يَهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ هِ اللَّهُ هِ اللَّهُ هِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

راوى كَنْ بَيْ بَيْ كَمْ جَمَوُ وَضَرَت فَارُونَ اعْظُم وَ الْمَارِيْ فَالْمَارِيْ اللهِ الْمَارِيْ اللهِ اللهُ ا

(۹۰) حضرت عبداللہ بن عمر اللہ تن عمر اوی ہے کہ آیک مرتبہ میں، حضرت زبیر اللہ نظافذا ور حضرت مقداد بن اسود اللہ نظافی کے ساتھ خیبر میں اپنے اپنی اپنی زمین کی طرف جلا گیا، خیبر میں اپنے اپنی اپنی زمین کی طرف جلا گیا، میں رات کے وقت اپنے بستر پرسور ہاتھا کہ مجھ پر کسی نے حملہ کر دیا، میرے دونوں ہاتھا ہی کہند وں سے ہل گئے، جب صبح ہوئی تو میرے دونوں ساتھیوں کو اس حادثے کی خبر دی گئی، وہ آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیکس نے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے ہی خبر خبریس ہے۔

انہوں نے میرے ہاتھ کی ہڈی کو چیج جگہ پر بٹھایا اور جھے لے کر حضرت عمر فاروق رٹاٹھنے کے پاس آ گئے ،انہوں نے فر مایا یہ یہ یہود یوں کی ہی کارستانی ہے ،اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے خطاب کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایا لوگو! نبی ٹائیلا نے خیبر کے بہود یوں کے ساتھ معاملہ اس شرط پر کیا تھا کہ ہم جب آئییں چاہیں گے ، نکال سکیں گے ،اب انہوں نے عبداللہ بن عمر پر حملہ کیا ہے اور جسیا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس کے ہاتھوں کے جوڑ ہلا دیئے ہیں ، جب کہ اس سے قبل وہ ایک انساری کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر چکے ہیں ، ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیان ہی کے ساتھی ہیں ، ہماراان کے ملاوہ یہاں کوئی اور دشمن نہیں ہے ، اس لئے خیبر میں جس شخص کا بھی کوئی مال موجود ہو، وہ وہ ہاں چلا جائے کیونکہ اب میں میہود یوں کو وہاں سے نکا لؤر وہ اور چاہا ہوا ہے کیونکہ اب میں میہود یوں کو وہاں سے نکا لؤر وہاں ہوا ہوا ہے کیونکہ اب میں میہود یوں کو وہاں ہوا ہوا ہے کیونکہ اب میں میہود یوں کو وہاں ہوا ہوا ہوئی دیا گائوئے آئیس خیبر سے بوقل کرئے نکال دیا۔

(٩٠) حَلَّاثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً حَلَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا هُوَ يَخُطُّبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌّ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنْ الضَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَشَّاتُ فَقَالَ أَيْضًا أَوَلَمْ تَسْمَعُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى السَّكَاةِ فَتَوَشَّاتُ فَقَالَ أَيْضًا أَوْلَمْ تَسْمَعُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْسِلُ [صححه البخارى (٨٨٢)، ومسلم (٨٤٥)،



وابن خزيمة (١٧٤٨)][انظر: ٣١٩، ٣٢٠]

(9) حضرت ابوہریہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹٹو جعد کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دورانِ خطبہ ایک صاحب آئے ،حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے ان سے بوچھا کہ نماز کے لئے آئے میں اتی تا خیر؟ انہوں نے جوابا کہا کہ میں نے تو جیسے ہی اذان می ،وضو کرتے ہی آگیا ہوں ،حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹو نے فرمایا اچھا، کیا تم نے نبی علیفا کو یہ فرماتے ہوئیس سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جعد کے لئے جائے تو اسے شس کر لینا چاہیے۔

(٦٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ جَائَنَا كِتَابُ عُمَر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ بِاَذْرَلِيجَانَ يَا عُتُبَةَ بْنَ فَرُقَدٍ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَّعُمَ وَذِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْتَحْدِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لَبُوسِ الْتَحْدِيرِ وَقَالَ إِلَّا هَكُذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ [صححه الدحارى (٢٥٩٥)، ومسلم (٢٠١٥) [انظر: ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٠١١، ٢٥٥، ٢٥٥]

(۹۴) ابوعثان کہتے ہیں کہ ہم آ ذربا بجان میں سے کہ حصرت عمر فاروق ڈاٹٹٹڈ کا ایک خط آ گیا، جس میں لکھا تھا اے عتبہ بن فرقد! عیش پریتی ،ریشی لباس ، اورمشر کین کے طریقوں کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا اس لئے کہ جناب رسول الله فالٹیڈ اپنے ہمیں ریشی لباس میننے ہے منع فرمایا ہے سوائے اتنی مقدار کے اور نبی علیہ اللہ نے انگی بلند کرکے دکھائی۔

(٩٣) حَلَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة حَلَّثَنَا أَبُو الْاَسُوْدِ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَة يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيِّ أَلَّهُ دَحَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ فَأَرْسَلَ عُمرُ إِلَى سَفَطٍ أَتِى بِهِ مِنْ قَلْعَةٍ مِنْ الْعِرَاقِ فَكَانَ فِيهِ خَاتَمٌ فَأَخَذَهُ بَعْضُ بَنِيهِ فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ فَانْتَزَعَهُ عُمَرُ مِنْهُ ثُمَّ بَكَى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ لِمَ تَبْكِى وَقَدْ فَتَعَ اللَّهُ لَكَ وَأَظْهَرَكَ عَلَى عَدُوكَ وَآقَرٌ عَيْنَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى عَدُوكَ وَأَقَرَّ عَيْنَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُفْتِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُفْتِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُفْتَعُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنَى عَدُولُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَآنَا أَشْفِقُ مِنْ فَالَ اللَّهُ عَلَى إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعُدَاوَة وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَآنَا أَشْفِيقُ مِنْ فَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَآنَا أَشْفِيقُ مِنْ فَلِكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَلَا الْمُعْلِي وَلَولَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَل

(۹۳) ایک مرتبه ابوسنان دوکی محطیط حضرت عمر فاروق بطانین کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت مہاجرین اولین کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت مہاجرین اولین کی ایک جماعت ان کی خدمت میں موجود اور حاضر بھی ،حضرت عمر فاروق خلافیڈ نے ایک بھرت نے دوہ لے کراپنے منہ میں وال کی ،حضرت عمر مطانیخ نے اس سے حکولا گیا تو اس میں سے ایک انگوشی نکلی ،حضرت عمر مطافیخ نے اس سے دوہ لے کراپنے منہ میں والی لے کی اور دونے لگے۔

حاضرین نے بوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ جب کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتی فتو حات عطاء فرما کیں ، دشمن پر آپ کو غلبہ عطاء فرمایا اور آپ کی آنکھوں کو مختذا کیا؟ فرمایا میں نے جناب رسول الله ظافیۃ کو پیفرماتے ہوئے سناہے جس شخص پر اللہ

## هي مُنظا أَمَّوْنَ لِيَدِيمَ مِنْ الْخِلْفَاء الرَّاشَدِينَ ﴾ الله المُن الخلفاء الرَّاشَدِينَ ﴿ اللهِ

دنیا کا درواز ہ کھول دیتا ہے، وہاں آپس میں قیامت تک کے لئے دشمنیاں اور نفرتیں ڈال دیتا ہے، مجھے اس کا خطرہ ہے۔

( ٤٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَصْنَعُ أَحَدُنَا إِذَا هُو آَجُنَبَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبُلَ أَنْ يَعْتَسِلَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتُومَ أُوطُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ لِيَنَمُ إقال الترمذي: حديث عمر احسن شيء في منذا الباب وأصنح. صححه ابن حزيمة: ( ١ ٢ ٢ و ٢ ٢ ٢) قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١ ٢ ) قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٥٠ ( ، ٥ ٢ ) ٢٠ و ٢ ٢ ٢ ) تال الألباني: صحيح (الترمذي: ١ ٢ ) قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٥٠ ( ، ٥ ٢ ) ٢ و ٢ ٢ ٢ ) كان الله المنظمة ا

(۹۴) حفرت عمر فاروق والفئوس مروى م كدايك مرتبديين في جناب رسول الله مقافين سے بوچھا اگر ہم ميں سے كوئی مخص ناپاك ہوجائے اوروہ غسل كرنے سے پہلے سونا جا ہے تو كيا كرے؟ نبي علينا في مايا نماز والا وضوكر كے سوجائے۔

( ٥٥ ) حَدَّثَنَا يَهُفُّوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهُرِيُّ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ وَمَحَوَّلُتُ عَتَى قُمْتُ فِي صَدْرِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَعَلَى عَدُو اللَّهِ عَنِي إِذَا الْكَوْرُتُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا الْكَوْرُتُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا الْكَوْرُتُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا الْكَوْرُتُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا الْكَوْرُتُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَوْرَفُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَشَى مَوَّةً فَلَنُ يَغُفِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَشَى مَوَّةً فَلَنْ يَغْفِرُ وَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَكُو مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَامَ عَلَى قَلْمُ وَلَا فَامَ عَلَى قَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَامَ عَلَى قَلْمُ وَلَا فَا مَعَى قَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَامَ عَلَى قَلْمُ وَلَا قَامَ عَلَى قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَامَ عَلَى قَلْمُ وَلَا قَامَ عَلَى قَلْمُ اللَّهُ عَلَى قَلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَامَ عَلَى قَلْمُ وَلَا قَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَامَ عَلَى قَلْمُ

ر کورو سال کی بیریو سطی بیریو سطی بست. ما مورو بین المنافقین عبدالله بن الی کا انقال ہوگیا تو نبی علیق کو اس کی نماز جناز ہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا، نبی علیقا کھی گھڑے ہوئے ، جب تبی علیقا جنازے کے پاس جا کرنماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں اپنی جگہ سے گھوم کر نبی علیقا کے سامنے آئر کھڑا ہوگیا اور عرض کیا یا رسول الله! آپ اس و شمن خدا عبدالله بن ابی کی نماز جناز و پڑھائیں گے جس نے فلال دن سے کہا تھا اور فلال دن سے ، حضرت عمر ملی نظرے میں کہ بارات گوانا شروع کر دیں۔

نی طلیقا مسکرائتے رہے لیکن جب میں برابر اصرار کرتا ہی رہاتو نبی طلیقانے بھے سے فرمایا عمرا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اس بارے اختیار دیا گیا ہے، اور میں نے ایک شق کو ترجیح وے لی ہے، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں، دونوں صورتیں برابر ہیں، اگرآپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے بخشش کی درخواست کریں گے تب بھی اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، اگر جھے معلوم ہوتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پراس کی مغفرت ہوجائے گی تو میں ستر سے زائد مرتبہ اس کے لئے استغفار کرتا۔

اس کے بعد نی طالط نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کے ساتھ گئے اوراس کی قبر پر کھڑے رہے تا آ نکدوہاں سے فراغت ہوگئ، جمھے خود پراورا پی جرأت پر تنجب ہورہاتھا، حالا تکداللہ اوراس کے رسول مُکَا لِیُکُوْہِ بِی زیادہ بہتر جانتے تھے، بخدا! ابھی تھوڑی دریزی گذری تھی کہ مندرجہ ذیل دوآ بیتی نازل ہو گئیں۔

''ان منافقین میں سے اگر کوئی مرجائے تو آپ بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں ،اس کی قبر پہ کھڑ سے نہ ہوں ، بیٹک پہلوگ تو اللہ اور رسول کے نافر مان ہیں ، اور فسق کی حالت میں مرے ہیں۔''

- (٩٦) حَدَّقَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا حَدَّنَبِي عَنْهُ نَافِعٌ مَوْلاهُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَكُن لِلرَّجُلِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَكُن لِلرَّجُلِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْتِنِ إِذَا كَانَ وَحُدَهُ كَمَا تَفْعَلُ الْيَهُودُ قَالَ نَافعٌ وَلَوْ قُلْتُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا تَلْيَعِفُوا بِالنَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحُدَهُ كَمَا تَفْعَلُ الْيَهُودُ قَالَ نَافعٌ وَلَوْ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَجَوْتُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُ إِنَّا شَعِيب إِسناده كُمْ إِنَّهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَجَوْتُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَجَوْتُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَجُوثُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَجُونُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْجَوْتُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَالِكُ فَلْتُولُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْجُولُتُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُ إِلَيْهُ إِلَٰ لَهُ كُونَ كُنْ لِللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلِكُ وَلَا لَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْعَالِكُوا إِلَيْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْكُونَ كُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْكُ وَلِكُ لَكُونَ كُلْلُهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَوْمُ لَوْلُولُكُ إِلَيْكُونَ كُذُنُ إِلَيْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلَا لَهُ لِلْكُولُكُ وَلِكُونَ كُلُولُكُ إِلَيْكُولُكُولُكُ وَلَيْكُولُكُولُكُولُ كُولُولُ لَكُولُ لَكُونَ كُذُبُتُ اللَّهُ لِلْلِي لَا لَكُولُكُولُ لَكُولُولُ لَا أَلَا لَكُونَ كُلُكُ لِلْكُولُ لَا أَلَا لَا لَهُ لَا أَلِكُونَ لَكُولُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَا أَلِكُولُولُكُولُ لِلْكُولُ لَكُولُولُ لَا لَكُولُولُ لَكُولُ
- (۹۲) نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و اللہ فی فرماتے تھا اگر کسی آ دی کے پاس صرف ایک ہی کیڑا ہو، وہ اس کو تہبند کے طور پر بندھ لے اور نماز پڑھ لے، کیونکہ میں نے حضرت عمر قاروق واللہ فا کوائی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے، اور وہ یہ جمی فرماتے ہے کہ اگرایک ہی کیڑا ہوتو اسے لحاف کی طرح مت لیلیے جیسے یہودی کرتے ہیں، نافع کہتے ہیں کدا گرمیں بیکہوں کہ انہوں نے اس کی نسبت نبی علیا کی طرف کی ہے تو امید ہے کہ میں جھوٹانہیں ہول گا۔
- بَرُونَ عَنْ مُؤَمَّلٌ حَدَّتُنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّتَنَا زِيكَ بُنُ مِخْرَاقِ عَنْ شَهْرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ قَالَ حَدَّقَنِى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَّاتَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ قِيلَ لَهُ الْحُلُّ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ آبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِمْتَ [فال شعيب: حسن لغيره]
- البعث من الدوق اعظم و المستعلق المستعل

رَجُلٌ ابْنَا لَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمْرَ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يُعْرَبُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يُعْرِهِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يُعْرِهِ إِلَيْهِ لَقَتَلُتُكُ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ إقال شعيب: حسن لغيره ]

(۹۸) مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے تلوار کے وار کر کے اپنے بیٹے کو مارڈ الا، اسے پکڑ کر حضرت عمر ڈٹائٹنے کی خدمت میں پیش کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اگر جناب رسول اللہ ٹائٹنٹے کو میدارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ والد سے اولا دکا قصاص نہیں لیا جائے گا تو میں مجھے بھی تل کرویتا اور تو یہاں سے اٹھنے بھی نہ پاتا۔

( ٩٩) حَلَّثَنَا أُسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ نَظَرَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ ثُمُّ قَبَّلُهُ [صححه المحارى (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠)، وان حان (٣٨٢٢ و ٢٧٤ و ٣٨٢) [انظر:

[ 4 4 0 1 7 7 ]

(۹۹) عابس بن ربعہ کتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت محرفار دق ڈاٹٹٹ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی نظریں حجرا سود پر جما رکھی ہیں اور اس سے ناطب ہو کر فرما رہے ہیں بخدا! اگر میں نے ٹبی طایفا کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نید دیکھا ہوتا تو میں تجھے کمھی بوسہ نہ دیتا، یہ کہہ کرآپ نے اسے بوسد یا۔

(١٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنَا السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَهِمٍ أَنَّ حُويُطِبَ بَنَ عَيْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى خِلاَقَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ٱللَّهُ أَحَدَّتُ أَنَّكَ تَلِى مِنْ آغْمَالِ النَّسِ آغْمَالًا فَإِذَا أَعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كُوهُمتِهَا قَالَ قَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَهَا تُويدُ إِلَى ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ لِى آفُرَاسًا وَأَعْبَدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنِّى قَدْ كُنْتُ أَرَدُتُ الَّذِي أَرَدُتَ عُمَالِتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنِّى قَدْ كُنْتُ أَرَدُتُ الَّذِي أَرَدُتَ عُمَالِتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنِي مِنِى حَتَّى أَعْطَانِى مَرَّةً مَالًا فَقَالَ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنِّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدُلُهُ فَتَمُولُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائِكَ مِنْ هَذَا أُعْرَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بُعُدُهُ فَتَمُولُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائِكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشُوفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذُهُ وَمَا لَا قَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمُالُكَ [صحمه البحارى (١٦٧٣)» ومسلم أَلْمَالُ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشُوفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذُهُ وَمَا لَا قَلْ الْفَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا لَكُولُ الْمُولُولُ وَانْتَ غَيْرُهُ مُشَلِقً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقَالًا لَكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا لَكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلًا لَولَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ الْمُؤْلِقُ لَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَولَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۰۰) ایک مرتبه عبداللہ بن سعدی بُرینیہ خلافت فاروتی کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رفائی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر شائیئی نے آئیس دیکھ کرفر مایا کیاتم وہی ہوجس کے متعلق تجھے بیہ بتایا گیا ہے کہ جہیں عوام الناس کی کوئی فرمدواری سونپی گئی ہے کیکن جب جہیں اس کی تخواہ دی جاتی ہے تو تم اسے لینے سے ناگواری کا اظہار کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں! ایسا ہی ہے ۔ حضرت عمر ڈٹائٹی نے لوچھا کہ اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس اللہ کے فضل الله المرابعة المراب

حضرت عمر فاروق والمثلث نے فرمایا ایسا مت کرو، کیونکد ایک مرتبہ میں نے بھی بھی چاہا تھا، نبی علیالا بھی بھی دینا چاہتے تو میں عرض کرویتا کہ یا رسول اللہ! بھی سے زیادہ جو تھتان لوگ ہیں، یہ انہیں دے دیجے ، اس طرح ایک مرتبہ نبی علیالا نے جھے پھی مال و دولت عطاء فرمایا، میں نے حسب سابق بہی عرض کیا کہ جھے سے زیادہ کسی ضرورت مندکو دے دیجے ، نبی علیالا نے فرمایا استے لے لو، اپنے مال میں اضافہ کرو، اس کے بعد صدقہ کر دو، اور یا در کھو! اگر تمہاری خواہش اور سوال کے بغیر کہیں سے مال آئے تو اسے لے لیا کرو، ورنداس کے بیجھے نہ پڑا کرو۔

(١٠٠) حَدَّثَنَا سَكُنُ بُنُ نَافِعِ الْمَاهِلِيُّ قَال حَدَّثَنَا صَالِحُ عَنِ الزَّهْرِئِّ قال حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بُنُ دَرَّاجٍ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصُوِ رَكْعَتَيْنِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَرَآهُ عُمَرُ عَنْهُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ثُمَّ قال أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْها. [إسناده ضعيف [الفض ١٠٠٦]

(۱۰۱) رہید بن دراج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی مُثاثِقُ نے دورانِ سفر مکہ محرمہ کے راستے ہیں عصر کے بعد دور کعت نماز بطور نقل کے بڑھ لی، حضرت ہم رٹناٹھُڑنے آئیس دیکھا تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ آپ کومعلوم بھی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ تَاکُیْکِرِ نَا اِس سے منع فرمایا ہے۔

(١٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ يَقُالُ لَهُ مَاجِدَةُ قَالَ عَارَمُتُ غُلامًا بِمَكَّةَ فَعَضَّ أُذُنِي فَقَطَعَ مِنْهَا أَوْ عَضْ ثَلُمَ اللَّهُ عَنْهُ حَاجًا رُفِعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِمَا إِلَى عَضَرَ عُضْ أُذُنِهُ فَقَطَعُتُ مِنْهَا فَلَمَّا فَلَيْمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَاجًا رُفِعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِمَا إِلَى عُصَرَ عُصْرَ بُنِ الْحَجَظَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ بَلَغَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَلَيْقَتَصَّ قَالَ فَلَمَّا أَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَدْ أَعْطَيْتُ خَالِتِي غُلامًا وَأَنَّا أَرْجُو آنَ يُبَارِكَ اللَّهُ وَلَيْعًا إِقَالَ الْاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَدْ أَعْطَيْتُ خَالِتِي غُلامًا وَأَنَا أَرْجُو آنَ يُبَارِكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَدْ أَعْطَيْتُ خَالِتِي غُلامًا وَأَنَا أَرْجُو آنَ يُبَارِكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَدْ أَعْطَيْتُ خَالِتِي غُلامًا وَأَنَا أَرْجُو آنَ يُبَارِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِقَالً لَكُو عُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَعْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُولًا وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ اللَّالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(۱۰۲) ماجدہ نامی ایک شخص بیان کرتا ہے کہ بیل نے ایک مرتبہ مکہ کرمہ میں ایک اُڑ کی بڈی سے گوشت چیل ڈالا، اس نے میرا کان اپنے دانتوں سے چہا کرکاٹ ڈالا، جب سید ناصد ایق اکبر ٹٹائٹٹائٹے کے ارادے سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو سہ معاملہ ان کی خدمت میں چیش کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کو حضرت عمر فاروق ڈٹائٹٹٹا کے پاس لے جاؤ، اگر زخم لگانے والاقصاص کے درج تک پہنچا ہوتو اس سے قصاص لینا چاہیے۔ وَ مُنَالًا أَمُرُنَ مِنْ لِيَوْسِرُ مُنْ الْمُعَالِّينِ اللِّهِ مِنْ الْمُعَالِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جب ہمیں حضرت عمر فاروق وٹائٹٹ کے پاس لے جایا گیا ورانہوں نے ہمارے احوال سنے تو فرمایا ہاں! یہ قصاص کے درجے تک پہنچتا ہے، اور فرمایا کہ میرے پاس تجام کو بلا کر لاؤ، جب جہام کا ذکر آیا تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے جناب رسول اللہ ٹائٹٹٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے اپنی خالہ کوایک غلام دیا ہے اور جھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے لیے باعث برکت بنائے گاور میں نے انہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ اسے جام یا قصائی یارنگ ریز بنائیں۔

(١٠٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَهُم عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهُمِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا أَبُو بَكُو ٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَاقَتِهِ فَذَكَرَ الْمُحَدِيثَ إِمَالَ شعينَ اسناده ضعف النظر: ١٠٧٧

(۱۰۳) گذشته روایت اس دوسری سند ہے بھی منقول ہے جوعبارت میں ذکر ہوئی۔

( ١٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ دَاوُدَ نُنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ حَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّامَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَإِنَّ نَبَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ فَآتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَصَّنُوا فُرُوجَ هَلِهِ النِّسَاءِ إِمَال

شعيب: إسناده صحيح] [انظر: ٣٦٩]

(۱۰۴) حطرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹنڈ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیر کو جورخصت دین تھی سودے دی ، اور وہ اس دار فافی سے کوچ کر گئے ، اس لئے آپ لوگ ج اور عمر کھمل کیا کروجیہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کا تھم بھی دیا ہے ، اور ان عورتوں کی شرمگا ہوں کی حفاظت کرو

(١٠٥) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرُفُدُ الرَّجُلُّ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوْضَا إِراحِع: ٩٤] عَنْ كَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيرُفُدُ الرَّجُلُّ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوْضَا إِراحِع: ٩٤] عَنْ كَاللَهُ عَلَيْهِ وَمِا عَلَيْهِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِا عَنْ كَاللَهُ عَلَيْهِ وَمِا عَنْ إِلَى مِواعِلَ عَنْ كَاللَهُ عَلَيْهِ وَمِا عَنْ كَاللَهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِا عَنْ إِلَى مُواعِلَ عَنْ كَاللَهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَمِا عَنْ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَمِا عَنْ إِلَى مُواعِلَ عَنْ اللَّهُ مَلْ عَلَيْهُ وَمَا عَنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَنْ عَلَيْهُ وَمَا عَنْ إِلَى مُواعِلَ عَنْ اللَّهُ مَلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَنْ عُمْرَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلَا عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَمِلْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَالِكُ مُوا عَلَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِقُولُ مُعِلَّا عَلَيْكُ مُوا عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ عُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ 

حال میں سوسکتا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا ہاں! وضوکر لے اور سوجائے۔

(١.٦) حَلَّتُنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ حَلَّتُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ دَرَّاجٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَيْنِ فَتَغَيَّظُ عَلَيْهِ عُمَرٌ رَضِيَّ اللَّهُ عَنهُ وَقَالَ أَمَا عَلِمُتَ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَنْهَانَا عَنْهَا (واحد: ١٠١)

(۱۰۷) ربیعہ بن دراج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی بڑاٹھٹانے دوران سفر مکہ مکر مدے راستے میں عصر کے بعد دور کعت نماز بطورنقل کے پڑھ کی ،حضرت عمر مڑاٹھٹونے انہیں دیکھا تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ آپ کومعلوم بھی ہے کہ جناب رسول اللہ کا بھڑے اس مے مع فرمایا ہے۔ (١،٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثَنَا شُرِيْحُ بُنُ عُبيْدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَرَجْتُ اَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ أَنْ أُسْلِمَ فَوَجَدُتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَمْتُ خَلْفَهُ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْحَاقَّةِ فَجَعَلْتُ اَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ قَالَ فَقَلْتُ هَذَا وَاللَّهِ شَاعِرٌ كَمَا فَقُرُآ إِنَّهُ لَمَوْلُ وَسُولِ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ قَالَ قُلْتُ كَاهِنٌ قَالَ قَلْتُ كَاهِنٌ قَالَ قَلْتُ كَاهِنٌ قَالَ قُلْتُ كَاهِنٌ قَالَ اللَّهُ مَا تُؤُمِنُونَ قَالَ قُلْتُ كَاهِنٌ قَالَ وَلَا يَقُولُ مَنْ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْلًا مَا تُؤُمِنُونَ قَالَ قُلْتُ كَاهِنٌ قَالَ وَلَا يَقُولُ مَنْ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَآخَذُنَا مِنْهُ وَلا يَقُولُ كَاهِنَ قَلْلُ فَوَقَعَ الْمِسْلَامُ فِي فَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ خَاجِزِينَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قَالَ فَوَقَعَ الْمِسْلَامُ فِي اللَّهِ عَلَى كُلُّ مَوْقِع إِلَيْسَالَامُ فَعَ الْمِسْلَامُ فَى كُلُّ مَوْقِع إِلَى اللَّهُ وَعَا إِلَى الْحَالِقِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ خَاجِزِينَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قَالَ فَوَقَعَ الْمِسْلَامُ فَى فَلَى فَلَوْ عَلَى اللَّهُ مَا عَنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ خَاجِزِينَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قَالَ فَوقَعَ الْمِسْلَامُ فِي فَا فَلَا فَوقَعَ الْمُسْلَامُ فَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ أَصَالَعُونَ مُنَالًا مُعْتَلِقًا الْمَالَامُ وَلَا فَوقِع إِلَى الْعَلَمُونَ اللَّهِ فَلِيلًا مَا تُلْوَلُونَ قَالَ فَلَتُكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْكُونَ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ لَا عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّ

(۱۰۷) حطرت عمر فاروق طائعت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں قبول اسلام سے پہلے نبی طائع کے ساتھ چھٹر چھاڑ کے اراد ہے سے نکا ایکن پند چلا کہ وہ مجھ سے پہلے ہیں مجدیں جا چھے ہیں، میں جا کران کے چھچے کھڑا ہو گیا، نبی علیفا نے سورہ حاقہ کی سلاوت شروع کر دی، جھے کھڑ آن اور اس کے اسلوب سے تجب مونے لگا، میں نے اپنے ول میں سوچا والقد اچھن شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، اتی ویر میں نبی علیفا س آیت پر بہتی گئے کہ 'ووتو ایک معزز قاصد کا قول ہے، کسی شاعر کی ہات تھوڑی ہے کہا تھے کہا تھوڑی ہے کہا تھوڑی تھوڑی ہے کہا 
مین کرمیں نے اپنے ول میں سوچا بیتو کا بمن ہے، ادھرنی تالیا نے بیآیت تلاوت فریائی'' اور نہ ہی ہیکی کا بمن کا کلام ہے، تم بہت کم تھیجت حاصل کرتے ہو، بیتو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر پی پیغیر ہماری طرف کسی بات کی حجوثی نسبت کرے تو ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑلیں اور اس کی گردن تو ٹر ڈالیں ، اور تم ٹیں سے کوئی ان کی طرف سے رکاوٹ نہ بن سکے'' بیآیات س کر اسلام نے میرے دل میں اسیخ نیخے مضبوطی سے گاڑنا شروع کروسیئے۔

(١٠٨) حَكَثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ وَعِصَامُ بُنُ خَالِدٍ قَالَا حَكَثَنَا صَفُوانُ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَرَعُ حُدِّتَ أَنَّ بِالشَّامِ وَبَاءً شَدِيدًا قَالَ بَلَغَيى أَنَّ شِكَة الْوَبَاءِ فِى الشَّامِ فَقُلُتُ إِنْ آفُر كَنِى آجَلِى وَأَنُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ حَيُّ اسْتَخُلَفُتُهُ فَإِنْ سَأَلِنِي اللَّهُ لِمَ السَّامِ فَقُلُتُ إِنْ آفُر كَنِى آجَلِى وَأَنُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ حَيُّ اسْتَخُلَفُتُهُ فَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُولُ إِنَّهُ لِكُولَ الْمَا بَالُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّا لَكُولَ الْمَا بَالُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ يَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَا وَلَا إِنَّهُ مُعَلِّلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّهُ يَعْمُولُ إِنَّهُ يَعْلَلُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُعْمَلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ لَمُ مُعَنَّ وَمُ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُحْشَرُ يُومُ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ نَعْنَ حَدَى الْعَلَمَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنِي مَا لَوْ مَالِكُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلِيْ

(۱۰۸) شرت بن عبیداور داشد بن سعید وغیره کہتے ہیں کہ سفر شام میں جب حضرت عمر فاروق ڈٹائٹٹو''سرغ'' نامی مقام پر پنچاتو

### هي مُنالاً الأَرْتُ اللهُ الله

آپ کوخبر ملی کہ شام میں طاعون کی بردی سخت وباء پھیلی ہوئی ہے، میذ جرس کرانہوں نے فرمایا کہ مجھے شام میں طاعون کی وباء پھیلنے کی خبر ملی ہے، میری رائے ہیہے کہ اگر میرا آخری وفت آپنچا اورا ابوعبیدہ بن الجراح ڈاٹٹوزندہ ہوئے تو میں انہیں اپنا خلیفہ نامز دکر دوں گا اورا گراللہ نے مجھ نسے اس کے متعلق ہاز پرس کی کہ تونے امت مسلمہ پرانہیں اپنا خلیفہ کیوں مقرر کیا؟ تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے آپ ہی کے پیچمبر کو میرفرماتے ہوئے ساتھا ہرنی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین ابوعبیدہ بن الجراح ہے۔

لوگوں کو میر بات اچھی نہ گل اور وہ کہنے گئے کہ اس صورت میں قریش کے بڑے لوگوں لیعنی بنی فہر کا کیا ہے گا؟ پھر حضرت عمر فاروق ڈاٹھؤٹ نے ارشاد فر مالیا اگر میری موت سے پہلے ابوعدیدہ فوت ہو گئے تو میں معاذبن جمل ڈاٹھؤ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دوں گا اورا گر اللہ نے جمعے سے بچھے کہ کونے اسے کیوں خلیفہ مقرر کیا؟ تو میں کہدوں گا کہ میں نے آپ کے پیٹیم کو بیٹر مائے ہوئے ساتھا کہ وہ قیامت کے دن علماء کے درمیان ایک جماعت کی صورت میں اٹھائے جا کیں گے۔

( ١.٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّنَنَا ابْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّنَيى الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُعَلِّبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِآخِي أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّيُتُمُوهُ وَأَسُمَاءِ فَرَاعِيَتِكُمْ لَيَكُونَنَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلٌ فَصَدَّوْهُ الْوَلِيدَ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّيُتُمُوهُ وَإِسْمَاءِ فَرَاعِيَتِكُمْ لَيَكُونَنَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَسُلَّمَ سَمَّيُتُمُوهُ وَإِسناده ضعيف]
يُقَالُ لُهُ الْوَلِيدُ لَهُو شَرَّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فِرْعُونَ لِقَوْمِهِ [إسناده ضعيف]

(۱۰۹) حضرت عمر فاروق برنا تنظیفت مروی ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بی بھائی کے بھائی کے بہال کڑکا پیدا ہوا، انہوں نے بچے کا نام ولیدر کھا، نبی علیفا نے فرمایا تم نے اس بچے کا نام اپنے فرعونوں کے نام پررکھا ہے ( کیونکہ ولید بن مغیرہ مشرکین مکہ کا سردار ادر مسلمانوں کواذبیتیں پہنچانے میں بہت سرگرم تھا) میری امت میں ایک آ دمی ہوگا جس کا نام ولید ہوگا جواس امت کے حق میں فرعون سے بھی زبادہ دبرتر ہوگا۔

( ١١٠ ) حَلَّتُنَا بَهُزُّ حَدَّتُنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمُ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلاقِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَلَا صَلاَةَ بَعْدَ صَلاقِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ [صححه المحارى (٨١١)، ومسلم (٨٢٦)]

انظر: ۱۳۰، ۲۷۰، ۲۷۱، ۳۰۵، ۲۳۶]

(۱۱) حَمَّرَت ابن عباس طَّالُقَتَ سعروى عَهَ مَعَ عَصَالِهِ لَوَّول فَي اسبات كَيْ شَهادت دى ہے''جَن كَي بات قابل اعتاد بوتى ہے ، ان ميں حضرت عمر طَالِقَتْ بھى شامل ہيں جو ميرى نظرول ہيں ان سب سے زيادہ قابل اعتاد بين' كه بى عَلِيْهِ فرماتے تعظم كى نماز كے بعد طوع آفنا بنا مَن عَلَيْهِ فرماتے سے عصر كى نماز كے بعد طوع آفنا بنا كوئى نماز ند پڑھى جائے۔ (۱۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جُنيْرٍ بَنِ نَفْقَدٍ عَنِ الْحَدِرِثِ بْنِ مُعَاوِيةَ الْكِنْدِينَ أَنْهُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَنْهُ يَسُالُهُ عَنْ فَكُوثٍ خِدَلٍ قَالَ فَقَدِمَ الْمُدِينَةَ فَسَالُهُ عُمَّدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَسُالُهُ عَنْ فَكُوثٍ خِدَلٍ قَالَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَالُهُ عُمَّدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَسُالُهُ عَنْ فَكُوثٍ خِدَلٍ قَالَ فَقَدِمَ الْمُدِينَةَ فَسَالُهُ عُمَّدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَسُالُهُ عَنْ فَكُوثٍ خِدَلٍ قَالَ فَقَدِمَ الْمُدِينَةَ فَسَالُهُ عُمَّدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَسُالُهُ عَنْ فَكُوثٍ خِدَلُولُ قَالَ فَقَدِمَ الْمُدِينَةَ فَسَالُهُ عُمْدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَسُالُهُ عَنْ فَكُوثٍ خِدَلُولُ قَالَ فَقَدِمَ الْمُدِينَةَ فَسَالُهُ عُمْدُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَسُالُهُ عَنْ فَكُوثٍ خِدَلُولُ قَالَ فَقَدِمَ الْمُعَالِينَ عَنْهُ عَلَيْهُ مُنَا عَنْهُ عَالَكُ عَنْهُ عَنْ فَلَاتِ خَدَلُولُ فَالَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْعَالَةُ عُمْدُ وَالْمُ عَنْ فَالَاتُهُ عَنْ الْعَالُهُ عَنْ الْمُعَالِيةً وَسَالُهُ عَنْ فَالَاتُهُ عَنْ عَلَالُولُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ فَالُولُولُ عَنْهُ عَنْ الْعُولُ عَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ فَالِهُ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَيْدُ عَلَيْهُ عَمْ الْمُعْلِقُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَنْ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَنْ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْ الْعَلَالُهُ عَنْهُ عَلَى الْعُلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَالُهُ عَالَعُولُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَيْ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُ

### هي مُنالاً) مُن تَبِل عَيْدُ مَتْل عِيدُ مَنْ مِنْ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اللَّهُ عَنْهُ مَا ٱقْدَمَكَ قَالَ لِٱسْٱلَكَ عَنْ فَلَاثِ حِلَالٍ قَالَ وَمَا هُنَّ قَالَ رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرُآةُ فِي بِنَاءٍ صَيِّقٍ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنْ الْبِنَاءِ فَقَالَ عُمْرُ تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِيَوْلٍ ثُمَّ تُصَلِّى بِحِذَافِى وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنْ الْبِنَاءِ فَقَالَ عُمْرُ تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِيَوْلٍ ثُمَّ تُصَلِّى بِحِذَافِكَ إِنْ شِمْتَ وَعَنْ الرَّحُعَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهُانِي عَنْهُمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَنْ الْقَصَصِ فَإِنَّهُمُ أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ فَقَالَ مَا شِئْتَ كَالَّةً كَرِهَ أَنْ يَمُنعَهُ وَسُلَّى أَنْ يَمُنعَهُ وَسُلَى أَنْ تَفُولُ فَا أَنْ مُنعَلَى إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْدِلِ وَعَنْ الْقُولَ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَوْمُ الْهِمَا عَلَيْهِمْ فِي وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْهَلِكَ اللَّهُ تَعْمَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَوْمُ الْقُولَ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَوْمُ الْقِيَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَوْمُ الْقِيَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَوْمُ الْقِيمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَوْمُ الْقِيمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَوْمُ الْقِيمَ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَوْمُ الْقِيمَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَوْمُ الْقِيمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَلَّا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَى اللَّ

#### سناده حسن]

(۱۱۱) حارث بن معاویہ کندی بُھٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تین سوال پوچھنے کے لئے سواری پرسفر کر کے حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹز کی طرف روانہ ہوا، جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹز نے آنے کی وجہ پوچھی، میں نے عرض کیا کہ تین ہاتوں سے متعلق بوچھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں، فرمایا وہ تین کیا ہیں؟

میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات میں اور میری ہوی ایک تنگ کمرے میں ہوتے ہیں، نماز کا وقت آجا تا ہے، اگر ہم دونون دہاں نماز پڑھتے ہوں تو وہ میرے بالکل ساتھ ہوتی ہے اور اگر وہ میرے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق ڈٹائٹٹ نے فر مایا کہ اپنے اور آپی بیوی کے درمیان ایک کپڑا الٹکا لیا کرو، پھڑا گرتم چاہوتو وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوکر نماز پڑھ کتی ہے۔

پھر میں نے عصر کے بعد دونفل پڑھنے کے حوالے سے پوچھا تو فر مایا کہ نبی طفیا نے اس سے منع فر مایا ہے، پھر میں نے
ان سے وعظ گوئی کے حوالے سے پوچھا کہ لوگ بھی سے وعظ کہنے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ فر مایا کہ آپ کی مرضی ہے، حضرت
عمر رفائش کے جواب سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ براہ راست منع کرنے کو اچھانہیں بچھر ہے، میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی بات کو
حرف آخر جھوں گا، فر مایا بھے یہ اندیشہ ہے کہ اگرتم نے قصہ گوئی یا وعظ شروع کر دیا تو تم اپنے آپ کوان کے مقابلے میں او نچا
سیجھنے لگو گے ، حتی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم وعظ کہتے وقت اپنے آپ کو ٹریا پر پہنچا ہوا بیجھنے لگو گے ، جس کے منتیج میں قیا مت
کے دن الند جمہیں ای قد ران کے قد موں کے بنچے ڈال دے گا۔

(۱۱۲) حَدَّثَنَا بِشُورُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ أَبِي حَمُزَةً قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَنِ الزَّهْوِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ أَنْ عُمَرَ أَنْ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَهُهَاكُمُ أَنْ تَحُلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرٌ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفُتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَلَا تَكَلِّمُ قَالَ عُمَرٌ أَوْلاً آثِرًا [ضححه البحارى (٢٦٤٧)، ومسلم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [ضححه البحارى (٢٦٤٧)، ومسلم

(١٦٤٦)][انظر: ٢٤١]

### الله المرابعة المرابعة من المرابعة من المرابعة ا

(۱۱۲) حضرت عمر فاروق ولگانگؤے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله تعالی شمیس است کے الله تعالی شمیس است آباؤا اجداد کے نام کی تشمیس کھانے سے روکتا ہے، حضرت عمر رفائشؤ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہی علیا اس کی زبانی اس کی ممانعت کا محکم سنا ہے، میں نے اس طرح کی کوئی تشم نہیں اٹھائی، اور خدبی اس حوالے سے کوئی بات برسیل تذکرہ یا کسی سے نقل کر کے کہی ہے۔

- (۱۱۲) حَلَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعُدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَ حُدَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً [قال شعيب: صحيح لغيره] حُدَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ الْيَمَانِ أَنْ النَّبِي صَدَقة وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّقِيقِ صَدَقة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَعُلِي الْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْ وَالْرَقِيقِيقِ صَدَقةً وَقال شعيب صحيح لغيره إلى اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَةُ وَالْمُولِي وَالْمَعْلِيْدِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَلُ مَا لَكُولُولُ وَالْمَالِمُ لَوْلَةً وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمَالِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالَكُولُ وَالْمُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمِ وَالْمُعِلِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِّ لَلْهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعِلِي وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ ولِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُولُولُولُ وَلِيلُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ
- (١١٤) حَدَّتَنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ انْنَانَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ
  ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيةِ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَامِي فِيكُمْ فَقَالَ اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۱۲) حضرت فاروق اعظم زانند نے ایک مرتبہ دورانِ سفر' جابیہ' میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیااتی طرح خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے جیسے میں کھڑا ہوا ہوں، اور فرمایا کہ میں تہمیں اپنے صحابہ کے ساتھ بھلائی کی طرح خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے جیسے میں کھڑا ہوا ہوں، اور فرمایا کہ میں تہمیں اپنے صحابہ کے ساتھ بھلائی کی دوست کرتا ہوں، یہی تھم ان کے بعد والوں اور ان کے بعد والوں کا بھی ہے، اس کے بعد جھوٹ اتنا عام ہوجائے گا کہ گوائی کی در دوست سے قبل بی آدی گوائی دیا تیار ہوجائے گا، سوتم میں ہے جو شخص جنت کا ٹھکا نہ چا ہتا ہے، سے کہ وائی شخص کو اور میں سے کوئی شخص کو اپنے میں سے کوئی شخص کو گور ہونا ہے، اور جس شخص کو اپنی نیکی سے خوشی اور برائی سے می مورد مرتا ہے، اور جس شخص کو اپنی نیکی سے خوشی اور برائی سے می مورد مرتا ہے، اور جس شخص کو اپنی نیکی سے خوشی اور برائی سے می مورد مرتا ہے، اور جس شخص کو اپنی نیکی سے خوشی اور برائی سے تعرف ہوں دو مرتا ہے، اور جس شخص کو اپنی نیکی سے خوشی اور برائی

- ( ١١٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ وَضَمُرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَدْي عَمْرُو بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ اللَّهِ عَمْرُو بُنِ
- (١١٥) حصرت عمر فاروق رفت فن النيون في المينا كي المرت كود يجنا جا بنا ہے، اسے جا بيے كه عمر و بن اسود كي سيرت

# 

(١١٦) حَلَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَلَّقَنَا زَائِلَةٌ حَلَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَكْبٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَا وَأَبِى فَقَالَ رَجُلٌ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّالَ شعيب: صحيح لغيره } [انظر: ٢٩١٠٢٤٠،٢١ ].

(۱۱۷) حضرت عمر فاروق وللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی طلیا کے ساتھ کس سفریل سے ، ایک آ دی نے فتم کھاتے ہوئے کہالاً کا وقی ن تو دوسرے آ دی نے اس سے کہا کہ ایچ آ باؤاجداد کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو، بین نے دیکھا تو وہ نی فیلا ہے۔
نی طلیا ہے۔

بِي اللهِ مَنْ عَنْمَةَ أَنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ أَنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكُر بِعُدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكُو كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لَا إِللَهِ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ فَقَدُ عَصَمَ مِلِّى مَلْعُولِ اللهِ يَعْلَى قَالَ أَبُو بَكُو وَاللّهِ لَأَقْتِلَنَّ قَالَ أَبُو اللّهَ فَقَدُ عَصَمَ مِلّى مِنْ الْقَاتِلَ قَالَ أَبُو اللّهِ لَقُولُوا لَا إِللّهِ لِلّهُ اللّهُ فَمَنْ قَالَ أَبُو اللّهُ فَقَدُ عَصَمَ مِلّى مِنْ الشَّارَ وَاللّهِ لَوْ مَنْعُونِى عَناقًا كَانُوا يَؤَوْلُوا لَا إِلَهُ إِللّهُ لَلْقَاتِلَ فَعَرْفُتُ النَّاكُ وَاللّهِ مَا عُولُوا لَا إِلَّهُ لِللّهُ مَا مُولِ اللّهِ مَا عُولُولُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۱۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ جب بی علیا دنیا ہے پردہ فرما گئے ، اور ان کے بعد حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹھئے خلیفہ منتخب ہو گئے ، اور اہل عرب میں ہے جو کا فرہو سکتے تھے، سوہو گئے تو حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھئے نے سیدناصدیق اکبر ڈٹاٹھئے ہے عض کیا کہ آ ب اِن لوگوں ہے کیسے قال کر سکتے ہیں جبکہ نبی علیا ہے ارشاد فرمایا ہے جھے لوگوں ہے اس وقت تک قال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الدالا اللہ نہ کہ لیں ، جو خفی 'لا الدالا اللہ'' کہر لے، اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا ، اس اگر اسلام کا کوئی حق موقو الگ بات ہے ، اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذھے موگا ؟

حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ نے بین کرفر مایا اللہ کی تم ایس ان لوگوں سے ضرور قال کروں گا جونما زاور زکو ہ کے درمیان فرق کرتے ہیں، کیونگہ زکو ہال کاحق ہے، بخدا! اگر انہوں نے ایک بکری کا بچر''جو بیر سول اللہ کا ٹیٹھ کو دیتے تھے'' بھی روکا تو میں ان سے قال کروں گا، حضرت عمر بڑاٹھ فرماتے ہیں کہ میں بجھ گیا، اللہ تعالی نے حضرت صدیق آکبر بڑاٹھ کو اس معاملے میں شرح صدر کی دولت عطاء فرمادی ہے اور میں بچھ گیا کہ ان کی رائے ہی برق ہے۔

## هي مُنلاً الله وتناسل الله الله والله والل

( ١١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَمُوُو بْنُ شُغيْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لَا صَلَّاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُغِيبَ الشَّمْسُ إقال شعيب: حسن لشواهده ]..

(۱۱۸) حضرت عمر فاروق رٹٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>ندا</sup> فرماتے تھے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے۔

(١١٩) حَلَّنْنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ حَلَّنْنَا ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ أَبِي سَبَا عُنْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ عَنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرِ الْيَزَلِيِّ عَنْ عُرُوّةَ بْنِ مُغِيثٍ الْأَنْصَارِتِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا إِمَال شعب: حسن لشواهده ا

(۱۱۹) حضرت عمر فاروق بی انتخاب مروی ہے کہ جناب رسول الله تلکی ایشیائے میہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ سواری کی آگل سیٹ پر بیٹھنے کا حق دارسواری کاما لک ہے۔

قَالَ سَارَ عُمَرُ بُنُ الْحَكُمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدِ عَنْ حُمْرَةَ بُنِ عَبْدِ كُلالٍ قَالَ سَارَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الشَّامِ بَعْدَ مَسِيرِهِ الْأَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا حَتَى إِذَا شَارَفَهَا بَلَغَهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ الْطَّاعُونَ فَاشِ فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ ارْجِعُ وَلَا تَقَحَّمُ عَلَيْهِ فَلَوْ نَزَلْتُهَا وَهُو بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ فَلَوْ نَزَلْتُهَا وَهُو بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشَّيْحُوصَ عَنْهَا فَانْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَعَرَّسَ مِنْ لَيْلَتِهِ بِلُكَ وَأَنَا ٱلْوَرُبُ الْقَوْمِ مِنْهُ فَلَمَّا النَّعَثُ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ لِآنَ الطَّاعُونَ فِيهِ أَلَا وَمَا النَّعَثُ مَنْ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ لِآنَ الطَّاعُونَ فِيهِ أَلَا وَمَا النَّعَمُ مُنْ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ لِآنَ الطَّاعُونَ فِيهِ أَلَا وَمَا النَّعَمُ مُنْعَلِيمُ مَنْعَلَقُولُ وَمُولِ الشَّامَ ثُمَّ النِّيْعِ مَلْ أَجْلِى مِنْهَا لَقَدُ سِرْتُ حَتَى أَدْخُلَ الشَّامَ ثُمَّ الْمُؤْلِ وَمَلَوْ فَلَوْ قَدُ قَدِمْتُ الْمَلِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ مِنْعَالَ لَكُولُ مِنْ الشَّامَ ثُمَّ الْمُؤْلِ وَمَا كَانَ قُدُومُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِ وَمُنَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ مَنْعَنَّ اللَّهُ مِنْهُ الْمُؤْلِ وَمَا كَانَ قُدُومُ اللَّهُ مَنْعَا وَلَوْ اللَّهُ مِنْعَالُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَكُومُ لِهِ عَلْمَ اللَّهُ مِنْ الْفَالِ لَا حَسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ عَلَيْهِمْ مَنْعَنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونَ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمَا اللْعُونَ فَيْعُ الللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَا الللْعُمَى الْحُلُولُ اللْمُ

منكر.وقال ابن الحوزي في العلل المتناهية ١ /٣٠٧: هذا حديث لا يصح]

(۱۲۰) حمرہ بن عبد کلال کہتے ہیں کہ پہلے سفر شام کے بعد ایک مرتبہ پھر حصرت عمر فاروق و اللہ شام کی طرف روانہ ہوئے ، جب اس کے قریب پہنچے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بینجر ملی کہ شام میں طاعون کی وہاء پھوٹ پڑی ہے ، ساتھیوں نے حصرت فاردق اعظم مظافون کے اور واقعی بیدوہاء وہاں پھیلی فاردق اعظم مظافون کے اور واقعی بیدوہاء وہاں پھیلی موق ہمیں آپ کو وہاں نے مظافر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔

چنانچەمشورە كےمطابق حضرت فاروق اعظم ڈائٹيلديندمنوره واپس آ گيے،اس رات جب آپ نے آخرى پېرميس

هي مُنْلاً احْدَرُ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْفِأُ وَالسَّالِ مِنْ الْمُنْفِعُ وَالرَّاشُولِينَ الْمُنْفِيلُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِيلُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ الْمُنْفِيلُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ الللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللللِّلِيلُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَمِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ الل

پڑاؤ ڈالاتو میں آپ کے سب سے زیادہ قریب تھا، جب وہ اضح تو میں بھی ان کے پیچھے ٹیچھے اٹھ گیا، میں نے آئیمیں سے کہتے ہوئے ہے۔ مالا کہ میں شام کے قریب بھی تی تھا گیل ہوگ جمھے دہاں سے اس بناء پرواپس لے آئے کہ وہاں طاعون کی وہا ۽ پھیل ہوئی ہے، حالا نکہ وہاں سے واپس آ جانے کی بناء پر میری موت کے وقت میں تو تا خیر نہیں ہوسکتی ،اور یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ میری موت کا پیغام جلد آجائے ،اس لئے اب میرا ارادہ سے ہے کہ اگر میں بدینہ منورہ بھی کر ان تمام ضروری کا مول سے فارغ ہوگیا جن میں میری موجود گی ضروری ہے تو میں شام کی طرف دوبارہ ضرور دوانہ ہوں گا،اور شہر ''جھی '' میں پڑاؤ کروں گا، کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ تکا بھی فیرا سے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ تیا مت کے دن اس سے ستر بزارا لیے بندوں کو اٹھائے گا جن کا حساب ہوگا اور نہ ہی عذاب اور ان کے اٹھائے جانے کی جگہ زیتون کے درخت اور سرخ وزم زمین میں اس کے باغ کے حساب ہوگا اور نہ ہی عذاب اور ان کے اٹھائے جانے کی جگہ زیتون کے درخت اور سرخ وزم زمین میں اس کے باغ کے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُورَ تَبُوكَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُورَ تَبُوكَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُورَة تَبُوكَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُورَة تَبُوكَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمًا بُحَدُّثُ الصَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولَ لَهُ خَطَايَاهُ وَصَلَّمَ وَقَالَ مَنْ قَامَ لِمَا مَنْ قَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ عَفِورَ لَهُ خَطَايَاهُ وَكَانَ كَمَا وَلَذَتُهُ أَمَّهُ قَالَ عَقْبَةُ بُنُ عَامِو فَقُلُتُ الصَّمَدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقِنِي أَنْ أَسْمَعَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ الصَّمَعَ عَذَا فَقَدُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُجَبَ مِنْ هَذَا قَبْلُ أَنْ تَأْتِي فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ بِأَبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَصَّا فَأَخْسَنَ الْوَصُوعَ ثُمَّ رَفَع نَظُرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ عُمْرُ وَسُلَمَ مَنْ تَوَصَّا فَأَخْسَنَ الْوصُوعَ ثُمَّ رَفِع نَظُرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الشَّهُ لَلْ وَمُعْرَاهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَصَّا فَأَخْسَنَ الْوصُوعَ ثُمَّ رَفَعَ لَكُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَصَّا فَأَخْسَنَ الْوصُوعَ ثُمَّ رَفَع نَظُرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الشَّهُدُ الْ وَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَنْ تَوَصَّا فَالْحُسَنَ الْوصُوعَ ثُمَّ وَقَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَنْ تَوَصَّا فَالْحُمْ وَاللَّهُ لَلْهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْمُعَلِي اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ وَمُعْدَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَعُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ السَّمَانِيَةُ الْمُولِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمُوالِى الْمُعْتَالِ الْمُعَلِي اللَّهُ

سن بہ مصرت عقبہ بن عامر رفاقت سے مروی ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ کے ساتھ روانہ ہوئے ، ایک دن نبی علیہ اپنے صابع روانہ ہوئے ، ایک دن نبی علیہ اپنے صابع روانہ ہوئے ، ایک دن نبی علیہ اپنے مسلم حصابہ بھی تھیں کے ساتھ مدیث بیان کرنے کے لیے بیٹے اور فر مایا چوش استقلال مش کے وقت کھڑا ہو کرخوب انجھی طرح وضو کر رہے جا کیں گے گویا کہ اس کی مال نے اسے آئ میں جنم دیا ہو، حضرت عقبہ بن عامر رفاقتی فرماتے ہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے جمعے نبی علیہ آئی زبان مبارک سے بیارشاد سننے کی توقیق عطافر مائی۔

حضرت عمر فاروق و النظام مجلس میں حضرت عقبہ بن عامر والنظر کے سامنے بیٹے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے کہ کیا آپ کو اس پر تجب ہور ہا ہے؟ آپ کے آنے سے پہلے نبی علیا نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات فرمائی تھی، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فداء ہوں، وہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا تھا جو شخص خوب اچھی طرح وضوکرے، پھر آسان

### کی منبلاً استین تنبل بینیه مترتم کی است استان کی است الفاء الزاشدین کی کی طرف نظرا کھا کردیکھے اور رہے کیے کی طرف نظرا کھا کر دیکھے اور رہے کیے

"أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ"

اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے کہ جس دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہو جائے ۔

(١٢٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَغْنِى أَبَا دَاوُدَ الطَّيالِسِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ فَتَنَاوَلَ امْرَأَتَهُ فَضَرَبَهَا وَقَالَ يَا أَشْعَثُ الحَفَظُ عَنِّى ثَلَاثًا وَلَا أَشُولُكُمْ عَنِ الْأَشْعَثُ الْحَفَظُ عَنِّى ثَلَاثًا حَفِظَتُهُنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُ الرَّجُلَ فِيمَ ضَوَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا تَنَمُ إِلَّا عَلَى وَتُو وَلَيْسِتُ النَّالِفَةَ إِمَالَ الأَلِدَانَ عَنِي السَّالَ الرَّجُلَ فِيمَ ضَوَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا تَنَمُ إِلَّا عَلَى وَتُو

(۱۲۲) اشعب بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق بڑاتھ کی دعوت کی ،ان کی زوجہ محتر سے نے انہیں دعوت میں جانے سے روکا ، انہیں یہ بات تا گوار گذری اور انہوں نے اپنی بیوی کو مارا ، پھر مجھ سے فر مانے گے اشعب انتین باتیں یا در محموجو میں نے بی عیاشات من کریاد کی ہیں۔

(۱) کی شخص سے بیسوال مت کروکہاس نے اپنی بیوی کا کیوں ماراہے؟

(۲) وتريز ھے بغيرمت سويا كرو۔

(۳) تیسری بات میں بھول گیا۔

(١٢٢) حَلَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّتَنَا أَبِي حَلَّنَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الرِّشُكَ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ أُمِّ عَمُوهِ ابْنَةٍ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّهَا سَمِعَتُ عَمْرَ ابْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَلُبَسُ الْحَرِيرَ فِي اللَّذُيَا فَلَا يُكُسَاهُ فِي الْآخِرَةِ [صححه المعارى (٥٣٤)]. وراحع: ٢٦٩،٢٥١].

(۱۲۳) حفرت عمر فاروق وللفظ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے جناب رسول الله کالفظ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے جو محض دنیا میں ریشم پہنے گا، دوآ خرت میں اسے نہیں پہنایا جائے گا۔

( ١٢٤) حَلَّثُنَا يَحْنَى بُنُ إِسْحَاقَ حَلَّثُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزَّبُيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ آخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَسِيرَنَّ الرَّاكِبُ فِي جَنبَاتِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ لَيَقُولُ لَقَدُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَسِيرَنَّ الرَّاكِبُ فِي جَنبَاتِ الْمُدِينَةِ ثُمَّ لَيَقُولُ لَقَدُ كَانَ فِي هَٰذَا حَاضِرٌ هِنُ الْمُؤْمِنِينَ كَثِيرٌ قَالَ أَبِي آخْمَدُ بُنُ حَنبَلٍ وَلَمْ يَجُولُ بِهِ حَسَنَّ الْاَشْيَبُ جَابِرًا [قال شعيب: حسن لغيره]. [وسيأتى في مسند حابر: ٤٧٣٤].

## هُ مُناكُمُ الْمُرْفِيْلِ مِنْ مِنْ الْمُنافِعُ وَمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
ہوا کرتے تھے۔

( ١٢٥ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ آبِي الْقَاسِمِ السَّبِئِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ قَاصِّ الْلُجْنَادِ بِالْقُسُطُنُطِينِيَّة أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَظَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْأَنِي فَالْمَ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ فَلا يَذُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِنَّا اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِنَّا اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِنَّالَ مِنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلاَ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِنَّالَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِنَّالَهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْوَالِ اللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِنَالَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَمْرِ وَمَنْ كَانَتُ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلا تَدُحُلُ الْحَمَّامَ إِنَّالُولَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْيُومِ الْآخِرُ فَلا تَدُحُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْيُومِ الْآخِورِ فَلا تَدُحُلُ الْحَمَّامَ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِوالْهِ وَالْيُومُ الْآخِرِ فَلَا تَلْعُونَا الْمَالَعُونَ الْمُعْرِمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْمُومُ الْتُولِي فَالْمُ الْحَمْ الْمُعْرِمُ اللْهُ الْمُعْرِيْمُ الْمِنْ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُلْعُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ اللّهِ الْمُعِلَقِيمِ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُولِ الْمُعْلِمُ الْمُولِلْمُولُومُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْ

(۱۲۵) حضرت عمر فاروق ٹاٹنڈ نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو! میں نے بی طبیعاً کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جوشخص اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہووہ کی ایسے دسترخوان پرمت بیٹھے جہاں شراب پیش کی جاتی ہو، جوشخص اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہووہ بغیر تہبند کے تمام میں داخل نہ ہواور جوعورت اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہووہ حمام میں مت جائے۔

( ١٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ النُحُزَاعِيُّ أَنْبَأَنَا لَيْتُ وَيُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ أَسِمَا اللَّهِ بَنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُشْمَانَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ سُرَاقَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمَحَظَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازِ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ جَهَّزَ غَانِيًا سَمِعْتُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَظُلُّ رَأْسَ غَازِ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ جَهَّزَ غَانِيًا حَدَّى يَمُوتَ قَالَ قَالَ يُونُسُ أَوْ يَرْجِعَ وَمَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا يُذُكِّرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهُ تَعَلَى بَنَى اللَّهُ لَهُ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ [صححه ابن حبان(١٦٠٨ )،والحاكم(١٩/ ٨)وأرسله البوصيرى.قال الألباني: صحبح(اس ماحه: ٣٥٠ و ٢٠٥٨)]

الالا) حضرت عمر فاروق ڈائٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰد ٹائٹٹٹٹو کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو تخص کی مجاہد کے سر پر سامیر کرے، اللّٰہ قیامت کے دن اس پر سامیر کرے گا، جو تخص مجاہد کے لیے سامانِ جہاد مہیا کرے بیہاں تک کدوہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوجائے ، اس کے لیے اس مجاہد کے برابر اجر کلھا جاتا رہے گا جب تک وہ فوت نہ ہوجائے ، اور جو تخص اللّٰہ کی رضا کے لیے مسیر تغییر کرے جس میں اللّٰہ کا ذکر کیا جائے ، اللّٰہ جنت میں اس کا گھر تغییر کردے گا۔

( ١٩٧) خَلَّانَنَا عَقَّانُ حَلَّاتُنَا أَبُو عَوْانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ سَلْمَانَ بَنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَيِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ هَوُلَاءِ أَحَقُّ مِنْهُمُ أَهْلُ الصَّفَةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُخَيِّرُونِى بَيْنَ أَنْ تَسُأَلُونِى بِالْفُحْشِ وَبَيْنَ أَنْ تُبَخِّلُونِى وَلَسُتُ بِيَاخِلٍ.[صححه مسلم (٥ ٥ ٠ ١)].[انظر:٣٤].

(۱۲۷) حضرت عمر فاروق وللفنزيت مروى ب كدايك مرتبه جناب رسول الله تَنْأَفِينَمْ في مجمّد چيزين تقتيم فرمائين، ميس نے عرض كيا

## الله المرابط ا

یا رسول اللہ! ان کے زیادہ حقد ارتو ان لوگوں کو چھوڑ کر اہل صفہ تھے ، نی طالیہ آنے ارشاد فر مایاتم بمجھ سے غیر مناسب طریقے سے سوال کرنے یا مجھے بخیل قرار دینے میں خود مختار ہو، حالا تکہ میں بخیل نہیں ہوں ۔

فائدہ: مطلب بیہ ہے کہ اگر میں نے اہل صفہ کو کچھنیں دیا تو اپنے پاس کچھ بچا کرنہیں رکھا اور اگر دوسروں کو دیا ہے تو ان کی ضروریات کوسا منے رکھ کر دیا۔

( ١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ الْلَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعْدَ الْحَدَثِ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إقال شعيب: صحيح لغيره ] - [انظر ٦٠ ٣٤٣،٢١]

(۱۲۸) حفرت عمر فاروق بڑا ٹھڑے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کودیکھا ہے کہ آپ نے حدث لاحق ہونے کے بعد وضو کیا اور موزول رئیسے فرمانیا۔

( ١٢٩) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مُسْتَئِدًا إِلَى ابْنِ عَبَّسِ وَعِنْدَهُ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ اعْلَمُوا أَتَى لَمُ أَقُلُ فِي الْكُلَالَةِ شَيْنًا وَلَمْ أَسْتَخُلِفُ مِنْ بَعُدِى آحَدًا وَأَنَّهُ مَنْ آدُرَكَ وَقَاتِي مِنْ سَنِي الْعَرَبِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَأَتْمَنَكَ النَّاسُ وَقَلْ فَعَلَ ذَلِكَ آبُو بَكُو وَجَلَّ فَقُلَ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَشُرْتَ بِرَجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَأَتْمَنَكَ النَّاسُ وَقَلْ فَعَلَ ذَلِكَ آبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلْ رَأَيْتُ مِنْ أَصْحَابِي حِرْصًا سَيِّنَا وَإِنِّى جَاعِلُ هَذَا وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَلْ رَأَيْتُ مِنْ أَصْحَابِي حِرْصًا سَيِّنَا وَإِنِّى جَاعِلُ هَذَا وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَدِي اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ نُمَّ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ نُمَّ قَالَ عُمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ نُمْ قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ نُمْ قَالَ عُمَرُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَالُكُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ نُمَّ قَلْ عُمَرُ وَيَقَلَ مَوْلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَوْلَى آبِي عَلَى اللَّهُ عَنْهُ لَوْ الْوَلِي اللَّهُ عَنْهُ لَوْ الْمُؤْلِقُ وَالْمُو اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَنْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِي اللَّهُ عَنْهُ لَوْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِي اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّيْ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

(۱۲۹) حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم مُنْالِثَیْنَ، حضرت ابن عباس الْکُتُونَ کے ساتھ حیک اللہ کے تعرف ابن عباس اللّٰکُونیک استھ حیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت حضرت ابن عمر ڈالٹیک اور سعید بن زید ڈالٹیک بھی موجود تھے، آپ نے فر مایا کہ بیہ بات آپ کے علم میں ہونی جا ہے کہ میں نے کلالہ کے حوالے سے کوئی قول اختیار نہیں کیا ، اور نہ بی اپنے بعد کی کوبطور خلیف کے نا مرد کیا ہے اور مید کہ میری وفات کے بعد عرب کے جتنے قیدی ہیں ، سب راو خدا میں آزاد ہوں گے۔

حضرت سعید بن زید طافئو کہنے گئے کدا گرآپ کسی معلمان کے متعلق خلیفہ ہونے کا مشورہ ہی دے دیں تو لوگ آپ پر اعتاد کریں گے جیسا کداس سے قبل حضرت صدیق اکبر طافئونے کیا تھا اورلوگوں نے ان پر بھی اعتاد کیا تھا، حضرت عمر طافئؤنے نے بیس کر فرمایا دراصل مجھے اپنے ساتھیوں میں ایک بری لائج دکھائی دے رہی ہے، اس لئے میں ایسا تونہیں کرتا، البتدان چھ آ دمیوں پراس بو جھکوڈال دیتا ہوں جن سے نی طافیٹا بوقت وفات دنیا سے راضی ہوکر گئے تھے، ان میں سے جے جا ہو، خلیفہ هي منالم المريض بينية سترم كي منالم المريض المستن الخالفاء التراشدين كي المستن الخالفاء التراشدين كي المستن الخالفاء التراشدين كي المستن الخالفاء التراشدين كي المستن كراو .

. پھر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنڈ نے فرمایا کہ اگر دو میں سے کوئی ایک آ دمی بھی موجود ہوتا اور میں خلافت اس کے حوالے کر دیتا تو جھے اطمینان رہتا ہا کیک سالم جو کہ ابوحذ یف کے غلام تھے اور دوسر ہے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ٹٹاٹٹ<sup>یں</sup>۔

رَ ١٣.) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمُّا مُرْضِيَّونَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فِيهِمْ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فِيهِمْ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُّبَ الشَّمْسُ [راجع: ١١].

(۱۳۰) حضرت ابن عباس نوانفؤے مروی ہے کہ مجھے ایسے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے''جن کی بات قابل اعتاد ہوتی ہے، ہان میں حضرت عمر شاففؤ بھی شامل ہیں جومیری نظروں میں ان سب سے زیادہ قابل اعتاد ہیں'' کہ نبی طینشافر ماتے متے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک کوئی نظی نماز نہ پڑھی جائے۔

رح بد رَنِ، تَا بَيْ خَدَّتُنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثْيِمٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ (١٣١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّقَا وُهَيْبُ حَدَّقَا وُهَيْبُ حَدَّقَا اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثْيِمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَبَ عَلَى الرَّكُنِ فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْ لَمُ أَلَ حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكُبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ أَسُوةٌ خَسَنَةٌ [قال الألنان: وَسَلَّمَ قَبِلَكَ وَاسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمَتُكَ وَلَا قَبْلُتُكُ وَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أَسُوّةٌ حَسَنَةٌ [قال الألنان:

را (۱۳۱) حضرت ابن عباس النافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق النافظ جر اسودکو یوسد دینے کے لیے اس پر جھکے تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پھڑ ہے، اگر میں نے اسپنے حبیب تنافظ کو تیری تقبیل یا استلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں مجھے بھی بوسہ نہ دیتا اور بھی تیرا استلام نہ کرتا ، ارشاد باری تعالی ہے کہ تمہارے لیے پیغیر خدا تنافظ کی زندگی کے ایک ایک لیے میں بہترین رہنمائی موجود ہے۔

رَبِينَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّانُ حَمَّادٌ الْبَانَا عَمَّارُ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ الْآتِي ذَا قَالْقَاهُ فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ الْأَلِنِي: حسن لغيره].
فَقَالَ ذَا شَرُّ مِنْهُ فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَةٍ فَسَكَّتَ عَنْهُ إِقَالِ الأَلِبانِي: حسن لغيره].

قعان دا مسر منه متحتم بحانم ون معسو مست مسرون، دسی است میرون، دسی است میرون، دستی است میرون کی انگوهی دیگهی، (۱۳۲) حضرت فاروق اعظم زانشد سروی ہے کہ جناب رسول الله تالیکی آدی کے ہاتھ میں سونے کی انگوهی دیگهی، آپ پنگافی نیکن کی، نی مالیکی انگوهی کی انگوهی در اس سے اتاردو، چنانچیاس نے اتاردی، اوراس کی جگه لو ہے کی انگوهی کی بین کی اور نی مالیگانے اس پرسکوت فرمالیا۔
جمی بری ہے، پھراس نے جاندی کی انگوهی پین کی اور نی مالیگانے اس پرسکوت فرمالیا۔

ر ١٣٣) حَلَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَلَّثُنَا رَائِدَةُ حَلَّثُنَا عَاصِمٌ وَحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ (١٣٣) حَلَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَلَّثُنَا رَائِدَةُ حَلَّثَنَا عَاصِمٌ وَحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ الْأَنْصَارُ مِنّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَأَتَاهُمْ عُمَرُ عَمْرُ عَمْرُ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ٱلْسُتُمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَرَ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ٱلسَّتُمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَرَ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ نَعُوذُ بِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَوْمُ النَّاسَ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُو رضِى اللَّهُ عَنْهُ وَصححه الحاكم (٢٧/٣). قال الألباني حسن الاسناد (النسائي:٢٧٤/١). [انظر: ٢٧٢٥،٣٨٤٢

۱ (۱۳۳۳) حفرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھؤے مردی ہے کہ جب بی علیفا کا وصال مبارک ہوگیا تو انصار کہنے گئے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیرتم میں سے ہوگا ، حضرت عمر ڈاٹھؤان کے پاس آئے ، اور فر مایا گرووانصار! کیا آپ کے علم میں سے بات نہیں کہ جنب رسول اللہ فاٹھؤانے اپنی حیات طیب میں حضرت صدیق اکبر ڈاٹھؤ کولوگوں کی امامت کا حکم خود و یا تھا؟ آپ میں سے کون شخص اپنے دل کی بٹاشت کے ساتھ ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس پر انصار کہنے گئے اللہ کی پناہ! کہ ہم حضرت ابو بکر ڈاٹھؤ سے آگے بڑھیں۔

(١٣٤) حَذَّثْنَا مُوسَى بْنُ ذَاوُدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْنَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُّلًا تَوْضَّا لِلصَّلَاةِ فَتَرَكِ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى ظَهْرٍ قَلَدَمِهِ فَٱبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ فَأَحْسِنُ وُضُولَكَ فَرَجَعَ فَتَوضَّا ثُمَّ صَلَّى إصححه مسلم (٢٤٣)].

(۱۳۳۷) حطرت عمر فاروق وفافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی نظر ایک ایسے مخص پر پڑی جونماز کے لئے وضوکر رہا تھا،اس نے وضوکرتے ہوئے پاؤں کی بیثت پرایک ناخن کے بقدر جگہ چھوڑ دی بینی وہ اسے دھونہ کا یا وہاں تک پانی نہیں بہنچا، نبی طایقا نے بھی اسے دکیے لیاا ورفر مایا کہ جاکراچھی طرح وضوکرہ، چنانچہ اس نے جاکرد وہارہ وضوکیا اور نماز پڑھی۔

(١٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِم حَدَّثَنَا الْهَيْمُمُ بُنُ رَافِع الطَّاطَرِيُّ بَصُرِيٌّ حَدَّنَنِى أَبُو يَحْتَى رَجُلٌ مِنْ آهُلِ مَكَّةَ عَنْ فَرُّوحَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُمَر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى طَعَاماً مَنْفُوراً فَقَالَ مَا هَذَا الطَّعَامُ فَقَالُوا طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ وَفِيمَنُ جَلَبَهُ قِبَلَ إِلَيْهِمَا فَلَمَاهُمُ فَقَالُوا وَمُن احْتَكْرَهُ قَالُوا فَرَّوحُ مَوْلَى عُثْمَانَ وَفُلانٌ مَوْلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَلَمَاهُمَ فَقَالَ مَا هَذَا الطَّعَامُ فَقَالُوا فَرُّوحُ مَوْلَى عُثْمَانَ وَفُلانٌ مَوْلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَلَمَاهُمَ فَقَالَ مَا هَذَا الطَّعَامُ فَقَالُ مَوْلَى عُمْرَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمُعْرِينَ قَالُا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَشْتَرِى بِأَمُوالِنَا وَنَبِيعُ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَالُوا مِن الْمَوْلِينَ وَنَبِيعُ فَقَالَ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ احْتَكَمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَلْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَى الْمُعْرِقِينَ الْمَالِقِينَ أَعْلَقُولُ وَلَى عُمَامَ أَبَلُوا وَلَا الْمَالِينَ وَنَعِيمُ وَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَقُهُ رَأَيْتُهُ مُولَى عُمَرَ مَجُدُومًا وَأُورِده ابن الحوزى فَى فَقَالَ الْمَالِينَ وَنَالَ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمَالَ الْمَالِينَ وَنَالَ اللْمَالِينَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ وَلَا اللّهُ لِلْهُ لَا اللّهُ الْمَالِي وَلَلْ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ مَا مُلَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَلْمُولُولِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُولِينَا وَلَوْلُولُولُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

( ۱۳۵ ) فروخ کہتے ہیں کدایک دن حضرت عمر فاروق رفائنڈا اپنے دور خلافت میں مجد جانے کے لیے گھرے نگلے، راستے میں

## 

انہیں جگہ جگہ غانظر آیا، انہوں نے پوچھا یہ غالم کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیددر آمد کیا گیا ہے، فرمایا اللہ اس میں برکت دے اور اس شخص کو بھی جس نے اسے در آمد کیا ہے، لوگوں نے کہااے امیر المؤمنین! بیتو ذخیرہ اندوزی کا مال ہے، پوچھا کس نے اسے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عثمان کے غلام فروخ اور آپ کے فلال غلام نے۔

حضرت فاروق اعظم بٹائٹوئے ان دونوں کو بلا بھیجا اور فر مایا کہ تم نے مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کیوں کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! ہم اپنے بیپیوں سے خریدتے اور بیچے ہیں (اس لئے ہمیں اپٹی مملو کہ چیز پر اختیار ہے، جب مرضی بیچیں) فر مایا میں نے جناب رسول اللہ تکا گئے کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اللہ تعالی اسے تنگدتی اورکوڑھ کے مرض میں مبتلا کردیتا ہے۔

فروخ نے تو بین کراسی وقت کہا امیر المؤمنین! میں اللہ ہے اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسانہیں کروں گا، کیکن حضرت عمر خلائشا کا غلام اپنی اس بات پر اڑار ہا کہ ہم اپنے بیسوں سے خریدتے اور پیچتے ہیں (اس لئے ہمیں اختیار ہونا چاہیے ) ابو یکی کہتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے اسے دیکھا تو دہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔

وَ (١٣٦) حَلَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ النَّبُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الزُّهُوِيِّ حَلَّنَنَا سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَمَوَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَانَكَ مِنْ مَالًا فَقُلُتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَانَكَ مِنْ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَانَكَ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمُولُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَانَكَ مِنْ مَنْ إِنْ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذُهُ وَمَا لَا فَلَا تُتُبِعُهُ نَفْسَكَ [صححه المحارى(١٦٤٧)،

(۱۳۷) حضرت ابن عمر منظی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر منافیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی طینیا جھے بچھودینا جا ہے تو میں عرض کر ویٹا کہ پارسول اللہ! مجھ سے زیادہ جوہ تاج لوگ ہیں، بیانہیں وے دیجے، ای طرح ایک مرتبہ نبی علینا نے بچھے مال ودولت عطاء فر مایا، میں نے حسب سابق یمی عرض کیا کہ جھے سے زیادہ کسی ضرورت مندکووے دیجے، نبی علینا نے فر مایا اسے لے لو، اپنے مال میں اضافہ کرو، اس کے بعد صدفہ کردو، اور یا در کھو! اگر تبہاری خواہش اور سوال کے بغیر کہیں سے مال آئے تواسے لے لیا کرو، وزیدا کی سے چھے نہ پڑا کردو۔

(١٣٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَلَاَكُو مَعْنَاهُ [صححه البحارى (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥)]. [راحع: ١٣٦].

' ( ۱۳۷ ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

مُنكُا اَمَٰ اللّهُ عَنْهُ قَالَ هَشَشْتُ يُومًا فَقَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَآتَيْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَلُتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالُتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالُتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرَأَيْتَ لَوُ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرَأَيْتَ لَوُ قَفَلُتُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرَأَيْتَ لَوُ تَمْ صَمْصَتْ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَفِيمَ إصحاده ابن تَمَضُمُضَت بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَفِيمَ إصحاده ابن تَمَضُمُضَت بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَلْفُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَفِيمَ إصحاده ابن عزيمهة (١٩٩٩)، وابن حيان (٤٣٥٤)، والحاكم (٢١/١٤)، قال الآلباني: صحيح (أبوداؤد ٢٣٨٥) وقال النسائي الذا الوجه [١٩٩٩].

(۱۳۸) حضرت عمر فاروق ڈاٹھٹیڈ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت خوش تھا،خوشی ہے سرشار ہوکر میں نے روزہ کی حالت میں ہی اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا،اس کے بعد احساس ہوا تو نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ یارسول اللہ! آج مجھے ایک بہت بڑا گناہ سرز دہوگیا ہے، ٹیں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسد دے دیا؟ نبی علیہ نے فرمایا میں تناؤ! اگر آپ روزے کی حالت میں کمی کراوتو کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے،فرمایا پھراس میں کہاں ہے ہوگا؟

( ١٣٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغِنِي اَبُنَ آبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بُرِيْدَةَ عَنْ آبِي الْاَسُودِ اللَّهُ قَالَ الْمَدِينَةَ قَوَافَيْتُهَا وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا مَرَضْ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا حَيْرًا فَقَالَ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِقِةِ فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِها خَيْرًا فَقَالَ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِقِةِ فَأَنْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِقِةِ فَأَنْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِقِةِ فَأَنْنِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْرًا فَقَالَ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو اللَّهُ مِنْ الْوَاحِدِي الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَلْنَا وَاثَانَ كَمَا قَالَ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَالْمَالُ وَلَيْلُ وَالْمَالِ وَالْعَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْفَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَلَيْكُونُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَلِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَلَيْلَى وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَيْكُولُ وَالْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَلَيْلُولُ وَلَيْكُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا لَمُعْلَلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَالْمُولُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَوْلَا لَا لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمَلِي وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۳۹) ابوالاسود کین تی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچا تو پینہ چلا کہ وہاں کوئی بیماری بھیلی ہوئی ہے۔ جس سے لوگ بکتر ت مور ہے ہیں، میں حضرت عمر فاروق ڈٹائٹڈ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک جنازہ کا گذر ہوا، لوگوں نے اس مردے کی تعریف کی ، حضرت عمر ڈٹائٹڈ نے فرمایا واجب ہوگئ، چمر دوسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی ، حضرت عمر ڈٹائٹڈ نے کیم فرمایا واجب ہوگئی، تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی ، حضرت عمر ڈٹائٹڈ نے بھرفر مایا واجب ہوگئی، تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی ، حضرت عمر ڈٹائٹڈ نے بھرفر مایا واجب ہوگئی، تیس ایمانٹی دا جس ہوگئی، میں نے بالاً خریو جے بی لیا کہ امیر الموسین اکیا چیز واجب ہوگئی؟

فرمایا میں نے تو وہ ی کہا ہے جو نمی علیا نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے چار آدی خبر کی گواہی دے دیں آس کے لیے جنت واجب ہوگئی، ہم نے عرض کیا اگر تین آدمی ہوں؟ تو نمی علیا نے فرمایا تب بھی بہی تھم ہے، ہم نے دو کے متعلق پوچھا، آپ میں گھٹے نے فرمایا دو ہوں تب بھی بہی تھم ہے، پھر ہم نے خود ہی ایک کے متعلق سوال نہیں کیا۔

( ١٤٠ ) حَلَّاتَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَلَّاتَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ حَلَّاتَنَا بُكُيْرٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

### هي مُنالِه المَّرِينُ لِيَنَةُ مِنْ المُنافَاء الرَّاسُدِينَ ﴾ ١٣٨ كل المستدالخلفاء الرَّاسُدِينَ ﴿

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَالْفَتْحَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطُونَا فِيهِمَا قِال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٤ ٧١). قال شعيب: حديث قوي]. [راجع: ٤٢].

- (۱۳۰) حطرت عمر فاروق ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی طلیٹا کے ساتھ رمضان میں بھی جہاد کے لئے نکلے تھے،اور فتخ کمہ کا واقعہ تو خیر رمضان بنی میں چیش آیا تھا،ان دونوں موقعوں پر ہم نے دورانِ سفرروز نے نہیں رکھے تھے۔(بلکہ بعد میں قضاء کی تھی)
- ( ١٤١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَيَى هَاشِمِ مَحَدَّثَنَا الْمُفَتَى بُنُ عَوْفٍ الْعَنزِيُّ بَصُرِيٌّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْبَانُ بُنُ حَنظَلَةَ أَنْ أَبُاهُ حَنْظَلَةَ بُنَ نُعَيْمٍ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَكَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ مِنْ الْوَفْدِ سَأَلَهُ مِمَّنُ هُوَ حَتَّى مَرَّ بِهِ آبِي فَسَالَهُ مِمَّنُ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ عَنزَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَيُّ مِنْ هَاهُمَا مَبْعِيًّ عَنْ الْعَالَمُ مَنْصُورُونَ [اسناده ضعيف]
  عَلَيْهِمُ مَنْصُورُونَ [اسناده ضعيف]
- (۱۴۱) عُصَبان بن حظلہ کہتے ہیں کہ ان کے والد حظلہ ایک مرتبہ حضرت ہمر فاروق ڈٹاٹنڈ کی خدمت میں ایک وفد کے کرحاضر ہوئے ، حضرت عمر ڈٹاٹنڈاس وفد کے جس آ دمی کے پاس سے بھی گذرتے اس کے متعلق بیضرور پوچھتے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ چنا نچہ جب میرے والد کے پاس پنچے تو ان سے بھی یہی پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے بتایا تعبیلہ عزہ سے ، تو فرما یا کہ میں نے جناب رسول اللہ کا ٹیٹیڈ کا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس قبیلے کے لوگ مظفر ومنصور ہوتے ہیں۔
- ( ١٤٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَعْهَمِ اللَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَحَدَّتُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ غَزُونُنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوتُيْنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْمَ بَدُرٍ وَيُومَ الْفَتْحِ فَافْطَرْنَا فِيهِمَا [راجع: ١٤٠].
- (۱۳۳) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُمَا ﷺ نے ارشاد فر مایا مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ خطرہ اس منافق سے ہے جوزیان دان ہو۔
- ( ١٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ كَانَ

مُعْ مَسْلَمَة بْنِ عَبُدِ الْمَلِكِ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَوُجِدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ عُلُولٌ فَسَالَ سَالِم بْنَ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّتَنِي مَعْ مَسْلَمَة بْنِ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّتَنِي عَبُدُ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّتُم أَنْ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّتُم فَى مَتَاعِهِ غُلُولًا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ عُمُرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَتُمُ فِي مَتَاعِهِ غُلُولًا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَتُمُ فِي مَتَاعِهِ غُلُولًا فَاللَّهُ عَنْهُ وَلَوْمَ قَالَ وَاضُوبُوهُ قَالَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ فِي الشَّوقِ قَالَ فَوَجَدَ فِيهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا فَقَالَ بِعُهُ وَتَصَدَّقُ بِشَمَيْهِ إقال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوحه. وقال الدحارى: عامة الصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهوباطل ليس بشيء. قال الألباني:ضعيف (ابودة وداود؟ ٢٧١ المَاراتُ الترمذي: ١٤١٥ السيال الله الإلياني:ضعيف (ابودة وداود؟ ٢٧١ المَاراتُ الترمذي: ١٤٠٥ الله المُسلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

اصحابنا یہ متحول بھلاھی الغلول و ھوباطل کیس بشیء. قال الالبانی ضعیف (ابوداؤد:۳۷۱ الترمدی:۲۰۱۱). (۱۴۴۲) حضرت سالم میشند کیتے ہیں کہ وہ مسلمہ بن عبدالملک کے ساتھ ارض روم میں تھے کہ ایک آ دی کے سامان سے چوری کا مال فنیمت نگل آیا، لوگوں نے حضرت سالم میشند ہے اس مسئلے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت ابن عمر شرق میں کے سامان میں کے داسطے سے حضرت عمر فاروق ڈافٹوز کی بیصد بیٹ فقل کی کہ جناب رسول الدُنٹا اللّٰیظِ نے ارشا وفر مایا ہے جس شخص کے سامان میں

ہے جہیں چوری کا مال غنیمت مل جائے ،اس سامان کوآگ کا دو،اور شاید یہ بھی فر مایا کدائ شخص کی پٹائی کرو۔ چٹانچے لوگول نے اس کا سامان فکال کر بازار میں لا کر رکھا، اس میں سے ایک قرآن شریف بھی فکلا،لوگوں نے سالم

ے اس كے متحلق بوچھا تو انہوں نے فرما يا كہ اسے تخ كراس كى قيمت صدقہ كردو۔ ( ١٤٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنْ النُّخُلِ وَالْجُنْنِ وَفِيْنَةٍ الصَّدُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرُ وَسُوءِ الْعُمُر صححه اس حان (٢٠٠٥)، والحاكم (٢٠٠٥) قال الإلى ان ضعيف (الوداؤد

۱۵۳۹، این ماحة: ۲۸۶۶، النسالی، ۲۸۰۸ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷۲). قال شعیب اسناده صحیح]. [انظر: ۳۸۸]. (۱۲۵) حضرت عمر فاروق رُثانِیًا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِیَّا اللّٰیِّ چیز وں سے اللّٰد کی پٹاؤ ما نگا کرتے تھے، بمُل سے،

بز دلی نے ، دل کے فتنہ سے ،عذاب قبر سے اور بری عمر سے م

(١٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بَنَ دِينَارٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْحُولَانِتِي آنَهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بَنَ عَبَيْدٍ يَقُولُ عَبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بَنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهِ هَلَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهِ عَلَى يَوْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَسُهُ حَتَّى قُتِلَ فَلَاكَ الَّذِي يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَسُهُ حَتَّى وَقَعَتُ قَلْنُسُونَهُ أَوْ قَلْنُسُونَهُ أَوْ قَلْنُسُونَهُ أَوْ قَلْنُسُونَهُ أَوْ قَلْنُسُونَهُ عَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَسُهُ حَتَى قُتِلَ فَقَدِلُكَ اللَّذِي النَّاسُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِى الْعَدُو قَلَاسُورَهُ فَعَلَيْهُ هُولِ الطَّلْحِ أَتَاهُ سَهُمْ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ هُو فِي وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِى الْعَدُو قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَسُهُ حَتَى الْقَلْحِ أَتَاهُ سَهُمْ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ هُو فِي اللَّذَرَجَةِ الثَّائِيةِ وَرَجُلُ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنَا لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلُهُ فَى الْلَهُ عَلَيْهُ وَمِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَلْكُولُهُ فَعَلَمُ هُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُو الْعَلْمُ وَلَا لَالِهُ عَلَيْهُ وَيَعَلَقُولُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ مِلَا لَكُولُوا لَوْلُولُكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْمُ لَلْهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْفِي اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُعَلِيْكُولُكُولُولُولُ الللَّهُ مُلِيْلُولُ اللَّهُ مُلِلِقُولُ اللَّهُ مُعَلِيْكُولُولُ اللَّهُ مُعْل

### هي منالم المرين من المستن الخلف المالين المنال المن

- وہ مسلمان آ دمی جس کا بمان مضبوط ہو، دشمن سے اس کا آ منا سامنا ہوااور اس نے اللہ کی بات کو بیچا کر دکھایا بیباں تک کہ شہید ہوگیا، بیتو وہ آ دمی ہے جس کی طرف قیامت کے دن لوگ گر دنیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے اورخود نبی علیہ اللہ نے اپنا سر بلند کر کے دکھایا بیباں تک کہ آپٹی کے گئی گئی گئی گئی گئی۔
- © وہ مسلمان آ دی جس کا ایمان مضبوط ہو، دشمن سے آ منا سامنا ہوا، اور ایسامحسوس ہوا کداس کے جسم پر کسی نے کا نئے چھادیئے ہوں، اچا تک کہیں سے ایک تیرآیا اور وہ شہید ہوگیا، نید دوسرے درجے میں ہوگا۔
- و وہ سلمان آ دمی جس کا ایمان تو مضبوظ ہولین اس نے پھھا تھے اور پھھ برے دونوں طرح کے مل کیے ہوں ، دشمن سے جب اس کا آ مناسا منا ہوا تو اس نے اللہ کی بات کو سچا کر دکھایا، یہاں تک کہ شہید ہوگیا، بیتیرے درجے ہیں ہوگا۔ (۱٤۷) حَدَّثَنَا اَبُو سَعِیدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِیعَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ بُنُ شُعَیْبِ عَنْ آبید ہوگا، چنگ عَمْر رَضِعَی اللَّهُ

١٤٧ ) حَدَّثُنَا ٱلْبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ لَهِيعَةً حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنَ شَعَيْبٍ عَنَ آبِيهِ عَنَ جَدُّهِ عَنَ عَمَرَ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقَادُ وَالِدٌّ مِنْ وَلَدٍ[انظر: ٣٤٦٠١٤٨]

- (۱۴۷) حضرت عمر فاروق ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله قائیٹی نے ارشاوفر مایا باپ ہے اس کی اولا دکا تصاص نہیں لیا جائے گا۔
- ( ١٤٧م ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ قال الألباني: صحيح(ابن ماحة: ٢٦٦٢، الترمذي ١٤٠٠).قال شعيب: حديث حسن إراجع:٤٧].
  - ( ۱۳۷۷ ) اور جناب رسول اللهُ مُثَلِّقَةِ إِنْ ارشاد فرما يا مال كا دارث وي بهو كا جود لاء كا دارث بهو كا-
- ( ١٤٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيهَةَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِيوْوِقَال شعيب: حديث حسن].[راجع: ١٤٧].
- (۱۴۸) حضرت عمر فاروق والنوس مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مالی الله ماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ سے اس کی اولا د کا قصاص نہیں لیاجائے گا۔
- (١٤٩) حَلَّثَنَا حَسَنَّ حَلَثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا الضَّحَاكُ بُنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً وَسَدى البوصيرى النخطاب رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً وَسَدى البوصيرى النخطيعة وقال الترمذي: حديث عمر هذا ليس بشيء. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢١٢). قال شعيب: صحيح لغيرة].[انظر: ١٥١].
- (۱۲۹) حضرت عمر فاروق ٹلاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله کاٹیٹی نے این اعضاء وضوکو ایک ایک مرتبہ بھی دھویا تھا۔

هي مُنلاً) الله والله الله والله وال

( ١٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِى يَزِيدَ الْنَعُولَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ كُينُدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنَ عُينْدٍ يَقُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَلَنسُوةً عُمَرَ وَالتَّانِي رَجُلَّ هَوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَلَنسُوةً عُمَرَ وَالتَّانِي رَجُلَّ هُوْمِنْ لَقِي الْعَدُو وَسَلَّمَ أَوْ قَلَنسُوةً عُمَرَ وَالتَّانِي رَجُلَّ مُوْمِنْ لَقِي الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهُ عَزْبُ وَقَلَلهُ فَذَاكَ فِي النَّرَجَةِ التَّالِيَةِ وَالتَّالِي رَجُلًا مَوْمِنْ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا لَقِي الْعَدُو قَصَدَقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى قُتِلَ قَالِلَهُ حَتَّى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى قُتِلَ قَالَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ التَّالِيةِ وَالرَّابِعُ رَجُلُّ مُؤْمِنْ آمُونَ عَلَى نَفْسِهِ إِسْرَافًا كَثِيرًا لَقِي الْعَدُوقَ فَصَدَقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى قُتِلَ فَقِيلَ فَي الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهَ عَنَّ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ حَتَى قُتِلَ فَي اللَّذَيَةِ وَالرَّابِعُ رَجُلُ مُؤُمِنْ آمُونَ عَلَى نَفْسِهِ إِسْرَافًا كَثِيرًا لَقِي الْعَدُوقَ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهَ عَنَّ وَعِلَ الْعَدُولَ فَقَالَهُ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعُ رَجُلُ مُؤْمِنٌ آمُونَ عَلَى نَفْسِهِ إِسْرَافًا كَثِيرًا لَقِي الْعَرَجَةِ الرَّابِعُ وَالرَّابِعُ وَالْعَالِيَ الْعَدُولَ الْعَلْولُ فَلَالُكُ فِي النَّذَى عَلَى الْعَدُولُ فَاللَهُ عَلَى الْعَدُولُ الْعَلَى الْعَرَامِ عَلَى الْعَلَاقِ فَلَا لَا لَا عَلَالَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلْقُ الْعَلْمُ وَالْعَلَالِحَالَ الْعَلَى عَلَى الْعَرَامُ الْعَلَى الْعَلَلَةُ عَلَى الْعَرَامُ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْلَ الْعَلَالَ عَلَيْلَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ عَلَيْلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلِيلُ الْقَلَى الْعَلَقُ الْعَلَقُ اللْعَلَالَ عَلَيْلُ الْعَلَ

(۱۵۰) حضرت فاروق اعظم فلفنز ہے مروی ہے کہ میں نے نبی نائیلا کو ریفر ماتے ہوئے ساہے شہداء جارطرح کے ہوتے ہیں۔

- وہ مسلمان آ دمی جس کا ایمان مضبوط ہو، دشمن سے اس کا آ مناسا منا ہوااور اسنے اللہ کی بات کو بھا کر دکھایا یہاں تک کہ شہید ہوگیا، بیقو وہ آ دمی ہے جس کی طرف قیامت کے دن لوگ گر دنیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے اور خود نبی مالیٹائے اپنا سر بلند کر کے دکھایا یہاں تک کہ آپٹیل گئے گئے گئے گئے۔
  سر بلند کر کے دکھایا یہاں تک کہ آپٹیل گئے گئے گئے گئے گئے۔
- وه مسلمان آ دمی جس کا دشمن سے آ منا سامنا ہوا، اور ایسامحسوں ہوا کہ اس کے جسم پرکس نے کا نئے چبھا دیے ہوں، اچا مک کہیں سے ایک تیرآیا اور وہ شہیر ہوگیا، یہ ذوسرے درجے میں ہوگا۔
- وہ مسلمان آ دی جس نے پھھا چھے اور پھھ برے دونوں طرح کے ممل کیے ہوں ، دشمن سے جب اس کا آ منا سامنا ہوا تو
   اس نے اللہ کی بات کو بچا کر دکھایا ، یہاں تک کہ شہید ہوگیا ، یہ تیسرے در ہے میں ہوگا۔
- وہ مسلمان آ دمی جس نے اپنی جان پر بے حدظلم کیا ،اس کا دشمن ہے آ منا سامنا ہوا ، تو اس نے اللہ کی بات کو بچا کر دکھایا اور شہیر ہوگیا ، مہ چو تھے درجے میں ہوگا۔
- ( ١٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيُّ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ عَامَ تَبُوكَ وَاحِدَةً وَآحِدَةً إِراحِيَةً أَراجِعِ: ٤٩٤].
- (101) حفرت فاروق اعظم النَّفَظ سے مروی ہے کہ نی عَلَیْنا نے غز وہ تبوک کے سال اپنے اعضا عوضوکو ایک ایک مرتبد دصویا تھا۔ (۱۵۲) حَدَّقَفَا حَسَنٌ حَدَّقَفَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَفَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ عُمَّرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ سَيَخُرُجُ أَهُلُّ مَكَّةَ ثُمَّ لَا يَعْبُرُ بِهَا أَوْ لَا يَعْبُوهُهَا إِلَّا قَلِيلٌ ثُمَّ تَمُّمَلَ وَتُعَلِّى مُنَّا فَلَا يَعُولُهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ ثُمَّ تَمُمَّلَ وَتُنَبِّى ثُمَّ يَخُورُجُونَ مِنْهَا فَلَا يَعُودُونَ فِيهَا أَبَدًا إِلسَاده صعيفى.

## هي مُنالاً الأَمْرِينِ مِنْ الْمِينِيةِ مَتْرُم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّذِي اللَّهُ اللَّ

(۱۵۲) حضرت عمر فاروق ڈاٹھٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹنگائیٹی نے ارشاد فر مایاعنقریب اہل مکدا ہے شہر سے تکلیں گے لیکن دوبارہ اسے بہت کم آباد کرسکیں گے، پھرشہر مکہ بجر جائے گا اور وہاں بڑی عمارتیں بن جائیں گی، اس وقت جب اہل مکہ وہاں سے فکل گئے تو دوبارہ واپس بھی نہیں آسکیں گے۔

( ١٥٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّا لِصَلَاةِ الظَّهْرِ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى ظَهْرِ فَكَمِهِ فَٱبْصَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ فَٱخْسِنُ وُضُونَكَ فَرَجَعَ فَتَوَضَّا ثُمُّ صَلَّى إراحِع ١٣٤].

(۱۵۳) حفرت عمر فاروق ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ٹلٹٹا کی نظر ایک ایسے محض پر بڑی جونماز ظہر کے لئے وضوکرر ہا تھا،اس نے وضوکرتے ہوئے پاؤں کی پشت پرایک ناخن کے بقدرجگہ چھوڑ دی یعنی وہ اسے دھونہ سکایا وہاں تک پانی نہیں پہنچا، نی ملٹٹا نے اسے دیکھے کرفر مایا کہ جاکرا چھی طرح وضوکرو، چنانچہاس نے جاکردوبارہ وضوکیا اورنماز پڑھی۔

( ١٥٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ( عَمْ الزُّهُوِيُّ عَنْ عُنيُد اللَّهِ نُنِ عَنْدِ اللَّه نُنِ عُنْمَةَ نُنِ مَسْعُودٍ عَنِ انْنِ عَنْسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطُرُونِي كَمَا أَطُرَتُ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِفال شعيب: حديث صحيح]. [انظر ٢٢١،١٦٤]

(۱۵۴) حضرت عمر فَاروق رَقَ فَقَوْء عَمْر وَى بِهَ كم جناب رسول اللّهَ فَالْقِيْمُ نِهِ ارشاد فرمايا عيها سُيُول نے جس طرح حضرت عيسيٰ مِنْفِقا كوحدے زياده آ گے بوھايا جھے اس طرح مت بوھاؤ، ميں تواللہ كابندہ اوراس كا يتغيم رمول -

( ٥٥٥) حَدَّتَنَا هُمَنَيْمٌ أَنَبَآنَا أَبُو بِشُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَّاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا قَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ وَمَنْ أَنْزِلُهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلبِيِّهِ بِالْقُرْآنِ وَمَنْ أَنْزِلُهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَّامِكَ أَيْ بِقِرَائِيكَ فَيَسْمَعَ الْمُشُوكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَلَا تُخَافِثُ مِنَالِيلًا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمُ الْقُرْآنَ حَتَى يَأْخُذُوهُ عَنْكَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ صَبِيلًا اصححه المحارى بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمُ الْقُرْآنَ حَتَّى يَأْخُذُوهُ عَنْكَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ صَبِيلًا صححه المحارى

(٤٧٢٢)، ومسلم (٤٤٦)، وابن حنان (٤٠٦٦)، وابن خزيمة (١٥٨٧)] [سياتي في مسئد ابن عناس (١٨٥٣).

(۱۵۵) حضرت ابن عباس بی شاسے مروی ہے کہ آیت قرآنی

﴿ وَلَّا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾

جس وقت نازل ہوئی ہے، اس وقت آپ تَنَافِیْمُ کَمُر مَهُ مِن رَوْ پُوش تھے، وہ یہ بھی فُرماتے ہیں کہ نِی عَلَیْا جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے تو قر آن کریم کی تلاوت بلندآ واز ہے کرتے تھے، جب شرکین کے کانوں تک وہ آواز پہنچی تو وہ خودقر آن کو، قرآن نازل کرنے والے کواورقر آن لانے والے کو ہزا بھلا کہنا شروع کردیتے ،اس موقع پر نیآ بیت نازل ہوئی کہ آپ

### هي مُناكا آخين بنل بيسي مترم كي المستندالخلفاء الراشدين كي

اتنی بلند آ واز سے قر اُت نہ کیا کریں کہ شرکین کے کانوں تک وہ آ واز پنچے اوروہ قر آ ن بی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں ، اور اتنی پست آ واز سے بھی تلاوت نہ کریں کہ آپ کے ساتھی اسے من بی نہ کیں ، بلکہ درمیا نہ راستہ اختیار کریں۔

(١٥٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَذَكَرَ الرَّجْمَ فَقَالَ لَا تُخْدَعُنَ عَنْهُ فَإِنَّهُ حَدُّ وَمَ مُولَ هُشَيْمٌ مَرَّةً خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَذَكَرَ الرَّجْمَ فَقَالَ لَا تُخْدَعُنَ عَنْهُ فَإِنَّهُ حَدُّ وَمِحُمُ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ قَائِلُونَ وَلَا أَنْ يَقُولَ قَائِلُونَ وَاللَّهُ عَنْهُ وَمَلَّمَ فَيْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدِهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ وَقَالَ هُ شَيْكُونُ مِنْ بَعْدِهُ وَلَكُنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَقِالَ هُمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ النَّالُ وَعِلْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْمُلْعُولُ وَاللَّالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى وَالْعَلَامِ وَالْعَلَى وَالْعَلَامِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ وَلَوْلُولُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَالَالَالَ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُو

(۱۵۲) حفر تا ابن عباس بھن تھا ہے مروی ہے کہ آیک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ہاٹن خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے ، حدوثاء کے بعد آپ بھاٹن ارتباد کرہ شروع کیا اور فرمایا کہ رجم کے حوالے سے کسی دھوکے کا شکار مت رہنا، بیاللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے ایک ہے، یا در کھو! نبی علیا نے بھی رجم کی سزا جاری فرمائی ہے اور ہم بھی نبی علیا ہے بعد میسزا جاری کرتے رہے ہیں، اگر کہنے والے بینہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کردیا اور الیسی چیز اس میں شامل کردی جو کتاب اللہ میں سے نبیں ہے قویس اس آ یہ کو قرآن کریم کے جاشے یو کھو دیتا۔

یا در کھو! عمر بن خطاب اس بات کا گواہ ہے کہ نبی علیہ انے رجم کی سز اجاری فریائی ہے اور نبی علیہ اے بعد ہم نے بھی سیہ سزاجاری کی ہے، یا در کھو! تمہارے بعد کچھاوگ آئیس گے جورجم کی تکذیب کرتے ہوں گے، وجال، شفاعت اور عذاب قبر سے افکار کرتے ہوں گے اور اس قوم کے ہونے کو چھانائیس گے جنہیں جنہم میں جل کر کوئلہ ہوجانے کے بعد ڈکال لیا جائے گا۔

(١٥٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ قَالَ قَالَ عَمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَافَقْتُ رَبِّى فِى ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لَوُ اتَّخَذُنَا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاتَكَ يَدُخُلُ عَلَيْهِنَ الْبُو وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِنْنَ فَنَزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُولِ نِسَاتَكَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاوَهُ فِى الْغَيْرَةِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاوَهُ فِى الْغَيْرَةِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَ

قَالَ فَنَزَلَتُ كَلَيْكَ[صححه البخاري(٤٠٢)، وابن حبان (٦٨٩٦)] [انظر٢٥٠،١٦٠]

- ( ۱۵۷ ) حضرت فاروق اعظم وللفظ فرماتے ہیں کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔
- ایک مرتبه میس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کاش! ہم مقام ابرا ہیم کو صلی بنا لیتے ،اس پر یہ آیت نازل
   ہوگئی کہ مقام ابرا ہیم کو صلی بنالو۔

#### هي مُنالِهُ المُرْتَ شِيْرِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

- ایک مرتبدیس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول اللہ! آپ کی ازواج مطہرات کے پاس نیک اور بد ہرطرح کے
  لوگ آتے ہیں، اگر آپ انہیں پردے کا تکم دے دیں تو بہتر ہے؟ اس پر آپ تیت تجاب نازل ہوگئ۔
- ایک مرتبہ نبی علیہ کی تمام از واج مطہرات نے کسی بات پرایکا کرلیا، میں نے ان سے کہا کہ اگر نبی طیاب نے تمہیں طلاق دے دی تو ہوسکتا ہے ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں عطاء کر دے، ان ہی الفاظ کے ساتھ قرآن کر یم کی آیت نازل ہوگئی۔
- ( ١٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ عِنِ الْمِسُورِ بْنِ مَعْرَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَرَأَ فِيهَا حُرُوفًا لَمْ يَكُنْ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرُقَانِ فَقَرَأَ فِيهَا فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ كَذَبْتَ وَاللَّهِ مَا هَكَذَا أَفُراَكُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاحَدُتُ بِيدِهِ أَقُودُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْوَ أَنِي سَوِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْوَ أَنِي سَوِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَرَأَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَرَأُ فِيقَالُ وَالْنِي سَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا لَهُ مَا لَوْلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَالَ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ

(۱۵۸) حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹو کو ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ہشام بن حکیم بن حزام ڈٹٹٹو کوسور ہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، انہوں نے اس میں ایسے حروف کی تلاوت کی جو نبی ٹلیٹٹا نے جھے نہیں پڑھائے ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، میرا دل چاہا کہ میں ان سے نماز ہی میں بوچھا کہ تمہیں سور ہ فرقان اس طرح کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیٹٹا نے ، میں نے کہا آپ جھوٹ ہولتے ہیں، بخدا! نبی علیٹٹا نے اس طرح ہیں ورت بیس پڑھائی ہوگی۔

یہ کہ کر میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچا ہوائی الیا کی قدمت میں لے کر حاضر ہوگیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے جھے سورہ فرقان خود پڑھائی ہے، میں نے اسے سورہ فرقان کوالیے حروف میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے جھے نہیں پڑھائے؟ نی طیکھائے مشام ہے اس کی تلاوت کرنے کے لیے فرمایا، انہوں نے ای طرح پڑھا چیسے وہ پہلے پڑھ رہ ہے تھ، نبی طیکھانے فرمایا بیسورت اس طرح مازل ہوئی ہے، بھر مجھ سے کہا کہ عمر اہم بھی پڑھ کر سناؤ، چٹانچے میں نے بھی پڑھ کرسناویا، نبی طیکھانے فرمایا کہ بیسورت اس طرح بھی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد ارشاوفر مایا بے شک اس قرآن کا نزول سات قراء توں ( ١٥٩) حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ الْهَيْشِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْتَوِى مَا يَجِدُ مَا يَمُلُّا بِهِ بَطْنَهُ مِنْ الدَّقَلِ[صححه مسلم (٢٩٧٨).قال شعيب:اسناده حسن] انظر: ٣٥٣

(۱۵۹) حضرت فاروق عظم ٹٹائٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے اپنی آئکھون سے جناب رسول اللّٰدُ ٹَائِیْزَ کُوبُوک کی وجہ سے کروٹیں بدر لتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ ٹائٹیڈ کوردی تھجور بھی نہلتی تھی جس سے آپ ٹُلٹیڈ کِٹا اپنا پید بھر لیتے ۔

(١٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىًّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ أَنْسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فِى ثَلَاثٍ أَوُ وَافَقَنِى رَبِّى فِي ثَلَاثٍ قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَخَدُّوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى قَالَ قَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَخِدُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَقُلْتُ لَوْ حَجَبْتَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَدُخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ قَانُولَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا يَعِظُ نِسَاتَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاتَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاتَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ مَا يَعِظُ نِسَاتَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا يَعِظُ نِسَاتَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ وَحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا يَعِظُ نِسَاتَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى وَسُلِمَ مَا يَعِظُ فِيسَاتَهُ حَتَّى تَعِظُهُنَّ فَكَفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى وَحَلَّى مَا يَعِظُ فِيسَاتَهُ حَتَى تَعِظَهُنَّ فَكَفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى وَحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا يَعِظُ نِسَاتَهُ حَتَى تَعِظُهُنَّ فَكُفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى وَسُلِمَاتٍ قَانِونَ الْقَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(١٦٠) حضرت فاروق أعظم ثلاثناؤ ماتے ہیں کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔

- ایک مرتبه میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کاش! آپ مقام ابرا جیم کو مصلیٰ بنا لیتے ،اس پر بیرآ یت
  نازل ہوگئ کے مقام ابرا جیم کو مصلیٰ بنالو۔
- کے ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایار سول اللہ! آپ کی از واج مطہرات کے پاس نیک اور بد ہرطرح کے لوگ آتے ہیں ،اگر آپ انہیں پردے کا حکم دے دیں تو بہتر ہے؟ اس پر آیت تجاب نازل ہوگئ ۔
- ایک مرتبہ نبی طینا کی تمام از واج مطہرات نے کی بات پرایکا کرلیا، میں نے ان ہے کہا کہتم ہاز آ جاؤ، ورنہ ہوسکتا ہے ،
  ان کارب انہیں تم ہے بہتر بیویاں عطاء کر دے، میں ای سلسے میں امہات المومنین میں ہے کس کے پاس گیا تو انہوں نے جھے ہے کہا کہ اے عمر آگیا تی تی طینا اپنی بیویوں کو تھیجت تیس کر سکتے کہتم آئیس تھیجت کرنے نظے ہو؟ اس پر میں رک گیا، کین ان بی الفاظ کے ساتھ قر آن کر کیم کی آیت نازل ہوگئی۔
- (١٦١) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْٱوْزَاعِيُّ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّى فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلُ عُمْرَةٌ فِي

# هي مُنالِمُ اَحْمِينَ صِبْلِ مِنْ مِنْ الْمُنالِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُنالِمُ اللَّهِ الرَّاسُّالِينَ لَيْ

حَجَّةٍ قَالَ الْوَلِيدُ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ [صححه البحاري (٣٤٥١)، وبان حزيمة (٢٦١٧)]

- (۱۷۱) حضرت عمر فاروق والتلفظ سے مروی ہے کہ میں نے وادی عقیق میں نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ آج رات ایک آنے والا میرے رب کے پاس سے آیا اور کہنے لگا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے اور جج کے ساتھ عمرہ کی بھی نیت کرکے احرام ہاندھ لیں ،مراوز والحلیفہ کی جگہ ہے۔
- (١٦٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ سَمِعَ مُالِكَ بُنَ أَوْسٍ بُنِ الْحَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْحَظَّابِ رَضِنَى اللَّهُ عَنَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالنُّرِّ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّمِر بِالتَّمُورِ بِنَّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وسححه المحارى (٣١٤٤٥) ومسلم (٣١٤٥١) إا الطراح ٢١٤٤١١
- (۱۹۲۶) حضرت عمر فاروق بھٹھنے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کھٹیٹھنے ارش دفر مایا سونا جا ندی کے بدلے بیچنااور خرید ہا سود ہے الا سی کہ نفتہ ہو، گندم کی بدلے خرید دفر دخت سود ہے الا سی کہ نفتہ ہو، ھو کی خرید دفر دخت کا بدلے سود ہے الا سی کہ نفتہ ہو، اور کھجور کی خرید دفر دخت کھجوڑ کے بدلے سود ہے الا سی کہ نفتہ ہو۔
- (۱۹۳) حَلَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ أَبَا عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعُ عُمَرَ فَبَدَأ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْحُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطُرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَآمَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطُرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَآمَا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطُرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَآمَا يَوْمُ الْفُولُو فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُولُو مِنْ لَكُومُ مِنْ صَوْمِعَ وَلَكُولُوا مِنْ لَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا لَوْمُ الْفُولُولُ مِنْ لَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُولُولُ مِنْ لَكُومُ عَلَى الْعَلَالُولُولُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ لَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِيلِ عَلَيْكُ وَاللَّالِ السَلَّةِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْلُولُولُولَا مِنْ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَاللَّهُ عَلَى الْ
- (۱۶۳) ابوعبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، پھر فر مایا کہ نبی علینگانے ان دو دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے، عیدالفطر کے دن تو اس لیے کہ اس دن تمہارے روزے ختم ہوتے ہیں اور عیدالاضخ کے دن اس لئے کہتم اپنی قربانی کے جانو رکا گوشت کھاسکو۔
- ( ١٦٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُطُورُنِي كُمَا أَطُرَتُ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّمَا أَنَا عَبُدٌ فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِقَالَ شَعِب: إسناده صحيح ] [راحع: ١٥٤]
- (۱۲۴) حفرت عمر فاروق وَثَنَّفَت عمروى به كه جناب رسول اللهُ تَأَيَّفُ فِي ارشاد فَر ما ياعيما ئيول في جس طرح حفرت على علينا كوحد ين زياده وَ كَلَيْ عَرَضا وَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ كَانَدُه وَ وَوَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ كَانِدُه وَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْنَاهُ (١٦٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْنَاهُ أَتَكُونُ وَهُو جُنُبٌ قَالَ يَتَوَجَّنُا وَهُو جُنُبٌ قَالَ يَتَوَجَّنُا وَهُو جُنُبٌ قَالَ يَتَوَجَّنُا وَيَعَامُ إِنَّ شَاءً وَقَالَ سُفْيَانُ مُوّةً لِيَتَوَضَّا وَلَيْنَمُ [راحع ٤٤]

# الله المستنه الخلفاء الراشدين كي الله المستنه الخلفاء الراشدين كي

(١٦٥) ايك مرتبه حضرت فاروق اعظم ر النفظ في ني اليلاس يو جها كه الركوني أن دى اختياري طور برنا پاك بوجهائ تو كيااس عال میں سکتا ہے؟ نبی ملینا نے فرمایا جا ہے وضوکر کے سوجائے (اور جا ہے تو یونمی سوجائے)

( ١٦٦ ) حَذَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنْ زَبِدِ أَنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَّآهَا أَوْ بَعْضَ يَعَاجِهَا يُبَّاعُ فَأَرَادَ شِرَانَهُ فَسَأَلَ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ اتْرُكُهَا تُوافِكَ أَوْ تَلْقَهَا جَمِيعًا وَقَالَ مَرَّتَيْنِ فَنَهَاهُ وَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ إصححه النخاري (٢٦٣٦) و مسلم (١٦٢٠)] [انظر ٢٥٨،

(۱۶۲) حفرت ابن تم طالنئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت عمر فاروق بیٹنٹانے فی سبیل اللہ کسی مخص کوسواری کے لئے گھوڑا وے دیے جدیثر را یکھا کہ وہ گھوڑا خودیا اس کا کوئی بچہ بازار میں بک رہا ہے،انہوں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں، چنانچے ا بول نے بی علیہ ہے مشورہ یا ، بی ملیہ نے انہیں اس ہے منع کردیا اور فر مایا کہا ہے مت خرید واور اپنے صدیتے ہے رجوع

( ١٦٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ رَبِيعَةَ يُحَدِّنُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجّْ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُعَابَعَةً بَيْنَهُمَّا يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوتَ كَمَّا يَنْفِي الْكِيرُ خَسَنَ الْحَلِيلِ إِقال الألناني صحيح (اس ماحة ٢٨٨٧). قال شعبت صحيح لغبره وهذا إسناده ضعيف

(١٦٤) حفزت عمر فاروق ٹائٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُنافِیناً نے ارشاد فرمایا حج وعم وکسلسل کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ ان کے شکسل سے فقر و فاقد اور گناہ ایسے دور ہوجاتے ہیں جیسے بھٹی میں لوہے کامیل کچیل دور ہوجا تا ہے۔

( ١٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنِّيَّةِ وَإِكُلِّ امْوءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتُ هِجُورَتُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْزَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ [صححه النخازى(٥٤)، ومسلم (١٩٠٧)، وابن خزيمة (١٤٢ و ١٤٣ و ٥٥٥)، وابن حيان (٣٨٨) [ انظر ٢٠٠٠)

(١٦٨) حضرت عمرفاروق والتنزي عروى بركديس في جناب رسول الله فأفي كويدارشا وفرالف بمورة سناب كرا عمال كاوار ومدارتو نیت پر ہےاور ہرانسان کو دہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو،سوجس شخص کی ہجرت اللہ کی طرف ہو،تو وہ اس کی ا طرف ہی ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ،ادرجس کی ہجرت حصول دنیا کے لئے ہویا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہوتو . اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے کی۔

# هي مُنظارَ أَصْرُرُ مِنْ لِهِ بِيدِ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

(١٦٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبُابَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ الصَّبَقَّ بْنُ مَعْيَدٍ كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَائِيًّا فَالَسُلَمْتُ فَاهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِي زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَنَّا أُهِلَّ بِهِمَا فَقَالَا لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ فَكَانَّمَا حُمِلَ عَلَى عَمَرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرُتُهُ فَأَقْبَلَ أَضَلُ مِنْ بَعِيرٍ أَهْلِهِ فَكَانَّمَا حُمِلَ عَلَى عَمَلَ عَلَى عَمَرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرُتُهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُدِيتَ لِسُنَةً نَبِيلًا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُمَا وَالْعَلَى عُلَى

قَالَ عَبْدَةُ قَالَ أَبُو وَائِلٍ كَثِيرًا مَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى الصُّبَيِّ نَسْأَلُهُ عَنْهُ

(۱۲۹) حضرت ابودائل ٹینٹیڈ سے مروی ہے کہ صبی بن معبد کہتے ہیں کہ میں ایک عیسائی تھا، پھر میں نے اسلام قبول کرلیا، میں نے میٹات پر پہنچ کر جج اور عمرہ و دنوں کا احرام بائد ھالیا، زید بن صوحان اور سلمان بن ربعیہ کومعلوم ہواتو انہوں نے کہا کہ سہ شخص اپنے اون سے بھی زیادہ گمراہ ہے، ان دونوں کی بیہ بات مجھ پر پہاڑ ہے بھی زیادہ ہو جھ ثابت ہوئی، چنانچہ میں جب حضرت عمر خلائیڈ کی خدمت میں حاضر ہواتو زید اور سلمان نے جو کہا تھا، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عمر فائیڈ نے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں ملامت کی اور میرٹی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ آپ کو اپنے پیٹیمبر کی سنت پر رہنمائی نصب ہوگئی۔

(۱۷۰) حَذَثَنَا سُفُوانُ عَنْ عَمُوو عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِعُمَرَ أَنَّ سَمُرةً وَقَالَ مَرَّةً بَلَغَ عُمَر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَمُرةً وَقَالَ مَرَّةً بَلَغَ عُمَر رَضِى اللَّهُ الْيَهُودَ عَنْهُ أَنَّ سَمُرةً بَاعَ حَمُرًا قَالَ قَالَ اللَّهُ سَمُرةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ عَنْهُ أَنَّ سَمُرةً بَاعَ حَمُرًا قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَمُونَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّعْفِمُ الشَّعْفِمُ الشَّعْوَمُ الْعَامُوهَ الصحه المعارى (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٦)، وان حال (١٤٥٠) (١٤٥٠) حضرت ابن عباس خُلِي عُلَيْ عَمْر وي بِهُ كَا يَكْ مَرتبه حضرت عمر فاروق خُلِي عَنْهُ عَمْر وي بَهُ عَلَيْهُ مَنْ مَرْتُ فَرَا مِنْ فَا وَقَ خُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ١٧١) حَلَّثَنَا سُفُهَانُ عَنْ عَمْرٍ و وَمَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَوَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتُ آمُوْالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتُ آمُوالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفُ الْمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِكَانَ يَنْفِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصَةً وَكَانَ يَنْفِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْهُ وَكَانَ يَنْفِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْهُ وَكَانَ يَنْفِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْهَ وَقَالَ مَرَّةً قُورَ سَنَةٍ وَمَا بَقِي جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُلَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمُوالُ مَرَّةً قُورَ سَنَةٍ وَمَا بَقِي جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُلَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمِيلُهُ مِنْ الْمُعَلِيْمِ مُنْهُا نَفَقَةَ سَعَةٍ وَقَالُ مَرَّةً قُورَ سَنَةٍ وَمَا بَقِي جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُلَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحَد المَالِكَ فَيْلُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيلُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْمِ مُنَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُرْاعِ وَالسَّلَاحِ عُلَاهُ عَلَى الْمُوالِى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَا عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْ عَلَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْ الْعُلَاعُ اللَّهُ الْعُلَالِي الْعَلَقُلُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِهُ

(۱۷۱) حضرت عمر فاروق و النفوائية المسلم و ي بين في المسلم و في والياموال كاتعلق مال في سے تھا جواللہ نے اپنے سیغیم کوعطا ء فر مائے ، اور مسلمانوں کواس پر گھوڑے یا کوئی اور سواری دوڑانے کی ضرورت نہیں پیش آئی ، اس لئے بیال خاص

#### 

نی علیہ کا تھا، نبی علیہ اس میں سے اپنی از واج مطہرات کوسال بھر کا نفقہ ایک ہی مرتبہ دے دیا کرتے تھے اور جو باقی پچتا اس سے گھوڑے اور دیگر اسلی ''جو جہاد میں کا م آ سکے' فراہم کر لیتے تھے۔

(١٧٢) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ وَطَلْحُةً وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِهِ أَعَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ وَطَلْحُةً وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِهِ أَعَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ إصححه البحارى (٣٠٩٤)، و

مسلم (۱۷۵۷)][انظر: ۳۳۳، ۳۳۳، ۴۶۹، ۲۶۵، ۱۹۹۱، ۲۰۱۱، ۲۰۰۱، ۱۹۰۸، ۱۸۰۲، ۱۸۷۱)

(۱۷۲) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم برانگیئے نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا نفیز، حضرت طلحہ بڑا نفیز اور حشرت المسلم میں میں سعد بڑا نفیز است نے فرمایا بیس تہمیں اس اللہ کی تشم اور واسطہ ویتا ہوں جس کے تئم سے زبین و آسان قائم ہیں، کیا آپ کے علم میں میں بات ہے کہ جناب رسول اللہ کا نفیز ان نے فرمایا ہے ہمارے مال میں وراقت جاری نہیں ہوتی، ہم جو پچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے انہوں نے اثبات میں جواب ویا۔
صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب ویا۔

( ١٧٣ ) حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي يَزِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ [قال شعيب: صحيح لغيره]

(۱۷۳) حضرت عمر فاروق وفالفؤسيه مروى ہے كہ جناب رسول اللهُ مَالْفِؤُ في ارشاد فريايا بحد بستر والے كاموتا ہے۔

( ١٧٤) حَدَّثَنَا انْنُ اِدْرِيسَ اَنْبَانَا اَبْنُ جُرِيْجَ عَنِ ابْنِ آبِي عَمَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَابِيَهِ عَنْ يَعْلَى بُنِ أَمْيَةَ قَالَ سَالُتُ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قُلْلَ لَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُصُرُوا مِنْ الصَّلَاقِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَنْ تَقُصُرُوا مِنْ الصَّلَاقِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَنْ اللَّهُ النَّاسَ فَقَالَ لِي عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَالُتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ [صححه مسلم (١٨٦٦)، وابن حزيمة (١٤٤٠)، وابن حزيمة (١٤٤)، وابن حزيمة (١٤٤)

(۱۷۴) یعلی بن امید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹا سے بوچھا کہ قرآن کریم میں قصر کا جو تھم'' خوف'' کی حالت میں آیا ہے، اب تو ہر طرف امن وامان ہو گیا ہے تھے تھے ہو گیا؟ (اگر ایسا ہے تو پھر قرآن میں اب تک بیرآیت کیوں موجود ہے؟) تو حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹ نے فرمایا کہ جھے بھی اسی طرح تعجب ہوا تھا جس طرح تعہیں ہوا ہے اور میں نے بھی نہوں پر کیا نی طرف سے صدفہ ہے جواس نے اپنے بندوں پر کیا نے بندوں پر کیا ہے۔ بہذراس کے صدقہ ہے جواس نے اپنے بندوں پر کیا ہے۔ بہذراس کے صدفۃ ہے جواس نے اپنے بندوں پر کیا ہے۔ بہذراس کے صدفۃ اور مهر بانی کو قبول کرو۔

( ١٧٥ ) خُلَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا الْمُاعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِعَرَفَةَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَلَّثَنَا الْمُاعْمَشُ عَنْ خَيْثُمَةً عَنْ قَيْسٍ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ

## 

جِنْتُ يَا أَمِيْوَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُوفَةِ وَكَرَكُتُ بِهَا رَجُلًا يُمُلِى الْمَصَاحِفَ عَنْ طَهْوِ قَلْمِهِ فَفَصِبَ وَالْتَفَخَ حَتَى كَادَ يَمْلُأُ مَا يَيْنَ شُعُبَتَى الرَّحْلِ فَقَالَ وَمَنْ هُوَ وَيُحَكَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسْعُودٍ فَمَا زَالَ يُطُفَأُ وَيُسَرَّى عَنْهُ الْفَصَبُ حَتَى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِى مِنْ النَّاسِ آحَدُ هُوَ آحَقُّ الْفَصَبُ حَتَى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوَالُ يَسُمُرُ عِنْدَ آبِى بَكُورَ وَحِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَأَحَدُ ثُكَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوَالُ يَسُمُو عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَجُنَا مَعَهُ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلَّى فِي الْمُسْجِدِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَجُنَا مَعَهُ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلَّى فِي الْمُسْجِدِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَجُنَا مَعُهُ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي الْمُسْتِدِي قَوَالَقَهُ وَاللَهُ مَا يُولِئُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا يُولِئُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ مَا مُعَدُونَ إِلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى وَاللَهِ الْمُعَلِّمُ وَلَكُ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا سَقَنَّةُ إِلَى مَنْهِ وَلَا لَهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ مَا سَقَنَّهُ إِلَى مَنْهِ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَهُ مَا سَقَنَّهُ إِلَى مَنْهُ أَلِى اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَولُولُ وَاللَهُ مَا سَقَنَّهُ إِلَى عَنْهِ وَلَا عَلَى عَلَى الْمَعُولُ وَاللَهُ وَلَ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلْمَ وَاللَهُ مَا سَقَتُهُ إِلَى عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى و

(۱۷۵) قیس بن مروان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر فاروق بڑاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیا کہ امیرالمؤمنین! میں کوفہ ہے آپ کے پاس آر ہاہوں ، وہاں میں ایک ایسے آدمی کو چھوڑ کر آیا ہوں جواٹی یاد سے قر آن کریم اطلاء کروارہا ہے، بیس کر حضرت عمر بڑاٹھ غضب ناک ہو گئے اوران کی رکیس اس طرح پھول گئیں کہ کجاوے کے دونوں کنارے ان سے بھر گئے، اور مجھے بے چھا فسوس! دوکون ہے؟ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کا نام لیا۔

میں نے دیکھا کہ ان کا نام سنتے ہی حضرت عمر جنافظ کا غصہ تصنانا ہونے لگا اوران کی وہ کیفیٹ ختم ہونا شروع ہوگئی میہاں تک کہ وہ نارل ہو گئے اور مجھ سے فرمایا کم بخت! میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میر سے علم کے مطابق لوگوں میں ان سے زیاوہ اس کا کوئی حق دارمیں ہے، اور میں تنہیں اس کے متعلق ایک عدیث سنا تا ہوں۔

نی میڈہ کا پیمعمول میارک تھا کہ رات کے وقت حضرت صدیق اکبر جھٹنٹ کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ مرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ایک مرتبدای طرح رات کے وقت آپ تی تیٹی ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، فراغت کے بعد جب نبی علینہ وہال سے نظاتو ہم بھی آپ تی تیٹی کے ساتھ نظل آپ، یکھا کہ ایک آ دمی مسجد میں کھڑا نمازیڑھ رائے نے بھی علینہ اس کی قراءت سننے کے لیے کھڑے،

ابھی ہم اس آ دمی کی آ واز پیچا شنے کی کوشش کرہی رہے تھے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جوجش قر آن کریم کوائی طرت تر وہاز و پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ این ام عبد کی قراءت پر اسے پڑھے، پھر وہ آ دمی میٹھ کرد عام هي مُناكم المَّيْنِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
کرنے لگا ، نبی علینگااس ہے فر مانے لگے مانگو جنہیں عطاء کیا جائے گا۔

حضرت عمر ٹنائٹونو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مج ہوتے ہی میں انہیں یہ نوشخبری ضرور سناؤں گا، چنانچہ جب میں صبح انہیں پیزخشنجری سنانے کے لیے پہنچا تو وہاں حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹو کو بھی پایا، وہ مجھ پراس معالم میں بھی سبقت لے جاچکے تھے اور انہیں وہ خوشنجری سنا چکے تھے، بخدا! میں نے جس معالم میں بھی ان سے مسابقت کی کوشش کی، وہ ہر اس معالمے میں مجھ سے سبقت لے گئے۔

( ١٧٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَلَّتُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وُيَقُولُ إِنِّى لَأَقَبِّلُكَ وَآعُلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكُ لَمْ أَقْبُلُكَ إِرِجِ. ١٩٩]

(۱۷۲) عالیں بن رہید کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈیٹنڈ کو دیکھا کہ وہ جمر اسود کو بوسد ہے رہے ہیں اور اس سے خاطب ہو کرفرہ رہے ہیں میں جاسا ہوں کہ تو ایک پھر ہے لیکن میں تخفے پھر بھی بوسد دے رہا ہوں اگر میں نے نبی ملیک کو تیم ابوسہ لیتے ہوئے نبد ویکھا ہوتا تو میں تختے بھی بوسدند ویتا۔

(۱۷۷) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةً قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي عِنْلِ مَقَامِي هَذَا فَقَالَ آخْسِنُوا إِلَى آصُحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ تُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ تُلُمْ أَنْ يَعْلِمُ أَحَدُهُمْ عَلَى اللَّهِ عِلْى الْوَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَيَشْهِدُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللللْمُ عَلَى اللل

(۱۷۷) حضرت فاروق اعظم نظافین ایک مرتبه دوران سنر ' جابیه' میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہی ملینشا ہی طرح خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے جیسے میں کھڑا ہوں ، اور فرمایا کہ میں تنہیں اپنے صحابہ کے ساتھ بھلائی کی وصب کرتا ہوں ، یہی تھم ان کے بعد والوں اور ان کے بعد والوں کا بھی ہے ، اس کے بعد ایک قوم ایک آئے گی جوشم کی درخواست سے قبل بئی آ دمی گواہی دینے کے لئے تیار ہوگی اور گواہی کی درخواست سے قبل بئی آ دمی گواہی دینے کے لئے تیار ہوگی اور گواہی کی درخواست سے قبل بئی آ دمی گواہی دینے کے لئے تیار ہوگی اور گواہی کی درخواست سے قبل بئی آ دمی گواہی دینے کے لئے تیار ہوجائے ، گا، سوتم میں سے جو شخص جنت کا کھی کانہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ''جماعت'' کو لازم پکڑے ، آیونک اسلیمآ دمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو سے دور ہوتا ہے ، یا در کھوا تم میں سے دوئی شور کی کھو کے میں تنہ بیٹھے کیونکہ ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے ، اور جس شخص کواپنی تیکی سے خوشی اور برائی سے خم ہو، وہ مؤمن ہے ۔

( ١٧٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّتُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

# 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكُو اللَّيْلَةَ كَلَيْكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْوِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ [راحع:

رائے۔) سرت برخاروں دیوائے کو رون ہوئے میں ایک است کا میں ایک کیا گئی دی کو میں است کی ایک میں است کے سید میں ا چیز کے متعلق سوال نہیں کیا ، یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی طالبقائے میرے بینے پراپنی انگلی رکھ کرفر مایا کہ تمہمارے لیے سورہ نساء کی میں نہ میں سے سیال میں میں است کر تھے میں فو

آ نری آیت جوموسم گر مایس نازل ہوئی تھی، وہ کافی ہے۔

(١٨٠) حَدَّثَنَا يَحُيَّى حَدَّثَنَا شُغْبَةً حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِّ عَلَيْهِ وصحمه البحارى (١٢٩٢)، عَنْ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ وصحمه البحارى (١٢٩٢)، عَنْ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وصحمه البحارى (١٢٩٢)، ١٣٩٦)، مسلم (٩٣٧) إلنظر: ٩٢٧)، ٢٤١، ٢٤١، ٢٤٥، ٢٦٤)

(١٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ أَرْسَلَنْيِى أَسْمَاءُ إِلَى ابْنِ عُمَّرَ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّكَ تُحَرُّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً الْعَلَمَ فِي التَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الْأَرْجُوانِ وَصَوْمَ رَجَبِ كُلِّهِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرُتَ مِنْ صَوْمِ رَجَبِ كُلِّهِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرُتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي التَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ رَجَبِ فَي التَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الثَّانِيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآنِيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الثَّانِيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآنِكِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الثَّانِيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآنِهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الثَّانِيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآنِهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّانِيَّا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآنِهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّانِيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْتُورَةِ [وصححه مناه (٢٠٤ - ٢)]

(۱۸۱) عبداللدن جو حضرت اساء فالله ك علام سخ " كتبة بين كه جميعه ايك مرتبه حضرت اساء فالله في خضرت ابن عمر فلا للله كالمراح والمراح وا

- 🛈 کپڑوں میں ریٹمی نقش ونگارکو۔
  - 🛈 سرخ رنگ کے کپڑوں کو۔
- 🕏 مکمل ماہ رجب کے روز وں کو۔

#### 

انہوں نے جواباً کہلوا بھیجا کہ آپ نے رجب کے روزوں کوحرام قرار دینے کی جوبات ذکر کی ہے، جُو مخص خودسارا سال روزے رکھتا ہو، وہ یہ بات کیسے کہرسکتا ہے؟ (بعنی میں نے یہ بات نہیں کہی کاور جہاں تک کپڑوں میں نقش و نگار کی بات ہے تو میں نے حضرت عمر فاروق ڈاٹھا سے سنا ہے کہ جناب رسول اللّہ مُثَاثِیْتاً نے ارشاد فرمایا جو شخص و نیا میں ریشم پہنتا ہے، وہ آخرت میں اے نہیں پہن سکے گانہ

( ١٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَأَنَا سَأَلْتُهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَتَرَائَيْنَا الْهِلَالَ وَكُنْتُ حَدِيدَ الْبَصِوِ فَرَأَيْتُهُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ أَمَّا تَرَاهُ قَالَ سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلَٰقٍ عَلَى فِرَاشِى ثُمَّ أَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنْ آهُلِ بَدُرٍ قَالَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْرِينَا مَصَارِعُ فَلانِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا مَصْرَعُ فَلانِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا مَصْرَعُ فَلانِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا مَصْرَعُ فَلانِ عَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا مَصْرَعُ فَلانِ عَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَعُرَا بِيكَ كَانُوا يُصُرَعُونَ عَلَيْهَا قَالَ فَلُتُ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَئُوا بِيكَ كَانُوا يُصُرَعُونَ عَلَيْهَا قَالَ فَلُتُ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَئُوا بِيكَ كَانُوا يُصُرَعُونَ عَلَيْهَا فَلَ فَلُكُ وَاللَّهِ مُنْ وَحَدُنُ مَلَ وَحَدُنُ مَا وَعَدَيْمُ اللَّهُ حَقَّا فَإِلَى إِلَيْهِمْ فَقَالَ يَا فَلَانُ عَلَى اللَّهُ مَقَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ وَجَدُنُ مَا وَعَدَنِى اللَّهُ حَقًّا قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكُلُمْ قُومًا قَدْ جَيَّفُوا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ وَبَدُنُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُحْيَولُوا إِلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ مَلْولَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَقُومًا قَلْ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَوْلُ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَوْلُ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعُونَ أَنْ يُعْرِفُونَ أَنْ يُعْمَلُوا اللَّهُ مَا أَنْ الْمُعْتَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلْهُ مَا أَنْهُمْ وَلَكُمْ اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَلْ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ وَلَا اللَّهُ مُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُلُولُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْم

(۱۸۲) حضرت انس بڑائنڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت فاروق اعظم بڑائنڈ کے ساتھ مکہ تحر مداور مدینہ منورہ کے درمیان سے بھی بہ بہا کہ جنوب ہیں؟ جھے کہ ہمیں پہلی کا جا ند دکھائی دیا، میری بصارت تیزختی اس لئے میں نے حضرت عمر فالوق بڑائنڈ سے عرض کیا کہ آپ و کیورہے ہیں؟ فرمایا ابھی دیکھا ہوں، میں اس وقت فرش پر چپت لیٹا ہوا تھا، پھر حضرت عمر فاروق فرائنڈ انل بدر کے جوالے سے حدیث بیان کرنے گئی کہ نی علیہ بی وہ تمام جگہیں دکھا دیں جہاں کفار کی لاشیں گرنی تھیں، نبی علیہ اور اور وہ شخص قبل ہوگا، چنا نبچہ ایسا ہی ہوا اور وہ سے اور فرماتے جاتے ہے اور انشاء اللہ کا پیاں فلان شخص قبل ہوگا، چنا نبچہ ایسا ہی ہوا اور وہ انہ جگہیں رگرنے گئے جہاں نبی علیہ ان فلاس کے مارانشاء اللہ کا بیاں فلان شخص قبل ہوگا، چنا نبچہ ایسا ہی ہوا اور وہ انہے جگہیں رگرنے گئے جہاں نبی علیہ انہ اس کے انہ انہ انسان کی انسان کے میں میں انسان کی انسان کے انسان کا درانشاء اللہ کا بیاں فلان کو کا بیان کی ایسان کی ایسان کی انسان کیا ہوگا۔

میں نے نبی علیا کی خدمت میں عرض کیااس وات کی تم اجس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے یہ واس جگہ ہے ''جس کی نشاندہی آپ نے فرمائی تھی ' ذرا بھی ادھرادھر نہیں ہوئے ، اس کے بعد نبی علیفا کے تعم پران کی الشیں تھیدٹ کرایک کنویں میں بھیلک دی گئیں، پھر نبی علیفا اس کو تمیں کے پاس جا کر گھڑے ہوئے اورا آیک ایک کا نام لے کر فرمایا کہ کیا آتم نے اپنے بروردگار کے وعدے کو بچا پایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ان لوگوں سے گفتگو فرمار ہے ہیں جومردار ہو بھیے، فرمایا میں نے ان سے جو کھی کہدر ہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں میں رہے البتہ فرق صرف اتا ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے (اور تم جواب دے سکتے ہو)

( ١٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو جَاءَ

مَنظُ الْمَالَيْنَ مَن الْمُعَلِينَ مَن الْمُعَلِينَ مَن الْمُعَلِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَا أَحُوزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَيتِهِ مَنْ كَانَ بِمَا سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَا أَحُوزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَيتِهِ مَنْ كَانَ فَفَقَلَ الْمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَا أَحُوزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَيتِه مَنْ كَانَ فَقَلَّى لَيْ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِيدِ مِن رَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلِي اللَّه عَلَيْهِ وَالْمَالِينَ عَبِداللِينَ عَبِداللِينَ عَبِداللِينَ عَبِداللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ فَي فَلِي عَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ عَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن الْمُعْلِينَ فَي فَرَمْنَ عُلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ عَلِي اللَّه عَبِداللِينَ عَبِداللَّه عَبِداللَّه عَلَيْهِ الْمُعْلِينَ عَلَيْهِ الْمُعْلِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ الْمُعْلِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ عَلِيلُونَ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيلُونَ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعِلَّى الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ ال

( ١٨٤) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ حَلَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرُ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْنِحْمَيْرِ تَى قَالَا لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَكَوْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ فَقَالَ إِذَا رَجَعُتُمُ إِلَيْهِمْ فَقُولُوا إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْكُمْ بَرِيءٌ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُوآءُ ثَلَاتٌ مِرَارِ ثُمَّ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحْ يَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ بَيْنَا هُمْ جُلُوسٌ أَوْ قُعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائَهُ رَجُلٌ يَمْشِي حَسَنُ الْرَجُهِ حَسَنُ الشُّغْرِ عَلَيْهِ ثِيَابُ بَيَاصِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ مَا نَعْرِفُ هَذَا وَمَا هَذَا بِصَاحِبِ سَنَقَر ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتِيكَ قَالَ نَعَمُ فَجَاءَ فَوَضَعَ رُكُبَتَيْهِ عِنْدَ رُكُبَتَيْهِ وَيَدَيْهِ عَلَى فَخِلَيْهِ فَقَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتَوْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ قَالَ فَمَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤُمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكِيهِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَمَا أَشْرَاطُهَا قَالَ إِذَا الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ الْعَالَةُ رِعَاءُ الشَّاءِ تَطَاوَلُوا فِي الْبُنْيَانِ وَوَلَذَتْ الْإِمَاءُ رَبَّاتِهِنَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَلَىَّ الرَّجُلَ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَرَوُا شَيْئًا فَمَكَثَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاتُةً ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ٱتَّدُرِى مَنْ السَّائِلُ عَنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهُ وَرَّسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ جِنْرِيلُ جَانَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْمَةً أَوْ مُوَيِّنَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ أَفِي شَيْءٍ قَدْ خَلا أَوْ مَصَبَى آوْ فِي شَيْءٍ يُسْتَأَنُّكُ الْآنَ قَالَ فِي شَيْءٍ قَدُ خَلَا أَوْ مَضَى فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ يُيَسُّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ يُيَسُّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ قَالَ يَصْمَى قَالَ هُوَ هَكَذَا يَغْنِي كَمَا قَرَأْتَ عَلَى إِنظر: ١٩١، ٣٧٦، ٣٦٨، وعن ابن عمر: ٣٧٤، ٣٧٥، ٥٨٥، ٥٥٥، ٥٥٥]

(۱۸۴) یکی بن معمر اور حمید بن عبد الرحان حمیری کیتے ہیں کدایک مرتبہ ہماری ملاقات حضرت عبد اللہ بن عمر ر الله اسے ہوئی ،ہم نے ان کے سامنے مسئلہ تقدر کو چینر ااور لوگوں کے اعتر اضاف کا بھی ذکر کیا ،ہماری بات من کر انہوں نے فر مایا کہ جبتم ان

## هي أَمُنَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

لوگوں کے پاس اوٹ کر جاؤ تو ان سے کہد دینا کہ ابن عمر بھاتھ تم سے بری ہے، اورتم اس سے بری ہو، یہ بات تین مرتبہ کہہ کر انہوں نے بید دوایت سنائی کہ حضرت عمر فاروق ٹالٹو فرماتے ہیں، ایک دن ہم نجا بلیٹنا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے بھے کہ اچا تک ایک آ دمی چلنا ہوا آیا، خوبصورت رنگ، خوبصورت بال اور سفید کپڑوں میں ملبوس اس آدمی کود کھے کر لوگوں نے ایک دوسر کود یکھا اور اشاروں میں کہنے لگے کہ ہم تو اسے نہیں بچاہتے اور پیمسا فرہمی نہیں لگنا۔

اس نے اگلاسوال یہ پوچھا کہ 'ایرین'' کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ پر ،اس کے فرشتوں ، جنت وجہنم ، قیامت کے بعد دوبار ہ جی انتضا در لقد مر پر بیقین رکھو ، اس نے بچر بوچھا کہ ''احمال'' کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ کی رضا عاصل کرنے کے لئے کوئی عمل اس طرح کروگویا کرتم اسے دیکھر ہے بھو ،اگرتم بیقصور نمیس کر سکتے تو کم از کم یہی تصور کرلوکہ دوتو تہمیں دیکھے ہی رہا ہے۔

اس نے پھر پؤچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جس سے سوال پوچھا جارہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی ہم دونوں ہی اس معاطعے میں بے خبر نہیں ،اس نے نہا کہ پھراس کی پچھطا مات ہی بتا و بیخ ؟ فرمایا جب تم یدو پچھو کہ جن کے جسم پر چیتھڑا اور پاؤل میں لیترانہیں ہوتا تھا،غریب اور چرواہے تھے، آج وہ بڑی بڑی بلزنگیں اور تمارتیں بنا کرایک دوسرے پرفؤ کرنے لیس بونڈیاں آئی ماکن کوہنم دیے لکیس تو قیامت قریب آئی۔

جب و د آ دمی چلا گیا تو نبی طینا نے فر مایا ذرااس آ دمی کو بلا کرلانا ،صحابہ کرام پیٹیٹیٹیجب اس کی ٹلاش میں نکلے تو انہیں کچھ نظر خد آیا ، دو تین دن کے بعد نبی علیات حضرت عمر فاروق بڑاٹٹا سے فر مایا اے ابن خطاب! کیا تنہیں علم ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں ،فر مایا و د جبریل تھے جو تنہیں تمہارے دین کی اہم اہم باتیں سکھانے آئے تھے۔

راوی کہتے ہیں کہ نبی طالبہ سے قبیلہ کہید یا حرید کے ایک آدمی نے بھی بیسوال پوچھا تھا کہ بیارسول اللہ! ہم جو عل کرتے ہیں کیا ان کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے یا ہمارا تھل پہلے ہوتا ہے؟ فرمایا ان کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اس نے عرض کیا یارسول اللہ الچرعمل کا کیا فائدہ؟ فرمایا الل جنت کے لئے اہل جنت کے اعمال آسان کردیئے جاتے ہیں اور اہل جہنم کے لئے اہل جہنم کے اعمال آسان کردیئے جاتے ہیں۔

( ١٨٥) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ شُغْبَةَ حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالثَّبَّاءِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالثَّبَّاءِ وَقَالَ مَنْ

#### المن المالية والمن المنظمة الم

سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمُ النَّبِيذَ قَالَ وَسَأَلْتُ ابْن الزُّبَيْرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدُّبَاءِ وَالْجَرِّ قَالَ وَسَأَلْتُ ابْن عُمَر رَضِى اللَّهُ عَنهُ فَحَدَّتَ عَنْ عُمَر أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الدُّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ وَحَدَّنِى أَخِى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقِّتِ وَالْبُسُو وَالتَّمْوِ إِفَال شعيد: إسناده صحيح إانظر ٢٦٠ ٢٦٠ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقِّتِ وَالْبُسُو وَالتَّمْوِ الله شعيد: إسناده صحيح إانظر ٢٦٠ ٢٦٠ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقِّتِ وَالْبُسُو وَالتَّمْوِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَا اللهُ الل

(١٨٦) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَأَلْتُهُ حَلَّتَنَا هِسَّامٌ حَلَّنَا قَتَادَةٌ عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ يَوْمَ خُمُعَةٍ فَذَكَرَ نِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي قَدُ رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا قَدُ نَقَرَئِي نَفُرتَيْنِ وَلا أُرَاهُ إِلّا لِيحُصُورِ أَجَلِي وَإِنَّ أَفُوامًا يَأْمُرُونِي أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَفُوامًا يَأْمُرُونِي أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَفُوامًا يَأْمُرُونِي أَنُ مَوْكَ إِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَفْوَامًا يَأْمُرُونِي أَنُو مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِن فَعَلُوا فَأُولِيكَ أَمْرًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولِيكَ وَإِنِّى قَدْ عَلَيْهِ وَسَلَم فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولِيكَ وَإِنِّى قَدْ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَلُولِيكَ وَإِنِّى عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولِيكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظُ لِي وَيَعْ الْعَلَيْفِ وَسَلَّمَ فِي هَنْ عَلَى الْمُعْرَاقُ فِي الْكَلَالِةِ مَنْ الْكَلَالَةِ وَمَا أَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمُ وَسُلَّمَ وَالَعَلَى عَلَيْهِمْ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَالَعْلُولُوا عَلَيْهِمْ وَسُلَّمَ وَسُلَمْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسُلَّمَ الْمُسْعِدِ الْمَالِعُ فَي الْمَسْعِدِ الْمَورَ مِنْ الْرَجْوِلِ فَي الْمَسْعِدِ الْمَورَ فِي الْمَسْعِدِ الْمَوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِمْ وَيَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَولَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَ

# الله المنطارة المنطاق 
فَأُحِذَ بِيَدِهِ فَأُخُورَجَ إِلَى الْبَقِيعِ وَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتُّهُمَا طَبْخًا [راحع: ٨٩]

(۱۸۲) ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم مٹائٹو جعہ کے دن منبر پر خطبہ کے لئے تشریف لائے، نبی علیا کا تذکرہ کیا، حضرت صدیق اکبر ڈائٹو کی یادتازہ کی، پھر فرمانے گئے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور جھے ایبامحسوں ہوتا ہے کہ میری دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آگیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرضے نے جھے دومر تبیٹھونگ ماری ہے۔

کیجھالوگ مجھ سے مید کہدرہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کردوں، اتنی بات توسطے ہے کہ اللہ اپنے وین کوضا کع کرے گا اور شہی اس خلافت کوجس کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغیمر کومبعوث فرمایا تھا، اب اگر میٹر افیصلہ جلد ہو گیا تو میں مجلس شوری ان چیوا فراد کی مقرر کر رہا ہوں جن سے نمی طابعہ بوقت رحلت راضی ہو کر تشریف لے گئے تتھے۔

میں جاتا ہوں کہ بچھلاگ مسئلہ خلافت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے ، بخداا میں اپنے ان ہاتھوں سے اسلام کی مدافعت میں ان لوگوں سے قال کر چکا ہوں ، اگر بیلوگ ایسا کریں تو بیلوگ دشمنانِ خدا ، کافراور گراہ میں ، میں نے اپنے بیچھے کلالہ سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی نہیں جھوڑا ، نبی طالیقا کی صحبت اختیار کرنے کے بعد جھے یا دنیمیں بڑتا کہ کسی مسئلہ میں آپ تو بھی سے ناراض ہوئے تھے ، اور میں نے نبی طالیقا سے ناراض ہوئے ہوں ، سوائے کلالہ کے مسئلہ کے کہ اس میں آپ تا گھٹے انتہائی شخت ناراض ہوئے تھے ، اور میں نے نبی طالیقا سے کسی چیز میں اتنا تحرار نہیں کیا جتنا کلالہ کے مسئلہ میں کیا تھا ، یہاں تک کہ آپ تا گھٹے تھے انگی میرے سینے پر رکھ کرفر مایا کیا تنہارے لیے اس مسئلہ میں سورہ نساء کی وہ آخری آبت '' جوگری میں نازل ہوئی تھی''کافی نہیں ہے؟

اگر میں زندہ رہاتو اس مسئلے کا ایباطل نکال کرجاؤں گا کہ اس آیت کو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب ہی کے علم میں وہ طل آجائے ، پھر فر مایا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے مختلف شہروں میں جوامراء اور گورنر بھیجے میں وہ صرف اس لئے کہ لوگوں کو دین سکھائیں ، نبی علیقہ کی سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں ، ان میں مالی غنیست تقسیم کریں ، ان میں انصاف کریں اور میرے سامنے ان کے وہ مسائل پیش کریں جن کا ان کے یاس کوئی حل نہ ہو۔

لوگوائم دو درختوں میں سے کھاتے ہوجنہیں میں گندہ مجھتا ہوں (ایک لہمن اور دوسرا بیاز، جنہیں کچا کھائے سے منہ میں بدیو پیدا ہو جاتی ہے) میں نے دیکھا ہے کہ اگر نبی علیا کو کسی شخص کے منہ سے اس کی بدیوآتی تو آ پ عُلینی کھم دیتے اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر مبجد سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور بھی نہیں بلکہ اس کو جنت البقیع تک پہنچا کرلوگ واپس آتے تھے، اگر کوئی شخص آئیس کھانا تی چاہتا ہے تو پکا کر ان کی بو ماروے۔

(١٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْلَهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِطَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الطَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنِّى الْعُلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ إِلَّا وَجَدَ رُوحَهُ وَسُلَّم يَقُولُ إِنِّى لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ إِلَّا وَجَدَ رُوحَهُ

هي مُنظاً أَفْرَانُ مِن المُنظاء الرَّاسُدين لَيْهِ مَنظاً أَفْرَانُ مِن الْمُنظاء الرَّاسُدين لَيْهِ

حضرت میں ٹائٹونٹ فر مایا کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں ،حضرت ابوطلی ٹائٹونٹ ائمدیند کہائر ہو چھا کہ و دکیا کلمہ ہے؟ فر مایا کل جہ میں ادامات نی بیدہ جاس میں مزمون کا در تاہم ہوئے۔ نام

وَى كَلَم جُونِي عَيْسًانَ السِّخ بَيْبِاكَ سَاحَة فِيْنَ كَيا تَعَالِينَ 'لاالدالاالله' مَضر سلط طَّنَ وَالْ مِن شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَحُلٌ مِن (۱۸۸) حَدَّتَنَا حَعْفَرُ بُنُ عَوْن أَنْنَانَا أَنُو عُمَيْسِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَحُلٌ مِن الْمَهُ وَ إِلَى عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ لَو عَلَيْنَا مَعْشَر الْيَهُ وِ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ لَو عَلَيْنَا مَعْشَر الْيَهُ وَلَا اللَّهُ عَنَّا لَكُمْ لِيَوْمَ الْكُمْ لِي كَمَالِثُ لَكُمْ وَالنَّهُ وَاللَّهِ إِنِّنِي لَآعُلَمُ الْيُومَ الْيَوْمَ الْكُمْ فِيهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّاعَةَ الْتِي نَوْلَتُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّاعَةَ الْتِي نَوْلَتُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّاعَةَ الْتِي نَوْلَتُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّاعَةَ الْتِي نَوْلَتُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالسَّاعَةَ الْتِي نَوْلَتُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالسَّاعَةَ الْتِي نَوْلَتُ فِيهَاء عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالسَّاعَة الْتِي نَوْلَتُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسَلَمَ وَاللَهُ مُولِولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالسَّاعَة الْتِي وَلَيْكُمُ الْقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْتُونَ الْعَلَى وَالْتُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَلْتُ فِيهُا عَلَى وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَالْمَالَالَةُ عَلَيْهِ وَلَلْتُ الْعَلَى الْمَلْولُ اللْمُؤْمِلُ الْمَلْقُولُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللْمُؤْمِلُ وَلَيْكُولُولُولُولُولُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمَالَمُ وَالَمُولُ الْمَلْمُ وَالِلْمَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُول

(۱۸۸) طارق بن شباب کہتے ہیں کہ ایک یبودی حضرت مرفاروق ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا امیر المؤمنین! آپلوگ اپنی تباب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں جواگر ہم یبودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کوعید بنالیتے جس دن وہ نازل ہوئی مضرت عمر فاروق بڑاٹھتے کو چھاوہ کون می آیت ہے؟ اس نے آیت بحیل دین کا حوالہ دیا، اس پر حضرت عمر فاروق بڑاٹھنے نے فرمایا کہ بخدا! جھے علم ہے کہ ہے آیت کس دن اور کس وقت نازل ہوئی تھی، بیآییت تجی علیاتا پر جمعہ کے دن عرفہ کی شام نازل ہوئی تھی ۔ بیآیت تجی علیاتا پر جمعہ کے دن عرفہ کی شام نازل ہوئی تھی ۔

( ١٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ خُكِيمِ بْنِ خُكِيمِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَنى رَجُلًا بِسَهُمٍ فَقَتَلَهُ وَلَبْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا حَالٌ فَكَتَبَ فِى ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةً نُنُ الْحَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ أَنَّ النَّبِيَ

# و المستنب الخلفاء الراشدين المستنب الخلفاء الراشدين المستنب الخلفاء الراشدين المستنب الخلفاء الراشدين الم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا هَوْلَى لَهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَازِتَ لَهُ إصححه ابن حان (٢٠٣٧) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني صحيح (ابن ماجة: ٢٧٣٧، الترمذي: ٢١٠٣) قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٣٢٣]

(۱۸۹) حضرت ابوامامہ نظائیئو سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے دوسر کو تیر ماراجس سے وہ جال بخل ہوگیا ،اس کا صرف ایک ہی وارث تھا اوروہ تھا اوروہ تھا اور وہ تھا اس کا ماموں ،حضرت ابوئیدہ بن الجراح نظائیؤ نے اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم نظائیؤ کی خدمت میں خطاکھا،انہوں نے جواباً لکھ بھیجا کہ نبی علیا ہے ارشاد فر مایا ہے جس کا کوئی مولی نہ ہو،ابلنداوررسول اس کے مولی ہیں،اورجس کا کوئی وارث نہ ہو، موں ہی اس کا وارث ہوگا۔

( ١٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي يَغْفُورِ الْقَبْدِتِي قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي كَغُفُورِ الْقَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ يُحَدِّنَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلُّ قَوِيٌّ لَا تَوْرَاحِمُ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِي الطَّعِيفَ إِنْ وَجَدُتَ خَلُوةً فَاسْتَلِمُهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلُهُ فَهَلِّلُ وَكَبَّرُ إِمَالَ شعب. المُتَعَلِمُهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلُهُ فَهَلِّلُ وَكَبَرُ إِمَالَ شعب.

(۱۹۰) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ ٹاٹٹٹٹٹٹ ان سے فرمایا عمر! تم طاقتور آ دی ہو، ججراسود کو بوسہ دینے میں مزاحت ندکرنا، کہیں کمزور آ دمی کو تکلیف ند پہنچے ، اگر خالی جگڈل جائے تو استلام کر لینا ، ور ندمحض استقبال کر کے تہیل و تکبیر برہی اکتفاء کر لینا۔ '

(١٩١) عَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا كَهُمُسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَر آنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَلَدِ خَيْرٍهِ وَشَرِّهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام صَدَقْتَ قَالَ فَتَعَجَّبُنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَثَاكُمُ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ [صححه مسلم (٨) قال شعيب إسناده صحيح].

اراجع: ۱۸٤]

(191) حصرت عمر فاروق و النظائي مروى ہے كه حصرت جريل طيفائ ايك مرتبہ نبي عليفائ ہے يو چھا كه ''ايمان'' كيا ہے؟ فرمايا آيمان مدہ كهم الله ير، اس كے فرشتوں، كتابوں، ييغبروں، يوم آخرت اورا چھى برق نقذير پريفين ركھو، حضرت جريل عليفائي فرمايا آپ نے بچ كہا، بميں تعجب بواكہ سوال بھى كررہے ہيں اور تصد اين بھى كررہے ہيں، بعد ميں نبي عليفانے بتايا كه بيجريل تھے جو تہميں تمہارے دين كي اہم ہاغيں سكھانے آئے تھے۔

( ١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عُرُوةَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱقْبَلَ اللَّيْلُ وَقَالَ مَرَّةً جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا فَقَدُ أَفْطَرَ الضَّائِمُ يَنْنِى

## هي مُناكا المَوْرُنْ فِيلِ مِنْ اللهُ الله

الْمُشُوقُ وَالْمُغُوبُ [صححه البخارى (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠) وابن خزيمة (٢٠٥٨)، وابن حبان (۲۲ م۳)] [راجع: ۲۳۱، ۳۳۸ ،۲۳۱]

(۱۹۲) حضرت عمر فاروق ڈاٹھٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمِنَالْیُجَانے ارشاد فر مایا جب رات یہاں ہے آ جائے اور دن وہاں سے چلا جائے توروز ہ دارکوروز ہ افطار کر لینا جائیے ہمشرق اورمغرب مراد ہے۔

( ١٩٣) حَذَّتُنَّا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّعْلَى التَّعْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنتُ مَعَ عُمُّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ هِلَالَ شَوَّالِ فَقَالَ عُمَرُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ٱلْفِطِرُوا ثُمَّ قَامَ إِلَى عُسِّ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَصَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَتَيْتُكَ إِلَّا لِأَسْالَكَ عَنْ هَذَا ٱفْرَايْتَ غَيْرَكَ فَعَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ خَيْرًا مِنِّى وَخَيْرَ الْأُمَّةِ رَأَيْتُ أَنَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتُ وَعَلَيْهِ جُنَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ الْمَغُوبَ [إسناده ضعيف] [انظر: ٣٠٧]

(۱۹۳)عبدالرحمٰن بن الي ليلي كتبة مين كه مين ايك مرتبه حفيرت فاروق اعظم نْلَافْذُ كه ساته وقفاء ايك آ دي آيا اور كهنه لكا كه میں نے شوال کا جاند د کھیلیا ہے، حضرت عمر فاروق ڈھٹھٹنے نے مایالوگواروز ہ افطار کرلو، پھرخود کھڑے ہوکرا یک برتن ہے''جس میں پانی تھا'' وضوکیااورا بیے موزوں برمسے کیا، وہ آ دمی کہنے لگا بخدا!امپرالمؤمنین! میں آ پ کے پاس بھی بوچھنے کے لئے آیا تھا کہ آ پ نے کسی ادر کو بھی موز وں برمسح کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فر مایا ہاں اس ذات کو جو مجھ ہے بہتر تھی ، میں نے نبی علیشا کواس طرح کرتے ہوئے دیکھاہے،اس وقت نبی غائیہ کے ایک شامی جبہ پہن رکھا تھا جس کی آسٹینیں ننگ تھیں اور نبی غائیہ انے ا بنے ہاتھ جے کے نیچے سے داخل کیے تھے، یہ کہ کرحضرت عمر فاروق ڈائٹو مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے چلے گئے۔

( ١٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ نَهِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمُ الظَّبَّ وَلَكِنْ قَلِدِرَهُ و قَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشُكُرِيِّ [صححه مسلم (١٩٥٠)][انظر ١٤٧٤٠]

(۱۹۴) حضرت عمرفاروق ڈاٹنٹئے سے مروی ہے کہ ہی ملیٹا نے اگر چہ گوہ کوحرام تو قرار نہیں دیا البتذا سے ناپسند ضرور کیا ہے۔

( ١٩٥ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَلَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ غُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَأَذَنَهُ فِي الْعُمْرَةِ فَآذِنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَخِي لَا تُنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ وَقَالَ بَعْدُ فِي الْمَدِينَةِ يَا أَخِي أَشُوكُنَا فِي دُعَائِكَ فَقَالَ عُمَرُ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشُّمُسُ لِقُوْلِهِ يَا أَخِي [قال الترمذي: حنسن صحيح. قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١٤٩٨)، ابن ماجة ٢٨٩٤، الترمذي: ١(٣٥٦٢)

هي مُنظاه عَيْن عَنْ الْمُنطَالِينَ عَنْ مَنْ الله الله عَنْ عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ 
(19۵) حضرت عمرفاروق ڈاٹنٹونے ایک مرتبہ نبی علیہ است عمرہ پر جانے کے لیے اجازت ما تگی، نبی علیہ اپنے انہیں اجازت دیتے جوئے فرمایا بھائی! ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا، یا بیفر مایا کہ بھائی! ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یا در کھنا، حضرت عمر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ اگراس ایک لفظ'' یا افی'' کے بدلے مجھوہ مسب پچھدے دیا جائے جن پرسورج طلوع ہوتا ہے یعنی پوری دنیا تو میں اس ایک لفظ کے بدلے پوری دنیا کو پسنز ہیں کروں گا۔

(۱۹۲) ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بڑائٹنا نے نبی ٹائیٹا سے دریافت کیا کہ ہم جوعمل کرتے ہیں، کیا وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا ہماراعمل پہلے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں! بلکدوہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹنٹ نے عرض کیا کہ کیا ہم اس پر بھر وزسر نہ کر لیں؟ فرمایا ابن خطاب! عمل کرتے رہو کیونکہ جومحض جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اسے اس کے اسباب مہیا کردیے جاتے ہیں اوروہ عمل اس کے لئے آسان کردیا جاتا ہے، پھر جوسعادت مند ہوتا ہے وہ نیکی کے کام کرتا ہے اور جو اشتیاء میں ہوتا ہے وہ بریختی کے کام کرتا ہے۔

( ١٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتُهَةً بْنِ مَسْعُودٍ آخُبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَسَمِعَهُ يَقُولُ أَلَا وَإِنَّ أَنَّاسًا يَقُولُونَ مَا بَالُ الرَّحْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْجَلْدُ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ فَاللَّهُ عَنْهُ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَآثَبَتُهَا كَمَا نُزِّلَتُ إِمَال

شعيب إسناده صحيح] [راجع: ٢٥٦]

(۱۹۷) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مُثَافَظ مے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ یا در کھو! بعض لوگ کہتے ہیں کہ درم کا کیا مطلب؟ قرآن کریم میں تو صرف کوڑے مارنے کا ذکر آتا ہے، حالا تکہ رجم خود نبی علیہ ان بھی دی ہے اور ہم نے بھی دی ہے، اگر کہنے والے بینہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں اسے قرآن شالکہ دیا

(١٩٨) حَلَّانُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُمَيْرٍ يُتَحَلَّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ السَّمْطِ أَنَّهُ أَتَى ٱرْضًا يُقَالُ لَهَا دَوْمِينَ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّى رُ كُعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ أَتُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ بِذِى الْحُلْفَةِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فَسَالَتُهُ فَقَالَ وَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ بِذِى الْحُلْفَةِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فَسَالْتُهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَالِقُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ ا

(۱۹۸) ابن سمط کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرز بین' دومین' جوشص سے اٹھارہ میل کے فاصلے پر ہے، پر میرا آنا ہوا، وہاں حضرت جبیر بن نفیر نے دور کعتیں پڑھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بیدور کعتیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹائٹوز کو ذوالحلیفہ میں دور کعتیں پڑھتے ہوئے دکھیے کریمی سوال کیا تھا، انہوں نے جھے جواب دیا تھا کہ میں نے نبی طائے اللہ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٩٩) قَالَ أَنُو عَنُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَد بُن حَسُلٍ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِیِّ مَیْنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ اللهِ صَلّی شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَحَلَ رَحُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَنْهُ یَنْ صَلّی اللّهُ عَنْهُ یَنْحُطُبُ النّاسَ فَقَالَ عُمْرُ آیَّةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْمُحَلَّابِ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ یَنْحُطُبُ النّاسَ فَقَالَ عُمْرُ آیَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ یَا أَمِینَ الْمُؤْمِنِینَ انْقَلَبُتُ مِنْ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّلَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى اَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ عُمْرُ رَضِی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ عُمْرُ رَضِی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ عَمْرُ رَضِی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ وصححه المحاری (۸۷۸)، ومسلم (۵۶۸) [انظر: ۲۰۲، ۲۰۲]

رُورِكُ وَ اللَّهُ عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى تَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ [راحع: ١٨]

الله المعتبر والمنظم المنظم النافية في في المنظم النافية في النافية ف

أَنْ لَهُ مُرْكِيَّةٌ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا ابْنُ جُرِيْجٍ حَدَّقِنِي أَبُّو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ ٱلْحَبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَكَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱللَّهُ عَنْهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأُخْوِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا [صححه مسلم (١٧٦٧)][راحع: ١٦٩،٢١٥]

#### 

- (۲۰۱) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹٹاٹینڈ کے ارشاد فرمایا میں جزیر ہ عرب سے بیہود ونصاری کو نکال کررہوں گا، یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی ندر ہے گا۔
- (٢.٢) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّتَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يَخْطُبُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهُ أَنِهُ عَنْهُ أَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِى حَتَّى سَمِعْتُ النِّذَاءَ فَلَمْ أَزِدُ عَلَى أَنْ تَعْمُ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرُ وَقَدْ عَلِمْتُ أَزِدُ عَلَى أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتُمْ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرُ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُنُ بِالْفُسُلِ [راحع: ١٩٩]
- (۲۰۲) حضرت ابن عمر ڈناٹنئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈٹائنئی جعہ کے دن خطبہ ارشاوفر مارہ ہے، دورانِ خطبہ ایک صاحب آئے ، حضرت عمر ڈٹاٹنئے نے ان سے اپوچھا کہ بیکون ساوقت ہے آئے کا؟ انہوں نے جوابا کہا کہ آج میں بخطبہ ایک صاحب آئے ، حضرت عمر فضاء ابھی میں بازار سے واپس آیا تھا، میں نے تو جیسے ہی اذان سی، وضوکر تے ہی آگیا ہوں، حضرت عمر فاردق ڈلائنڈ نے فر مایا اوپر سے وضوبھی؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیا الجمعہ کے لئے مسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔
- (٣.٣) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِى اَبْنَ عَمَّارٍ حَدَّثِنِي سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ آبُو زُمَيْلِ قَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّسٍ حَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ ٱقْبَلَ نَفَرٌ مِنُ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَلاَنْ شَهِيدٌ فَكُلاَنْ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فَلاَنْ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّ إِنِّى رَأَيْتُهُ فِي النَّالِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَائِةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّ إِنِّى رَأَيْتُهُ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبُ فَنَادٍ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَلُحُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجُتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِلَّهُ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْحَمَّابِ اذْهَبُ فَنَادٍ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجُتُ فَنَادَيْتُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْحَقَالَ الْمَوْلُونَ وَصِحه مسلم (١١٤)، وابن حباد (١٩٤٥) [راحع: ٢٢٨]
- (۲۰۳) حضرت عمر فاروق رفی نفتی سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن نبی علیقائے پچھ سحابہ سامنے ہے آتے ہوئے دکھائی دیے جو یہ کہ مرح کہ سے کہ مرح کے دان کا گذرایک آدی پر ہوا، اس کے بارے بھی انہوں جو یہ کہدر ہے تھے کہ فلال بھی شہید ہے، فلال بھی شہید ہے، یہاں تک کہ ان کا گذرایک آدی پر ہوا، اس کے بارے بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی شہید ہے، نبی علیقائے فرمایا ہر گزمیس! میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال فنیمت میں سے ایک چا در چوری کی تھی، اس کے بعد نبی علیقائے فرمایا اے ابن خطاب! جا کرلوگوں میں منادی کر دو کہ جنت میں صرف موشین ہی داخل ہوں گے۔ بیاد کا کہ جنت میں صرف موشین ہی داخل ہوں گے۔ بیاد کی کرنے لگا کہ جنت میں صرف موشین ہی داخل ہوں گے۔
- ( ٢.٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَلَّاثَنَا دَاوُدُ يَغْنِى ابْنَ أَبِى الْفُرَاتِ حَلَّائِنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِى الْأَسُودِ اللَّيْلِكِّ قَالَ أَتَيْتُ الْمُدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْمُخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَأَثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْوٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى

#### هي مناله المرين الخالف الراسدين المنال المنا

فَأُثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِفَةِ فَأَثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرٌّ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ وَجَبَتُ فَقَلْتُ وَمَا وَجَبَتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْنَا أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ ثُمَّ لَمُ مَسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْنَا أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةً فَالَ أَوْ النَّانِ قَالَ أَوْ النَّانِ ثَمَّ لَمُ

(۲۰۴۷) ابوالا سود مُیتَنَیْهٔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچا تو پید چلا کہ وہاں کوئی بیاری پھیلی ہوئی ہے جس سے لوگ بکثرت مررہے ہیں، ہیں حضرت عمر فاروق ڈٹائٹو کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک جنازہ کا گذر ہوا، لوگوں نے اس مرد سے کی تعریف کی ، حضرت عمر ٹٹائٹو نے فر مایا واجب ہوگئ، پھر دوسرا جنازہ گذرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی ، حضرت عمر ٹٹائٹو نے فر مایا واجب ہوگئ، پھر فرمایا واجب ہوگئ، تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی ، حضرت عمر ٹٹائٹو نے بھر فرمایا واجب ہوگئ ، کیم فرمایا واجب ہوگئ ؟

انہوں نے فرمایا میں نے تو دئی کہا ہے جو نبی علیا اسے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے جارآ دی خبر کی گواہی دے دی اس کے لیے جنت واجب ہوگئ، ہم نے عرض کیا اگر تین آ دمی ہول؟ تو نبی علیا اسے فرمایا تب بھی یہی تھم ہے، ہم نے دؤک متعلق ہو چھا، آپ تنافیلی نے فرمایا دوہوں تب بھی یہی تھم ہے، پھر ہم نے خودہی ایک کے متعلق سوال نہیں کیا۔

(٢٠٥) حَلَّتُنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّتَنَا حَيُوةَ أَخْبَرَبَى بَكُو بُنُ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ هُبَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ اللَّهِ مَنَ هُبَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبَا تَمِيمِ الْجَيْشَانِيَّ يَقُولُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهُ إِنَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَنْكُمْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِقُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ لَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ مِعْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

(۲۰۵) حفرت عمر فاروق ٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تائٹ آئٹ ارشاد فرمایا اگرتم اللہ پراس طرح ہی تو کل کر لیتے ہیں اور چیسے اس پرتو کل کرنے کا حق ہے تو تنہمیں اس طرح رزق عطاء کیا جاتا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے جو تی کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کروا کہ آتے ہیں ۔ شام کو پیٹ بھر کروا کہ آتے ہیں ۔

(٢٠٦) حَلَّتُنَا أَبُو عَبِدِ الرَّحْمَنِ حَلَّتَنِي سَعِيدُ بَنُ آبِي أَيُّوبَ حَلَّتَنِي عَطَاءً بَنُ دِينَارِ عَنُ حَكِيم بُنِ شَرِيكِ الْهَلَالِيِّ عَنْ يَحْدَى بُنِ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَنْدِي بُنِ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَلَرِ وَلَا تُهْاتِحُوهُمْ [صححه ان حال (٩٧١) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَلَرِ وَلَا تُهْاتِحُوهُمْ [صححه ان حال (٩٧١)]

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَرَّةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هي مُنلاا أَمْهِرَ فِيل مِيهِ مَرْم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
۔ (۲۰۲) حضرت عمر فاروق ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کَاٹِیْجَانے ارشاد فر مایا منکرین تقدیر کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اور گفتگوشروع کرنے میں ان سے پہل نہ کیا کرو۔

( ٢٠٧ ) حَلَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرِ الْهَمْدَانِيِّ أَبِي عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدَّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ بُغَيْرٍ عِنِ ابْنِ السِّمْطِ اللَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ إِلَى ذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَسَالْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٩٨]

(۲۰۷) ابن سمط کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹڑاٹٹڑ کے ساتھ ذوالحلیفہ کی طرف روانہ ہوئے ،حضرت عمر ڈڑاٹٹڑ نے وہاں دور کعتیں پڑھیں ، میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا ،انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی مالیٹا، کوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٢٠٨ ) حَدَّثَنَا أَنُو نُوحٍ قُوَادٌ أَنْبَأَنَا عِكْوِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَنْدٍ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَنَيْفٌ وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ ٱلْفٌ وَزِيَادَةٌ فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَكَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَنِى اللَّهُمَّ أَنْجِزُ مَا وَعَدْتَنِى اللَّهُمَّ أَنْجِزُ مَا وَعَدْتَنِى اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّةُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ فَأَتَاهُ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ رِدَانَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ الْنَوْمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيْئُجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُمُ بِٱلْفِي مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُئِلٍ وَالْتَقَوْا فَهَزَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْوِكِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُوٍ وَعَلِيًّا وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةُ وَالْإِنْحُوَانُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِلْيَةَ فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمُ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمُ فَيَكُونُونَ لَنَا عَصُدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى مَا رَأَى أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكِنِّى أَرَى أَنْ تُمَكِّنِي مِنْ فُكَانِ قَرِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عَقِيلٍ فَيَضُرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلان أَخِيهِ فَيَضُرِبَ عُنُقُهُ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَتُ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ هَوُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَنَّمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ فَهَوِىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ فَآخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ الْعَدِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَلَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَٱبُو بَكُوٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِذَا هُمَا يَبُكِيَانِ فَقُلْتُ يَا

# هي مُنظَا المُرْبِينِ مَرْمُ كِيدِ مَرْمُ كِي اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللّ

رَسُولَ اللّهِ آخْبِرُنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبَكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمُ آجِدُ بُكَاءً بَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا قَالَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى عَرَضَ عَلَى أَصْحَابُكَ مِنْ الْفِدَاءِ لَقَدُعُرِضَ عَلَى عَدَابُكُمُ أَوْنَى مِنْ الْفِدَاءِ لَقَدُعُرِةً لِشَجَرَةً قِرِيبَةٍ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ٱسْرَى حَتَى عَدَابُكُمُ أَوْنَى مِنْ الْفِدَاءِ لَقَدْعُرَةً لِشَجَرَةً قِرِيبَةٍ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ٱسْرَى حَتَى يُنْ مِنْ الْفِدَاءِ ثُمَّ أُحِلًا لَهُ الْعَنَامِمُ عَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلُولِهِ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُولِهِ لَهُ مَنْ النّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُولِهِ لَهُ مَنْ النّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُولِهِ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُولِهِ لَهُ مَنْ النّبَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى وَجُهِهِ وَٱلْزَلَ اللّهُ تَعَلَى أَولَمَا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدُ آصَبُتُمْ مِثْلَيْهَا الْآلِهَ بَأَخُذِكُمْ عَلَى وَجُهِهِ وَٱلْزَلَ اللّهُ تَعَلَى أَولَمَا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدُ آصَبُتُمْ مِثْلُيْهَا الْآلِهَ بَأَخُولُكُمْ الْفِذَاءَ إصحه مسلم (١٧٦٣) واس حال (١٧٦٤) [الظرز ١٢٦]

(۲۰۸) حضرت عمر فاروق ٹٹاٹھڈے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن نبی علیٹا نے اپنے صحابہ کا جائز ہ لیا تو وہ تین سوسے پچھاویر تھے، اورمشرکین کا جائز ہ لیا تو وہ ایک ہزار سے زیادہ معلوم ہوئے ، بدد کچیکر نبی علیٹانے قبلدرخ ہوکر دعاء کے لئے اسپنے ہاتھ پھیلا دیے، نبی علیٹانے اس وقت جا دراوڑ ھرکھی تھی، دعاء کرتے ہوئے نبی علیٹانے فر مایا البی! تیرا وعدہ کہاں گیا؟ البی ابنا وعدہ پورافرما، البی! اگر آج میمٹھی بجرمسلمان ختم ہوگئے تو زمین میں پھر بھی بھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔

اس طرح آپ نَافَیْرُا مستقل آپ رب سے فریا دکرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی رداءِ مبارک گرگئ ، یہ دکھ کر حضرت صدیق اکبر ٹافیر آگر میں ملیقا کی جا در کواشا کرنی طیقا پر ڈال دیا اور پیچے سے نبی طیقا کو چٹ گئے اور کہنے گئے اللہ کے نبی اللہ کا بیانچہ اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمادی اللہ کے نبی ایس وقت کو یا دکر و جب تم اپنے رب سے بہت دعاء کرلی ، وہ اپنا وعدہ ضرور پوراکر ہے گا ، چنا نجہ اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمادی کہاں وقت کو یا دکر و جب تم اپنے رب سے فریا دکر دہے تھے اور اس نے تماری فریا دکو قبول کرلیا تھا کہ میں تمہاری مددا کی بزار فرشتوں سے کروں گا جو لگا تارا تکمیں گئے۔

جب غزوہ بدر کا معرکہ بیا ہوا اور دونوں لئکرایک دوسرے سے ملے تو اللہ کے فضل سے مشرکین کو ہزیمت کا سامنا کرنا برائہ، چنا نچدان میں سے سرقتل ہوگئے اورستر ہی گرفتار کر کے قید کر لیے گئے ، ان قید بول کے متعلق نبی علیا اللہ کے حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹونے حضرت علی ڈاٹٹونے دھرت عمر ڈاٹٹونے مضورہ دیا اے اللہ کے نبی ! بیدلوگ ہمارے ، کی بھائی بند آور دشتہ وار ہیں، میری دائے تو یہ ہے کہ آپ ان سے فدید لے لیں، وہ مال کا فرویں کے ظاف ہماری طاقت میں اضافہ کرے گا اور میں جا کی اللہ انہیں جی ہدایت و سے دے دیتو ہی ہمارے دست و ہازوین جا کیں گئے۔

نی طائیگا نے پوچھا ابن خطاب! تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رائے وہ نہیں ہے جوحضرت صدیق اکبر طائفوٰ کی ہے، میری رائے بیہ ہے کہ آپ فلاں آ دمی کو' جوحضرت عمر طائفوٰ کا قریبی رشتہ دارتھا'' میرے حوالے کر دیں اور میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دوں ، آپ عیل کوحضرت علی طائفوٰ کے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردن اڑا دیں ، حمزہ کو

#### هي مُنالًا المُراتَّ بل يَنِينُ حَرَّم اللهُ المُراتَّ بل يَنِينُ حَرَّم اللهُ المُراتَّ بل يَنِينُ حَرَّم اللهُ المُراتَ اللهُ الل

فلاں پر غلبہ عطاء فرمائیں اور وہ اسپنے ہاتھ سے اسٹی آکریں ، تا کہ اللہ جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکیین کے لیے کوئی نری کا پہلوئیں ہے، بیلوگ مشرکیین کے سردار ، ان کے قائداور ان کے سرغنہ ہیں ، جب بیٹیل ہوجائیں گے تو کفروشرک اپنی موت آپ مرجائے گا۔

نی طینا نے حضرت صدیق اکبر رفتائن کی رائے کو ترجے دی اور میری رائے کو چھوڑ دیا ،اوران سے فدیہ لے لیا ،ایگے دن میں نی علینا کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نی علینا اور حضرت ابو بکر رفتائن بیٹھے ہوئے رور ہے ہیں ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! خیرتو ہے آپ اور آپ کے دوست (حضرت صدیق اکبر رفتائن) رور ہے ہیں ؟ مجھے بھی بتا ہے تا کہ اگر میری آئکھوں میں بھی آنسو آ جا نمیں تو آپ کا ساتھ دوں ،ورنہ کم از کم رونے کی کوشش ہی کرلوں ۔

نی ملینان فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں نے مجھے فدریکا جومشورہ دیا تھااس کی وجہ سے تم سب پرآنے والاعذاب مجھے اتنا قریب دکھائی دیا چننا بیدورخت نظر آرہا ہے، اور اللہ نے بیآیت نازل کی ہے کہ پیٹیمراسلام کے بلیے بیرمناسب نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس قبیری آئیں آئر آیت تک، بعد میں ان کے لئے مال غنیمت کو طال قرار دے دیا گیا۔

آئندہ سال جب غُرزہ احد ہوا تو غزوہ بدر میں فدیہ لینے کے عوض مسلمانوں کے سرؔ آ دمی شہید ہو گئے ، اور صحابہ کرام پڑھ کئی نی بلیٹا کوچھوڑ کر منتشر ہو گئے ، نبی بلیٹا کے دندان مبارک شہید ہوگئے ، فو دکی کڑی نبی بلیٹا کے سرمبارک میں گئس گئی ، نبی بلیٹا کا روئے انور خون سے ہجر گیا اور بیآیت قر آنی نازل ہوئی کہ جب تم پروہ مصیبت نازل ہوئی جواس سے قبل تم مشرکین کوخود بھی پہنچا چکے ہے تو تم کہنے گئے کہ یہ کیے ہوگیا ؟ آپ فرماد بیجے کہ بیتمباری طرف سے بی ہے شک اللہ ہر چن یہ تا در ہے ، بے شک اللہ ہر چنریں قادر ہے مطلب بیہ کے کہ بیشکست فدیہ لینے کی وجہ سے ہوئی ۔

رُدُ، ؟ حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنُ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَو قَالَ فَسَالُتُهُ عَنْ شَيْءٍ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى قَالُمُ يَرُدُ فَقُلُتُ لِنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدُ وَقُلْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى فَقُلْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَتُ عَلَى الْبُونِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَمَا فِيهَا إِنَّا فَتَحُنا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغُومَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبُوكَ وَمَا تَأَحَّلُهُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبُوكَ وَمَا تَأْحُونَ لَكَ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا لَعُلَامًا لِللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِكَ وَمَا تَأْحُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَا لَكُولُولُ اللَّهُ مَا لَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ مَا لَعُلَمْ مَلَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ ا

[صححه البخاري (١٧٧٤)، وابن حبال (٦٤٠٩)]

(۲۰۹) حضرت عمر فاروق ڈاٹھوٹ مروی ہے کہ ہم ایک سفریس نبی طایشا کے ہمراہ تھے، میں نے نبی طایشا سے کسی چیز کے متعلق تین مرتبہ سوال کیا، لیکن نبی علیشانے ایک مرتبہ بھی جواب نددیا، میں نے اپنے دل میں کہاا بن خطاب! تیری مال مجھے روئے، تو نبی علیشاسے تین مرتبہ ایک چیز کے متعلق دریافت کیا لیکن انہوں نے تجھے کوئی جواب نددیا، بیسوچ کرمیں اپنی سواری پرسوار

# هي مُنافاً احْدَرُضَلِ مِينَةِ مَتْرَم كُوْ حَلِي هُمُ اللَّهُ اللّ

موكروبان سے فكل آيا كہ كہيں مير بے بارے قرآن كى كوئى آيت نازل نہ ہوجائے۔

تھوڑی ویر کے بعد ایک منادی میرانام لے کر پکارتا ہوا آیا گریم کہاں ہے؟ میں بیسو چنا ہوا واپس لوٹ آیا کہ شاید میرے بارے قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے، وہاں پہنچا تو نبی طیا آنے ارشاوفر مایا آج رات جھ پر ایک ایک سورت نازل ہوئی ہے جومیرے نزدیک دنیا و مافیہا ہے زیادہ پہندیدہ ہے، پھر نبی طالیا نے سورة الفتح کی پہلی آیت تلاوت فر مائی۔

(١٨) حَدَّتُنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ حَكِيمِ بِنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ أَبْى عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِطَعَامٍ فَدَعَا إِلَيْهِ رَجُلًا فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ قَالَ وَأَيُّ الصِّيَامِ تَصُومُ لَوْلاَ كَرَاهِيَةُ أَنْ أَنْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِطَعَامٍ فَدَعَا إِلَيْهِ رَجُلًا فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ قَالَ وَأَيُّ الصِّيَامِ تَصُومُ لَولاَ كَرَاهِيَةُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ حَالَةُ وَلَكُنْ أَرْسِلُوا إِلَى عَمَّارٍ فَلَمَّا جَاءَ عَمَّارٌ قَالَ أَشَاهِدٌ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ حَالَةُ وَلَكُنْ أَرْسِلُوا إِلَى عَمَّارٍ فَلَمَّا جَاءَ عَمَّارٌ قَالَ أَشَاهِدٌ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ حَالَةُ الْمُولِيقُ بِالْأَرْنَبِ قَالَ نَعَمُ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ بِهَا دَمًا فَقَالَ كُلُوهَا قَالَ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ وَأَيُّ الصَّيَامِ تَصُومُ قَالَ الشَّهِرِ وَآخِرَهُ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمْ الثَّلاتَ عَشْرَةً وَالْأَرْبَعَ عَشْرَةً وَالْخَمْسَ عَشْرَةً [فال الشَهُور وَآخِرَهُ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمْ الثَّلاثَ عَشْرَةً وَالْأَرْبَعَ عَشْرَةً وَالْخَمْسَ عَشْرَةً [فال السَّهُ وهذا إسناد ضعيف]

(۲۱۰) ایک مرتبه حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو کی خدمت میں کھانا چیش کیا گیا، انہوں نے ایک آ دمی کوشر کت کی دعوت دی، اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں ، فر مایا تم کون سے روزے رکھ رہے ہو؟ اگر کمی میشی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے نبی طیفیا کی وہ حدیث بیان کرتا جب ایک دیہاتی نبی طیفیا کی خدمت میں ایک خرگوش لے کر حاضر ہوا، تم ایسا کرو کہ حضرت ممار ڈاٹٹو کو طاکر لاؤ۔

جب حضرت عمار رفاطن تشریف لاے تو حضرت عمر رفاطن نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس دن نبی طینیا کی خدمت میں حاضر تھے جب ایک دیہاتی ایک فرگوش لے کر آیا تھا؟ فرمایا جی ہاں! میں نے اس پرخون لگا جوا دیکھا تھا، نبی طینیا نے فرمایا اسے کھاؤ، وہ کہنے لگا کہ میر اروزہ ہے، نبی علینا نے فرمایا کیسا روزہ ؟ اس نے کہا کہ میں ہرماہ کی ابتداء اور اختتام پر روزہ رکھتا ہوں ،فرمایا اگرتم روزہ رکھتا ہوں ،فرمایا کرتے ہوتو نفلی روزے کے لئے مہینے کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کا استخاب کیا کرو۔

(٣١١) حَلَّاثُنَا أَبُو النَّصُّرِ حَلَّاثُنَا أَبُو عَقِيلٍ حَلَّنَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدِ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسُرُوقِ بْنِ الْأَجُدَعِ قَالَ لَهِ مَنْ الْمُحَدِّعِ مَا لَلَّهُ لَقَيْدُ عُمَرً بْنَ الْمُحَلَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِى مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْآجُدَعِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ الْآجُدَعُ شَيْطَانٌ وَلَكِنَّكَ مَسْرُوقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَلْلُتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمَّانِي عُمَرُ [قال قَالَ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ الْآجُمَنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمَّانِي عُمَرُ [قال اللهُ عَلَيْه وَسَعْدِ (ابوذاود: ٩٥٧)]

(۲۱۱) مسروق بن اجدع کہتے ہیں کدایک مرتبہ میری ملاقات حضرت فاروق اعظم ٹٹائٹٹ سے ہوئی تو انہوں نے بوچھا کہتم

#### هي سُنلا) آخران بل بينياسترا له ١٦٥ له ١٦٥ له المستد الخلفاء الزاشدين له

كون ہو؟ ميں نے عرض كيا كہ ميں مسروق بن اجدع ہول، فر مايا ميں نے نبي عليه كو يفرماتے ہوئے سنا ہے كہ اجدع شيطان كا نام ہے، اس لئے تبہارا نام مسروق بن عبدالرحن ہے، عام كتے ہيں كہ ايك مرتبہ ميں نے ان كر جشر ميں ان كانام مسروق بن عبدالرحن كلھا ہوا و يكھا تو ان سے پوچھا يہ كيا ہے؟ اس پر انہوں نے بتايا ہے كہ حضر ست عمر فاروق تُلْ الله نئ ( ٢١٢ ) حَدَّثَنَا إِنْسُجَاقٌ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَو بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الذَّهْوِيِّ عَنْ مُحَرَّدٍ بْنِ أَبِي هُريُوةَ عَنْ أبيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْعَزْلِ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا باخُنِها إفال الألباني: ضعيف (اس ماحة: ١٩٢٨)

- (٢١٣) حَدَّثَنَا أَنُو عَامِ عَدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ يَفْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَلَّا الْعَامِ الْمُفْلِلَ لَا يُفْتَحُ لِلنَّاسِ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ [صححه النخارى (٢٣٥٤)][انظر: ١٨٤]
- (۲۱۳) اسلم'' جو کہ حضرت عمر فاروق ڈٹائٹٹو کے آزاد کروہ غلام تھ'' کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈٹائٹٹو کو بی فرماتے ہوئے سنا کہا گریس آئٹریدہ سال تک زندہ رہاتو جوبستی اورشپر بھی مفتوح ہوگا، میں اسے فاتحین کے درمیان تقسیم کردیا کروں گا جیسا کہ نبی ملیکا نے چیر کوتقسیم فرادیا تھا۔
- ( ٢١٤ ) حَكَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَحَلَفْتُ لَا وَأَبِى فَهَتَفَ بِي رَجُلٌّ مِنْ خَلْفِى فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راح: ١١٦]
- (۲۱۴) حضرت عمر فاروق وَلَيْنَا فَ مَروى بَهُ كدايك مرتبه مِن في عليها كم ساتھ كى غزوك مِين تھا، ايك موقع پر ميس فائتم كھاتے ہوئے كها" لا وآبِي" تو يتھج سے ايك آ دى نے مجھ سے كہا كدائية آ باؤاجداد كے نام كى قسميس مت كھايا كرو، ميس نے ديكھا تووہ في عليه متے۔
- ( ٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْنُ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ [راحع: ٢٠١]
- (٢١٥) حضرت عمر فاروَق وَلَيْنَ فَاوَدَ ارشاد فرمايا الرَّمِين زنده رباتوانشاء الله جَن عَمِيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَوَ قَالَ رَأَيْتُ (٢١٦) حَلَّتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَوَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ [راحد: ١٢٨]

#### هي مُناكا المَّيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

- (٢١٦) حضرت عمر فاروق والنوائية عمروى بركمين نے نبى عليا كود يكھا بركة ب فالنوا نے موزوں مرسم فرمايا-
- (٢١٧) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا سَلَّامٌ يَغْنِى أَبَا الْآخُوَصِ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ سَيَّارِ بُنِ الْمَعْرُورِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخُطُّبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى هَذَا الْمَسْجِدَ وَنَحُنُ مَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَجِيهِ وَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الظَّرِيقِ فَقَالَ صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ [قال شعيب: حديث صحيح]
- (۲۱۷) سیار بن معرور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خطرت عمر فاروق ڈگاٹٹو کو دوران خطبہ بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ اس مبحد کی تغییر نبی علیفانے مہاجرین وانصار کے ساتھ مل کر فرمائی ہے، اگررش زیادہ ہوجائے تو (مبحد کی کی کومور دالتزام تھم ہرانے کی بجائے ) اپنے بھائی کی پیشت پر بحدہ کرلیا کرو، اس طرح ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈگاٹٹونے کچھاوگوں کوراستے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ مبحد میں نماز پڑھا کرو۔
- ( ٢١٨ ) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى يَدْمِي بُنِ سَعِيدٍ عَنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنُ حَارِئَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عُمَرَ بَنِ الْحُطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآتَاهُ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَصَبْنَا مِنْ أَمُوالِنَا رَقِيقًا فَي الْحَوَابَ فَخُدُ مِنْ أَمُوالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلُهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ قَبْلِي وَكُونُ لَنَا زَكَاةً فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلُهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ قَبْلِي وَلَكِنْ انْتَظِرُوا حَتَى أَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ [راحع: ١٨]
- (۲۱۸) حارثہ بن مفرب کہتے ہیں کہ انہیں حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹوٹ کے ساتھ کج کا شرف عاصل ہوا، شام کے پھر معززین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے امیر المؤمنین! ہمیں پچھ فلام اور جانور ملے ہیں، آپ ہمارے مال سے زکو ہ وصول کر لیجئے تا کہ جمارا مال پاک ہوجائے ، اور وہ جمارے لیے پاکیزگی کا سبب بن جائے ، فرمایا یہ کام تو مجھ سے پہلے میرے دو میشرو حضرات نے نہیں کیا، میں کیسے کرسکتا ہوں ، البعد تھم وا میں مسلمانوں سے مشورہ کر لیتا ہوں۔
- ( ٢١٩ ) حَدَّنَنَا رَوْحٌ وَمُوْمَّلَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ
  رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنُ عِشْتُ لَأَخْرِجَنَّ الْيَهُوهَ وَالنَّصَارَى مِنْ
  جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَتْرُكَ فِيهَا إِلَّا مُسُلِمًا [راحى: ٢٠١]
- (۲۱۹) کشفرت عمر فَاروق ڈاٹھئے سے مروی کے کہ جناب رسول الله کُلٹینٹی نے ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو جزیرۂ عرب سے یہودونصاری کو نکال کررہوں گا، یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں مسلمان کے علاوہ کوئی ندرہے گا۔
- ( ٢٦٠ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ ٱلْخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُوِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعُبَيْكِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَا قَى ْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْنَحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَقَدْ بَلَغَ بِهِ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وِرْدِهِ أَوْ قَالَ مِنْ جُزْيُهِ مِنْ اللَّيْلِ

## هي مُناله) مَرْن مِنْ سِيَةِ مَرْمَ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِ

فَقَرَآهُ مَا بَيْنَ صَلَاقِ الْفَجُو إِلَى الظُّهُو ِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ لَيُلَتِهِ [صححة مسلم (٧٤٧)، وابن حمان (٢٦٤٣)]

انظر: ٣٧٧]

(۲۲۰) حضرت عمر فاروق ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله گالگی نے ارشاوفر مایا جس شخص سے اس کا رات والی دعاؤں کامعمول کسی وجہ سے چھوٹ جائے اور وہ اسے ایکلے دن فجر اور ظہر کے درمیان کسی بھی وقت پڑھ لیے تو گویا اس نے اپنامعمول رات ہی کو پورا کیا۔

( ٢٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ حَذَّثَنِي عُمَرُ قَالَ لَمَّا كَأْنَ يَوُمُ بَدُرٍ قَالَ نَظَرَ النَّينُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَلَيْفٌ وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْوِكِينَ فَإِذَا هُمْ ٱلْفٌ وَزِيَادَةٌ فَاسْتَقْتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَذَ يَدَهُ وَعَلَيْهِ رِدَاوُهُ وَإِزَارُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدُتَنِي اللَّهُمَّ أَنْجِزُ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلامِ فَلَا تُضَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ فَأَتَاهُ أَنُو بَكُمٍ فَأَخَذَ رِدَانَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيِّنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَتِّي مُمِدُّكُمْ بِٱلْفٍ مِنْ الْمَلَاثِكَةِ مُرْدِفِينَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُنِلٍ وَالْتَقَوُّا فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو وَعَلِيًّا وَعُمَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُو يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةُ وَالْإِخُوَانُ فَآلَا أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ فَيَكُونُ مَا أَخَذُنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ وَعَسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى مَا رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّى أَرَى أَنْ تُمَكِّنِي مِنْ فُلَانٍ قَرِيبٍ لِعُمَرَ فَآضُوبَ عُنْقَهُ وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضُوبَ عُنْقَهُ وَتُمَكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلَانِ أَخِيهِ فَيَضْرِبُّ عُنُقَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ هَؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ فَهَوِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ٱبُو بَكُرٍ وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِلدَاءَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْفَلِد قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَدَوُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَٱبُّو بَكُرٍ وَإِذَا هُمَا يَتُكِيَانِ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرُنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبَكَ فَإِنْ وَخَذْتُ بُكَاءً بَكِيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي عَرَضَ عَلَىَّ أَصْحَابُكَ مِنْ الْفِدَاءِ وَلَقَدْ عُرِضَ عَلَىَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قريبَةٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُغْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذُتُمْ مِنُ الْفِلَاءِ ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمُ الْعَنَائِمُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِلَاءَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ

# مَنْ الْأَالَمُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْكَيْهُا وَهُشِمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ وَسَالَ اللّهُ عَلَى وَجُهِهِ قَانُولَ اللّهُ أَولَمَنَا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبًةٌ قَدُ أَصَبُتُمْ مِنْكَيْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِأَخْذِكُمْ الْفِدَاءَ [راحد: ٢٠٨]

(۲۲۱) حضرت عمر فاردق ڈاٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن نبی علیشانے اپنے سحابہ کا جائزہ لیا تو وہ تین سوسے پھھاوپر سے، اورمشرکین کا جائزہ لیا تو وہ ایک ہزار سے بھی زیادہ معلوم ہوئے، بید دکھی کر نبی علیشانے قبلدرخ ہوکر دعاء کے لئے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے، نبی علیشانے فرمایا المبی! تیراوعدہ کہاں گیا؟ المبی ہاتھ پھیلا دیئے، نبی علیشانے فرمایا المبی! تیراوعدہ کہاں گیا؟ المبی ایناوعدہ پورافرما، المبی! گرآھے بھر کھی بھر مسلمان فتم ہو گئے تو زمین میں پھر بھی بھی آپ کی عمادت نہیں کی جائے گی۔

آپ نگائی استقل ای طرح اپ رب نے فریا دکرتے رہے، یہاں تک که آپ نگائی کی ردا ہِ مبارک گرگئی، ید کھ کر حضرت صدیق اکبر نگائی آگے بڑھے، نبی علیہ کی چا در کواٹھا کر نبی علیہ اپر ڈال دیا اور چھے ہے نبی علیہ کو چہٹ کے اور کہنے کے اور کہنے کے استد کے نبی آئی نے رہ سے بہت دعاء کرلی، وہ ابنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، چنا نچہ الله تعالی نے بیہ بت منازل فرمادی کہ اس وقت کو یا دکرو جبتم اپنے رہ سے فریا دکرر ہے تھے اور اس نے تماری فریا دکو قبول کرلیا تھا کہ ہم تمہاری مدایک بزار فرشتوں سے کروں گاجو لگا تارا کئیں گے۔

جب غزوہ بدر کامعرکہ بیا ہوا آور دونوں کشکرایک دوسرے سے مطرتو اللہ کے فضل سے مشرکین کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، چنا نچہان میں سے سترقمل ہوگئے اور ستر ہی گرفمار کر کے قید کر لیے گئے ، ان قید ہوں کے متعلق نبی طائِنا نے حضرت صدیق اکبر خلائٹی محضرت علی مُٹائٹی اور حضرت عمر مُٹائٹی سے مشورہ کیا ، حضرت صدیق اکبر مُٹائٹی نے مشورہ دیا اے اللہ کے نبی! بیلوگ بمارے ہی بھائی بنداور دشتہ دار ہیں ، میری رائے تو بہ ہے کہ آپ ان سے فدید لے لیس ، وہ کافروں کے خلاف ہاری طافت میں اضافہ کرے گا اور عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے دیے تو یہ بھی بہارے دست و بازو بن جا کیں گے۔

نی علیظا نے یو چھا این خطاب! تہماری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بخدا! میری رائے وہ نہیں ہے جو حضرت صدیق اکبر طاقتا کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں آ دمی کو'' بو حضرت عمر طاقتا کا قریبی رشتہ دارتھا'' میر ہے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردن اڑا دوں ، آپ عقیل کو حضرت علی طاقتا کے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردن اڑا دوں ، آپ عقیل کو حضرت علی طاقتا کے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردن اڑا دیں ، حزہ کو فلاں پر غلبہ عطاء فر ما تمیں اور وہ اپنے ہاتھ سے اسے فل کریں ، تا کہ اللہ جان لے کہ جارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرمی کا پہلوئیں ہے، یاوگ مشرکین کے مردار ، ان کے قائد اور ان کے مرغنہ ہیں ، جب یقل ہوجا کیں گے تو کفروشرک این موجا تا ہے۔

نی طایسا نے حضرت صدیق اکبر رفائن کی رائے کو ترجے دی اور میری رائے کو چھوڑ دیا،اوران سے فدیہ لے لیا، اگلے دن میں نبی طایسا کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی علیسا اور حضرت ابو بکر رفائق بیٹھے ہوئے رور ہے ہیں، میں نے عرض کیا یا

#### کے مُنلاً اَتَمْرُن مِّبْلِ مِیسَّا مُتَوَّمِّ کِی اِن کِی کِی اِن کِی کِی اِن کِی کِی کِی کِی کِی کِی کِی کِی رسول الله! فیرتو ہے آپ اور آپ کے دوست (حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹو) رور ہے ہیں؟ مجھے بھی بتا ہے تا کہ اگر میری آ تھوں میں بھی آنسو آ جا کیں تو آپ کا ساتھ دوں، ورنہ کم از کم رونے کی کوشش ہی کرلوں۔

نی طایعات فرمایا کرتمهارے ساتھیوں نے جمھے فدیہ کا جومشورہ دیا تھا اس کی وجہ سے تم سب پر آنے والاعذاب جمھے اتنا قریب دکھائی دیا جتنا بید درخت نظر آرہا ہے، اور اللہ نے بیآیت نازل کی ہے کہ پیغیمراسلام کے لیے بیمناسب نہیں ہے کہا گر ان کے پاس قیدی آئیں آخر آ بہت تک، بعدیں ان کے لئے مال غنیمت کو طال قرار دے دیا گیا۔

آئندہ سال جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ بدر میں فدید لینے کے عوض مسلمانوں کے ستر آ دی شہید ہو گئے ، ادر صحابہ کرام چھھٹنی نی طیٹا کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے ، نی بیٹا کے دندان مبارک شہید ہو گئے ، نئو دک کری نبی طیٹا کے سرمبارک میں گھس گئی ، نبی طیٹا کا روئے انورخون سے بھر گیا اور بیر آ بیت قر آئی نازل ہوئی کہ جب تم پروہ مصیبت نازل ہوئی جواس سے قبل تم مشرکین کوخود بھی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے گئے کہ یہ کیسے ہوگیا؟ آپ فرماد بچئے کہ یہ تبہاری طرف سے بی ہے ، بے شک اللہ ہر چیز پر تا ور ہے ، مطلب ہے کہ بہ شکست فدید لینے کی وجہ سے ہوئی ۔

اللّه عَنْهُمَا قَالَ لَمُ أَزَلُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ النَّهُ مِنْ عَبُدُ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِى قُوْرِ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَرْاتَيْنِ مِنْ أَزُوَاجِ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ السَّالَ عُمَر بَنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَرْاتَيْنِ مِنْ أَزُوَاجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَىهُ وَصَلّمَ اللّهُ عَنْهُ وَصَلّمَ اللّهُ عَنْهُ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ فَعَوَضًا فَقَلْتُ يَا بَيْعِضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَيَبَرَّزَ ثُمَّ آتَانِي فَسَكَبُتُ عَلَى يَدَيْهِ فَعَوضًا فَقَلْتُ يَا لَيْهِ فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبُكُمَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَاعَجَلَى فَتَبَرَّرَ ثُمَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى إِنْ تَعُوبًا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبُكُمَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَاعَجَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَانِ قَالَ اللّهُ مَا لَى إِنْ تَعُوبًا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبُكُمَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَاعَجَلَى قَالَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ مَا سَلّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَعْهُ قَالَ عُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ 
المُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَٱنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْلُ ذَلِكَ قَالَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْحَيْلَ لِتَغْزُونَا فَنَزَلَ صَاحِبي يَوْمًا ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَصَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلُتُ وَمَاذَا أَجَائَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطُوَلُ طَلَّقَ الرَّسُولُ نِسَانَهُ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةٌ وَخَيسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِناً حَتَّى إذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدُتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ نَوْلُتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقُكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَا أَدْرى هُوَ هَذَا مُعْتَزلٌ فِي هَلِهِ الْمَشْرُبَةِ فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَلَاخَلَ الْغُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَلْقُتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْظٌ جُلُوسٌ يَبْكِي نَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَيْنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْفُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَخَرَجْتُ فَحَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَيْنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنَ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِنَّى فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَوَلَيْتُ مُدْهِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْخُلُ فَقَدُ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِّ عَلَى رَمُلِ حَصِيرٍ ح و حَدَّقَاه يَعْقُوبُ فِي حَدِيثِ صَالِح قَالَ رُمَالِ حَصِيرِ قَدُ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَلَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِسَانَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىَّ وَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ ٱكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ قَوْمًا نَفْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدينَةَ وَحَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتُ مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ أَقَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ فَإِذَا هِي قَدْ هَلَكُتْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرُّكِ إِنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أُخُوى فَقُلُتُ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْنًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهَبَةً ثَلَاثَةً فَقُلْتُ اذَّعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومَ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ أَفِي شَكُّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ أُولِئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الذُّنيَا فَقُلْتُ السُتَغُفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ أَقُسَمَ أَنُ لَا يَذُخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهُرًا مِنْ شِذَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ [صححه المخاري (٨٩)، ومسلم (١٤٧٩)، وابن حزيمة (١٩٢١ و ٢١٧٨) وابن حبال (٢٦٦٨)] [انظر: ٣٣٩]

## 

(۲۲۲) حضرت ابن عباس رفتانی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی بڑی آرزوشی کہ حضرت عمر فاروق رفتانی ہے جی علیہ کی ان دو
از واج مطہرات کے بار سے سوال کروں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا تھا کہ''اگرتم دونوں تو بہ کر لوتو اچھا ہے کیونکہ
تہمارے دل میٹر ھے ہو چکے ہیں''لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی ، حتی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈائٹونٹر کے کئے تشریف کے
گے، ہیں بھی ان کے ساتھ تھا، راستے میں حضرت عمر فاروق ڈائٹونٹولوگوں سے ہٹ کر چلنے گئے، میں بھی پانی کا برتن کے کران
کے بیچھے چلا گیا، انہوں نے اپنی طبعی ضرورت پوری کی اور جب والی آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور حضرت فاروق اعظم ڈائٹونٹونٹوکر نے گئے۔
فاروق اعظم ڈائٹونٹونٹوکر نے گئے۔

اس دوران بچھے موقع مناسب معلوم ہوا، اس کئے میں نے پوچھ ہی لیا کہ امیر المؤمنین! نبی عایشا کی از واج مطبرات میں سے وہ دوعور تیں کون تھیں جن کے بارے اللہ نے بی فر مایا ہے کہ اگر تم تو بہ کرلوتو اچھا ہے، حضرت نمر ڈٹائٹڈ نے فر مایا ابن عباس! حیرائی کی بات ہے کہ تنہیں یہ بات معلوم نہیں، وہ دونوں عائشہ اور حصہ تھیں، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم ڈٹائٹڈ نے حدیث سانا شروع کی اور فر مایا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر عالب رہا کرتے تھے، کیکن جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو یہال کی عورتیں، مردوں پر غالب نظر آئیں، ان کی دیکھادیمھی ہماری عورتوں نے تھی ان سے پیلور طریقے سیمنا شروع کردیجے۔

میرا گھراس وقت عوالی میں بنوامیہ بن ندید کے پاس تھا، ایک دن میں نے اپنی بیوی پرغصہ کا اظہار کسی وجہ سے کیا تووہ الٹا مجھے جواب دینے گلی، مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگی کہ میرے جواب دینے پرتو آپ کو تعجب ہورہا ہے بخدا! نبی علیظا کی از واج مطہرات بھی انہیں جواب دیتی ہیں بلکہ بعض اوقات توان میں سے کوئی سارا دن تک نبی علیشا سے بات ہی نہیں کرتی۔

یہ سنتے ہی میں اپنی بنی هصد کے پاس پہنچا اور ان ہے کہا کہ کیا تم نبی علیا سے ساتھ تکرار کرتی ہو؟ انہوں نے اقرار کیا ، پھر میں نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی سارا دن تک نبی علیا ہے بات ہی نہیں کرتی ؟ انہوں نے پھر اقرار کیا ؛ میں نے کہا کہ تم میں سے جو بیہ کرتا ہے وہ بڑے نقصان اور خسارے میں ہے ، کیا تم لوگ اس بات پر مطمئن ہوکہ اپنے بیٹیم کوئار اض دیکھ کرتم میں سے کسی پر اللہ کا فضہ بنا زل ہواور وہ ہلاک ہوجائے ؟ خبر داراتم آئے کندہ نبی علیا سے کسی بات پر تکرار کرتا اور ندان سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ، جس چیز کی ضرورت ہو جھے بتا دینا ، اور اپنی سیلی لیمنی حضرت عاکشہ بیٹیا کو نبی علیا اگل کی زیادہ چیتی اور لا ڈلی بجھ کر کہیں تم دھو کہ میں ندر ہنا۔

میراایک انصاری پژوی تھا، ہم دونوں نے باری مقرر کر دکھی تھی عالیک دن وہ نبی ٹائیٹا کی خدمت میں حاضر ہوتا اورا لیک دن میں، وہ اپنے دن کی خبریں اور وقی جمھے سنا دیتا اور میں اپنی باری کی خبریں اور وقی اسے سنا دیتا، اس زمانے میں ہم لوگ آبیس میں پر گفتگو بھی کرتے رہتے تھے کہ ہنوغسان کے لوگ ہم سے مقابلے کے لئے اپنے گھوڑ وں کے تعلی شونک رہے ہیں۔ اس تناظر میں مدارد وی ایک دن وعشا ہے کر وقت میں بے گھر آبا اور زور زور سے دروازہ بھا ا، چھر جمھے آبوازس اوسٹے

اس تناظر میں میرایڑوی ایک دن عشاء کے وقت میرے گھر آیا اورزورزورے دروازہ بجایا، پھر جھے آوازیں دیے۔ لگا، میں جب باہرنکل کر آیا تو وہ کہنے لگا کہ آج تو ایک بڑااہم واقعہ پیش آیا ہے، میں نے پوچھا کہ کیا بنوغسان نے حملہ کردیا؟

#### هي مُنالِمًا آخرن بن الخالفاء الراشدين في الما المنها الخالفاء الراشدين في

اس نے کہائیں اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ بیش آیا ہے، نی علیا نے اپنی از واج مطبرات کوطلاق دے دی ہے، میں نے ریہ \* سنتے ہی کہا کہ هصه خسارے میں روگئی، مجھے یہ تھا کہ بدہ وکرر ہے گا۔

خیر! فجری نماز پڑھکر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور سیدهاه هدے پاس پہنچا، وہ رور ہن تھیں، میں نے ان سے پوچھا کیا نبی طلیقائے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا جھے کچھ خرنہیں، وہ اس بالا خانے میں آکیلےرہ رہے ہیں، میں وہاں بہنچا تو نبی طلیقا کا ایک سیاہ فام غلام ملا، میں نے کہا کہ میرے لیے اندر داخل ہونے کی اجازت لے کرآؤؤ، وہ گیا اور تھوڑی در بعد آکر کہذیا تھا ایکن نبی طلیقا خاموش رہے۔

میں وہاں ہے آ کرمنبر کے قریب پہنچا تو وہاں بھی بہت سے لوگوں کو بیٹے ہوئے روتا ہوا پایا، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹے گیا، لیکن پھر بے چینی مجھے پر غالب آ گئ اور میں نے دوبارہ اس غلام سے جا کرکہا کہ میر بے لیے اجازت لے کر آ ؤ، وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی آ کر کینے لگا کہ میں نے ٹی طیشا ہے آ ب کا ذکر کیا لیکن نی علیشا خاموش رہے، تین مرتبدای طرح ہونے کے بعد جب میں والی جانے لگا تو غلام نے مجھے آ واز دی کر آ ہے، آ ہے کوا جازت مل گئی ہے۔

میں نے اندرداغل ہوکر نی طینا کوسلام کیا، دیکھا کہ نی طینا ایک چٹائی سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں جس کے نشانات
آ پ تکا تینا کے پہلوئے مبارک پرنظر آ رہے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آ پ نے اپنی از واج مطہرات کوطلاق
د سے دی ج نبی طینا نے سرا شاکر میری طرف دیکھا اور فر مایانہیں! میں نے اللہ اکبرکا نعرہ بلند کیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ! ذرا و کھے تو سہی ہم قریثی لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہتے تھے، جب مدید منورہ پنچاتو یہاں ایسے لوگوں سے پالا پڑا جن پران کی و کھے تھے، جب مدید منورہ پنچاتو یہاں ایسے لوگوں سے پالا پڑا جن پران کی و عورتی عالب رہتی ہیں، ہماری عورتوں نے بھی ان کی و یکھا دیکھی ان کے طور طریقے سکھنا شروع کر دیے، چنا نچوا کید دن میں اپنی بیوی سے کی بات پر ناراض ہوا تو وہ النا مجھے جواب دیے گی، مجھے تجب ہوا تو وہ کہنے گی کہ آ پ کومرے جواب و سے پر تنجب ہور ہاہے، بخدا! نبی علیا کی بیویاں بھی آئیس جواب دیتی ہیں اور سارا سارادن تک ان سے بات نہیں کرتیں ۔

میں نے کہا کہ جوابیا کرتی ہے وہ فقصان اور خسارے میں ہے ، کیا وہ اس بات سے مطمئن رہتی ہیں کہ اگر اپنے پیغیمر کی ناراضکی پر اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا تو وہ ہلاک نہیں ہوں گی؟ بین کرنی فلیکھا مسکرائے ، میں نے مزید عرض کیا یا رسول اللہ!

اس کے بعد میں حفصہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو اس بات سے دھو کہ میں ندرہ کہ تیری سیلی نبی فلیکھا کی زیادہ چیتی اور لاؤلی ہے ، بین کرنی فلیکھا دوبارہ مسکرائے ۔

پھر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا میں بے تکلف ہوسکتا ہوں؟ نبی علیا نے اجازت دے دی، چنانچہ مین نے سراٹھا کر نبی علیا کے کا شاختہ افغدس کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اللہ کی تتم! مجھے دہاں کوئی الیمی چیز نظر نہیں آئی جس کی طرف بار بار نظریں اٹھیں، سوائے تین کچکی کھالوں کے، میں نے بیدہ کھے کرعرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء سیجے کہ آپ کی امت پ وسعت اور کشادگی فرمائے، فارس اور روم' جواللہ کی عما دے نہیں کرتے''ان پرتو بری فراخی کی گئی ہے، نبی علیاللہ میں کرسید ہے

#### هي مُنلكا آخرين بيني مترم كري المسكن الخالفاء الراشدين في

ہوکر پیٹھ گئے اور فرمایا ابن خطاب! کیاتم اب تک شک میں بہتلا ہو؟ ان لوگوں کو دنیا میں بیساری چیزیں دے دی گئی ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے لیے بخشش کی دعاء فرما د بیجئے، نبی علیہؓ نے اصل میں یہ تم کھائی تھی کہ ایک مہینے تک اپنی از واج مطہرات کے پاس نہیں جا کیں گئے کیونکہ نبی علیہؓ کو ان پر سخت غصہ اور نم تھا، تا آ ٹکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہؓ پر اس سلسلے میں وجی نازل فرمادی۔

( ٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ آخْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ آمْلَى عَلَىّ يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبِيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الْقَارِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ إِذَا لَوَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِدٍ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَاسُتُهُبَلَ الْقِيْلَةَ وَرَفَعَ يَدُيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَ زِذُنَا وَلَا تَنْقُصُنَا وَآكُومِنَا وَلَا تَجْدِهُ وَسَلَّمَ الْوَحْمُ يَسُمُعُ عِنْدَ وَجَهِدٍ دَوِيٌّ كَدَوِي النَّحْلِ فَمَكُنْنَا سَاعَةً فَاسُتُهُبَلَ الْقِيلَةَ وَرَفَعَ يَدُيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ زِذُنَا وَلَا تَنْقَصُنَا وَآكُومِنَا وَآلَا وَلَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْمِ الْمَعْمُ وَيَعْلِمُ وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِمُ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَالْمُولُونُ مَتَى خَتَمَ الْعَشْرَ آيَاتٍ [صححه الحاكم (٣٩٧/٢) وقال النسَائِي: هذا حديث منكر قال اللَّهَانِي وضعيف (الترمذين عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ اللهِيلُ وَالْمَالُ وَلَا النسَائِي: ضعيف (الترمذين ٣١٧٣)]

(۲۲۳) حضرت عمر فاروق برنافین سے مروی ہے کہ بی علیتها پر جب نزول وی ہوتا تو آپ کے دوئے انور کے قریب سے شہد کی محصول کی جمبی ایک موتا تو آپ کے دوئے انور کے قریب سے شہد کی محصول کی جمبی جمانی ہے تا ہے ہوگراپنے اور بید دعاء فریا فی دی کے ایک مرتبہ ایسا ہوا تو ہم کی در کے لئے رک گئے ، ہی علیتها نے قریا ہمیں معلا فریا ہمیں معلا فریا ہمیں معزو فریا ، ذیلی ند فریا ہمیں عطا فریا ہم وہ من ایک موجہ پر ایمی فرما ، ہمیں راضی ہوجا اور ہمیں راضی کردے ، اس کے بعد فریا یا کہ مجھ پر ایمی فرما ہمیں در ایک آپتین نازل ہوئی بیس کہ اگر ان کی پابندی کوئی شخص کر لے ، وہ جنت میں واخل ہوگا ، پھر نبی علیتها نے سورة المؤمنون کی ابتدائی دس آبات کی خلاوت فریائی۔

( 372 ) حَكَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ آبى عُبَيْدِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ آلَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلُ ٱنْ يَخُطُبَ بِلَا آذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ حَطَبَ فَقَالَ يَا ٱبُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ صِيامٍ هَذَيْنِ الْيُومَيُّنِ أَمَّا أَحَدُّهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَصَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ صِيامٍ هَذَيْنِ الْيُومَيُّنِ أَمَّا أَحَدُّهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَعِيدُ مِنْ شَكِيمُ كُمْ وَآمًا الْآخَرُ فَيُومٌ قَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي مِنْ صِيامِكُمْ وَعَدْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي مِنْ صِيامٍ هَذَيْنِ الْيُومُمِينُ أَمَّا أَحَدُّ هُمَا فَيَوْمُ فَيْوَمُ كُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَاعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فِي مِنْ شَيامِكُمْ

(۲۲۴) ابوعبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے خطبہ سے پہلے بغیرا فران اور اقامت کے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ویتے ہوئے فرمایا لوگو! نبی تالیہ ان دودنوں کے روز سے منع فرمایا ہے، عمیدالفطر کے دن تو اس لیے کہ اس دن تمہارے روزے تم ہوتے ہیں اور عیدالانتی کے دن اس لئے کہتم اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھا سکو۔

هي مُنافاً احْمِينَ فِيل مِينَةِ مَتْرَم اللهِ ا

( ٢٢٥) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِشْحَاقَ حَدَّثَنَا الزُّهُوِيُّ عَنْ سَغْدِ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيٌّ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكرَ الْحَدِيثَ [قال شعنِت:

إسناده حسن] [راجع: ١٦٣]

(۲۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی نقل کی گئے ہے۔

(٢٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عِنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَلْتُكَ إصححه

مسلم (١٢٧٠)، والن خزيمة (٢٧١١)، والن حبان (٣٨٢١) قال شعيب: صحيح لغيره]

(۲۲۲) حضرت ابن عمر بی بینات مروی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بی بینی نے جراسودکو بوسددیا اوراس سے ناطب ہو کرفر مایا میں جانیا ہوں کہ توایک پھر ہے اگر میں نے نبی مالینا کو تیرابوسہ لیتے ہوئے نیددیکھا ہوتا تو میں تھے بھی بوسدنیدیا۔

( ٢٢٧) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخُبَرَنِي سَيَّارٌ عَنْ آبِي وَالِلٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَصْرَائِيًّا يُقَالُ لَهُ الصَّبَى بُنُ مَعْبَدٍ آسُلَمَ فَأَرَادَ الْجَهَادَ فَقِيلَ لَهُ ابْدَأُ بِالْحَجِّ فَأَتَى الْأَشْعَرِى فَأَمَرَهُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا فَفَعَلَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُلَبِّي إِذُ مَرَّ يَزِيدُ بُنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ آهُلِهِ فَسَمِعَهَا الصَّبَى فَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ قَالَ فَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيلًكَ قَالَ وَسَمِعَها الصَّبَى وَسَمِعَها السَّبَعُ بَيْكَ قَالَ لَهُ عُمَرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيلًكَ قَالَ وَسَمِعَها اللهُ عَمْرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيلًكَ قَالَ وَاحِمْ ٢٠٤]

(۲۲۷) حضرت ابودائل کہتے ہیں کہ صبی بن معبدالگ عیسائی آ دمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا، انہوں نے جہاد کا ارادہ کر لہا، اس اثناء میں کسی نے کہا آپ پیللے حج کرلیس، پھر جہاد میں شرکت کریں۔

چنانچہ وہ اشعری کے پاس آئے ، انہوں نے صبی کو تج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھ لینے کا حکم دیا ، انہوں نے ایسا
ہی کیا ، وہ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے ، زید بن صوحان اور سلمان بن رہید کے پاس سے گذر ہے تو ان میں سے ایک نے دوسر سے
سے کہا کہ پٹیخض اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے ، صبی نے بیہ بات من کی اوران پر بہت بو جھ بنی ، جب وہ حضرت عمر منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زید اور سلمان نے جو کہا تھا ، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا ، حضرت عمر فاروق مختلف نے ان سے فر مایا کہ آپ کواپنے پٹیمبر کی سنت پر رہنمائی فصیب ہوگئی۔

( ٢٢٨) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَوَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِى بَكُو رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْآمُو مِنْ آمُو الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ اراحِهِ ١٧٥

(۲۲۸) حضرت عمر فاروق و الفطائط عمروى ب كدجناب رسول الله كَاليَّخِ أَكَا ميه معول مبارك تَها كدروز اندرات كوحضرت صديق اكبر وثاثثة

## هي مُنلِهُ المَّهُ مِنْ لِيَدِيمَ مِنْ الْمُعِلِيمِ مِنْ الْمُعِلِيمِ اللهِ المَا المِلْمُلِي المِلْمُلِي ال

کے پاس مسلمانوں کے معاملات میں مشورے کے لئے تشریف لے جاتے تھے، ایک مرتبہ میں بھی اس موقع برموجود تھا۔

( ٢٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَصْلِلْعَ يَعْنِى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُفَتِّلُ الْمُحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّى لَأَقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَلَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفُعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمُ أَقْبِلُكَ إصححه مسلم (١٢٧٠) إِنظر ٢٣١٠

(۲۲۹) عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈھٹٹ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر فرمارہے ہیں، میں جانتا ہول کہ تو ایک پھڑ ہے، کسی کوفق پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ،کیکن میں تھتے پھڑ مجمی بوسہ دے رہا ہوں، اگر میں نے نبی علیہ کا تیرابوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تھجے بھی بوسہ نہ دیتا۔

( ٢٢. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱيْرُقُدُ أَحَدُنَا وَهُو جُنُنَّ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّا إِراحِهِ : ٩٤]

(۲۳۰۰) حضرت عمرفاروق ٹٹائٹئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے پوچھاا گرکوئی آ دی اختیاری طور پرنا پاک ہوجائے تو کیا اسی حال میں سوسکتا ہے؟ نبی علیٹا نے فرمایا ہاں!وضوکر لےاور سوجائے۔

( ٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَجْمَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَعَابَتُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطُوتَ [راحع: ١٩٢]

(۳۳۱) حضرت عمر فاروق و النفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالفیز کم نے ارشاد فرمایا جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہوجائے تو تنہیں روزہ افطار کرلینا جا ہے، (مشرق اور مغرب مراد ہے۔)

( ٢٣٢ ) حَلَّثُنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَلَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ح و حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللَّهُ النَّرَّهُ فِي الْمَعْنَى عَنْ أَبِى الطُّقَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدُ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْلَفْتَ عَنْهُ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْلَفُتَ عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَا ابْنُ أَبْزَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَ الِينَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَوْلًى فَقَالَ إِنَّهُ قَارِءٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ نَبِيكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقُوامًا وَيَصَّعُ بِهِ آخَرِينَ [قال

(۲۳۲) حضرت عامر بن واحلہ دلی فقط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ' معسفان' نامی جگہ میں نافع بن عبدالحارث کی حضرت عمر فاروق دلی فقط سے ملاقات ہوئی ،حضرت فاروق اعظم دلی فقط نے انہیں مکہ کرمہ کا گورنر بنار کھاتھا،حضرت عمر دلی فقط نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے پیچھے اپنا نائب کے بنایا؟ انہوں نے کہا عبدالرحمٰن بن ابزی کو،حضرت عمر دلی فقط نے پوچھا ابن ابزی کون ہے؟

#### هي مُناكا المَّذِن بْنِ يَنِينُ مَتِيمًا وَهُون بِن يَنِينَ مِنْ الْمُنالِقِينَ الْمُناكِ الْمُنالِقِينَ وَهُ

عرض کیا ہمارے موالی میں سے ہے، حضرت عمر نگاٹھڑنے فرمایا کہتم ایک غلام کواپنا نائب بنا آئے؟ عرض کیا کہ وہ قرآن کریم کا قاری ہے، علم فرائض وورا ثبت کو جامنا ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حضرت عمر ٹاٹٹھٹے نے فرمایا کہ تبہارے پیغیمر ٹاٹٹھٹے اس کے متعلق فرما گئے ہیں کہ بیشک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کوعز تیں عطاء فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو نیچے کردے گا۔

( ٣٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعِ عَنْ مُسُلِمِ الْبَعِلِينِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِى قَالَ قَالَ عُمَرُ لِآبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أَبَايِعَكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنْتَ أَمِينُ هَذِهِ الْأَمَةِ فَقُالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَا كُنْتُ لِأَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى رَجُلٍ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَهُ مَنْ يَدَى مُ رَجُلٍ أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَهُ مُنَ مَنَ إِسناده ضعيفٍ

(۲۳۳) ابوالبختری کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنٹو نے ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈٹاٹنٹو سے فرمایا اپنا ہاتھ پھیلا پئے تا کہ بین آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ بین نے نبی علیا اگل کوییڈر ماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں، انہوں نے فرمایا میں اس محض ہے آگے نہیں بڑھ سکتا جسے نبی علیا اپنے ہماری امامت کا تھم دیا ہواوروہ نبی علیا کے وصال تک ہماری امامت کرتے رہے ہوں۔

( ٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمْ قِسْمَةً فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ هَوُّلَاءِ آحَقُّ مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قِسْمَةً فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ هَوُّلَاءِ آحَقُّ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِي فَلَسْتُ بِبَاحِلٍ [راحع:

(۲۳۳۷) حضرت عمر فاروق و النافذ الله على مروى ب كدا يك مرتبه جناب رسول الله مكافية النه يكه چنري تقسيم فرما كين، مين في عرض كيايارسول الله الاس كيزياده حقد ارتوان لوگون كوچهوژ كردوسر بيلوگ تقيه، ني عليه النه النه النهون في مجمع ست غير مناسب طريقة سيسوال كرنے يا مجمع بخيل قرار دين مين مجمع اختيار دے ديا ہے، حالا نكد مين بخيل نهين مون -

فائد منظب میہ کہ اگریں نے اہل صفہ کو پھنہیں دیا تو اپنے پاس کچھ بچا کرنہیں رکھا اور اگر دوسروں کو دیا ہے تو ان ضرور ہات کوسا منے رکھ کر دیا۔

( ٢٣٥) كَذَّتَنَا عَبُدُ الرَّاقِ ٱلْبَالَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعُمُ وَيَتُوضَا وُضُونَهُ لِلصَّلَاقِ [راجع: ٩٤، وسباني في مسند

(۲۳۵) حضرت عمر فاروق والنفؤے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا سے بوچھا اگر کوئی آ دمی اختیاری طور برنا پاک ہوجائے تو

# هي سُنلا اَعْنَى شِبْلِ مِينِهِ شَرِمُ كَرِي هِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
کیااسی حال میں سوسکتا ہے؟ نبی علیظانے فرمایا ہاں! نماز والا وضو کرلے اور سوجائے۔

( ٢٣٦ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَالَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَاحِم: ٩٤]

(۲۳۷) گذشته روایت ایک دوسری سند ہے بھی فدکور ہے جوعبارت میں گذر پکی۔

٦٤٥)؛ وابن خزيمة : ١٨٤)][راجع: ٨٧]

(۲۳۷) ایک مرتبه حضرت عبدالله بن عمر مثلاثی نے حضرت سعد بن مالک مثلاثی کوموزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں! پھروہ دونوں حضرت عمر مثلاثی کیا ہیں اسکھے ہوئے تو حضرت سعد مثلاثی نے کہا امیر المکومنیون! ذراہمارے بیستی کوموزوں پرمسے کا مسئلہ بنا دیجے ، حضرت عمر مثلاثی نے فرمایا کہ ہم ماضی میں نبی علیا کے ساتھا ادراب بھی موزوں پرمسے کوموزوں پرمسے کا مسئلہ بنا دیجے کہ مضرت کی جھوٹ کو المیں المیں موزوں پرمسے کرتے ہیں موزوں پرمسے کرنے کے اور کی اس کے ابعد حضرت ابن عمر مثلاثی بھی موزوں پرمسے کرنے لگے اور اس کے ابعد حضرت ابن عمر مثلاثی بھی موزوں پرمسے کرنے لگے اور اس کے ایک موقت کی تعیین میں فرماتے تھے۔ اس دوراس کے لیے کی وقت کی تعیین میں فرماتے تھے۔

( ٢٣٨ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَوٌ عَنِ الزَّهُورِيُّ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بَنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ صَرَفُتُ عِنْدَ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ فَقَالَ ٱنْظُرْنِى حَتَّى يَأْتِينَا خَازِنْنَا مِنْ الْغَابَةِ قَالَ فَسَمِعَهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِى مِنْهُ صَرْفَهُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْفُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْفُولُ اللَّهُ مَلُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۳۸) حفرت ما لک بن اوس بن الحدثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حفرت طلحہ ڈٹاٹٹنؤ سے سونے کے بدلے چاندی کا معالمہ سطے کیا، حضرت طلحہ ڈٹاٹٹنؤ کہنے گئے کہ ذرار دیکے، ہمارا خازن' نما بہ' سے آتا ہی ہوگا، بین کر حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹٹنؤ نے فرمایا نہیں! تم اس وقت تک ان سے جدا نہ ہونا جب تک کہ ان سے اپنی چیز وصول نہ کر لو، کیونکہ میں نے ٹبی علیا اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سونے کی چاندی کے بدلے خرید وفروخت سود ہے الا بیک معالمہ نفذ ہے۔

# هي مُناهَ المَّرْنِ مِنْ الْخِينِ مِنْ مِنْ الْخِينِ مِنْ الْخِينِ مِنْ الْخِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ 
( ٢٣٩ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ عُبُيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ قَالَ لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي وَمَانِ أَبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكُو وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَانُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمُ وَلَى اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى وَمَائَهُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةَ فَقِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةَ فَقُ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَتَعُونِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَوْ مَتَعُونِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَعُولُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ شَرَحَ صَدُرَ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ شَرَحَ صَدُرَ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ شَرَحَ صَدُرَ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلْقِتَالُ فَعَرْفُولُ الْمَالِ وَاللَّهُ عَنْهُ لَوْلِهُمُ عَلَيْهِ الْمَعْمَلُ الْمَعْمَالُ أَلْهُ عَنْهُ لَوْلِهُ الْمَالِ وَاللَّهُ عَنْهُ لَا اللَّهُ عَنْهُ لَوْلِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ عَلْهُ الْمُولُ وَاللَّهُ الْمَعْقُولُولُهُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ لَوْلَالًا مَا مُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ عَلْهُ الْمَالُ فَاللَّهُ الْمَعْلُولُ الْمُولُولُولُ الْمَالِقُولُ الْعُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّقُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلِّقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْمُ

حضرت صدیق اکبر دلانتیانے بیرن کرفر مایا اللہ کی تھم! بین اس شخص ہے ضرور قبال کروں گا جونماز اورز کو ہ کے درمیان فرق کرتے ہیں ، کیونکہ ذکو ہ مال کاحق ہے ، بخدا! گرانہوں نے ایک بکری کا بچر''جو بیرسول اللہ تکافیٹی آکودیتے تھے'' بھی رو کا تو بین ان سے قبال کروں گا ، حضرت عمر بھائی فرماتے ہیں کہ میں بجھ گیا ، اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر دھائٹ کو اس معاسلے میں شرح صدر کی دولت عطاء فرما دی ہے اور میں سجھ گیا کہ ان کی رائے ہی برخت ہے۔

رَ ٤٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنْبَانًا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ فِى رَكُبِ آسِيرُ فِى غَزَاةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفْتُ فَقُلْتُ لَا وَأَبِى فَنَهَرَنِى رَجُلٌّ مِنْ خَلْفِى وَقَالَ لَا تَجْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع ٢١١٦

(۲۲۰) حضرت عمر فاروق رفی الله سی مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بی طیف کے ساتھ کئی غزوے میں تھا، ایک موقع پر میں نے قشم کھاتے ہوئے کہا" لَا وَ آبِی" تَو یہ ہے ۔ ایک آ دی نے جمعے کہا کہ اپنے آ باؤا جداد کے نام کی متمین مت کھایا کرو، میں نے دیکھا تو وہ نی طیفا تھے۔

( ٢٤١ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عُمَر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آخُلِفُ بِأَبِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنُهَا كُمُ أَنْ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا كَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آخُلِفُ بِأَبِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنُهَا كُمْ أَنْ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا كَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آخُرُهُ إِراحِع: ١١٢] مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [راجع: ١١٢]

#### 

- ( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ فِي الْحَرِيرِ فِي إِصْبَعَيْنِ [راحع: ٩٢]
- (۲۲۲) حضرت عمر فاروق والنظائية سے مروى ہے كہ جناب رسول الله تاليق نے مردوں كے لئے دو الكليوں كے برابر ريشم كى ا اجازت دى ہے۔
- ( ۲۳۳ ) ابوعثان کہتے ہیں کہ ہم حضرت عتبہ بن فرقد ڈٹاٹنٹئے کے ساتھ تھے کہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹ کا ایک خطآ گیا،جس میں لکھا تھا، جناب رسول اللّه مُٹاٹیٹٹے نے ارشاد فر ما یا جو شخص دنیا میں ریشی لباس پہنتا ہے سوائے اتنی مقدار کے اور نبی ملیٹا نے انگی بلند کر کے دکھائی، اس کا آخرت میں ریشم کے حوالے سے کوئی حصہ نہیں۔
- ( ٢٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُويْجِ حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّا ٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمْيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْمَخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ الْيُومَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ جِفْتُمْ أَنْ يَقْتِنكُمْ اللَّهِ عَنْ الْمَخْطَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ الْيُومَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزْتُ وَكُومَ وَإِنَّمَا عَجِبْتَ مِنْهُ قَدْكُوتُ ذَهِبَ ذَلِكَ وَجَلَّ إِنْ يَعْفِينُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ إِراحِهِ: ١٧٤]
- (۲۲۴) یعلی بن امیہ کتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹ یو چھا کہ قر آن کریم میں تصر کا جو تھم'' خون'' کی حالت میں آیا ہے، اب تو ہر طرف امن وامان ہوگیا ہے تو کیا بی تھم تم ہوگیا؟ (اگر ایسا ہے تو پھر قر آن میں اب تک بیرآیت کیوں موجود ہے؟) تو حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹ نے قرمایا کہ جھے بھی آئ طرح تھیں ہوا ہے اور میں نے بھی نی مالٹ کی طرف سے صدقہ ہے جواس نے اپنے بندوں پر کیا نی مالٹٹ کی طرف سے صدقہ ہے جواس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، البذراس کے صدیقہ ورمہر بانی کو قبول کرو۔
- ( ٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُويُجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَهُ . [راحع: ١٧٤]

# هي مُنظه المؤرن بي سترة الإسلامين المعالم المؤرن بي سنده الخارات المعالم المؤرن المعالم المؤرن المعالم المؤرن المعالم المؤرن المعالم المؤرن المعالم المؤرن الموادن المعالم المؤرن الموادن الم

- (۲۲۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مذکور ہے۔
- (٢٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُوْآنِ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُقَسِّرُهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِضَ وَلَمْ يُقَسِّرُهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِضَ وَلَمْ يُقَسِّرُهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُقَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَعْمَلُوا الرِّبَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَالَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عُلَا عَلَى اللَّهُ عَلَ
- (۲۴۷) حضرت عمر فاروق تلافظ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب ہے آخری آیت سود معلق نازل ہوئی ہے،اس لئے نبی علیظا کواپنے وصال مبارک سے قبل اس کی تکمل وضاحت کا موقع نہیں مل سکا،اس لئے سودکو بھی چھوڑ دواور جس چیز میں ذرا بھی جنگ ہوا ہے بھی چھوڑ دو۔
- (٣٤٧) حَلَّثَنَا يَحْيَى حَلَّثَنَا شُعْبَهُ حَلَّثَنَا قُتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرَهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٠]
- (۲۲۷) حضرت عمر فاروق فالنظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی فیل ایشار فیل مایا میت کواس کی قبر میں اس پر ہونے والے نوے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔
- ( ٢٤٨ ) حَلَّثَنَا يَتُحيَى عَنُ غُبِيُدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعُذَّبُ الْمَيِّتُ بِهُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ [راجع: ١٨٠]
- (۲۲۸) حضرت عمر فاروق و التُلْقَات مروى بَ كه جناب رسول الله ظَلْقَظِ فَيْ ارشاد فرمايا ميت كواس كي قبر ميس اس براس كے الل فائد كے رونے كي وجہ عنداب ہوتا ہے -
- ( ٢٤٩ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى قَالَ سُمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَدُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَجَمَ وَقَدُ رَجَمْنَا [فال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٤٣١) [انظر: ٣٠٢]
- (۲۲۹) حضرت سعید بن میتب میشنیف ماتے میں کہ میں نے سیدنا فاروق اعظم کاٹٹنا کو یے فرماتے ہوئے سامے کہ آیت رجم کے حوالے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں پڑنے ہے بچانا، کھیں کوئی فض بید کہنے گئے کہ کتاب اللہ میں تو ہمیں دوسزاؤں کا تذکر ونہیں ملتا، میں نے نبی علیم کو بھی رجم کی سزاء جاری کرتے ہوئے دیکھا ہے اورخودہم نے بھی بیسزا جاری کی ہے۔
- ( ٢٥٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاقَفَتُ رَبِّى فِى ثَلَاثٍ وَوَافَقَنِى رَبِّى فِى ثَلَاثٍ وَافَقَنِى رَبِّى فِى ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّحَذْتَ مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَاتَّحِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى قَانُولَ اللَّهُ وَاتَّحِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى قَلْتُ لَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبُرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ آمَرْتَ أُمَّهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةً قَلْتُ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبُرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ آمَرْتَ أُمَّهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةً

# الْحِجَابِ وَبَلَعَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام بَعْضَ نِسَائِهِ قَالَ فَاسْتَقُرِيْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ الْحَجَابِ وَبَلَعَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام بَعْضَ نِسَائِهِ قَالَ فَاسْتَقُرِيْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ فَجَعَلْتُ اللَّهُ وَسُولِ اللَّهِ لَئِنُ النَّهَيُّتُ وَإِلَّا لَيْبَدُّلَنَّ اللَّهُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ فِسَانَهُ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ تَعِظُهُنَّ بَعْضِ نِسَائِهِ قَالَتُ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ فِسَانَهُ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ تَعِظُهُنَّ

- فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَسَى رَبَّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبُدِلَهُ أَزْوَاجًا حَيْرًا مِنْكُنَّ [راحع: ١٥٧] (٢٥٠) حفرت فاروق اعظم وللنُوْفر مات بين كه مين سفة تين باتول مين اسيغ رب كي موافقت كي ہے۔
- ایک مرتبه مین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کاش! ہم مقام ابراہیم کوصلیٰ بنا لیتے ،اس پریہ آیت نازل
   ہوگئی کدمقام ابراہیم کوصلیٰ بنالو۔
- ایک مرتبیش نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول اللہ! آپ کے پاس نیک اور بد ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ،اگر
   آپ امہات المؤمنین کو یروے کا تھم وے دیں تو بہتر ہے؟ اس پر اللہ نے آیت تجاب نازل فرمادی۔
- ایک مرتبہ نبی علیہ کی بعض از واج مطہرات سے ناراضگی کا جھے پیۃ جلا، میں ان میں سے ہرا یک کے پاس فروا فروا گیا اوران سے کہا کہ تم لوگ باز آ جاؤ، ورنہ ہوسکتا ہے ان کارب انہیں تم سے بہتر بیویاں عطاء کروے جتی کہ میں نبی علیہ کی ایک زوجہ بحتر مدکے پاس گیا تووہ کہنے لگیں عمر اکیا نبی علیہ تھیجت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں جوتم ان کی بیویوں کو تھیجت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں جوتم ان کی بیویوں کو تھیجت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں جوتم ان کی بیویوں کو تھیجت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں جوتم ان کی بیویوں کو تھیجت کرنے آگے ہو؟ اس براللہ تعالیٰ نے ان بی الفاظ کے ساتھ قر آن کریم کی آبیت نازل فرمادی۔
- ( ٢٥١) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى آبُو ذِبْيَانَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْيُو يَقُولُ لَا تُلْبِسُوا نِسَاتَكُمُ الْحَرِيرَ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يُحَدِّثُ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ و قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبْيُرِ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ لَمْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ [راحع: ١٢٣]
- (۲۵۱) حفرت عبداللہ بن زیبر ٹٹائٹڈ فرماتے تھے کہ اپنی عورتوں کو بھی رکیٹی کپڑے مت پہنایا کرو کیونکہ میں نے حضرت بمر ٹٹائٹڈ کو بیدھدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ بی علینگانے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم بہنتا ہے، وہ آخرت میں اسے نہیں پکین سکے وہ جنت میں سکے گا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زہیر ڈٹائٹڈ نے اپنے اجتہاد ہے فرمایا کہ جو آخرت میں بھی ریشم نہ پکین سکے وہ جنت میں بھی داخل نہ ہوگا کے کونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اہل جنت کالباس دیشم کا ہوگا۔
- فائداند: بدهنرت عبدالله بن زبير وللفؤكا ابنااجتهادتها، جمهورعلاء كى رائ بيه كدريشى كيزے كى ممانعت مردك ليه ب، عورت كے لينتين م
- ( ٢٥٢ ) حَلَّائَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّثَنَا عَامِرٌ و حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْلٍ حَلَّائَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةً فَرَآهُ مُهُتَمَّا قَالَ لَعَلَّكَ سَائلَكَ إِمَارَةُ ابْنِ

#### هي مُنلاا مَن سَلْ المُنظفاء الراشدين ﴿ اللَّهُ مَن الْمُنظفاء الراشدين ﴿ اللَّهُ مَن الْمُنظفاء الراشدين ﴿ ال

عُمِّكَ قَالَ يَغْنِى أَبَا بَكُرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَاعُلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا الرَّجُلُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتُ نُورًا فِى صَحِيفَتِهِ أَوْ وَجَدَ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ عُمَّرُ أَنَا أُخِيرُكَ بِهَا هِى الْكَلِمَةُ الَّيْ أَرَادَ بِهَا عَمَّهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَكَأَنَّمَا كُشِفَ عَنِّى غِطَاءً قَل صَدَقْتَ لَوْ عَلِمَ كَلِمَةً هِى ٱفْضَلُ مِنْهَا لَمُمَوْتِهِ إِلَى إِللهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَكَأَنَّمَا كُشِفَ عَنِّى غِطاءً قَل صَدَقْتَ لَوْ عَلِمَ كُلِمَةً هِى ٱفْضَلُ مِنْهَا لَلْمَرَهُ بِهَا إِراحِيْ ١٤٤

(۲۵۲) اما م قعمی بیر النیاسی مروی ہے کہ آیک مرتبہ حضرت عمر فاروق رفائیؤ حضرت طلحہ رفائیؤ کے پاس سے گذر ہے تو انہیں پریشان حال دیکھا، وہ کہنے گئے کہ شاید آپ کو اپنے بچازاد بھائی کی لیٹن میری خلافت آچی نہیں گئی؟ انہوں نے فر مایا اللہ کی بناہ! مجھے تو کسی صورت البیانہیں کرنا چاہیے، اصل بات میں ہے کہ میں نے نبی طبیعا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک البیا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزع کی حالت میں وہ کلمہ کہ لی تو اس کے لئے روح نظنے میں ہولت پیدا ہو جائے اور قیامت کے دن وہ اس کے لئے باعث نور ہو، (مجھے افسوس ہے کہ میں نبی طبیعا ہے اس کلمے کے بارے یو چونہیں سکا، اور خود نبی طبیعا نے بھی نہیں بتایا، میں اس وجہ ہے ربیتان ہوں)۔

حضرت عمر ثن تمثنانے فرمایا کہ میں وہ کلمہ جانا ہوں، (حضرت الوطلحہ تُن تُنْفُن نے الحمد للہ کہ کر بوچھا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟)
فرمایا وہی کلمہ جو نی علیا نے اپنے بچا کے سامنے پیش کیا تھا بیٹی 'لا الدالا اللہ' حضرت طلحہ ثن تفؤ فرمانے گئے کہ آپ نے بچ فرمایا، آپ نے میرے اوپرے پر دہ بٹادیا، اگر بی علیا اس سے افضل بھی کوئی کلمہ جانتے ہوتے تو اپنے بچا کوائ کا حکم دیتے۔
( ۲۵۳ ) حَدِّثُنَا یَکُمی عَنِ ابْن جُریْج حَدَّثِنی سُکنِّمانُ بُنُ عَنِیق عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَیْهِ عَنْ یَعْلَی بُنِ اُمُیّةَ قَالَ طُفْتُ مِنَ عَنْد اللّهِ بُنِ بَابَیْهِ عَنْ یَعْلَی بُنِ اُمِیّة قَالَ طُفْتُ بِیدِهِ
مَعْ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِی اللّهُ عَنْهُ فَلَمَّا کُنْتُ عِنْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَهَلُ رَآیَتَهُ یَسْتَلِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ لِیَسْتَلِمَ فَقَالَ اُمَا طُفْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صُلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَهَلُ رَآیَتَهُ یَسْتَلِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَالَ فَهَالُ رَآیَتَهُ یَسْتَلِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَالَ فَانَ فَالَ فَهَالُ رَآیَتَهُ یَسْتَلِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَانَ فَانَ فَالَ فَانَ فَانَ فَانَ فَانَ فَانَ فَانَ عَدِونَ بِ مِنْ عَان : ۱۹۲ ) قَالَ فَانَ فَانَ فَانَ فَانَ فَانَ مَعْنَ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهِ اللّهُ عَسْدَةً وَانَظ نَالَ اللّهُ عَنْ مَنْ عَدْد بن عفان : ۱۹۲ ) قَانَ فَانَ فَانَ فَانَ فَانَ فَانَ مَنْ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهِ قُلْتُ اللّهُ عَسْدَةً وَانَظ وَانَ لَدَانَ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلْلَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ الْمَالِدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه اللّهُ ا

الموصد علت في من من رسيد المالية المعلوم المعلق المعلوم المستدة المستد عندان ان عداد ١٠١٠ و المساحي في مسلد عندان ان عداد ١٠١٠ و المساحي المستد عندان ان عداد الميا ، جب من ركن المياني برئانيا و مين بن اميه المالي كما تحت يكول المياني برئانيا و المستد عمر المالية كما آب نے مين المياني كما الله عندان المستوجي طواف نبيل كيا ؟ ميل نظيم كما المياني كما المياني المرايا و كما المياني كما المياني المرايا و المياني المياني المرايا و المياني المرايا و المياني المياني المياني المرايا و المياني الم

( ٢٥٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثِي الصَّبَقُّ بُنُ مَعْبَدٍ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِى تَغْلِبَ قَالَ 'كُنْتُ نَصْرَائِيًّا فَٱسْلَمْتُ فَاجْتَهَدْتُ فَلَمْ آلُ فَآهَلَلْتُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَمَرَرْتُ بِالْعُذَيْبِ عَلَى سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَة وَعُمْرَةٍ فَمَرَرْتُ بِالْعُذَيْبِ عَلَى سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَة وَكُمْرَةٍ فَمَرَرْتُ بِالْعُذَيْبِ عَلَى سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَة وَكُمْرَةٍ فَمَرَرْتُ بِالْعُذَيْبِ عَلَى سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَة وَتُولِد بُنِ صُوحَانَ فَقَالَ آحَدُهُمَا أَبِهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَعُمْ فَلَهُو آخَلُو مِنْ بَعِيرِهِ قَالَ فَكَانَّمَا بَعِيرِى عَمْرُ إِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا شَيْئًا هُدِيتَ لِسُنَّةٍ عَلَى عَمْرُ إِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا شَيْئًا هُدِيتَ لِسُنَةٍ

# هي مُنالِهُ الْمُرْيَّنِيلِ يَعِيمُ سَرُّم الْمُنْ الْمُنالِقِ الرَّاسُّالِينِي الْمُنالِقِ الرَّاسُّالِينِي الْمُنالِقِ الرَّاسُّالِينِي الْمُنالِقِ الرَّاسُّالِينِي الْمُنالِقِ الرَّاسُّالِينِي الْمُنالِقِينِ الْمُنَالِقِينِ الْمُنالِقِينِ 
نَبِيُّكَ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [زَّاحع: ٨٣]

(۲۵۳) حضرت ابودائل کہتے ہیں کہ جبی بن معبد قبیلہ بوتغلب کے آ دمی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرلیا،اور محنت کرنے میں کوئی کی نہ کی۔

پھر میں نے میقات پر پہنچ کر جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا، زید بن صوحان اور سلمان بن رہید کے پاس سے مقام عذیب میں میارا گذر ہوا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ بیخت اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گراہ ہے، جس کہتے ہیں کہاں جملے سے جمحے یوں محسوں ہوا کہ میرا اونٹ میری گردن پر ہے، میں جب حضرت عمر الگافٹا کی خدمت میں حاضر ہوا تو زید اور سلمان نے جو کہا تھا، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عمر فاردق ڈاٹٹو نے فرمایا کہ ان کی بات کا کوئی اعتراز ہیں، آپ کوارت چینجمر کی سات پر رہنمائی نصیب ہوگئی۔

( ٢٥٥ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَلَّتَنِى نَافعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرُتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ فَأَوْفِ بِنَذُرِكَ [صحخه المحارى (٢٠٤٢) و مسلم (٢٠٥١)] [انظر: ٢٠٠٥]

(۲۵۷) صُی بن معید کتے ہیں کہ میں نے نیا نیاعیسائیت کوخیر باد کہا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ جہادیا تج پرروانہ ہوجاؤں، چنا نچیہ میں نے اپنے ایک ہم قوم سے جس کانام' ہدیم' تھا، مشورہ کیا تو اس نے جھے تج کرنے کو کہا، میں نے تج اور عمرہ دونوں کی نیت کرلی، اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث ذکری۔

( ٢٥٧) حَدَّتَنَا وَكِيعٌ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبُيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمْرَ رَضِّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَاةً اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَاةً اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَاةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَاةً الْأَشْحَى رَكُعْتَانِ وَصَلَاةً الْمُعْتَانِ وَصَلَاةً الْمُعْتَانِ وَصَلَاةً الْمُعْتَانِ وَصَلَاةً الْمُعْتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفِيانُ وَقَالَ يَزِيدُ يَغْنِى الْهَنَ هَارُونَ الْبَنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى غَيْرٍ وَجُهِ الشَّكِّ وَقَالَ يَزِيدُ يَغْنِى الْهَنَ هَارُونَ الْبَنَ أَبِى لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ [صححه ابن حزيمة (١٤٢٥)، وابن حباد (٢٧٨٣)، قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ١٠٦٠) النسائي: ١١١/٣ و ١١٨ و ١٨٤)

# هي مُنالِهُ الرَّيْنِ المِنْ الْمُنالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۲۵۷) حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹٹا فر ماتے ہیں کہ سفر کی نماز میں دور کعتیں ہیں،عیدین میں سے ہرایک کی دو دور کعتیں ہیں،اور جمعہ کی بھی دور کعتیں ہیں،اور بیساری نمازیں مکمل ہیں،ان میں سے قصر کوئی بھی نہیں ہے جیسا کہ لسانِ نبوت سےادا ہو چکا۔

( ٢٥٨ ) حَكَّثَنَا وَكِيْعٌ حَكَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ أَنَّهُ وَجَدَ فَرَسًا كَانَ حَمَلَ عَلَيْهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ تُبَاعُ فِى السُّوقِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ وَقَالَ لَا تَعُودَنَ فِى صَدَقَتِكَ [راجع: ١٦٦]

(۲۵۸) اسلم مینیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹاٹٹؤنے نی سبیل اللہ کی شخص کوسواری کے لئے گھوڑ اوے دیا، بعد میں دیکھا کہ وہ کی گھوڑ اباز ارمیں بک رہا ہے، انہوں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں، چٹا نچہ انہوں نے نبی ملیا کیا، نبی ملیٹا نے انہیں اس سے شع کر دیا اور فر مایا کہ اسے مت خرید واور اپنے صدقے سے رجوع مت کرو۔

( ٢٥٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٌ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَبِيَدِهِ عَسِيبُ نَخُلٍ وَهُوَ يُجْلِسُ النَّاسَ يَقُولُ اسْمَعُوا لِقَوْلِ حَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مَوْلَى لِأَبِى نَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُقُولُ اللَّهُ عَنْهُ الشَّمَعُوا لِقَولُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ السَّمَعُوا وَآطِيعُوا لِمَا فِي كُورُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ السَّمَعُوا وَآطِيعُوا لِمَا فِي هَوْلِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ السَّمَعُوا وَآطِيعُوا لِمَا فِي هَذِهِ الطَّيْحِيدَةِ فَوَاللَّهِ مَا ٱلوَّنُكُمْ قَالَ قَيْسٌ فَرَآيَتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمِنْبُو

(۲۵۹) قیس کہتے ہیں کہ میں نے عمر قار وق ڈاٹیٹ کو ایک مرتبہ اس حال میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں محجور کی ایک شاخ تھی اور وہ کو وہ کو ایک اس استان کے ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹیٹو کا وہ لوگوں کو بھارہ سے اور کہدرہ علام ''جس کا نام شدید تھا'' کیک کا غذیہ کر آگیا گیا ، اور اس نے لوگوں کو وہ پڑھ کرستایا کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹیٹو کا فرائے ہیں اس کا غذیمیں جس شخص کا نام درج ہے (وہ میر بے بعد خلیفہ ہوگا اس لئے ) تم اس کی بات سنا اور اس کی اطاعت کرنا ، بخدا! میں نے اس سلطے میں مکمل احتیاط اور کوشش کرلی ہے، قیس کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹیٹو کے انتقال کے بعد میں نے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹیٹو کو منبر پرجلوہ افروز دیکھا (جس کا مطلب بیتھا کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹیٹو نے اس کا غذیمیں ان بھی نے کانام کم کھوانا تھا۔)

( ٢٦٠ ) حُكَّلَنَا مُؤَمَّلٌ حَكَّفَنَا سُفُيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِمْرَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنُ النَّبِيدِ فَقَالَ نَهَى رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ وَاللَّبَّاءِ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلُتُهُ فَأَخْبَرَنِي فِيمَا أَظُنَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ وَاللَّبَّاءِ شَكْ سُفْيَانُ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الزَّبْيْرِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ وَاللَّبَاءِ وَراحِع: ١٨٥

#### المرابعة الم

پھر میں نے یمی سوال حضرت عبداللہ بن عمر ٹاچھ ہے کیا تو انہوں نے حضرت عمر ٹاچھ کے حوالے سے بیرحدیث سنا کی کہ رسول اللہ ٹاچیکی نے کی اور میز منگلے ہے منع فرمایا ہے ،

پھریٹ نے بھی سوال حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھاٹھ سے کیا تو انہوں نے بھی بھی فرمایا کہ نبی بلیٹائے منکے اور کدو کی تو نبی کی نبیز سے منع فرمایا ہے۔

(٢٦١) حَلَّتُنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِ حَلَّتَنَا حَتَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي سِنَانِ عَنْ عُبِيْدِ بْنِ آدَمَ وَآبِي مَرْيَمَ وَآبِي شُعْيْبِ ٱنَّ عُمَرَ بْنَ الْمَعْيْسِ قَالَ فَقَالَ ٱبُو سَلَمَةَ فَحَلَّتْنِي ٱبُو سِنَانِ عَنْ عُبْيِدِ بْنِ آدَمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِكُعْبِ آيْنَ تُرَى ٱنْ أُصَلِّي فَقَالَ إِنْ آخُدُتُ عَنْهُ يَقُولُ لِكُعْبِ آيْنَ تُرَى آنُ أُصَلِّي فَقَالَ إِنْ آخُدُنَ عَنِّي صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ فَكَانَتُ الْقُدُسُ كُلُّهَا مَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ عُمَورُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ صَاهَيْتَ الْمُعُودِيَّةَ لَا وَلَكِنْ أُصَلِّي حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى نُمَّ جَاءَ الْسُعُودِيَّةَ لَا وَلَكِنْ أُصَلِّى حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى نُمَّ جَاءَ فَسَلَى وَسَلَّمَ وَلَكُونُ أَصُلَى حَيْثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى نُمَّ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَلِكُونُ أَصَلَى حَيْثُ صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَى فَتَ السَّهُ فِي وَقَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَى الْمَالِ وَلَيْنَ الْمُعَمِّلَ وَلَالًا فَعَلَى وَسَلَّمَ فَيَقَدَّمَ إِلَى الْقَبْلَةِ فَصَلَى الْمَالِ اللَّهِ عَلَى وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقَبْلَةِ فَصَلَى الْمَالِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا لَعُمْ السَّامِ السَّامِ وَلَعْمُ السَّامِ السَّامِ الْعَيْفِ وَلَعْلَى الْمُولِيَةِ اللَّهُ عَلَى الْمَلْسُ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَى عَلَيْهِ الْمَلْعِيلُوا اللّهِ الْمَلْمَ عَلَى الْمَلْمُ السَّهُ فِي وَالْعَلَى الْقِيلُولُولُولُولُولُ الْمَلْمِ الْمَلْمُ السَامِ الْمُلْكِلُولُولُ الْمُعَلِّى الْمَلْمُ وَلَيْلُولُولُولُ الْمَلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعَلِّى الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُولُ الْمُعَلِّى الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

(۲۶۱) فتح بیت المقدس کے واقع میں مختلف روا ہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹؤ نے کعب احبار سے کو چھا کہ آپ کی رائے میں مجھے کہاں نماز پڑھنی جائے ؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری رائے پڑمل کرنا چاہتے ہیں تو صحر ہ کے پیچھے نماز پڑھیں ، اس طرح پورا بیت المقدس آپ کے سامنے ہوگا، فرمایا تم نے بھی یہود یوں جیسی بات کھی ، ایسانہیں ہوسکتا، میں اس مقام پر نماز پڑھوں گا جہاں نی ملیٹا نے شب معراج نماز پڑھی تھی ، چنا نچہانہوں نے قبلہ کی طرف بڑھر کرنماز پڑھی ، پھرنماز کے بعدا پڑھ چا در بچھائی اورا پڑھ چا در میں وہاں کا سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا، لوگوں نے بھی ان کی ہیروی کی۔

( ٢٦٢ ) حُدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّم حَدَّثَنَا مَالِكُ يَغْنِى ابْنَ مِغُولِ قال سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عَمْرو عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ قال سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عَمْرو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ قال سَأَلْتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ فَقَالَ لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنهَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ لِى حُمْرُ النَّعَم وَنال شعب: صحيح لغيره ].

(۲۷۲) حضرت عمر فاروق را النافظ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ ہے'' کلالہ'' کے متعلق سوال کیا تو نبی علیہ نے فر مایا تمہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کلالہ کافی ہے، مجھے اس مسئلے کے متعلق نبی علیہ سے دریا فت کرنا سرخ اونٹول کے ملنے سے زیادہ بیندیدہ قتابہ

(٢٦٣) حَلَّنَنَا أَبُو أَحْمَلَدُ مُحَمَّدُ مِنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّنَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنِ دِينَارٍ عَنِ انْنِي عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَطَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ [راحع: ٩٤]

(۲۷۳) حضرت عمر فاروق بالثناس مروى ہے كدا كي مرتبد انہوں نے جناب رسول الله تَالِيُّةُ اسے يوچھا اگر ميں ناپاك ہو

# هي مُنانًا التي نظير المنال المنابع ال

جاؤں تو کیا کروں؟ نبی علیٰ اللہ انہیں تھم دیا کہ شرمگاہ کودھوکر نماز والا وضوکر کے سوجاؤ۔

( ٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَرَعَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ يُعَذِّبُ اللَّهُ هَذَا الْمَيِّتَ بِبُكَاءِ هَذَا الْحَيِّ فَقَالَ حَدَّثِنِي عُمَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَى عُمَرَ وَلَا كَذَبَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَى عُمَرَ وَلَا كَذَبَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَى عُمَرَ وَلَا كَذَبَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَى عُمَو وَلَا كَذَبَ عُمَرُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَى عُمَو وَلَا كَذَبَ عُمَرُ عَلَى عَلَى عُمَو وَلَا كَذَبُ عُمَرُ عَلَى عُمَو وَلَا كَذَبُ عَمَرُ عَلَى عَلَى عُمْولَ وَلَا كَذَبُ عُمَرُ عَلَى عَلَى عُمْولَ وَلَا كَذَبُ عُمْرُ عَلَى عَلَى عُمَوا وَلَا كَذَبَ عُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَى عُمَو وَلَا كَذَبَ عُمَرُ عَلَى عُمَو وَلَا كَذَبَ عُمَا عَلَى عُمَلَ وَلَا كَذَبُ عُمَرً عَلَى عُمَوا وَلَا كَذَبُ عَلَى عُمُولُ عَلَى عُمْرَ وَلَا كَذَبُ عُمَرًا عَلَى مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَى عُمُولُ وَلَا كَذَبُ عَلَى عُلَى عُلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَى عُمُولُ وَلَا كَذَبَ عُمُولُ عَلَى مُولِ اللَّهِ صَلَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَى عُلَالِكُ مَلِي عَلَى عُلَى عُلَولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عُلَالًا عَلَالًا عَلَى عُلَى عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عُلَالِكُ عَلَى عُلَالِكُونَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ عَلَالَ عَلَالِكُوا عَلَالِكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَالِكُونُ عَلَى عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَالِكُونُ عَلَى عَلَى عَلَالِكُونُ عَلَى عُلَالِكُ عَلَى عَلَالِكُونُ عَلَالِكُونُ عَلَالِ عَلَالِكُونُ عَالْمُ عَلَالِكُونُ عَلَالِكُونُ عَلَالِكُونُ عَلَالِكُونُ عَلَالَالِكُونُ عَلَالِكُونُ عَلَالِكُونُ عَلَالِكُونُ عَلَالِكُونُ عَالِكُونُ عَلَالِكُونُ عَلَالِكُ عَلَالَ عَلَالَاللّهُ عَلَالِكُون

(۲۲۸) قوم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن تمر رفی گئے ہے لوچھا کہ اللہ تعالیٰ میت کو اہل محلّہ کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کریں گے؟ فرمایا کہ بیربات مجھ سے حضرت عمر رفی گئے نے نبی غلیجا کے حوالے سے بیان کی ہے، میں نے حضرت عمر رفی گئے نے نبی غلیجا کی طرف ۔ عمر خل گئے کی طرف اس کی جھوٹی نسبت کی ہے اور نہ حضرت عمر رفی گئے نے نبی علیجا کی طرف ۔

( ٢٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنُ عَلَيْهِ الْقَدُ تَعِ عَنِ قَيْسٍ أَوُ ابْنِ قَيْسٍ رَجُلٍ مِنْ جُعُفِيٌّ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَحَدَ وَهُو يَقُرُ أَفْقَامَ فَسَمِعَ قِرَائَتَهُ ثُمَّ رَكَعَ عَبُدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَحَدَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَم سَلُ تُعْطَهُ قَالَ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَم سَلْ تُعْطَهُ قَالَ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَم وَسَلَّم وَقَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ مَنْ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ قَالَ فَقَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فَلَمَّا ضَرَبُتُ الْبَابَ أَوْ قَالَ لَمَّا سَمِعَ صَوْتِي مَسْتُكُ وَلِلْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فَلَمَّا ضَرَبُتُ الْبَابَ أَوْ قَالَ لَمَّا سَمِعَ صَوْتِي قَالَ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَة قُلْتُ جَنْتُ الْبَسَقَلَ عَمْولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَلَ مَا سَعِعَ صَوْتِي قَالَ مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ قَلْ سَبَقَلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ قَلْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ قَلْ سَبَقَلَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ قَلْ اللَّه عَلَيْهِ الْهُ مَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم قَالَ قَلْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ عَلْ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم قَالَ قَلْ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم قَالَ قَلْ اللَّه عَلْهُ وَلَا لَكُمْ الْمُعْ عَلَيْه وَسَلَم قَالَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَلَا اللَّه عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّه عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّه عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى اللَّه عَلَيْه وَالْمُعْلَى اللَّه عَلَيْه وَالْمُعُلِي وَاللَّه عَلَيْه وَالْمُ اللَّه عَلَيْه وَالْمُ عَلَيْه وَالْمُ اللَّه عَلَيْه وَالْمُ الْمَالُولُ اللَّه عَلَيْه وَالْمُ عَلَى اللَّه عَلَيْه وَالْمُ اللَّه عَلَيْه وَالْمُ اللَّه عَلَيْهُ وَلَا اللَّه عَلْهُ

چرعبدالله بن معود رفافلانے ركوع سجدہ كيا تو نبي طاليك نے فرمايا ما گوتهميں ديا جائے كا، پجرواليس جاتے ہوئے ارشاد فرمايا كہ چرفض قرآن كريم كواسى طرح تروتازہ پر صناحيا ہے جيسے وہ نازل ہوا ہے، اسے نيا ہے كدوہ ابن ام عبدكى قراءت پر اسے پڑھے۔

حصزت عمر ڈٹاٹھٹٹ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ رات ہی کو میں انہیں بید خوشخبری ضرور سناؤں گا، چنانچہ جب میں نے ان کا دروازہ بجایا تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے اس وقت میں خیرتو ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو نبی علیا طرف سے خوشخبری سنانے کے لئے آیا ہوں ، انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر مطاقح آپ رسبقت لے گئے ہیں ، میں نے کہا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ نیکیوں میں بہت زیادہ آ گے بڑھنے والے ہیں ، میں نے جس معاطع میں بھی ان سے مسابقت کی کوشش کی مُنظاً اَتَّمَٰوَ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ مَنظاً اِتَّمِنَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ کی وه براس معالم میں مجھ سے سبقت لے گئے۔

(۲۷۷) اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل یمن کا وفد آیا، حضرت عمر ڈٹٹٹٹوا پئی اوٹٹی کی رہی تلاش کرتے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے کہ کیاتم میں سے کوئی''قرن'' سے بھی آیا ہے، یباں تک کہ وہ پوچھتے پوچھتے'' قرن'' کے لوگوں کے پاس آ پنچے اور ان سے پوچھا کہتم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جماراتعلق''قرن'' سے ہے، اسنے میں حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹٹ کی پا حضرت اولیں قرنی بھٹٹٹ کے ہاتھ سے جانوروں کی لگام چھوٹ کرگر پڑی، ان میں سے ایک نے دوسرے کواٹھا کروہ لگام دی تو ایک دوسرے کو پیچان لیا۔

حضرت عمر فاروق ولا گُلُنُون نے فر مایا کہ آپ اللہ سے میرے لیے بخشش کی دعاء بیجے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ سحائی رسول ہیں، آپ میرے حق میں بخشش کی دعاء بیجے، اس پر حضرت عمر ڈالٹونے نے فر مایا کہ میں نے جناب رسول اللہ گالٹیجا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خیر التا بعین''اولیں'' نامی ایک آ دمی ہوگا، جس کی والدہ بھی ہوگی، اور اس کے جسم پر چیک کے نشا نات ہوں گے، چرجب وہ اللہ سے دعاء کرے گاتو ناف کے پاس ایک درجم کے برابر جگہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اس بیاری کو اس سے دور فر مادیں گے، حضرت اولیں قرنی میں تھیں کر اور قاعظم ڈالٹونے کے لئے بخشش کی دعاء کی اور لوگوں کے ججوم میں گھس کر دور فر مادیں گھر کے اور فر کا کہ بھر سے اولیں قرنی میں تھی نے سیدنا فاروق اعظم ڈالٹونے کے لئے بخشش کی دعاء کی اور لوگوں کے ججوم میں گھس کر

#### 

بعد پس وہ کوفہ آگئے تھے، راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایک علقہ بنا کر ذکر کیا کرتے تھے، یہ ہی ہمارے ساتھ پیٹھتے تھے، جب یہ ذکر کرتے تھے، یہ ہی ہمارے ساتھ پیٹھتے تھے، جب یہ ذکر کرتے تھے تو ان کی بات ہمارے دلوں پر اننا اثر کرتی تھی کہ کی دوسرے کی بات اننا اثر نہیں کرتی تھی۔ (۲۲۷) حَلَّدُنَا عَبْدُ اللَّه، حَدَّدُنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِی الشَّوَارِبِ حَدَّدُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِیَادٍ حَدَّدُنَا اللَّه مَنْ مُعْمَر بُنِ الْمُحَمَّدُ بن عَبْدُ الْمَوْتُعِ عَنْ قَیْسٍ آوُ ابْنِ قَیْسٍ رَجُلٍ مِنْ جُعُفِیٌ عَنْ عُمَر بُنِ الْمُحَمَّابِ رَجْنَى اللَّهُ عَنْ مُعَمَر بُنِ الْمُحَمَّدُ بن الْمُحَمَّابِ رَجْنَى اللَّهُ عَنْ مُعَمَر بُنِ الْمُحَمَّابِ رَجْنَى اللَّهُ عَنْ مُعَمَّد مُن بَنِ الْمُحَمَّابِ رَجْنَى اللَّهُ عَنْ مُعَمَر بُنِ الْمُحَمَّابِ رَجْنَى اللَّهُ عَنْ مُعَمَّد مُن بَنِ الْمُحَمَّدُ بن الْمُحَمَّدُ بن الْمُحَمَّدُ بن اللَّهُ عَنْ مُعَمَّد بن اللَّهُ عَنْ عُمَلَ بَنِ الْمُحَمَّدُ بن اللَّهُ عَنْ مُعَمِّد بن عَلْمَ اللَّهِ عَنْ إِلْمُولِكِ بُنُ اللَّهُ عَنْ عُمَدَ بَنِ الْمُحَمِّد بن عَلْمَ اللَّهُ عَنْ مُعَمَّد بَنِ الْمُحَمَّدُ بن الْمُحَمَّدُ بن اللَّهُ عَنْ عُمْدَ مُنْ اللَّهُ عَنْ عُمْدَ بَنِ الْمُحَمَّدُ بن الْمُحَمَّدُ بن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مُعَلِي مِنْ اللَّهُ عَنْ عُمْدَ بَنِ الْمُحَمِّدُ بَنِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَنْ مُعَمَّد بُنِ الْمُعَلِي بَاللَّهُ عَنْ مُعَلِي اللَّهُ عَنْ مُعَمِّدَ بَنِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَنْ مُعْمَدِ بَنِ الْمُحَمِّدُ بَالِهُ اللَّهُ عَنْ عُمْدَ بَالِعُولُ اللَّهُ عَنْ عُمْدِ اللَّهُ عَنْ عُمْدَ اللَّهِ عَنْ عُمْدًا بَعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَنْ عُمْدَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عُمْدَالِمُ اللَّهُ عَنْ عُمْدَالْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْمَالِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۲۲۷) گذشته حدیث ایک دوسری سند ہے بھی روایت کی گئی ہے جوعبارت میں موجود ہے۔

( ٢٦٨) حَدَّلُنَا عَفَانُ حَدَّلُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّلَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسَ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا عَوَّلَتُ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ يَا حَفْصَةُ أَمَّا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَدَّبُ وَصَدَّمَ عَلَيْهِ يُعَدَّبُ فَالَ وَعَوْلَ صَهَيْبٌ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يَعَذَّبُ [صححه مسلم (٢٢٧) وابن حان (٣١٣٦)] معرت الس والله عَلَيْهِ يَعَدَّبُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ يَعَدَّبُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمَ عَلَيْهُ وَمَالَ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ وَالْ سَعِلَى عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّ

( ٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّشُكُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ أُمِّ عَمْرُو الْبَذِ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّهَا سَمِعَتُ عَبُدَ الرَّشُكُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ أُمِّ عَمْرُو الْبَذِ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى عَبْدَ اللَّهِ عَلَى إِللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى إِللَّهِ عَلَى إِللَّهِ عَلَى إِللَّهِ عَلَى إِللَّهِ عَلَى إِللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَوِيرَ فِي اللَّهُ يَكُسَاهُ فِي الْآخِرَةِ (راحع: ١٢٣]

(۲۲۹) حضرت عمر فاروق وَالْمُؤْمَّةِ نِهِ اللَّهِ مُرتبه خطبه ديت ہوئے ارشاد فر مایا کہ جناب رسول اللّٰهُ اَلَّا لَيُّمَّا اللّٰهِ عَلَى مُرقبه خض دنیا میں ریشم بینے گاء آخرت میں اسے نہیں بیہنا یا جائے گا۔

( ٢٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَلَّثَنَا قَنَادَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ عَنْدِي عَفْلَ كَا صَلَاقً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الطَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاقً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الطَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْقُسْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَالْحِنْ ١١٤]

( ۲۷۰) حضرت ابن عباس مٹائٹٹ سے مروی ہے کہ جھے الیے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے''جن کی بات قابل اعتاد ہوتی ہے، ان میں حضرت عمر ٹٹائٹٹ بھی شامل ہیں جومیری نظروں میں ان سب سے زیادہ قابل اعتاد ہیں'' کہ نبی علیہ افرماتے تھے دونمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، فجرکی نماز کے بعد طلوع آ فآب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے اورعصر کی نماز کے بعد

# المناه المرابع المستن الخالف الراشدين المستن الخالف الراشدين المستن الخالف الراشدين المستن الخالف الراشدين الم

غروب آفتاب تک کوئی نفلی نماز نه پڑھی جائے۔

(۲۷۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ [راحم: ۱۱۰]

(۲۷۱) یمی روایت حفرت این عباس ر گافؤنه سے ایک دوسری سند ہے بھی نقل کی گئی ہے۔

( ٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِعُمَرَ إِنَّكُمُ تَقُرَنُونَ آيَةً لَوْ أُنْزِلَتُ فِينَا لَاتَّخَذُنَا ذَلِكَ الْيُومَ عِيدًا فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتُ وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفْ بِعَرَفَةً قَالَ سُفْيَانُ وَأَشُكُ يَوْمَ حُمُعَةٍ أَوْ لَا يَعْنِى الْيُومَ أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمْ أَلْإِسُلَامَ دِينًا [راحع: ١٨٨]

(۲۷۲) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا امیر المؤشین! آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں جواگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کوعید بنا لیتے جس دن وہ نازل ہوئی، (حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنٹ نے پوچھاوہ کون کی آیت ہے؟ اس نے آیت بھیل دین کا حوالہ دیا،) اس پر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنٹ نے فرمایا کہ بخدا! مجھے علم ہے کہ ہی آیت کس دن اور کس وقت نازل ہوئی تھی، ہی آیت نبی خلیا اپر جمعہ کے دن عرف شام نازل ہوئی تھی۔

( ٢٧٣) حَنَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّقَنَا سُفَيَانُ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَلِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْكُلِّحَاءِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قُلْتُ بِالْهَلْكِ كَاهُلَالٍ كَاهُلَالٍ كَاهُلَالٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِلَ سُقْتَ مِنْ هَدِي قُلْتُ لَا قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَرْمِي فَمَشَطْنِي وَغَسَلَتُ رَأْسِي فَكُنْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِلَالِكَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَرْمِي فَمَشَطْنِي وَغَسَلَتُ رَأْسِي فَكُنْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِلَالِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مُّمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالِمَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِمَارَةٍ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالِي إِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَإِمَارَةٍ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَى إِنَّى اللَّهُ عَنْهُ وَإِمَارَةٍ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالِي إِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلِي اللَّهُ عَنْهُ وَإِمْ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأَنِ النَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَالِ اللَّهِ عَالَى قَلْ اللَّهُ عَلَى قَلْ وَاتِمُوا فَلَمَّا قَيْمَ الْمُؤْمِينِ اللَّهِ عَلَى قَلْ اللَّهِ عَلْهُ وَالْمَا قَلِمَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَاتِمُوا الْمُحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَةٍ نَبِيَّنَا فَإِنَّ اللَّهُ لَمُ لَي وَاتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ وَإِنْ نَأَخُذُ بِسُنَةٍ نَبِينَا فَإِنَّهُ لَمْ يَعِلَّ حَتَى الْمَالِقُ عَلَى وَاتِمُونَ الْمُونِينَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَالْمَا الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَالْمَا الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَالْمَا فَلَمُ الْمُؤْمِ وَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَا لَوْلِهُ الْمُؤْمِ الْفِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِيلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَيْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۷۳) حضرت الوموی اشعری و التی سے مروی ہے کہ میں جب یمن سے نبی طیالہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آ پ مَالَيْنَا دُر الله عَنْ مَالِينَا نَ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَالِكُ الله عَنْ مَالِكُ الله عَنْ مَالِكُ الله عَنْ مَالِكُ الله عَنْ مَالله عَنْ مِنْ مَنْ مَالله عَنْ مَالله عَنْ مِنْ مَالله عَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَالله عَنْ مَالله عَلْمُ مَالله عَنْ مَالله عَنْ

# هي مُنظَا احْدُن مِن السِّيدِ مَرْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یہ نیت کر کے کہ جس نیت سے نبی علیٰ اللہ احرام با ندھا ہو، میرا بھی وہی احرام ہے، پھر پوچھا کہ قربانی کا جانورساتھ لائے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں! فرمایا کہ پھرخانہ کعبہ کاطواف کر کے صفام روہ کے درمیان سعی کرواور حلال ہوجاؤ۔

چنا نچہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی ، پھرا پٹی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے میرے سرکے بالوں میں کنگھی کی اور میرا سر پانی ہے دھویا، بعد میں لوگوں کو بھی حضرات شیخین ٹھائٹی کے دورخلافت میں بہی مسئلہ بتا تار با، ایک دن ایا م حج میں میں کسی جگہ کھڑا ہوا تھا کہ ایک آ دمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپنیں جانتے ، امیر المؤمنین نے جج کے معاملات میں کیا بنا کا حاص جاری کیے ہیں؟

اس پر میں نے کہالوگو! ہم نے جے بھی کوئی فتو کی دیا ہو، وہ من لے، بیامیرالمومنین موجود ہیں، ان ہی کی اقتداء کرو، جب حضرت عمر ڈٹائٹیا تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مناسک جج میں آپ نے بیکیا نیاتھم جاری کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہا گرہم قرآن کریم کو لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام جج وعمرہ کا حکم دیتا ہے اور اگر ہم نبی علیا ہم کی سنت کو لیتے ہیں تو نبی علیا ہم قربانی کا جانور ذرج کرنے سے پہلے حلال نہیں ہوئے۔

فَانَنَهُ وَرَاصُلُ حَفَرَت عَرِ الْمُنْفِئَ فَي اللّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ رَأَيْثُ عُمَرَ رَضِى (٢٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ رَأَيْثُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَكِنِّى رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَكِنِّى رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بِكَ خَفِيًّا [صححه مسلم (٢٧١)] [انظر: ٢٨٤]

(٣٧٣) سويد بن غفله مينين كتب بين كدين في ايك مرتبه حفرت عمر فاروق ولأنفؤ كود يكها كدوه هجراسودكو بوسد درب بين اوراس سے مخاطب ہوكر فرمار ہے بين ميں جانتا ہول كدة محف ايك پقر ہے جوكسى كوفق نقصان نبيس پہنچا سكتا ليكن ميں نے ابوالقاسم كَافِيْقِرُ كَوْجَمْهِ بِرِمْ بِإِن دِيكُهَا ہِے۔

( ٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ شُفْيَانَ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ انْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّى تُشُورِ قَ الشَّمْسُ عَلَى تَبِيرِ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشْرِقُ ثَبِيرُ كَيْمَا نُفِيرُ يَعْنِي فَخَالَفَهُمْ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَفَعَ قَبُّلُ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ [راحع: ١٤]

(۱۲۵۸) عمروزی میمون کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم الگائن فی فرایا که شرکین طلوع آ فآب سے پہلے مزدلفہ سے
واپس نہیں جاتے ہے، بی طیالا نے ان کاطریقہ اختیار نہیں کیا، اور مزدلفہ سے ٹی کی طرف طلوع آ فآب سے قبل ہی روانہ ہوگئے۔
(۲۷۸) حَدِّقَتَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدِّثَنَا عَالِكُ عَنْ الزُّهُومِی عَنْ عُینُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ
ر ۲۷۸) حَدِّقَتَا عَبْدُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ
ر جَعِی اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى بَعَتَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْزُلَ عَلَيْهِ الْكِتَّابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزُلَ عَلَيْهِ

هي مُناهُ المَّن بَيْنِ مِتْمَ كُول المُن 
آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَا بِهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا فَأَخْشَى أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ عَهُدٌّ فَيَقُولُوا إِنَّا لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فَتُتُرَكَ فَرِيضَةٌ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَخْصَنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتُ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاغْتِرَافُ إِنَال شعيت: إسناده صحيح [انظر: ٣٩١]

(۲۷۲) حضرت ابن عباس و فی شخط سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق و فی شخط نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالی نے نبی علیشا کومبعوث فرمایا ، ان پر کتاب نازل فرمائی ، اس میں رجم کی آیت بھی تھی جسے ہم نے پڑھا، اور یاد کیا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ عرصہ گذرنے کے بعدلوگ بینہ کہ کہیں تو رجم سے متعلق کوئی آیت نہیں ملتی اور بیر ایک فریضہ 'جواللہ نے نازل کیا ہے'' چجھوٹ جائے ، یادر کھوا کتاب اللہ سے رجم کا ثبوت برحق ہے اس شخص کے لئے جوشادی شدہ ہو' نواہ مرد ہویا عورت' جبکہ گواہ موجود ہوں ، یا حورت عاملہ ہوگئی ہو، یاوہ اعتراف جرم کرلے۔

( ٢٧٧ ) حَلَّتُنَا عَمْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوقَ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ حَكِيمٍ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِى الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ مَا ٱقْرَوْهَا وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْرَأَنِيهَا فَأَخَذْتُ بِثُوبِهِ فَلَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُرَأَنِيهَا فَأَخَذْتُ بِثُوبِهِ فَلَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَ الْقَوْرَالَةَ الْتِي فَلَقُلُتُ يَكُ رَسُولَ اللَّهِ إِلَى سَمِعْتُهُ يَقُولُ السُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقُورَأَتْنِيهَا فَقَالَ اقْوَرُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْالُهُ فَقَالَ الْقُورُ اللهِ عَلَى سَبْعَةِ
سَمِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ لِى اقْرَأَ فَقَرَأَتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزِلَتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ وَلَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالِهُ هَا فَتُورُالُ عَلَى سَبْعَةِ أَنُولُولُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزِلَتُ ثُولَ عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَهُ وَاللّهُ عَلَى مَعْمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْعَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

( ۲۷۷) حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹٹ فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ میں نے ہشام بن حکیم کونماز میں سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ،انہوں نے اس میں ایسے حروف کی تلاوت کی جو نبی علی<sup>قا</sup> نے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔

میں نے ان کاہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچتا ہوا نبی علیہ کی خدمت میں لے کرحاضر ہوگیا ، اور عرض کیایا رسول اللہ! آپ نے بجھے نہیں بجھے سور ہ فرقان خود پڑھائی ہے ، میں نے اسے سور ہ فرقان کو ایسے حروف میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے جھے نہیں پڑھائے ؟ بی علیہ نے بشام ہے اس کی حلاوت کرنے کے لیے فرمایا ، انہوں نے اسی طرح پڑھا جیسے میں نے انہیں سنا تھا ، نبی علیہ اسے فرمایا ہے ہو کہ سناؤ ، چنا نچے میں نے بھی پڑھ کرسناؤ ، چنا نچے میں نے بھی پڑھ کرسناوی ہوئی ہے ، اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے شک اس قرآن کا نزول سات قراء توں پر مواجے ، اللہ بھی تازل ہوئی ہے ، اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے شک اس قرآن کا نزول سات قراء توں پر ہواجے ، اللہ بھی تازل ہوئی ہے ، اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے شک اس قرآن کا نزول سات قراء توں پر ہواجے ، اللہ بھی تازل ہوئی ہے ، اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے شک اس قرآن کا نزول سات قراء توں کے مطابق خلاوت کر لیا کرو۔

( ٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرُوَةَ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرَزْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقُرُأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٥٨]

# المستنداك المناس 
(۲۷۸) يېي روايت حضرت عمر رالفنوسياس دوسري سند ي محلفل کي گئي ہے۔

( ٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَمُ أُحَدَّثُ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ لَمُ تَقْبَلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَاكَ قَالَ أَنَا غَنِيٌّ لِى أَعُبُدٌ وَلِى ٱفْرَاسٌ أُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِى صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنِّي كُنْتُ أَفْعَلُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُهُ وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشُرفِ لَهُ وَلَا سَائِلِهِ فَخُذُهُ وَمَا لَا فَكَا تُشْبِعُهُ نَفْسَكَ إراجع: ١٠٠]

(۲۷۹) ایک مرتبه عبدالله بن سعدی تجانیهٔ خلافت فاروتی کے زیائے میں حضرت عمر فاروق پڑٹھٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر تفاتف نے انہیں و کی کرفر مایا کیاتم وہی ہوجس کے متعلق مجھے میہ تایا گیا ہے کہ تہمیں عوام الناس کی کوئی فر مدداری سونچی گئے ہے لیکن جب تہمیں اس کی تنخواہ دی جاتی ہے تو تم اے لینے سے ناگواری کا اظہار کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی بان! ایابی ہے۔ حضرت عمر والتفظ نے یو جیما کداس سے تبہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے عرض کیا میرے یاس اللہ کے فضل ے گھوڑے اور غلام سب ہی کچھ ہے اور میں مالی اعتبار ہے بھی صحیح ہوں ، اس لئے میری خواہش ہوتی ہے کہ میری تخواہ

مسلمانوں کے ہی کاموں میں استعال ہوجائے۔

حطرت عمر فاروق والثوز نے فرمایا ایمامت کرو، کیونکدایک مرتبدیس نے بھی یکی حیا ہا تھا، نبی علی<sup>نیں مجھے ن</sup>چھ دینا جا ہے تو میں عرض کر دیتا کہ یارسول اللہ! مجھ سے زیادہ جومحتاج لوگ ہیں، بیانہیں دے دیجے، ای طرح ایک مرتبہ نبی علیقهانے مجھے کچھ مال ودولت عطاء فرمایا، میں نے حسب سابق یمی عرض کیا کہ جھ سے زیادہ کسی ضرورت مندکودے دیجتے، نبی علیا انے فرمایا اسے لے اور اپنے مال میں اضافہ کرو، اس کے بعد صدقہ کردو، اور یاور کھو! اگر تنہاری خواہش اور سوال کے بغیر کہیں سے مال آئے تواہے لے لیا کرو، ورنداس کے پیھے نہ پڑا کرو۔

( ٢٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَقِيَ عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَصَدَّقُ مِهِ وَقَالَ لَا تُنْبِعُهُ نَفْسَكَ إقال شعب: إسناده صحيح] [راحع: ١٠٠]

( ۴۸ ) یمی حدیث ایک دوسری سند ہے بھی مروی ہے جوعبارت میں گذری ہے۔

( ٢٨٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسُلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمَحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْنَاعَهُ وَظَننْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخُصٍ فَقُلْتُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ فَكَالُكُلُبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ [راحع: ١٦٦]

#### هي مُنالِمُ المَّرِينَ مِن المُنالِكِ المُنالِقِيلِ المُنالِكِ المُنالِ

(۲۸۱) حضرت عمر ڈاٹھنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے فی سبیل اللہ کی شخص کوسواری کے لئے گھوڑا دے دیا ،اس نے اسے ضائع کر دیا ، میں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں ، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ اسے ستا فروخت کر دے گا، کین میں نے نبی علیفا سے مشورہ کیا ، تو نبی علیفا نے فر مایا کہ اسے مت خرید واگر چہ وہ تہمیں پلیسوں کے بدلے دے کیونکہ صدقہ دے کر دجوع کرنے والے کی مثال ایسے بی ہے جسے کما تی کر کے اسے دوبارہ جائے ہے۔

( ٢٨٢) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْهَخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (راحع ١٦٣)

(۲۸۲) ابوعبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹنز کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے آ کر پہلے نماز پڑھائی، پھرلوگوں کی طرف مند پھیر کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی ہلیٹا نے ان دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے، عیدالفطر کے دن تو اس لیے کہ اس دن تمہارے روز نے تم ہوتے ہیں اور عیدالاضخ کے دن اس لئے کہتم اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھا سکو۔

( ٢٨٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَجُلًا غَيُورًا فَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ اتَبَعَتُهُ عَاتِكَةُ ابْنَةً زَيْدٍ فَكَانَ يَكُرَهُ خُرُوجَهَا وَيَكُرَهُ مُنْعَهَا وَكَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنْتُكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَمْنُعُوهُنَّ [قال شعيب: صحيح]

( ۲۸۳ ) حضرت سالم بُرِیا ہے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم ڈٹائٹزبڑے غیورطبع آ ڈی تھے، جب وہ نماز کے لئے نکلتے تو ان کے پیچھ پیچھ عالیہ بنت زید بھی چلی جا تیں ،انہیں ان کا لکنا بھی پیند نہ تھا اور رو کنا بھی پیند نہ تھا، اور وہ نبی طالیا کے حوالے سے مید حدیث بیان کرتے تھے کہ جب تم اری عورتیں تم سے نماز کے لئے معجد جانے کی اجازت مانکیس تو آئیس مت روکو۔

( ٢٨٤ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ عُمَّرَ قَالَ لُوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَيحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ [راجع: ٢١٣]

(۳۸۴) حصرت عمر فاروق رفائنظ فریاتے تھے کہ اگر بعد میں آئے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جوہتی اور شہر بھی مفتوح ہوتا ، میں اسے فاتحین کے درمیان تقسیم کر دیتا جبیہا کہ نبی طینیانے خیبر کوتشیم فرمادیا تھا۔

( ٢٨٥ ) حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّتَنَا سَلَمَةُ بُنُ عَلْقَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ نَبَّمْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السَّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ آلَا لَا تُغُلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مَكُومُمَّ فِي اللَّائِيَا أَوْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ آلَا لَا تُغُلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مَكُومُمَّ فِي اللَّائِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### هي منالم المراق بل يعيد مترم المحال المراق 
ا هُرَّأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا أُصْدِقَتُ الْمُرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُسْتَلَى بِصَدُقَةِ الْمُرَآتِيهِ وَقَالَ مَرَّةً فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كَلِفُتُ اللّهِ عَلَقَ الْقَرْبَةِ قَالَ وَكُنْتُ عُلَامًا عَرَبِيًّا مُولَّلِهِ مَعْلَى الْقِرْبَةِ قَالَ وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَعْازِيكُمُ الْقِرْبَةِ قَالَ وَكُنْتُ عُلَامًا عَرَبِيًّا مُولَدًا لَمْ أَذْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ قَالَ وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَعْازِيكُمُ وَمَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَمَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُوقَى عَجْزَ دَاتِّتِهِ أَوُ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَمَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَمَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قُولُوا كُمَا قَالَ النَّبِيُّ أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فُتِلَ أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَيْلَ أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ مَلَى اللّهُ فَهُو فِي الْجَنَّةِ [صححه ابن حان (٢٦٠٤)، والحاكم (٢/١٥٥-٢٧١) فال

الألهانی صحیح (أمو داود: ۲۱۰۱، ان ماحه: ۱۸۸۷) الترمذی : ۱۱۱۸ النسائی: ۱۷/۸) [انظر ۲۸۷۰] وانظر ۲۸۷۰] لوگواا پنی بیویول کے مہم کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹنڈ کو تکرار کے ساتھ سے بات دہراتے ہوئے سنا کہ لوگواا پنی بیویوں کے مہرزیا دہ مت با ندھا کرو، کیونکہ اگر سے چیز دنیا میں باعث عزت ہوتی یا اللہ کے نزویک تقویل میں شار ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ تن دارنی طائشا تھے، جمکہ نبی طائشا کی کسی بیوی یا بٹی کا مہریارہ اوقیہ سے زیادہ نہیں تھا، اور انسان اپنی بیوی کے حق مہر سے بی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، جو بعد میں اس کے لئے خود اپنی ذات سے دشمنی ثابت ہوتی ہے اور انسان بہا ل

ابوالعجفاء'' جو كه راوى بين' كتيتم بين كه بين چونكه حرب كه ان غلامون بين سے تفاجنهين'' مولّدين'' كها جاتا ہے اس لئے جھےاس وقت تك' معلق القربة'' (جس كا ترجمه مشكيزه كامند بائد ہے والى رى كيا گياہے ) كامعنى معلوم نہيں تفا

پیر حضرت فاروق اعظم مڑافنڈ نے فرمایا کہ دوسری بات بیہ ہے کہ چوشخص دوران جہاد مقتول ہوجائے یا طبعی طور پرفوت ہو جائے تو آپ لوگ میہ کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی شہید ہوگیا، فلاں آ دمی شہید ہوکر دنیا سے رخصت ہوا، حالا نکہ بیجی تو ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنی سواری کے پچھلے جصے میں یا کجاوے کے نیچے سونا چاندی چھپار کھا ہوجس سے وہ تجارت کا ارادہ رکھتا ہو، اس لیے تم کسی کے متعلق بھین کے ساتھ میں مت کہو کہ وہ شہید ہے، البتد میہ کہد سکتے ہو کہ جوشخص راو خدا میں مثقول یا فوت ہوجائے (وہ شہید ہے) اور جنت میں واضل ہوگا جیسا کہ نبی عالیڈا فرماتے تھے۔

هي مُنالِهُ اعْدُرَى فِي اللهِ مَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ ال

قال الألناني: ضعيف محتصراً (أبوداود: ٣٧ ٥ ٤، النسائي ٣٤/٨)

(۲۸۲) ابوفراس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈٹائٹڈ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاوفر مایا لوگو! جب تک نبی علینا ہم میں موجود رہے، وحی نازل ہوتی رہی، اور اللہ ہمیں تمہارے حالات سے مطلع کرتا رہااس وقت تک تو ہم تمہیں بچپانتے تھے، اب چونکہ نبی علینا تشریف لے گئے ہیں اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اس لئے اب ہم تمہیں ان چیز وں سے بیجا نیس گے جو ہم تمہیں کہیں گے۔

تم میں سے جوشخص'' خیز'' ظاہر کرنے گا ہم اس کے متعلق اچھا گمان رکھیں گے اور اس سے محبت کریں گے اور جو'' شز'' ظاہر کرے گا ہم اس کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھیں گے اور اس بناء پر اس سے نفرت کریں گے، تہمارے پوشیدہ راز تمہارے رب اور تمہارے در میان ہوں گے۔

یا در کھو! جھ پرائیک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جس میں جھتا ہوں جُوٹھ قرآن کریم کوانٹداوراس کی فعتوں کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے وہ میرے سامنے آخرت کا تخیل چیش کرتا ہے، یا در کھو! بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جوقرآن کریم کی تلاوت سے لوگوں کے مال ودولت کا حصول چاہتے ہیں، تم اپنی قراءت سے اللہ کو حاصل کرو، اپنے انٹمال کے ذریعے اللہ کو حاصل کرو، اوریاد رکھو! جس نے تمہارے پاس اپنے مقرر کردہ گورزوں کو اس لئے نہیں بھیجا کہ وہ تمہاری چڑی اوجیڑویں، اور تمہارے مال ودولت پ قبضہ کرلیں، میں نے تو آئیس تمہارے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں تمہارادین اور نبی عالیہ اللہ کی منتیں سکھائیں۔

جس شخص کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اسے میرے سامنے پیش کرے، ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اسے بدلہ ضرور کے کردوں گا، یہن کر حضرت عمر و بن العاص ڈالٹو کود کرسامنے آئے اور وہ رعایا کوادب سکھانے کے لئے کوئی سرامنے آئے اور وہ رعایا کوادب سکھانے کے لئے کوئی سزادے و برق کیا آپ اس سے بھی قصاص لیس کے؟ فرمایا ہاں! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے میں اس سے بھی قصاص لوں گا، میں نے فود نبی علیقا کوا پی طرف سے قصاص دیتے ہوئے دیکھا ہے۔

یا در کھو! مسلمانوں کو مار پیٹ کرذلیل مت کرو، انہیں انگاروں پرمت رکھو کہ انہیں آ ز مائش میں بہتلا کردو، ان سے ان

#### 

کے حقوق مت روکو کہ انہیں کفراختیار کرنے پرمجبور کر دو، اور انہیں غصیمت دلاؤ کہ انہیں ضائع کر دو۔

( ٢٨٧) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً أُخْرَى أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بُنُ عَلَقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ نَبَّفُتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَذَكَرَ أَيُّوبُ وَهِشَامٌ وَابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ عَنْ عُمَرَ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا لَمْ يَقُلُ مُحَمَّدٌ نَبُّتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ [راحع: ٢٨٥]

(۲۸۷) مېرزياده مقررنه کرنے والى روايت جو ' عقريب گذري' ايك دوسرى سند سے بھى مروى ہے۔

رَسُولَ اللّهِ مَلَّاتِهِ إِسْمَاعِيلُ حَدَّقَنَا إِيُّوبُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ أَيِى مُلَيْكَةً قَالَ كُنتُ عِنْدَ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَحُنُ نَتَنْظِرُ حَنَارَةً أَمُّ أَكِانَ ابْنَةٍ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ وَعِنْدَهُ عَسْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّسٍ يقُودُهُ قَائِدُهُ قَالَ قَأْرَاهُ أَخْبَرَهُ لِيَمَكَانِ ابْنِ عُمْرَ فَجَى جَلَس إِلَى حَيْيِ وَكُنتُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا صَوْتٌ مِنْ الذَّا لِ فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ اللّهِ مُرْسَلَةً قَالَ إِنْ الْمَيْتِ يَعْدَبُ فَقَالَ إِلَيْ الْمَيْتَ يَعْدُ الْمُؤْمِنِينَ عُمْرَ حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ نَاذِلٍ فِي ظِلْ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِي الْمُؤْمِنِينَ عُمْرَ حَتَّى إِذَا كُنّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ نَاذِلٍ فِي ظِلْ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِي الْمُؤْمِنِينَ عُمْرَ حَتَّى إِذَا كُنّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا كُنَا بِالْمَيْنَةُ مَلْ اللّهُ مُرْسَلَةً فَالَى اللّهُ مُرْسَلَةً فَالَى الْمُؤْمِنِينَ عُمْرُ حَتَّى إِذَا كُنَا عِلْكَ الْمَرْتَنِى أَنْ الْمُؤْمِنِينَ عُلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ فَقَالَ مُرْسَلةً وَالْمُؤْمِنِينَ عُمْرُ وَقَالَ بَعْضِ بُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْكَ وَلِكَ وَاللّهِ مَا لَكُمْ وَلَكُونِ لَيْرِيدُهُ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ الل

(۲۸۸) حفر تعبداللہ بن ابی ملید و فاقع کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عثان غنی و فاقع کی صاحبزادی ام ابان کے جنازے کے انظار میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن عثان بھی تھے، اتنی درید میں حضرت عبداللہ بن عبال و فائع کو ان کار بنیا لے آیا، شاید اس نے آئیں حضرت ابن عمر فاقع کی نشست کا بتایا، چنا نچدہ میرے پہلو میں آ کر میٹے کے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوگیا، اچا کہ گھر سے رونے کی آوازین آنے لگیں، حضرت ابن عمر فاقع فرانے لگے کہ میں

#### هي مُنلاً المُرْتُ بِل يُسِيِّم مِن اللهِ اللهُ 
نے جناب رسول اللّٰدَ تَالِیْتُنِیْمُ کُوفِر ماتے ہوئے سناہے کہ میت کواس کے اہل خاند کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے ، اور اہل خانہ کو یہ حدیث کہلوائیں تھی۔

حضرت این عباس بھی فرمانے گئے کہ ایک مرتبہ ہم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق بھی فی ساتھ مقام بیداء میں پہنچ تو ان کی نظر ایک آ دمی پر پڑی جو کسی ورخت کے ساتے میں کھڑا تھا، انہوں نے مجھے نے مایا جا کرخبر لاؤ کہ بیآ دمی کون ہے؟ میں گیا تو وہ حضرت صہیب بھی فی فوٹ تھے، میں نے واپس آ کرعوض کیا کہ آپ نے جھے فلاں آ دمی کے بارے معلوم کرنے کا تھم ویا تھا، وہ صہیب بھی فیٹو میں ، فرمایا انہیں ہمارے پاس آنے کے لیے کہو، میں نے عرض کیا ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی میں ، فرمایا اگر چہ اہل خانہ ہوں تب بھی فیٹیں بلاکر لاؤ۔

۔ خیر! مدیندمنورہ بینچنے کے چند دن بعد ہی امیرالمومنین پر قا تلا نہ حملہ ہوا، حضرت صہیب ڈٹائٹٹا کو پیتہ چلا تو وہ آئے اور حضرت عمر ڈٹائٹٹا کو دکھتے ہی کہنے لگے ہائے! میرے بھائی، ہائے! میرے دوست، اس پر حضرت عمر ڈٹائٹٹا نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جناب رسول الڈٹائٹٹیٹلے فرمایا کے میت کواس کے رشتہ داروں کے دونے دھونے کی وجیہے عذاب ہوتا ہے۔

عبداللہ بن ابی ملیکہ ڈٹائٹو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائش صدیقہ ڈٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے حضرت عمر جائٹو کا بیتول بھی ذکر کیا، انہوں نے فرمایا بخدا! نبی طلیکانے یہ بات نہیں فرمائی تھی کہ میت کو کسی کے رونے دھونے سے عذاب ہوتا ہے، نبی علیکانے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالی کا فرک اہل خانہ کے رونے دھونے کی وجہ سے اس کے عذاب میں اضافہ کر دیتا ہے، اصل ہنسانے اور دلانے والا تو اللہ ہے، اور یہی اصول ہے کہ کوئی خض کسی دوسرے کا بو جونہیں اٹھائے گا۔

ابن ابی ملیکہ ڈٹاٹٹو کہتے ہیں کہ جمجے حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا کے بھائج حضرت قاسم کوٹٹٹا نے بتایا کہ جب حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا کو حضرت عمر ڈٹاٹٹٹواوران کے صاحبزادے کا پیول معلوم ہوا تو فرمایا کرتم لوگ جن سے صدیث روایت کررہے ہو، نہ تو وہ جموٹے تھے اور ندان کی تکذیب کی جاستی ہے، البعتہ بعض او قات انسان سے سننے میں غلطی ہوجاتی ہے۔

( ٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا ابْنُ جُويُجِ ٱخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَلَاكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ٱيُّوبَ إِلَّا ٱنَّهُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُو مُوَاجِهُهُ ٱلَّا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُشِّتَ لَيْعَذِّبُ ببُكَاءِ ٱهْلِهِ عَلَيْهِ [انظر ٩٠٠] قَالَ إِنَّ الْمَشِّتَ لَيْعَذِّبُ ببُكَاءِ ٱهْلِهِ عَلَيْهِ [انظر ٩٠٠]

(۴۸۹) ایک دوسری سند ہے بھی بیروایت مروی ہے البتہ اس میں بید کی ہے کہ حضرت این عمر الله نے عمروی سخان سے 'جو ان ان کے سائنے ہی تھے'' فرمایا کہ آپ ان رونے والیوں کورونے سے روکتے کیوں ٹیس؟ نبی طائیہ نے فرمایا ہے کہ میت پراس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( .٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ٱخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِى مُلَيْكَةَ قَالَ تُوقِّيَتُ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ فَحَضَوَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَإِنِّى لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ

# هي مُنله اَحْدِينَ بل يَنْ مِتْمَ كُولُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أَلَا تَنْهَى عَنُ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ [مكرر ما قبله]

(۲۹۰) عبداللہ بن ابی ملیکہ ڈٹائٹڈ کہتے ہیں کہ مکہ مکر مہیں حضرت عثمان غنی ڈٹاٹٹڈ کی ایک بٹی فوت ہوگئی ،اس کے جنازے میں حضرت ابن عمر شاٹٹڈ اور ابن عباس ڈٹاٹٹڈ دونوں شریک ہوئے ، جبکہ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹڈ اپنے سامنے میٹھے ہوئے عمرو بن عثمان سے کہا کہتم ان لوگوں کورونے سے کیون نہیں روکتے ؟ نبی علیکا نے فرمایا ہے کہ میت برامل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے ، مجرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کی۔

( ٢٩١ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَوُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفُتُ فَقُلْتُ لَا وَأَبِى فَهَتَفَ بِيى عَنْهُ كُنْتُ فِي رَكُبٍ أَسِيرُ فِي غَزَاقٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفُتُ لَا وَأَبِى فَهَتَفَ بِي رَحُلٌ مِنْ خَلْفِي لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ [فال شعيب إسناده

(۲۹۱) حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طلیٹا کے ساتھ کئی غزوے میں تھا، ایک موقع پر میں نے قسم کھاتے ہوئے کہا" لا وابسی" تو پیچھے سے ایک آ دمی نے مجھ سے کہا کہ اپنے آباؤاجداد کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو، میں نے ویکھا تو وہ نمی تائیٹا تھے۔

( ٢٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيسَّرٍ أَبُو سَعْدٍ الصَّاعَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو بُنِ عَطَاءٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ بُنِ الْحَدَّثَانِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَحُلِفُ عَلَى آيَمَانِ ثَلَاثٍ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَحَدُّ آحَقَّ بِهِذَا الْمَالِ مِنْ أَحَدٍ وَمَا أَنَّ بِأَحَدٍ وَمَا أَنَّ بِأَحَدٍ وَمَا أَنَّ بِأَحَدٍ وَمَا أَنَ بِأَحَدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبُدًا مَمُلُوكًا وَمَلُوكًا وَلَكِ مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبُدًا مَمُلُوكًا وَلَكِمَّا عَلَى وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّجُلُ مَمُلُوكًا وَلَكِمَّا عَلَى وَقَلْمَهُ فِي الْإِسُلَامِ وَالرَّجُلُ وَعَنَاوُهُ فِي الْمِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ وَ وَاللَّهِ لَئِنْ وَبَلَامُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ وَالرَّجُلُ وَعَنَاوُهُ فِي الْمِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ وَ وَاللَّهِ لَئِنْ بَعِنَ لَهُمْ لَيْأَيْمِينَ الرَّاعِي بَجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظُّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُو يَوْعَى مَكَانَهُ إِنَا الألباني: حسن موقوف (أبوده ود ٢٩٠ ) قال شعيب: إسناده ضعيفي

(۲۹۲) ما لک بن اوں کہتے جیں کہ حضرت عمر فاروق والنو تین باتوں پرضم کھایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا جسم اس مال کا ایک کی نسبت دوسر اکوئی شخص زیادہ حقرار نہیں (بلکہ سب برابر ستی ہیں) اور میں بھی کسی دوسر نے کی نسبت زیادہ ستی نہیں ہوں ، اللہ کی نسب نام ملک کے جوابیخ آتا کا اب تک مملوک ہے، البتہ ہم کتاب اللہ کے مطابق درجہ بندی کریں گے اور نبی ملائیا ہے اس کا طریقہ تقسیم حاصل کریں گے۔

چنانچدایک آ دمی وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر بڑی آ زمائشیں برداشت کیں ،ایک آ دمی وہ ہے جوفقد یم الاسلام ہو،

# هي مُنالِهُ احْدِينَ بل بينية سَرْمُ اللهِ اللهُ 
ا یک آ دی وہ ہے جواسلام میں غنی رہا اور ایک آ دی وہ ہے جو ضرورت مندر ہا، اللہ کی تنم! اگر میں زندہ رہا تو ایسا ہوکر دہے گا کہ جبل صنعاء ہے ایک چرواہا آئے گا اور اس مال سے اپنا حصہ وصول کرے گا اور اپنی جگہ جانور بھی چرا تاریخ گا۔

( ۲۹۳ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثِنِي أَبُو الْمُخَارِفِ زُهَيْرُ بْنُ سَالِمٍ أَنَّ عُمَيْرَ بْنُ سَعُلِا الْأَنْصَارِيَّ كَانَ وَلَاهُ عُمْرُ حِمْصَ فَلَا كَرُ الْحَدِيثَ قَالَ عُمَرُ يَعْنِي لِكُعْبِ إِنِّي أَسْأَلُكُ عَنْ أَمْرٍ فَلَا تَخْتُمْنِي اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَاده ضعيفًا أَنْهَةً مُضِلِّينَ قَالَ عُمَرُ صَدَقْتَ قَدُ أَسَوَّ ذَلِكَ إِلَى وَآعُلَمْنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إسناده ضعيف] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إسناده ضعيف] حضرت عرفا وق وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلَيْنَا فَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَمْ مِنْ الْعَلَى عَلَمُ وَلَاعَلَمُ وَلَى الْعَلَمُ وَلَى الْعَلَمُ وَلَا الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَمُ وَالْعُوا مِنْ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَالَعُوا مِل

عَلَيْهِ فَمِنْ أَجُلِ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُقِوُّ أَنْ يُنْكَى عِنْدَهُ عَلَى هَالِكٍ مِنْ وَلَدِهِ وَلَا غَيْرِهِمْ [راحع: ١٨٠] (٢٩٣) حضرت عبدالله بن عمر طُنْ فَوْفر ماتے میں که حضرت عمر فاروق النَّفَظُ فِي قاطل نهمله میں زخی ہونے کے بعد فرمایا میرے پاس طبیب کو بلاکر لاؤ، جومیرے زخموں کی دیکھ بھال کرے، چنانچہ عرب کا ایک نامی گرامی طبیب بلایا گیا، اس نے حضرت عمر طافشُو کو نبیذیل فی ایکن وہ ناف کے نیچے لگے ہوئے زخم سے نکل آئی اوراس کارنگ خون کی طرح سرخ ہوچکا تھا۔

حفرت ابن عمر تناف کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد انصار کے بو معاویہ میں سے ایک طبیب کو بلایا، اس نے آ کر انہیں دود در پلایا، وہ بھی ان کے زخم سے چکنا سفیدنگل آیا، طبیب نے یہ د کیے کر کہا کہ امیر المؤمنین! اب وصت کر دہیجئے، (یعنی اب پچنا مشکل ہے) حضرت عمر تنافظ نے فرمایا کہ انہوں نے بچ کہا، اگرتم کوئی دوسری بات کہتے تو میں تہماری بات نہ مانتا۔

یہ کر کوگ رونے گئے، حضرت عمر تنافظ نے فرمایا مجھ پرمت روؤ، جورونا چاہتا ہے وہ باہر چلا جائے کیا تم کوگوں نے نے علیا کا کہ فرمان نہیں سنا کہ میت کواں کے اہل خانہ کے دونے سے عذاب ہوتا ہے، اس وجہسے حضرت ابن عمر تنافیا اس نے علیا کا کہ فرمان نہیں سنا کہ میت کواں کے اہل خانہ کے دونے سے عذاب ہوتا ہے، اس وجہسے حضرت ابن عمر تنافیا

# هي مُنلاً اللهُ عَنْ مِنْ الخلفاء الرّاشدين ليه

بیٹوں یاسمی اور کے انتقال پررونے والوں کواپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے۔

( ٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ
رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُقِيضُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّى يَرَوُّا الشَّمْسَ عَلَى تَبِيدٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشُوقَ تَبِيرُ كَيْمَا نَعْيرُ فَأَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ١٠٨ المعارى]
أَشُوقَ تَبِيرُ كَيْمَا نَعْيرُ كَيْمَا نَعْيرُ فَأَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْوَلَ الْبَالَ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ عَلَى مُعَلَى عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهُ وَسُلَّى عَلَيْهُ عَلَى مُ وَسُولًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى سَعِنْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَلَى الْعَلَى

( ٢٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ الْقَارِیِّ آنَهُمَا سَمِعَا عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرْدَتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرُقَانِ فِی حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ فَرَائَتُهُ فَإِذَا هُو يَقُرُأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِئُنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدْتُ أَنْ أُسَاوِرَهُ فِی الصَّلَاةِ فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَنِّهُ بِرِدَائِهِ فَقَلْتُ مَنْ أَقُرَاكُ هَذِهِ السَّورَةَ الَّتِي تَقُرَوُهَا قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَذَبُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ عُرُوفِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرَائَةَ الْتِي سُعِعْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرَائَةَ الْمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۲۹۲) حضرت عمر فاروق برنائن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دور نبوت میں ہشام بن کیم بن حزام کے پاس سے گذر تے ہوئے انہیں سورہ فرقان کی تلاوت کی جو ہی علیفانے جھے نہیں ہوئے انہیں سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، انہوں نے اس میں ایسے حروف کی تلاوت کی جو ہی علیفانے جھے نہیں پڑھائے تھے ہیرادل جا ہا کہ بین ان سے تمازی میں پوچھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیفانے ، میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، بوچھا کہ تمہیں سورہ فرقان اس طرح کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیفانے ، میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، بخدا ابی علیفانے جھے بھی بیسورت پڑھائی ہے۔

میر کہ کرمیں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچتا ہوا نی طالیہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوگیا ، اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے مجھے سور و فرقان خود پڑھائی ہے ، میں نے اس سور و فرقان کوالیے حروف میں پڑھتے ہوئے ساہے جو آپ نے مجھے

#### هي مُنالِهُ المَّرُانِ اللهُ عَرِينَ اللهُ المُراتِ اللهُ المُراتِ اللهُ المُراتِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

نہیں پڑھائے؟ نی علیہ نے فرمایا عمر! اسے چھوڑ دو، پھر ہشام ہے اس کی تلاوت کرنے کے لیے فرمایا، انہوں نے اس طرح پڑھا چیسے وہ پہلے پڑھ رہے تھے، نی علیہ نے فرمایا بیسورت اس طرح نازل ہوئی ہے، پھر مجھ سے کہا کہ عمر! تم بھی پڑھ کرسناؤ، چنا نچے میں نے بھی پڑھ کرسنا دیا، نبی علیہ نے فرمایا کہ بیسورت اس طرح بھی نازل ہوئی ہے، اس کے بعدارشا وفر مایا ہے شک اس قرآن کا مزول سات قراء توں پر ہوا ہے، البذا تمہارے لیے اس میں سے جوآ سان ہو، اس کے مطابق تلاوت کرلیا کرو۔

( ٢٩٧ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ أَنْبَأَنَا شُغَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِیِّ حَدَّنِیی عُرُوّةً غَنْ حَدِیثِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً وَعَبْدِ الْرَّحُمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِیِّ أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَکِیمٍ بْنِ حِزَامٍ یَقُرأُ سُورَةً الْفُرُقَانِ فِی حَیَاقِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَائِیهِ فَإِذَا هُو یَقُرأُ عَلَی حُرُوفٍ کَشِیرَةٍ لَمْ یُقُرِئْنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِی الصَّلَاقِ فَنَظُرْتُ حَتَّی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِی الصَّلَاقِ فَنَظُرْتُ حَتَّی سَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِی الصَّلَاقِ فَنَظُرْتُ حَتَی سَلَّمَ فَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکَدُتُ أُسَاوِرُهُ فِی الصَّلَاقِ فَنَظُرْتُ حَتَی سَلَّمَ فَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکَدُتُ أُسَاوِرُهُ فِی الصَّلَاقِ فَنَظُرْتُ حَتَی سَلَّمَ فَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکُونُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکِدُتُ أُسَاوِرُهُ فِی الصَّلَاقِ فَنَظُرُتُ مَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکَوْنِی الْمُولَاقِ فَنَظُرُتُ مَنْ الْمُعَالَٰ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکَوْنُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْنَا اللَّهُ عَلَیْهُ مِلْالِیْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ فَکُونُونُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَی الصَّلَاقِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَی الصَّلَاقِ وَلَاسَتُمَامِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْمُونُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَیْمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَمُنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَیْمَ الْمُنْ الْحَدِی الْمُعْلَاقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِقُونَ الْمُولُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَالَةُ الْمُولُونِ الْمُعْلَاقِ الْمُولِي الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَاقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالَةُ الْمُولِقَ الْمُؤْمِقُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

(۲۹۷) حضرت عمر فاروق تلائفتافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دور نبوت میں ہشام بن تھیم بن حزام کے پاس سے گذرتے جوئے انہیں سور ہ فرقان کی حلاوت کرتے ہوئے سا، انہوں نے اس میں ایسے حروف کی حلاوت کی جو نبی علیثا نے جھے نہیں پڑھائے تھے، میراول جا ہا کہ میں ان سے نماز ہی میں یو چھالوں، پھرانہوں نے ممل حدیث ذکر کی۔

ر ٢٩٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا لَيْلَةَ الْقَدُرِ قُلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتُرًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا لَيْلَةَ الْقَدُرِ قُلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتُرًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا لَيْلَةَ الْقَدُرِ قُلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتُرًا

(۲۹۸) حفرت عمر فاروق ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹی نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کورمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔

( ١٩٩ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قِيلَ لَهُ أَلَا تَسْتَخُلِفُ فَقَالَ إِنْ أَتُرُكُ فَقَدُ تَرَكَ مَنْ هُوَ خُيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَسْتَخُلِفُ فَقَدُ اسْتَخُلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى أَبُو بَكُورِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [صححه البخارى (٢١١٨)، ومسلم (١٨٢٣) وابن حباد (٤٤٧٨)]

(۲۹۹) حضرت این عمر فطانی سروی ہے کہ حضرت عمر فلانی سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ سی کومقرر کردیجے ؟ فریایا آگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو جھے سے بہتر ذات نے بھی مقرر نہیں کیا تھا لینی نبی علیظائے اورا گرمقرر کردوں تو بھی سے بہتر ذات نے بھی مقرر کیا تھا لینی حضرت صدیق اکبر مثانیخ نے ۔

( ٣٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْبُلَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بُنَ وَقَاصِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْمُحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُّبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ `

#### 

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجُونَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجُونَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُونَهُ لِلْهُ لِيُ لَمِيبُهَا أَوْ الْمُواَةِ يَتَوَّوَّجُهَا فَهِجُونَهُ إِلَى مَا هَاجَوَ إِلَيْهِ [راحع: ١٦٨] اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُونَهُ لِلْهُ لِيُلْهِ الْمُواَةِ يَتَوَوَّجُهَا فَهِجُونَهُ إِلَى مَا هَاجَوَ إِلَيْهِ [راحع: ١٦٨] (٣٠٠) حفرت عرفاروق واللَّيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَمُؤْمِلُ وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَمُؤْمِلُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ 
(٣.٢) حَلَّنَنَا يَزِيدُ أَنْبَانَا يَخْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهُلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ وَآنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ [راجح: ٢٤٩]

(۳۰۲) سیدنافاروق اعظم و الله نظم فراید کر ماید که بیت رجم کے حوالے سے اپنے آپ کو بلاکت میں پڑنے سے بچانا کہیں کوئی خص بینہ کئنے لگے کہ کتاب اللہ میں تو ہمیں دوسراؤں کا تذکر ہنیں ملتا، میں نے نبی علیظا کو بھی رجم کی سزا جاری کرتے ہوئے دیکھا ہے اور خودہم نے بھی بیر مزاجاری کی ہے۔

(٣٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْبَاْلَا الْعُوَّامُ حَدَّثَنِي شَيْخٌ كَانَ مُرَابِطًا بِالسَّاحِلِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا صَالِحٍ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ
رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
لَيْسَ مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَالْبَحُورُ يُشُوفُ فِيهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَرْضِ يَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِي أَنْ يَنْفَضِخَ عَلَيْهِمُ فَيَكُفُّهُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [اسناده ضعيف]
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [اسناده ضعيف]

#### هي مُنالها المَّن مَن الم المُن مِنْ المُن المُنالعُ المُن المُن المُنالعُ المُن ا

(۳۰۶۳) حضرت عمر فاروق و النفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالنظی ایشاد فرمایا کوئی رات ایسی نمیس گذرتی جس میس سمندر تین مرتبرز مین پر جمها تک کرنید دیکتا ہو، وہ ہر مرتبہ اللہ سے یہی اجازت مانگنا ہے کہ زمین والوں کوڈ بود سے الیکن اللہ اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے۔

(٣.٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ حَدَّثِينَ عَنْ طَكَرَقِكَ امْرَ آتَكَ قَالَ طَلَقْتُهَا وَهِى حَائِضٌ قَالَ فَلَكَرِهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلْيُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ اعْتَذَدُتَ بِالنِّي طَلَقْتُهَا وَهِي حَائِضٌ قَالَ فَمَا لِي لَا أَعْتَذُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ [قال

شعيب إسناده صحيح] [سيأتي في مسند ابن عمر ٢٦٨ ٥]

(۳۰۴) انس بن سیرین کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن نمر خُلُقَٰذ ہے عُرض کیا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا واقعہ تو سنا ہے ، انہوں نے فر مایا کہ میں نے اپنی بیوی کو'' ایام'' کی حالت میں طلاق دے دی ، اور بیابات حضرت عمر فاروق خُلُفُنْد کو بھی بتادی ، انہوں نے فر مایا اے کہوکہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے ، جب وہ'' پاک'' بھی بتادی ، انہوں نے بی علیہ سے ساس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فر مایا اے کہوکہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے ، جب وہ'' پاک'' بوجائے توان ایام طہارت میں اے طلاق وے دے ، میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ طلاق شار کی تھی جو'' ایام'' کی حالت میں دی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ اے شار نہ کرنے کیا وج بھی ؟ اگر میں ایسا کرنا تو لوگ مجھے بیوتو ف جھے ۔

(۳۵) ابوالعلاء شامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوا مامہ دی نفظ نے نیالہاس زیب تن کیا، جب وہ ان کی ہنلی کی ہڈی تک پہنچا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی کہ اس اللہ کاشکر جس نے جھے لباس پہنایا جس کے ذریعے ہیں ابناستر چھپا تا ہوں، اورا پی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں، مجر فر ما یا کہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ کا تیکھ نے ارشا دفر مایا جو تنص نیا کپڑا ہے اور جب وہ اس کی ہنلی کی ہڈی تک پنچ تو یہ دعاء پڑھے (جس کا ترجمہ ابھی گذرا) اور پرانا کپڑا صدقہ کر دے، وہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے پڑوی میں اور اللہ کی تکہبانی میں دے گا۔

#### هي مُناكا اَحْدُن مِّن مِنْ مَنْ الْمُنافِعُ مِنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِينَ لَيْكُ الْمُنْ ل

(٣.٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَنُبَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو جُنبٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يَتُوَضَّا وُضُونُهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامُ إِراحِج: ٩٤]

(٣٠٦) حضرت عمر فاروق والتلائية عمروى بركه ايك مرتبه مين نے جناب رسول الله تَنْ اللهُ الله على الرجم مين سے كوئی شخص ناياك ہوجائے اورو عنسل كرنے سے بہلے سونا جا ہے تو كيا كرے؟ نبي فايش نے فر ما يا نماز والا وضوكر كر سوجائے۔

(٣.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَانَا وَرُقَاءُ وَأَبُو النَّصُرِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى النَّعْلَيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْكَى قَالَ كُنْتُ مَعَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعُمَرُ بْنُ الْمَحْطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى الْبَقِيعِ يَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ فَأَقْبَلَ رَاحِبٌ فَلَلَّا عَنْهُ فِى الْبَقِيعِ يَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ فَأَقْبَلَ وَالْحَمْ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ مَعْمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْكَبُرُ إِنَّمَا يَكُفِى الْمُسُلِمِينَ الرَّجُلُ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَتَوَصَّا فَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ صَنَعَ قَالَ أَبُو النَّصُو وَعَلَيْهِ جُبَّةً صَلَّى الْمُعُوبِ بَ ثُمَّ قَالَ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ قَالَ أَبُو النَّصُو وَعَلَيْهِ جُبَّةً ضَيِّقَةُ الْكُمُّيْنِ فَأَخْرَ جَيْدَهُ مِنْ تَحْجِهَا وَمَسَحَ [راجه: ١٩٣]

(۳۰۷) عبدالرحلی بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت براء بن عازب ڈٹاٹٹ کے ساتھ تھا، اس وفت حضرت عمر فارق ڈٹاٹٹ کا اس سے آ مناسا مناہوگیا، انہوں نے اس فاروق ڈٹاٹٹ کا اس سے آ مناسا مناہوگیا، انہوں نے اس فاروق ڈٹاٹٹ کا اس سے آ مناسا مناہوگیا، انہوں نے اس سے بوچھا کی آم نے چاند دیکھا ہے؟ اس نے بتایا مخرب کی جانب سے، انہوں نے پوچھا کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہی ہاں! میں نے ٹھالی کو ایک چانے ایک آدی کی نے کہا ہی ہاں! میں نے شوال کا چاند دیکھا ہے، حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹ نے اندا کبر کہ کرفر مایا مسلمانوں کے لئے ایک آدی کی گوائی ہے، چرخود کھڑے ہو کرایک برتن سے ''جس میں پانی تھا'' وضوکیا اور اپنے موزوں پرمس کیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی ، اور فرمایا میں نے نبی علیق کی جہدی کہن رکھا تھا جس پڑھائی ، اور فرمایا میں نے نبی علیق نے ایک شامی جہدی کہن رکھا تھا جس کی آسٹینیس تک تھیں اور نبی علیقائے اپنے ہاتھ جے کے نبیج سے نکال کرمسے کیا تھا۔

(٣.٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ أَنْبَانَا الزَّبَيُّرُ بُنُ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِى لَبِيدٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ طَاحِيَةَ مُهَاجِرًا يُفَالُ لَهُ بَيْرَحُ بِنُ الْسَدِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَعُدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيَامٍ فَرَآهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ عُمَانَ قَالَ نَعُمْ قَالَ فَاتَخَذَ بِيكِهِ فَٱلَّمُ عَلَى آبِي بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا مِنْ آهْلِ الْآرُضِ الَّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَاَعْلَمُ أَرْضًا اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا مِنْ آهْلِ الْآرُضِ الَّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَاَعْلَمُ أَرْضًا يَقُولُ إِنِّي لَا عَلَمُ أَرْضًا يَقُولُ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا مِنْ آهْلِ الْآرُضِ الَّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَاعْمَلُمُ أَرْضًا يُقَالَ هَذَا مِنْ آهْلِ الْآرُضِ الَّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَاعُلَمُ أَرْضًا عَمْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَا عَلَمْ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا مِنْ أَنْهُمْ رَسُولِي مَا رَعُونُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَكُولًا الْمَوْرُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَقُولُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولِي مَا حَتَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْمُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَوْلُ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولِي مَا وَلَا عَمْهُ اللَّهُ عَلَالَ مُؤْلِلِ الْأَنْ الْمُؤْلِ الْمُعْرِسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عُلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ

(۳۰۸) ابولبید کیتے ہیں کہ ایک آ دی ''جس کانام'' بیرح بن اسد'' تھا'' طاحیہ نا کی جگہ سے جمرت کے ارادے سے رواند ہوا۔

هي مُنالِهُ المَّهِ عَنْبِ مِنْ مِنْ الْمُنافِقِ الرَّالِينِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ

جب وہ مدیند منورہ پینچا تو نبی علیہ اگل وفات ہوئے گئ ون گذر بچکے تھے، حضرت عمر ڈاٹٹوٹے انہیں دیکھا تو وہ انہیں اجنبی محسوس ہوا، حضرت عمر ڈاٹٹوٹے اس سے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میر اتعلق' عمل 'سے ہے، حضرت عمر ڈاٹٹوٹے نے'' اچھا'' کہا اور اس کا ہاتھ چڑ کر اسے سیدنا صدیق اکبر ڈاٹٹوٹ کی خدمت میں لے گئے ، اور عرض کیا کہ ان کاتعلق اس سرز مین سے ہے جس کے متعلق میں نے نبی علیہ کا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسے شہر کو جانتا ہوں جس کا نام'' ممان' ہے، اس کے ایک کنار سے سندر بہتا ہے، وہاں عرب کا ایک قبیلہ بھی آ باد ہے، اگر میرا قاصدان کے پاس گیا ہے تو انہوں نے اسے کوئی تیریا چڑ نہیں مارا۔

( ٣.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَالَا عَاصِمٌ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا ٱعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ تَوَاصَعَ لِى هَكَذَا وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفْهِ إِلَى الْأَرْضِ رَفَعْتُهُ هَكَذَا وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَرَفَعَهَا نَحْوَ السَّمَاءِ إِنَال شعب بِسناده صحح

(۳۰۹) حطرت عمر فاروق بطائفاسے بیرحد بیث قدی مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے''راوی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا'' تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں ، راوی نے آسان کی طرف اپنا ہاتھ اشا کردکھایا۔ فائدہ: لیخی تواضع اختیار کرنے والے کواللہ کی طرف سے رفعتیں اور عظمتیں عطاء ہوتی ہیں۔

(٣١٠) حَكَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا دَيْلُمُ مُنُ عَزُوانَ الْعَبُدِئُ حَلَّلْنَا مَيْمُونٌ الْكُرْدِئُ عَنْ أَبِى عُفْمَانَ النَّهُدِئَ قَالَ إِنِّى لَجَالِسٌ تَحْتَ مِنْهُرِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ فِى خُطْيَتِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَخُوثَ مَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ (راحع: ١٤٣

(۳۱۰) ابوعثان نہدی پُوٹھنڈ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر فاروَّق ٹٹٹٹٹ کے منبر کے پنچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے اپنے خطبے میں فر مایا کہ میں نے جناب رسول اللہ ٹٹٹٹٹٹٹ کو بیارشاوفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ جمھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیاوہ خطرہ اس منافق سے ہے جوز بان دان ہو۔

(٣١١) حَدَّثَنَا مُضَعَبُ الرَّيُسُوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ حَ وَحَدَّثَنَا إِلْسَحَاقُ آخْبَرَنِي مَالِكُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ عَبُد اللَّهِ بَنِ أَحْمَد و حَدَّثَنَا مُضْعَبُ الرَّيْشِيُّ عَنْ مَلْكِ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَيْ الْمُسَةَ أَنَّ عَبُد الْحَمِيدِ بَنَ عَبُد اللَّهُ عَنْهُ سُيلً عَنْ الْمُحْفِيْقِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ سُيلً عَنْ الْمُحَفِيْقِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ سُيلً عَنْ اللَّهُ عَنْهُ سُيلً عَنْ مُسْلِمِ بَنِ يَسَارٍ الْمُحْفِيْقِ أَنَّ عَمْوَ بُنَ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سُيلً عَنْ هَلُوهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَيعَ اللَّهُ عَلَى مُسَلِمِ بَنِ يَسَارٍ الْمُحْفِيرِهِمُ أَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلًا مَنْ طَهُورِهِمُ ذُورَيَّ تِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَقُ الْمُحَدِّقُ وَاللَّهُ مَلَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَقُ الْمُحَدِّقُ وَاللَّهُ مَلَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاسَلَّمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاسَلَّمُ مَا مُولًا اللَّهِ فَلِيمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاسَلَعْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ عَمْلُونَ اللَّهِ فَلِيمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ عَمْدُونَ اللَّهُ وَلِي الْعَرِي عَمْلُونَ فَقَالَ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَمْدُونَ فَقَالَ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْمَالُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# هي مُنالِهُ احْدِرُ مِنْ الْخِيارِ فِي مِنْ الْخِيارِ فِي مِنْ الْخِيارِ فِي مِنْ الْخِيارِ فِي الْمُنْ الْخِيالِ السَّدِينِ فِي اللهِ السَّدِينِ الْخِيارِ فِي اللهِ السَّدِينِ اللهِ ا

الْحَمَّلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلُهُ يِعَمَلِ آهُلِ الْجَنَّةِ وَعَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ آهُلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلُهُ بِعَمَلِ الْجَنَّةِ وَلَا الْجَنَّةِ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ إِفَال الدَمِدَى: حسن وأشار إلى تدليس فيه عند البعض وكذا فعل أبو حاتم وانن كثير وقال ابن عبدالبر: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد قال الألباني ضعيف (أبوداود: ٢٠٧٥) الترمذي: ٣٠٧٥) قال شعب: صحيح لغيره]

تو حضرت عمر فاروق بی توزی فرمایا کہ میں نے نبی علیہ ہے بھی اس نوعیت کا سوال کسی کو بو پیچتے ہوئے سنا تھا ،اس موقع پر نبی علیہ نے اس کا جواب بیار شاوفر مایا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ اللہ کی جب تخلیق فر ما کی تو کچھر سے بعدان کی بیٹت پراپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولا دکو تکالا اور فر مایا کہ میں نے ان لوگوں کو جنت کے لئے اور اہل جنت کے اعمال کرنے کے لیے بدا کہا ہے۔

و ( ٣١٣ ) حَلَّنَنَا رَوْحٌ حَلَّنَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُّلًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْمُسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَسُمَرُ بُنُ الْمُعَلِّ وَسُلَّمَ فَعُهُ أَيَّةٌ سَاعَةٍ هَلِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَنْهُ أَيَّةٌ سَاعَةٍ هَلِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَنْهُ أَيَّةٌ سَاعَةٍ هَلِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْوُصُوءُ اللَّهُ عَنْهُ الْوُصُوءُ اللَّهُ عَنْهُ الْوُصُوءُ أَنْ مَوْلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُونَا بِالْفُسُلِ [انظر: ١٩٩]

(۳۱۲) حضرت ابن عمر خانفیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جضرت فاروق اعظم کانفیا جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے، دورانِ خطبہ ایک صاحب آئے، حضرت عمر ڈانفیا نے ان سے بوچھا کہ بیکون ساوقت ہے آنے کا؟ انہوں نے جوابا کہا کہ امیر المؤمنین! میں بازار سے واپس آیا تھا، میں نے توجیعے ہی اذان کی، وضوکرتے ہی آگیا ہوں، حضرت عمر فاروق ڈانفیانے فرمایا

# کی مُنلگا اَعْدُنْ مَنبل سِینِ مِتوَّم کی کی اور کی کا اور کی کا المسلک الفاء التراشدین کی اور کی کا المسلک الفاء التراشدین کی اور کی دیتے تھے۔ اور پرے وضود بھی؟ جبکد آپ جانتے ہیں کہ نی مالیگا جمعہ کے لئے عسل کرنے کا تھم دیتے تھے۔

(٣١٣) حَذَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخُبَرَلِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ بَغْضِ بَنِي يَغْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمْتَيَّةَ قَالَ طُفْتُ مَعَ عُمْرَ بْنِ الْحَظَّابِ رَضِتَى اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَلَمَ الرَّكُونَ قَالَ يَعْلَى فَكُنْتُ مِمَّا يَلِى الْأَسُورَة جَرَرْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقُلْتُ آلَا تَسْتَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقُلْتُ بَيْدِهِ لِيَسْتَلِمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقُلْتُ آلا تَسْتَلِمُ فَقَالَ مَا سَأَنُكُ وَلَى الْفَرْبِيَّيْنِ الْفَرْبِيَّ الْمَالُونُ وَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ الْفَرْبِيَّ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَرْبِيِّ الْمَالُونُ عَلَى الْفَالُونُ الْمَعْرِفُونَ الْمُؤَنِّ حَسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمُؤَنِّ حَلَى الْتُولِمُ اللَّهِ مَلْمُ الْمُؤَوْنُ حَسَيْدُ فَلْكُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُونُ فَقُلْتُ الْمُؤَنِّ عَلَى الْمُؤَنِّ حَسَى الللَّهُ عَلَى الْمُؤَنِّ حَسَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤَنِّ وَالْمَالُونُ الْمُؤْلِدُ الْمَثَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ 
(۳۱۳) حضرت یعلی بن امیہ ڈاٹھ کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ہم فاروق جی ٹنڈ کے ساتھ طواف کیا، انہوں نے حجر اسود کا اسلام کیا، جب میں رکن کمانی پر پہنچا تو میں نے حضرت ہم جی ٹنٹو کا ہاتھ پکڑلیا تا کہ وہ اسٹام کر لیس، حضرت ہم جی ٹنٹو نے فرمایا کہا آپ نے نبی علیت کے جا تھے کہا کیا آپ اسٹام نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے نبی علیت کے ساتھ بھی طواف نہیں الم مایا کہا گیا ہیں نہیں افرمایا تو کیا آپ نے نبیش الم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں! انہوں نے فرمایا کیا جی جن میں نے کہا کہا کہوں نہیں، انہوں نے فرمایا کیا جناب رسول اللہ تا تھی قرابا کی فرمایا کہا تھی کو است میں تبہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، انہوں نے فرمایا کی جا سے چھوڑ دو۔

(۱۲۱) حَدَّثُنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ وَأَبُو عَامِ قَالَا حَدَّثُنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ بُنِ الْحَدَقَانِ قَالَ حَنَّى يَجِيءَ مِنْتُ بِدَنَانِيرَ لِى فَأَرَدُثُ أَنُ أَصُوفَهَا فَلَقِينِي طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَاصْطَرَفَهَا وَأَحَدَهَا فَقَالَ حَتَّى يَجِيءَ سَلْمٌ خَانِنِي قَالَ أَبُو عَامِ مِنْ الْغَابَةِ وَقَالَ فِيهَا كُلّهَا هَاءَ وَهَاءَ قَالَ فَسَالُتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالبُّرُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالبُّرُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالشَّعِيرُ وِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالتَّوْمِ بِالشَّعِيرِ وِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالتَّهُ مِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ وِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالتَّامِ وَعَالَ الرَّعِيرُ وَمَا لَكُومِ عُلَالَةً عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ الذَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى مِعْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُطَالِمُ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْلَى عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُولَ وَصَلَ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَلَمُ الْعَلَمُ وَلَا يَعْمُ عَالَمُ الْعَلَمُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَ

( ٣١٥ ) حَلَّكُنَّا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدُ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَاهُمُ إِنَّ الْمُقَتِّبُ بِنَكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ [انظر: ٣٣٤]

# المرابعة ال

(۱۳۱۵) حصرت عمر فاروق وٹاٹنٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ٹاٹیٹی نے ارشاد فر مایا میت پر اس کے اہل خانہ کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٢٦٦) حَلَّنَنَا بَكُرُ بُنُ عِنسَى حَلَّنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّغيِّى عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَبُتُ عُمَر بَنَ الْمُخِيرَةِ عَنِ الشَّغيِّى عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ أَلَيْتُ عُمَر بَنَ الْمُخَلِّبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي أَنْاسٍ مِنْ قَوْمِى فَجَعَلَ يَهُوضُ لِلرَّجُلِ مِنْ طَيِّعٍ فِى الْفَيْنِ وَيُعْوِضُ عَنِّى قَالَ فَاسْتَقْبُلُتُهُ قَاغُرَضَ عَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهِ فَأَعْرَضَ عَنِّى قَالَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِينِ أَتَعْرِفُنِى قَالَ فَصَحِبِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ وَقَلْتَ إِذْ أَنْهَوُ وَا وَوَقَلْتَ إِذْ فَكَوْدُوا وَوَقَلْتَ إِذْ فَكَوْدُوا وَوَقَلْتَ إِذْ أَنْهُولُ وَاللَّهِ إِنِّى لَلْمُؤْمِنِ وَاللَّهِ إِنِّى لَلْمُعَلِي مَلْكُمُ وَوَاللَّهِ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَوَجُوهَ أَصْحَابِهِ صَلَقَةً طَيِّ عِبْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَوَجُوهَ أَصْحَابِهِ صَلَقَةً طَيِّ عِبْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَوَجُوهَ أَصْحَابِهِ صَلَقَةً طَيِّ عِبْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَوَجُوهَ أَصْحَابِهِ صَلَقَةً وَهُمُ الْفَاقَةُ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَ إِلَيْ وَسَلَمَ لَهُ وَاللَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ وَعُمْ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ لَوْمُ الْمَعْفُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمَلْوَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعُلِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

آباد المعرب عدى بن عاتم فائن كبته بين كه بين أبي قوم كے كچھ لوگوں كے ساتھ حضرت عمر فاروق فائن كيا باس آيا ، انهوں نے بنوطئی كے ايك آ دى كودو ہزارد ہے ليكن بحصے ہاء عراض كيا ، ميں ان كے سامنے آيا تب بھی انہوں نے اعراض كيا ، ميں ان كے سامنے آيا تب بھی انہوں نے اعراض كيا ، ميں ان كے ہرے كے رخ كى جانب ہے آيا ليكن انہوں نے بھر بھی اعراض كيا ، ميد كھر ميں نے كہا امير المؤمنين ! آپ جھے پيجائے ہيں ؟ حضرت عمر والنظ بہنے گئے ، پھر چت ليك گئے اور فر مايا بال ! الله كي هم ! بين آپ كوجان اموں ، جب بيكا فرتے آپ نے انہوں نے بيٹھ كھير ركھی تھى آپ متوجہ ہو گئے تھے ، جب انہوں نے عہد تكفی كی تھى تب آپ نے وعدہ وفا كيا تھا ، اور سب سے بہلا وہ مال صدقہ ' نہے دكھ كر نبی علیا اور صحابہ كرام بھی تھے ' بوطئى كى طرف ہے آنے والا وہ مال اضاح ہوآ ہی لے كرآئے تھے ۔

اس كے بعد حضرت عمر فاروق وَ الْمَشْوَان مے معذرت كرتے ہوئ فرمانے لكے ش نے ان او گول كومال ديا ہے جنہيں فقر وفاقد اور تنگدتن نے كمزور كرركھا ہے، اور پيلوگ اپنے اپنے تعليلے كرروار بين، كونكدان پرحقوق كى نيابت كى فرمدوارى ہے۔ (٢١٧) حَدَّقَنَا عَبْدُ الْمَمْلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِ شَامٌ بُنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱللّٰهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمْرَ بُنَ اللّٰهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمْرَ بُنَ اللّٰهَ عَنْهُ يَقُولُ فَيْمَا الرَّمَلَانُ اللّٰنَ وَالْكُشْفُ عَنْ الْمَمَاكِ وَقَدْ أَطَا اللّٰهُ الْإِسْلَامَ وَفَقَى الْكُفُورَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِحه البحارى

(۱۲۰۵) والحاکم (۱۶۰۸) وابن بحزیمهٔ (۲۷۰۸) قال شعیب: صحیح لغیره وهذا إسناده حسن] (۳۱۷) حضرت عمر فاروق رفانشنگ نے ایک مرتبہ فر مایا کہ اب طواف کے دوران' جبکہ اللہ نے اسلام کوشان وشوکت عطاء فرما وی ،اور کفر واہل کفر کوؤلیل کر کے نکال دیا'' مرل اور کندھے خالی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی ،کیکن اس کے باوجودہم اسے ترک نہیں کریں گے کیونکہ ہم اسے نبی علینیا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ رِّهُ مُنْلَا الْمُرْنَ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّذِي اللللللللِّلِي اللللللِّذِي الللللِّهُ الللللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِّلِي اللللللللِّلْمُ الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّذِي اللللللللِّلْمُ الللللِّلِلْمُ الللللللِّذِي الللللِّلِلْمُ اللللِللِّلْمُ الللللِللللللِّلِلْمُ الللللللِّلْمُ الللللِلْمُ ا

بريده عن ابي الاسود الديلي قال اتبت المُدينة وقَد وَقع بِهَا مُرَضْ قالْ عَبْدُ الصَّمَدِ فَهُمْ يَمُوتُونَ مُوْتَا ذريعًا فَجَلَسُتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَأَثْنِى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنِى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنِى عَلَيْهَا شَرٌّ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الْأَسُودِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا وَجَبَتْ فَقَالَ قُلْتَ كُمّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّة قَالَ قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ

وَثَلَاثُةٌ قُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ قَالَ وَلَمْ نَسْأَلُهُ عَنْ الْوَاحِدِ [راحع: ٩٦٣٩]

(۳۱۸) ابوالا سود مُعِينَة تُحتِ بین که ایک مرتبه بین مدیند منوره کی طرف روانه ہوا، و ہاں پہنچا تو پیۃ چلا که و ہاں کوئی بیاری چیلی ہوئی ہے۔ جس سے لوگ بکترت مررہ ہیں، میں حضرت عمر فاروق بڑائیؤ کی ٹیلس میں بیٹھا ہواتھا کہ و ہاں سے ایک جنازہ کا گذر ہوائی گول نے اس کی جس سے لوگ بہترت مررہ کی تحقیل ہوا، لوگوں نے اس کی بھی ہوا، لوگوں نے اس کی جس سے مرفی تعریف کی ، حضرت عمر شائیؤ نے قرمایا واجب ہوگئ، گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی ، حضرت عمر شائیؤ نے مجمر شائیؤ کے پھر فرمایا واجب ہوگئ ، جس سے بوگئ ، تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی ، حضرت عمر شائیؤ نے بھر فرمایا واجب ہوگئ ، تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں ہے۔ ہوگئ ؟

فرمایا میں نے تو وہی کہاہے جو تی ملیکا نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے چار آ دمی خیر کی گواہی دے دیں اس کے لیے جنت واجب ہوگئ، ہم نے عرض کیا اگر ٹین آ دمی ہوں؟ تو نبی ملیکا نے فرمایا تب بھی بہی تھم ہے، ہم نے دو سے متعلق نوچھا، آپ ٹالٹیٹر کی فرمایا دو ہوں تا ہم بھی بہی تھم ہے، کھر ہم نے خود ہی ایک کے متعلق سوال ٹیس کیا۔

(٣١٩) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبٌ يَغْيِي ابْنَ شَلَّادٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَيِسُونَ عَنُ الْجُمُعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَالْمِيرَالْمُؤْمِنِينَ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوْضَاتُ ثُمَّ ٱقْبَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَآيْطًا ٱللَّمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَعْتَسِلْ [راحع: ٩١]

(۳۱۹) حضرت ابو ہریرہ مُثالِقَتْ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ثُلُاتُوْ جعہ کے دن خطبہ ارشاوفر ما رہے تھے، دوران خطبہ ایک صاحب آ کر پیٹھ گئے ، حضرت عرب اللہ ان سے بوچھا کہ نماز سے کیوں رکے رہے؟ انہوں نے جوابا کہا کہ میں نے تو جیسے ہی اذان تی ، وضو کرتے ہی آ گیا ہوں ، حضرت عمر فاروق ٹاٹو نے فر مایا اچھا، کیا تم نے نبی علیا اللہ کو بیفر ماتے ہوئے نبیں سنا ہے کہ جب تم بیں سے کوئی شخص جعہ کے بائے جائے تو اسے عشل کر لینا جا ہے۔

( ٣٢٠) حَلَّتُنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ حَلَّقِنِي أَبِي حَلَّتَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ حَلَّتَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُويُرُوّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا هُو يَخْطُبُ فَذَكَرَهُ إِراجِع: ٩١]

# المستدالخلفاء الزاشدين المستدالخلفاء الزاشدين المستدالخلفاء الزاشدين

(۳۲۰) گذشته روایت اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٣٢١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا حَرُبٌ حَلَّثَنَا يَخْيَى عَنُ غِمْرَانَ بُنِ حِطَّانَ فِيهَا يَحْسِبُ حَرْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابُنَ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْحَرِيزِ فَقَالَ سَلُ عَنْهُ عَائِشَةَ فَسَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَتُ سَلُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ عَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمْرَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبُو حَفُصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيزِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيزِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبُورَ وَإِسْرَادٍ ١٨٥١ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَيْعَرِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَسُلَّمَ قَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَسُلَّاقُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَقُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَقَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمً الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْرِقُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

(۳۲۱) عمران بن بطآن نے حضرت ابن عباس بڑا نشان ہے ریشی لباس کی بابت سوال کیا ، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب حضرت عائشہ ڈوٹٹ سے پوچھو، عمران نے حضرت عائشہ فرانش سے بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت ابن عمر بڑا نجاب سے پوچھو، انہوں نے حضرت ابن عمر بڑا نشا ہے پوچھا تو حضرت ابن عمر بڑا تھا نے البہ محترم کے حوالے سے نبی علیات کا میار شارفتل کیا کہ جو تھی و نیا میں ریشم پہنتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصنہیں ہے۔

ر ٣٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَنُو عَوَانَةَ عَنُ دَاوْدَ نُنِ عَبُدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنُهُ حِينَ طُعِنَ فَقَالَ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ أَنَا أَوْلُ مَنُ أَتَى عُمَر رَضِى اللّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ فَقَالَ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّسٍ بِالْبَصُرَةِ قَالَ أَنَا أَوْلُ مَنُ أَتَى عُمَر رَضِى اللّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ فَقَالَ اللهَ النَّاسِ خَلِيفَةً وَكُلُّ مَمُلُوكِ لَهُ عَتِيقٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ السَّتَخُلِفُ فَقَالَ أَى ذَلِكَ أَفْعَلُ فَقَلُهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِى إِنْ أَدَعُ إِلَى النَّاسِ آمُرَهُمُ فَقَدُ تَرَكَهُ نَبِيُّ اللّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلامُ وَإِنْ السَّعَخُلِفُ فَقَدُ اسْتَخُلِفَ مَنْ مُو مَيْرٌ مِنِى إِنْ أَدَعُ إِلَى النَّاسِ آمُرَهُمُ فَقَدُ تَرَكَهُ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ وَإِنْ السَّعَخُلِفُ فَقَدُ اسْتَخُلِفَ مَنْ مُو مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُو خَيْرٌ مِنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَّ تَبْضِيرُكَ وَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا تَبْضِيرُكَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا تَبْضِيرُكَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا تَبْضِيرُكَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آمَا تَبْضِيرُكَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ إِلَٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ إِلَٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ إِللّهُ لَوْ وَدُوتَ عِنْ صُحْحِهِ الطَالسَى: ٢٦ عَلَى وَلَا عَلَيْ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَكُونَ وَاللّهُ لِوَدِدُتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَاقًا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمَا مَا ذَكُورَتَ عِنْ صُحْمَةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَا شَعَد السَادِه صَحْيح، الطبالسى: ٢١٤

لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! کسی کواپنا خلیفہ نا مزد کرد بیجے ، انہوں نے فرمایا کہ میں جس پہلوکو بھی اختیار کردں ، اسے جھے سے بہتر ذات نے اختیار کیا ہے، چتانچہ اگر میں لوگوں کا معاملہ ان ہی کے حوالے کردوں تو نبی علیظانے کی منطقا اخرین بریسیا مترق کی دار کی

میں نے عرض کیا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہو، آپ کو نبی طینا کی ہم نشخی کا شرف حاصل ہوا، اور طویل موقع ملا، اس کے بعد آپ کو امیر المؤمنین بنایا گیا تو آپ نے اپنے مضبوط ہونے کا ثبوت پیش کیا اور امانت کو ادا کیا، حضرت عمر رہائیڈ فرمانے گئے کہ تم نے مجھے جنت کی جو بشارت دی ہے، اللہ کی تم اگر کرمیرے پاس دنیا ومافیہا کی نعتیں اور خزانے ہوتے تو اصل صورت حال واضح ہونے سے پہلے اپنے سامنے پیش آنے والے ہولناک واقعات و مناظر کے فدیجے میں دے دیا، اور سلمانوں پر خلافت کا جوتم نے ذکر کیا ہے تو بخدا! میری تمنا ہے کہ برابر سرابر چھوٹ جاؤں، ندمیر اکوئی فائدہ ہواور ند جھے پرکوئی و بال ہو، البتہ نبی طایفا کی ہم نشخی کا جوتم نے ذکر کیا ہے، وہ چھے ہے۔

( ٣٢٣ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ مَنْ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ مَنْ آبِي أَمَامَةَ بْنِ الْحَرَّاحِ أَنْ عَلَمُوا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتَكُمُ اللَّهُ عَنْدُ إِلَى عُبْدِ اللَّهُ عَنْدُ إِلَى عُلَمٍ فَقَتَلَهُ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ أَصْلٌ وَكَانَ فِي حَجْدِ الرَّمْيُ فَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْمُعْوَاضِ فَجَاءَ سَهُمْ غَرُبٌ إِلَى عُلَامٍ فَقَتَلَهُ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ أَصْلٌ وَكَانَ فِي حَجْدِ خَالِ لَهُ فَكَتَبَ إِلِيهِ عَمْرُ رَضِي اللَّهُ عَنْدُ إِلَى عَلْمِ فَقَلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْدُ إِلَى عَلْمِ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ وَالْمَعَ اللَّهُ عَنْدُ إِلَى مُنْ لَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْمَخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْمَخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِتَ لَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْمَخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا مُولِكُمُ عَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْمَعَلَامُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُولَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُولَى مَنْ لَا مَولَى لَهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنْهُ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُلُولُ وَالِكُمْ وَلَا لَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُ عَلَيْهُ لَلْهُ وَالْعِلْهُ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ لَا لَا لَهُ عَالِمُ لَلْهُ وَالْمُعَلِمُ الللّهُ عَلَمْ لَا لَكُولُ عَلَيْهُ لَ

(۳۲۳) حضرت ابوامامہ فرانسون سے کہ حضرت عمر فاروق ٹرانسون کے حضرت ابوعیدہ بن جراح ٹرانسون کا ما ایک خطیم اسکون کھا گئے۔

کھا کہ اپنے لڑکوں کو تیر نا اور انسیخ جگہوؤں کو تیراندازی کرناسکھاؤ، چنا نچالوگ فتلف چیز دن کونشا نہ بنا کر تیراندازی سکھنے گئے،

اس تناظر میں ایک بنچ کو نامعلوم تیرلگا، جس سے وہ جال بحق ہوگیا، اس کا صرف ایک ہی وارث تھا اور وہ تھا اس کا ماموں،

حضرت ابوعیدہ بن الجراح ٹرانشون نے اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم ٹرانشوٰ کی خدمت میں خط لکھا، انہوں نے جوا با لکھ بھیجا کہ

نی علیا آنے ارشاوفر مایا جس کا کوئی مولی نہ ہو، اللہ اور رسول اس سے مولی ہیں، اور جس کا کوئی وارث نہ بو، ماموں ہی اس کا دار شدہ ہو، گا۔

( ٣١٤) حَنَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ الْحَبَرَانَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبْ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوِثُ الْوَلَاءَ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ
اَوْ وَلَذِ اراحِهِ ١٤٧ع ا

(۳۲۳) حضرت عمر فاروق بن النفظ سے مروی ہے کہ بیس نے جناب رسول الله تنظیق کو بدار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مال کی وراثت اس کو ملے گی جے ولاء ملے گی خواہ وہ بابیا۔

#### 

( ٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَتَى الْحَجَرَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلُتُكَ ثُمَّ ذَنَا فَقَبَّلُهُ [راحع: ٩٩]

(۳۲۵) عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹو کودیکھا کہ وہ تجرا سود کے قریب آئے اوراس سے مخاطب ہو کر فرمایا بخدا! میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پھر ہے جو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، اگر میں نے بی علیا الا کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نددیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی پوسہ نہ دیتا، یہ کہر کر آپ نے اسے قریب ہو کر بوسہ دیا۔

(۳۲۲) وجین ' جن کی کنیت ابوالغصن تھی' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدیند منورہ آیا، وہاں حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ کے آزاد کردہ غلام اسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے حضرت عمر ٹٹاٹٹؤ کی کوئی حدیث سنانے کی فرمائش کی ،انہوں نے معذرت کی آور فرمایا کہ مجھے کی بیشی کا اندیشہ ہے، ہم بھی جب حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ سے کہتے تھے کہ نبی کا اندیشہ ہے، ہم بھی جب حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ سے کہتے تھے کہ نبی کا اندیشہ ہے کہ کہیں کچھے کہ بیشی نہ ہوجائے ، اور نبی علیشانے ارشاد فرمایا جو محض میر کی طرف کی چھوٹ میر کی طرف کی چھوٹ میں ہوگا۔

( ٣٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى آلِ النَّبَيْرِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عُمَر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي سُوقٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَ ضَي اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ بِهَا اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا ٱلْفَ ٱلْفِي حَسَنةٍ وَمَحَا عَنْهُ بِهَا ٱلْفَ ٱلْفِي سَيِّنَةٍ وَبَنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ إِقَالِ الترمذي: في الْجَنَّةِ إِقَالُ الترمذي: في الْجَنَّةِ وَاللَّ الترمذي: في الْجَنَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُلْكِمُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّلِلِيلُولُولُولُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلُولُ

(۳۲۷) حضرت عمر فاروق وٹاٹھئے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تکاٹھٹانے ارشا وفر مایا جو تحص بازار میں پر کلمات کہدلے''جن کا ترجمہ پیہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبور تیمیں ، وہ اکیلا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، بادشانی بھی اس کی ہےاور تمام تعریفات بھی اس کی ہیں ، ہرطرح کی خیراس کے دست قدرت میں ہے ، وہی زندگی اور موت دیتا ہے ، اور وہ ہرچیز بہ قادر ہے' تو اللہ تعالی اس کے لئے دس لا کھئیکیاں لکھ دے گا ، دس لا کھ گناہ مٹاد مے گا اور جنت میں اس کے لئے کس بنائے گا۔

#### هي مُنالًا المُرْبِينَ اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ الل

( ٣٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُونَ
فُلانٌ شَهِيدٌ وَفُلانٌ شَهِيدٌ وَفُلانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا بِرَجُلٍ فَقَالُوا فُلانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَلَّا
إِنِّى رَأَيْتُهُ يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِى عَبَاثَةٍ غَلَّهَا أَخُرُجُ يَا عُمَرُ فَنَادٍ فِى النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ [راحع: ٣٠٢]
فَخَرَجُتُ فَنَادَيْتُ إِنَّا لَكُونُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ [راحع: ٣٠٤]

(۳۲۸) حضرت عمر فاروق و التحقیق مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن نبی فلیلا کے کچھ حجابہ سامنے ہے آتے ہوئے دکھائی دیے جو یہ کہ ہوا ، اس کے بارے بھی انہوں جو یہ کہ ملال بھی شہید ہے ، میاں تک کہ ان کا گذرا کیا تہ می پر ہوا ، اس کے بارے بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی شہید ہے ، نبی فلیلا نے فرمایا ہر گزئیں! میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال فنیمت میں سے ایک چا در چوری کی تھی ، اس کے بعد نبی فلیلا نے فرمایا اے ابن خطاب! جاکرلوگوں میں منادی کرووکہ جنت میں صرف موشین ہی واقل ہوں گے ۔ ہیا در چوری کی تھی کی کر یہ مناوی کرنے لگا کہ جنت میں صرف مؤسین ہی واقل ہوں گے ۔

( ٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْرُوقٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ لَا وَأَبِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدُ الشَّهِ فَقَدُ اللَّهِ فَقَدُ اللَّهِ فَقَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدُ اللَّهِ فَقَدُ

(۳۲۹) ایک مرتبه حضرت عمر فاروق ڈاٹنڈ نے کسی موقع پراپنے باپ کی شم کھائی ، نبی علیٰشانے انہیں روکتے ہوئے فر مایا کہ جو مختف اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی شم کھا تا ہے ، وہ شرک کرتا ہے۔

( ٣٠٠) حَلَّتْنَا حَمَّادٌ الْخَيَّاطُ حَلَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ زَادَ فِى الْمَسْجِدِ مِنْ الْأَسُطُوانَةِ إِلَى الْمَقْصُورَةِ وَزَادَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا أَنِّى سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا أَنِّى سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَيْغِي نَزِيدٌ فِي مَسْجِدِنَا مَا زِدْتُ فِيهِ إِسناده ضعيفٍ

(۳۳۰) نافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹھؤ نے میجہ نبوی میں اسطوانہ یعنی ستون سے لے کر مقصورہ شریف تک کا اضافہ کروایا، بعد میں حضرت حثان ڈاٹھؤ نے بھی اپنی توسیع میں اس کی عمارت بڑھائی، اور حضرت عمر فاروق ڈاٹھؤ نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے نہ ساہوتا کہ ہم اپنی اس مجد کی عمارت میں مزید اضافہ کرنا جا سے ہیں تو میں بھی اس میں اضافہ نہ کرتا۔

( ٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱلْزَلَ مَعَهُ الْكِحَابَ فَكَانُ مِمَّا أَثْنِلَ مَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ الْكِتَابَ فَكَانُ مِمَّا أُثْنِلَ مَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنُا تَعْدَدُ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنَّا نَهُوزَأً وَلَا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفُو ۚ بِكُمْ آوُ إِنَّ كُفُوا بِكُمْ أَنْ تُرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

# الله المراق المنظمة ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطُرُونِي كَمَا أُطُرِى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ كَمَا أُطُرَتُ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ إِقال شعيب إسناده صحيح [راحد: ١٥٤، ١٥٢]

(۳۳۱) حضرت ابن عباس ڈٹاٹھؤ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھؤ نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ اس محتمل کے مطابق میں مجھ کے ساتھ مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نبی علیہ اللہ کا اور ہم نے ساتھ مبعوث فرمایا کہ ہم لوگ میں ہم کیا تھا اور ہم نے ہمی رجم کیا تھا ، پھر فرمایا کہ ہم لوگ میں ہم کیا تھا ، پھر فرمایا کہ ہم لوگ میں ہم کی بڑھتے تھے کہ اپنے آ باؤاجداد سے بے بیٹنی ظاہر نہ کرو کیونکہ میہ تبہاری جانب سے کفر ہے ، پھر نبی علیہ ان فرمایا مجھے اس طرح حد سے آ گے مت بڑھا ؤجلے حضرت عیسیٰ علیہ اکو بڑھا کر پڑھا کر پڑھا کہ ہمیں گیا ، میں تو ایک بندے اور اس کے رسول ہیں ۔
ایک بندہ ہوں ، اس لئے یوں کہا کرو کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔

( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عِنِ انْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَاللَّيْتُ أَنْ أَقُولُهَا لَكُمْ زَعْمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخُلِفٍ فَوَصَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّى إِنْ لاَ السَّتَخُلِفُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُن يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُن يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُن يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُن يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكُو فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُن يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكُو فَعَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَالَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمَا عُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالِعُ اللَّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلْهُ وَلَكُولُولُ الْمُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْمُ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ لَلْهُ مِلْكُولُ الْعَلَمُ وَالْمَلْهُ وَلَيْهُ وَلَلْهُ وَلَا لَكُوا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَكُولُهُ وَلِهُ الْعُلْمُ وَالْمُ لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ لَالِمُ لَا لَاللَّهُ عَلَيْلُولُ اللللَّهُ عَلَيْلُولُهُ الللَّهُ

(۳۳۲) حضرت ابن عمر تنائی ہے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق تنافظ ہے عرض کیا میں نے لوگوں کوا یک بات کہتے ہوئے سنا ہے، میں اے آپ تک پہنچانے میں کوتا بی نہیں کروں گا، لوگوں کا خیال میہ ہے کہ آپ کسی کواپنا خلیفہ نا مزدنہیں کر رہے؟ انہوں نے ایک لیحے کے لئے اپنا سر جھا کرا ٹھایا اور فر مایا کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت خود کرے گا، میں کسی کواپنا خلیفہ نا مزدنہیں کروں گا کیونکہ نبی علیا ہے جھی کسی کواپنا خلیفہ مقرر نہیں فر مایا تھا، اور اگر میں کسی کوخلیفہ مقرر کرویتا ہوں تو حضرت صدیق اکبر ڈالٹھ نے بھی ایسا بی کیا تھا۔

حضرت ابن عمر ٹائٹنا قتم کھا کر کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں نبی ٹائٹا اور حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹنا کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو بین سمجھ گیا کہ وہ نبی ٹائٹل کے برابرکسی کونہیں کریں گے اور یہ کہ وہ کسی کواپنا خلیف نام رنہیں کریں گے۔

( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا عَيْدُ الرَّزَّاقِ حَدَثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ.

(٣٣٣) ما لک بن أوس كهتے ميں كه حضرت عمر فاروق والنظاف ايك مرتبه بخصے بلوايا، پھرانہوں نے مكمل حدیث ذكر كی ، جس ميں حضرت عمر والنظاف نے سي بھی فرما يا كہ جناب رسول الله تَظَافِيْنَ نے ارشاد فرما يا ہمارے مال ميں وراثت جارى نہيں ہوتى ، ہم جو هي مُنالِمُ المَّرِينَ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن المُخلِقِ الرَّاسُدِين فَي المُن المُخلِقَاء الرَّاسُدين فَي

کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔

( ٣٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَمَّا هَاتَ أَبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بُكِى عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَمَّا هَاتَ أَبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ راحد د ٣١٥]

(۳۳۴) سعید بن میتب نیمنیت مروی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر طبقتا کا انتقال ہوا تو لوگ رونے گئے، اس پرحضرت عمر طالفتانے فرمایا کہ جناب رسول الله طالفتا کا ارشاد گرامی ہے میت پر اس کے اہل محلّہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ بریور سمور سے وروس میں میں بروس سروس میں میں ان ورشوں کا کا دوروں کا کا دوروں کا کا دوروں کا کا دوروں کا کہ د

( ٣٣٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِدِ حَدَّثَنَا رَبَا حَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ النَّهُ عِنْ عَنْ عُيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَةَ عَنْ آبِي هُرُيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَظَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا آبَا بَكُو كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَثُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَثُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَفُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى مَالُهُ وَنَفْسَهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّكَاةِ إِنَّ الزَّكَاةَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَحَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتِلَتَّكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْقَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرَّكَاةِ إِنَّ الزَّكَاةَ حَتَى الْمُعلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ لَوْ مَنْ فَلَ كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمُ عَلَى مَنْهِ فَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْ أَلَالَةً عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ شَرَحَ صَدُرَ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفُتُ النَّهُ الْتُقَالِ اللَّهُ عَنْهُ إِللَّهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفُتُ النَّهُ الْمُثَلِّ وَالتَّهُ إِلَاهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ آلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ إِلَاهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

(۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ فرانتیا ہے مروی ہے کہ جب نبی طابقا دنیا ہے پردہ فریا گئے ، اوران کے بعد حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹنا طیفہ منتخب ہو گئے ، اوراہل عرب میں ہے جو کا فرہو سکتے تھے، سوہو گئے تو حضرت عمر فاروق ڈٹائٹنا نے سیدنا صدیق اکبر ڈٹائٹنا ہے موض کیا کہ آپ اِن لوگوں ہے کسے قال کر سکتے ہیں جبکہ نبی علینا نے ارشاوفر مایا ہے جھے لوگوں ہے اس وقت تک قال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الدالا اللہ نہ کہدیں ، جو محض 'لا الدالا اللہ'' کہد ہے ، اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا ، اس اگر اسلام کا کوئی حق ہوتو الگ بات ہے، اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہوگا ؟

معرت صدیق اکبر والنون نے بین کرفر مایا اللہ کی تم ایس ان لوگوں سے ضرور قبال کروں گا جونما زاور زکو ہ کے درمیان مفرق کرتے ہیں، کیونکہ ذکو ہال کا حق ہے، بخدالا گرانہوں نے ایک بکری کا بچہ ' جو بیر سول اللّه تَالَّا قَتْرَالُود ہے تھے' بھی رو کا تو میں ان سے قبال کروں گا ، حضرت عمر مخالفی فرماتے ہیں کہ میں بھے گیا ، اللہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر بڑائیڈ کواس معالمے میں شرح صدر کی دوات عطاء فرمادی ہے اور میں بھے گیا کہ ان کی رائے ہی برحق ہے۔

( ٣٣٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نُورَكُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَّةٌ إراجِي ١٧٧٢

#### هي مُنظاراً مُرْبِينَ بِيَنِيتِ مِنْ الْمِنْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

(۳۳۷) حضرت عمر فاروق دُفِيْقُوْ سے مروى ہے كہ جناب رسول اللّمُثَافِيْقُ نے ارشاد فر مایا ہمارے مال میں وراثت جارى نہیں ہوتی ،ہم جو کچھ چھوڑ كرجاتے ہیں، وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔

(٣٣٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَوُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ إِنَّ أَمُوالَ بَنِى النَّضِيرِ كَانَتُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِى الْكُورَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِرَاحِح: ١٧١]

(۳۳۷) حضرت عمر فاروق مخافظ سے مروی ہے کہ بنونسیر سے حاصل ہونے والے اموال کا تعلق مال فئی سے تھا جواللہ نے اپنے پیٹی کرفارہ فرانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اس لئے میہ مال اپنی پیٹی آئی، اس لئے میہ مال بی طاص ہی طاحق ہی طاحق ہی طاحق ہی طاحق ہی طاحق ہی اللہ اللہ معلم ات کوسال بھر کا نفقہ ایک بنی مرتبدد سے دیا کرتے تھے اور جو باقی بیتا اس سے گھوڑے اور دیگر اسلی 'جو جہاد میں کام آسکے' فراہم کر لیستے تھے۔

( ٣٣٨ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱفْتِكَ اللَّيْلُ وَٱدْبَرَ النَّهَارُ وَغَرَبَتُ الشَّمْسُ فَقَدْ ٱفْطَرَ الصَّالِمُ إراحه: ١٩٢]

(۳۳۸) حضرت عمر فاروق و الفرن المسلم وى ب كرجناب رسول الله كالفيظ في ارشاد فر ما ياجب رات يهال سي آجائ اوردن و اس سي جلا جائ ادر سورج غروب موجائ توروزه و داركوروزه افطار كرلينا جائي مشرق اورمغرب مرادب

( ٣٣٩) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ أَوَهْتُ أَنْ أَنْ أَلَ عُمَرَ وَضِى اللَّهُ عَنَهُ فَمَا وَأَيْتُ مُوْضِعًا فَمَكُّتُ سُنَتْيْنِ فَلَمَّا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَذَهَبَ لِيَقْضِى حَاجَتَهُ فَجَاءَ وَقَدُ وَضَى اللَّهُ عَنَهُ فَلَمَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَذَهَبَ لِيَقْضِى حَاجَتَهُ فَجَاءَ وَقَدُ فَضَى حَاجَتَهُ فَلَمَانِ تَطَاهُرَتَا عَلَى رَسُولِ فَضَى حَاجَتَهُ فَلَمَانِ تَطَاهُرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راحع: ٢٢٢]

(۳۳۹) حضرت ابن عماس خلافی فرماتے ہیں کہ جمعے اس بات کی بڑی آ رزوتھی کہ حضرت عمر فاروق طافی نے ان کان دوازوان مطہرات کے بارے) سوال کروں (جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگرتم وونوں تو بہرلوتوا جبھا ہے کیونکہ تمہارے دل ٹیم بیٹر سے ہو چکے ہیں) کیکن ہمتے نہیں ہوتی تھی اورووسال گذر گئے ، جی کہ ایک مرقبہ حضرت عمر فاروق والفوق کی کے تشریف لے گئے ، ہیں بھی ان کے ساتھ تھا ، راستے ہیں حضرت عمر فاروق والفؤ کول سے ہٹ کر چلنے گئے ، ہیں بھی پانی کا لئے تشریف لے گئے ، ہیں بھی ان کے ساتھ تھا ، راستے ہیں حضرت عمر فاروق والفؤ کول سے ہٹ کر چلنے گئے ، ہیں بھی پانی کا کران کے پیچھے چلا گیا ، انہوں نے اپنی طبی ضرورت پوری کی اور جب والی آئے تو ہیں نے ان کے ہاتھوں پر پانی والا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! وہ دوعور تیں کون ہیں جو نبی طاب آنا چا ہتی تھیں؟ انہوں نے فر مایا کہ عاکشوا ور حضر کیا اے امیر المؤمنین! وہ دوعور تیں کون ہیں جو نبی طاب آنا چا ہتی تھیں؟ انہوں نے فر مایا کہ عاکشوا ور حضر کیا اے امیر المؤمنین! وہ دوعور تیں کون ہیں جو نبی طاب آنا چا ہتی تھیں؟ انہوں نے فر مایا کہ عاکشوا ور حضر کیا اے امیر المؤمنین! وہ دوعور تیں کون ہیں جو نبی طاب آنا جا ہتی تھیں؟ انہوں نے فر مایا کہ عاکشوا ور حضر کیا ہوں ہوں گاؤ گئیا۔

## الله المرابعة المرابع

(۳۳۰) ابوالعجفاء ملمی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹو کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگو! پی ہیوایوں کے مہر زبادہ مت باندھا کرو، کیونکہ اگر میہ چیزیں دنیا میں باعث عزت ہوتی یا اللہ کے نزدیک تقویٰ میں شار ہوتی تواس کے سب سے زیادہ تن دارنبی علیک تھے، جبمہ نی علیک کی بیوی یا بیٹی کا مہر بارہ اوقیہ سے زیادہ نیس تھا۔

پھر حضرت فاروق اعظم خلائٹے نے ٹر مایا کہ دوسری ہات ہیں ہے کہ وضح دوران جہا دمقتول ہوجائے یا طبعی طور پر فوت ہو جائے تو آپ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی شہید ہوگیا، فلاں آ دمی شہید ہوکر دنیا سے رخصت ہوا، حالا نکہ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنی سواری کے پچھلے جصے میں یا کجاوے کے نیچ سونا چاندی چھپار کھا ہوجس سے وہ تجارت کا ارادہ رکھتا ہو، اس لئے تم کسی کے متعلق بھین کے ساتھ میں مت کہو کہ وہ شہید ہے، البنتہ ہیکہ سکتے ہو کہ جو شخص راہ خدا میں منتقول یا فوت ہوجائے (وہ شہید ہے) اور جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ نبی ملائٹا فرماتے تھے۔

(٣٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَر حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ آمَلَهُ عَلَى عَنُ قَتَادَةَ عَنُ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْفَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيُعْمَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رُؤْيًا كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي وَذَكَرَ نَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبًا بَكُر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رُؤْيًا كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي فَقُرَيْنِ وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُصُورِ آجَلِى وَإِنَّ نَاسًا يَأْمُرُونَنِى أَنْ ٱسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجِلَ بِي آمْرُ فَالْحِلَافَةُ شُورَى فِي لِيُصِيعَ خِلَافَتَهُ وَدِينَهُ وَلَا الّذِي بَعَتْ بِهِ نَبِيَّةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُنَ عَجْلَ بِي آمْرُ فَالْحِلَافَةُ شُورَى فِي لَيْسِعَ خِلَافَتَهُ وَدِينَهُ وَلَا اللَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ فَالْحِلَافَةُ شُورَى فِي هَلَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ مِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ بَيَعِينَ مَا لَكُونَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُو فَالْعَلَاقِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالَامِ وَلِيْقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْسَلَامِ وَلِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْوَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَلْهُ لِي وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# هي مُنظاماتم زميَّ بل ميستريم المعلقاء الراشديِّ المستداخلة الراشديِّ المستداخلة الراشديِّ المستداخلة الراشديّ

إِنِّى أَشْهِدُكَ عَلَىٰ أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنِّى بَعَنْتُهُمْ يَعْلَمُونَ النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَيِّهِمْ وَيَقْسِمُونَ فِيهِمْ فَيْنَهُمْ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَيِّهِمْ وَيَقْسِمُونَ فِيهِمْ فَيْنَهُمْ وَيُعَلِّمُ وَيَعْفِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمُونَهُ إِلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتُهُنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَيِيفَتْنِ هَذَا النَّوْمُ وَالْبُصَلُ لَقَدُ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ وِيعَدُّمُ مِنْهُ فَيُوخَذُ بِيدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلَيْمِتُهُمَا طَبْحًا قَالَ فَخَطَبَ بِهَا وَمِنْ وَعَلَى مَنْ ذِى الْمُحِجَّةِ وَالْحَذَ 104

عُمْرُ رُضِی اللّهَ عَنهُ یُومُ الْجَمُعَةُ وَأَصِیبَ یَوْمُ الْکَرْبِعَاءِ لِاَرْبَعِ لِیَالِ بَقِینَ مِن فِی الیَجِجَةِ اراحی ۱۸۹ (۳۲۱) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم ٹائٹڈ جمد کے دن منبر پر خطبہ کے لئے تشریف لائے ، اللّہ کی جمد و ثناء بیان کی ، نی طینا کا تذکرہ کیا ، حضرت صدیق اکبر ٹلٹٹڈ کی یا دتازہ کی ، پھر فر مانے گلکہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ میری و نیا ہے ، فسی کا وقت قریب آئیا ہے ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرفح نے بجھے دومر تب فسونگ ماری ہے۔ کیم فرمایا کہ لوگ مجھے ہے کہ القدائے دین کو ضائع بھر فرمایا کہ لوگ مجھے ہے کہ القدائے دین کو ضائع کے گاور نہ بی اس خلافت کوجس کے ساتھ اللہ نے بیٹیم کو مبعوث فرمایا تھا ، اب اگر میرا فیصلہ جلد ہوگیا تو میں مجلس خوری ان چوافراد کی مقرر کر رہا ہوں جن سے نئی علینا ہوفت رحلت راضی ہوکر تشریف نے گئے تھے ، جب تم ان میں سے کی شوری ان میں سے کی

یس جانتا ہوں کہ بچھلوگ مسلہ خلافت میں رفنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، بخدا! میں اپنے ان ہاتھوں سے اسلام کی مدافعت میں ان لوگوں سے قبال کرچکا ہوں، یہ لوگ دشمنان خدا، کا فراور گمراہ میں ءاللہ کی قتم! میں نے اپنے چیجے کا لیہ سے زیادہ اہم مسلہ کوئی نیس چھوڑا جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہو، اور اللہ کی شمانی کی صحبت اختیار کرنے کے بعد جھے یا دنیس پڑتا کہ کسی مسلہ میں آپ بھی سے ناراض ہوئے ہوں، سوائے کلالہ کے مسلہ کے کہ اس میں آپ بھی سے ناراض ہوئے سے برد کھر فریا یا کہ تبہارے لیے اس مسللے میں سور کا نساء کی وہ تا دراض ہوئے ہیں۔ ''جوری میں نازل ہوئی تھی'' کا فی ہے۔

ا یک کی بیعت کرلوتوان کی بات سنواوران کی اطاعت کرو۔

اگریس زندہ رہا تو اس مسئلے کا ایباطل نکال کرجاؤں گا کہ اس آیت کو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب ہی کے علم میں وہ حل آجائے ، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر ہتا ہوں کہ میں نے مختلف شہروں میں جوام ا عادد گورز بھیجے ہیں وہ صرف اس لئے کہ لوگوں کو دین سکھا ہیں ، نی عایش کی سنیں لوگوں کے سامنے بیان کریں ، ان کے درمیان مال غیمت تقسیم کریں اور ان میں عدل و انساف ہے کام لیں اور میرے سامنے ان کے وہ مسائل پیش کریں جن کا ان کے پاس کوئی حل نہ ہو۔

پھر فرمایالوگوائم دوایے درخوں میں سے کھاتے ہوجنہیں میں گندہ بھتا ہوں ایک کہن اوردوسرا پیاز ( کچا کھانے سے مند میں بدبو پیدا ہوجاتی ہے) بخدا میں نے دیکھاہے کہ اگر نبی طینا کوکی شخص کے مند سے اس کی بدبوآتی تو آپٹائیٹیا تھم دیے اورائے ہاتھ نے پکڑ کرمسجدسے ہامرنکال دیاجاتا تھا اور بہی نہیں بلکہ اس کو جنت البقیع تک پہنچا کرلوگ واپس آتے تھے،

# هي مُنامًا اِتَّهُ مِنْ بِيَدِ مِتَمَّ كُورِ مِن المُعَالِمُ اللهُ 
ا گر کو کی شخص انہیں کھانا ہی جا ہتا ہے تو پکا کران کی بو مار دے۔

راوی کہتے ہیں کہ جعد کوحضرت فاروق اعظم ڈاٹنڈنے بیخطبدارشا دفر مایا اور ۳۲ ذی الحجہ بروز بدھ کوآپ پر قاتلانہ حملہ آگیا۔

( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ وَٱخْبَرَنِي هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي بُرُدَدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هِي سُنَّةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْمُتُعَةَ وَلَكِنِّي آخُشَى أَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هِي سُنَّةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْمُتُعَةَ وَلَكِنِّي آخُشَى أَنْ يُعَرِّسُوا بِهِنَّ تَحْتَ الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا بِهِنَّ حُجَّاجًا وانظر ٢٥١]

( ٣٣٢) حضرت ابوموی اشعری بران سنت ہے کہ حضرت عمر فاروق برنافؤ نے فرمایا اگر چہ ج تتی نبی مالیٹا کی سنت ہے لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اور میں است کے بیچے ' رات گذاریں' اور شیح کو اٹھے کرنج کی شیت کرلیں۔ فائدہ دراصل ج تیتے میں آدی عمرہ کر کے احرام کھول لیتا ہے اور اس کے لئے اپنی بیوی کے قریب جانا طال ہوجا تا ہے ، کہیں ایسا نہ ہوکہ آٹھ ذی الحجہ کو جب ج کا احرام ہا ندھنا ہو، اس کی رات وہ اپنی بیوی کے پاس رہا ہواور شیح اس کے سرے پانی کے ایسا نہ ہوکے قطرات لوگوں کو کچھا شارات دے رہے ہوں ، اس وجہ سے حضرت عمر مثالات است جھا نہیں جھتے تھے ، ور نداس کے نفس جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔

( ٣٤٣ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمِ أَنْبَانَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيادٍ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ جَلِّهِ الشَّكُّ مِنْ يَزِيلَا عَنْ عُمَورَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا بَعُدَ الْحَدَثِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا بَعُدَ الْحَدَثِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا بَعُدَ الْحَدَثِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ

(٣٨٣) حضرت عمر فاروق ولا النوائية على مروى ب كدمين في جناب رسول الله تَاليَّةُ كُوحدث كے بعد وضوكرتے ہوئے ديكھا جس ميں نبي عليلة نے موزوں مرسح كيا اور نماز يرضى -

(٣٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاصًا الْكَشْعِرِيَّ قَالَ شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمْرَاءَ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْحَرَّاحِ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِي سُفُيَانَ وَابُنُ حَسَنَةَ وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ وَعِيَاصٌ وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمْرَاءَ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْحَرَّاحِ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِي سُفُيَانَ وَابُنُ حَسَنَةَ وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ وَعِيَاصٌ وَلَيْسَ عِيَاصٌ هَذَا بِالَّذِي حَدَّثَ سِمَاكًا قَالَ وَقَالَ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ عَدُهُ إِذَا كَانَ قِعَالُ فَعَلَيْكُمْ أَلُو فَيَكُمْ وَالْمَعْمِدُوهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْلَكُمْ عَلَى مَنْ هُو آعَزُّ نَصُرًا وَآخَصَو جُندًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَنْصِوُوهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدُرٍ فِي آقَلَ مِنْ عِبَّيْكُمُ فَإِذَا أَتَاكُمُ كَتَابِي هَذَا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُواجِعُونِي قَالَ فَقَاتَلْنَاهُمُ فَقَالَ شَارًا وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ شَابٌ أَنَا إِنْ لَمُ تَغْضَدُ قَالَ فَقَالَ شَابٌ أَنَا إِنْ لَمُ تَغْضَبُ قَالَ فَسَبَقَهُ فَرَآلِتُ عَقِيصَتَى أَبِي عَيْشَ أَيْو

# الله المؤرضل المستدر المستدر المستدر المستدر المستدر المستدر المستدر المنافعة والراشد أين الم

عُبِّيْكُةً تَنْقُزُ انِ وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٌّ [قال شعيب: إسناده حسن]

(۳۴۴) حضرت عیاض اشعری دنافتو کہتے ہیں کہ میں غزوہ ریموک میں موجود فقاء ہم پر پانچ امراء مقرر نتے (۱) حضرت ابوعیدہ بن الجراح نافتو (۲) حضرت بزید بن الی سفیان نافتو (۳) حضرت ابن حسنہ ٹافتو (۴) حضرت خالد بن ولید ڈٹافٹو (۵) حضرت عیاض بن غنم نافتو ، بادر ہے کہ اس سے مرادخودراوی حدیث نہیں ہیں۔

حضرت عمر فاروق والنظائي في فرما رکھا تھا کہ جب جنگ شروع ہوتو تمہارے سردار حضرت ابوعبیدہ بن الجراح والنظاہوں کے ، داوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت فاروق اعظم والنظائي کی طرف ایک مراسلہ میں لکھ کر بھیجا کہ موت ہماری طرف اچھل اچھل کر آ رہی ہے، ہمارے لیے کمک روانہ سیجے ، انہوں نے جواب میں لکھ بھیجا کہ میرے پاس تمہارا خط بہنچا جس میں تم نے جھ سے امداد کی درخواست کی ہے، میں تمہیں ایی ہتی کا پینہ تنا تا ہوں جس کی نفرت سب سے دیادہ مضبوط اور جس کے نشکر سب سے زیادہ حاضر باش ہوتے ہیں، وہ ہتی اللہ تبارک و تعالی ہیں، ان ہی سے مدد مانگو، کیونکہ جناب رسول اللہ کا نظیم کی تو اس میرا اید خط پہنچ تو ان غروہ بدر کے موقع پر بھی کی گئی تھی جبکہ وہ تعداد میں تم سے بہت تھوڑے تھے، اس لئے جب تمہارے پاس میرا اید خط پہنچ تو ان سے قال شروع کردواور جھے سے بار بارامداد کے لئے مت کہو۔

راوی کہتے ہیں کہ پھرہم نے قال شروع کیا تو مشرکین کوشرمناک ہزیت سے دو چار کیا اور چار فرنخ تک انہیں قل کرتے چلے گئے، اور ہمیں مال غنیمت بھی حاصل ہوا، اس کے بعد مجاہدین نے باہم مشورہ کیا، حضرت عیاض ڈٹاٹٹو نے مشورہ دیا کہ ہرمجاہد کوئی کس دیں درہم دیتے جا نمیں، حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو نے پو جھا میر سے ساتھا اس کی دکھیے بھال کون کرے گا؟ ایک نو جوان بولا اگر آپ نا راض نہ ہوتو میں کروں گا، یہ کہہ کروہ آگے بڑھ گیا، میں نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو کے بالوں کی چوٹیوں کو دیکھا کہ وہ ہوا میں لہراری تھیں اوروہ نو جوان ان کے پیچھے ایک عربی گھوڑے پر پیٹھا ہوا تھا۔

( ٣٤٥ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمِ أَنْبَأَنَا عُييُنَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَىَّ جُبَةٌ خَزِّ فَقَالَ لِى سَالِمٌ مَا تَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّيَابِ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلاق لَهُ

(۳۵۵) علی بن زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ آیا، حضرت سالم نُوَاللّٰہ کی خدمت میں جاضر ہوا، اس وقت میں نے ایک نفیس نے ایک نفیس ریشی جبدزیب تن کر رکھا تھا، حضرت سالم بھی اللہ تعلیہ نے والد کو حضرت عمر فاروق مُواللہ کے حوالے سے مید حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ مَا 
(٣٤٦) حَلَّاتُنَا أَبُو الْمُنْلِدِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَرَاهُ عَن حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عُمْدًا فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِاثَةً مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ (۳۲۷) حضرت عبداللہ بن عمر و رفی اللہ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے اپنے بیٹے کو جان ہو جھ کر اور سوچ سمجھ کر مار ڈ الا، حضرت عمر فاروق ٹائٹن کی خدمت میں بید معاملہ پیش ہوا تو انہول نے اس پر سواونٹ دیت واجب قرار دی، تمیں حقے ، تمیں جذ سے اور چالیس شیے یعنی جو دوسر سے سال میں گئے ہوں ، اور فرمایا قاتل وارث نہیں ہوتا ، اور اگر میں نے نبی علیجا کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قبل نہیں کیا جائے گا تو میں مجھے قبل کردیتا۔

فائدہ: حقداور جذمہ کی تعریف ہیچھے گذر چکی ہے۔

( ٣٤٧ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ وَيَزِيدُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ عُمْرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ لَوَرَّتُنَكَ قَالَ وَدَعَا خَالَ الْمَقْتُولِ فَٱعْطَاهُ الْبِيلَ [قال شعب حسن لغيره] الْبِيلَ [قال شعب حسن لغيره]

(۳۴۷) ایک دوسری سند سے اس روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ پھر حضرت عمر فاروق ڈولٹنڈ نے مقتول کے بھائی کو بلایا اور دیت کے وہ اونٹ اس کے حوالے کردیے۔

( ٣٤٨ ) حَنَّلْنَا يَعْقُوبُ حَنَّلْنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَنَّلْنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى نَجِيحٍ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنُ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ فَذَكَرَ الْمَحْدِيثَ وَقَالَ أَخَذَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ قَالَ ثُمَّ ذَعَا آخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهَا إِبَّاهُ دُونَ أَبِيهِ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ

(۳۲۸) مجاہدے گذشتہ حدیث اس دوسری سندہ بھی مروی ہے اوروہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤنے اس پر سواونٹ دیت واجنب قرار دی تہیں حقے تمیں جذھے اور چالیس شیے بعنی جو دوسرے سال میں گئے ہوں ، اور سب کے سب حاملہ ہوں ، پھر حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹؤنے مقتول کے بھائی کو بلایا اور دیت کے وہ اونٹ اس کے حوالے کر دیتے اور فرمایا کہ میں نے نبی علیا اور دیت کے وہ اونٹ اس کے حوالے کر دیتے اور فرمایا کہ میں نے نبی علیا اور دیت کے دہ اور ماتے ہوئے سنا ہے کہ قاتل کو پیچنہیں ملے گا۔

ر ٣٤٩) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكُومَةَ بَنِ حَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بَنِ أَوْسِ بَنِ الْحَدَثَانِ قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيْ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ الْعَبَّسُ افْضِ بَنِي وَبَيُّنَ هَذَا الْكَذَا كَذَا فَقَالَ النَّاسُ افْضِلُ بَيْنَهُمَا افْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالُ لَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ مَا تَرَكُنا صَدَقَةٌ (١/ ٥) [راحع: ١٧٢]

(٣٢٩) ما لك بن اوس كت بين كدابك مرتبه حضرت على وللفيَّا ورحضرت عباس وللفيَّا إينا جُمَّلُ اللهِ رَحضرت عمر وللفيّا كي ياس

فی منظا استین منظم استین منظم استین منظم استین منظم استین منظم استین ایندافاء الراشدانی کی مسئی ایندافاء الراشدانی کی میرے اور ان کے درمیان فلاں چیز کا فیصلہ کر دیجئے ، لوگوں نے بھی کہا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے ، حضرت عمر مخالفی نے فرمایا کہ میں ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کروں گا کیونکہ سے دونوں جانے ہیں کہ جناب رسول اللہ مخالفی  اللہ مخالفی اللہ مخ

( ٣٥٠) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِ
مَا أُنْزِلَ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُقِّى وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَلَعُوا الرِّبَا وَالرِّيمَةَ [راحع: ٢٤٦]
مَا أُنْزِلَ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوقِّى وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَلَعُوا الرِّبَا وَالرِّيمَةَ [راحع: ٢٤٦]
(٣٥٠) حضرت عرفاروق اللَّهُ فَرَاتُ عَبِينَ كَهُمْ آنَ كُريم عِينَ سب سن آخرى آيت ودية تعلق نازل بونى ہے،اس لئے الله عنه على الله عنه الله على على الله عنه عنه الله الله عنه 
(٣٥١) حَدَّثَنَا ٱللهِ عَلَدِ اللّهِ مُحَمَّدُ مُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِي مُوسَى آنَّةُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتَعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلْ رُوَيُدَكَ بِمَعْضِ فُتِياكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا آحَدَتَ مُوسَى عَنْ آبِي مُوسَى آنَّةُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتَعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلْ رُويُدَكَ بِمَعْضِ فُتِياكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا آحَدَتَ آمِيرُ النَّهُ عَنْهُ قَدْ عَلِمُتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيَلِمُ لَا النَّيْ عَمْلُ وَلِيَدِي عَلَيْهُ وَلَكِنِّي كَوِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا بِهِنَّ مُعَرِّضِينَ فِي الْأَرَاكِ وَيَرُوحُوا لِلْحَجِّ تَقْطُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَاكِ وَيَرُوحُوا لِلْحَجِّ تَقْطُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَاكِ وَيَرُوحُوا لِلْحَجِّ تَقْطُرُ

ر (۲۵۱) حضرت الوموی اشعری برنائی ترجی تعدید کی ایک دن ایک فیض دیتے تھے، ایک دن ایک فیض آکران سے کہنے لگا کہ آپ اپنے کے فوق سے روک کررکیس، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بیٹیجے امیر المؤمنین نے مناسک جج محوالے سے کیا ہے احکام جاری کیے ہیں؟ جب ان دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی تو حضرت الوموی دفائیڈ نے ان سے اس کی بابت دریافت کیا، حضرت عمر مخالات نے فرمایا کہ جھے معلوم ہے کہ جج تمتع نبی مالیا اور ان کے سحابہ نے بھی کیا ہے لیکن جھے سے چڑ اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ لوگ پیلو کے درخت کے نیچے اپنی ہو یوں کے پاس' رات گذاریں'' اورض کو جج کے لئے اس حال میں روانہ ہوں کہ ان کے سرول سے یائی کے قطرات فیک رہے ہوں۔

رُون عَهُ بَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِمَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْد اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ حَجَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ بُنِ عُوْفٍ قَالَ حَجَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ بُنِ عُوْفٍ قَالَ حَجَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعُدَهُ وَلَوْلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعُدَهُ وَلَوْلًا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعُدَهُ وَلَوْلًا أَنْ

#### الله المرابع المنظمة ا

یقُولُوا آنُبُتَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَا لَیْسَ فِیهِ لَآنُبَتُّهَا کَمَا أَنْزِلْتُ [قال شعیب: إسناده صحیح] [انظر: ۹۹۱]

(۳۵۲) حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رُالِّنُونُ ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رُلِّنُونُ جَی کے لئے تشریف لے گئے، وہاں
انہوں نے خصوص حالات کے تناظر ہیں کوئی خطبہ دینا چاہا لیکن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رُلِّنُونُ نے ان سے کہا کہ اس وقت تو
لوگوں کا کمزور طبقہ بہت بڑی مقدار میں موجود ہے، آپ اپنے اس خطبے کو مدینہ منورہ والیسی تک مؤخر کر دیں ( کیونکہ وہاں کے
لوگ بجھدار ہیں، وہ آپ کی بات بجھ لیس گے، بیلوگ بات کوشیح طرح سجھ نسکیں گے اور شورش بیا کر دیں گے۔)

چنانچہ جب حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھڈیدیند منورہ واپس آ گئے تو ایک دن میں منبر کے قریب گیا، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے ہوئے سنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں رجم کی کیا حیثیت ہے؟ کتاب اللہ میں تو صرف کوڑوں کی سزا ذکر کی گئی ہے؟ حالانکہ نبی علیشا نے بھی رجم کی سزاجاری فرمائی ہے اوران کے بعد ہم نے بھی ،اورا گرلوگ بینہ کہتے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اس چیز کا اضافہ کر دیا جواس میں نہیں ہے تو میں اس بھم وائی آیت کو قرآن کر بھر (کے حاشے ) پر کلھ دیتا۔

( ٢٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ سِمَّكِ بُنِ حَرُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَعْنِى ابْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنْ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِى مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمُلُأُ بِهِ بَطْنَهُ [راحع: ١٥٩]

(۳۵۳) حضرت فاروق اعظم اللين سمروي به كديس في الني آخكموں سے جناب رسول الله كالين كو جوك كى وجہ سے كروئيس بدلتے ہوئے و يكانين كو كور مى نائي الله كائين كاروئيس بدلتے ہوئے و يكانين كائين كائين كور كى وجہ سے آپ كائين ك

( ٣٥٤ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَذَّثِنِي شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدُّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ إِنْ مِهَا نِيحَ عَلَيْهِ وَقَالَ حَجَّاجٌ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ وَاحِجَ ١٨٠٤

(۳۵۴) حفرت عمر فاروق رفال سن سروی ہے کہ جناب رسول الله تاليخ ان شاو فرمايا ميت کواس کی قبريس اس پر ہونے والے نوے والے اللہ تاليخ اللہ تاليہ اللہ تاليہ اللہ تاليہ اللہ تالیہ تالیہ اللہ تالیہ تالیہ اللہ تالیہ تا

( ٣٥٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَلَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةً قَالَ سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَلِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ حَلَّثَيْنِي رِجَالٌ قَالَ شُعْبَةُ أُخْصِبُهُ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ البَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَعْجَبُهُمْ إِلَى عُمْرُ بْنُ الْحَكَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْمُعْدِ حَتَّى تَطُلُعَ [راحع: ١١٠]

(۳۵۵) حضرت ابن عباس دلالله مروی ہے کہ جھے ایسے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے''جن کی بات قابل اعتاد موقی ہے، ان میں حضرت عمر مُلالله بھی شامل ہیں جو میری نظروں میں ان سب سے زیادہ قابل اعتاد ہیں'' کہ نبی ملایقا نے دو

# 

وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ایک تو یہ کہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے اور دوسرے میہ کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔

( ٢٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةٌ عَنُ قَتَادَةٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا عُفْمَانَ النَّهِ حَلَّى النَّهِ حِلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى عَنُ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا أُصُعَيْنِ قَالَ أَبُو عُفْمَانَ فَمَا عَتَّمَنَا إِلَّا أَلَّهُ الْكُعُدُمُ [راحع: ٩٦] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا أُصُعَيْنِ قَالَ أَبُو عُفْمَانَ فَمَا عَتَّمَنَا إِلَّا أَلَّهُ الْكُعُدمُ [راحع: ٣٥٦] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا أُصُعَيْنِ قَالَ أَبُو عُفْمَانَ فَمَا عَتَّمَنَا إِلَّا أَلَّهُ الْكُعُدمُ [راحع: ٣٥٦] اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَد اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۳۵۷) گذشته مدیث ایک دوسری سند میجمی مروی ہے۔

( ٣٥٨) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى حَلَّانَنَا شُعْبَةُ وَآبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ قَالَ صَلَّى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الصُّبْحَ وَهُو بِجَمْعِ قَالَ آبُو دَاوُدَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بِجَمْعِ فَقَالَ إِنَّ الْمُشُورِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَيَقُولُونَ آشُرِقُ ثَبِيرُ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالْفَهُمْ فَأَفَاضَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ٨٤؛ البحارى]

(۳۵۸) عمرو بن میمون کُتِتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضر کت فاروق اعظم ڈٹائٹؤ نے ہمیں مردافیہ میں ٹجر کی ٹماز پڑھائی، اور فرمایا کہ مشرکین طلوع آفتاب سے پہلے والپس نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ کو وشمیر روش ہو نبی طلیقانے ان کا طریقتہ اختیار نہیں کیا، اور مزدافیہ سے کہ کی طرف طلوع آفتاب سے تبلے ہی روانہ ہوگئے۔

( ٣٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَأَلَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُصِيبُي الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ اغْسِلُ ذَكُوكَ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُصِيبُي الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ اغْسِلُ ذَكُوكَ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ اغْسِلُ ذَكُوكَ ثُمَّ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالْعَلَيْ وَمَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمَ وَاللَّهُ عَنْهُ مَنْ اللَّيْلِ فَمَا أَصُنَعُ قَالَ اغْسِلُ ذَكُولَكُ ثُمُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَيْعَ وَالْمُولِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَالُمُ عَلَيْهُ وَلَيْعِي وَالْعَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُولُكُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُ

(۳۵۹) حضرت عمر فاروق مخالفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب رسول اللّٰهُ کَالْلَیْمُ اِسے یو چھاا گرمیں رات کونا پاک ہو ۔ جاؤں تو کیا کروں؟ نبی طَلِیُلانے فر مایا اپنی شرمگاہ کو دھوکر تماز والا وضوکر کے سوجاؤ۔

( ٣٦. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكِمِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجَرِّ فَحَدَّثَنَا عُنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى عَنُ الْجَرِّ وَعَنُ اللَّهُ بَاءِ وَعَنْ

# ه مناه اکنون خبل بیستار متری کی در ۲۲۹ کی در ۲۲۹ کی طستن الحالفاء الزاشدین کی در ۲۲۹ کی در مناه الفاء الزاشدین کی

المُوزَقَتِ [راجع: ١٨٥]

(٣٩١) عبدالله بن سرجس كَتِمْ بِين كه بل نے ايك مرتبه حضرت عمر فاروق اللَّهُ وَ يَعَاكُه وه جَراسُودَ ويسدد حدر بِين اور السحة الله عبد الله به وكرفر مار بِ بين ، بين با نابهول كه الكي بَشْر به الكين مين ني بالله عَنْهُ قَالَ السّمِعُتُ أَنَا جَمْوَةُ الطُّسْعِيّ يُحَدِّثُ عَنْ جُويُرِيةً بَنِ قُدَامَةً قَالَ حَجَمُتُ الْمَدِينَةُ الْمَامَ اللّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ كَانَّ دِيكًا المَحْدُ فَقَالَ إِنِي رَأَيْتُ كَانَّ دِيكًا المَحْدُونُ فَقَالَ إِنِي رَأَيْتُ كَانَّ دِيكًا المُحْمَدُ فَقَالَ إِنِي رَأَيْتُ كَانَّ دِيكًا المُحْمَدُ فَقَالَ إِنِي رَأَيْتُ كَانَّ وَيكًا اللهُ عَلَيْهِ السَّاكُ فَكَانَ مِنْ أَهْرِهِ أَيَّهُ طُعِنَ فَأَذِنَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَكَانَ أَوْلَ مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِ السَّمَ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ السَّامِ ثُمَّ أَفِنَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَكَانَ أَوْلَ مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ السَّمِ عُنْهُ أَفُولُ الْعَرَاقِ فَلَانَ السَّامِ ثُمَّ أَفُولُ وَعَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ المُعْرَاقِ فَلَا عَلَيْهُ السَّامِ مُنَّ أَفِي الْعَرَاقِ فَلَا عَلَيْهُ مِعْمَامَةِ سَوْدَاءَ وَاللّهُ مُنِيلًا قَالَ وَصِنا فَقَالَ أَوْصِينَةً مَلْ الْمُعْرَاقِ فَقَالَ عَلَيْهُ مُ اللهُ السَّمَ مُنْ النَّهُ الْمُعَامِلُونَ وَاللَّهُ الْمُعْرَافِ فَاللَّهُ الْمُعْرِينَ فَقِنَ اللهُ الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُولُونَ وَيَقِلُونَ وَيَوْلُونَ وَيَوْلُونَ عَلَى اللّهُ عُلَاكُمُ مِاللّهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ السَّمَ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ السَّالِيَةُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللهُ السَّالِي اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

(۳۲۲) جو پریدنن قدامہ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت عمر فاروق ڈاٹنڈ شہید ہوئے، مجھے اس سال مج کی سعاوت نصیب ہوئی، میں مدیند شورہ بھی حاضر ہوا، وہاں حضرت عمر تلاثلاً نے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سرخ رنگ کا مرفا مجھے ایک یا دوم میر شونگ مارتا ہے، اور ایسان ہوا تھا کہ قاطانہ حملے میں ان پر نیزے کے زخم آئے تھے۔

بہر حال! لوگوں کوان کے پاس آنے کی اجازت دی گئ توسب سے پہلے ان کے پاس محابہ کرام تفایق تشریف لائے، پھرعام اہل مدینہ، پھراہل شام اور پھراہل عراق، اہل عراق کے ساتھ داخل ہونے والوں میں میں بھی شامل تھا، جب بھی لوگوں کی کوئی جماعت الن کے پاس جاتی تو ان کی تعریف کرتی اور ان کی آٹھوں سے آنسو جاری ہوجاتے۔ هي مُنلكا اَمَّانَ مَن المُنا المُنْ المُنظل المُنافِق المُنظل 
جب ہم ان کے کمرے ہیں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پیٹ کوسفید عما ہے جا ندھ دیا گیا ہے لیکن اس میں سے خون کا سیل رواں جاری ہے، ہم نے ان سے وصیت کی درخواست کی جو کہ اس سے قبل ہمارے علاوہ کی اور نے نہ کی تھی۔ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹو نے فر مایا کتاب اللہ کو لازم کپڑو ، کیونکہ جب تک تم اس کی اجاع کرتے راہو گے، ہم گر گراہ نہ ہو گے، ہم نے مزید وصیت کی درخواست کی تو فر مایا میں تہمیں مہا ہرین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ لوگ تو کم اور زیادہ ہوتے ہی رہتے ہیں، انصار کے ساتھ جی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ اسلام کا قلعہ ہیں، جہاں اہل اسلام نے آ کر پناہ کی تھی، نیز دیہا تیوں سے کیونکہ وہ تہماری اصل اور تہمار امادہ ہیں، نیز ذمیوں سے بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تہمارے نی کی ذمہ داری ہیں ہیں (ان سے معاہدہ کر رکھا ہے) اور تمہارے اہل وعیال کارز ق ہیں۔ اب جاؤ، اس سے زائد بات انہوں نے کوئی ارشاؤ نیس فر مائی، البنتہ راوی نے ایک دوسرے موقع پر دیہا تیوں سے متعلق جملے میں اس بات کا بھی اضافہ کیا کہ وہ تہمارے بھائی اور تہمارے دخش ہیں۔

( ٣٦٣ ) حَلَّتَنَا حَجَّاجٌ الْبَانَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضَّبَعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ جُولَدِينَة ابْنِ قُدَامَة قَالَ حَجَجُتٌ فَآتَيْتُ الْمَدِينَة الْعَامَ الَّذِى أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنِّى رَآيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنِّى رَآيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّى مَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأُوصِيكُمْ بِأَهْلِ نَقُرَةً أَوْ نَقُرَتُيْنِ شُعْبَةُ الشَّاكُ قَالَ فَمَا لَبِتَ إِلَّا جُمُعَةً حَتَّى طُعِنَ فَذَكَرَ مِنْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأُوصِيكُمْ بِأَهْلِ فَقَالَ فِي الْأَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ ذِكَّهُ نَيِّكُمْ فَعَلَوْ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى شَعْبَةُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْأَعْرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ وَعُدُو كُمْ إِمَاكُمْ وَعَدُو كُمْ إِمَاكِنَهُ الْعَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى شَعْبَةُ اللَّاعُولَا إِلَّا عُلَالًا فَقَالَ فِي الْأَعْرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ وَعُدُو كُمْ إِمَاكُمْ وَعَدُو كُمْ إِمَاكُمْ وَعَدُو كُمْ إِمْكُولُولِهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَجَالُ فَقَالَ فِي الْمُعْرَابِ وَالَو عَلَى الْعَالَ فِي الْمُعْرَابِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ فِي الْأَعْرَابِ وَالْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ فِي الْمُعْرَابِ فَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرَابِ فَالْمُ فَيْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَابِ فَالْمُوالِي وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْعُنْ الْمُعْرَافِيلُكُمْ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُوالِي الْمُعْمَلِ الْمُعْلِي الْمُعْرَالِ فَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْلِكُولُولُ عَلَى الْمُولِي الْمُؤْمِي وَالْمُ الْعُرَالِي فَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

ہوں کیونکہ وہ تمہارے بھائی اور تہارے وشنوں کے دشن ہیں۔
( ۲۹۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعُبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
ر کوبی اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ شَهِدَ عِنْدِی رِجَالٌ مَرْضِیُّونَ فِیهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِی عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاقٍ بَعُدَ صَلَاقِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُورُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاقٍ بَعُدَ صَلَاقِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُورُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ صَلَاقٍ بَعْدَ صَلَاقِ الصَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمْدِ حَتَّى تَطُلُكُ السَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْعَمْدِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْعَلَى الْعَمْدِ وَلَوْمَ الْمُولِ عَلَى الْعَلَاءَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَاءَ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ السَّمُ الْعَلَمُ ا

#### کی مُسلُمُ اَصَّرُن مِنْ مِینِیْ مِینِ فرمایا ہے کہ فجر کی ثماز کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک کوئی نفای نماز نہ پڑھی جائے۔ پڑھی جائے۔

( ٣٦٥ ) حَلَّالْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَلَّاثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الشَّعْيِيِّ عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةً أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَزْبَعَةٍ وَأَشَارَ بِكُفَّهِ إِصححه مسلم (٢٠٤٩)، وابن حبان (٢٤١٥)]

(٣٦٥) سويد بن غفلہ كہتے ہيں كەحفرت عمر فاروق وَلْأَمُّوَّنْ نَهُ 'مِين خطبہ دیتے ہوئے فرمایا كه جناب رسول اللّه كَالْيَّوْلُ نے ریشم پہننے سے (مردكو) منع فرمایا ہے، سوائے دوتین یا جا رائگیوں كى مقدار كے اور بير كہد كرحفرت عمر وَلْاُمُؤَانَے اپنی تَصَلّی سے اشارہ كیا۔

( ٣٦٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَفْفِرِ حَدَّتُنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ [راجع: ١٨٠]

(٣٦٦) حضرت عمر فاروق ولٹائٹٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ کَالْٹِیْزُ نے ارشاد فرمایا میت کواس کی قبر میں اس پر ہونے والے نوجے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٣٦٧) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّنَنَا كَهُمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَلَّنَنَا كَهُمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَلَّنَنَا كَهُمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً وَيَزِيدُ بْنُ الْعَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمِ عِنْدَ نَبِي بْنِي بْنِي يَعْمَرَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ حَلَّيْنِي عُمَرُ بْنُ الْعَطَّابِ رَضِى اللَّيَّابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ وَلا يَعْرِفُهُ مِنَا آحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى بَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْ كَلَى عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَالْمَنَا وَكُومَ فَقَالَ الْهِسْلَامُ فَقَالَ الْهِسْلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَحِلْيُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ٱلْخُيرُنِى عَنُ الْمُسلَامِ مَا الْمِسْلَامُ فَقَالَ الْهِسْلَامُ وَلَكُمْ وَرَحْتَى الزَّكَاةُ وَتَصُومَ وَمَضَانَ وَتَحُجَّ اللَّهُ وَيُعْيِمُ الصَّلَاةُ وَيُعْرِفِي عَنُ الْمُسلَامِ عَنَا الْمِسْلَامُ فَقَالَ الْهِسْلَامُ وَيُعْتِي وَتَعْرَفِي عَنْ الْمُسلَامِ عَنَا الْمِسْلَامُ وَيَعْتِي وَلَيْعِيمُ السَّلَامُ وَيُعْتَى الزَّكَ عَلَى الْمُعْرَفِقَ وَالْمُعْرَفِقُ وَالْمُولِ وَلَيْعِمُ الْسَلَامُ وَيُعْرَفِي عَلَى الْمُعْمَى وَالْمُعْرَفِقُ وَلَيْعِهُ وَلُكُومُ الْمُعْرِقِ وَالْقَتَدِ كُلِّهِ عَلِيهِ وَسَرَّمَ عَلَا لَيْ مَنْ السَّائِلِ قَالَ ثُمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنْ لَمُ مَعْمُولُ عَنْهُا بِأَعْلَمُ بِهَا مِنْ السَّائِلِ قَالَ ثُمَّ الْمُعْلَقِ قَالَ قَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمُ الْمَاعِقِ قَالَ فَلَا عَلَى السَّائِلِ قَالَ ثُلَّامَ الْمُسْلِعُ وَلَى الْمَعْلَقِ قَالَ فَلَى عَلَى السَّائِلُ قَالَ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا عُمَولُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَالَمُ وَلَى السَّائِلُ قَالَ فَلَا لَاللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا فَلَالُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى السَّامِ اللَّهُ وَالْ فَلَالُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى السَامُ وَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

#### الله المنافعة التراشدين المنافعة التراشدين المنافعة التراشدين المنافعة التراشدين المنافعة التراشدين

(٣٦٧) حضرت عمر فاروق فٹائٹی فرماتے ہیں،ایک دن ہم نبی طلیکا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کدا جا تک ایک آ دمی چلتا ہوا آیا، وہ مضبوط،سفید کپڑوں میں ملبوس اورانتہائی سیاہ بالوں والا تقااس پرسفر کے آٹارنظر آ رہے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پیجانا تھا۔

وہ آ دی بی علیظ کے قریب آ کر میٹی گیا اور اس نے بی علیظ کے گھنٹوں سے اپنے گھٹے ملاکر بی علیظ کی رانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کہنے لگا کہ اے محد اعتقاد کی انوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کہنے لگا کہ اے محد اعتقاد کی آئی ہی جھے اسلام کے بارے بتائے کہ' اسلام'' کیا ہے؟ جی علاق کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا اور بید کم موقع گھٹے اللہ کے پیٹے ہر ہیں، نیز بد کہ آپ نماز قائم کریں، زکو ہ اوا کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور استطاعت ہونے کی صورت میں جج بیت اللہ کریں، اس نے نبی علیظ کی تصدیق کی تو ہمیں اس کے سوال اور تصدیق می تیجب ہوا۔

اس نے انگلاسوال یہ پوچھا کہ''ایمان''کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ پر،اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت اور ہراچھی بری تقدیر پریقین رکھو،اس نے کہا آپ نے پچ فرمایا، پھر پوچھا کہ''احسان' کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی عبادت اس طرح کروگویا کہتم اے دیکھورہے ہو،اگرتم پیضور نہیں کرسکتے تو پھریمی تضور کرلوکہ وہ تو تمہیں دیکھ بی رہاہے (اس لئے پیضوری کرلیا کروکہ اللہ ہمیں دیکھ رہاہے)۔

اس نے پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ ان فرمایا جس سے سوال پوچھا جارہا ہے وہ پوچھے والے سے زیادہ خہیں جانتا بعنی ہم دونوں نبی اس معالمے میں بے خبر ہیں، اس نے کہا کہ پھراس کی پچھے علامات بی بتا دیجیج ؟ فرمایا جب تم سیہ دیکھو کہ جن کے جسم پرچیتی شرااور پاؤں میں لیترانہیں ہوتا تھا، غریب اور چرواہے تھے، آج وہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور ٹمارتیں بنا کر ایک دوسرے پرفخر کرنے لکیں، اونڈیال اپنی مالکن کوجنم دیسے لکیس تو قیامت قریب آئی۔ \

پُرُوه آدی پلاگیاتو کچه در بعد فی علیهان بی سے جو میااے مراکیا تمہیں علم جو کده سائل کون تھا؟ انہوں نے عض کیا اللہ اوراس کارسول بی بہتر جانے ہیں ، فر مایاه ه چر آبیں تنہارے دین کی اہم اہم با تیں کھانے آئے تھے۔ ( ۲۹۸ ) حَدَّثَنَا عَمْدُ اللّهِ بُنُ يَوْمَدُ حَدَّثَنَا عُمْدُ اللّهِ بُنِ بُرِيدَةَ عَنْ يَحْمَدُ سَوحَ ابْنُ عُمْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْدُ وَصِی اللّهُ عَنْهُ قَالَ کُتُ جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَنْهُ قَالَ بُی وَقَالَ اللّهِ مَنْ يَعْمَدُ وَسَلّمَ فَلَدَّي اللّهِ عَنْهُ قَالَ بِي وَسَلّمَ فَلَدَّي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ قَلَونَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَنْهُ قَلَونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَونُ اللّهِ عَلَي وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَنْهُ قَلَونَ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ یَا عُمْدُ ( وَاللّ شعیب: إِسناده صحیح] وراجع: ۱۸۵]

(۳۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔

( ٣٦٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّاهٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةٌ عَنْ أَبِي نَضُرَةً قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّسٍ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى يَدِى جَرَى

#### هي مُناكا المَّرَاتِ بِل اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ 
الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفَّانُ وَمَعَ أَبِى بَكُو فَلَمَّا وَلِى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ هُو الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَّانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْنَحْجُ وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ [قال

شعيب: إسناده صحيح] [راجع: ١٠٤ وسيأتي في مسند جابر: ١٤٢٣١]

(۳۹۹) ابونظر ہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈاٹھؤے یو چھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھؤی جمتع کرتے ہیں جبکہ حضرت ابن عباس ڈٹٹٹا اس کی اجازت دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے مجھے صدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم خضرت ابن عباس ڈٹٹٹا اور ایک روایت کے مطابق حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹو کی موجودگی میں بھی جمتع کیا ہے، لیکن جب حضرت عمر ڈٹٹٹو کو فلافت فلی تو انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے قرمایا کہ قرآن، قرآن ہے اور تیفیر بہنی ہر بہنی ہر کے مطابق نی علیات کے دور باسعادت میں دوطرح کا متعہ ہوتا تھا، ایک معجد الجج جے جمتم کہتے ہیں اور ایک معجد النساء جو عورتوں کو طلاق دے کر رخصت کرتے دوت کیڈوں کی کورت میں دینا مستحب ہے۔

( ٣٧٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِى تَمِيمِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَوَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَعُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطانًا [راجع: ٢٠٠]

( • ٣٧) حفرت عمر فاروق الگانفذے مردی ہے کہ بین نے جتاب رسول الله کا الله کا الله کا اسلام اللہ کا اللہ پر اسلام اللہ کا کہ میں ہے کہ ایک کا حق ہے تا ہے جو اس طرح ہی تو کل کر لیتے جیسے اس پر تو کل کرنے کا حق ہے تو تنہیں اسی طرح رزق عطاء کیا جاتا جیسے پر ندوں کو دیا جاتا ہے جو صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کروا لیں آتے ہیں۔

( ٣٧٠) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَنَا لَيْثٌ حَدَّنِي بُكُيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ اللَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلِنِي عُمَرُ بْنُ الْحَحَظَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَٱقَيْتُهَا إِلَيْهِ اَمَرَ لِي بِعِمَالَةٍ فَلَالَ اسْتَعْمَلِنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَٱقْرِلِي عَلَى اللَّهِ قَالَ خُدْ مَا أَعْطِيتَ فَإِنِّى قَدْ عَمِلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعَمَّلِي فَقُلْتُ مِعْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْعًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْعًا مِنْ غَيْر أَنْ تَسْأَلَ فَكُلُ وَتَصَدَّقُ [راحع: ١٠٠]

(۱۳۷۱) عبداللہ بن ساعدی عُقِطَة عَمِمَ بین که حضرت عمر وَلِلْقُوْنَ فِي مِحِيكُ مِي مِكْنَازَ لَوْ ةَ وصول کرنے کے لئے بھیجا، جب میں فارغ ہوکر حضرت عمر فاروق وَلِلْقُوْ کی خدمت میں حاضر ہوااً وروہ مال ان کے جوالے کر دیا تو انہوں نے جمحے تخواہ دینے کا تھم دیا میں نے عرض کیا کہ میں نے بیکام اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے اور وہ ہی جھے اس کا اجر دے گا۔

حضرت عمرفاروق والشيئات فرماياتهمين جوديا جائے وہ ليا كرو، كيونكه بي عليظ كے دور ميں ايك مرتبه ميں نے بھي يہي

#### هي مُنالُم المَّيْنَ شَرِي مِي مَنْ مَنْ الْمُعَالِمُ اللهُ مَنْ الْمُعَالِمُ اللهُ 
خدمت سرانجام دی تقی، نبی علینهانے مجھے بچھ مال و دولت عطاء فرمایا، میں نے تمہاری والی بات کہددی، نبی علینهانے مجھ سے فرمایا اگرتمہاری خواہش اور سوال کے بغیر کہیں سے مال آئے تواسے کھالیا کرو، ور نداسے صدقہ کردیا کرو۔

(٣٧٣) حَنَّنَنَا حَجَّاجٌ حَنَّتَنَا لَيْثُ حَنَّتَنِى بُكَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَآنَا صَائِمٌ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيُومَ الْمُواعِظِيمًا قَبَلْتُ وَآنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْأَيْتَ لُوْتَمَضْمَصْتَ بَعَادٍ وَسَلَّمَ فَافِيمَ [راحى: ١٣٨] بماء وَآنْتَ صَائِمٌ فَقُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْهِيمَ [راحى: ١٣٨]

(٣٧٢) حضرت عمر فاروق وفافقة فرماتے ہيں كەامك دن ميں بہت خوش تھا،خوشى سے سرشار بھوكر ميں نے روز ہى حالت ميں عن اپنى ہيوى كابوسہ ليا،اس كے بعدا حساس ہوا تو نبى عليقہ كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كيا كہ يارسول الله! آج جھے ایک بہت برداگنا ہرز دہوگيا ہے، ميں نے روز ہے كى حالت ميں اپنى ہيوى كو بوسد دے ديا؟ نبى عليشانے فرمايا به بتاؤ! اگر آپ روز ہے كى حالت ميں توكون حرج نہيں ہے، فرمايا بھراس ميں كہاں ہوگا؟

( ٣٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ٱلْبَانَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمِ الْجَيْشَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ ٱنْكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ ٱنْكُمْ كُمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ ٱلَّا تَرَوُنَ أَنَّهَا تَغُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بَطَانًا راحم: ٥٠٠

(۳۷۳) حضرت عمر فاروق ڈاٹھٹے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ڈاٹھٹے کو بیارشاوفر ماتے ہوئے سناہے کہ اگرتم اللہ پراس طرح ہی تو کل کر لیتے جیسے اس پر تو کل کرنے کا حق ہے تو تہیں اس طرح رزق عطاء کیا جا تا جیسے پرنڈوں کو دیا جا تا ہے جو منح کو خالی بیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ مجرکروا پس آتے ہیں۔

( ٣٧٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَلَّنَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْقَدٍ عَنْ سَلَيْمَانَ بُنِ بُرِيُدَةَ عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا نُسَافِرُ فِي الْآفَاقِ فَسَلْقَى قُومًا يَشُولُونَ لَا قَلَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَقِيسُهُوهُمُ عَمْرَ وَهِمُ أَنَ عَمْرَ مِنْهُمُ بَرِىءٌ وَٱلْقَهُمُ مِنْهُ بُرَاءُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَنْشَا يُحَدِّثُ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنُ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدُنُ عَنَى حَلَى وَاللَّهُ مَنَا حَتَى كَادَ رُكَبَتَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ أَوْ فَدَنَا حَتَى كَادَ رُكَبَتَهُ تُمَسَّنِ رُكُبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ آخِيرُينِي مَا الْإِيمَانُ أَوْ فَقَالَ اذْنُهُ فَلَدَنَا حَتَى كَادَ رُكُبَتَهُ تُمَسَّنِ رُكُبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ آخِيرُينِي مَا الْإِيمَانُ أَوْ فَقَالَ اذْنُهُ فَلَدَنَا فَقَالَ اذْنُهُ فَدَنَا حَتَى كَادَ رُكُبَتَهُ تُمَسَّنِ رُكُبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آخِيرُينِي مَا الْإِيمَانُ أَوْ فَكَنَا فَقَالَ اذْنُهُ فَدَنَا حَتَى كَادَ وَكُنِينَا وَالْمَانُ الْوَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ قَالَ سُفَيَانُ أَرَاهُ قَالَ إِنْ مَا الْإِيمَانُ وَعُسُلًا مِنْ الْإِيمَانُ وَعُسُلًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَلِيلًا قَالَ صَدَقَتَ صَدَقَتَ عَلَى الْقَوْمُ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا آشَدَ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ لَكُولُ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَوْعَامُ مَالَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَلِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا وَلَا مُسَالَعُ مَا الْمِهُ وَلَا لَكُولُ مُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ مُنْ مَا الْمِالِقُولُ اللَّهُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَلْولُ اللَّهُ مَا الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْه

# 

هَذَا كَأَنَّهُ يُعَلَّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخْبِرْنِي عَنُ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنُ السَّاعِةِ قَالَ مَا رَأَيْنَا رَجُّلًا أَشَدَ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ السَّائِلِ قَالَ هَذَا فَيَقُولُ صَدَقْتَ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا مَا رَأَيْنَا رَجُّلًا أَشَدَ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا ثُمَّ وَلَي فَقَالَ صَدَقْتَ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَشَدَ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا ثُمَّ وَلَي قَالَ صَدَقْتَ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَشَدَ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا ثُمَّ وَلَي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا ثُمَّ وَلَي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ هَذَا جَبُرِيلُ جَالُكُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوهُ قَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ هَذَا جَبُرِيلُ جَالُكُمُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْالِانِي: صحيح (أبولاود: ١٩٧٧؟) [الظر: ٢٩٥] [المَعْرَقِ [اللَّهُ وَلَا الأَلااني: صحيح (أبولاود: ١٩٧؟)] [راجع: ١٨٤] [الظر: ٢٥٥] وسيأتى في مسندابن عمر: ٢٥٥، ١٥٥؟]

( ٣ ١٥ ) يكي بن بھر كہتے ہيں كه ايك مرتبہ بيل نے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ ہے ذكر كيا كہ ہم لوگ دنيا بيل مختلف جگہوں كے سفر پر آتے جاتے رہتے ہيں، انہوں نے فرمايا كہ سفر پر آتے جاتے رہتے ہيں، انہوں نے فرمايا كہ جب تم ان لوگوں كے پاس لوٹ كر جاؤتو ان سے كہد ينا كه ابن عمر فاق تم سے برى ہے، اور تم اس سے برى ہو، سہ بات تين مرتبہ كہدكر انہوں نے بير دوايت سائى كہ ايك دن ہم نى عليها كى خدمت ميں بيٹھے ہوئے تھے كہ اچا تك ايك آ دى آيا، پھر انہوں نے اس كا حله بمان كها۔

نی علیظانے دومرتبہ اسے قریب ہونے کے لئے کہا چنانچہ وہ اتنا قریب ہوا کہ اس کے گفتے نی علیظا کے گھٹوں سے چھونے گئے، اس نے کہایارسول اللہ ایہ تنایت کے چھونے گئے، اس نے کہایارسول اللہ ایہ تنایت کے بعد وہ بارہ جی المنظنا ور تقدیر پر یقین رکھو، اس نے اپوچھا کہ 'اسلام کیا ہے؟ نی علیظانے فر مایا پیر کہ آپ نماز قائم کریں، زکو قادا کریں، درمضان کے روز ہے کھیں اور جج بیت اللہ کریں اورشل جنابت کریں۔

اس نے پھر ہوچھا کہ''احسان' کیا ہے؟ فرہایاتم اللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اس کی عبادت اس طرح کروگویا کہتم اسے دیکھر ہے ہو،اگرتم پیضور نئے کرسکوتو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہاہے (اس لئے پیضور بی کرلیا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھر ہاہے) اس کے ہرسوال پرہم یہی کہتے تھے کہ اس سے زیادہ نبی علیہ اللہ کی عزت وقو قیر کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا اوروہ باربار کہتا جا رہا تھا کہ آسے مطابقہ نے کوئی نہیں دیکھا اوروہ باربار کہتا جا رہا تھا کہ آسے مطابقہ نے کوئی نہیں دیکھا اوروہ باربار کہتا جا رہا تھا کہ آسے مطابقہ نے کوئی نہیں دیکھا اوروہ باربار کہتا جا رہا تھا کہ آسے مطابقہ نے اس کے مسلم میں مطابقہ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ نبی علیہ میں مطابقہ کہتے تھے کہ اس سے دیادہ نبی میں میں مطابقہ کے مسلم کی مطابقہ کی مطابقہ کہتے تھے کہ اس کے مسلم کے مسلم کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کے مسلم کی مطابقہ کی مطابقہ کے مسلم کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی میں مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کے مسلم کے مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کر مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کی مطابقہ کے مطابقہ کی مطابق

اس نے پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جس سے سوال پوچھا جارہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتاً بینی ہم دونوں ہی اس معالمے میں بے خبر میں۔

جب وہ آ دی چلا گیا تو نبی طیشانے فرمایا ذرااس آ دی کو بلا کرلا نا ،صحابہ کرام رہی شخصی حب اس کی تلاش میں نظر تو آئیں وہ نہ ملا، نبی طیشانے فرمایا وہ جریل سے جو تہمیں تہمارے دین کی اہم اہم با تیں سکھانے آئے تھے،اس سے پہلے وہ جس صورت میں بھی آتے تھے میں آئییں بیچان لیتا تھالیکن اس مرتبہ نہیں بیچان سکا۔

# الله المرابط المرابط المستكم المنظم المرابط المستكم المستكم المنظم المرابط الم

( ٣٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلَقُمَة بْنِ مَرْتَلَا عَنْ سُلْيُمَانَ بْنِ بُرُيْدَة عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ إِنَّا نَسِيرُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَلْلَقَى قَوْمًا يَقُولُونَ لَا قَلَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَقِيتَ أُولِيكَ فَالَحْوَرُهُمُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِىءٌ وَهُمْ مِنْهُ بُرَآءٌ قَالَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَنْشَا يُحَدُّثُنَا قَالَ بَيْنَا نَحُنُ عَنْدُ رَسُولِ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَلَذَنَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَلَذَنَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَلَذَنَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَلَذَنَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَلَذَنَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَلَذَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَلَذَا رَثُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَلَذَا رَثُوةً ثُمُّ قَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ آذُنُو فَقَالَ اذَنُهُ فَلَذَا رَبُوةً وَتُمْ كَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَيْهِمَانُ فَذَكَ رَمُعُولَ اللَّهِ وَمَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَيْهِمَانُ فَذَكَرَ مَعْمَا لَيْلُهُ إِنَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَلِيمَانُ فَذَكَرَ مَعْمَا فَالَاهُ وَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَالَهُ عَمَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ يَالَالُهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَالَعُلُولُكُونَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللْهُ عَالَوا اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ

(۳۷۵) یکی بن بھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کا گائی ہے ذکر کیا کہ ہم لوگ دنیا میں مختلف جگہوں کے سفر پر آتے جائے رہتے ہیں، انہوں نے نو مایا کہ سفر پر آتے جائے رہتے ہیں، انہوں نے فر مایا کہ جب تم ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤ تو ان سے کہد دینا کہ ابن عمر بھا تا تم سے بری ہے، اور تم اس سے بری ہو، یہ بات تین مرتبہ کہد کرانہوں نے بیروایت سائی کہ ایک دن ہم نی علیا اگی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ چا تک ایک آدی آیا، پھر انہوں نے اس کیا۔ کہ ایک آدی آیا، پھر انہوں نے اس کا طلبہ بیان کیا۔

نبی علیٰﷺ نے دومرتبات قریب ہونے کے لئے کہا چنانچہوہ اتنا قریب ہوا کہ اس کے گھٹے نبی علیٰؓ کے گھٹوں سے چھونے گلے،اس نے کہایار سول اللہ! بیبتا ہے کہ' ایمان'' کیاہے؟ ۔ ، پھرراوی نے کمل حدیث ذکر کی۔

( ٣٧٦ ) حَلَثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْكَشْيَبُ حَلَّتُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حُدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ آبِى الْوَلِيدُ عَنْ عُضْمَانَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَلَّ سُواقَةَ الْقَلَوِيِّ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَطَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِجَهَازِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ٱجْوِهِ وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا بِي الْجَهِّةِ [راحع: ٢٦ ١] يُذْكُرُ قِيهِ اسْمُ اللَّهِ بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَيَّةِ [راحع: ٢٦ ١]

(۳۷۲) حضرت عمر فاروق و فاتفؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله تافیق نے فرمایا ہے جو محض کی مجاہدے مر پر ساریہ کرے، اللہ قیامت کے دن اس پر ساریہ کرے گا، جو شخص مجاہدے لیے سامان جہاد مہیا کرے بیہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اس کے لیے اس مجاہدے برایراج لکھا جاتا رہے گا، اور جو ض اللہ کی رضائے لیے مجد تقیر کرے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ جنت میں اس کا گھر تغیر کر دے گا۔

( ٣٧٧ ) حَلَّثْنَا عَثَّابٌ يَفْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَنْبَأْنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ
يَزِيدَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ بَلَغَ بِهِ آبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وِرْدِهِ أَوْ قَالَ مِنْ جُزْئِهِ مِنْ
اللَّمُ لِللَّهِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاقِ الْفَهْرِ إِلَى الظَّهْرِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ لِلْلَيْدِ وَرَاحِدَ ٢٠٠]

هي مُنظاا مَيْن مَن المُنظاء الراشارين ﴿ ٢٣٧ ﴿ ٢٣٧ ﴿ مُستَدا المُنظاء الراشارين ﴿ ﴿ ( ۳۷۷ ) حضرت عمر فاروق ولا تنظیر میروی ہے کہ جناب رسول الله مَثالِثِیم نے ارشاد فریایا جس شخص ہے اس کارات والی دعاؤں کامعمول کسی وجہ سے چھوٹ جائے اور وہ اسے اگلے دن فجر اورظیر کے درمیان کسی بھی وقت مزچھ لے تو گو ہااس نے اینامعمول رات ہی کو بورا کیا۔

( ٣٧٨ ) حَلَّثَنَا حَلَفُ بُنُ ٱلْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَوَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةٍ الْبَقَرَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْحَمْوِ وَالْمَيْسِوِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ قَالَ فَدُعِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُونَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًّا فَنَزَلَتُ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلَاةَ وَٱنْتُمْ سُكَارَى فَكَانَ مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَى أَنْ لَا يَقُرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكُوَانُ قَدُعِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُرِئَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنزَلَتُ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُرِئَتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلْ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ . وه مريقيًا النهينا النهينا [صححه الحاكم (١٤٣/٤) وذكر الترمذي أن إرساله أصع قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٣٦٧٠ الترمذي: ٣٠٤٩ النسائي: ٢٨٦/٨

(۳۷۸) حضرت عمر فاروق ر الثنيَّة ہے مروی ہے کہ جب حرمتِ شراب کا حکم نازل ہونا شروع ہوا تو انہوں نے دعاء کی کہاہے الله!شراب کے بارے کوئی شافی بیان نازل فرمایئے ، چنانچے سور اُبقرہ کی بیآیت نازل ہوئی "يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ"

''اے نبی علیٰلاا کیرآ پ سے شراب اور جوئے کے بارے یو چھتے ہیں ، آپ فر ماد یجئے کدان کا گناہ بہت بڑا ہے۔'' اور حفزت عمر ڈاٹٹٹڑ کو بلاکر بیآیت سنائی گئی ،انہوں نے پھروہی دعاء کی کہاہاللہ! شراب کے بارے کوئی شافی بیان نازل فرمایئے ،اس پرسور و نساء کی بیرآیت نازل ہوئی

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى"

"ا اے ایمان والوا جبتم نشے کی حالت میں ہوتو نماز کے قریب نہ جاؤ۔"

اس آیت کے زول کے بعد نی واپید کا مؤ ذی جب اقامت کہنا تو یہ نداء بھی لگا تا کہ نشے میں مہوش کو کی تخش نماز کے قریب نیآئے اور حفرت عمر مٹائٹڈ کو ہلاکر رہ آیت بھی سالگا گئی، لیکن انہوں نے بھر دہی دعاء کی کداے اللہ! شراب کے مارے ا كوئي شافي بيان يازل فرماييخ ،اس پرسورهٔ ما كده كي آيت نازل هوئي ،اورحضرت عمر بڭاننۇ كو بلاكراس كي تلاوت جمي بهنائي گئي ، جب ني عَلِيًّا "فهل انعم منتهون" برينج تو حضرت عمر ثنَّاتُو كُنِّ لِكُ كريم بازآ كتي بهم بازآ كتے \_

( ٣٧٩ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّتُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ صُبَىٍّ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ نَصْوَانِيًّا تَغْلِيًّا فَٱسْلَمَ

# هي مُنالاً المَّرِينِ مِنْ الْهِينِ مِنْ الْهِينِ مِنْ الْهِينِ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فَسَلَلَ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقِيلَ لَهُ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَآرَادَ أَنْ يُجَاهِدَ فَقِيلَ لَهُ أَحَجَجْتَ قَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ حُجَّ وَاعْتَمِرُ ثُمَّ جَاهِدُ فَآهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَوَافَقَ زَيْدَ بُن صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بُنَ رَبِيعَةَ فَقَالَا هُو أَصَلُّ مِنْ نَاقَتِهِ أَوْ مَا هُو بِأَهْدَى مِنْ جَمَلِهِ فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِسُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٣٨]

(٣٧٩) حضرت ابووائل کتے ہیں کہ صُی بن معبدایک ویہاتی قبیلہ پنونغلب کے عیسائی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا، انہوں نے لوگوں نے بتایا راو خدامیں جہاد کرنا، چنانچہ انہوں نے جہاد کا ارادہ کر لیا، اس اثناء ہیں کسی نے ان سے بوچھا کہ آپ نے گیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں! اس نے کہا آپ پہلے جج اور عمرہ کرلیں، پھر جہاد میں شرکت کریں۔

چنا نچہ وہ قج کی نیت سے روانہ ہو گئے اور میقات پر پہنچ کر قج اور عمرہ دونوں کا احرام ہا ندھ لیا، زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ کومعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیخض اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے، جسی جب حضرت عمر رفائقۂ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زید اور سلمان نے جو کہا تھا، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عمر فاروق رفائقۂ نے فرمایا کہ آپ کواینے پیٹیمر کی سنت پر رہنمائی نصیب ہوگئ۔

( ٣٨٠) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِي أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلْحَجَرِ إِنَّمَا أَنْتُ حَجَرٌ وَمِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلْحَجَرِ إِنَّمَا أَنْتُ حَجَرٌ وَمِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكُ ثُمَّ قَبَّلُهُ [قال شعيب: صحيح رحاله ثقيب عنها و الله عليه و الله عليه و الله عنها و الله و الله عنها و الله و الله عنها و الله و الل

(۳۸۰) ایک مرتبه حضرت عمر فاروق دلائٹونے حجراسود سے خاطب ہو کر فر مایا کہ تو محض ایک پھر ہے اگر میں نے نبی علی<sup>نیں</sup> کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تھے بھی بوسہ نہ دیتا ، پیر کہ کر آپ نے اسے بوسہ دیا۔

(۲۸۱) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَتَى الْحَجَرَ فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَوٌ لَا تَضُوُّ وَكَا تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَبِّلُكَ مَا قَبَلْنُكَ قَالَ ثُمَّ قَبَلَهُ [مكرر مانبله]
وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَبِّلُكَ مَا قَبَلْنُكَ قَالَ ثُمَّ قَبَلَهُ [مكرر مانبله]
(٣٨١) عروه مُعَنَّظُ كُبَةٍ بِينَ كُما يك مرتبه حضرت عمر فاروق ثَالِثُونَ كَ بِاسَ آئِ اوراس فرمايا بين جانب مول كرتواك بي الله على الله

( ٣٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُويْدِ بْنِ خَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَبَلَهُ والْتُوَمَّهُ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا يَعْنِى الْحَجَوَ [راحع: ٢٧٤] ( ٣٨٢) مويد بن غفله مُنَظِّة كَبَّةٍ بِين كها يك مرتبه حضرت عمر قا روق وَثَاثِيَّا فَعَراسود سے جہٹ كراس بوسديا، اوراس سے

# هي مُنظام المَّوْنُ بن بينيا متوم الله المُنظام 
مخاطب موكر فرمايا ميل نے ابوالقاسم مَثَالَيْنِ كُمُ وَتِحْدِير مِبر بان ديكھا ہے۔

(٣٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا فَقَدُ ٱفْطَرَ الصَّاثِمُ [راحع: ١٩٢]

(۳۸۳) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ڈٹاٹھٹی نے ارشاد فرمایا جب رات یہاں سے آجائے اور دن وہاں سے چلا جائے توروزہ دارکوروزہ افطار کرلینا چاہیے، مشرق اور مغرب مراد ہے۔

( ٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثْلِ الَّذِي يَعُودُ فِي قَيْنِهِ [راجع: ١٦٦]

(۳۸۳) حضرت عمر فاروق زلانشز ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فالنینز کے ارشاد فرمایا صدقہ دے کر دوبارہ اس کی طرف رجوع کرنے والا اس مخض کی طرح ہوتا ہے جواپنے منہ ہے تھی کر کے اس کوچاٹ لے۔

( ٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْنُونِ عَنْ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْبُحَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى يَقُولُوا أَشْرِقُ لَيَسِرُ كَيْمَا نَعْيرُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالْفَهُمُ فَكَانَ يَدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُسْفِوِينَ بِصَلَاةِ الْفَدَاةِ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ [داحن ٤٤] وَسَلَّمَ خَالْفَهُمُ فَكَانَ يَدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلَاةٍ الْمُسْفِوِينَ بِصَلَاةٍ الْفَدَاةِ قَبْلُ طُلُوعٍ الشَّمْسِ [داحن ٤٨] وَسَلَمَ خَالْفَهُمُ فَكَانَ يَدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلَاقًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِينَ بِعِلَمُ وَالْمَعْلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

( ٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بُنُ آبِي مَفُرُوفٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكُةً سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ لِى عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْعَلَّبُ بِبُكَاءِ ٱلْمَلِهِ عَلَيْهِ رَاحِهِ: ٢٨٨٦

(۳۸۷) حضرت عمر اللفظ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میت کو اس پر اس کے اہل خانہ کے ۔ رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٣٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح عَنْ عَاصِم بُنِ عُنَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَعُ عَلَى خُفَّيْهِ فِي السَّقَوِ إقال شعيب: صحيح لغيره إ

(۳۸۷) حضرت عمر فاروق ڈگائٹ فرماتے ہیں کہ میں نے خودا پی آ تکھوں سے دورانِ سفر جناب رسول اللہ تکائیٹی کوموز وں پڑسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

## هي مُنالِهُ المَّنْ مَنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي ِ الْمُعِلِي ِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُع

( ٣٨٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عُمْوَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنُ الْبُصُلِ وَالْجُبُنِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَٱزْذُلِ الْعُمُو وَفِيْنَةِ الصَّدُرِ قَالَ وَكِيعٌ فِيْنَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَكُ بَيْهُ إِرَاحِهِ وَآزُذُ لَلِ الْعُمُو وَفِيْنَةِ الصَّدُرِ قَالَ وَكِيعٌ فِيْنَةُ اللَّهُ عَنْهُ وَيَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَيَنْهُ إِلَيْنَاهُ لَمُ يَتُبُ مِنْهَا [راجع: ١٥٥]

( ٢٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْوَلِيدِ الشَّنْيُّ عِنُ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ بُرِيْدَةَ قَالَ حَلَسَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنهُ مَجْلِسًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُهُ تَمُرُّ عَلَيْهِ الْجَنَائِزُ قَالَ فَمَرُّوا بِجِنَازَةٍ فَاتْنُوا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا خَيْرًا فَقَالَ إِنَّ الْحَلَبِ النَّاسِ الْحَلَبَهُمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ مَنُ كَذَبَ بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا آوَلُوا أَوْ ثَلَاثَةٌ وَاللَّهِ مَنْ كَذَبَ عَلَى وَجَبَتُ قَالُوا أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ وَجَبَتْ قَالُوا أَوْ ثَلَاثَةٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالَعْ فَيُولُوا مَنْ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ الْمُؤْلُوا أَوْلُوا 
(۳۸۹) عبداللہ بن بریدہ نیافتہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھڈاس جگہ بیٹے ہوئے تھے جہاں ٹی علیہ جس بیٹے تھے اور دہاں ہے بنازہ کا گذر ہوا، لوگوں نے اس مردے کی تعریف کی ، حضرت عمر ٹٹاٹھڈ نے فرمایا واجب ہوگئ، کھر دوسرا جنازہ گذرا ہوا ہوگوں نے اس مردے کی تعریف کی ، حضرت عمر ٹٹاٹھڈ نے فرمایا واجب ہوگئ، تیسرے جنازے پر بھی ایسا ہی ہوا، جب جو تھا جنازہ گذرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے برا جھوٹا تھا، حضرت عمر ٹٹاٹھڈ نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا جھوٹا تھا، حضرت عمر ٹٹاٹھڈ نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا جھوٹا وہ ہوتا ہے جواللہ پر سب سے زیادہ جھوٹ یا عدصتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جوا پنے جم میں موجود دوح پر جھوٹ با ندھتے ہیں، لوگوں نے کہا ہے بتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے لیے چار آ دمی خیر کی گوائی دے دیں تو اس کا کہا تھا کہ بیا ہو تھا ، فرمایا دو ہوں تب بھی بھی کہا گر میں ایک کے متعلق پو چھ لیتا تو یہ میرے میں بی کہا جس کے بی کہا کہ بیات آ پ اپنی دائے سے کہ در ہے بی میں یا آ پ نے بی فائیلا سے تی جانہوں نے فرمایا دو ہوں تب بھی بھی تھے کہ دیہ بات آ پ اپنی دائے سے کہ در ہولی جو بین دیو تھا کہ میں نے نوچھا کہ بیات آ پ اپنی دائے سے کہ در ہوسے جی بی یا آ پ نے نوچھا کہ بیات آ پ اپنی دائے سے کہ در ہیا ہیں بی تو بی ایک ہے۔

( ٣٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بِنِ رِفَاعَةَ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَعْدًا لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ قَالَ انْقَطَعَ الصُّويَتُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةَ فَلَمَّا قَدِمَ أَخْرَجَ زَنْدَهُ وَآوُرَى نَارَهُ وَابْتَاعَ هي مُنافاً المَّنْ فَيْنِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُ

حَطَبًا بِيدْرَهُم وَقِيلَ لِسَعْدِ إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ ذَاكُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ فَخَرَ جَ إِلَيْهِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا قَالَمَ فَقَالَ ذَاكُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ فَخَرَ جَ إِلَيْهِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا أَمُونَا بِهِ فَأَحْرَقَ الْبَابَ ثُمَّ أَقْبَلَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَوِّدَهُ فَلَهِى قَالَمَى فَعَرَجَ فَقَدِمُ عَلَى عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فَهَجَرَ إِلَيْهِ فَسَارَ ذَهَابَهُ وَرُجُوعَهُ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقَالَ لَوْلَا حُسُنُ الظَّنْ فَخَرَجَ فَقَدِمُ عَلَى عَشْرَةً فَقَالَ لَوْلَا حُسُنُ الظَّنْ بِكَ لَمُ أَيْنَا أَنْكَ لَمْ تُوقَدِّ عَنَا قَالَ بَلَى أَرْسَلَ يَقُونُ السَّلَامُ وَيَعْتَذِرُ وَيَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا قَالَهُ قَالَ فَهِلُ زَوَدَكَ شَيْئًا فَلَ لَا يَشْبَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ وَحُولِي آهُلُ الْمُدِينَةِ قَلْ فَتَلَهُمْ الْمُحُوعُ وَقَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ آخِرُ مُسُنَدِ عُمَرَ بُنِ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَوال سَعِيد. والله ثقاتِ إِلَى الْمَاتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ بُنِ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ

(۳۹۰) عبایہ بن رفاعہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو کو پینجر معلوم ہوئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹو نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا ہے جہاں فریادیوں کی آوازیں پہنچنا بند ہوگئی ہیں، تو انہوں نے فوراْ حضرت محمد بن مسلمہ ڈاٹٹو کوروانہ فربایا ، انہوں نے وہاں پہنچ کرچھماق ٹکال کراس ہے آگ سلگائی ، ایک درہم کی نکٹریاں خریدیں اورانہیں آگ لگادی۔

کی نے جاکر حضرت سعد ر بھائٹوئے کہا کہ ایک آ دمی ایسا ایسا کر دہا ہے، انہوں نے فریایا کہ وہ محمد بن مسلمہ ہیں، یہ کہہ کر وہ ان کے پاس آئے اوران سے تسم کھا کر کہا کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی ہے حجمہ بن مسلمہ کہنے لگے کہ ہمیں تو جو حکم ملاہے، ہم وہ ان کے پاس آئے اوران سے تسم کھا کر کہا تا ہم کہ کہا تھا کہ کہا ہے، ہم کہ کہا تھا کہ کہا گے درواز سے کو آگ گا دی۔

پھر حضرت سعد نگائٹنانے انہیں زادِراہ کی پلیکش کی لیکن انہوں نے اسے بھی قبول نہ کیا اور وا پس روانہ ہو گئے ، حضرت عمر نگائٹوئے کے پاس جس وقت وہ پنچے وہ دوپیر کا وقت تھا اور اس آنے جانے میں ان کے کل 19 دن صرف ہوئے تھے ، حضرت عمر مُکاٹٹونے انہیں دیکھ کرفر مایا گرآپ کے ساتھ حسن ظن نہ ہوتا تو ہم ہیں بھتے کہ شاید آپ نے ہمارا بیغا م ان تک نہیں پہنچایا۔

انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں! اس کے جواب میں انہوں نے آپ کوسلام کہلوایا ہے، اور معذرت کی ہے اور اللہ کوشم کھا کر کہا ہے کہ انہوں نے سی قتم کھا کر کہا ہے کہ انہوں نے سی قتم کی کوئی بات نہیں کی ہے، حضرت عمر دلائٹو نے پوچھا کہ کیا انہوں نے آپ کو زاوراہ دیا؟ عرض کیا میں نے خود می نہیں لیا، فر مایا بھر اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ عرض کیا کہ جھے یہ چیز اچھی نہ گئی کہ میں انہیں آپ کا کوئی تھم دول وہ آپ کے لئے تو تصفر سے رہیں اور میرے لیے گرم ہوجا تیں، پھر میرے ار کر کر دائل مدینہ آباد ہیں جہنیں جو کے نے مار کھا ہے اور میں نے نبی علیکیا کو بیفر ماتے ہوئے سام کہ کوئی شخص اپ پڑوی کو چھوڑ کرخود سیراب نہ ہوتا بھرے۔



#### حَدِيثُ السَّقِيفَةِ

#### حديث ِسقيفه

(٣٩١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتُبَةً بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْيَىٰ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى رَحْلِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنتُ أُقْرِءُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ فَوَجَدَنِي وَأَنَا ٱنْتَظِرُهُ وَذَلِكَ بِمِنَّى فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بُنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ لَوْ قَلْدُ مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي قَالِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَوُّلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أَمْرَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَانَهُمْ وَإِنَّهُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ إِذَا قُمْتَ فِي النَّاسِ فَأَخْشَى أَنْ تَقُولَ مَقَالَةً يَطِيرُ بِهَا أُولَئِكَ فَلَا يَعُوهَا وَلَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا وَلَكِنْ حَتَّى تَقُدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا ذَارُ الْهِجُرَةِ وَالسُّنَّةِ وَتَخُلُصَ بِعُلَمَاءِ النَّاسِ وَأَشْوَافِهِمْ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكَّنَّا فَيَعُونَ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَيْنُ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَالِمًا صَالِحًا لَأَكَلَّمَنَّ بِهَا النَّاسَ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ ٱقُومُهُ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ صَكَّةَ الْآعُمَى فَقُلْتُ لِمَالِكٍ وَمَا صَكَّةُ الْأَعْمَى قَالَ إِنَّهُ لَا يُبَالِى أَنَّ سَاعَةٍ خَرَجَ لَا يَعْرِفُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَنَحْوَ هَذَا فَوَجَدُتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ عِنْدَ رُكُنِ الْمِنْبَرِ الْآيْمَنِ قَدْ سَتَقَنِى فَجَلَسْتُ حِذَالَهُ تَحُكُّ رُكْبَتِي رُكْبَتُهُ فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ طَلَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قُلْتُ لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ عَلَى هَذَا الْمِنْبِ مَقَالَةً مَا قَالَهَا عَلَيْهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ فَٱنْكُرَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلُ آحَدٌ فَجَلَسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْسَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ قَامَ فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا يَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَائِلٌ مَقَالَةً قَدُ قُدِّرَ لِي أَنْ ٱقُولَهَا لَا ٱدْرِى لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَى أَجَلِى فَمَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا فَلْيُحَدِّثُ بِهِا حَيْثُ الْتَهَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ لَمْ يَعِهَا فَلَا أُحِلُّ لَهُ أَنْ يَكُلِبَ عَلَى إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَتَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكَانَ مِمَّا ٱنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعُدَهُ فَأَحْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجُلَّ فَكَصَلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ قَدْ أَنْزَلَهَا لِلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالرَّجُمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا

أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتُ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْعَجَلُ أَوْ الِاغْتِرَافُ أَلَا وَإِنَّا قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ لَا تَوْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّ كُفُرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطُرُونِي كَمَا أُطْرِىَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَايَعْتُ فُلانًا فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤْ أَنْ يَقُولَ إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ فَلْتَةً أَلَا وَإِنَّهَا كَانَتْ كَذَلِكَ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ فِيكُمُ الْيُومَ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِى بَكُمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تُوْقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوا فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَلَّفَتْ عَنَّا الْمُنْصَارُ بِأَجْمَعِهَا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا بَكُرٍ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْطَلَقْنَا نَوْمُهُمْ حَتَّى لَقِيَنَا رَجُلانَ صَالِحَانِ فَذَكَرًا لَنَا الَّذِي صَنَعَ الْقُوْمُ فَقَالَا أَيْنَ تُوِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِوِينَ فَقُلْتُ نُوِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَا لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ وَاقْضُوا أَمْرَكُمْ يَا مَعْشَوَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَأْتِينَهُمْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى جِنْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ رَجُلٌ مُزَمَّلٌ فَقُلُتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا وَجِعٌ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَامَ خَطِيبُهُمْ فَٱثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَقَالَ أَمَّا بَهُدُ فَنَحْنُ ٱلْصَارُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَيْنِيَهُ الْإِسْلامِ وَٱنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْظٌ مِنَّا وَقَدْ دَفَّتْ دَاقَةٌ مِنْكُمْ يُويِدُونَ أَنْ يَخْزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَيَخْضُنُونَا مِنْ الْأَمْرِ فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً ٱغْجَبَتْنِي ٱرَدُتُ أَنُ ٱقُولَهَا بَيْنَ يَدَى أَبِي بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ كُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَغْضَ الْحَدِّ وَهُوَ كَانَ أَحُلَمَ مِنِّى وَأُوْقَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رِسْلِكَ فَكْرِهُتُ أَنْ أُغْضِبَهُ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنِّي وَأُوْفَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَهَا فِي بَدِيهَتِهِ وَٱفْضَلَ حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا ذَكُوتُهُمْ مِنْ خَيْرٍ فَٱلْنَهُ ٱهْلُهُ وَلَمْ تَغْرِفُ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمُ ٱوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَلْدُ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ أَيَّهُمَا شِنْتُمْ وَأَخَذَ بِيَدِى وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا وَكَانَ وَاللَّهِ أَنْ أُقَلَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِى لَا يُقَرَّبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِنْهِ أَحَبَّ إِلَىّ مِنْ أَنْ آتَامَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَنُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الْأَنْصَادِ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرينشٍ فَقُلُتُ لِمَالِكٍ مَا مَعْنَى أَنَا جُدَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُدَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ قَالَ كَأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا دَاهِيَتُهَا قَالَ وَكَثُو اللَّفَطُ وَارْتَفَعَتُ الْأَصُواتُ حَتَّى خَشِيتُ الِاخْتِكَافَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ يَلَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَهُ

الله المرابعة المرابع

الْأَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُنَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدًا فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا وَقَالَ عُمَوُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا أَمْرًا هُو أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمُ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُحْدِثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً فَإِمَّا أَنْ نُتَابِعَهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ فَيَكُونَ فِيهِ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعَ أَمِيرًا عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا بَيْعَةَ لِلَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا قَالَ مَالِكٌ وَٱتْحَبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ اللَّلَدْيْنِ لَقِيَاهُمَا عُويُمِرُ بْنُ سَاعِلَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَلِمًى قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَٱخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الَّذِي قَالَ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّلُكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ [صححه المخاري(٢٤٦٢) ومسلم(٢٩١١) وابن حبان(٤١٤)][راجع:١٥٤،١٥٦،١٥٢] (۳۹۱ ) حضرت ابن عباس ڈنائٹڈ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹونے اپنی زندگی میں جو آخری فیج کیا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رفائندا بنی سواری کے پاس واپس آئے ، میں آئیس بڑھایا کرتا تھا، انہوں نے مجھے اپنا ا تظار کرتے ہوئے پایا، اس وقت ہم لوگ منی میں تھے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹٹاٹٹڈ آتے ہی کہنے ملکے کہ حضرت عمر فاروق و النافذ كے باس ايك آدى آيا اور كبنے لگا كه فلا شخص بيكهتا ہے كداگر حضرت عمر ولائند فوت ہو كئے تو ميں فلال شخص سے بعت کرلوں گا۔اس پر حضرت عمر رہ الشخانے فرمایا کہ آج رات کو میں کھڑا ہوکرلوگوں کواس گروہ سے بیخے اوراحتیا ط کرنے کی تاكيدكرون كاجوخلافت كوغصب كرنا جاج بين اليكن بين في ان سے عرض كيا امير المؤمنين! آپ اييان تيجيع ، كيونكه في مين برطرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، شرپیند بھی ہوتے ہیں اور گھٹیا سوچ رکھنے والے بھی، جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو كر كچيكهنا چاہيں گے توبيآپ پرغالب آجائيں گے، مجھے اندیشہ ہے كہ آپ اگر كوئی بات كہيں گے توبيلوگ اے اڑالے جائیں گے بھیج طرح اسے یا د ندر کھ تکیں گے اور سیجے محمل پراھے محول نہ کر تکیں گے۔

البتہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، جو کہ دارالبحرۃ اور دارالبنۃ ہے، اور خالصۃ علماءاور معززین کا گہوارہ ہے، تب آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہدویں اور خوب اعتماد سے کہیں، وہ لوگ آپ کی بات کو بمجھیں گے بھی اور اسے صحیح ممل پر بھی محمول کریں گے، حضرت عمر ڈائٹونے میں کرفر مایا اگر میں مدینہ منورہ صحیح سالم پہنچ گیا تو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے یہی مات رکھول گا۔

ذی الحجہ کے آخریں جب ہم مدیند منورہ پنچے تو جعہ کے دن میں اندھوں سے نکرا تا ہوا ہے ہی معجد میں پہنچ گیا ، رادی نے مورد میں اندھوں سے نکرا نا ہوا ہے ہی معجد میں پہنچ گیا ، رادی نے مورد اندھوں سے نکرا نے '' کا مطلب بو چھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر فاردق واللہ کی خاص وقت کی پرواہ نہیں کرتے تھے ، اور نہ ہی گرمی سردی وغیرہ کو خاطر میں لاتے تھے (جب دل چا ہتا آ کر منبر پر رونق افروز ہوجاتے ) بہر حال! میں نے منبر کی وائیس جانب حضرت سعید بن زید واللہ تا کہ بیٹھے ہوئے پایا جو مجھ سے سبقت لے گئے تھے ، میں بھی ان کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور میں کے مطاب کے مطاب کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور میں کے مطاب کے مطاب کے مطاب کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور میں کے مطاب کے مطاب کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور میں کے مطاب کے مطاب کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور میں کے مطاب کے مطاب کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور میں کے مطاب کے مطاب کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور میں کے مطاب کے مطاب کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور مطاب کے مطاب کے مطاب کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور میں کے مطاب کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور میں کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی بھول کے بیٹھ کی بیٹھ ک

#### هي مُناكا اَمُرَانَ بْل يَسْدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ابھی تھوڑی دیر بنی گذری تھی کہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھڑ تشریف لاتے ہوئے نظر آئے ، میں نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ آج بداس منبر سے ایسی بات کہیں گے جواس سے پہلے انہوں نے کبھی نہ کمی ہوگی ،حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹڑ نے اس پر تبجب کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ بیکوئی ایسی بات کہیں جواب سے پہلے نہ کبی ہو،ای اثناء میں حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ آئ کرمنبر پرتشریف فرماہو گئے۔

جب مؤذن اذان دے کرخاموش ہواتو سب سے پہلے کھڑے ہوکرانہوں نے اللّٰہ کی حمد و ثناء کی، پھر'' اما بعد'' کہہ کر فرمایالوگو! میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں جے کہنا میرے لیے ضرور می ہوگیا ہے، کچھ خبر نہیں کہ ثاید بیمیری موت کا پیش خبرہ ہو،اس لئے جو شخص اسے یا در کھ سکے اوراچھی طرح سمجھ سکے،اسے چاہئے کہ بیہ بات و ہاں تک لوگوں کو پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری جاسکتی ہواور جو شخص اسے یا دندر کھ سکے،اس کے لئے مجھ پرجھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔

التد تعالی نے اپنے پیغیر کوتن کے ساتھ جیجا، ان پراپی کتاب نازل فرمائی اور ان پر نازل ہونے والے احکام میں رجم کی آیت بھی شامل تھی ، جیے ہم نے پڑھا، اور یاد کیا، نیز نبی علیشانے بھی رجم کی سز اجاری فرمائی اور ان کے بعد ہم نے بھی بیسز ا جاری کی ، جھے خطرہ ہے کہ کچھ عرصہ گذرنے کے بعد کوئی بید نہ کہنے لگے کہ میں تو کتاب اللہ میں رجم کی آیت نہیں ملتی، اور وہ اللہ کے نازل کردہ ایک فریضے کو ترک کرکے گراہ ہوجا کیں۔

یا در کھوا اگر کوئی مردیاعورت شادی شدہ ہوکر بدکاری کاار تکاب کرے اوراس پر گواہ بھی موجود ہوں، یاعورت حاملہ ہو، یا وہ اعتراف جرم کر لے تو کتاب اللہ میں اس کے لئے رجم کا ہونا ایک حقیقت ہے، یا در کھو! ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اپنے آباؤ اجداد سے اعراض کر کے کسی دوسرے کی طرف نبیت نہ کرو کیونکہ ایسا کرنا کفر ہے۔

یا در کھو! جناب رسول اللّذ تَاکَیْتُوْمِ نے ارشاد فر مایا جس طرح حضرت میسیٰ عَلَیْلاً کو حدیے زیاد ہ برنھا چڑھا کر چیش کیا گیا، مجھے اس طرح مت بڑھانا ، میں تومحض اللّہ کا بندہ ہوں ، اس لئے تم بھی مجھے اللّہ کا بندہ اور اس کا پیٹیمبری کہو۔

بجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ لوگوں میں ہے بعض لوگ پیر کہ دہے ہیں کہ جب عمر مرجائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کرلیں گے ، کوئی شخص اس بات سے دھو کہ میں نہ رہے کہ حضرت صدیق اکبر ڈائٹنز کی بیعت اچا تک اور جلدی میں ہوئی تھی ، ہاں! ایسانی ہواتھا، لیکن اللہ نے اس کے شرسے ہماری حفاظت فرمائی، لیکن اہتم میں حضرت صدیق اکبر ڈائٹنز جیسا کوئی شخص موجو ذمیں ہے جس کی طرف کر ذمیں المحصیلیں۔

ہمارا میہ واقعہ بھی من لو کہ جب نبی طلینا کا وصالی مبارک ہوگیا تو حضرت علی نزائٹیز اور زبیر بڑائٹیز ، حضرت فاطمہ بڑائٹیز کے گھر میں رہے ، جبکہ انصار سب سے کٹ کر کھل طور پر سقیفہ بنی ساعدہ میں جت ہوگئے ، اور مہا تر میں حضرت صدیق اکبر بڑائٹیز کے پاس آ کرا کمٹھے ہونے لگے ، میں نے حضرت صدیق اکبر ٹرائٹیز سے عرض کمیا کہ ہمارے ساتھ انصاری بھائیوں کی طرف چلیے ۔ چنانچے ہم ان کے چھے روانہ ہوئے ، راستے میں ہمیں دو نیک آ دمی طے ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں نے کیا کہا ہے ؟

# هي مُنالاً احَمْرُ فَيْلِ مِينَ مَتْرُا لِهِ مِنْ الْمُنالِدُ لِعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اورہم سے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جارہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں تو بہتر ہے، آپ اپنامعا ملہ خود طے کر لیجئے، میں نے کہا کہنمیں! ہم ضروران کے پاس جائیں گے۔

چنا نچہ ہم مقیقتہ بی ساعدہ میں ان کے پاس پہنچ گئے ، وہاں تمام انصار اکٹھے تھے، اور ان کے درمیان میں ایک آ دمی حیاد راوڑ ھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بید حضرت سعد بن عبادہ ڈٹائٹؤ ہیں، میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ بیار ہیں۔

بہرحال! جب ہم بیٹھ گئے تو ان کا ایک مقرر کھڑا ہوا اور اللہ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ہم اللہ کے انصار و مددگار ہیں، اور اسلام کالشکر ہیں، اور اے گرو و مہا جرین! تم ہمار اا کیگروہ ہو، کیکن ابتم ہی میں سے پچھ ہماری جڑیں کا شخ کے ہیں، وہ ہماری اصل سے جدا کرنے پر لئے ہوئے ہیں اور ہمیں کاروبار خلافت سے الگ رکھنا جا ہتے ہیں۔

جب وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا تو میں نے بات کرنا جا ہی کیونکہ میں اپنے دل میں ایک بڑی عمدہ تقریر سوج کر آیا تھا، میرا ارادہ بیرتھا کہ حضرت صدیق اکبر ڈلائٹؤ کے کچھے کہنے سے پہلے میں اپنی بات کہدلوں، میں نے اس میں بعض سخت با تیں بھی شامل کررکھی تھیں لیکن حضرت صدیق اکبر ڈلائٹؤ بھھ سے زیادہ جلیم اور باوقار تھے، انہوں نے جھے روک دیا، میں نے انہیں ناراض کرنا مناسب نہ مجھا، کیونکہ وہ جھے سے بڑے عالم اور زیادہ پر وقار تھے۔

بخدا! میں نے اپنے ذہن میں جو تقریر سوچ رکھی تھی، حضرت صدیق اکبر ڈٹائنڈ نے اس کا ایک کلمہ یمی نہ چھوڑا اور فی البریبدہ ہسب کچھ بلکہ اس سے بہتر کہ دیا جو میں کہنا چا ہتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تقریر شم کر لی، اس تقریر کے دوران انہوں نے فر مایا کہ آپ لوگوں نے اپنی جو نیکیاں وکر کی ہیں، آپ ان کے اٹل اور حقد ارہیں، لیکن خلافت کو پورا عرب قریش انہوں نے اس تعییل کا حق مجھتا ہے کیونکہ پورے عرب میں حسب نسب اور جگہ کے اعتبار سے بیلوگ'' مرکز'' شار ہوتے ہیں، میں آپ کے لئے ان دو میں سے کسی ایک کو نتخب کرنے کی تجویز ویش کرتا ہوں، آپ جس مرضی کو نتخب کرلیں، یہ کہ کرانہوں نے میرااور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نظافیٰ کا ہاتھ کی لالیا۔

مجھے حضرت ابوبکر ڈاٹٹنز کی پوری تقریر ٹیل ہے بات اچھی ندگی، بخدا! میں سے سجھتا تھا کہ اگر مجھے آ گے بڑھایا جائے تو میری گردن اڑا دی جائے، مجھے ہے بہت بڑا گناہ محسون ہوتا تھا کہ ٹیں ایک ایسی قوم کا حکمران بنوں جس میں حضرت صدیق آکبر ڈاٹٹز جیسا شخص موجود ہو، البتہ آب موت کے وقت آ کرمیرا امرائ بدل گیا ہے ( یہ کسرنفسی کے طور پر فرمایا گیا ہے )

انسار کے ایک آ دمی نے کہا کہ مجھے ان معاملات کا خوب تجربہ ہے اور میں اس کے بہت سے بھلوں کا بوجھ لا دے رہا ہوں ، اے گروہ قریش! ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا ، اس پر شوروشغب بڑھ گیا ، آ وازیں بلند ہونے گیس اور مجھے خطرہ پیدا ہوگیا کہ کمیں جھٹڑ انہ ہوجائے ، بیسوچ کر میں نے فوراً کہا اور کمر! اپنا ہاتھ بڑھا ہے ، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے ان کی بیعت کرلی ، بید کھے کرمہاج میں نے بھی بیعت کرلی اور انسار نے بھی بیعت کرلی ، اور ہم وہاں سے کودکر کسی نے کہا کہتم نے سعد بن عبادہ ڈاٹٹؤ کو مارڈ الا ، میں نے کہا اللہ نے ایسا کیا ہوگا (ہم کیا کر سکتے ہیں؟) اس کے بعد حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے فرمایا بخدا! آج ہمیں حضرت صدیق انجم ڈاٹٹؤ کی بیعت کے واقعے سے زیاوہ مضبوط حالات کا سامنائمیں ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہا گرلوگ جدا ہوگئے اور اس وقت کوئی خلیفہ نہ ہوا تو وہ کسی سے بیعت کرلیں گے، اب یا تو ہم کچھنا پیندیدہ فیصلوں پر آئمیں اپنے اتباع پر قائم کریں ، یا چھرہم ان کی مخالفت میں احکام جاری کریں ، ظاہر ہے کہ اس صورت میں فیاد ہوگا۔

اس لئے یا درکھو! جوشخص مسلمانوں کےمشورے کے بغیر کمی شخص کی بیعت کرے گااس کی بیعت کا کوئی اعتبار نہیں ،اور نہ ہی وہ اس شخص کے ہاتھ برضچے ہوگی جس سے بیعت لی گئی ہے ،اس اندیشے ہے کہ کہیں وہ دونوں قتل نہ ہوجا کیں۔

( ۲۹۳ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أُخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ بَيى النَّجَّارِ ثُمَّ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَلْحَارِثِ بْنِ النَّجَّارِ ثُمَّ بَنِى عَبْدِ اللَّشَهَلِ ثُمَّ بَلْحَارِثِ بْنِ النَّجَارِي وَصَحَمَهُ مَلْمُ وَسِئْتَى بُوتَم الْمَحْوَرَجِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً وَقَالَ فِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ (صَحَمَه البَحَارِي و صَحَمَه مسلم وسيأتَى بوتم (١٣١٢) سبأتى في مسند أنس: ١٣١٥)

(۳۹۲) حضرت انس خانشئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله قانشئے نے ایک مرتبہ فر مایا کیا میں تنہیں انصار کے بہترین گھروں کا پیند نہ بتا وَں؟ بنونجار، پھر بنوعبدالاشہل ، پھر حارث بن خزرج ، پھر بنوساعدہ اور فر مایا کہ انصار کے ہر گھر میں خیر ہی خیر ہے۔

( ٣٩٣) حَلَّثَنَا إِشْحَاقُ بَنُ عِيسَى حَلَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَايِعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَوَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا [صححه البخارى (٢١١١) ومسلم (١٥١٣) وابن حبان (٢٩٦٦)] [سبأتي في مسند ابن عمر: ٤٤٨٤، ١٥٥، ١٥١٥، ١٥٠٥)]

(۳۹۳) حضرت این عمر مناتش مروی ہے کہ جناب رسول الله مَناتُ اللهِ ارشاد فرمایا بائع اور مشتری جب تک جداند ہوجا عیں، انہیں اختیار ہے یا بیفر مایا کہ وہ چھ ہی خیار برقائم ہوگی۔

( ٣٩٤ ) حَلَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَنْبَانَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْمُحَبَّلَةِ [صححة البحارى ٢١٤٣)، ومسلم (٢١٥١) وابن حبال (٢٩٤٦) [سياتى في مسند ابن عمز: ٤٤٩١، ٤٢٤٠، ٥٣٠٧، ٢٦٤، ٥٣٠٠)

(۱۹۹۳) حضرت ابن عمر فلافئ سے مروی ہے کہ جناب رہول الله فافل الله عالمہ جانور کے حل سے پیدا ہونے والے بچے کی "جواجعی مال کے پیٹ میں ہی ہی تھے کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٩٩٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ٱنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى

# هي مُنالِهُ الرَّيْنِ اللهِ عَرِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنْ الْمَكَانِ الّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانِ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ [صححه النحاري (٢١٢٣)، ومسلم (٢٥٢٧)] [سيأتي في مسند ابن عمر: ٢٣٩، ٤٧١٦، ٤٧١٦،

أى عليه المارك پاس يه يغام بيجة تفك كرى ييزكو يبخ سے پہلے ہم ايك چيزكوا يك جگد سے دوسرى جگه تفل كر سكتے ہيں .. ( ۱۹۲ ) حَدَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسُتَوْفِيهُ [صححه المحارى (٢١٢٦) ومسلم (١٥٢٦) وان حمان (٤٩٨٦) [سياتي في مسند ابن عمر ٤٧٣٦]

(۳۹۲) حفرت ابن عمر نُانَّوْن ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه فَالْقَيْزُ آنے ارشاد فر مایا جو شخص غلہ خریدے، اسے اس وقت تک آگے نہ بچے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔

( ٣٩٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ عِيسَى أَنْبَآنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاوُهُ حَقَّهُمُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ صححه الدحارى(٢٥٢٦)، ومسلم(١٥٠١) اس حال (٣١٦)

[سیأتی فی مسند این عمر ۲۰۱۱ ، ۶۹۳ ، ۳۹۳ ، ۵۷۳ ، ۵۷۳ ، ۵۷۳ ، ۵۹۳ ، ۹۲۳ ، ۹۳۳ ، ۹۳۳ ، ۹۳۳ ، ۹۳۳ ، ۹۳۳ ، ۹۳۳ ،

(٣٩٧) حضرت ابن عمر ر الله المستصروى ہے كہ جناب رسول الله تُلَقِين كُلُ ارشا دفر ما يا جو تخص كى غلام كوا ہے حصے كے بقدر آزاد كرديتا ہے تو د دغلام كى قيمت كے اعتبار سے ہوگا چنا نچه اب اس غلام كى قيمت لگائى جائے گى ، باقی شركاء كوان كے حصى قيمت دے دى جائے گى اورغلام آزاد ہوجائے گا، ورنہ جننا اس نے آزاد كيا ہے اتنابى رہے گا۔

( ٣٩٨ ) حَلَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَوْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَذَكُرَ الْحَدِيثَ[صححه النخارى (٣١٢) ومسلم (١٤٩٦)] [سبأتي في مسند ابن عمر: ٤٩٧، ١٤٩٥]

(۳۹۸) سعید بن میتب میشد کتب بین کدمیں نے حضرت ابن عمر رفاق امان کرنے والے کے متعلق مسئلہ بوچھا، انہوں نے فرمایا کہ جی طیفانے ایسے میاں بوتی کے درمیان تفریق کرادی تھی۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أبى ليلى عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمْيَّة عَنْ عُمَر أَنَّهُ قَالَ إِنِّى لَاعلم أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَبَّلتُكَ [سقط من الميمنية].

(۳۹۸م) ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹھئے نے حجر اسود سے مخاطب ہوکر فر مایا میں جانبا ہوں کہ تو پھر ہے جو کسی کو نقع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر میں نے نبی طائیلا کو تیرابوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔



# مُسْنَدُ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عثان عَنى طَاللَّهُ كَلَ مرويات

( ٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَدُسِى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَوْفَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغِيى الْفَارِسِيَّ قَالَ آبِي آخْمَدُ بُنُ حَنْمَ بُنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ بُنُ صَعْفَةٍ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَلْتُ لِعَنْمَانَ بَنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدُتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِى مِنُ الْمَعَانِي وَإِلَى مَرَائَةٌ وَهِى مِنْ الْمِثِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُنبُوا قَالَ ابْنُ عَنْهُ إِلَى مَرَائَةٌ وَهِى مِنْ الْمِثِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُنبُوا قَالَ ابْنُ جَعْفَو بَيْنَ مَنَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ يُنزَلُ عَلَيْهِ الشَّورَةِ وَكَانَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ يُنزَلُ عَلَيْهِ السَّورَةِ الْقَوْلُ صَعْوا هَذِهِ النَّيْمَ عَلَيْهِ السَّورَةِ الْتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ عَلَى السَّورَةِ وَلَوْمَ عَلَى السَّورَةِ وَلَوْمَ عَلَيْهُ وَلَوْمَ عَلَى السَّورَةِ وَلَا اللهُ عَلَى السَّومَ وَلَوْمَ عَلَى السَّومَ وَالْ المَالِدَةُ وَلَا اللهُ الْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَلَا اللهُ المَالِي وَالله وَال

(۳۹۹) حضرت ابن عباس بھا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عثان غنی ڈھٹھٹ عرض کمیا کہ آپ لوگول نے سورہ انفال کو' جو مثانی میں سے ہے' سورہ براء ہ کے ساتھ' جو کہ مکین میں سے ہے' ملانے پر کس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور پایا،اور آپ نے ان کے درمیان ایک سطر کی' اہم اللہ' تک نہیں کسی اور ان وونوں کو' سیع طوال' میں ثار کر لیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟

. حضرت عثان غنی بیناتینئه نے فر مایا که نبی ملینیا پر جب وحی کا نزول ہور ہاتھا تو بعض اوقات کئی کی سورتیں اسمیحی نازل ہو منانا انتخاب المرتبی المین ال

(٤٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ آخْبَرَنِى آبِى أَنَّ حُمْرَانَ آخْبَرَهُ قَالَ تَوَضَّا عَثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ عَنْهُ عَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثَتُكُمُ وُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَالْحُسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى اللَّهِ مَا حَدَّثَتُكُمُ وَ سُمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَالْحُسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَالْحُسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَالْحُسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِنَ حَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَالْحُسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَالْحُسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى عَلَيْهُ وَمِيلًا مَا يَشْهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَالْحُسَنَ الْوَصُوءَ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَشُولُ مَنْ يَوْسَلُمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُن بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْحَسَنَ الْوَصُوعَ عُنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا عَلَيْهِ وَلَوْلُولُكُولُولُ مَا يَشَامِلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَل

(۴۰۰) حمران کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عثان غنی نگائٹٹ نے پھر کی چوکی پر بیٹے کر وضوفر مایا، اس کے بعد فر مایا کہ میں تم سے نبی علیہ اللہ کا میں تم سے نبی علیہ ایک سنی ہوئی ایک سنی ہوئی ایک سنی ہوئی ایک سنی ہوئی ایک صدیث بیان کہ کرتا ہوں، اگر کتاب اللہ کا اللہ فائٹیٹر نے ارشاد فر مایا جو خض وضوکر سے اور خوب اچھی طرح موثی تو میں تم سید مدیث ہو کرنماز پڑھے، تو اگلی نماز پڑھے تک اس کے سارے گناہ کہا جات ہیں گے۔

(١٠١) حَلَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سِّعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثِنِي نَافعٌ عَنْ نُبِيْهِ بَنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحُومُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ [صححه مسلم (١٤٠٩) أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحُومُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ [صححه مسلم (١٤٠٩) وابن حيان (٢١٤) [انظر: ٢٦٤، ٢٤٦، ٤٩٦، ٤٩٥، ٥٣٥]

و بن موسط را من المواقع الموا

(٤٠٢) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ حَرِّمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا يَعْنِى ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ خَرَجَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ إِذَا كَانَ بِمَعْضِ الطَّرِيقِ قِيلَ لِعَلِي رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا إِنَّهُ قَلْدُ نَهَى عَنُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ مَلَهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ أَنْهُمْ الطَّيْ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

# 

قَالَ فَكُمْ تَسْمَعُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَمَتَّعُ قَالَ بَلَى إقال الألباني: ضحيح (النسائي: ٥٢٥٥) قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ٢٤٤: وسيأتي في مسند على برقم: ١١٤٦]

(۲۰۲) سعید بن مسبب بیشان فرات بین کدایک مرتبه حضرت عثان فی ڈاٹٹونج کے ارادے سے نکلے، جب رائے کا پچھ حصہ طے کر چکے تو کسے تو کسی میں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان ڈاٹٹو نے جمتع سے منع کیا ہے، بین کر حضرت علی ڈاٹٹو نے اس سے اس کے ساتھیوں نے عمرہ کا احرام اپنے ساتھیوں سے فرمایا جب وہ روانہ ہول تو تم بھی کوچ کرو، چنانچ حضرت علی ڈاٹٹو اور ان کے ساتھیوں نے عمرہ کا احرام باندھا، حضرت عثان فی ڈاٹٹو کو بید چلاتو انہوں نے حضرت علی ڈاٹٹو سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی، بلکہ حضرت علی ڈاٹٹو نے نوچھا کہ کیا فود بی ان حضرت علی ڈاٹٹو نے بوچھا کہ کیا تو جھا ہے کہ آپ جمتی سے روکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بال! حضرت علی ڈاٹٹو نے بوچھا کہ کیا آپ نے نہی مایا کے جمتی کرنے کے بارے میں نہیں سات فرمایا کیوں نہیں۔

(٣.٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْوَائِيلَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً ثَلَاقاً ثَلَاقًا ثَلَاقاً ثَلَاقًا ثُلِقالِيقًا ثَلَاقاً ثَلَاقاً ثَلَاقاً ثَلَاقاً ثَلَاقًا ثَلَاقًا ثَلَاقًا ثَلَاقًا ثَلَاقاً ثَلَاقًا ثُلَاقاً ثَلَاقاً ثَلَاقًا ثَلَاقًا ثَلَاقًا ثَلَاقًا ثُلَاقًا ثَلَاقًا ثُلَاقًا ثَلَاقًا ثَلَاقًا ثَلَاقًا ثَلَاقًا ثَلَاقًا ثُلَاقًا ثُلِقًا ثُلِقًا ثُلَاقًا ثُلِقًا ثُلَاقًا ثُلَاقًا ثُلَاقًا ثُلَاقًا ثُلَاقًا ثُلَاقًا ثُلِقًا ثُلَاقًا ثُلِقًا ثُلِقًا ثُلَاقًا ثُلِقًا ثُلَاقًا ثُلِقًا ثُلِقًا ثُلَاقًا ثُلِعًا ثُلَاقًا ثُلَاقًا ثُلُولًا ثُلِقًا ثُلَا

(۲۰۱۳) حضرت عثمان غنی خانفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عالیا کے اپنے اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھویا۔

(٤٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبُو أَنَسَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا فَكِيدٌ وَسُلَمَ قَالَ ٱليِّسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱليِّسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوصَّا قَالُوا نَعَمُ [صححه مسلم (٢٣٠)] [انظر (أبو أنس أو بشر من سعيد): ٤٨٨ ،٤٨٧]

(٣٠٣) ابوانس مُعَطَّة كَتِبَ بِين كدا يك مرتبه حضرت عَنَّان غَن وَلْأَفْتُ فِي السِّحَة الصَّاء وضوكوتين تين مرتبه وهويا، اس وقت ان ك پاس چند صحابه كرام الله الله على موجود تقعيم حضرت عنّان غَن وَلْأَفْتُو فِي ان سے بِوجِها كدكيا آپ لوگوں نے تبی علينا كواس طرح و يكھا ہے۔ وضوكرتے ہوئے نہيں ديكھا؟ انہوں نے كہا جي ہال اس طرح ديكھا ہے۔

( ٤٠٥) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ حَلَّكُنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَلِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَلِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْمَهُ إِصحه عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفَصْلُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ [صححه البخارى (٢٨٥ ه)] [النظر: ٢٦٤ : ٢٣٤ قَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

(۵۰/۲) حضرت عثمان عُنی ٹرانٹیؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد فَانْتِیْجُ ان ارشاد فر مایا تم میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو قرآن سکیصے اور سکھائے۔

(٤٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

فَالصَّلُواَتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ [صححه مسلم(٢٣١)، وابن حبان (١٠٤٣)] [انظر: ٢٧٠، ٥٠] (٧٠٧) خضرت عنّان غنى تُلْتُلْتُ عمروى ہے كہ جناب رسول الله تَلْتُلْتُمَا أَنْهُ اللهِ عَرْضَ عَمَم اللهِي كے مطابق اچھى طرح ممل وضوكر ية وفرض نمازي درمياني اوقات كے گنا بول كا كفاره بن جائيں گا۔

(٤٠٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قَلْسٌ فَحَلَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا فَآتَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا فَآتَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا فَآتَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا فَآتَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَرُونُهُ فَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى مَا يَعْلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلِيهِ لَا نعرفه الله الله الله عليه عليه عليه الله الله الله الله الله الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله المؤلس محيح (ابن ماجة: ١١٣ الترمذي: ٢٧١١) قال شعب إسناده حسن المكرد: ١٠٥]

( ٢٠٠٧) ابوسهلہ كہتے ہيں كہ جس دن حضرت عثان غنى بڑائية كامحاصرہ ہوا اور دہ ' يوم الدار'' كے نام سے مشہور ہوا، انہوں نے فرمايا كہ جناب رسول اللّٰد تَالَيْنِ اللّٰهِ عَلَيْنِ اللّٰهِ عَلَيْنِ اللّٰهِ عَلَيْنِ اللّٰهِ عَلَيْنِ اللّٰهِ عَلَيْنِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

( ٤٠٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عُنْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّرُوقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُشَاءَ فِي قَالَ مَنْ صَلَّى مَنْ صَلَّى الْعُشَاءَ فِي عَمَاعَةٍ فَهُو كَقِيَامِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعُشْبَعَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُو كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ [صححه مسلم (٢٥٦)، و اس جماعة فَهُو كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ [صححه مسلم (٢٥٦)، و اس حديدة: (٢٠٥٨) واس حبان (٢٠٥٨) [انظر ٢٩٤]

ر ٤٠٩) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُرٍ و حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْقَشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَمَنْ قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُو كَمَنْ قَامَ اللَّيْلُ كُلَّهُ [قال شعب: صحيح]

(۴۰۹) حضرت عثان عَیْ مُنْ اللَّهُ عِيم وی ہے کہ جناب رسول اللَّمْ اللَّهُ اللَّهِ الشَّالِيَّ ارشاد فرمایا جو تص نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیے ہے جیسے ساری رات قیام کرنا ، اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جو تحض عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو یہ ساری رات ساتھ پڑھ لے تو یہ ساری رات

(٤١٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ فَرُّوخَ مَوْلَى الْقُرَشِيِّينَ أَنَّ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَشْتَرَى مِنْ رَجُّلِ أَرْضًا فَابْطَا عَلَيْهِ فَلْقِيلَةُ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ مِنْ قَبْضِ مَالِكَ قَالَ إِنَّكَ عَبْنَتَنِي فَمَا اللَّهَ عَنْ النَّاسِ أَحَدًا إِلَّا وَهُو يَلُومُنِي قَالَ أَوْ ذَلِكَ يَمْنَعُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاخْتَرْ بَيْنَ أَرْضِكَ عَبْنَتِنِي فَمَا أَلْقَى مِنْ النَّاسِ أَحَدًا إِلَّا وَهُو يَلُومُنِي قَالَ أَوْ ذَلِكَ يَمْنَعُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاخْتَرْ بَيْنَ أَرْضِكَ وَمَالِكَ ثُمَّ قَالَ وَلَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا مُشْتَوِيًا وَقَاضِيًا وَقَاضِيًا وَقَاضِيًا وَقَاضِيًا وَقَاضِيًا وَقَاضِيًا وَقَاضِيًا وَاللَّالَىٰ حَسْلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا مُشْتَوِيًا وَقَاضِيًا وَقَاضِيًا وَقَاضِيًا وَالْوَالَىٰ وَسَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْمُعَلِّيْ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْنَ وَاللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاضِي وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاضِي وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْنِكُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِقِي اللَّهُ عَلَى الْحَلَى الْأَلْمُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُقَالِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى الْمُعْلَى الْمُعَالَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمَالَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِي الْمُلِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

۱۲۰۲ ، النسائی: ۱۸۸۷ ) قال شعیب حسن لغیره آ انظر ۱۶ (عمرو من دینار عن رحل) ، ۴۵۰ ، ۴۰۰ ) مطاء بن فروخ کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غی ڈاٹٹو نے ایک شخص سے کوئی ز مین خریدی ، لیکن جب اس کی طرف سے تا خیر ہوئی تو انہوں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے فرمایا کہتم اپنی رقم پر قبضہ کیوں نہیں کرتے ؟ اس نے کہا کہ آپ نے جھے دھو کہ دیا ، میں جس آ دمی سے بھی ملام ہوں وہ جھے ملامت کرتا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ کیا تم صرف اس وجہ سے رک ہوئے ہو؟ اس نے اثبات میں جو اب دیا ، فرمایا گھرا پی زمین اور پیپوں میں سے کی ایک کوتر جے دیو (اگرتم اپنی زمین واپس لیمنا چا ہے ہوتو وہ لے لو) کیونکہ جناب رسول اللہ تا فیا گھڑنے نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تا تعالیٰ کے اس کے دور افعل کرے والا ہویا تقاضا کرنے والا ہویا تقاضا کرنے والا ہ

(٤١١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبِيْدٍ عَنْ آبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا يَقِيَ لِلنِّسَاءِ مِنْكَ قَالَ فَلَمَّا ذُكِرَتُ النِّسَاءُ وَهُوَ عِنْدَ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا يَقِيَ لِلنِّسَاءِ مِنْكَ قَالَ فَلَمَّا ذُكِرَتُ النِّسَاءُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ادْنُ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِيْيَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طُولٍ فَلْيَتَوَوَّجُ فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلطَّوْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِيْيَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طُولٍ فَلْيَتَوَوَّجُ فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلطَّوْفِ وَالْمَانَى: صحيح الإسناد (النسائي: ١٧١/٤ و ٢٦٥) قال

(۱۱۱) علقمہ میشینہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود تلاثین کے ماتھ تھا جو حضرت عثان ڈاٹھٹنے کے پاس بیٹیے ہوئے جو تھے، حضرت عثان ڈاٹھٹنے کے ان سے بع چھا کہ عورتوں کے لئے آپ کے پاس کیا باتی بچا؟ عورتوں کا تذکرہ ہوا تو حضرت این مسعود ڈاٹھٹنے نے مجھے قریب ہونے کے لئے کہا کہ میں اس وقت نوجوان تھا، پھر خو دحضرت عثان غی ڈاٹھٹنے ہی فرمانے لئے کہ ایک مرتبہ نبی طابطا مہاجرین کے نوجوانوں کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہتم میں سے جس کے پاس استطاعت ہواتی کہتم حفاظت ہو جاتی ہے، اور جوابیا نہ استطاعت ہواتی کہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جوابیا نہ کرکے، وہ روزے رکھے کیونکہ بیشہوت کو قر ڈریتے ہیں۔

هي مُنلِاً المَّهُ وَمِنْ الْبِيدِ مِتْرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(٤١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ وَحَجَّاجٌ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بُنَ مَرْتَلِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ مَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ أَوْ تَعَلَّمَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ فَذَاكَ الَّذِي أَقْعَلَنِي هَذَا الْمَقْعَدَ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَسْمَعُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبِي وَقَالَ بَهُزَّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبِي وَقَالَ بَهُزَّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مُرْتَدِ الْحَبْرَبِي وَقَالَ بَهُزَّ عَنْ شُعْبَةً قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مُرْتَدِ الْحَبْرَبِي وَقَالَ بَهُزَّ عَنْ شُعْبَةً قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مُرْتَدِ الْحَبْرَبِي وَقَالَ بَهُزَّ عَنْ شُعْبَةً قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ عَلَمْ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ إِنْ وَعَلِيهِ وَقَالَ بَهُو لَكُونُ عَنْ شُعْبَةً قَالَ عَلْقَمَةً بُنُ عَلَا عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ عَلَمْ الْعُرْقِيقِ وَقَالَ بَهُو لَكُونُ عَنْ شُعْبَةً قَالَ عَلْقَمَةً بُنُ

(۱۲۲) حضرت عثمان غی نشائشے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثالثِیم آنے ارشاوفر مایاتم میں سب سے بہترین وہ ہے جوقر آن سکھے اور سکھائے ، راوی حدیث ابوعبد الرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ اس حدیث نے جھے یہاں (قرآن پڑھانے کے لئے)، ٹھار کھا ہے۔ (۱۳۶) حَدِّثْنَا عَفْلُنُ مُحَدِّفًا شُعْبَةُ الْحَبَرَ نِی عَلْقَمَةُ بُنُ مُرِّقَدٍ وَقَالَ فِیهِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ أَوْ عَلَّمَهُ ﴿ راحع: ٥٠٤] (۱۳۴۳) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی روایت کی ٹی ہے۔

(٤١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلْ سَمْحًا بَاثِعًا وَمُبْتَاعًا وَقَاضِيًا وَمُفْتَضِيًا فَلَحَلَ الْجَنَّةَ [قال شعيب: حسن لغيره] [راجع: ١٠]

( ۱۱۳ ) حضرت عثان نی دانشخاسے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا جو آ دمی بائع اور مشتری ہونے میں یا ادا کرنے والا ادر نقاضا کرنے والا ہونے کی صورت میں زم خوہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ٤١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ مُسْلِم بُنِ يَسَادٍ عَنْ حُمْرَانَ بُنِ أَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا وَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَصَحَت يَا عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ وَيَعِيهُ فَلَاثًا وَمُصَحَّت يَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ صَحِكَ فَقَالَ الصَّحَايِةِ أَلَا تَسْأَلُونِي عَمَّا أَضْحَكِنِي فَقَالُوا مِمْ صَحِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْقَيْمَةِ إِذَا كُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ وَرِيبًا مِنْ هَذِهِ الْبُقُعَةِ فَتَوضَّا كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ وَوِيبًا مِنْ هَذِهِ الْبُقُعَةِ فَتَوضَا كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ وَوِيبًا مِنْ هَذِهِ الْبُقُعَةِ فَتَوضَا كَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا الْقَيْمَةُ إِنَّا الْقَيْمَةُ إِنَّا الْقَيْمَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّقَ وَمَعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلِيهُ إِلَيْهِ عَلَى كَاللَاهُ وَاللَّا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّقُ وَالْمُعَلِّقُ وَالْمُعَلِّقُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَمُ كُلُونُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى مَعْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مَعْولِهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(٤١٦) حَدَّثَنَا بَهُوْ أَخْبِرَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدِ مَوْلَى حَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ رَبَاحٍ قَالَ رَوَّجَنِى آهُلِى آهَةً لَهُمْ رُومِيَّةً قُوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتُ لِى غُلَامًا أَسُودَ مِثْلِى فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللّهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِى غُلَامًا أَسُودَ مِثْلِى فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللّهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِى غُلَامًا أَسُودَ مِثْلِى فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللّهِ ثُمَّ طَينَ لَهَا غُلَامً لِأَهْلِى وَمِنَى اللّهُ عَلَى اللّهِ ثُمَّ اللّهِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَوْلِكَ لِهُ مِنْ مَلْهُ وَلَكَتْ عُلْمَا كَانَّهُ وَرَحَةٌ مِنْ الْوَزَعَاتِ فَقَلْتُ لَهَا مَا هَذَا قَالَتُ هُو رَعْقَ مِنْ الْوَزَعَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا قَالَتُ هُو رَعْقَ مِنْ الْوَزَعَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا قَالَتُ هُو وَمَنَّ مَهُ وَلَا مَوْمِولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْ جَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَ عَمْدِيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْلَ جَلَدَها وَجَلَدَهُ وَكَانَ عَمْدُولُ كَيْنِ [قال الألبانى: ضعيف (أبوداود ٢٢٧٥)] [انظر: ٢١٥ / ٢٥ ، ٢٤ / ٢٥ ، ٢٤ عَلَمَهُ قَالَ مَعْدُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

(۱۲۷) رباح تمیتے ہیں کد میرے آتا نے اپنی ایک رومی بائدی سے میری شادی کردی، میں اس کے پاس گیا تواس سے مجھ جیسا ہی ایک کالاکلوٹالؤ کا پیدا ہو گیا، جیسا ہی ایک کالاکلوٹالؤ کا پیدا ہو گیا، جیسا ہی ایک کالاکلوٹالؤ کا پیدا ہو گیا، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ میں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔

ا تفاق کی بات ہے کہ میری بیدی پرمیرے آقا کا ایک دومی غلام عاشق ہوگیا جس کا نام ' پیومنس' تھا، اس نے اسے اپنی زبان میں رام کرلیا، چنا نچه اس مرتبہ جو بچہ پیدا ہوا وہ دومیوں کے رنگ کے مشابہ تھا، میں نے اپنی بیوک سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ''دیمنس'' کا پچہ ہم نے یہ محالم حضرت عثان غنی ڈٹائٹو کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے فر مایا کہ کیا تم اس بات پرداضی ہوکہ تہمارے درمیان وہی فیصلہ کروں جو نی علیا نے فر مایا تھا؟ نی علیا کا فیصلہ بے کہ بچہ بستر والے کا ہوگا اور ذانی کے لئے پھر ہیں۔
گاور ذانی کے لئے پھر ہیں۔

(٤١٧) حَدَّثَنَا عَبْداللَّهُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِیُّ بُنُ مَیْمُونِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِی يَعْقُونَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ رَبَاحٍ فَذَكُرَ الْحَدِیثَ قَالَ فَرَفَعْتُهُمَّا إِلَى آمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَضَی آنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ فَذَكَرَ مِثْلُهُ [راحع: ٦٤١٦] رضی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَضَی آنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ فَذَكَرَ مِثْلُهُ [راحع: ٦٤١٦] (٣١٤) گذشته صدیث ایک دوسری سند کے محمول ہے جوم ارت میں گذری۔

هي مُنلِاً المَّذِينَ بِلِي اللهِ مَتِرِمُ اللهِ مِن المُنافِقِ الراهِ اللهِ مِن المُنافِقِ الراشدين في المُن

(٤١٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ دَعَا عُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِمَاءٍ وَهُوَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ عُنْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنَهُ بِمِاءٍ وَهُو عَلَى الْمَقَاعِدِ فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَهَا ثُمَّ آدُخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ كَاتُهُ فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ كَتَقَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثَ مِوَادٍ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمُورِفَقَيْنِ ثَلَاثَ مُوا وَمُضْمَعَ مَوادٍ وَمُضْمَعَ وَاسْتَعْمَ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمَ وَمُعْمَلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَسُلَمَ مُولَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَسُلَمَ مَنْ وَضَا لَنَهُ وَكُولُ مَنْ تَوْضَا لَنَحُو وُضُونِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا يُحَلِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا غُفِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ يَعِيمًا عُفِيرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَسَلَعَ السَعْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى وَمُعْمَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَمُعْمَلُونَ وَضَالًا مُونَ وَضُولُ مَنْ تَوْضَا لَعُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَلَيْهِ وَلَكُمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمَ مَنْ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى مَا مُعْفِى الْمُعْرِقُ لَقُومَ لَهُ مَا تَقَلَّمُ مَنْ وَلَيْكُولُ مُنْ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَكُمْ مُولِ مُولَى مُنْ وَالْعَلَيْمُ وَلَعُلُومُ وَلَوْمُ عَلَى الْمُولِقُولُ مُنْ وَلَالَ مَا تَقَلَّمُ مِنْ وَلَيْكُولُ مُنْ وَلِي عَلَيْهُ مِنْ وَلِي عَلَى مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُومُ وَلَا عَلَى مُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْ

۱۲۲، ۲۵۹، ۲۷۲، ۲۷۸، ۴۸۳، ۴۸۳، وعکرمة بن خالد عن رجل)، ۴۸۹، ۲۱۵، ۲۲۵

(۱۸۱۲) حمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نظافتہ نتی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پانی منگوایا، سب سے پہلے اسے دائیں ہاتھ پر ڈالا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، پھر تین مرتبہ چیرہ دھویا، گل بھی کی اور ٹاک میں پانی بھی ڈالا، تین مرتبہ کہنوں سمیت پاؤں دھو لیے اور فر مایا کہ میں نے بناب رسول اللہ تنگافتی کو بیفر مراک میں میں نے جناب رسول اللہ تنگافتی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا ہی وضو کرے اور دور کھت نماز اس طرح میں نے جناب رسول اللہ تنگافتی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا ہی وضو کرے اور دور کھت نماز اس طرح بڑھے کہ اپنے دل میں خیالات اور وساوس نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف فر مادے گا۔

( ٤١٩ ) حَلَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ التَّرُمِذِيُّ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ. مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِمكرِ ما قبله

(۱۹) گذشته حدیث ایک دوسری سندیجهی مروی ہے۔

(٤٠٠) حَذَّنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَغِنِى ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ آشُرَفَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْفَصْرِ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ آنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ إِذَ يَوْمَ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ إِذَ بَعَثْنِي إِلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ إِذَ بَعَثْنِي إِلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللَّهُ عَنْهُ فَلِيَعَ لَى قَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالَّهُ مَنْ شَهِدَ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسُرَةِ قَالَ مَنْ يُنْفِقُ الْيُومَ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجَهَزْتُ بِعِلَا اللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسُرَةِ قَالَ مَنْ يُنْفِقُ الْيُومَ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجَهَزْتُ بِعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسُرَةِ قَالَ مَنْ يُنْفِقُ الْيُومَ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجَهَزْتُ بِعِلَا لَا اللَّالَى عَلَيْ مِنْ مَلِي قَالَ قَانَتُشَدَ لَهُ رِجَالٌ وَانْسُلَا لِلَهُ مِنْ شَهِدَ رُومَة يُباعُ مَاؤُهَا ابْنَ السَّبِيلِ قَالَ فَانْتُشَدَ لَهُ رِجَالٌ وَانْسُلَقِ عَلَى مَالِي قَالَ قَانَتُهُ مَنْ شَهِدَ وَمِقَةً الْمَسْرِقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ وَالْمَالِي اللَّهُ مِنْ شَهِدَ وَالسَاسَى: صحيح (النسائي: ١٤٦٦ م)] [انظر: ١٥١٥، ٥٥٥



أسانيد محتلفة

( ۴۲۰) ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ جن دنوں حضرت عثان غنی ڈھٹٹو محصور تھے، ایک مرشہ انہوں نے اپنے گھر کے بالا خانے سے جھا تک کرفر مایا کہ میں نبی علیش کی خدمت میں حاضر رہنے والوں کواللہ کا واسطہ دے کر'' یوم حراء''کے حوالے سے بع چھتا ہوں کہ جب جبل جراء ملنے لگا، اور نبی علیشانے اس پراپنا پاؤں مار کرفر مایا اے جبل حراء اعظم جا، کہ تھھ پرسوائے ایک نبی ،ایک صدیق اورایک شہید کے کوئی نہیں ہے، اس موقع پر میں موجود تھا؟ اس پرکٹی لوگوں نے ان کی تا ئیدی ۔

پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نبی علیاتا کی خدمت میں حاضر رہنے والوں کو اللہ کا واسطہ دے کر'' بیعت رضوان'' کے حوالے سے بوچھا ہوں کہ جب نبی علیاتا نے جھے مشر کمین مکہ کی طرف بھیجا تھا اور اپنے ہاتھ کو میر اہاتھ قرار دے کرمیر کی طرف سے میرے خون کا انتقام لینے پر بیعت کی تھی ؟ اس پر کی لوگوں نے پھران کی تائید کی ۔

پھر جھنرت عثان غنی مظائف نے فرمایا کہ میں نبی علیظا کی خدمت میں حاضرر ہنے والوں کوالقد کا واسط و سے کر پوچھتا ہوں کہ جب نبی علیظانے بیفر مایا تھا جنت میں مکان کے عوض ہماری اس مجد کو کون وسٹے کر سے گا؟ تو میں نے اپنے مال سے جگہ خرید کراس مجد کو سپے نہیں کیا تھا؟ اس پرنجی کو گوں نے ان کی تائید کی۔

پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نبی طینا کے صحابہ ڈٹائٹو کواللہ کا واسطہ دے کر'' جیش عمر ق'' ( جوغرمو ہو کہ توک کا دوسرا نام ہے ) کے حوالے نے یو چھتا ہوں جب کہ نبی طینا نے فرمایا تھا آج کون خرج کرے گا؟ اس کا دیا ہوا مقبول ہو گا، کیا میں اپنے مال سے نصف شکر کوسا مان مہیانہیں کیا تھا؟ اس پر بھی لوگوں نے ان کی تائید کی۔

۔ پھرانہوں نے فر مایا کہ میں نبی علیفہ کے صحابہ ﷺ کواللہ کا واسطہ دے کر'' بیرروکہ'' کے حوالے سے بع چھتا ہوں جس کا پانی مسافر تک کو بیچا جاتا تھا، میں نے اپنے مال سے اسے خرید کرمسافروں کے لئے بھی وقف کر دیا، کیا ایسا ہے یانہیں؟ لوگوں نے اس پر بھی ان کی تا ئمد کی ۔

(٤٦١) حَلَّاثُنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيِّ عَنُ حُمُوانَ بُنِ أَبَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُمُشَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ تَوَصَّا فَافُوعَ عَلَى يَدَيُهِ ثَلَاثًا فَعَسَلُهُمَا ثُمَّ مَضْمَصَ وَاسْتَنُثُو ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ عُمُمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ تَوَصَّا فَافُوعَ عَلَى يَدَيُهِ ثَلَاثًا فَعَ سَلَهُمَا ثُمَّ مَضَمَعَ بِرَأَسِهِ ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى فَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْوَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأَسِهِ ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى فَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْوَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأَسِهِ ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى فَلْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَصَّا مَوْلَ مِنْ فُرْمِي هَذَا ثُمَّ مَسْلَ عَلَى مَا تَقَلَّمَ مِنْ فَنُهِ إِرَاحِهِ الْمَعَلِي فَلَا مُعْمَلُ مَعْمَلُ فَيْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْصَا لَهُ مَعْ مَنْ فُنِهِ إِرَاحِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَوْصَلَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ فُنِهِ إِرَاحِهِ الْمَعَلِي وَاللَّهُ مَعْمَلُ مَن تَوْصَلُ وَضُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى مَا تَقَلَّمَ مِنْ فُنُهِ إِرَاحِنَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَوْرَتِ مَعْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مَعْمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْمَسَلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ الْمُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلَى الْمُلْكُولُ مُولِلْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُلْعُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلَمُ الْمُعْمُولُ اللَّهُولُ اللْمُعْمُولُ الْمُعْمِعِي الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُو

# هي مُنالاً امْرَانَ مِن المَاسِيَةِ مِنْ المُنالِقِيقِ مَنْ المَاسِينِ مِنْ الْمُنالِقِيقِ الرَّاشِد مِن الْمُ

میں نے جناب رسول اللہ مُنگانِیْنِ کا کواسی طرح وضوکرتے ہوئے و یکھاہے جس کے بعد نبی طینا نے فرمایا تھا جو شخص میری طرح ایسا بی وضوکرے اور دورکعت نماز اس طرح پڑھے کہاہے دل میں خیالات اور وساوس نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گذشتہ تمام گناہ معانے فرمادے گا۔

(۳۲۲) نسبی بن و جب کتے بیں کہ عمر بن عبیداللہ نے ایک مرتبہ حضرت ابان بن عثمان ڈٹاٹنڈ سے بید مسلد دریافت کروایا کہ کیا محرم آ تکھوں میں سرمہ لگا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ صبر کا سرمہ لگا سکتا ہے (صبر کرے جب تک احمام نہ کلل جائے مسرکا سرمہ لگا سکتا ہے (صبر کرے جب تک احمام نہ کلل جائے ، سرمہ نہ گا سکتا ہے کہ وحق سنا ہے۔ (۲۶۶) حَدِّفْنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدِّفْنَا عُبِیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَوَ حَدِّفْنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَوَ حَدِّفْنَا عُنْمَانَ بْنُ عُمَو مَدَّفَقَا عِمْوان بُنُ عُدِّد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهُ وَسَلَمَ الْمُهِلِكِ بْنِ عُبْدِ عَنْ حُدُونَا فَر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلْمَ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ عَلْمَ وَاللَّمَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلْمُ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ مَنْ عَلِمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ مِنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّ

(۲۲۳) حضرت عثان غی ڈاٹٹؤ سے مروک ہے کہ جناب رسول اللّہ ظُاٹٹیؤ سے ارشاد فر مایا جو خض اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برخق اور واجب ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُمِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثِنِي أَبُو مَعْشَرِ يَعْنِي الْبُرَّاءَ وَاسْمُهُ يُوسُفُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَجَّ عُثْمَانُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أُخْبِرَ عَلِيٌّ لَيْ عُثْمَانُ نَهَى أَصْحَابِهِ إِذَا رَاحَ فَرُوحُوا فَأَهَلَّ عَلِيٌّ وَالْحَجِّ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَصْحَابِهِ إِذَا رَاحَ فَرُوحُوا فَأَهَلَّ عَلِيٌّ وَالْحَجِّ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَصْحَابِهِ إِذَا رَاحَ فَرُوحُوا فَأَهَلَّ عَلِيٌّ وَالْحَجِّ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَصْحَابِهِ إِذَا رَاحَ فَرُوحُوا فَأَهَلَّ عَلِيٌّ وَالْحَجِّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آلَهُ أُخْبَرُ أَنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ التَّمَتُّعِ ٱللهُ يَتَمَتَّعُ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آلَهُ أَخْبَرُ أَنَكَ نَهَيْتَ عَنْ التَّمَتُّعِ ٱللهُ يَتَمَتَّعُ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيًّ وَصَلَى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٢ - ٤] وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلِيْ اللَّهُ عَنْهُ آلِهُ أَنْهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ آلِهُ أَنْهُ مَنْ أَنِهُ عَنْهُ آلِهُ أَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ آلِهُ اللَّهُ عَنْهُ آلَهُ أَنْهُ مَلْهُ عَنْهُ آلِهُ اللّهُ عَنْهُ آلِهُ اللّهُ عَنْهُ آلَهُ أَنَّى اللّهُ عَنْهُ آلِهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ آلَهُ أَنْهُمْ أَنْ اللّهُ عَنْهُ آلَهُ أَلَاهُ عَنْهُ آلِهُ اللّهُ عَلْهُ أَلْهُ اللّهُ عَلْهُ أَلَهُ عَلْهُ أَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَمَا أَدْوى هَا آخَابُهُ عُثْمًانُ وَلِي مَاللّهُ عَلْهُ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ 

( ۲۲۳) سعید بن میدب و تینینی فرات میں کہ ایک مرتبہ حصرت عثان تُئی کا نظافہ آجی کے ادادے سے نکلے، جب راستہ کا بچھ حصہ طے کر بچکاتو کسی نے حصرت علی دلائٹونے نے جہتمتع سے منع کیا ہے، یہ من کر حصرت علی دلائٹونے نے جہتمتا سے منع کیا ہے، یہ من کر حصرت علی دلائٹونے نے جہتمتا سے فرمایا جب وہ روانہ ہوں تو تم بھی کوج کرو، چنا نچہ حضرت علی دلائٹو اور ان کے ساتھیوں نے عمرہ کا احرام باندھا، حضرت علی دلائٹو سے اس سلنے میں کوئی بات نہ کی، بلکہ حضرت علی دلائٹوئے سے اس سلنے میں کوئی بات نہ کی، بلکہ حضرت علی دلائٹوئے ہیں جو بھی ایہ چھا ہے کہ آپ ج تمتع ہیں۔ کیا نی علیات نے ج تمتع نہیں کیا تھا؟ راوی کہتے ہیں جھے خود بی ان سے پوچھا کہ جھے پنہ چلا ہے کہ آپ ج تمتع ہیں۔ کیا نی علیات نے ج تمتع نہیں کیا تھا؟ راوی کہتے ہیں جھے

هي مُنلكا المَّرْنَ فَبْلِ يَسِيْمُ مِنْ الْمُعْلِقَاءِ الوَّاشِدِيْنِ ﴾ ٢٥٩ ﴿ مُنلكا المُعْلَقَاءِ الوَّاشِدِيْنِ ﴾

معلوم نبيس كدحضرت عثان والفؤن نے انبيس كيا جواب ديا۔

الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْبَيْنَا اَنْ كَلَيْكَ إِذْ جَاتَهُ مَوْلَاهُ يَوْ فَقَالَ هَذَا عُثْمَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٌ وَالزَّبَيْرُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَيَنَا آنَا كَلَيْكَ إِذْ جَاتَهُ مَوْلَاهُ يَرُفَا فَقَالَ هَذَا عُثْمَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٌ وَالزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ قَالَ وَلَا آذُرِى آذَكُو طَلْحَةً أَمُّ لَا يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكَ قَالَ انْدُنُ لَهُمْ فَمَّ مَكَ سَاعَةً قُمَّ جَاءً قَقَالَ الْعَبَّسُ وَعَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ قَالَ الْمُذُنِّ لَهُمَا فَلَمَّا دَحَلَ الْعَبَسُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْحُسَى وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا حِينَئِلْ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا آقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمُوالِ بَنِى النَّصِيرِ فَقَالَ الْمُؤْمِنِينَ الْحُسَى وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا حِينَئِلْ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا آقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمُوالِ بَنِى النَّصِيرِ فَقَالَ الْمُؤُمِنِينَ الْحُسَى وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا حِينَلِا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا آقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمُوالِ بَنِى النَّسِيرِ وَالْحَرِي وَالْحَدِي إِنْ اللَّهُ اللَّذِي إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا لَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَقَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَا نَعْمُ قَلَ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا لَهُ عَلَى وَلَا لَهُمَا مِنْلَ ذَلِكَ فَقَالَ وَمَا اللَّهُ عَلَى وَلَا لَلْهُمَا مِنْلُ وَلِكَ فَقَالَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَاهُ عَلَيْهُ وَاللَ

( ۴۲۵) ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹنؤ نے بھے پیغام بھیج کر بلوایا، ابھی ہم بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت عمر ڈاٹنؤ کا فالم ''جس کا نام ''یوا'' تھا اندر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عثمان ڈاٹنؤ، عبدالرحمٰن ڈاٹنؤ اور حضرت دمیر بن عوام ڈاٹنؤ اندر آنے کی اجازت جا جے ہیں؟ فرمایا بلالو، تھوڑی دیر بعد وہ غلام پھر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عباس ڈاٹنڈاندر آنے کی اجازت جا ہے ہیں؟ فرمایا انہیں بھی بلالو۔

حضرت عباس بنانشونے اندر داخل ہوتے ہی فرمایا امیر المومنین! میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیئے ، اس وقت آن کا جھکڑا بنونشیر سے حاصل ہوتے وآلے مال فئی کے بارے تھا، لوگوں نے بھی کہا کہ آمیر المومنین! آن کے درمیان فیصلہ کر ویجئے اور ہرا یک کودوسرے سے نجات عطاء فرما ہے کیونکہ اب ان کا جھکڑ ابڑھتا ہی جارہا ہے۔

حضرت عمر مُنْالِّمَّةُ نِهِ قُراما مِیں تہمیں اس الله کی شم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسان قائم ہیں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بی علیشانے فرمایا ہے ہمارے مال میں ورافت جاری ٹیس ہوتی ،ہم جو کیچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا، پھرانہوں نے حضرت عباس ڈٹائٹھ وکل ڈٹائٹو سے بھی یہی سوال پو چھااور انہوں نے بھی تا ئید کی،

## الله المراق المر

اس کے بعد انہوں نے فر مایا کہ میں شہیں اس کی حقیقت ہے آ گاہ کرتا ہوں۔

الله في يه مال في خصوصيت كيها تحصرف بي عليه كوديا تهاء كي كواس مين سي كي فيين ديا تها اور فرمايا تها ورفر ما يا تها ورفر ما يا تها الله على رسوله منهم فهما او جفتم عليه من خيل و لاركاب"

اس لئے میہ مال نبی ملیٹا کے لئے خاص تھا، کیکن بخدا! انہوں نے تہمیں چھوڈ کرا ہے اپنے لیے محفوظ نہیں کیا اور نہ بی اس مال کوئم پرتر چچ دی ، انہوں نے میہ مال بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیا یہاں تک کہ میتھوڑا سابھ گیا جس میں سے وہ اپنے اہل خانہ کو سال بحر کا نفقہ دیا کرتے تھے ، اوراس میں سے بھی اگر کچھ بھے جاتا تو اسے راہ خدا میں تقسیم کردیتے ، جب نبی علیٹا کا وصال ہو گیا تو حضرت صدیق آکبر جانٹو نے فر مایا کہ نبی علیٹا کے بعد ان کے مال کا ذمہ دار اور سر پرسٹ میں بھوں ، اور میں اس میں وہی طریقہ افتیار کروں گا جس پر نبی علیٹا جلتے رہے۔

(٤٢٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِنْ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُد اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدُتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ عَبُد اللَّهِ مِنْ قَانِ فَي يَوْمِ النَّاسَ فَسَمِعُتُهُمَا يَقُولُانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ هَذَيْنِ النَّاسَ فَسَمِعُتُهُمَا يَقُولُانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ هَذَيْنِ الْمُؤْمَنِ إِقَالَ شَعِيب إِسَاده صحيح [انظر: ٣٥٠ ، ١٥]

الَيُومَينِ إِقَالَ شَعِيبَ اِسْتَاده صحيح [انظر: ٢٥٠٥]
(٣٢٧) الوعبيد مُعَنَّدُ كَبِيّ بِين كَهُ عِيدالقطر اورعيداللَّكُي دونون موقعوں پر جُحِه حفرت عثان عَن خَالَةُ اور حضرت عَل خَالَةُ كَ ساتِهِ شَرِيب بونے كاموقع ملا ہے، يدونون حضرات يہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر نمازے فارغ بوکرلوگوں کونسیحت کرتے تھے، بین نے ان دونوں حضرات کویہ کہتے ہوئے ساہے کہ جناب رمول اللَّهُ خَلَقْتِی اَیْنٌ شِبَهَاتِ عَنْ عَطَاءِ نَیْنِ یَوْیدَ الْجُعْدَاعِیِّ اللَّهُ عَنْ عَطَاءِ نَیْنِ یَوْیدَ الْجُعْدَاعِیِّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَایْتُ أَمِیرَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَایْتُ أَمِیرَ الْمُونُومِینَ عُضُمان یَتُوضَاً فَاهْرَاق عَلَی یَدَیْهِ حُمْران مَوْلَی عُشْمان یُنُوضاً فَاهْرَاق عَلَی یَدَیْهِ فَلَاتُ مَرَّاتِ ثُمُّ الْمُنْتُمُونَ وَالْمَصْفَ فَلَالًا وَقَالَ رَایْتُ أَمِیرَ الْمُونِینَ عُشْمَان یَتُوضاً فَاهْرَاق عَلَی یَدَیْهِ فَلَانَ مَوْلِی عَنْدَیْهِ مِنْدَیْ فَلْکُومِینَ عِشْلَ مَعْنی حَدِیثِ مَعْمَر [داحه:۱۸] فَلَاتُ مَرَّاتِ ثُمُّ الْمُنْتُمُونَ وَالْمَصْفَ فَلَالًا وَقَاكُورَ الْمُحْدِینَ مِثْلَ مَعْنَی حَدِیثِ مَعْمَر [داحه:۱۸]

(۳۲۸) حمران ''جوحضرت عثان ڈاٹٹو کے آزاد کردہ غلام ہیں'' سے مردی ہے کہ میں نے حضرت عثان ڈاٹٹو کو وضو کرتے ہوئے د جوئے دیکھا کہ انہوں نے اُسیخ ہاتھوں پر تین مرتبہ یائی بہایا ، تین مرتبہ ناک میں یائی ڈالا ، تین مرتبہ کل کی ،اور کھمل حدیث ذکر کی منظار خراع با این انتخار کی در است کا است الخالفاء الواشد تین کی کا است الخالفاء الواشد تین کی کا منظار کا ک کی جو پیچھے بھی گذر چک ہے۔

( ٤٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عُرُوةَ نُنِ قَبِيصَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُ اللَّهُ عَنْهُ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا بَلَى فَدَعَا بِمَاءٍ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالُ اللَّهُ عَنْهُ قَالُ اللَّهُ عَنْهُ وَسُلَمَ قَالُوا بَلَى فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَصَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْفَرَ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا فُمَّ قَالَ وَاعْمَاءٍ وَاسْتَنْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَالَ وَاعْمُ وَاعْمُوا أَنَّ الْأَذْنَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ ثُمَّ قَالَ قَدْ تَحَرَّيْتُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنال

(۳۲۹) حطرت عثمان غنی بھنگؤنے ایک مرتبدا ہے پاس موجود جھٹرات ہے فرمایا کہ کیا میں آپ کو نبی ملیٹ کی طرح وضؤکر کے نہ وکھاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اچنانچ انہوں نے پانی متگوایا، تین مرتبہ کل کی، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چہرے کو دھویا، تین تین مرتبہ دونوں بازوؤں کو دھویا، سرکام سے کیا اور پاؤں دھوئے، پھرفر مایا کہ جان لوکہ کان، سرکا حصہ ہیں، پھرفر مایا میں نے خوب احتیاط ہے تمہارے سامنے نبی ملیٹ کی طرح وضویش کیا ہے۔

(۳۳۰) حمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عثمان بڑا تھنے کے پاس تھے، انہوں نے پانی منگوا کروضو کیا اور فراغت کے بعد مسکرانے گئے، اور فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو، میں کیوں بنس رہا ہوں؟ ایک مرتبہ نبی علیانا نے بھی ای طرح وضو کیاتھا جیسے میں نے کیا اللہ اور کیا اور آپٹائٹینے ہی مسکرائے تھے، اور دریافت فرمایا تھا کہ کیاتم جانتے ہو، میں کیوں بنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں، فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے اور کامل نماز پڑھتا ہے تو نماز سے جیسے ماں کے پیٹے ہے جنم لے کرآیا ہو۔

(٢٦٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُن شَقِيقٍ يَقُولُ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهِي عَنْ الْمَنْعَةِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهِي بِهَا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلًا فَقَالَ لَهُ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجُلُ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجُلُ وَلِكِنَا كُنَّا كُنَّا كُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَجُلُ وَلِكِنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ عُشْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجُلُ وَلِكِنَا كُنَا كُنَا عُنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ عُشْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجُلُ وَلِكِنَا كُنَا كُنَا كُنَا عُرْفُهُمْ قَالَ لَا أَوْدِى [صححه مسلم (٢٢٣]] [الطر ٢٣٠ كُنَا عُنْ عَلَيْهُ وَلَا كُانَ خُوفُهُمْ قَالَ لَا أَوْدِى [صححه مسلم (٢٣٣ مُنْ عَيْكُونَا لَى اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْكُولُولُ لَهُ عَلَيْهُ لَعُلِي وَعَلَى عُمْ عَلَى عُلْمُ لَنَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْلُولُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ لَوْلُولُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ لَوْلُولُ لَا لَهُ عَلَيْكُونُ لَعُمْ لَا لَعْمُ لَلْهُ عَلَيْهُ لَعُلُولُولُولُ لَولَا لَا لَا لَوْلُولُ لَولَا لَا لَعُلْمُ لَاللَّهُ عَلَيْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُولُولُ لَا لَهُ عَلَيْكُولُولُولُ لَا لَكُولُولُولُولُولُ لَا لَهُ عَلَيْكُولُولُولُ لَا لَهُ لِلْكُولُولُولُ لَا لَعُلْمُ لَا لَلَا لَمُعَلِّى لَمُعْلَلُهُ لَلْهُ لَعُلُولُ لَكُولُولُولُ لَا لَا لَهُ عَلَيْكُولُولُولُ كُلُولُولُولُ لَا لَكُولُولُولُ كُلُولُولُولُولُ لَا لَكُولُولُولُ كُلُولُولُولُولُ لَا لَهُ لَلْكُولُ لَكُولُولُ لَا لَكُولُولُولُ لَا لَكُولُولُ لَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ لَا لَكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَا لَكُولُولُولُ كُلُولُولُولُ لَا لَكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَاللَّهُ عَلَيْكُولُ لَا لَعُلْكُولُ لَا لَا لَلْكُولُولُ لَاللَّهُ لَهُ لَلْكُولُولُ لَولُولُولُ

هي مُنالاً التَّهُ وَنَيْسُ مِنْ مِنْ مُنْ الْمُنافِعُ وَالْمُؤْرِنُ مِنْ الْمُنافِعُ وَالْوَالْسُدِينُ فَي ال جواز کا فتو کی دیتے تھے،ایک مرتبہ حضرت عثمان ڈاٹٹٹانے ان سے پچھا کہا ہوگا تو حضرت علی ڈٹٹٹٹٹ نے قرمایا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ی ﷺ نے اس طرح کیا ہے پھر بھی اس ہے روکتے ہیں؟ حضرت عثمان ڈٹائٹڈ نے فرمایابات تو ٹھیک ہے،لیکن ہمیں اندیشہ ے( کہلوگ رات کو بیو بوں کے قریب جا ئیں اور صبح کوشس جنابت کے پانی ہے سکیلے ہوں اور حج کا احرام یا ندھ لیں ) ( ٤٣٢ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقِ كَانَ عُثْمَانُ رَضِي اللَّهُ عُنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَلِيٌّ قَوْلًا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ لْقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تُمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجَلُ وَلَكِنَّا كُنَّا خُائِفِينَ [راحع: ٤٣١] (۲۳۲) عبداللہ بن شقیق بیشنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ڈاٹٹولوگوں کو حج تمتع ہے رو کتے تھے، اور حضرت علی ڈلٹٹواس کے جواز کا فتو کی دیتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عثمان ڈاٹنڈ نے ان سے بچھ کہا ہوگا تو حضرت علی ڈاٹنٹز نے فر مایا کہ آپ جانتے بھی ہیں۔ کہ نبی وائیلانے اس طرح کیا ہے پھر بھی اس ہے روکتے ہیں؟ حضرت عثمان ڈٹاٹٹٹٹ نے فر مایا بات تو ٹھکٹ ہے،کیکن جمیں اندیشہ ے ( کہلوگ رات کو بیویوں کے قریب جا 'میں اور صبح کوشنل جنابت کے یانی ہے شکیے ہوں اور قبح کا احرام ہا ندھ لیں ) ( ٤٣٣ ) حَدَّثَنَا رَوْعٌ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ مُصْعَب بن ثَابتٍ عَن عَبْدِ اللَّه بن الزُّبَيْر قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو يَخُطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ إِنِّي مُجَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُ إِلَّا الصِّنُّ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِي لَيْلَةِ يُقَامُ لِيُلُّهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا [صححه الحاكم (٨١/٢) وقال البوصيري: هذا إسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٧٦٦) قال شعيب: حسن، وهذا إسناده ضعيف] [انظر: ٣٦٤] (۲۳۳ ) ایک مرتبه حضرت عثمان غنی ڈوائٹیڈ نے منبر ریرخطیہ دیتے ہوئے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نی علیٰﷺ سے نی ہے،ابیانہیں ہے کہ بٹل کی وجہ ہے میں اسے تمہارے سامنے بیان نہ کروں گا ، میں نے جناب رسول الندمُنَّا لَيْمُؤَكُّ

رَ الْحَدَاثُونَا عَبُدُ الْكَبِيرِ أَنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّاثَا عَبُدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ رَضِى اللَّهُ عُنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ عَرُّ وَجَلَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ [صححه البحارى (٤٥٠)، ومسلم (٣٣٥) وابن عبان (١٣٠٩) [انظر: ٥٠١] المنظر: ٥٠١]

یے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راہتے میں ایک رات کی پہرہ داری کرنا ایک بزار را توں کے قیام لیل اور صیام نہارے بڑھ

، (۲۳۲) حضرت عثان غنی ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُٹائٹین کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو خص اللہ کی رضا کے لئے مسجد کی تقمیر میں حصد لیتا ہے، اللہ اس کے لئے اسی طرح کا ایک گھر جنت میں تقمیر کردیتا ہے۔ هي مُنلِهَ المَّهُ مِنْ بِيَنِي مِنْ الْمُنظِينِ اللهِ اللهِ المُنظِينِ اللهُ 
( ٤٣٥) حَنَّاتُنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِى ذِنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَالِدِ بْنِ عَالِدِ بْنِ عَالِدِ بْنِ عَالِدِ بْنِ عَالِدِ بْنِ عَالِدِ بْنِ قَارِظ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَالِدِ بْنِ عَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَارِظ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَ اللّهُ عَنْهُ وَعُثْمَانَ يُصَلّيَانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى ثُمَّ يَنْصَرِفَان يَدُمُّ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفُصْحَى ثُمَّ يَنْصَوِلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفَى مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ وَسَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفَى مِنْ نُسُكِكُمْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفَى مِنْ نُسُكِكُمْ عَنْدَ كُمْ شَيْءٌ بَعْدَ ثَلَاثٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفَى مِنْ نُسُكِكُمْ عَنْ مَعْدَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفَى مِنْ نُسُكِكُمْ

(٣٣٥) ابوعبيد مُيَّافَة كَبِة إِين كَمْ عَيْدِ الفَعْرِ اورعيد الفَعْرِ اورون موقعون بر مُحصة حضرت عثمان عن مُنْ النَّهُ اورون حضرات بيل مُناز برهات يته ، جرنماز به فارغ بوكر لوگول كوفيحت كرت تخه ، مين شريک بون كاموقع الله به بيد دونون حضرات بيل نماز برهات يته ، مين ادونون دونون كروز به ركف من فرمايا به ان دونون دونون حضرت على مُنْ الله به بن عليه الله بن أبي مَرْبَمَ قال دَحَلُتُ عَلَى ابن دَارَة مَوْلَى عُنْهُمانَ قال الله عَنْهُ مُنْهُ فَقَالَ مَا مُحَمَّدُ فَالَ قَلْمَالُ الله بن أبي مَرْبَمَ قال دَحَلُتُ عَلَى ابن دَارَة مَوْلَى عُنْهَمانَ قال قال مَنْ الله عَنْهُ وَهُو بِالْمُقَاعِدِ دَعَا بِوَضُوعٍ فَمَصْمَصَ ثَالَا الله عَنْها وَمُعْمَلًا فَالله عَنْهُ وَهُو بِالْمُقَاعِدِ دَعَا بِوَضُوعٍ فَمَصْمَصَ ثَالَا الله صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ دَانِي وَمُنوعٍ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَنْهُ وَهُو بِالْمُقَاعِدِ دَعَا بِوَضُوعٍ فَمَصْمَصَ ثَالَا الله صَلّى اللّه وَعَلَى وَصُلُوعٍ فَمَصْمَصَ ثَالَا الله عَنْهُ وَهُو بَالْمُقَاعِدِ دَعَا بِوَضُوعٍ فَمَصْمَصَ ثَالَا الله مَنْهُ وَهُو بَالْمُقَاعِدِ دَعَا بِوَضُوعٍ فَمَصْمَصَ ثَالَا الله مَلْمُ الله وَمَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ دَانِي وَمُنَا وَمُومً بِالْمُقَاعِدِ دَعَا بِوَضُوعٍ فَمَصْمَصَ ثَالَا الله مَنْ الله عَلْهُ وَمُومً بِالْمُقَاعِدِ دَعَا بِوَصُوعٍ فَمَصْمَصَ ثَالَا الله عَنْهُ وَالله وَمَنْ وَعُمْوعِ فَمَصْمَصَ ثَالَا الله عَنْهُ وَالْمُ مَنْ الله عَلَلُوهُ وَمُنُوعٍ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَلُ وَمُومً وَمُومً وَمُومً وَمَعْمُ مِنْ الله عَلَيْهِ وَمُعْلَ وَهُومُ بِالْمُعَالِقُ الله عَلَيْهُ وَمُومً الله عَلَيْهِ وَمُعْمَلُ مَنْ الله عَنْهُ وَلَاهُ مِنْهُ عَلَيْهُ وَمُومً الله وَمُومً وَمَعُمُ مِنْ عَمِلا الله وَمُعْمُ مِنْ عَلَاهُ وَلَا الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ وَمُومً الله وَمُعْمَلُ مَنْ الله وَالْمُ الله وَمُعْمُومُ الله وَمُومً وَمُومً وَمُومً وَمُومً وَالله وَمُعْمُ وَالله عَلْهُ وَالله مُؤْمِلُ وَالله عَنْ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلُو مُؤْمِ الله وَالله عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى الله وَالله عَلَيْهُ وَلُومُ الله الله عَلَيْهُ وَلُومُ الله وَلَوْمُ الله الله وَلَوْمُ وَلُومُ وَلُومُ الله وَلَوْمُ وَلُوم

(٧٧٤) حَلَّثَنَّا سَلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ وَعَقَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ
بُنِ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو مَحْصُورٌ فِى اللَّالِ فَلَحَلَ مَدْحَلًا كَانَ إِذَا دَحَلَهُ يُسْمَعُ
كَلَامَهُ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ قَالَ فَلَحَلَ ذَلِكَ الْمَدْحَلَ وَحَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهُمْ يَتَوَعَدُونِي بِالْقَثْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنَا
يَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَبِمَ يَقُتُلُونِنِي إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا
يَحِلُّ ذَمُ الْمِرْءِ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا

هي مُنافَّ اَحْرَبُضِيل بِيَهِ مِنْ آمِن الْعَالَقَاءِ الرَّاشُولِين ﴾ ٢٢٣ كي هي ٢٢٣ هي الرَّاشُولِين ﴾

فَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبُتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسُلَامٍ قَطُّ وَلَا قَتَلْتُ نَفُسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي إصححه الحاكم (٢٠٠٤) وقال الترمذي: حسن قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢٠٥٧) نَفُسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي إصححه الحاكم (٢١٠٤) وقال الترمذي: حسن قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢٠٥١) النوائي: ١٥٠٨ ٢٥٠١) إنظر: ١٥٠٨ ١٥٠١)

( ٣٣٧ ) حضرت ابوامامہ بن مبل طالبتی ہم وی ہے کہ جن دنول حضرت عثمان غنی ڈٹٹٹڈا پنے گھر میں محصور تھے ،ہم ان کے ساتھ بی تھے ،تھوڑی دیر کے لئے وہ کسی کمرے میں داخل ہوئے تو جو کی پر بیٹھنے والوں کو بھی ان کی بات سنائی دیتی تھی ،اسی طرح ایک مرتبدہ ہاس کمرے میں داخل ہوئے ،تھوڑی دیر بعد با ہرتشریف لا کرفر مانے لگے کدان لوگوں نے جھے ابھی ابھی قبل کی دھمکی دی ہے ،ہم نے عرض کیا کہ امکو منین !اللہ ان کی طرف سے آپ کی کفایت و حفاظت فرمائے گا۔

حضرت عثان غی بڑاتو فر ، نے نگے بھلائس جرم میں بیاوگ جھے قبل کریں گے؟ جب کہ میں نے نبی طیفا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ بین سے نبی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دمی جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہوجائے ، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہواور متقول کے بوض اسے قبل کردیا جائے ، اللہ کی متم اجمحے تو اللہ نے جب سے ہدایت دی ہے، میں نے اس دین کے بدلے کسی دوسرے دین کو پیند نہیں کیا، میں نے اسلام تو بری دورکی بات ہے، کیرنے لوگ جھے کیوں نے اسلام تو بری دورکی بات ہے، کیرنے لوگ جھے کیوں قبل کرنا جانے جن ؟

( ٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبُيدُ اللَّهِ مُنُ عُمَرَ الْفَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَمُ اللَّهِ عَنُهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الذَّارِ وَهُو مَحْصُورٌ وَقَالَ كُنَّا نَدُخُلُ مَدُخَلًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلُهُ وَقَالَ قَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلُهُ وَقَالَ قَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلُهُ أَوْقَالَ عَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلُهُ وَقَالَ عَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلُهُ أَوْقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلُهُ وَقَالَ قَدُ سَمِعْتُ إِرَاحِعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلُهُ وَقَالَ قَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلُهُ وَقَالَ قَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْمُعَالَى الْعَلَيْدِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ قَدُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَكُولُ الْعَالِيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَالَالِهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَي

(۴۳۸) گذشته حدیث ایک دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٤٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَغْنِى ابْنَ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِ الْجَعْدِ قَالَ وَعَا عُشْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ فَقَالَ إِنِّى سَائِلُكُمْ وَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ تَصُدُّقُونِى نَشَدُتُكُمُ اللَّهُ التَّعْلَمُونَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْثِرُ فَرِيشًا عَلَى سَائِرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ فَرَيْشِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ عُشْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَوْ فَرَيْشِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ عُشْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَوْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ آخِذَالُهُ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا عُلْمُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِدًا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ آخِلَيْهُ وَعَلَيْهُ بُعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ وَعَلَيْهُ يُعَلِّمُ وَعَلَيْهِ وَسُلَمَ آخِولِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آخِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## هي مُناهَا آخِيرَ فِيْسَ بِنِيهِ مِنْ مِنْ الْخَالِفَاءِ الرَّاشُدِينَ ﴾ ﴿ مُناهَا آخِيرَ فَيْسَلَمُ الْخَالْفَاءِ الرَّاشُدِينَ ﴾ ﴿ مُناهَا آخِيرَ فَيْسَلَمُ الْخَالْفَاءِ الرَّاشُدِينَ ﴾

حضرت عثمان ڈاٹٹونٹ نے فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں جنت کی جائیاں ہوں تو میں وہ بنوامیہ کودے دول تا کہ وہ سب کے سب جنت میں واخل ہو جائمیں (قرابت داروں سے تعلق ہونا ایک فطری چیز ہے، بید دراضل اس سوال کا جواب تھا جولوگ حضرت عثمان براقر ہاء پروری کے سلسلے میں کرتے تھے )۔

اس کے بعدانہوں نے حضرت طلحہ ڈاٹٹو اور حضرت زبیر ڈاٹٹو کو کا طب کر کے فرمایا کہ بیس آپ کوان کی بیٹی حضرت میں رہی ہوئے کی بیٹی حضرت میں بیٹو کی بیٹی دھنرت کی بیٹر دھنٹو کی بچھ باتیں بتاؤں؟ بیس نی مالیٹا کا ہاتھ اپنی باتھ میں بیٹر ہوئے جاتا جاتا ہوں کے جاتا ہوں کی بیٹر میں ایک کہ نی مالیٹا کو دیکھ کر عرض کیا بیٹر میں ایک کے والد نے بی مالیٹا کو دیکھ کر عرض کیا یارسول اللہ ایک ہم ہمیشہ ای طرح رہیں گے؟ نی مالیٹا نے فرمایا تھا صبر کرو، چردعا ، فرمائی اے اللہ آل یا سرکی مغفرت فرما، میں بھی اب صبر کرد ہا ہوں۔
میں بھی اب صبر کرد ہا ہوں۔

(٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُرِيْتُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ الْتَحْسَنَ يَقُولُ حَلَّثِنِي حُمْرَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ وَجِلْفِ الْحُبُزِ وَعَلَى وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ وَجِلْفِ الْحُبُزِ وَتَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَالْمَاءِ فَمَا فَصَلَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ لِابْنِ آذَمَ فِيهِنَّ حَقَّ إصححه الحاكم (٢١٢/٤) وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألياني: ضعيف (الترمذي: ٢٣٤)]

المرصدي عنان غن نتن الله عن و لا يكي المصليف و معرف الله كالتي أن ارشاد فرما يا گھر كے سائے ، ختك روُلَّى ئے كلائے ، شرمگاه كوچھپانے كى بقدر كپڑے اور پانى كے علاوہ جتنى بھى چيزيں ہيں ان ميس سے كسى ايك ميں بھى انسان كا استحقاق نہيں ہے۔ (دروں كة تَوَا عَدُلُهُ اللَّهُ وَنُو كُنُهُ كَذَهُ كُنَّهُ وَمُنَدُّ الطَّهُ وَالْ عَنْ شَنْعَ هِنْ تَقْفَ فَكَدَهُ حُمَنَدُ بِعَدَلاحِ فَكَدَ أَنَّ عَمَّهُ

(٤٤١) حَلَّانَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ حَلَّنَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ شَيْحٍ مِنْ ثَقِيفٍ ذَكَرَهُ حُمَيْدٌ بِصَلَاحٍ ذَكَرَ أَنَّ عَمَّهُ الْخَبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَلَسَ عَلَى الْبَابِ النَّانِي مِنْ مَسْجِدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا جَلَسْتُ مَجُلِسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكْمُ لَتُعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَيْقِ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَمْ وَالْوَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَمْ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَمْ وَلَا الْعَلَيْهِ وَلَوْلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَهُ الْعُلِيْ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَوْلَوْلَهُ الْعَلَيْمِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَلَمْ وَلَلْهُ اللْعَلَمُ وَلَا الْعَلَمُ وَلَالَهُ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا الْعَلَيْمُ وَلَمْ الْعَلَمُ ا

سعيب: خسن لغيره]

(۲۲۲) ایک مرتبه ایک شخص نے حضرت عثمان غنی اللط کومبجد نبوی کے باب فانی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، انہوں نے شانے کا

هي مُنلاً اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

گوشت منگوایا اوراس کی ہڈی سے گوشت ا تارکر کھانے گئے، پھر یوں ہی کھڑے ہوکرتا ز ہ دضو کیے بغیرنماز پڑھ لی اورفر مایا میں نبی طائیقا کی طرح میشا، نبی طائیقانے جو کھایا ، وہی کھایا اور جو نبی طائیقانے کیا ، وہی میں نے بھی کیا۔

( ٤٤٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زُهْرَةُ بْنُ مُعْبَا عَنْ آبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدِيثًا لَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى عُثْمَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَدِيثًا سَعِمْ عَلَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ فَلْيُرَابِطُ امْرُوْ حَيْفَ شَاءَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ فَلْيُرَابِطُ امْرُوْ حَيْفَ شَاءَ هَلُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ فَلْيُرَابِطُ امْرُوْ حَيْفَ شَاءَ هَلُ بَلَّهُمْ اللَّهُمُ أَشْهَدُ [قال الترمذي: ١٦٣٧، من صحيح غريب قال الأنباني: حسن (الترمذي: ١٦٣٧، النسائي: ٣٩/٣ و ٤٠) [انظر: ٧٠٤، ٧٧، ٤٧، ٥٩]

(۱۳۳۲) ایک مرتبه ایام قی میں حضرت عثان غی می گفتند نے منی کے میدان میں فر مایا لوگوا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی طینی سے تن ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری عام حالات میں ایک بزاردن سے افضل ہے، اس لئے اب چوخص جس طرح چاہے، اس میں حصہ لے، یہ کہہ کر آپ نے فر مایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ؟ لوگوں نے کہا جی ہاں افر مایا اسے اللہ! تو گواہ رہ۔

( ٤٤٣) حَثَنَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِى مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ عَنُ آبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِمِنَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَٱنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنِّى تَأَهَّلُتُ بِمَكَّةَ مُنْدُ قَدِمْتُ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْمُقِيمِ [إسناده ضعيف] إلنظر: ٥٥٩]

( ۲۴۳۳ ) ایک مرتبدایا م تج میں حضرت عثان غی ڈھٹٹو کے نگی میں قصر کی بجائے پوری چار رکھتیں پڑھادیں ،لوگوں کواس پر تعجب ہوا، حضرت عثان ڈھٹٹو نے فرمایالوگو! میں مکہ مکرمہ لیس آ کرمقیم ہوگیا تھا اور میں نے نبی علینا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض کس شیم میں مقیم ہوجائے ، وہ مقیم والی نماز پڑھے گا۔

( ٤٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ وَرُدَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كُنْتُ ٱبْتَاعُ التَّمْرَ مِن بَطُنِ مِنْ الْيَهُودِ يَقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعَ فَآبِيعَهُ بِرِيْحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتُلُ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلُ إِمَال السُّوسِيرِى: هذا إسناد ضعيف قال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

٢٢٣٠) قال شعيب: حسن] [انظر: ٥٦٠،٤٤٥]

(۱۳۴۴) سعید بن میتب بین الله کمت بین که میں نے حضرت عثان عن الله الله کومنبر پرخطبه دیتے ہوئے سنا که وہ کہدرہے تھے میں یہودیوں کے ایک خاندان اور فتبلدے'' جنہیں بنوفیقاع کہا جاتا تھا'' محجورین خریدتا تھااور اپنا منافع رکھ کر آگے ہے دیتا تھا،

# هي مُنظا احْدُرُ صَبْل مِينَةِ مَتْرِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

نبي علينيها كومعلوم مواتو فرماياعثان! جب خريدا كروتواية قول كرليا كرو، اور جب بيجا كروتوُ تول كربيجا كرويه

( ٤٤٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُشْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَوَ مِثْلَهُ إِمَكِرِ ماقبله ]

(۴۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٤٤٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَمْ يَضُوُّهُ شَيُّهُ [صححه الحاكم (١/١)٥) وقال الترمذي حسن صحيح غريب قال الألباني. صحيح أو حسن صحيح (أبوداود ٥٠٨٩، ١٠ ابن ماجه ٣٨٦٩، الترمذي ٣٣٨٨) قال شعيب إسناده حسن]

(٣٣٦) حضرت عثان غن مثلتن ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فَالْتَيْزِ نے ارشاد فرمایا جوشف مید دعا پڑھایا کرےا سے کو کی چیز نقصان نهر پنجا سکے گی۔

"بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

﴿ ٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَقَّافُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِم بْن يَسَارِ عَنْ حُمْرَانَ بْن أَبَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَّةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا هِيَ هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ الَّتِي أَعَزَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابَهُ وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقُوَى الَّتِي أُلاصَ عَلَيْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ أَبًا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِساده قوى] ( ۲۸۲۷) حفرت عثان عَن اللَّافَات مروى ب كه مين نے جناب رسول اللَّه تَالِيَّةُ كُوايك مرتبه ريغر ماتے ہوئے سنا كه مين ايك ايبا کلمہ جانتا ہوں کہ جو بندہ بھی اسے دل ہے جن سمجھ کر کہے گا ،اس پرجہنم کی آ گے حرام ہوجائے گی ،حضرت عمر فاروق پڑھٹنے نے ان ے فرمایا کہ میں آپ کو بتاؤں ، وہ کلمہ کون ساہے؟ وہ کلمہ ٗ اخلاص ہے جواللہ نے اپنے پیٹیمبراوران کے صحابہ ڈٹاکٹڈائیرلازم کیا تھا، یہ وہی کلمہ تقوی ہے جو نبی علیا نے اپنے بچاخواجدا بوطالب کے سامنے ان کی موت کے وقت بار بارپیش کیا تھا، یعنی اللہ کی

( ٤٤٨ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّاتَنِي أَبِي حَلَّاتَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ يَحْيي يَغْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ ٱخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ اخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سِأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلُتُ أَرَآيُتَ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْن فَقَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَالزَّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَىَّ بُنَ كُعْبٍ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ [صححه النخارى (٢٩٣)، اللَّهُ عَنْهُ وَالزَّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَىَّ بُنَ كَعْبٍ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ [صححه النخارى (٢٩٣)، ومسلم (٢٤٧) وابن خزيمة (٢٢٤)] [انظر: ٨٥٨]

( ٣٢٨) حضرت زيد بن خالد جهن خالفؤن و حضرت عثمان غی خالفؤا سے ايک مرتبد بيه وال پوچها کداگرکوئي آدي اپي بيوي سے مباشرت کر لے بيان از ال ند ہوتو کيا تھم ہے؟ انہوں نے فرما يا کہ جس طرح نماز کے لئے وضوکرتا ہے، ايما بي وضوکر لے، اور اپنی شرمگاہ کو وصولے، اور فرما يا کہ جس نے بھي موال اپنی شرمگاہ کو وصولے، اور فرما يا کہ جس نے بھي موال حضرت علی مخالفؤ، حضرت زير خالفؤ، حضرت طلحہ خالفؤ اور حضرت الى بن کعب خالفؤ سے پوچھا تو انہوں نے بھی بھی جواب ديا۔ ( ٤٤٩ ) حَدِّ فَنَا عُبَيْدُ بُنُ أَبِي فُورَةً قَالَ سَمِعُتُ مَا لِكَ مُنَ أَنْسِ يَقُولُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءً قَالَ بِالْعِلْمِ قُلُتُ مَنْ حَدَّ فَالَ زَيْدُ بُنُ ٱللهَ مَنْ لَهُ اللهَ مَنْ فَلَدُ مَنْ اللهَ مَنْ لَهُ اللهَ مَنْ لَهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ لَهُ اللهُ اللهُ مَنْ لَهُ اللهُ اللهُ مَالِكُ مُنْ أَنْسِي يَقُولُ لَنُ فَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءً قَالَ بِالْعِلْمِ فَلُكُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالُولُ اللهُ 
(٣٣٩) حضرت امام ما لک بھنٹی فرمائے ہیں کہ آیت قر آئی ﴿ تَرْفَعُ مُرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾ کا مطلب بیست کی کم کے دریعے ہم جس کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں کردیتے ہیں، ہیں نے پوچھا کدید مطلب آپ سے کس نے بیان کیا؟ فرمایا زید بن اکم نے۔

( .0 ء ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا مَسَرَّةُ بُنُ مَعْبَدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي كَبْشَةَ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى صَلَّيْتُ فَلَمْ آدْرِ أَضَفَتُ آمُ ٱوْرَبُتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاىَ وَآنُ يَتَلَعَّبَ بِكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ مَنُ أَشْفَعْتُ آمُ ٱوْرَبُتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاىَ وَآنُ يَتَلَعَّبَ بِكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ مَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاىَ وَآنُ يَتَلَعَّبَ بِكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّانَ وَآنُ يَتَلَعَّبَ بِكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَالَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَنْ عَنْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْ مَا لَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ لِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِقَالَ مِنْكُولُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِي مُنْكُونًا لِنَالِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مَنْكُوبُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

( 201 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو عُمَارَةَ الرَّمْلِيُّ عَنْ مَسِيرَةَ بُنِ مَعْبَدِ قَالَ صَلَّى بِنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى كَبْشَةَ الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ إِلَيْنَا بَعْدَ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنِّى صَلَّيْتُ مَعَ مَرُّوانَ بْنِ الْحَكْمِ فَسَجَدَ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ إِلَيْنَا فَأَعْلَمَنَا أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو مَثْلُهُ نَحُوهُ إِنَالَ شعيب: إسناده حسن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلُهُ نَحُوهُ إِنَالَ شعيب: إسناده حسن ا

(۴۵۱) میره بن معبد کہتے ہیں که ایک مرتبہ ہمیں بزید بن ابی کبشہ نے عصر کی نماز پڑھائی ،نماز کے بعدوہ جاری طرف رخ کر

کے بیٹھ گئے اور کہنے گئے کہ میں نے مروان بن تھم کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے بھی ای طرح دو تجدے کیے، اور ہماری طرف رخ کر کے بتایا کا انہوں نے حضرت عثان ڈٹائٹو کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور انہوں نے نبی علیالا کے حوالے سے سیصدیث بیان فرمائی تھی۔

( ٤٥٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُغِيرَةً بْنَ مُسْلِمٍ أَبَا سَلَمَة يَذْكُو عَنْ مَطَرِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عُنْهُ أَشْرَفَ عَلَى أَصُحَابِهِ وَهُو مَحْصُورٌ فَقَالَ عَلَامَ تَقْتُلُونِى فَإِنِّى سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسُلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى فَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعُدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجُمُ أَوْ وَمَدَّلَهُ اللَّهُ مَا وَيَعْمَلُهِ الْقَتْلُ فَوَاللَّهِ مَا زَيْنَتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسُلَامٍ وَلاَ قَتَلْتُ أَنْ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا زَيْتُ فِي جَاهِلِيَةً وَلاَ إِسُلَامٍ وَلاَ قَتَلْتُ أَسُلَمْتُ إِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَالْاللَيْنَ صحح (النساني ٢٠/٥٠)] [ احت ٢٤٠٤]

(۲۵۲) حضرت ابن عمر خلافئا ہے مروی ہے کہ جن ونوں حضرت عثان غنی بڑاتنوا پنے گھر میں محصور تھے، انہوں نے لوگوں کو جھا تک کردیکھا اور فرمانے گئے بھلاکس جرم میں تم لوگ مجھے آئی کردیکھا اور فرمانے بھوئے ساہے تین میں ہے کی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال تبین ہے، یا تو وہ آدمی جواسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہوجائے، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہواور منتول کے عض اسے آل کردیا جائے، اللہ کی قشم! مجھے تو اللہ نے جب سے بدایت دی ہے، نمائنہ جا بلیت میں بھی بدکاری نیزی کو اور نہ ہی میں نے کی گؤئل کیا ہے۔ جس کا مجھے قصاص لیا جائے۔

( ٤٥٣) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَصَاهُ الْبَرُدَادِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى ذَرِّ آنَّهُ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَصِّى اللَّهُ عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ وَبِيدِهِ عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوقِّى وَتَرَكَ مَالًا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَاللَهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ أَبُو ذَرِّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كُعْبًا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُهُ وَاللَّهِ فَلَا أَنْ لِى هَذَا الْجَبَلَ ذَهِبًا أَنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّى آذَرُ خَلْفِى مِنْهُ سِتَّ آوَاقٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ لَسَيْعَتُ ثَلَاتُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَى الْذَرُ خَلْفِى مِنْهُ سِتَّ آوَاقٍ أَنْشُدُكَ اللَّهُ يَا عُثْمَانُ أَسَعِمْتُهُ فَلَا لَكُمْ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِ فَلَا لَعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْفَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(۳۵۳) ما لک بن عبداللہ میشنیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر عفاری ڈائٹو ، حضرت عثان ڈائٹو کے پاس اجازت لے کر آئے ، انہوں نے اجازت دے دی، حضرت ابو ذر ڈائٹو کے ہاتھ میں لاٹھی تھی ، حضرت عثان غی ڈائٹو نے حضرت کعب ڈائٹو سے جو کھا کہ اے کعب! عبدار کمن فوت ہو گئے ہیں اور اپنے ترکہ میں مال چھوڑ گئے ہیں، اس مسلط میں تمہاری کیا رائے ہے ؟ انہوں نے کہا کہ اگروہ اس کے ذر کے حقوق اللہ اواکرتے تھے تو کوئی جرح نہیں ، حضرت ابو ذرخفاری ڈائٹو نے اپنی

# مُنالِمُ احْدِينَ بْلِيَةِ مِتْمَ كُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لا شی اٹھا کر انہیں مارنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میرے پاس اس پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتو مجھے نیے پسندنیس کہ میں اپنے چیچھاس میں سے چھاوقیہ بھی چھوڑوں، میں اسے خربی کر دوں گاتا کہ وہ قبول ہو جائے، اے عثمان! میں آپ کو اللہ کی تم دے کر کہتا ہوں، کیا آپ نے بھی بیار شاوسنا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی بال!

( ٤٥٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَحِيرِ الْقَاصُ عَنُ هَانِ عِ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّىٰ يَبُلَّ لِحْيَتُهُ فَيْلِ لَهُ تَذُكُو الْمَجْنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِى وَتَبْكِى مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَبْرُ فَيْلُ لَهُ تَذُكُو الْمَجْنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِى وَتَبْكِى مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَلْفَعُ مِنْهُ وَمَا بَعْدَهُ أَلْفَامُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا فَظُّ إِلَّا وَالْقَبُومُ الْفَطْعُ مِنْهُ وَمَالَ مَسَالَمَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَنْهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْهُ وَمَا بَعْدَهُ أَلْمَالًا مَنْ إِلَى اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْهُ إِلَا وَالْقَبُومُ الْفَطْعُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَا بَعْدَهُ أَلْهُ مُنْ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَنْفُلُ مَنْ إِلَى اللَّهِ مَنْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْهُ إِلَا لَا لَهُ مَنْهُ إِلَا وَالْمَاعِلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْهُ إِلَا لَا مُعْتَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلْعُلُولُوا الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ

(۳۵۴) بانی ''جوحفرت عثان رفی افتاک آزاد کردہ غلام بیں'' کہتے ہیں کہ جب حضرت عثان غنی فی افتا کسی قبر پررکتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہوجاتی ، کسی نے ان سے یو چھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں ، تب تو نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں؟ فرمایا کہ جناب رسول اللہ فاقی کا ارشاد ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے ، اگر و ہاں نجات ل گئ تو بعد کے سارے مراحل آسان ہوجا کیں گے اور اگر وہاں نجات نہ کمی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہوجا کیں گے اور نبی علیا ہے نہیں فرمایا ہے کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، قبر کا منظران سب سے ہولناک ہے۔

( 60 ع) حَلَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِنِي حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِمٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُّوَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ مَرُوانَ وَمَا إِخَالُهُ يَتَّهَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْحَجِّ وَٱوْصَى فَلَدَحَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَالَيْهَ عَلَيْهِ وَجُلَّ مِنْ قَالَ أَصَابَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رُعَافٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّى تَخَلَّفَ عَنْ الْحَجِّ وَٱوْصَى فَلَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌّ مِنْ قُولًا وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ وَعَالُوهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَعْمِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ الْآوَلُ وَرَدَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا الزَّبَيْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا الزَّبَيْرَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا الزَّبَيْرَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا الزَّبَيْرَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا الزَّبَيْرَ قَالَ نَعْمُ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا لَوْلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُوا الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

(۵۵۸) مروان سے روایت ہے کہ''عام الرعاف''ٹیس حضرت عثان ٹی ٹھاٹھ کی ناک سے ایک مرتبہ بہت خون لکلا (جے تکسیر پھوٹا کہتے ہیں ) یہاں تک کہ وہ تج کے لئے بھی نہ جا سکے اور ذمد گل کی آمید ختم کر کے وصیت بھی کر دی ،اس دوران آیک قریش آ دمی ابن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کسی کواپنا غلیفہ مقرر کر دیجتے ، انہوں نے بچے چھا کیا لوگوں کی بھی یہی رائے ہے؟ اس نے کہا بی ہاں! انہوں نے بچے کہ کن لوگوں کی بیرائے ہے؟ اس پروہ خاموش ہوگیا۔

اس کے بعدایک اور آ دی آیا، اس نے بھی پہلے آ دی کی باتیں دہرائیں، اور حضرت عثمان والٹونے اے بھی وہی جواب دیئے، حضرت عثمان ولٹائٹونے اس سے پوچھا کہ لوگوں کی رائے کے خلیفہ بنانے کی ہے؟ اس نے کہا حضرت زبیر ولٹائٹو

کو، فرمایا ہاں!اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میر علم کے مطابق وہ سب سے بہتر اور نبی علیظا کی نظروں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔

( 201 ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنَاه سُويَدٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسْهِم بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ [قال شعب: صحبح][راجع: ٥٥٠] ( ٢٥٦ ) كَذَشتروايت الله وسرى سند سے بھى مروى ہے جوعبارت ميں گذرى ـ

( ٤٥٧ ) حَلَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ أَبِى زَكْرِيَّا حَلَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سُلَيْمٍ حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ قَالَ رَأَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَنَارَةً فَقَامَ لَهَا وَقَالَ رَأَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا ثُمَّ حَدَّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا [راحع ٢٦٤]

(۵۵۷) ابان بن عثان رُئِيَّة نِي جَناز ہے کو دیکھا تو کھڑ ہے ہو گئے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غی نُٹائُن کی نظر ایک جناز ہے پر پڑی تو وہ بھی کھڑ ہے ہو گئے تھے۔ جناز ہے پر پڑی تو وہ بھی کھڑ ہے ہو گئے تھے۔ (۵۵۷م) حَدَّفْنَا عَبْدُ اللَّه وَحَدَّفْنِی سُوّیْدُ بُنُ سَعِیدٍ حَدَّفَنَا یَسْحَی بُنُ سُلَیْمٍ نَسُورَهُ اِ احد ۲۶۶] اسفط من المیمنیة آ (۵۵۷م) گذشتہ حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔ (۵۵۷م) گذشتہ حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٤٥٨ ) حَلَّتُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّتَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَنِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ آخَبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمُنِ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَتَوضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ وَالزَّبَيْرَ وَطُلْحَةَ وَأَبِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ وَالزَّبَيْرَ وَطُلْحَةَ وَأَبِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ وَالزَّبَيْرَ وَطُلْحَةَ وَأَبِيَّ بُنَ كُعُب فَآمَرُوهُ بَلَلِكَ [راحع: ٤١٤]

(۲۵۸) حضرت زید بن خالد جهن مثالث نو تعرت عمان غی مثالث است مرتبد برسوال پوچها که اگرکوئی آدی اپنی بیوی سے مباشرت کر لیکن از ال نه بهوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح نماز کے لئے وضوکرتا ہے، ایسا بی وضوکر لے، اور اپنی شرعا ہ کو دھولے، اور فرمایا کہ بیس نے بی طیال کو جس طرح نماز کے لئے وضوکرتا ہے، ایسا بی وضوکر لے، اول اپنی شرعا ہ کو دور سے بی مثالث از مرا کا کہ بیس نے بی طیال کو بی فرمات بوت ساہے، راوی کہتے ہیں کہ پھر میس نے بی سوال حضرت علی مثالث از مرا کے مشاق از مرا کے بیس کہ پھر میس نے بی سوال دور دور سے بی مثالث از مرا کے مشاق از مرا کے مشاق کی بی جواب دیا۔ مقاف از کو مشرق کے گفت ان کو مشرق کے گفت کی بی جواب دیا۔ مقاف بین اندر میں مقاف کو مشرق کی کہ کو مشرق کی گائے کہ مشرق کی مقد اللہ میں مقاف کو مشرق کی مقد کا مشرق کی مقد کہ کو مشرق کی مقد کہ کو مشرق کی مشرق کی مشرق کی مشرق کی مشرق کے کہ کو مشرق کی مشرق کو مشرق کی مشرق کی مشرق کی مشرق کے کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو



(٢٢٦)][راجع: ٤١٨]

(۳۵۹) حمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عثان غی رٹی ٹیٹو کے پاس آیا، وہ نٹے پر ہیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خوب اچھی طرح وضو کیا اور خمایا کہ میں نے نبی علیقا کواس جگہ بہترین انداز میں وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جناب رسول اللہ ٹیٹھیٹے نے فرمایا کہ جوشص میری طرح ایسا ہی وضو کر ہے اور مجد میں آئر کردور کعت نماز پڑھے تو اللہ تعالی اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف فرما درگا، نبی علیقانے بہجی فرمایا کہ دھوکے کا شکار نہ ہوجانا۔

( ٤٦٠) حَدَّتُنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَفْصِ بُنِ عُمَرَ النَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبِّى عَبَيْدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ بُنِ مُوسَى يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بُنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَحَلَ شَيْحٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ سُلَيْمَانُ انْظُرُ إِلَى الشَّيْخِ فَاَقْعِدُهُ مَفْعَدًا صَالِحًا فَإِنَّ لِقُرِيْشِ حَقَّا فَقُلْتُ أَبُهَا الْأَمِيوُ آلَا أُحَدِّنُكَ حَدِيثًا بَلَغِيى عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَغِيى وَلَيْ لَقُرْيُشَ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَعِيلَ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُنَحَانَ اللّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا مَنْ حَذَيْكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ حَدَّيْكِ وَبِيعَةُ نُنُ أَبِي عَلْدِ أَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْدِ أَنِي الْمُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ مَنْ أَبِي عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ مَنْ أَهُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ مَنْ أَهُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ مَنْ أَهُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ مَنْ أَهُولَ مَنْ أَهُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ مَنْ أَهُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ مَنْ أَهُولَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ مَنْ أَهُولَ اللّهُ وَلِيثَ مِنْ أَمُولُ اللّهُ وَسَلّمُ اللّهُ وَسَلّمَ بَقُولُ مَنْ الْعَالَةُ اللّهُ وَسَلّمَ بَعُولُ مَنْ الْعَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ بَعُولُ مَن الْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُولُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْولُ مَن أَمْولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُولُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ع

(۲۲۰) عبیداللہ بن عمیر کہتے ہیں میں سلیمان بن علی کے پاس میٹھا ہوا تھا، اتن در میں قریش کے ایک بزرگ تشریف لائے،
سلیمان نے کہاد بھو! شخ کواچھی جگہ بٹھاؤ کیونکہ قریش کا حق ہے، میں نے کہا گورز صاحب! کیا میں آپ کوایک حدیث ساؤں
جو بچھے نبی علیہ کے حوالے سے پہنی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ بچھے بیصدیت پہنی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا
جو قریش کی تو ہین کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی تو ہین کرتا ہے، اس نے کہا سبحان اللہ! کیا خوب، بیروایت تم ہے کس نے بیان کی ہے؟
میں نے کہا ربیعہ بن ابی عبد الرحمٰن نے سعید بن میٹ بیشند کے حوالے ہے، انہوں نے عمرو بن عثمان کے حوالے سے کہ میر سے
والد نے بچھ سے فر مایا بیٹا! اگر تمہیں کی جا کہ کی امارت ملے تو قریش کی عزت کرنا کیونکہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا

(٤٦١) حَلَّثَنَّا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبَانَ الْوَرَّاقُ حَلَّنَا يَفَقُوبُ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ آبِي الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ آبْزَى عَنْ عَنْمَانَ بَنِ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبْيُرِ حِينَ حُضِرَ إِنَّ عِنْدِي نَجَائِبَ قَدْ آغَدَدُتُهَا لَكَ فَهَلُ لَكَ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ فَهَلُ لَكَ أَنْ تَعَوَّلَ إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيكَ قَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَنْ تَعْفَلُ لَكَ يَعْمُونَ أَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيكَ عَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيكَ قَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُ يَكُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيكَ قَالَ لَا يَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

## هُي مُنلاا اَحْدُرُقُ لِيَدِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
کیا کہ میرے پاس بہترین قتم کے اونٹ ہیں جنہیں میں نے آپ کے لئے تیار کر دیا ہے، آپ ان پرسوار ہوکر مکہ مکر مہتشریف لے چلیں، جو آپ کے پاس آنا چاہے گا، ویمیں آجائے گا؟ لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی ٹیٹیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مکہ مکر مہیں قریش کا ایک مینڈ ھا الحاد پھیلائے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اس پرلوگوں کے گنا ہوں کا آدھا بوجھ ہوگا۔ (میں وہ' مینڈھا' نہیں بنتا چاہتا)۔

- ( ٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَقَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَا يُنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ [راحم: ١٠٤]
- (٣٦٢ ) حضرت عثان غنی خانفی ہے مروی ہے کہ جناب رسول القد مَلَ فَتِیْم نے ارشاد فر مایا محرم خود نکاح کرے اور ندکسی کا نکاح کرائے ، بلکہ پیغام نکاح بھی نہ جیجے۔
- ( ٤٦٣ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّلُهُ بُنُ جَمْفَوٍ حَلَّنَنَا كَهْمَسٌ حَلَّنَنَا مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ عُنْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهُو يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ إِنِّى مُحَلِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لَمُ مُكُونُ يَمُنَعُنِى أَنُ أُحَلِّنَكُمْ بِهِ إِلَّا الضَّنَّ بِكُمْ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَرَسُ لَيْمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِي لَيْلَةٍ يُقَامُ لِيَلُهِا وَيُصَامُ نَهَارُهَا [داحع: ٣٣ ٤]
- (۳۱۳) ایک مرتبه حضرت عثان غنی ڈاٹنڈ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی طلیا سے نی ہے، ایسانہیں ہے کہ کِل کی وجہ سے میں اسے تمہارے سامنے بیان نہ کروں گا، میں نے جناب رسول اللّه تَکَالَّیْ اَکُو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللّٰہ کے داستے میں ایک رات کی پہرہ داری کرنا ایک ہزار را توں کے قیام لیل اور صیام نہار سے بڑھ کرافنل ہے۔
- ( ٤٦٤ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا عَنْ أَبِى بِشْرِ الْعَنْبِرِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ [صححه مسلم (٢٦) وابن حبان (٢٠١) [انظر: ٤٩٨]
- (۲۷۴) حضرت عثان غَیْ طَانِیْن سے مروی ہے کہ ٹی طائِلانے فر مایا جُو تخف اس حال میں مرا کہ اسے اس بات کا بیتین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
- ( 170 ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثِنِى نُبَيْهُ بْنُ وَهْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتُ عَيْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُكَحِّلَهَا فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّيْرِ وَزَعَمَ أَنَّ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ [راحع:٤٢٢]

#### هي مُسْلَمُ المَّرِينُ لِيَنِينَ مِنْ المُنْ الْمُنْ ِ لِلْمُنْ الْمُعِلْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُ

(۳۷۵) عمر بن عبیداللہ کو حالت احرام میں آشوب چیتم کا عارضہ لاحق ہوگیا، انہوں نے آتھوں میں سرمہ لگانا چاہا تو حضرت ابان بن عثان ڈٹائٹڑنے نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ صبر کا سرمہ لگا سکتا ہے (صبر کرے جب تک احرام نہ کھل جائے ،سرمہ نہ لگائے) کیونکہ میں نے حضرت عثان غی ڈٹائٹڑ کونمی علیجا کے حوالے سے ایسی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔

( ٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نُبُيْهِ بْنِ وَهْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُرُوّ جَ ابْنَهُ وَهُو مُحْرِمٌ فَنَهَاهُ أَبَانُ وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ إِراحِم: ٤٠١ع

(٣٦٦) نبيہ بن وہب کہتے ہیں کہ عمر بن عبیداللہ نے حالت احرام عمل اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہا تو حضرت ابان میشنٹ نے اسے روک دیااور بتایا کہ حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹو نبی ملیٹھ کے حوالے سے بیرصدیث بیان فرماتے تھے کدمجرم نکاح کرے اور ندکسی کا نکاح کرائے۔

( ٤٦٧) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنُ رَبَاحٍ قَالَ زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً وَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسُودَ فَعَلِقَهَا عَبْدٌ رُومِيَّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّسُ فَجَعَلَ يُرَاطِئُهَا بِالرُّومِيَّةِ فَحَمَلَتُ وَقَدْ كَانَتُ وَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسُودَ مِعْلِي فَجَالَتُ بِعُلامٍ وَكَانَّهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ بِالرُّومِيَّةِ فَحَمَلَتُ وَقَدْ كَانَتُ وَلَدَتْ لِي غُلامًا أَسُودَ مِعْلِي فَجَالَتُ بِعُلامٍ وَكَانَّهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُونُ وَلِيلًا لَهُ فَارْسَلَ إِلَيْهِمَا فَسَأَلَتُ مُ مَنَ سَأَقُونِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُونُ وَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَسَأَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُونُ لَلْ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ وِ الْحَجَرُ فَالْحَقَهُ بِي قَالَ فَجَلَدَهُمَا فَوَلَدَتُ لِي بَعُدُ غُلَامًا أَسُودَ [إسناده ضعيف] الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ و الْحَجَرُ فَالْحَقَهُ بِي قَالَ فَجَلَدَهُمَا فَولَدَتُ لِي بَعُدُ غُلَامًا أَسُودَ [إسناده ضعيف]

(٣٦٧) رباح كہتے ہيں كرمير ب آقاني اپني ايك روى باندى سے ميرى شادى كردى، يس اس ك پاس كيا تواس سے جھ جي اس كانام عبدالله ركھ ديا، دوباره ايساموقع آيا تو چرايك كالاكلونا لؤكا بيدا ہو كيا، هيا بى ايك كالاكلونا لؤكا بيدا ہو كيا، هي نے اس كانام عبدالله ركھ ديا۔ هي نے اس كانام عبدالله ركھ ديا۔

ا تفاق کی بات ہے کہ اس پرمیرے آقا کا ایک روی غلام عاشق ہوگیا جس کا نام ' بیوطنس' تھا، اس نے اسے اپنی زبان شیں رام کرلیا، چنا نچاس مرتبہ جو بچر پیدا ہواوہ رومیوں نے رنگ کے مشابہ تھا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ' بیوطنس' کا بچہ ہے' ہم نے بیرمعا ملہ حضرت عثان غنی ٹھائٹنا کی خدمت میں چیش کیا، انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تہمارے درمیان وہی فیصلہ کروں جو نبی طینی نے فرمایا تھا؟ نبی علین کا فیصلہ یہ ہے کہ بچر بستر والے کا ہوگا اور زبانی کے لئے پھر میں، پھر حضرت عثان ٹھائٹنا نے اس کا نسب نامہ جھ سے ٹابت کردیا اور ان دونوں کوکوڑے مارے اور اس کے بعد بھی اس میرا ایک میٹا بیدا ہوا جو کا لاتھا۔ هي مُناكا آخرين بل يَنظِيم وَمَن المُنافاء الراشدين في الله المنافاء الراشدين في

( ٤٦٨) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهُلٍ قَالَ كُنتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى الدَّارِ وَهُو مَحْصُورٌ قَالَ وَكُنَّا نَدْخُلُ مَلْخَلًا إِذَا دَخَلْنَاهُ سَمِعْنَا كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ وَضِى اللَّهُ عَنْمَانُ يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْنَا مُنْتَقِعًا لُونَهُ فَقَالَ إِنَّهُم لَيْتَوَعَّدُونِي بِالْقَالِ آبِفًا قَالَ قُلْنَا يَكُمُ لَكُ عَنْمَانُ يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْنَا مُنْتَقِعًا لُونَهُ فَقَالَ إِنَّهُم لَيْتَوَعَّدُونِي بِالْقَالِ آبِفًا قَالَ قُلْنَا يَكُمُ يَكُمُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَكُونُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ ذَمُ الْمُومِ وَمُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ يَقُسُا فِي نَفْسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنْيْتُ فِى جَاهِلِيَّةً وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّيْتُ بَدَلًا بِدِينِي مُذْ هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّيْتُ بَدَلًا بِدِينِي مُذْ هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا قَلَالُ فَقَلَ مُنَانًا بَعَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَةً وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّيْتُ بَدَلًا بِدِينِي مُذْ هَدَانِي اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَلَا وَلَا فَقَلَ مُلْكُونُ فَلُولُ اللَّهِ مَا زَنْيْتُ فِي جَاهِلِيَةً وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّيْتُ بَدَلًا بِدِينِي مُذْ هَدَانِي اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَلَا قَلَالًا فَلَا فَيَالَ فَيَالَ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَالُونِ فَي إِلْهُ اللَّهُ عَلَى الْحَدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(۳۲۸) حصرت الوا ماً مد بن بهل بلی فیل نیست مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثان غنی نیائٹوا پے گھر میں محصور تھے ، میں ان کے ساتھ بی تھا ، تھوڑی دیر کے لئے ہم کی کمرے میں داخل ہوتے توجو کی پر پیٹھنے والوں کی بات بھی سنائی دیتی تھی ، ای طرح آ کیک مرتبدوہ اس کمرے میں داخل ہوئے بھوڑی دیر بحد باہر تشریف لائے تو ان کارنگ اڑا ہوا تھا اور وہ فرمانے گھے کہ ان لوگوں نے جھے ابھی ابھی قبل کی دھمکی دی ہے ،ہم نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! اللہ ان کی طرف سے آ یہ کی کھایت وحفاظت فرمائے گا۔

حضرت عثمان غنی نظائینظ فر مانے گے بھلا کس جرم میں بیانوگ جھے قبل کریں گے؟ جب کہ میں نے نبی علیفا کو بیفر ماتے ہوئے ساہم کیول مجھے قبل کریں گے؟ جب کہ میں نے نووہ آدمی جو اسلام قبول ہوئے سنا ہے کہ تین میں سے کسی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا علال نہیں ہے، یا تو وہ آدمی جو اسلام قبول کر دیا کر دیا ہے بعد مرتد ہوجائے ، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہوا ورمشول کے عوض اسے قبل کر دیا جائے ، اللہ کی شم اجھے تو اللہ نے جب سے ہدایت دی ہے، میں نے اس دین کے بدلے کسی دوسرے دین کو پہند نہیں کیا، میں نے اسلام تو بوی دور کی بات ہے ، زمانہ جا ہلیت میں بھی بدکاری نہیں کی اور نہ ہی میں نے کسی کو قبل کیا ہے ، پھر بیلوگ مجھے کیوں قبل کرنا جاسے جس ؟

( 173) حَلَّائَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَلَّائَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ حِ وَسُرَيْجٌ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حُسَيْنُ ابْنُ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا يَمْنَعُنِى أَنْ أَحَلَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَكُونَ أَوْعَى أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَلَكِنِّى آشْهَدُّ لَسَمِعْتُهُ يَهُولُ مَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ قَلْيَتِكُو أَمْفَعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَقَالَ خُسَيْنٌ أَوْعَى صَحَابِتِهِ عَنْهُ إِمَال

معيب: إسناده حسن]

(٣٧٩) حفرت عثمان عن مظافن فرماتے سے كميں تم سے اگر نبى طبينا كى احادیث بكثرت بيان نہيں كرتا تو آس كى وجدينييں كد ميں اسے ياونييں ركھ سكا، بكد ميں نے نبى طبينا كو يرفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ جو شخص ميرى طرف الى بات كومنسوب كرے جو ميں نے نہيں كيى ،اسے اپنا محكانہ جنم ميں ينالينا جا ہے۔

( ٤٧٠) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِى زُهْرَةُ بُنُ مَعْبَلِ الْقُرَشِيُّ عَنْ آبِى صَالِح مَوْلَى عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِ إَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَرُّقِكُمْ عَنِّى ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ أُحَدِّثُكُمُ وهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ سَيِعِلُ اللَّهِ مَعَلَى خَيْرٌ مِنْ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمُعَلِيْقِ إِلَى إِلَيْهِ مَلَى عَلْمُ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمُعَلِيْقِ إِرَاحِع: ٢٤٢]

( ٣٤٠) ابوصاکُ '' جود هزت عثان رفائن کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان غی رفائن کو منبر پردوران خطہ ہیں کہتم ہوئے اب کہ اوگوا ہیں نے اب تک ہی علیفا سے نی ہوئی ایک حدیث تم سے بیان نہیں کی تا کہتم لوگ مجھ سے جدانہ بوجا و ایکن اب میں مناسب جھتا ہوں کہتم سے بیان کردوں تا کہ ہم آدمی جومناسب سمجھ، اسے اختیار کر لے ، میں نے ہی علیف کو بیغ و کے بیغ میں مناسب جھتا ہوں کہتم سے بیان کردوں تا کہ ہم آدمی جومناسب سمجھ، اسے اختیار کر لے ، میں نے ہی علیف کو بیغ و نے میں نے ہی علیف کو بیغ و نے ساتھ کے کہ او نفس ہے۔ کو بیغ و نام سے بھی افسل ہے۔ کہ بین کے نسان عن کو بین کے نسان عن کو بین کے سات کو بین کے بین کے سات کی بین کے سات کو بین کے بین کے ساتھ کے بین 
رو روس و میران خوارد از میران کار میران کار میران کار میران کار میران کار میران کار کار کار کار کار کار کار کار (۱۲۵۱) حضرت عثمان غنی نگافتی سروی ہے کہ جناب رسول الله مگافتین کی ارشاد فر مایا جومسلمان اپنے گھرے لکتے وقت''خواہ سفر کے اراد ہے نے لکے یا و یسے ہی'' بید عاء پر دھ لے

"بِسْمِ اللهِ، المنتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ" تواسے اس کی خیرعطاء فرمائی جائے گی اور اس نگفے کے شرسے اس کی حفاظت کی جائے گی۔

( ٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُثْمَانَ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَسَلَ رِجُكَيْهِ غَسُلًا إقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٣٥) قال شعب: حسن لغيره [[انظر:١٨٤] (٣٢٢) حضرت عثان عَنْ ثَالَةُ الله مع مروى بي كرين في عليها كووضوكرت بوع ديكما، آپ كَالْتِمْ في تَمْن مرتبه جره

دھویا، تین مرتبہ ہاتھ دھونے ،سر کامسے کیا اور پاؤں کواچھی طرح دھویا۔

(٤٧٣) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرِنِي آبُو صَحْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ آبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرُدَةَ فِي مَسْجِدِ الْبُصْرَةِ وَأَنَا قَائِمٌ مَعْهُ آنَهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ آتَمَ الْوُضُوءَ كَمَا آمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَالصَّلُواتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ [راجع:٢٠]

## هي مُنالِمًا المَّنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّ

(۳۷۳) حضرت عثمان غنی مثانیا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنائیا بی ارشاد فرمایا جو شخص حکم الٰہی کے مطابق اچھی طرح مکمل وضوکر ہے تو فرض نمازیں درمیانی اوقات کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔

( ٤٧٤ ) حَلَّثَنَا سُرَيْعٌ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِى أَوَّلِ يَوْمِهِ أَوْ فِى أَوَّلِ يَلْيَتِهِ بِسُمِ اللَّهِ الَّذِى لَا يَضُوَّهُ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُوَّهُ شَيْءٌ فِى قَلْكَ السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُوَّهُ شَيْءٌ فِى ذَلِكَ السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُوَّهُ شَيْءٌ فِى ذَلِكَ السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُونَ اللَّهُ اللهِ اللهُو

(۴۷۴) حضرت عثمان غنی نزانشناسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ظَافِیْنِ نے ارشاد فر مایا جو خص دن یارات کے آغاز میں بیدہ عا تین مرتبہ پڑھ لیا کرےا ہے اس دن یارات میں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔

"بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-"

( ٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو سِنانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لا أَفْضِ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا أَفْضِى بَيْنَ النَّيْنِ وَلَا أَوُمٌّ رَجُلَيْنِ أَمَا سَمِعْتَ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ قَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَلَى قَالَ فَإِنِّى أَعُودُ لَا بِاللَّهِ أَنْ تَشْعَمْ مِلْنِى فَأَعْفَاهُ وَقَالَ لَا تُخْبِرُ بِهِذَا أَحَدًا إِنَّالَ مَيْنَ النَّالِ أَنْ

ر بہت اللہ میں اسٹینا ہوتی جسٹونیا تھی تک موبی میں مسلوبیا اسٹینا تھیا ہے۔ (۲ یہ) خضرت عثان فی دلائوں سے مروق ہے کہ جناب رسول اللہ آگا تھیا نے ارشاد فرِ مایا جو محض وضوکر ہے اور اچھی طرح کرے تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں جی کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔

( ٤٧٧) حَذَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَاه سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ سَنَةَ سِتٌّ وَعِشْرِينَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ زُهْرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ مُوْلَى عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ هَجِّرُوا فَإِنِّى مُهَجِّرٌ فَهَجَرَ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى مُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

َ يَوْمِي هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِبَاطَ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ ٱفْصَلُ مِنْ ٱلْفِ يَوْمٍ مِمَّا سِوَاهُ فَلْيُرَ إِبِطُ امْرُوَّ حَيْثُ شَاءَ هَلْ بَلَّغُتُكُمْ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ [راجع: ٤٤٢]

(۵۷۷) اَبُوصالَحُ ''جو حضرت عنمان نُلَّافَةُ کِآزاد کرده ظلام بین' کتے بین که حضرت عنمان غی نُلِنْگُون نے فرمایا لوگو! رواند ہوجا کا کیونکہ میں بھی رواند ہونے لگا ہوں ، لوگ رواند ہونے لگے تو فرمایا کہ میں نے اب تک نی علیہ سے بی ہوئی ایک صدیمت ہم سے بیان نہیں کی ، نی علیہ اس نے فرمایا کہ راہ خدا میں ایک دراہ خدا میں ایک دراہ خدا میں ایک دراہ خدا میں ایک برہ دواری جھی افضل ہے ، بیان نہیں کی ، نی علیہ اس لئے جو شخص چا ہے وہ پرہ دواری کرے ، کیا میں نے تم تک پیغا می بنچادیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ در در در در کا اللہ عند کا قابل مَن توصَّا مِفل و صُولِی هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن مُحَمّدِ بُنِ اِبْدَا ہُمّ قَالَ مَن مُحَمّدِ بُنِ اِبْدَا ہِمِن وَسَلّم مَن مُحَمّدِ بُنِ اِبْدَا ہُمّ قَالَ مَن مُحَمّدِ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن وَضَّا فِی مَنْ مُحَمّدِ بُنِ اِبْدَا مُحَمّدِ بُنِ اِبْدَا ہُمّ قَالَ مُحَمّدِ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن وَضَّا مُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن مُن وَسِلْم مَن وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن مُن وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن مَن وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن وَسُولُ اللّه وَسُلُم مَن وَسُولُ اللّه وَسُلُم مَن وَسُولُ اللّه وَسُلُم مَن وَسُولُ اللّه عَلْمُ اللّه مَن اللّه مَن اللّه عَلْم مِن عَلْم مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَن اللّه

( ٤٨٠) حَدَّثُنَا بِشُورُ بْنُ شُعَيْبٍ حَلَّتَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حَلَّتَنِي عُرُوةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْحِيَارِ

هُ مُنلُا اَمُّرُنَ بِنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ ابْنَ أَحِي أَذْرَكُتَ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ ابْنَ أَحِي أَذْرَكُتَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ ابْنَ أَحِي أَذْرَكُتَ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

آخُبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ ابْنَ أَخِى أَذْرَكُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَلْتُ لَهُ لَا وَلَكِنُ خَلَصَ إِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ وَالْيَقِينِ مَا يَخُلُصُ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْوِهَا قَالَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَيْهِ مَتَّالًا مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَاجَرُتُ الْهِجُرِتَيْنِ كَمَا قُلُتُ وَيِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَاجَرُتُ الْهِجُرِتَيْنِ كَمَا قُلُتُ وَيِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَضَيْتُ وَلَا غَضَيْتُهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَالَةً وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا عَضَيْتُهُ وَلَا عَضَيْتُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَالَهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا عَضَيْتُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ وَسُلَّمَ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَالَهُ وَاللَهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَاللَّهُ عَلَالًا

( ۳۸۰) عبیداللہ بن عدی بن الخیار کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی نظافیؤنے ان سے فرمایا سجیتیج! کیاتم نے نبی طیفا کو پایا ہے؟ میں نے عرض کیانہیں! البتدان کے حوالے سے خالص معلومات اور اییا بقین ضرور میرے پاس ہیں جو کواری دوشیزہ کواپنے پردے میں ہوتا ہے، اس پر حضرت عثان بھٹافیؤنے جہ و ثناء اور اقرار شہادتین کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے محمد مُنظافیئی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ ورسول کی دعوت پر لیسک کہنے والوں میں میں بھی تھا، نیز نبی طیفا کی خرایعت پر ایمان لانے والوں میں میں بھی تھا، فرمین نے خبشہ کی طرف دونوں مرتبہ جرت کی ، مجھے نبی طیفا کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہوا اور میں نے نبی طیفا کے دست پر بیعت بھی کی ہے، اللہ کی قشم! میں نے بھی ان کی نافر مانی کی اور نہ ہی دھو کہ دیا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اپنے ماس بالیاں۔

ر (٤٨١) حَلَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَيَّاشِ حَلَّنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ وَآخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ
مَرْوَانَ أَنَّهُ حَلَّتَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آلَّهُ دَحَلَ عَلَى عُفْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ
الْعَامَّةِ وَقَدْ نَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَإِنِّى آغْرِضُ عَلَيْكَ حِصَالًا ثَلَاثًا اخْتَرْ إِحْدَاهُنَّ إِمَّا أَنْ تَخْرُجَ فَتَقَاتِلَهُمْ فَإِنَّ مَعْبَكَ عَدَادًا وَقُوَّةً وَأَنْتَ عَلَى الْمُعَلِّ وَهُمْ عَلَيْهِ
مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً وَالْنَبَ عَلَى الْمُعَقِّ وَهُمْ عَلَى الْمُعَلِّ وَإِنَّى أَنْ يَسْتَعِلُوكَ وَآلْتَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ أَنْ يَسْتَعِلُوكَ وَآلْتَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ أَنْ يَسْتَعِلُوكَ وَآلْتَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ أَلْ يَسْتَعِلُوكَ وَآلْتَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ أَلْ يَسْتَعِلُوكَ وَآلْتَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ أَلْ يَسْتَعِلُوكَ وَآلْتَ بِهَا وَإِمَّ أَنْ تَلْعَقَ وَسَلَّ مَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْتِهِ بِسَفُكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقِيلًا عُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلِيلُهُ مُولَى يُلْتَعِدُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلِيلُهُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلِيلُهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَيْهِ مُلْكُونَ قَلَنْ أَلْوَقَ دَارَ هِجُورِيقَ وَمُجَاوَرَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۴۸۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈکاٹنڈا کیک مرتبہ حضرت عثمان غنی ڈکاٹنڈ کے یہاں آئے ،ان دنوں باغیوں نے ان کا محاصرہ کررکھا تھا،اورآ کرعرض کیا کہ آپ مسلما ٹوں کے عمومی حکمران ہیں، آپ پرجو پریشانیاں آ رہی ہیں،وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہیں،

میں آپ کے سامنے تین درخواسیں رکھتا ہوں ، آپ کسی ایک کوافقیار کر لیجئے یا تو آپ باہر ککل کران باغیوں سے قبال کریں ، آپ کے پاس افراد بھی ہیں ، طاقت بھی ہے اور آپ برخق بھی ہیں ، اور بیلوگ باطل پر ہیں ، یا جس درواز سے پر بیلوگ کھڑے ہیں ، آپ اسے چھوڑ کر اپنے گھر کی دیوار تو ٹر کر کوئی دوسرا دروواز ہ نکلوا کیں ، سواری پر ہیٹیس اور مکہ مکر مہ چلے جا کیں ، جب آپ وہاں ہوں گے تو بیآ پ کا کچھ نہ بگاڑ کیس گے ، یا پھر آپ شام چلے جائے کیونکہ وہاں اہل شام کے علاوہ حضرت امیر معاویہ دائشتہ بھی موجود ہیں ۔

حضرت عثان غنی نتائیخانے فر مایا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں با ہر نکل کر ان باغیوں سے قبال کروں تو میں بی طایقا کے پیچے سب سے پہلاوہ آوی ہر گرنہیں بنوں گا جوامت میں خونریزی کرے، رہی یہ بات کہ میں مکہ کرمہ چلا جاؤں تو یہ میں الحادیجے ایک ہیں گئے منہ الحادیجے ایک کے میں الحادیجے ایک دی مکہ کرمہ میں الحادیجے کا اس پر ایک ہونے والے عذاب کا نصف عذاب دیا جائے گا ، میں وہ آوئی نہیں بنتا چاہتا ، اور جہال تک شام جانے والی بات ہے کہ وہاں اہل شام کے علاوہ امیر معاویہ دائی ہیں تو میں دار البحر قاور نبی ملیکا اس کے کیٹوں کو کی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔

( ٤٨٢ ) حَدَّثَنَاه عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَلَرَّكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ يُلْحِدُ [راحع: ٢٦١]

(۴۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٨٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّلَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ وَنَافِع بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم عَنْ مُعَاذِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمُانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَاسْبَعَ الْوُصُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاقٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا غُفِرَ لَهُ ذَلْبُهُ [راحع: ١٨٤]

( ٤٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ حُمُوانَ قَال كَانَ عُثْمَانُ يَغْتَسِلُ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً مِنْ مُنْذُ أَسُلَمَ قَوْضَعْتُ وَصُوء اللَّهُ ذَاتَ يَوْمٍ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا تَوَضَّا قَالِ إِنِّى أَرَدُتُ أَنْ اَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ثُمَّ فَالَ بَدَا لِى أَنْ لَا أُحَدِّثُكُمُ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَذَا الْوُضُوءَ ثُمَّ قَال مَنْ تَوَضَّا هَذَا الْوصُوءَ فَأَحْسَنَ مُحَدِّثُكُمْ بِهِ تَوضَّا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فَاتَمْ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَقَرَتْ عَنْهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأَخْوَى مَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَذَا الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّا هَذَا الْوُصُوءَ فَأَحْسَنَ الْفُوضُوءَ ثُمَّ قَالَم اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَذَا الْوُصُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّا هَذَا الْوَصُوءَ فَأَحْسَنَ الْمُعَلِيّةِ وَلَا عَنْهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأَخْوى مَا لَمُ يَعْفِي وَلَعْمَ عَنْهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأَخُوى مَا لَمُ

(۴۸۴) حمران کہتے ہیں کہ حضرت عثان غی ڈاٹھٹٹ جب سے اسلام قبول کیا تھا، ان کامعمول تھا کہ وہ روزانہ نہایا گرتے تھے،
ایک دن نماز کے لئے میں نے وضوکا پانی رکھا، جب وہ وضو کر چکے تو فر مانے لگے کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا تھا،
پھر میں نے سوچا کہ نہ بیان کروں ، بین کر تھم بین ابی العاص نے کہا کہ امیر المؤمنین! بیان کردیں، اگر خیر کی بات ہو گئت ہم بھی
اس برعمل کرلیں گے اور اگر شرکی نشاند ہی ہوگی تو ہم بھی اس سے نے جا کیں گے، فر مایا میں تم سے بیحہ دیث بیان کرنے لگا تھا کہ
اس برعمل کرلیں گے اور اگر شرکی نشاند ہی ہوگی تو ہم بھی اس سے نے جا کئیں گے، فر مایا میں تم سے بیحہ دیث بیان کرنے لگا تھا کہ
ایک مرتبہ نبی علیجی طرح مکمل کرے تو بید وضوا گلی نماز تک اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے گا، بشرطیکہ کی گنا ہو بیرہ کا
ارتکاب نہ کرے۔

( ٤٨٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ غَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ أَدْخَلَ اللّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا قَاضِياً وَمُقْتَضِياً وَبَائِعاً وَ مُشْتَرِياً إِراحِم: ٤١٠]

( ۴۸۵) حضرت عثمان غنی ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰه مَاٹِیْجَاکو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ضرور داخل کرے گا جوزم خوہو خواہ خریدار ہویا د کا ندار، ادا کرنے والا ہویا تقاضا کرنے والا۔

( ٤٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِى رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِى رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ اللهِ الْمُهَدِينَةِ أَنَّ الْمُؤَذُنَ أَذَّنَ لِصَلَاقِ الْعَصْرِ قَالَ فَلَاعَا عُثْمَانُ بِطَهُورٍ فَتَطَهَّرَ قَالَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَسَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالًا فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَسَامِ وَسَلَم قَالَ فَسَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَسَعِيْهِ وَسَلَم قَالُ فَسَعِيْنَ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُ فَسَعِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُ فَسَامِ قَالَ فَسَامِ وَنَا لَقُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُ فَسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُ فَالْمَاقِيْلُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُ فَسَهِدُوا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

(۳۸ ۱) ایک مرتبہ جب مؤذن نے عصر کی اذان دی تو حضرت عثان ڈٹاٹنڈ نے وضو کے لئے پانی منگوایا ، وضو کیا اور فر مایا کہ یس نے نبی علیٹا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چوخض تکم الٰہی کے مطابق وضو کرے ، وہ اس کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے بعد انہوں نے بیار صحابہ ٹٹاٹائنگ ہے اس پر گواہی کی اور جاروں نے اس بات کی گواہی دی کہ داقعی نبی علیٹا نے بہی فر مایا تھا۔

( ٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبْنُ الْآشَجِعِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضُّرِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَتَى عُثْمَانُ الْمُفَاعِدَ فَلَاقًا فَهُو أَلَاقًا ثَمُّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ الْمُفَاعِدَ فَلَاقًا فَلَاقًا ثَلَاقًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ فَلَاقًا ثَلَاقًا ثُمَّ قَال رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَكُذَا يَتُوَضَّأُ يَاهَوُ لَاءِ أَكِذَاكَ قَالُوا نَعْمُ لِنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَكُذَا يَتُوضَّا يَاهَوُ لَاءِ أَكِذَاكَ قَالُوا نَعْمُ لِنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عِنْدَهُ إِمَال شعب: اسناده حسن].[راحد: ٤٠٤].

چھو ہیں مصاب بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ڈٹائٹڈ بھول کے پاس آ کر بیٹھ گئے، وضو کا پانی منگوایا، کلی کی مناک میں پانی ڈالا، (۲۸۷) بسر بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ڈٹائٹڈ بھول کے پاس آ کر بیٹھ گئے، وضو کا پانی منگوایا، کلی کی مناک میں پانی ڈالا،

پھر تین مرتبہ چیرہ دھویا، اور تین تین مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر سراور پاؤں کا تین تین مرتبہ حکیا (جو کہ دوسری روایات کے خلاف ہے) پھر فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کا کواس موجود تھے، ان ہے فرمایا کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے ان کی تصدیق کی۔ سے فرمایا کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے ان کی تصدیق کی۔

( ٤٨٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ حَلَّثَنِى سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ وَرَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا قَالُوا نَعَمُ [راجع: ٤٠٤] قَالَ أَبِي هَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا قَالُوا نَعَمُ [راجع: ٤٠٤] قَالَ أَبِي هَذَا الْعَدَيْقُ كَانَ بِمَكَّةَ مُسْتَمْلِي ابْن عُينُنَةً وَال شعب: إسناده حسن]

(۴۸۸) بسر بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ڈاٹھٹے نچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے، وضوکا پانی منگوایا، اور تمام اعضاء کو تین تین مرتبده حویا، اور چند صحابہ کرام ﷺ کا موجود تھے، ان سے فر مایا کیاا بیا ہی ہے؟ انہوں نے ان کی تصدیق کی۔

( ٤٨٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ انْنِ إِسْتَحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ انُ إِبْرَاهِيمَ اَنِ الْمُحَادِثِ النَّيْمِيُّ عَنْ مُعَاذِ اَنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَآيْتُ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوعٍ وَهُو عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَةُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْمِيهِ وَآمَرٌ بِيدَيْهِ عَلَى طَاهِرٍ أَنْنَدِهُ وَمُعَلِي وَسَنَّتُ وَلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ فَصَى وَالْمَرِ بَيدَيْهِ عَلَى طَاهِرٍ أَنْنَدُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَيْنِ ثُمَّ قَالَ ثَوَضَّاتُ ثُمَّ مَوْ وَكَعَ رَكْعَيْنِ ثُمَّ قَالَ ثَوْقَاتُ لَكُمْ كَمَا رَآيَّتُهُ رَكُعَ وَلَعَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْكُعْبَيْنِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ لَكُمْ كَمَا رَآيَتُهُ رَكُعَ لَنُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَمَا وَلَيْنَ عُمَا وَلَيْتُهُ وَسَلَّى الْكُمْ يُوطُنَّ لُكُمْ تُوطُنَّا كُمَا وَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا كُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا كُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَى فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

# هي مُنلاً المَّهُ وَمِنْ بِينَةِ مِنْ الْمُنافِقِ الرَّاشِدِينَ ﴾ ٢٨٣ ﴿ مُسنَدِ الْمُنافِقِ الرَّاشِدِينَ ﴾

( ٤٩٠) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ لَقِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ الْوَلِيدَ بْنَ عُفْمَا لَهُ عَنْهُ الْقَالِدَ مُنَا لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ آبْلِغْهُ أَنِّى لَمْ أَفِرَ يَوْمَ عَيْنَيْنِ قَالَ عَاصِمٌ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ أَتَخَلَّفُ يَوْمَ بَدُرٍ وَلَمْ أَتُوكُ سُنَةَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَانْطَلَقَ فَخَبَّرَ ذَلِكَ عُشْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنِّى لَمْ أَفِرٌ يَوْمَ عَيْنَيْنَ فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِى فَالَ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنِّى لَمْ أَفِرٌ يَوْمَ عَيْنَيْنَ فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِى لِمَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا بِلَنْهِ وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَامَّا قُولُهُ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِي وَمَنَ صَرَبَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِي وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ فَقَدُ شَهِدَ وَآمًا قُولُهُ إِنِّى لَمْ أَتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ فَقَدُ شَهِدَ وَآمًا قُولُهُ إِنِّى لَمْ أَتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِي وَمَنْ صَرَبَ لَهُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ فَقَدُ شَهِدَ وَآمًا قُولُهُ إِنِّى لَمْ أَتُولُ لُسُنَّةَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا هُولُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُولُهُ لِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُكُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلُهُ الْمُؤْمِلُونَ الْعَلَى الْمُعَلِقُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْفَالِقُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُكُ الْعُلْولُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِى الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُولُولُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى ا

( ۴۹۰) شقیق بینانی کتے بین کہ ایک مرتبہ ولید بن عقبہ سے حضرت عبدالرحمٰن بن موف ڈاٹٹؤ کی ملاقات ہوئی ، ولید نے کہا کیا بات ہے ، آپ امیرالمؤمنین حضرت عثان ڈاٹٹؤ کے ساتھ انساف ٹبین کرر ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دو کہ میں غزوۂ احد کے دن فرارٹیس ہوا تھا، میں غزوۂ بدر سے پیچھے نہیں رہا تھا' اور نہ ہی میں نے حضرت عمر ڈاٹٹؤ کی سنت کو ' چھوڑ ا ہے ، ولید نے جاکر بیساری بات حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ کو بتا دی۔

انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبدالرحمٰن مُتالِقُونے یہ جو کہا کہ میں غزوہ احدے فراز نہیں ہوا تھا، وہ جھے الی لفزش سے عار

کیے دلا سکتے ہیں جے اللہ نے خودمعاف کر دیا چنا نچیارشاد ہاری تعالی ہے کہ میں سے جولوگ دولشکروں کے ملنے کے دن پیٹے

کر چلے گئے تھے، انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا، بعض ان چیزوں کی وجہ سے جوانہوں نے کیس، اور غزوہ بدر سے چیچے رہ

جانے کا جوطعندانہوں نے ججھے دیا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ میں نبی علیا کہ کی صاحبزادی اور اپنی زوجہ حضرت رقیہ فی ٹھا کی تیار

داری بیں مصروف تھا، یہاں تک کہ وہ اسی دوران فوت ہوگئیں، جبکہ نبی علیا نے شرکاء بدر کے ساتھ مال مُنیمت میں میراحصہ

بھی شامل فرمایا، اور بیسمجھا گیا کہ نبی علیا ہے جس کا حصہ مقرر فرمایا وہ غزوہ بدر میں شریک تھا، ربی ان کی بیات کہ میں نے حضرت مر مُنالِقَا کی سنت نہیں چوڑی ہات یہ ہے کہ اس کی طاقت مجھ میں ہے اور نہ خودان میں ہے، تم جا کران سے یہ معارف دائیں کی دیا

(٤٩١) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي سَهُلٍ يَغْنِي عُفْمَانَ بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي عَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامٍ لِثَلَةٍ [راحع: ٨٠٤م] جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامٍ لِثَلَةٍ [راحع: ٨٠٤م] جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامٍ لِثَلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامٍ لِثَلَةٍ [راحع: ٨٠٤م] (٣٩١) حفرت عثمان عَنْ رَاتُهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ أَنْ عَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَالِح اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْه

#### کے مُنلِاً انگہ رُی خین رئینے مترم کے کہا کہ اور جو شخص فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے قویہ ساری رات قیام پڑھ لے تو بیدا یہے ہے جیسے نصف رات قیام کرنا ، اور جو شخص فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے قویہ ساری رات قیام کرنے کی طرح ہے۔

- ( ٤٩٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ نُبُيْهِ بْنِ وَهْبِ قَالَ أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرِ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبِيْرٍ فَبَعَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخَاكَ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدِكَ ذَاكَ فَقَالَ آلَا أُرَاهُ عِرَاقِيًّا جَافِيًّا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ ثُمَّ حَلَّتَ عَنْ عُشْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِهِ فَلِي يَرْفَعُهُ [راجع: ٤٠١]
- (۳۹۲) نبیبی بن وجب کہتے ہیں کہ ابن معمر نے شیبہ بن جیر کی بیٹی ہے اپنے بیٹے کے نکاح کا دوران تج پروگرام بنایا اور جھے ابان بن عثان بُریند کے پاس''جو کہ'' امیر تج'' سختے' بھیجا، میں نے ان کے پاس جا کرکہا کہ آپ کے بھائی اپنے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اوران کی خواہش ہے کہ آپ بھی اس میں شرکت کریں، انہوں نے کہا کہ میں تو اسے عراقی دیہائی نہیں جھتا تھا، یا در کھو! محرم نکاح کرسکتا ہے اور نہ کسی کا نکاح کراسکتا ہے، پھر انہوں نے حضرت عثان ڈٹائنڈ کے حوالے سے اس مضمون کی صدید ہوں انگیاں
- ( ٩٩٣ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّا بِالْمَقَاعِدِ فَغَسَلَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا وُضُونِى هَذَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ سَقَطَتْ خَطَايَاهُ يَعْنِي مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرَأْسِهِ [راحع: ٤٠٠]
- (۱۹۹۳) حمران کہتے ہیں کہ حضرت عثان ڈاٹھٹانے نے پر بیٹے کروضو کرتے ہوئے اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ میں نے نبی علیظا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اس کے گناہ اس کے چیرے، ہاتھوں، یا دَن اور سر ہے چیر جاتے ہیں۔
- ﴿ ( ٤٩٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بُنِ وَهْبِ قَالَ الشَّتَكَى عُمَّرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْمَرِ عَيْنَدُهُ مَا كَانَ بُنِ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ وَهُو أَمِيرٌ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ قَالَ ضَمَّدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اجع: ٤٦٥ ) بِالصَّبِرِ قَاتِي سَمِعْتُ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اجع: ٤٦٥ ) بِالصَّبِرِ قَاتِي سَمِعْتُ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اجع: ٤٦٥) نبير اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اجع: ٤١٥ ) نبير عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( المَعْرَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُعُلِقُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَى مَالِكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَ
- ( ٤٥٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةً عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةً عَنُ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ بُنِ مَنَّاحٍ عَنُ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ رَضِنَى اللَّهُ عَنْدُ أَنَّهُ رَأَى جَنَازَةً مُقْبِلةً فَلَمَّا رَآهَا قَامَ وَقَالَ

#### هي مُنظارا مُؤرِّفْ بل يَيْدِ مَتْرَا كَالْمَالِ مُؤرِّفُ بل يَيْدِ مِنْ مُنظاراً مُؤرِّفُ بل يَيْد مِنْ أَنظاء الرَّاش بين كِي

رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ [راجع: ٢٦]

(۳۹۵) ابان بن عثمان نے ایک جنازے کو دیکھا تو کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی ڈاٹٹو کی نظر ایک جنازے

پر پڑی تو وہ بھی کھڑے ہوگئے تھے اورانہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نی طینا انے بھی جنازے کودیکھاتو کھڑے ہوگئے تھے۔

( ٤٩٦) حَلَّنَنَ سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ يَبْلُغُ ۗ بِهِ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ [راحم: ١٠٤]

(٣٩٦) حَفَرت عَمَّانَ عَیْ شَکْفَۃ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کَالْیَّا کِی ارشاد فرما یا محرم خود نکاح کرے اور نہ کسی سے پیغامِ نکاح بھیجے۔

( ٤٩٧) حَنَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ عَنْ نَبُيْهِ بْنِ وَهْبٍ رَحُلٍ مِنْ الْمَحَبَةِ عَنْ أَنَانَ بْنِ عُنْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ أَوْ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ أَنْ يُضَمِّدُهَا بالصَّبِرِ إِراجِح: ٤٢٧ ]

(۴۹۷) حضرت عثان ٹنی ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی طلی<sup>نین</sup> نے محرم کے متعلق فر مایا ہے کہ اگر اس کی آئیسیں و کھنے لکیس تو صبر کا سرمہ لگا ہے۔

( ٤٩٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشُرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ [راحع: ٤٦٤]

( ۴۹۸ ) حضرت عثان غنی نزانشنز سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا جو خص اس حال میں مرا کدا ہے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے علاہ کوئی معبور نہیں ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ٤٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ أَبِي جَمِيلَةَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِمُعْمَانَ مَا حَمَلُكُمْ عَلَى أَنُ عَمَدُتُمْ إِلَى سُورَةِ الْأَنْفَالِ وَهِي مِنُ الْمَتَانِي وَإِلَى سُورَةِ بَرَانَةٌ وَهِي مِنُ الْمَثَانِي وَإِلَى سُورَةِ بَرَانَةٌ وَهِي مِنُ الْمَثَانِي وَإِلَى سُورَةِ بَرَانَةٌ وَهِي مِنُ الْمَثَانِي وَإِلَى سُورَةِ بَرَانَةٌ وَهِي السَّبِعِ الطُّوالِ الْمِينَ فَقَرَنَتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمُ تَكْتَبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسُمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُو يُنْزَلُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَغُضَ مَنْ يَكْتَبُ لَا لَمَ عَلَيْهِ الشَّورَةِ وَقَلَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الشَّيورَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الشَّورَةِ النِّينَ عَلَيْهِ الشَّورَةِ النِّينَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْلَّيْوَلِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْوَلِ مَا لَوْلِ مَا لَوْلَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَذَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَذَا وَلَيْلُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ مَا لَوْلَ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ يُسِيعًا بِقِصَيْتِهَا فَطَنَنَا أَنَّهَا مِنْهَا وَقِيضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ يُشَعْ فَا لَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ الْلَهُ مَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ الْقَوْرَانَ قَالَ فَكَانَتُ وَالْعَالِمُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

المَّنْ الْمُ الْمُرْفَّىٰ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّنْعِ الطَّوَالِ السَّنِعِ الطَّوَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّنْعِ الطَّوَالِ السَّنِعِ الطَّوَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّنْعِ الطَّوَالِ السَّنِعِ الطَّوالِ السَّنِعِ الطَّوَالِ السَّنِعِ الطَّوْلِ السَّنِعِ الطَّوْلِ اللَّهِ السَّنِعِ الطَّوْلِ السَّنِعِ السَّنِعِ الطَّوْلِ السَّنِعِ الطَّوْلِ السَّنِعِ الطَّوْلِ السَّنِعِ السَلِيقِ السَّنِعِ السَّنِعِ السَّنِعِ السَاسِطِيقِ السَلِيقِ السَّنِعِ السَّنِعِ السَاسِطِيقِ السَّنِعِ السَّنِعِ السَّنِعِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَّنِعِي السَلِيقِ السَّنِعِي السَلِيقِي السَلْمِي السَاسِطِيقِ السَلِيقِ السَّنِي السَلِيقِ السَلِيق

(۳۹۹) حضرت ابن عباس رفی فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے حضرت عثان غنی دفی فی سے عرض کیا کدآپ لوگوں نے سورہ انفال کو' جومثانی میں سے ہے'' سورہ براء ۃ کے ساتھ' جو کہ مکین میں سے ہے'' ملانے پر کس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور پایا، اور آپ نے ان کے درمیان ایک سطر کی' دبسم اللہ'' تک نہیں کھی اور ان دونوں کو' سبح طوال' میں شار کرلیا، آپ نے ایسا کیوں کہا؟

حضرت عثمان غنی نگافٹوئے فرمایا کہ نبی علیہ پر جب وہی کا نزول ہور ہاتھا تو بعض اوقات کئی کئی سورتیں اسمعی نازل ہو جاتی تھیں ، اور نبی علیہ کی عادت تھی کہ جب کوئی وہی نازل ہوتی تو آپ تنگافیہ اپنے کسی کا تب وہی کو بلا کر اسے کھواتے اور فرماتے کہ اسے فلاں سورت میں فلاں جگہ رکھو، بعض اوقات کئی آپیتی نازل ہوتیں ، اس موقع پر آپ ٹاکھیہ کہتا دیے کہ ان آپات کوفلاں سورت میں رکھو، اور بعض اوقات ایک بی آپیت نازل ہوتی لیکن اس کی جگہ بھی آپ ٹاکھیہ کہتا دیا کرتے تھے۔

۔ سورہ انفال مدیند منورہ کے ابتدائی دوریش نازل ہوئی تھی ، جبکہ سورہ براء ۃ نزول کے اغتبار سے قرآن کریم کا آخری حصہ ہوگئے۔ اور دونوں کے دافعات واحکام ایک دوسرے سے حد درجہ مشا بہت رکھتے تھے ، ادھر نبی طینیا دنیا سے رخصت ہوگئے اور ہم پر بیدواضح ندفر ماسکے کہ بیداس کا حصہ ہے یانہیں؟ میرا گمان بیہوا کہ سورہ براء ۃ ، سورہ انفال ہی کا جزو ہے اس لئے میں نے این دونوں کو طاد یا ، اور ان دونوں کے درمیان 'دلیم اللہ' والی سطر بھی نہیں کھی اور اسے 'دسیع طوال' میں شار کرایا۔

( ٥٠٠ ) حَلَّثْنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ وَشُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْفَلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ أَفْضَلُكُمْ وَقَالَ شُعْبَةٌ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ [راحع: ٤١٢]

(۵۰۰) حضرت عثان فنی نگاتیئنے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَثَالِثَیْمُ نے ارشاو فر مایاتم میں سب سے بہترین وہ ہے جوقر آن سیکھاور سکھائے۔

(٥٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ قَالَ قَلْ قَيْسٌ فَحَدَّثِي ٱبُو سَهْلَةَ أَنَّ عُفْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ حِينَ حُصِرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَهِدَ إِلَىَّ عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيُوْمَ [راحم: ٤٠٧]

(۱۵۰) ابوسہلہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹو کا محاصرہ ہوا اور وہ' دیوم الدار'' کے نام سے مشہور ہوا، انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللّٰدِ مُناکِشِیْج نے مجھ سے ایک عہدلیا تھا، میں اس پر ثابت قدم اور قائم ہوں۔

(٥.٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَانَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُونِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

حَدَّنَنِيْ رَبَاحٌ قَالَ زَوَّجَنِى مَوْلَاىَ جَارِيةً رُومِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِى غُلَامًا ٱسْرَدَ مِثْلِى فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللّهِ ثُمَّ طَيِن لِى غُلَامًا ٱسْرَدَ مِثْلِى فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللّهِ ثُمَّ طَيِن لِى غُلَامٌ رُومِيٌّ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ لِلْمُلِى رُومِيٌّ يَقَالُ لَهُ يُوحَنَّسُ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ يَعْنِى بِالرُّومِيَّةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا ٱحْمَرَ كَانَّهُ وَزَعَةٌ مِنْ الْوَرَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا فَقَالَتْ هَذَا مِن يُوحَنَّسَ قَالَ فَارْتَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاقَرَّا جَمِيعًا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنْ شِنْتُمْ فَصَيْتُ بَيْنَكُمْ بِقَضِيَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ شِنْتُمْ فَصَيْتُ بَيْنَكُمْ بِقَضِيَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ شِنْتُمْ فَصَيْتُ بَيْنَكُمْ بِقَضِيَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ شِنْتُمْ فَصَيْتُ بَيْنَكُمْ بِقَضِيَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنى أَنْ وَرَعَلَى عُلْهُ وَسَلّمَ قَنى أَنْ الْوَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنى أَنْ الْوَلَا عُلْهُ مَا اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَصَى أَنَّ الْوَلَالَةُ لِلْفِرَاشَ قَالَ وَجَلَدَهُمَا إِللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَسَى أَنْ الْوَلَا عُنْسُ فَالَ عُنْهَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْتُ لِلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ عُنْهَالًا عُلْهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ عُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عُمْلَالَ عُنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَالَ عُمْلَالُ عُنْهِ مَا لَوْلَوْلَ عُلْهُ عَلَمْ وَسُلّمَ الْمُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المَالِعُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَوْلُولُولُولُولُولُولَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَتُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَمَ عَل

(۵۰۲) رباح کہتے ہیں کہ میرے آقانے اپنی ایک رومی بائدی سے میری شادی کردی، میں اس کے پاس گیا تو اس سے جھ جیسائی ایک کالاکلوٹالڑکا بیدا ہوگیا، میں نے اس کا نام عبدالله رکھ دیا، دوبارہ ایبا موقع آیا تو پھرایک کالاکلوٹالڑکا بیدا ہوگیا، میں نے اس کا نام عبیدالله رکھ دیا۔

ا تفاق کی بات ہے کہ اس پرمیرے آقا کا ایک روی غلام عاشق ہوگیا جس کا نام' پیوش' تھا، اس نے اسے اپنی زبان میں رام کر لیا، چنا نچاس مرتبہ جو بچہ پیدا ہواوہ رومیوں کے رنگ کے مشابہ تھا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیکیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ' یومنس' کا بچہ ہے' ہم نے بیدمعا ملہ حضرت عثان غنی ڈھائٹو کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تبہار۔ بدرمیان وہی فیصلہ کروں جو نبی علیشا نے فرمایا تھا؟ نبی علیشا کا فیصلہ بیہ کہ بچہ بستر والے کا ہوگا اور عالی انہوں نے ان دونوں کو کوڑے بھی مارے۔

(٣.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ آبَانَ يُحَدِّثُ آبَا بُرُدَةَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِراحِم: ٤٠٦]

(۵۰۳) حضرت عثان غنی دلانشؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافیق نے آرشاد فرمایا جو شخص علم البی کے مطابق اچھی طرح مکمل وضوکر بے تو فرض نمازیں درمیانی اوقات کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔

( ٥.٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنُ زَاهِمِ أَبَا رُوَاعِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُّدَ بْنُ رَاهِمِ أَبَا رُوَاعِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخُطُبُ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ فَلْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَالْحَصَرِ وَكَانَ يَعُودُ مُرْضَانَا وَيَتَنِعُ جَنَائِزَنَا وَيَعْزُو مَعَنَا وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنَّ نَاسًا يَعْلِمُونِي بِهِ عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُهُمْ رَآهُ قَطَّ [احرجه البزار: ١٠٤]

(۵۰۴) عبادین زاہر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان غنی دائٹنا کوایک مرتبددوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا بخدا! ہم لوگ سفر اور حضر میں نہیں علیا کی ہم نشینی کا لطف اٹھاتے رہے ہیں، نبی علیا اور حضر میں نبی علیا اور حضر میں نبی علیا ہم اور حضر میں نبی اور حضر میں نبی اور حضر میں 
#### هي سُناله المراق المن الخالف المراقدين المن المنافع المراقدين المنافع المراقدين المنافع المراقدين المنافع المراقدين المنافع المراقدين المنافع 
کرتے ، ہمارے ساتھ جہادیں شریک ہوتے ، تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غم خواری فرہاتے ،اوراب بعض ایسے لوگ مجھے سکھانے کے لئے آتے ہیں جنہوں نے شاید نی علیاً کو کھی دیکھا بھی نہ ہوگا۔

- (ه.٥) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم حَدَّثِنِي شُعَيْبٌ أَبُو شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْحُرَاسَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ رَآيْتُ عُثْمَانَ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِطَعَامٍ مِمَّا مَسَّنَهُ النَّارُ فَآكَلَهُ ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ قَعَدُتُ مَقْعَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكُلْتُ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ صَلَاقَ رَسُولِ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ صَلَاةً وَسَلَّمَ وَاكُلْتُ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ صَلَاقَ رَسُولِ اللَّهِ وَصَلَيْتُ صَلَاقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال شعيب: حسن نغيره، احرجه عبدالرزاق: ١٤٣]
- (۵۰۵) سعید بن میتب بھاتھ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عثمان عنی دائٹی کو بچوں پر بینھا ہواد یکھا، انہوں نے آگ پر پکا ہوا کھانا متکوایا اور کھانے گے، پھر یوں ہی کھڑے ہو کرتا زہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ کی اور فریایا میں نبی طیفا کی طرح بیٹھا، نبی عیفیانے جو کھایا، وہی کھایا اور اور جس طرح نبی عیکنا نے نماز پڑھی، میں نے بھی اس طرح نماز پڑھی۔
- (٥.٦) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لِبِيدٍ أَنَّ عُشْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَبْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَكَ وَآحَبُّوا أَنْ يَدَعُوهُ عَلَى هَيْنَتِهِ فَقَالَ عُشْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ مِثْلُمُ رَاحِد: ٤٣٤]
- (۵۰۷) محمود بن لبید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ڈٹائٹؤ نے جب مجد نبوی کی توسیع کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس پرخوثی کا اظہار کرنے کی بجائے اسے پرانی ہیئت پر برقر ارر کھنے کوزیادہ پسند کیا، کیکن حضرت عثمان ڈٹائٹؤ نے فرمایا کہ بیس نے نبی علیظا کو میہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشف اللّٰد کی رضا کے لئے مجد کی تغییر میں حصہ لیتا ہے، اللّٰدائی طرح کا ایک گھر اس کے لئے جنت میں قبر کرد بتاہے۔
- ( ٥.٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو بَكُمِ الْحَفِقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِبًا فَلْيَنَبُواْ أَيْنَا فِي النَّارِ
- (۵۰۷) حضرت عثان غی را الله می این که جناب رسول الله تا الله تا ارشاد فر مایا جو محض جان بو جمد کر کمی جموفی بات کی نسبت میری طرف کرتا ہے، وہ جہنم میں اپنا گھر تیار کر لیے۔
- ( ٥. ه ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّتَنَا يُونُسُ حَدَّتَنَا عَطَاءُ بُنُ فَرُّوخَ مَوْلَى الْقُرَضِيِّينَ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَقَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ اللَّهُ رَجُلًا الْجَنَّةَ كَانَ سَهْلًا مُشْعَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا [راحم: ٤١]

مَنْ الْمُ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ ل

(٥.٩) حَلَّتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَلَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِى اللَّادِ قَالَ وَلِمَ تَقْتَلُونَنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ ذَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا [راحع: ٤٣٧]

(۵۰۹) حضرت ابوا مامہ بن مہل مٹافٹون سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثان غنی رفٹافٹوا سے گھر میں محصور تھے، ہم ان کے ساتھ ہی سے محصوت عثان غنی رفٹافٹو فر مانے لیے بھلاکس جرم میں بیاوگ مجھے قبل کریں گے؟ جب کہ میں نے نبی مالیٹھا کو بیفر ماتے ہوئے ساتھ ہول کرنے ہوئے سا ہے تین میں ہے کہ ایک صورت کے علاوہ کس مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دی جو اسلام آبول کرنے بعدم مقد ہوجائے، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہواورمتنول کے وض اسے قبل کردیا جائے۔

( ۱۰۰ ) حَلَّاتُنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّينِ الْفَوْمِ وَالْأَصْحَى ثُمَّ يَنْصَرِ فَانِ يَدُ كُرَانِ النَّاسَ قَالَ وَسَمِعتُهُمَا يَقُولُلَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ قَالَ وَسَمِعتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ ثَنْلاثٍ [راحع: ٢٧ ٤ ، ٣٥]

## هي مُناهَا اَمْرُنُ مِنْ اِلْمِينَةِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قَابَتَعْتُهُ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ ابْتَعْتُهُ فَقَالَ الْجَعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَآجُرُهُ لَكَ قَالُوا نَعُمْ قَالَ آنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ آتَعُلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَنْ يَبَتَاعُ بِنُو رُومَةَ فَابَنَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ ابْتَعْتُهَا بِكُذَا وَكَذَا فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ ابْتُعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ الْعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو آتَعْلَمُونَ رُومَةً فَقَالَ الْجَعْلَةِ اللَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو آتَعْلَمُونَ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظُرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَالَ مَنُ يُجَهِّزُهُ هُولًا عَقَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عِقَالًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ وَسَالَعَ وَلَا عَلَوا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ الْعُلُوا اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ الْعُولُولَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

(۵۱۱) احف بن قیس کہتے ہیں کدا یک مرتبہ ہم جی کے ارادے ہے روانہ ہوئے ، مدیند منورہ سے گذر ہوا، ابھی ہم اپنے پڑاؤہ ہی میں شے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ سجد نبوی میں اوگ بڑے گھبرائے ہوئے نظر آر ہے ہیں، میں اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگوں نے مل کر مبچر میں موجود چندلوگوں پر ججوم کیا ہوا ہے، میں ان کے درمیان سے گذرتا ہوا وہاں جا کر گھڑا ہوا تو دیکھا کہ وہاں حضرت علی دلائلؤ، حضرت زبیر ڈلائلؤ، حضرت طلحہ دلائلؤ اور حضرت سعد بن الی وقاص ڈلائلؤ کھڑے ہیں، زیادہ در نہ گذری کہ حضرت عثمان غی ڈلائلؤ بھی دھیرے وہیرے جاتے ہوئے آگئے۔

انہوں نے آگر کو چھا کہ یہاں علی منافقہ ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! پھر باری باری ندکورہ حضرات صحابہ بھی کا نام لے کران کی موجودگی کے بارے ہو چھا اورلوگوں نے اثبات میں جواب دیا، اس کے بعدانہوں نے فر مایا میں تہمیں اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم جانے ہو کہ نبی طائیا نے ایک مرتبہ فر مایا تھا جو تحض فلال قبیلے کے اونٹوں کا باڑہ خرید کر دے گا، اللہ اس کے گنا ہوں کو معاف فر مادے گا، میں نے اسے خرید لیا اور نبی طائیا کی خدمت میں حاضر ہو کروہ خرید لینے کے بارے بتایا، آپ طائیا نے فر مایا کہ اسے ہماری مسجد میں شامل کردو، تہمیں اس کا اجر طے گا؟ لوگوں نے ان کی اقعد مق کی۔

کھرانہوں نے فرمایا میں تہمیں اس اللہ کی تم دے کر پوچھتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود تہیں ، کیاتم جانتے ہو کہ نی علیک نے فرمایا تھا پیررومدکون فرید ہے گا، میں نے اے اچھی خاصی رقم میں فریدا، نی علیکا کی خدمت میں آ کر بتایا کہ میں نے اسے خرید لیا ہے، آپ علیکا نے فرمایا کہ اسے مسلمانوں کے پینے کے لئے وقف کردو، تہمیں اس کا اجر ملے گا؟ لوگوں نے اس پہمی ان کی تقید ہی کے۔ ان کی تقید ہیں گی۔

ی میں ایک کا بھی اسلام کا بھی اسلام کے میں تہمیں اس اللہ کا واسط دے کر پوچھتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبوز نہیں ، کیا تم جانتے ہو کہ نبی علیا اللہ عیش العسر ۃ (غزوہَ تبوک ) کے موقع پرلوگوں کے چیرے دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو تض ان کے لئے کی منطا آخر منطر کا انتظام کرے گا ، اللہ اسے بخش دے گا ، ٹیس نے ان کے لئے اتنا سامان مہیا کیا کہ ایک لگا م اور ایک ری بھی کم نہ سامان جہاد کا انتظام کرے گا ، اللہ اسے بخش دے گا ، ٹیس نے ان کے لئے اتنا سامان مہیا کیا کہ ایک لگام اور ایک ری بھی کم نہ ہوئی ؟ لوگوں نے اس پر بھی ان کی تقد بی کی اور حضرت عثمان غنی ڈٹاٹنڈ نے تین مرتبر فر مایا اے اللہ! تو گواہ رہ ، نیہ کہہ کروہ والیس سطے گئے۔

( ٥١٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ عَيِقٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ بَعْضِ بَنِى يَعْلَى بِنُ أُمَيَّةً قَالَ قَالَ يَعْلَى فَكُنْتُ مِمَّا يَلِى الْبَيْتَ فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكُنَ قَالَ يَعْلَى فَكُنْتُ مِمَّا يَلِى الْبَيْتَ فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكُنَ الْغَرْبِيَّ الْفَرْبِيَّ اللَّهِ عَلَى الْبَيْتَ فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكُنَ الْغَرْبِيَّ اللَّهِ عَلَى الْمُسْوَدَ جَرَرُتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقُلُتُ الْعَرْبِيَّ فَلَ فَقَالَ اللَّهُ تَطُفُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ بَلَى قَالَ أَرْأَيْتُهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنِي الْفَرْبِيَّيْنِ قُلْتُ لا قَالَ مَا مَا شَأْنُكُ وَمِدُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ بَلَى قَالَ أَرْأَيْتُهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنِي الْفَرْبِيَّيْنِ قُلْتُ لاَ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَسْوَدَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَسْوَدَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَسْوَدَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَنْهُ لَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَسْوَقَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَسْوَةً عَلَيْهِ أَنْهُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۵۱۲) حضرت یعلی بن امیہ ڈٹائٹڑ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عثان غنی ڈٹائٹؤ کے ساتھ طواف کیا ، انہوں نے جمرا سود کا استلام کیا ، جب میں رکن کیا تی پر پہنچا تو میں نے حضرت عثان غنی ڈٹائٹؤ کا ہاتھ پکڑلیا تا کہ وہ استلام کرلیں ، حضرت عثان غنی ڈٹائٹؤ کا ہاتھ پکڑلیا تا کہ وہ استلام کرلیں ، حضرت عثان غنی ڈٹائٹؤ کا ہاتھ کے خرمایا کیا آپ نے نبی علیشا کے ساتھ بھی طواف نہیں کیا ؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ! فرمایا تو کیا آپ نے نبی علیشا کواس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں! انہوں نے فرمایا کیا جناب رسول اللہ تائٹؤ گھ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا کیا جناب رسول اللہ تائٹؤ گھ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا کیا جناب رسول اللہ تائٹؤ گھ

( ٥١٣ ) حَلَّنَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِئُ حَلَّنَنَا حَيُوةُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَقِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِتَ مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ جَلَسَ عُثْمَانُ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَجَائَةُ الْمُؤَدِّنُ فَلَحَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ أَظُنَّهُ سَيَكُونُ فِيهِ مُلَّ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَوَضَّا وُضُونِى هَذَا ثُمَّ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّا وُضُونِى ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْقُسُرِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرِ خُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْقُصْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعِصْرَ خُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعِصْرَ خُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعُصْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعِصْدِ خُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبِ ثُمَّ لَمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعُصْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعِصْرَ خُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعُصْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعِصْرَ عُفِورَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبِ ثُمَّ لَكُنَّ لِللَّهُ وَسُلِّمَ اللَّهُ وَسَلَّى الْعَصْرِ فُي مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبِ ثُمَّ لَكُمْ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبِ ثُمَّ لَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا وَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَ

(۵۱۳) حارث'' بوحضرت عثمان و المنظر كَ أَ زَادكرده غلام بين ' كہتے بين كدايك دن حضرت عثمان عُن والله تشريف فرما تھے، ہم بھى بيسے ہوئے تھے، اتنى دريين مو ذن آ گيا، انہوں نے ايك برتن بين پانى متكوايا، ميراخيال ب كداس بين ايك مرك برابر پانى متكوايا، ميراخيال ب كداس بين ايك مرك برابر پانى ہوگا، انہوں نے وضوكيا اور فرما يا كدين نے نبى عليا كوائى طرح وضوكرتے ہوئے ديكھا ہے، اور نبى عليا نے برجمى فرما يا كدين

هي مُنظارة مُن من المنظام المن

جو خص میری طرح ایبا ہی وضوکرے اور کھڑا ہو کرظہر کی نماز پڑھے تو نجر اورظہر کے درمیان کے گناہ معاف ہوجا کیں گے، پھر عصر کی نماز پڑھنے پرظہر اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف ہوجا کیں گے، پھرمغرب کی نماز پڑھنے پرعصر اور مغرب کے درمیان ، اورعشاء کی نماز پڑھنے پرمغرب اورعشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

پھر ہوسکتا ہے کہ وہ ساری رات کروٹیس بدلتار ہے اور کھڑا ہو کروضو کر کے فجر کی نماز پڑھ لے تو فجرا اورعشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیس گے اور بیون نیکیاں ہیں جو گنا ہوں کوختم کر دیتی ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت! بیتو''حسنات'' ہیں،'' باقیات'' (جن کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے وہ) کیا چیز ہیں؟ فرمایا، وہ پیکلمات ہیں

"لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ ٱخْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ"

(ع/٥) حَدَّنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَا لَيْكُ حَدَّنَاهُ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْعَاصِ آخَبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْعَاصِ آخَبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو كَلَيك اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَلِي السَّأَذُنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو كَلَيك فَقَضَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ الْمَصَوف ثُمَّ السَّأَذُنَ عَمَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو كَلَيك فَقَضَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ الْمُصَوف ثُمَّ السَّأَذُنَ عَمَى اللَّهُ عَنْهُ قَالِمَ لَكُ وَعُول اللَّهُ عَنْهُ فَا إلَى اللَّهُ عَنْهُ فَا إلَى اللَّهُ عَنْهُ الْمُعَلِيق وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَرَك فَوْعَتَى لِلْهِ عَلَيْك فِيقَالَ عُفْمَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَرَك فَوْعَتَى لِلْهِ عَلَيْك فِيقَالَ عُفْمَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم إِنَّ عُنُها الْجَمْعِي عَلَيْك ثِيَابِك فَقَضَى إِلَى حَاجَتِي ثُمَّ الْعَرَفْتُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَنْ وَضِى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم وَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم إِنَّ عَنْهُ الْعَلْمُ وَلَى عَلْمَان رَجُل حَيْقٌ وَإِنِّى خَشِيتُ إِنْ أَوْنَتُ لَهُ عَلَى يَلْكَ الْعَالِ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ لِعَائِشَة وَضِى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم قَالَ لِعَائِشَة وَضِى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ لِعَائِشَة وَضِى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ لِعَائِشَة وَضِى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم قَالَ لِعَائِشَة وَضِى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم قَالَ لِعَائِشَة وَضَى اللَّه عَلَيْه وقالَ اللَّيْكُ وَقَالَ جَمَاعَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْه وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْه وَمَالَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم قَالَ لِعَائِشَة وَصِى اللَّه عَلَيْه وسَلَم عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم قَالَ لِعَائِشَة وَعِنَى اللَّه عَلْهُ وَاللَّه عَلَى عِلْهُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم قَالَ عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَاللَه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلَى ا

(۵۱۴) حضرت عائشہ صدیقہ فی اور حضرت عثان غی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی دونوں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر و ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور حضرت عائشہ ٹی ٹی کی علیقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے کے لئے اجازت جائی ،اس وقت نبی علیقیا ہستر پر لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ ٹی ٹی کی خوات کی کرنے کی کرنے کی کرنے

تھوڑی دیر بعد حضرت مرفاروق ڈائٹٹ نے آ کراجازت طلب کی، نبی علیظانے آئیں بھی اجازت دے دی لیکن خودا می کیفیت پررہے، وہ بھی اپنا کام پورا کرکے چلے گئے ، حضرت عثان ڈائٹٹ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں نے آ کراجازت جابی تو آپیٹٹا کھر کر بیٹے گئے اور حضرت عاکشہ ٹائٹٹا کے ماک کے جارہ کام کرکے چلاگیا۔ معرت عاکشہ ٹائٹٹا کے دوجو کہ ایس کا ماک کے جارہ کام کرکے جا گیا۔ حضرت عاکشہ ٹائٹٹا کے تو جو اہتمام کیا وہ حضرت

هي مُناكا اَحْدُن مَنْ لِيَةِ مِنْ أَمِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

العِكْرِ وَالْتُوْ الور حَضِرَت عَمِر وَالْتُوْ كَآنَ نِهِينِي كيا، ال كى كيا وجد ب الإنجار والما كو مايا كو عثمان بين شرم وحياء كا ماده بهت زياده عبد المديشة تقا كو المريض في النهر يول على بالاليا اور من الي عالت بربى رباتو وه جس مقصد كے لئے آئے بين، است بوراند كريس عَيْد ورجس مقصد كے لئے آئے بين، است بوراند كريس عَيْد ورجس مقصد كے لئے آئے بين، است بوراند كريس عَيْد ورجس مقصد كے الله عَيْد ورجس مقصد عَيْد ورجس مقصد كے الله عَيْد ورجس مقدم كار الله عَيْد ورجس مقدم كي موجس عَديد عُقيل الله عَيْد ورجس الله عَيْد ورجس عَديد عُقيل الله عَيْد ورجس الله عَيْد ورجس الله عَيْد ورجس عُقيل الله عَيْد ورجس الله عَيْد ورجس الله عَيْد ورجس عَديث عُقيل الله عَيْد ورجس عَديد عُقيل الله عَيْد ورجس الله عَيْد ورجس الله عَيْد ورجس عَد ورجس عُقيل الله عَيْد ورجس الله ورجس ا

(۵۱۵) گذشته حدیث ایک دوسری سندہے بھی مروی ہے جوعبارت میں مذکور ہے۔

(٥١٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا قَاسُبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا عُفِو لَهُ فَلَا لَهُ مُشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا عُفِو لَهُ فَلَا لَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا قَاسُبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا غُفِو لَهُ فَلَا لَا مُعْتَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا قَاسُبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا عُفِورً لَهُ

(۵۱۷) حضرت عثمان غنی ٹٹاٹیڈے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللَّه ٹکٹیٹی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص خوب اچھی طرح وضوکر ہے اور فرض نماز کے لئے روانہ ہواوراہے اوا کر بے تو اللّٰہ تعالیٰ اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف فرمادے گا۔

(٥١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنَى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَوْهَبِ آخُبَرَنِى عَمِّى عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَاحَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ كَابَّ وَدَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبِ الْمَرَأَتُهُ فَبَاتَ مَعَهَا حَتَّى آصُبَحَ ثُمَّ عَدَا عَلَيْهِ رَدُعُ الطَّيبِ وَمِلْحَفَةٌ مُعْصَفَرَةٌ مُفْدَمَةٌ فَأَذْرَكَ النَّاسَ بِمَلَلٍ قَبْلُ أَنْ يَرُوحُوا فَلَمَّا رَآهُ عُثْمَانُ انْتَهَرَ وَأَقْفَ وَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالُ لَهُ عَلِي بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فَقَالُ لَهُ عَلِيٌ بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَم فَقَالُ لَهُ عَلِي بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَم لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْ بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَلَا اللَّه عَلَيْهُ وَلَا إِيَاكَ إِنَّهَا لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَسَلَم اللَّه عَلَيْهُ وَلَا إِيَاكَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّه عَلَيْهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَهُ لَا لَهُ عَلَلْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْهُ وَلَا إِلَا اللَّه عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۵۱۷) حضرت آبو ہر پرہ ڈللٹوئے مروی ہے کہ حضرت عثان غنی ڈلٹٹو ج کے لئے مکہ کرمہ تشریف لے گئے ، ان کی زوجہ محرّمہ اپنے قریبی رشته دار محمد بن جعفر کے پاس چلی کئیں ، محمد نے رات انہی کے ساتھ گذاری ، مجمج ہوئی تو محمد کے جسم سے خوشبو کی مہک پھوٹ رہی تھی ، اور عصفر سے رنگا ہوالی آب ان کے اوپر تھا، کوج کرنے سے پہلے ہی لوگوں کے ذہین میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے گئے ، حضرت عثان غنی ڈلٹٹوئے انہیں اس حال میں دیکھا تو انہیں ڈائٹا اور مخت ست کہا اور فر مایا کہ نبی علیق خیالات پیدا ہونے کے ، حضرت عثان غنی ڈلٹٹوئے انہیں اس حال میں دیکھا تو انہیں ڈائٹا اور مخت ست کہا اور فر مایا کہ نبی علیق کے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے عصفر سے رنگا ہوا کپڑا ہیں رکھا ہے؟ حضرت علی ڈلٹٹوئے بھی س لیا اور فر مایا کہ نبی علیق کے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے عصفر سے رنگا ہوا کپڑا ہیں رکھا ہے؟ حضرت علی ڈلٹٹوئے بھی س لیا اور فر مایا کہ نبی علیق کے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے عصفر سے رنگا ہوا کپڑا ہیں رکھا ہے؟ حضرت علی ڈلٹٹوئے بھی س لیا اور فر مایا کہ نبی علیق کے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے عصفر سے رنگا ہوا کپڑا ہیں رکھا ہوا جود بھی تھی سے دیکھا تو انہیں کھی سے دیکھا تو انہیں کہا ہوا کپڑا ہ

## هي مُناكا المَّرُانُ بِل يَنْيَدِ مَرَّ أَنْ الْمُنْافِلُ مِنْ الْمُنْافِلُ الْمُنْافِلُ الْمُنْافِلُ الْمُنْفِ

اسے منع کیا تھااور نہ ہی آپ کو،انہوں نے تو مجھے منع کیا تھا۔

فانداد: محدین جعفر چھوٹے بچے تھے، اور حصرت عمّان ڈاٹھؤ کی زوجہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور عام طور پر بچے رات کے وقت ایے رشتہ داروں کے بہال سوہی جاتے ہیں۔

( ٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ أَبُو خَيْشَمَةَ حَدَّتَنِي عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرُوقَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَآيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهَرٌ يَجْرِى يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَوَّاتٍ مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ ذَرَنِهِ قَالُوا لَا شَيْءَ قَالَ إِنَّ الصَّلَوَاتِ تُذْهِبُ اللَّذُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ اللَّرَنَ [قال شعب إسناده صحح]

(۵۱۸) حفرت عنان عنی تفایظ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله تافیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بناؤ! اگر تمہارے گر کے صحن میں ایک نہر بہدرہی ہواورتم روزانداس میں سے پانچ مرتبطس کرتے ہوتو کیا تبہارے جسم پرکوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ لوگوں نے کہابالکل نہیں!فر مایا یا نبچوں نمازیں گنا ہوں کواسی طرح ختم کرویتی میں جیسے یا نی میل کچیل کوشتم کرویتا ہے۔ ( ٥١٩ ) قَالَ أَبُو عَبْد الزَّحْمَنِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُعَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَِفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلْهُ مَو كَتِي قال شعيب: إسناده ضعيف حداً

(۵۱۹) جھزت عثان غنی ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاٹھ اُنٹھ ارشاد فرمایا جو خص اہل عرب کو دھوکہ دے، وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اورا سے میری محبت نصیب نہ ہوگی۔

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُرَاجِمٍ مِنْ بَنِي قَيْسِ بْنِ تَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْجَمَّاءَ لَتُقَصُّ مِنْ الْقَرْلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال شعب: حسن لغيره]

(۵۲۰) حضرت عثان عنی طالع عمروی ہے کہ جناب رسول الله تاليف ارشاوفر مايا قيامت كودن سينگ والى بحرى سے ب سبنگ والی بکری کا بھی قصاص لیا جائے گا۔

(٥٢١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ شَهِدْتُ عُفْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطُيَتِهِ بِقَتُلِ الْكِلَابِ وَذَبِّحِ الْحَمَّامِ [إسناده صعيف]

(۵۲۱) خواجه حسن بصری میشند کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبه حضرت عثمان غنی ڈائٹنا کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اپنے خطبے میں کتو ل

#### 

( ٥٢٢ ) حَدَّثُنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنْ مُغِيرةَ عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ كَانَ عُثْمَانُ مِنْ أَجْمَل النَّاس [قال شعيب: إسناده حسن]

(۵۲۲) ام موی کہتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی ڈھاٹھ اوگوں میں سب سے زیادہ حسین وجمیل تھے۔

( ٥٦٣ ) حَلَّتُنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَمَّ رَجُلٌّ بِيُنَ يَدَى قَمَنَعْتُهُ فَالَمِي فَسَالُتُ عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ فَقَالَ لَا يَضُرُّكَ يَا ابْنَ أَخِي [قال شعب: صحيح]

(۵۲۳) ابراہیم بن سعداین وادا سے نفل کرتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہاتھا، ایک آدمی میرے سامنے سے گذر نے لگا، میں نے اسے روکنا چاہا کیکن وہ نہ مانا، میں نے حضرت عثمان ڈٹاٹوؤ سے اس کے متعلق پوچھاتو انہوں نے فرمایا سمیتیج اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔

( ٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُشْمَانُ إِنْ وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَضَعُوا رِجْلِي فِي الْقَيْدِ فَضَعُوهًا إقال شعيب: صحيح

(۵۲۴) ایک مرتبه حضرت عثمان غنی و این نظر مایا که اگر تهمین کتاب الله میں بیچکم مل جاتا ہے کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو، تو تم پر بھی کر گذرو۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبُدَة الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُلُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنِى أَبِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَلَيْهِ وَلَيْ النَّاسُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ وَقُالَ عَلَى الْمَوْقِفَ عَلَى فَوْرَ وَالْوَقِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيْهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة وَيُقَلِى النَّاسُ يَصُولُونَ يَصِيعً وَبَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقَ وَالنَّسُ يَصُولُونَ يَصِيعًا وَشَعَالًا وَهُو يَلْتَقِلُ النَّهُ مُنْ النَّكِينَة وَيَقَلَى عَلَى النَّاسُ السَّكِينَة أَيْهَا النَّاسُ السَّكِينَة وَيَقَلَى النَّاسُ السَّكِينَة وَيَقَلَ عَلَى اللَّهُ النَّاسُ السَّكِينَة وَيُعْلَى النَّاسُ السَّكِينَة وَالْمَالُولُ الْمُعْرِينَ الْمُعْلِيقِ النَّاسُ السَّكِينَة وَالْمَالِي السَّلُولِيلِ السَلِيمِينَ النَّاسُ السَّكِينَة وَالْمَالُولُ الْمَعْلِيلُ السَلِيمِيلُ وَالْمَالِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمَلْمِ السَّكِينَة وَالْمَالُولُ الْمَلْمِلُولُ الْمَلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

# هي منطاكي آخين فين مينيا مينية متوجم المنطاكي المنطاكية 
مزدلفہ کا وقوف آپ علیا نے جبل قرح پر فرمایا، اس وقت آپ تاکیو آن اپنی سواری پر اپنے پیچھے حضرت فضل بن عباس ڈاٹھنڈ کو بٹھار کھاتھا، اور فرمایا بیہ وقوف کی جگہ ہے، اور پورا مزدلفہ بنی وقوف کی جگہہ ہے، پھر آپ علیا نے مزدلفہ سے کو بخ کیا، اور سواری کی رفمار تیز کردی، لوگ پھر دائیں بائیں بھا گئے لگے اور نبی علیا ہے بھی دوبارہ لوگوں کو سکون کی تلقین فرمائی اور راوی نے تعمل صدیث ذکر کی۔

( ٥٢٦ ) حَدَّتَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّتَنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّتَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي الْيَعْفُورِ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْتَقَ عِشْرِينَ مَمُلُوكًا وَدَعَا بِسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهُ وَلَمْ يَلْبَسُهَا فِي جَاهِلِيَةٍ وَلَا إِسُلَامٍ وَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ وَرَأَيْتُ لَبُسُهَا فِي جَاهِلِيَةٍ وَلَا إِسُلَامٍ وَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ وَرَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ وَرَأَيْتُ الْمُعْرَامِ وَمُعْرَدً رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَ قَالُوا لِي اصْبِرُ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ ثُمَّ دَعَا بِمُصْحَفِ فَنَشَرَهُ بَيْنَ يَدُيْهِ [اسناده ضعيف]

بَيْنَ يَدُيْهِ فَقُسُلَ وَهُو بَيْنَ يَدَيْهِ [اسناده ضعيف]

(۵۲۷) مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ڈالٹنڈ نے اپنی زندگی کے آخری دن اکشے ہیں غلام آزاد کیے، شلوار منگوا کر مضبوطی ہے باندھ لی، حالا نکداس سے پہلے زمانہ جاہلیت یا زمانۂ اسلام میں انہوں نے اسے بھی نہ پہنا تھا، اور فرمایا کہ میں نے آخ رات خواب میں نبی علین اور حضرات شبخین کو دیکھا ہے، بید حضرات مجھ سے کہدر ہے تھے کہ عبر کرو، کل کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کروگے، پھر انہوں نے قر آن نثریف کا نسخه منگوایا اور اسے کھول کر پڑھنے کے لئے بیٹھ گے اوراسی حال میں انہیں شہید کر دیا گیا جب کہ قر آن کریم کا وہ نسخوان کے سامنے موجود تھا۔

ر ٥٢٧) حَدَّتَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ قَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَلَاثًا فَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ غَسُلًا [راحع: ١٨٤].

ں رہاں کے اس میں اور میں اللہ ہوئی اللہ ہوئی ہے کہ میں نے بی علیہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ کاللہ کا نے تین مرتبہ چہرہ دھویا۔ دھویا، تین مرتبہ ہاتھ دھوئے، تین مرتبہ یازودھوئے، سرکا سے کمیااوریاؤں کواچھی طرح دھویا۔

( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّيُّ حَدَّثَنَا أَتَسُ بَنُ عِيَاضٍ عَنُ آبِي مَوْدُودٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبٍ عَنُ آبَانَ بُنِ عُثُمَانَ عَنُ عُثُمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ مِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعُ السَمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَاتَ مَرَّاتٍ لَمُ تَفْجَأَهُ فَاجِنَهُ بَلَادٍ عَنَى مُشْتِع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ مِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا عَنْ مُنْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَاتَ مَرَّاتٍ لَمُ تَفْجَأَهُ فَاجِنَهُ بَلَاءٍ حَتَّى يَشُوعِ عَتَى يُصُوعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ [راحع: ٤٤٦].

(۵۲۸) حصرت عثان غی ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثِیْتُوانے ارشاد فر مایا جو محص تین مرتبہ صبح کے وقت بید دعا پڑھ لیا

#### هي مُناله امَّيْن شِيل مِينَةِ سَرِّم اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهُ الل

كرا استرات تك كوكى جيز نقصان ندي بنياسك كى اورجورات كوير التوضيح تك است كوكى جيز نقصان ندي بنياسك كى ، انشاء الله د "بسم الله الذي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-"

( ٥٢٨م ) حَدَّثَنَا [راجع: ٢ ٤٤].

(۵۲۸م) مارے پاس دستیاب ننے میں یہال صرف لفظ "حدثنا" ککھا ہوا ہے۔

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ بُنِ مَنَّاحٍ عَنُ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى جَنَازَةً مُقْبِلَةً فَلَمَّا رَآهَا قَامَ فَقَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَخَبَرْنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ [راحع: ٢٦]

(۵۲۹) ابان بن عثان مُعَشَّةُ نے ایک جنازے کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور فر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غی نُٹائِشُن کی نظر ایک جنازے پر پڑی تو وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ جنازے پر پڑی تو وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ (۵۳۰) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرُحُمَّانِیُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنِ انْنِ آبِي فَرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ نُنِ يُوسِّفَ عَنْ عَمْوِ و بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَةُ تَمْنَعُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَةُ تَمْنَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَةُ تَمْنَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّامُ عَنْ عَمْوِ و بُنِ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَةُ تَمْنَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا وَالْمَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَل

(۵۳۰) حضرت عثمان غنی فاتیئا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثاثیناً نے ارشاد فرمایا صبح کے وقت سوتے رہنے سے انسان رزق سے محروم ہوجا تا ہے۔

( ٥٣١ ) حَدَّثَنَا غُبُد اللَّهِ حُدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ آبِيهِ قَالَ شَهِدُتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُوْنَ فِي ثِيَابِهِ بِيمَائِهُ وَلَمْ يُفَسَّلُ [اسناده ضعيف].

سر (۵۳۱) فروخ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثان غنی ڈاٹھئا کی شہادت کے دفت موجود تھا، انہیں ان کے خون آلود کپڑوں ہی میں سپر دخاک کردیا گیا اور انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا ( کیونکہ وہ شہید تھے )

( ٥٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو يَحْمَى الْبَزَّازُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشُو بْنِ سَلْمِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَبَّسُ بْنُ الْفَصْلِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ مِحْجَنِ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَلْ الْعَبَّسُ بَنُ الْفَصْلِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَظَلَّ اللَّهُ عَبُدًا فِي ظِلْهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ أَنْظَرَ عُنُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَظَلَّ اللَّهُ عَبُدًا فِي ظِلْهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ أَنْظَرَ مُعْمُولًا أَوْ تَرَكَ لِعَالِهِ يَاوَمُ لاَ طِلْلَهُ عَلَيْهِ مَانِهِ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَبْدًا فِي ظِلْهِ يَوْمَ لاَ ظِلْ إِلّا ظِلْهُ أَنْظَرَ مُعْمُولًا اللّهُ عَبْدًا فِي ظِلْهِ يَوْمَ لاَ طِلْلَا إِلّا طِلْلُهُ أَنْظُرَ مُعْمُولًا أَوْ تَوْلَ لَلْهُ عَلْهُ مِ إِمَالَ مُعِينًا وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَبْدًا فِي ظِلْهِ يَوْمَ لاَ طِلْلَا إِلّا ظِلْهُ أَنْظَرَ مُعْمُولًا أَوْ تَوْلَ لَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَعُلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ لَعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

(۵۳۲) حضرت عثمان غَی رَفَّا لَیْنِ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کہیں سابید نہ ہوگا ،اللہ اس فحض کو اپنے سائے میں جگہ عطافر مائے گا جو کسی تنگدست کومہلت دے یا مقروض کو چھوڑ دے۔ ( ۵۳۳ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ عُضْمَانَ يَعْنِي الْحَرْبِيَّ أَبُّو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا إِنسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَجُلٍ

# وَسَلَّهُ الصَّبُحَةُ تَمَنَعُ الرِّرُقُ [راجع: ٥٦٠]. ﴿ ﴿ ﴿ مُسَنِّهِ الْخَافَاءِ الرَّاشِدِينَ ﴾ ﴿ مُسَنِّهِ النَّافِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الصَّبُحَةُ تَمَنَعُ الرَّزُقُ [راجع: ٥٣٠].

(۵۳۳) حضرت عثمان غنی برانی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله الله تا ارشاد فر مایا میج کے وقت سوتے رہنے ہے انسان رزق سے محروم ہوجا تا ہے۔

( ٣٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ مَالِكٍ حَدَّثِنِي نَافَعٌ عَنُ نُبُيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ [راحع: ١ . ٤].

(۵۳۲) حضرت عثمان غنی نتالیؤے مروی کے کہ جناب رسول اللّٰدَثَالیُّتِیْم نے ارشاد فر مایا محرم خود نکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے ، بلکہ پیغام نکاح بھی نہ جیجے۔

( ٥٣٥ ) حَدَّنَنَا عَبُدَاللَّهِ حَدَّلَئِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْمٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهُبٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخُطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَآرُسَلَ إِلَى آبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمُوْسِمِ فَقَالَ آلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا إِنَّ الْمُحْوِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنِي ثُنِيْهُ عَنْ أَبِيهِ بِنَحْوِهِ [مَال شعب: اسناده صحيح].

(۵۳۷) حضرت عثان غن منافق کی اہلیمحتر مدحضرت ناکلہ بنت فرافصہ رفاقا کہتی ہیں کدایک مرتبہ حضرت عثان فرافظ کواوگھآ کی اور وہ ملکے سے سوگے ، فراد پر بعد ہوشیار ہوئے تو فرمایا کہ بدلوگ جھے آل کر کے رہیں گے، میں نے انہیں تبلی دیتے ہوئے کہا کہ انشاء اللہ ایسا ہر گزنہیں ہوگا، بات ابھی اس حد تک نہیں پہنی ، آپ کی رعایا آپ سے محض معمولی می ناراض ہے، فرمایا نہیں! میں نے نی علیظااور حضرات شیخین کوابھی خواب میں دیکھا ہے، وہ جھے بتارہے تھے کہ آج رات تم روزہ ہمارے پاس آکرافطار کردگ۔

#### 

#### ومن أخبار عثمان بن عفان ﴿ اللَّهُ 
#### حضرت عثمان غني طالفيز كح حالات متعلق احاديث

( ٥٣٧ ) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنِي زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ حَلَّثَنَا هُشَيْهٌ قَالَ زَعَمَ أَبُو الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ دَحَلُتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِعُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُثَّكِّهُ عَلَى رِدَائِهِ فَآتَاهُ سَقَّاتَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ بِوَجْنَتِهِ نَكَتَاتُ جُدَرِكً وَإِذَا شَعْرُهُ قَدْ كَسَا إِلَيْهِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا ثُمَّ ٱلنَّيْهُ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ بِوَجْنَتِهِ نَكْتَاتُ جُدَرِكً وَإِذَا شَعْرُهُ قَدْ كَسَا فَرَاعَيْهِ إِلسَاده ضعيفٍ إ

(۵۳۷) حسن بن الی الحسن کہتے ہیں کدا یک مرتبہ میں مجد نبوی میں داخل ہوا، میری نظرا جا تک حضرت عثان غنی ٹٹاٹٹئر پر پڑی، وہ اپنی جا در کا تکیہ بنا کر اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، دوآ دمی ان کے پاس جسٹر تنے ہوئے آئے، انہوں نے ان دونوں کے درمیان ٹیصلہ کردیا، پھر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں غور سے دیکھا تو وہ ایک حسین وجمیل آ دمی تھے، ان کے رخسار پر چھک کے کچھنشا نات تھے، اور بالوں نے ان کے بازوؤں کوڈھانپ رکھا تھا۔

( ٥٣٨ ) حَلَّانُنَا وَكِيعٌ حَدَّتُننِي أُمُّ غُوابٍ عَنْ بُنَانَةً قَالَتْ مَا خَصَبَ عُثْمَانٌ قَطُّ إسناده ضعيف]

(۵۳۸) بُنا نه کهتی بین که حضرت عثمان غنی رُگانیئه نے کبھی خضاب نہیں لگایا۔

( ٥٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقِيى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبْرِ الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزَّنَادِ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ عَنْ مَنْ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَبَّبَ ٱسْنَانَهُ بِذَهَبِ

(۵۳۹) د مکھنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نٹائٹھ نے اپنے دانتوں پر سونے کی تاریخ صار کھی تھی۔

( .٥٤ ) حَدَّتَنَا هُشَيْمُ بْنُ بُشَيْرٍ إِمُلَاءً قَالَ أَنْبَانَا مُحَمَّدٌ بْنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو عَلَى الْمِنْبِرِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ يَسْتَخْيِرُ النَّاسَ يَسْأَلُهُمْ عَنْ أَخْبَارِهِمُ وَأَسْعَارِهِمُ [قال معيب: صحيح].

(۵۴۰) مویٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عثان غنی ڈاٹنڈ منبر پرتشریف فرما ہیں،مؤذن اقامت کہدر ہا ہے اوروہ لوگوں سے ان کے حالات معلوم کررہے ہیں،اوراشیاء کی قیتوں کے نرخ دریافت فرمارہے ہیں۔

( ٤٤١ ) حَدَّثَنِا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي سُوَيُدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَجَدَ فِي ص

(۵۴۱) سائب بن بزید کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عثمان غی ڈٹائٹٹ نے سورہ کس کی تلاوت کی اور آیت بحدہ پر بڑنج کر تجدہ بھی کیا۔

#### هي مُنلاا آخيري بن مينومتري كي المستندان الناهاء الراشدين كي

(٥٤٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ بَيَّاعُ الْقَوَارِيرِ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ كَذَا قَالَ سُرَيْجٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ قَرُّوخَ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْعِيدَ فَكَبَّرَ صَبْعًا وَخَمْسًا [اسناده ضعيف].

(۵۴۲) فروخ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹؤ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی ہے، اس میں وہ سات اور پانچ تکبیریں کہتے تھے۔

( ٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو جُمَيْعِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَذَكَرَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ مَنْهُ وَشِدَّةَ حَيَائِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَيكُونُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَا يَضَعُ عَنْهُ الثَّوْبَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ إِنَال شعيب رجاله ثفات]

(۵۴۳) خواجہ من بھری مجوشات نے ایک مرتبہ حضرت عثان غنی ٹٹائٹؤاوران کی شدت حیاء کا ذکر کرتے ہوئے فر ماا گروہ گھرکے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازہ کوا تھی طرح بندنہ کر لیتے ،اپنے جسم پر پانی بہانے کے لئے کپڑے نہا تاریخ تھے،اورشرم و حیاء بی انہیں کم سیدھی کرتے سے مانع ہوتی ۔

( 36٤ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بُنُ شِبْلٍ وَغَيْرُهُ قَالُوا وَلِي عُثْمَانُ ثِنْتَى عَشْرَةَ وَكَانَتُ الْهُتْنَةُ خَمْسَ سِنِينَ إسناده منقطع ].

(۵۴۴)امیہ بن شمل وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ڈاٹٹؤ یارہ سال تک تخت خلافت پرمشمکن رہے، جن میں ہے آخری پانچ سال آز مائش وامتحان کے گذرے۔

( ٥٥٥ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى بُنِ الطَّبَّاعِ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ قَالَ وَقَٰتِلَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِنَمَانِ عَشُرَةً مَضَتْ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَكَانَتُ خِلَافَتُهُ ثِنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا اثْنَى عَشَرَ يَوْمًا عَشُرَةً مَضَتْ مِنْ ذِى الْحِجَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَكَانَتُ خِلَافَتُهُ ثِنْتَى عَشُرَةً سَنَةً إِلَّا اثْنَى عَشَرَ يَوْمًا ( ٥٣٥ ) ابومعثر كَتِ بِي كرحض عثان عَنْ ثَنْ ثَنْ ثَنْ كَلُ مِهادت الهاره ذى الحجر بروز جَعرف مِي بيل بونى ، آپ كى كل مرت خلافت باره دن كم باره سال شيء .

( ٥٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّ عُيْدًا لَكُهِ بَنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَلِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّ عُعْدَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُنِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامٍ النَّشُويِقِ إقال شعب: اسناده صحبح].

(۵۴۲) ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت عثان غِنی را الله کی شہادت ایام تشریق کے درمیان ہوئی ہے۔ (ایام تشریق کو گذر ہے موے بہت زیادہ نہ ہوئے ہے)

( ٥٤٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ سَنَةً أَوْ ثَمَانٍ وَتَمَانِينَ [قال شعب: اسناده منقطع].

## 

(۵۴۷) قناده كهته بين كه شهادت كے وقت حضرت عثان غنی ڈٹائٹؤ کی عمر ۹۰ یا۸۸سال تھی۔

( ٥٤٨ ) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنِي جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ حَلَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَلَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ كُنَّا بِبَابٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَشْرِ الْأَصْحَى [انظر: ٥٥١].

(۵۲۸) ابوالعالیہ کتے ہیں کوعشر ؤ ذی الحجہ میں حضرت عثمان غنی ڈٹاٹنڈ کے گھر کے دروازے پرہم پہرہ داری کررہے تھے۔

( ٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَنَهُ وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ [قال شعب: رحاله ثقات].

(۵۲۹) قاده کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ڈاٹٹٹا کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹٹٹا نے پڑھائی اورانہیں سپرد خاک کر دیا،حضرت عثان ڈلٹٹٹانے انہی کو پیوصیت کی تھی۔

( .٥٥ ) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا نُنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ قَالَ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ خَمْسِ وَتَلَاثِينَ فَكَانَتُ الْفِتْنَةُ خَمْسَ سِنِينَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُو لِلْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۵۵۰)عبدالله بن محمد بن تحقیل کہتے ہیں کہ وسیر میں حضرت عثان عَنی ظَافَتُو شہید ہوئے ، اور پائی سال آز مائش کے گذرے، جن میں سے جار ماہ حضرت امام حسن ظافیز بھی خلیفہ رہے۔

( ٥٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ كُنَّا بِبَابٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَشْرِ الْأَصْحَى [راجع: ٥٤٨].

(۵۵۱) ابوالعاليه كتبتم بين كه عشرة ذى المجيش حضرت عثان غي ثلاثنا كه كرك درواز بيربم پهره داري كرر به تق

( 300 ) حَلَّقَا عَبْد اللَّهِ حَلَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيَّ حَلَّتِنِي الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكْمِ بْنِ أُوسِ الْأَنْصَارِيُّ حَلَّتِنِي اللَّهُ عَنْهُ أَبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ الْأَنْصَارِيُّ عِنْ آهُلِ الْمَدِينَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ آبِيهِ قَالَ شَهِدُتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ حُوصِرَ فِي مَوْضِعِ الْجَنَانِزِ وَلَوْ ٱلْقِي حَجَرٌ لَمْ يَقَعْ إِلَّا عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَرَآيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّرُ وَمِي اللَّهُ عَنْهُ النَّسُ الْجَنَّةُ وَلَى عَنْهُ النَّسُ أَفِيكُمْ طَلْحَةُ فَسَكَتُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّسُ أَفِيكُمْ طَلْحَةُ فَسَكَتُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّسُ أَفِيكُمْ طَلْحَةُ فَقَامَ طَلْحَةُ فَقَامَ طَلْحَةُ فَسَكَتُوا ثُمَّ قَالَ لَهُ عُضْمَانُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُ وَسَلَّمَ وَالْعَهُ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي الْعَلْمَ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ وَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ عَلَيْ

#### هي مُنظَا المَّهُ وَتَبْلِ مِينَةِ مَتْرُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ ال

(۵۵۲) اسلم کہتے ہیں کہ جس دن' موضع الجنائز'' میں حضرت عثان غنی ڈلاٹٹو کا محاصرہ کیا گیا، میں اس وقت وہاں موجود تھا، باغی اتنی بڑی تعداد میں تھے کہا گرکوئی پھر پھیوکا جاتا تو یقیناً وہ کسی نہ کسی آ دمی کے سر پر ہی پڑتا، میں نے دیکھا کہ حضرت عثان غنی ڈلاٹٹو نے اس بالا خانے سے' جومقام جبریل کے قریب تھا'' جھا تک کر نیچے دیکھا اور فرمایا کیا تم میں اے لوگو! طلحہ موجود ہیں؟ لوگ خاموش ہے، تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، بالا خر حضرت طلحہ ڈلاٹٹو آ گے بڑھ کرسامنے آگئے۔

حضرت عثمان طائنٹونے انہیں و کھے کرفر مایا میرا خیال نہ قا کہ آپ یہاں موجود ہوں گے، میں یہ مجتنا تھا کہ اپنانہیں ہو
سکتا کہ آپ کسی گروہ میں موجود ہوں اور تین مراجبہ میری آ وازشنیں، پھراس کا جواب نددیں، طلحہ! میں آپ کواللہ کی قتم دے کر
پوچتا ہوں کہ آپ کوفلاں دن یا دہ جہ ب آپ اور میں نبی علیہ کے ساتھ فلاں جگہ تھے، وہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی
صحابی نبی علیہ کے ساتھ نہ تھے؟ انہوں نے کہا ہاں! مجھے یا دہ، حضرت عثمان مثل طلحہ! میں وقت نبی علیہ نے آپ سے
فر مایا تھا کہ طلحہ! ہر نبی کے ساتھ جنت میں اس کی امت میں سے کوئی نہ کوئی رفیق ضرور ہوگا اور بیعثمان بن عفان جنت میں
میرے دفیق ہوں گے؟ حضرت طلحہ مثان خالئوں نے مایا ہاں! ایسا ہی ہے، پھر حضرت عثمان خالئوں ایس میلے گئے۔

(٥٥٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُسلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُمُوانَ بْنِ أَبَانَ أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوَضَّا يَوْمًا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَسُتَنْشَقَ وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَحَدَّتَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ [راجع: ١٥] وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَحَدَّتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْو حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ [راجع: ١٥] (٥٥٣) مران كَتَ بِين كما يك مرتبه حضرت عثمان عَنى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين وضو كَ لِنَّ بِإِنْ مَعُوايا، چنانچ كُل كَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْوَرَقِينِ مِنْ وَضُو كَ لِنَّ بِي الْمَعْولِي ، چنانچ كُل كَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَ مِ الْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَنْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ وَلَوْ الْوَالِ وَلَيْنُ عَلَيْهُ وَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ وَلِهُ وَلِلللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي الْعُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْوَلْوَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلْمُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلِلْكُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلَالُولُولُ الْ

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي وَهْبُ بُنُ بَقِيّةَ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا حَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عُرُوةً بْنِ

قَبِيصَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا أَنْبُكُمْ

كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأً قُلْنَا بَلَى فَدَّعَا بِمَاءٍ فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وُمَضْمَضَ

وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى مِرْفَقَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَصَّأُ رَاحِج: ٢٤٤].

(۵۵۴) حضرت عنان غی ڈائٹونے ایک مرتبہ اپنے پائ موجود حضرات نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو نبی طلیقا کی طرح وضوکر کے شد دکھاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں! چنانچہ انہوں نے پانی مگوایا، تین مرتبہ کل کی، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چہرے کو دھویا، تین تین مرتبہ دونوں بازوؤں کو کہنوں سمیت دھویا، سراور کا نوں کا آسج کیا اور تین مرتبہ پاؤں دھوئے، پھر فرمایا نبی طلیقا ای طرح وضوفر ماتے تھے۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكُرٍ بِنِ عَلِيٍّ الْمُقَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَيْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا

هي مُناكا المرابين الميناء الواشدين في مناكا المرابين الخافاء الواشدين في

هَلَالُ بُنُ حِتَى عَنِ الْجُرَيْرِى عَنُ ثُمَامَة بُنِ حَزْنِ الْقُشَيْرِى قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ يَوْمَ أُصِيبَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمُ اطَّلَاعَةً فَقَالَ ادْعُوا لِى صَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ الْبَاكُمْ عَلَى فَلُعِيَا لَهُ فَقَالَ نَشَدْتُكُمَا اللَّهَ الْعَلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ضَاقَ الْمَسْجِدُ بَاهْلِهِ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِى هَذِهِ الْمُهُمِينَةُ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلَى وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ خَالِصِ مَالِي فَيكُونَ فِيهَا كَالْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهُا مِنْ خَالِصِ مَالِي فَيكُونَ فِيهِ كَلُمُونِينَ وَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ فَاسَتَوْمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا قَدِمَ الْمُدِينَةَ لَمْ يَكُنُ فِيهِ بِبُرٌ يُسْتَعْذَبُ مِنْهُ إِلَّا رُومَةَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا قَدِمَ الْمُدِينَةَ لَمْ يَكُنُ فِيهَا بِبُرٌ يُسْتَعْذَبُ مِنْهُ إِلَّا رُومَةَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَشْتَوْرِيهَا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَيكُونَ دَلُونُهُ فِيهَا كَذُلِقِ اللَّهُ مُنْ لِي مَالِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ اللَّهُ مَلُ مَنْ مَالِي فَلَكُمُ مِنْ تَعْلِمِ مَالِى فَأَنْتُم تُمُنْعُونِى أَنْ أَشُوبَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ هَلَ مَلْ تَعْلَمُونَ ٱثْنِى صَاحِبُ جَيْشِ الْعُسْرَةِ قَالُوا اللَّهُمَ لَعُمُ إِنْ الْمُعْرَادُ الْاللَانَى حَسَن (النسانَى ١٣٥٦، الترمَدَى ١٤٤٠)].

راجع:٢٠٠]

(۵۵۵) ثمنامہ بن نزن قشری کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی فٹائٹؤ شہید ہوئے ، میں وہاں موجود تھا، حضرت عثمان فٹائٹؤ نے ایک مرتبدا پنے گھر سے جھا تک کردیکھااور فرمایا اپنے ان دوساتھیوں کو بلا کرلا و جو تہمیں جھے پر پڑ ھالا ہے ہیں، انہیں بلایا گیا، حضرت عثمان نٹائٹؤ نے ان سے فرمایا میں تہمیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں ، کیا تم جانتے ہو کہ جب نبی علیفائد مینہ منورہ تشریف لائے اور سمجد نبوی قلیفائد بند منورہ تشریف لائے اور سمجد نبوی قلیفائد نبوی میں مایاز مین کا پیکڑا اپنے مال سے خرید کرمسلمانوں کے لئے اسے وقف کون کر سے گا؟ اس کا عوض اسے جنت میں بہترین شکل میں عطاء کیا جائے گا، چنا نچہ میں نے خالص اپنے مال سے اسے خریدا اور مسلمانوں کے لئے اسے وقف کردیا، اب تم جھے اس بی میں دور کھتیں پڑھے سے دو کتے ہو؟

پھر فرمایا کہ میں تہمیں اللہ کا واسطہ و کے کہ پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ نبی طائیا جب مدینہ منورہ تشریف لائے تواس وقت سوائے بیررومہ کے شخصے پانی کا کوئی اور کنواں نہ تھا، نبی طائیا نے فرمایا کون ہے جواسے خالص اپنا حصہ بھی مسلمانوں کے برابرر کھے؟ اور آخرت میں جنت کے اندر بہترین بدلہ حاصل کر لے؟ چنانچہ میں نے اسے خالص اپنا حصہ بھی مسلمانوں کے برابرر کھے؟ اور آخرت میں جنت کے اندر بہترین بدلہ حاصل کر لے؟ چنانچہ میں بی غروہ توک اپنی جانے ہو؟ پھر فرمایا کہ کیا تم جانے ہو کہ میں بی غروہ توک اپنی میں سامان جہا و مہیا کرنے والا ہوں، لوگوں نے ان کی تصدیق کی۔

( ٥٥٦ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَلَّنَنِى أَبِى وَأَبُو حَيْثَمَةَ قَالَا حَلَّنَا الْعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَلَّنَنَا زَائِلَةٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ اللَّهَى عَبُدُ الرَّحْمَرِ بُنُ عَوْفٍ الْوَلِيدُ بُنَ عُقْبَةَ فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ مَا لِى أَزَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُفْمَانَ رَضِى لَقَى عَبُدُ الرَّحْمَرِ بُنُ عَوْفٍ الْوَلِيدُ مَا لَهُ الْوَلِيدُ مَا وَلَكُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَ بُدُرٍ فَإِنِّى كُنْتُ أَمَرِّضُ رُقَيَّةَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى عَامَتُ وَقَدْ ضَرَبَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى عَامَتُ وَقَدْ ضَرَبَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهُم

## هي مُنظالاً المُربين مِن مِن مُنظالاً المُربين مِن مُنظالاً المُربين الخطاء الراشدين الم

وَمَنُ صَوَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهُمْ فَقَدُ شَهِدَ فَلَا كَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى آخِرِهِ [راحع: ١٤٠]. (۵۵۲) شقیق مُیَشَیُّ کِتِهِ بَیْن که ایک مرتبه ولید بن عقبه سے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رُقاشِیٰ کی ملا قات ہوئی، ولید نے کہا کیا بات ہے، آپ امیر المؤمنین حضرت عثمان رُقاشِیٰ کے ساتھ انصاف نہیں کررہے! انہوں نے کہا کہ میری طرف سے انہیں یہ پیغام کہنچا دو پھر اوی نے کمل حدیث ذکر کی

(۵۵۷) ابو داکل کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹنڈے پوچھا کہ آپ لوگوں نے حضرت علی ڈٹاٹنڈ کوچھوڑ کر حضرت عثمان ڈٹاٹنڈ کی بیعت کس طرح کرلی؟ انہوں نے فرمایا اس میں میرا کیا جرم ہے ، میں نے تو پہلے حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے کہا تھا کہ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کتاب اللہ، سنت بیغیبر تاثیث اور سیرۃ حضرات شیخیان ڈاٹنڈ کو اس کی پیشکش کی تو انہوں سے کہا کہ حسب استطاعت ایسا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جب میں نے حضرت عثمان ڈاٹنڈ کو اس کی پیشکش کی تو انہوں نے اسے قبول کرلیا۔

(٥٥٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا رُهُرَةُ بُنُ مَعْبَدِ الْقُرَشِيُّ عَنُ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْسِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِينًا سَمِعْتُ مُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَرَاهِيَةَ تَفَرُّ فِكُمْ عَنِي أَيْهَا النَّاسُ إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِينًا سَمِعْتُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَرَاهِيَة تَفَرُّ فِكُمْ عَنِي أَنْ أَحَدَّتُكُمُ وَ لِيَخْتَارَ الْمَرُو لِيَنْ الْمَنَاذِلِ [راحع: ٤٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمَنَاذِلِ [راحع: ٤٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِي يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمَنَاذِلِ [راحع: ٤٤] اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ الْمَنَاذِلِ [راحع: ٤٤] واللَّهِ مَنْ الْمَنَاذِلِ [راحع: ٤٤] واللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ الْمَنَاذِلِ [راحع: ٤٤] واللَّهُ عَنْ الْمَنَاذِلِ [راحع: ٤٤] واللَّهُ مِنْ الْمَنَاقِ لِللَّهِ عَنْ مَعْنَامِ مِنْ الْمَنَاقِ لِي مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمَنَاقِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَاهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه اللَّهُ مِنْ عَيْدِ الرَّحْمَلُ مِن مُولِ وَلَا عَلَى اللَّهُ مِنْ عَيْدِ الرَّحْمَلُ مُنْ الْمَنْ عَلْهُ اللَّهُ مِنْ عَيْدِ الرَّحْمَلُ مُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَيْدِ اللَّهِ مِنْ عَيْدِ الرَّعْمَ فِي الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَيْدُ اللَّهِ مِنْ عَيْدِ الرَّعْمَ فِي الْمِنْ الْفُلُولُ اللَّهِ مُنْ عَيْدِ الرَّعْمَ فِي الْمُؤْلِقُ مَا مُولِي الْمُؤْلِقُ عَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مِنْ عَيْدِ اللَّهُ مِنْ عَيْدُ اللَّهُ مِنْ عَيْدِ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُنْ عَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِى الْمُؤْل

## هي مُناهِ الله عَنْ مَنْ الخلفاء الوّاشديّن ﴿ مَنْ الخلفاء الوّاشديّن ﴿ مُنْ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُوالِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْ

أَبِي ذُبَابٍ وَٰذَكَرَهُ [راجع: ٤٤٣].

(۵۵۹) حدیث نمبر (۳۴۳) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ آخُبَرَنا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُنْمَانَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبِرِ وَهُو يَقُولُ كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطُنِ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعٍ فَأَبِيعُهُ عُنْمَانَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبِرِ وَهُو يَقُولُ كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطُنِ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعٍ فَأَبِيعُهُ بِيهِ بِيهِ الْآمُعِ فَلَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُنْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلُ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ إِلَا مَنْ الْمُعَلِّمِ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُنْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتُلُ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُنْمَانُ إِذَا اشْتَرِيْتَ فَاكْتِلُ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُنْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتِلُ وَإِذَا بِغْتَ فَكِلْ

(۵۲۰) سعید بن میتب بھٹنڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی ٹلاٹڈ کومنبر پرخطبہ دیتے ہوئے سنا کہ وہ کہ رہے تھے میں یہود یول کے ایک خاندان اور قبیلہ ہے'' جنہیں بنوقیقاع کہا جاتا تھا'' محجوری خریدتا تھا اور اپنا منافع رکھ کرآگے بچے دیتا تھا، نی ملیٹنا کومعلوم ہوا تو فر مایا عثمان! جب خریدا کرو تو اسے تول کر لیا کرو، اور جب بیجا کروتو تول کر بیجا کرو۔

(٥٦٥) حَلَّنَنَا بِشُورُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ أَبِي حَمْزَةَ حَلَّنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حَلَّنِي عُرُوةً بُنُ الزَّيْرِ أَنَّ عُشَدَ اللَّهِ مُنَ عَدِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدُ بَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ الطَّكَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّكَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّكَامُ وَالسَّكَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَصْيَتُهُ وَلَا عَشَشْتُهُ حَتَى تَوَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَصْيَتُهُ وَلَا عَشَشْتُهُ حَتَى تَوَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَصْيَتُهُ وَلَا عَشَشْتُهُ حَتَى تَوَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ اللَّهِ مَا عَصْيَتُهُ وَلَا عَشَشْتُهُ حَتَى تَوَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ اللَّهِ مَا عَصْيَتُهُ وَلَا عَشَشْتُهُ حَتَى تَوَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَو اللَّهِ مَا عَصْيَتُهُ وَلَا عَشَشْتُهُ حَتَى تَوَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَو اللَّهِ مَا عَصْيَتُهُ وَلَا عَشَشْتُهُ عَلَيْ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَو اللَّهِ مَا عَصْيَتُهُ وَلَا عَشَشْتُهُ عَلَيْ وَلَوْلُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَو اللَّهِ مَا عَصْيَتُهُ وَلَا عَشَشْتُهُ عَلَيْ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلْمَالًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ لِلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلّهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَاللّهُ عَلْمُ لَا لَا لَهُ لَهُ لَا لَ

(۵۲۵) عبیداللہ بن عدی بن الخیار کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ڈٹائٹوئے ان سے فر مایا اللہ تعالی نے حمد مُنائٹیواکو ت کے ساتھ مبعوث فر مایا ، اللہ ورسول کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں میں بھی شامل تھا، نیز نبی علیکا کی شریعت پر ایمان لانے والوں میں میں بھی شام کھی تھا، پھر میں نے حبشہ کی طرف دونوں مرتبہ جمرت کی ، مجھے نبی علیکا کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہوااور میں نے نبی علیکا کے دست حق پرست پر بیعت بھی کی ہے ، اللہ کوشم! میں نے بھی ان کی نافر مانی کی اور نہ بی دھو کہ دیا ، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اسے نیاس بلالیا۔



## وَمِنُ مُسْنَدِ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ثَلَّيْهُ حضرت على طالتيُّ كي مرويات

( ٥٦٥ ) حَدَّتَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبِهِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْحَارِثِ بَنِ عَيَّاشِ بَنِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ أَبِي وَالِعِ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَة فَقَالَ هَذَا الْمُوفِقُ وَعَرفَةٌ كُلَّهَا مَوْفِقُ وَأَفَاصَ حِينَ عَابَتُ الشَّمْسُ ثُمَّ أَرْدَفَ أَسَامَةَ فَحَعَلَ يُعْنِقُ عَلَى يَعِيرِهِ وَالنَّاسُ بَصُرِيُونَ يَحِبنًا وَشِمَالًا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ الشَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلَاتِيْنِ الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءَ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ أَتَى قُونَ عَلَى فُورَحَ فَقَالَ هَذَا الْمُوفِقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ سَارَ حَتَى أَتَى الْمُحَمِّرًا فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ الْقَصْلُ وَقَالَ هَذَا الْمُوفِقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ سَارَ حَتَى أَتَى الْمُحْمَرةً فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى الْمُعْرَةِ فَوَمَاهَا ثُمَّ أَتَى الْمُعْرَةِ فَوَلَعَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ الْقَصْلُ وَقَالَ هَذَا الْمُولِقِفُ وَجَمَّعَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ الْقَصْلُ وَقَالَ هَذَا الْمُنْحَرُ وَقِلَ الْمُعْرَةِ فَلَى الْمُعْرَةِ فَلَى الْمُعْرَةِ فَلَى الْمُعْرَةُ فَلَى الْمُعْرَةُ فَلَى الْمُعْرَاقُ فَرَعَاهَ الْمُولِ فَقَالَ عَلَى الْمُعْرَاقُ فَلَى الْمُعْرَةُ فَلَى الْمُعْرَاقُ فَلَى الْمُعْرِولَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ فَهَلَ يُعْمَى أَلَى الْمُولِ وَقَلْ الْمُعْرُولُ وَلَا حَرَبَعُ مُعْ فَقَالَ يَا الْمُولِ اللَّهِ لِي الْمُعْرِفُ وَلَوْكُ الْ الْمُعْرُولُ وَلَا مُولِولُ اللَّهِ لِي الْمُعْرَاقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُولُ وَلَا الْمُعْرَاقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِي مِنْ الْمُولُولُ الْمُعْلِي مِلْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرُولُ وَلَا الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ وَلَولُهُ الْمُولُولُ وَلَولُ الْمُولُولُ وَلَولُولُ الْمُولُولُ وَلَولُولُ الْمُولُولُ وَلَولُولُ الْمُولُولُ وَلَولُولُ الْمُولُولُ وَلَولُولُ الْمُولُولُ وَلَولُولُولُ وَلَولُولُ الْمُولُو

ر ۲۲ کا حضرت علی دلائٹوئے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلاَ اللَّهِ اللهِ الله الله علیہ الله الله الله الله الله الله مالیہ کہ بیا اور فرمیدان عرفات میں وقوف کیا اور فرمایہ کہ بیدوتوف کی جگہ ہے اور پوراعرفدہ ہی وقوف کی جگہ ہے ، چھرخروب مس کے بعد آپ علیہ اروانہ ہوئے ، اپنے چیجے حضرت اسامہ کو بھالیا اورا پی سواری کی رفمار تیز کر دی ، لوگ دائیں بائیں بھاگئے گئے ، نبی علیہ اان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے گئے لوگو! سکون اوراطمینان اختیا رکرو۔

#### هي مُنالاً المُرتَّيْل بِيَةِ مَتْم الْهِ الرَّاسُ الْمَالِيَةِ مِنْ الْمِيلِيةِ مِنْ الْمِيلِيةِ مِنْ الْمِيل

پھرآ پ مزدلفہ پنچے تو مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، اوررات بھرویہیں رہے، صبح ہوئی تو آپ مالیہ جبل گئر ح پرتشریف لائے، وہاں وقوف کیا اور فرمایا کہ بیدوتوف کی جگہ ہے، اور پورامز دلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھرآ پ تاکی نیا ہے گئے رہے پھراپی اوٹنی کوسر پٹ دوڑا دیا تا آ نکداس وادی ہے نکل گئے ( کیونکہ بید عذاب کی جگہ تھی)
عذاب کی جگہ تھی)

پھر سواری روک کراپنے پیچھے حضرت فضل ڈاٹٹنؤ کو بٹھا لیا ، اور چلتے چلتے منی پُٹنی کر جمر ہ عقبہ آئے اور اسے کنگریاں ماریں ، پھر قربان گاہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بیتر بان گاہ ہے اور مٹنی پورائی قربان گاہ ہے، اتنی دریمیں بوڈھم کی ایک نوجوان عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے نبی ٹائیٹا کے پاس آئی ، اور کہنے گئی کہ میرے واللہ بہت بوڑھے ہیں ، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں کمین ان پرج جمی فرض ہے ، کہا میں ان کی طرف سے جج کرسکتی ہوں ؟ نبی ٹائیٹا نے فرمایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف سے جج کر سکتی ہو، بہ کہتے ہوئے نبی ٹائیٹا نے حضرت فضل ڈاٹٹوئر کی گردن موڑ دی (کیونکہ وہ اس مورت کود کی چنے گئے تھے )

حضرت عباس کانٹو نے بید کیوکر پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے اس کی گردن کس حکمت کی بناء پر موڑی؟ نی علیا اس فر مال! فرمایا میں نے دیکھا کدونوں نوجوان ہیں، جیھان کے بارے شیطان سے امن نہ ہواائی لئے دونوں کارٹ چیر دیا، بہر حال! تھوڑی دیر بعدا یک اور آ دمی آیا اور کہنے گا کہ یا رسول اللہ! میں نے قربانی کرنے سے پہلے بال کٹوا نے، اب کیا کروں؟ فرمایا اب قربانی کراو، کوئی حرج نہیں، ایک اور مخص نے آ کرع ض کیا یا رسول اللہ! میں نے حلق سے پہلے طواف زیارت کرایا، فرمایا کوئی بات نہیں، اب حلق یا قصر کراو۔

اس کے بعد ٹی علیظ طواف زیارت کے لئے حرم شریف پنچے، طواف کیا، زمزم بیا اور فرمایا بنوعبد المطلب! حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہداری پوری کرتے رہو،اگر لوگتم پر غالب ندا جاتے تو میں بھی اس میں سے ڈول تھینچ کھینچ کر زکالا۔

(مُ٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْلَسُودِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَلِيهِ وَسَلَمَ بُولُ الْفَكْرِمِ بُنِ أَبِي الْلَسُودِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَلِيهِ وَسَلَمَ بَوْلُ الْفَكْرِمِ بُنِضَعَ عَلَيْهِ وَبَوْلُ الْمَجَارِيَةِ يَعْسَلُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَلَا كَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُولُهُمَا وصحت ابن خزيمة: (٢٨٤).قال الألباني:صحيح يُغْسَلُ قَالَ قَالَةُ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فِإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا وصحت ابن خزيمة: (٢٨٤).قال الألباني:صحيح (ابوداؤد:٣٧٨).الترمذي: (٢٦). [انظر:١١٣٥/١١٣٨).

#### هي مُنالِهُ المَّانِينَ لِيَ مِنْ اللهِ اللهُ ا

على بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى طَالِب رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُرُوفٌ أَسَامَة بْنَ رَيْدٍ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ عَرَفَة مَوْقِفٌ ثُمَّ وَقَعَ يَسِيرُ الْعَنَقَ وَجَعَلَ النَّاسُ يَضُوبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَهُو يَلْتَفِتُ وَيَعُولُ السَّكِينَة اليَّهَ النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّسُ حَتَى جَاءَ الْمَوْقِفُ وَكُلُّ الْمُؤْولِفَةِ مَوْقِفٌ ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُؤُولِفَةِ فَوقَفَى عَلَى الشَّكِينَة النَّهُ وَقَفَ بِالْمُؤُولِفَةِ فَوقَفَى عَلَى النَّاسُ السَّكِينَة النَّسُ حَتَى جَاءَ الْمَوْقِفُ وَكُلُّ الْمُؤولِفَةِ مَوْقِفٌ ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُؤُولِفَةِ فَوقَفَى عَلَى وَالنَّاسُ يَضُوبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَهُو يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ السَّكِينَة السَّكِينَة الشَّكِينَة النَّاسُ حَتَى جَاءَ مُحَسِّرًا فَقَرَعَ وَالنَّاسُ يَضُوبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَهُو يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ السَّكِينَة السَّكِينَة الشَّكِينَة النَّاسُ حَتَى جَاءَ مُحَسِّرًا فَقَرَعَ وَالنَّاسُ يَضُوبُ وَكُلُّ الْمُؤْولِقَة مُوقِفَى ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي وَالْعَلَى إِنِّ مَعْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَى وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعَلَى اللَّهُ وَلَعَلَى اللَّهُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۵۲۴) حضرت علی طافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طافی آئے جنہ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں وقوف کیا اور فرمایا کہ بیدوقوف کی جگہ ہے اور پوراع فد ہی وقوف کی جگہ ہے، پھر خروب شمس کے بعد آپ علیفا موفاند ہوئے ، اپنے چیچے حضرت اسامہ کو بٹھا لیا اور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی ، لوگ دائیس بائیس بھا گئے گئے، نبی علیفاان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے گئے لوگو! سکون اور اطمینان اختیا رکرو۔

پھر آپ مز دلفہ پنچے تو مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، اور رات بھر ویمبیں رہے، مہم ہوئی تو آپ علیہ جبل قزح پر تشریف لائے، وہاں وقوف کیا اور فر مایا کہ بیہ وقوف کی جگہ ہے اور پورا مز دلفہ بی وقوف کی جگہ ہے، پھر آپ کا تنظیم چلتے ہوئے وادئ محسر پہنچے، وہان ایک لمحے کے لئے رکے پھرا پی اونٹی کوسر پٹ دوڑ ادیا تا آ تکداس وادی سے نکل گئے ( کیونکہ بیہ عذا ب کی جگہ تھی )

پھر سواری روک کراپنے پیچھے حضرت فضل واٹھٹا کو بھالیا، اور چلتے چلتے منی پہنچ کر جمرہ عقبہ آئے اور اسے کنگریاں ماریں، پھر قربان گاہ تشریف لانے اور فرمایا کہ بیر قربان گاہ ہے اور منی پوراہی قربان گاہ ہے، آئی درییں بنوشع کی آیک نوجوان عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے نبی ٹالیٹا کے پاس آئی، اور کہنے گئی کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں

## هي مُنلاا أَمْرُن لِي يَسِيدُ مَرْمُ كَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
کیکن ان پر جج بھی فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے جج کر سکتی ہوں؟ نبی علیاہا نے فرمایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف سے جج کر سکتی ہو، پی کہتے ہوئے نبی علیاہ نے حضرت فضل ڈٹاٹنڈ کی گردن موڑ دی ( کیونکہ وہ اس مورت کود سکھنے لگے تھے )

تھوڑی دیر بعدا کی۔ آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے جمر ہ عقبہ کی رمی کر لی، طواف زیارت کرلیا، کپڑے پہن لیے لیکن حلق نہیں کرواسکا، اب کیا کروں؟ فرمایا اب حلق کرلو، کوئی حرج نہیں، ایک اور شخص نے آ کرعرض کیا یا رسول اللہ! میں نے قربانی سے پہلے جمر ہ عقبہ کی رمی کرلی، حلق کروالیا، کپڑے بہن لیے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، اب قربانی کرلو۔

اس کے بعد نبی طین اطواف زیارت کے لئے حرم شریف پنچے، طواف کیا، زمزم بیا اور فر مایا بنوعبد المطلب! حاجیوں کو پانی پلانے کی فرمدداری پوری کرتے رہو، اگر لوگتم پر غالب ندآ جاتے تو میں بھی اس میں سے ڈول کھینچ کھینچ کر نکالآ۔

حضرت عباس بخافیو نے بوچھایارسول اللہ! آپ نے اپنے بھینچے کی گرون کس حکمت کی بناء پرموڑی؟ نبی علیاہانے فر مایا میں نے دیکھا کہ دونوں نوجوان ہیں، مجھےان کے بارے شیطان سے امن شہوااس لئے دونوں کارخ پھیردیا۔

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْمَحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَوَّذَ مَوِيضًا قَالَ أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا. إقال الألباني صحيح (الترمذي،٢٥٦)

(۵۲۵) حضرت علی مُنْافِقُ سے مروی ہے کہ نبی عَلَیْشا جب کسی مریض کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو بید عاء کرتے کہ اے لوگوں کے رب! اس پریشانی اور تکلیف کو دور فر ما، اسے شفاء عطاء فر ما کیونکہ تو ہی شفاء دینے والا ہے، تیرے علاوہ کہیں سے شفا نہیں مل سکتی، ایسی شفاء جو بیماری کا نام ونشان بھی نہ چھوڑ ہے۔

( ٥٦٦ ) حَلَّقَنَا أَبُّو سَعِيدٍ حَلَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حُلَّقَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا دُونَ مَشُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ لَآمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ إقال الألباني:ضعيف(ابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا دُونَ مَشُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ لَآمَرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ إقال الألباني:ضعيف(ابن ماحه:٣٥٠٨٥١٣٧]. [انظر:٣٥٢،٧٣٩].

(۵۲۲) حضرت علی مخافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَکَافِیْظِ نے ارشاد فر ما یا اگر میں مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کوامیر بنا تا تو ابن ام عبد بعنی حضرت ابن مسعود و کافٹنا کو بنا تا۔

﴿ (٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ أَبِي الْحُسَامِ مَدَنِيٌّ مَوْلِي لِآلِ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنَّى إِذَا عَلِيَّ بُنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ سُلَمْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ آيَّامُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ فَلَا يَصُومُهَا أَحَدُّ وَاتَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ آيَّامُ أَكُلٍ وَشُوبٍ فَلَا يَصُومُهَا أَحَدُّ وَاتَبَعَ النَّاسَ عَلَى جَمَلِهِ يَصُرُخُ بِلَدَلِكَ [انظر:٢٠٨٧٤،٨٢١،٧٠٥].

( ۵۲۷ ) عمرو بن شکیم کی والده کہتی میں کہ ہم میدانِ منی میں تھے کہ حضرت علی ڈٹاٹنڈ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جناب رسول

#### 

( ٥٦٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَلَّثَنَا إِسُوَائِيلُ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَفَعَهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي خُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني :صحيح (الترمذي ٢٨٨١ و٢٢٨٢)]. [انظر: ٩٩٠٦٩ ٢٦٩ ٢١٠١٠ ٧٠٧٩ ٢١٩ ٢١٩١].

(۵۶۸) حضرت علی بڑاٹنڈ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص جمونا خواب بیان کرتا ہے، اسے قیامت کے دن کیو کے داننے میں گرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا (حکم دیا جائے گا)

( ٥٦٥ ) حَدَّقَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّقَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ. اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّى رَكُعَتَى الْفُجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ إِنَالَ الأَلَانِي ضعيف (اس ماحة: ١٤٤٧)]. [انظر: ٩٢٩٠٨٨٤،٧٦٤،٢٦٤٩].

(۵۲۹) حضرت على التأثيث مروى ب كه بي عليكا فجركي دوسنش ا قامت كقريب يرصة تق -

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا ٱللهِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ الْقَقْفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعْفَاعِ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ الْعُكُلِيِّ عَنْ آبِي زُرُعَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُجِيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَتُ لِي سَاعَةٌ مِنْ السَّحَرِ آذْخُلُ فِيهَا عَلَى الْعُكُلِيِّ عَنْ آبِي زُرُعَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ نُجِيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَتُ لِي سَاعَةٌ مِنْ السَّحَرِ آذْخُلُ فِيهَا عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَتَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنُهُ لِي وَإِنْ لَمُ يَكُنْ يُصَلِّى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَتَحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنُهُ لِي وَإِنْ لَمُ يَكُنْ يُصَلِّى آذِنَ لِي وَصِحه ابن عزيمة: (٩٠٤) وابن عزيمة: (٩٠٤) (قال الألباني: ضعيف الإسناد (النسائي: ٢/٣١) النفر: ٢٠٠٨). [انظر: ٢٠٠٨). [انظر: ٢٠٤/١٥).

(۵۷۰) حضرت علی نظانتیا فریائتی بین که تحری کے وقت ایک مخصوص گھڑی ہوتی تھی جس میں مئیں نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اگر نبی علینا اس وقت کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے تو ''سبحان اللہ'' کمید ہے ، بیاس بات کی علامت ہوتی کہ جھے اندر آنے کی اجازت ہے، اور اگر آپ نظانینے اس وقت نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو یوں ہی اجازت وے دیے (اور سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ندر ہتی )۔

(٧٠٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَّاعِيلُ بْنُ عُبَيْد بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَ النَّهِ عَنْ عَلِيٍّ يَقُولُ أَتَانِى الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ الْتَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا نَاتِمٌ وَفَاطِمَةُ وَذَلِكَ مِنْ السَّحَرِ حَتَّى قَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ آلَا تُصَلَّى وَسَلَّمَ وَاللَّهِ فَاذَا شَاءَ أَنْ يَنْعَثَنَا قَالَ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَنْعَثَنَا قَالَ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

## هي مُناهُ المَّذِينَ لِيَنِيهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا [صححه البخاري(٧٣٤٧)، ومسلم (٧٧٥)، وابن خزيمة:(١١٩٩ و١١١٠)]. [انظر: ٥٧٥، ٥٠٠، ١٠٩٠].

(۵۷۱) حضرت علی ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیکیا ہمارے یہاں تشریف لائے، میں اور فاطمہ ڈٹھ وونوں سور ہے سے میں گئے وقت تھا، نی طیکیا دروازے پر کھڑے ہوکر کہنے لگے کہتم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا یارسول اللہ! ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے، نبی طیکیا نے بین کر جھے کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلے گئے، میں نے کان لگا کرسنا تو نبی طیکیا پی ران پر اپناہاتھ مارتے ہوئے کہدر ہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھکا الدواقع ہوا ہے۔

( ٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ يَعْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [قال الألباني: ضعيف (اس ماحة: ٣٧٥) لزيادة فيه ليست هنا قال شعيب: حسن لغيره]

(۵۷۲) حضرت على تلافظت مروى ب كه أي طيشا اوران كى زوجه تحتر مدايك بى برتن سے فسل كرليا كرتے تھے۔

( ٥٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ عَنْ حَنْشَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ بَعَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى الْيَمَنِ فَانَتَهَيْنَا إِلَى قَوْمٍ قَدْ بَنَوُا أَرْبَيَةً لِلْاَسَدِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَدَافَعُونَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ فَتَعَلَق بِآخَرَ مُعَى وَانْتَهَيْنَا إِلَى قَوْمٍ قَدْ بَنَوُا أَرْبَيَةً لِلْاَسَدِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَدَافَعُونَ إِذْ سَقَطَ وَجُلٌ بِحَرُبَةٍ فَقَتَلُهُ وَمَاتُوا مِنْ جَرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ فَقَامُوا آوْلِيَاءُ الْأَوْلِ إِلَى آوُلِيَاءِ الْآخِرِ فَأَخُرَجُهُمْ اللَّسَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِيْ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْ إِلَى فَقَالَ تُرِيدُونَ أَنْ تَقَاتَلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْ إِلَى فَقَالَ تُرِيدُونَ أَنْ تَقَاتَلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْ إِلَى فَقَالَ تُرِيدُونَ أَنْ تَقَاتَلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ بَعْضَى بَيْنَكُمْ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيكُونَ هُو النَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيكُونَ هُو اللَّذِي وَضَفَ اللَّذِي وَلِلْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيكُونَ هُو اللَّذِي وَنْفُقَ اللَّيْقُ وَالدِّيَةَ كَامِلَةً فَلِلْأَوْلِ الرَّبُعُ لِأَتُهُ هَلَكَ مَنْ فَوْقَهُ وَلِلْقَانِى ثُلُكُ اللَّيْقِ وَلِنَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْدَ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ وَلِيقَالِكُ مِنْ الْقُومِ إِنَّ عَلِيَّا قَطَى فِينَا فَقَصُّوا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّذِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّذِي فَاللَّا اللَّذِي وَلَالَةً وَلَا اللَّيْقِ وَلَالَةً وَلَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ إِنَّ عَلِيْهُ وَسَلَمَ وَالْمَاءُ وَلَالَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَاءُ وَلَالَقُومُ إِلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِقُومَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَالْعَلَى مَنْ وَلَعْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ

(۵۷۳) حضرت علی ڈلائٹؤ فرمائے ہیں کہ نبی طیائٹ نے جھے یمن بھیجا، میں ایک الی قوم کے پاس پہنچا جنہوں نے شیرکو شکار کرنے کے لئے ایک گڑھا کھود کراہے ڈھانپ رکھا تھا (شیر آیا اور اس میں گر پڑا)، ابھی وہ بیکام کررہے تھے کہ اچا تک ایک آ دنی اس گڑھے میں گر پڑا، اس کے چیچے دوسرا، تیسراحتی کہ چار آ دمی گر پڑے، اس گڑھے میں موجود شیرنے ان سب کوزخی کر

#### 

دیا، بید کی کرایک آ دی نے جلدی سے نیز ہ پکڑااور شیر کودے مارا، شیر ہلاک ہو گیااوروہ چاروں آ دی بھی اپنے اپنے زخمول ک تاب ندلاتے ہوۓ دنیاہے چل ہے۔

مقتولین کے اولیاءاسلحہ نکال کر جنگ کے لئے ایک دوسرے کے آ منے سامنے آ گئے ،اتنی دیریٹی حضرت علی ڈٹائٹو آ پنچے اور کہنے لگے کہ بھی تو نبی علیٹا حیات ہیں ،تم ان کی حیات میں با ہمی قبل وقبال کرو گے؟ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ،اگر تم اس پر راضی ہو گئے توسمجھو کہ فیصلہ ہو گیا ، اوراگرتم سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری تنفی نہیں ہوئی تو تم نبی طیٹیا کے پاس جا کر اس کا فیصلہ کروالینا ، وہ تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کردیں گے ،اس کے بعد جو حدے تے اوز کرے گاوہ تی یزمیس ہوگا۔

فیصلہ بیہ ہے کہ جن قبیلوں کے لوگوں نے اس گڑھے کی کھدائی میں حصدلیا ہے ان سے چوتھائی دیت، تہائی دیت، نصف دیت اور کامل دیت لے کرجمع کرو، اور جوشخص پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا، اس کے در ثاء کو چوتھائی دیت دے دو، دوسر کے وایک تہائی اور تیسر کے کونصف دیت دے دو، ان لوگوں نے یہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ( کیونکہ ان کی مجھ میں بی نہیں آ یا )

چنا نچوہ ٹی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت نی علیہ امقام ابرا ہیم کے پاس نظے ،انہوں نے نی علیہ کوسارا قصد سنایا، نبی علیہ نے فر مایا میں تنہار بے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، بیکہہ کرآ پ گاٹیٹی گوٹ مار کر بیٹھ گئے ،اتن دیر میں ایک آ دمی کینے لگایار سول اللہ! حضرت علی ڈاٹھٹے نے ہمارے درمیان بیہ فیصلہ فرمایا تھا، نبی علیہ نائے اس کونا فذکر دیا۔

( ٥٧٥) تَدَّتَنَا بَهُزَّ، حَدَّتَنَا حَمَّادٌ اتْبَانَا سِمَاكُ عَنْ حَنْسُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلِلرَّابِعِ اللَّيةُ كَامِلَةً [راجع: ٥٧٣]. ( ٥٧٥) الله وسرى روايت كعطابق جوشح أن وي كي لئے مطرت على طابق في دري ويت كا فيصله كيا تھا۔

(٥٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ إِلَى قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ كَتَبُثُ إِلَيْكَ بِخَطِّى وَخَتَمْتُ الْكِتَابَ بِخَاتَمِى يَذْكُرُ آنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ ا

(۵۷۵) حضرت علی نوانفؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظارات کے وقت ہمارے پہاں تشریف لائے ، اور کہنے لگے کہ تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟ میں نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری روعیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھادیتا ہے، نبی علیظانے میں کر جھے کوئی جواب نہ دیا اور والیس چلے گئے، میں نے کان لگا کرسٹا تو نبی علیشا اپنی ران براینا ہاتھ مارتے ہوئے کہ درہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھگر الووا تع ہواہے۔

#### هي مُنالاً الأَوْرَةُ بِلَ يَوْمُ مِنْ أَلِي اللهُ مِنْ الْمُنالِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(٥٧٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ الْأَذُوثُيُّ اَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ جَعْفَو بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِيٌّ بُنُ جَعْفَو بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عُلِيٍّ بُنِ عَلِيٍّ بَنِ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيْ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيدِ حَسَنٍ وَحُسَنِ وَحُسَنِ وَحُسَنِ وَحَسَى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ مَنْ أَحَيَّنِي عَلَى مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيدِ حَسَنٍ وَحُسَنٍ وَحُسَنٍ وَحُسَنِ وَجُسَى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ مَنْ أَحَيَّنِي وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي ذَرَجَتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ إقال الألباني: ضعيف (الترمذي ٣٧٣٣)] وأَحَبُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مُعْمَعِيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَمَ وَالْمَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ الْعَلِيلُولُونِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ مِنْ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
( ٥٧٠ ) حَلَّتُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّتُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَيْ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرِ الْعَافِقِيِّ عَنْ عَلِي بَنْ مُوسَى حَلَّقَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَلَي عَلَي عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِيّهِ إِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكُحُ الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِيّهُ إِنَا لَهُ عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى خَالِيّهَا إِنَال شعيب حديب صحيح

(۵۷۷) حضرت علی ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ تَاٹُیٹِیٹِ نے ارشاد فر مایا پھوپھی اور خالد کی موجود گی میں اس کی میٹیٹی یا بھاٹھی سے نکاح نہ کیا جائے۔

( ٥٧٨) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو سَعِيدِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنَ وُرَيْرِ أَنَّهُ قَالَ دَحَلُتُ عَلَى عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَسَنٌ يَوْمَ الْأَصْحَى فَقَرَّبَ إِلَيْنَا حَزِيرَةً فَقَالَ عَلَى عَلَى عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَسَنٌ يَوْمَ الْأَصْحَى فَقَرَّبَ إِلَيْنَا حَزِيرَةً فَقَالَ يَا ابْنَ فَقَلُتُ اصْلَحَكَ اللَّهُ لَوْ قَرَّبُتُ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْبُطِّ يَعْنِى الْوَزَّ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِلْتَحْلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَا قَصْعَتَانِ قَصْعَةً وَلَا اللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَةً يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِلْتَحْلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَةً يَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِلْتَحْلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَةً يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِلْتَحْلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَة يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِلْتَحْلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَةً يَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا مَعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ وَالْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۵۷۸)عبداللہ بن زریر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی دٹائٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہمارے سامنے خزیرہ (سالن مع گوشت وروٹی کے) پیش کیا، میں نے بے تعلقی سے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر آپ بہ بطخ ہمارے سامنے پیش کرتے تو کیا ہموجا تا، اب تو اللہ نے مال غیمت کی بھی فراوانی فر مارکھی ہے؟ فر مایا ابن زریرا میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خلیف کے اللہ کے مال میں سے صرف دو پیالے ہی حلال ہیں، ایک وہ بیالہ جس ہیں سے وہ خوداوراس سے موف داوراس سے اللی خانہ کھا سکیں اور دوم ایمالہ وہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کروے۔

( ٥٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ أَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُغِيرةَ عَنْ أُمِّ مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَمِدُتُ مُنْدُ تَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِي إقال شعيب: اسناده حسن].

(۵۷۹) حضرت على النافذة فرمات مين كه جب سے نبى عليات اينالعاب دائن ميرى آكسول مين لگايا ہے، مجھے بھی آشوب چشم

#### هی منطا اخرار شار ایستاستری کی است استری است کی است المنطاع الراشدای کی است المنطاع الراشدای کی است المنطاع الراشدای کی ماری نیس بوئی۔ کی بیماری نیس بوئی۔

- (۵۸۰) حفرت علی نشخ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکافیکارات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر مصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ تکافیکارات کے آخری مصے میں اس کی پابندی فرمانے لگے تھے۔
- ( ٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو إِنْوَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفُوَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أُمَّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَنْنِ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمُجَذَّمِينَ وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمُ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيدُ رُمْحٍ إسناده ضعيف.
- (۵۸۱) حضرت علی نظافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله عند میں اور اور کا میں مت دیکھتے رہا کرو،اور جب ان سے بات کیا کروتو اپ اوران کے درمیان ایک نیزے کے برابر فاصلہ رکھا کرو۔
- ( ٥٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُو الْمُقَلَّمِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيٌّ أَسْبِغُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيًّ قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَلا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَلا تُنْزِ الْحَمِيرَ عَلَى الْنَحْيِلِ وَلا تُجَالِسُ أَصْحَابَ النَّجُومِ [قال أَلُوضُوءَ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ وَلا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَلا تُنْزِ الْحَمِيرَ عَلَى الْنَحْيِلِ وَلا تُجَالِسُ أَصْحَابَ النَّجُومِ [قال شعب: حسن لغيره]. [انظر: ١٩٧٧].
- (۵۸۲) حضرت علی نگاننڈ سے مردی ہے کہ جناب رسول الله گاننٹے انے مجھ سے فرمایاعلی! وضوا تھی طرح کیا کرواگر چیتہیں شاق نک کیوں نہ گذرے (مثلاً سردی کے موسم میں)،صدقہ مت کھایا کرو، گدھوں کو گھوڑوں پرمت کدواؤ، اور نجومیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو۔
- ( ٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَوَةً عَنِ النَّوَّالِ بْنِ سَبُوةً قَالَ أَتِي عَلِيٌّ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ فَأَخَدَ كُفًّا مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُصُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثُ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَوَذَا عَيْهِ وَرَأُسَهُ فُمَلَ [صححه البحارى (٦١٦٥)، وابن حزيمة: (٦١و ٢٠٢)] [انظر: ١١٠٥، ١١٧٤، ١١٧٤،
- (۵۸۳) نزال بن سره کہتے ہیں کہ حضرت علی مٹائٹنٹ کے پاس ایک کوزے میں پانی لایا گیا، و ومبحد کے صحن میں تھے، انہوں نے

## کی مُنظا اَتَمْرُانَ مَنْ الْحَدُافَ الرَّاشَدِينَ کَيْ مَنظا اِتَمْرُانَ مَنْ الْحَدُافَاء الرَّاشَدِينَ کَيْ چلو بھر کر پانی لیا اور اس سے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چیرہ کامسے کیا، باز ووّں اور سر پر پانی کا گیلا ہاتھ پھیرا، پھر کھڑے کھڑے وہ پانی پی لیا اور فرمایا کہ جو آ دی بے وضو نہ ہو بلکہ پہلے سے اس کا وضوموجود ہو، بیال خض کا وضو ہے اور میں نے نیمائیے کا وائ طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

- ( ٥٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ تَعْلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُواْ مُقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [قال شعب: صحيح لغيره]
  ( ٥٨٣) حضرت على وَلَيْنَ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله تَالِيُّمُ نے ارشاد فرمایا جُوض جان ہو جھ كرميرى طرف كى جموئى بات كي نسبت كرے، اسے جنم ميں اپنا محاف تيار كرليا على جائے۔
- ( ٥٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيل حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَمٌّ مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ التَّهُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمْ [فال الأالني: صحيح (ابوداود: ١٥٥٥) ١٥ ما ابن ماحة: ٢٦٩٨)
- (۵۸۵) حضرت علی الگافتات مروی ہے کہ نبی علیظا کا اس دنیا ہے رخصت ہوتے وقت آخری کلام بیرتھا کہ نماز کی پابندی کرنا اوراینے غلاموں باندیوں کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا۔
- (٥٨٦) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلِيْبٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ (٥٨٦) كَانَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِى فِى هَذِهِ السَّبَّاحَةِ أَوْ الَّتِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِى فِى هَذِهِ السَّبَّاحَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا إقال شعب: إسناده صحيح] [انظر: ٨٦٣،١١٢٤، ١١٢٥،١١٢٤، ١٢٩١)
- (۵۸۷) حفرت على النَّوْ سے مروى ہے كہ بى عَلِيَّا نے جَحَصْها دت والى ياس كے ماتھ والى الَّلَّى بِسَ النَّوْ عَي بَهِ نِهِ عَمْ اللَّهِ عَمْ وَ اللَّهِ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ هُو كَى عَنْ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدِ بَدَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَصَلَّى بِلَا آذَانِ وَلَا فَشَا اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدِ بَدَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَصَلَّى بِلَا آذَانِ وَلَا إِلَّامَةُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُمُسِكَ آحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاتَةٍ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُمُسِكَ آحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاتَةٍ
- (۵۸۷) اوعبید کتے بین که سامیہ مرتبہ عید کے دن میں حضرت علی دلاللہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی ، اس میں اذان یا اقامت کچے بھی نہ کبی ، اور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو تین دن سے زیاد ، قربانی کا گوشت اپنے یاس رکھنے سے منع فرماتے ہوئے ساہے۔
- ( ٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ يَعْنِي ابْنَ الْبَرِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَلَنَّ عَلِيٍّ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ أَبِي وَنُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ

## هي مُنالِه آمُونَ بْل يَعِينَ مُرْم اللهِ اللهِ اللهُ 
خَيَّرَ نِسَانُهُ اللَّدُنيَا وَالْآخِرَةَ وَلَمْ يُخَيِّرُهُنَّ الطَّلَاقَ [إسناده ضعيف] [انظر: ٥٨٩]

(۵۸۸) حضرت علی ٹٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیسًانے اپنی از واج مطبرات کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا تقالیکن اسے طلاق شارنبیں کیا تھا اور نہ بی انہیں طلاق کا اختیار دیا تھا۔

- ( ٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ فَلَاكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ خَيَّرَ نِسَاتُهُ بَيْنَ النَّانِيَّا وَالْآخِرَةِ وَلَمْ يُنْخَيِّرُهُنَّ الطَّلَاقَ [مكرر مانىله]
  - (۵۸۹) گذشتروایت ایک اورسند سے بھی روایت کی گئی ہے۔
- ( .٥٥ ) حَكَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْمُؤَكِّبُ يَعْقُوبُ جَارُنَا حَكَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ [قال شعب صحبح]
- (۵۹۰) حضرت على رفائق سے مروى ہے كہ جناب رسول الله فالليم أن ارشاد فر ما يا جو مض اپنے مال كى حفاظت كرتا ہوا مارا جائے، وہ شہيد ہے۔
- (٥٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوْمَ الْأَحْزَابِ مَلَا اللَّهُ بِيُوتَهُمْ وَقَبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى آبَتُ الشَّمُسُ [صححه البحاري (٤٥٣٣)، ومسلم (٢٢٧) وابن حزمة (١٣٣٥)] [انظر: ٩٩١، ٩٩٤، ١١٣٤،
  - [177717181171711111011101
- (۹۹۱) حضرت علی نظافتا ہے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی قلیلا نے فرمایا اللہ ان (مشرکین) کے گھروں اور قبروں کو آگ ہے بھروے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے دی پہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔
- ( ٥٩٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِمٌّ عَنُ أَبِيهِمَا وَكَانَ حَسَنَّ أَرْضَاهُمَا فِى أَنْفُسِنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُو الْمُهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ[صححه السحاری(١٥١٥) ومسلم(١٤٠٧)][انظر:٢٠٤،٨١٢]
- (۵۹۲) حضرت علی نظائیڑنے حضرت این عباس نظائیڑ سے فر مایا کہ نبی علیٹا نے غزو و کثیبر کے زمانے میں ہی فکارِح متعداور پالٹو گدھوں کے گوشت کی ممانعت فرمادی تھی۔
- (٩٩٥) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَيْد الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقَسِّمَ بُدُنَهُ أَقُومُ عَلَيْهَا وَأَنْ أَقَسِّمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا [صححه البحارى (١٢١٧)، ومسلم (١٣١٧)، وابن عزيمة

#### هي مُناكا اَمَّرُانَ بْلِي مِينَةُ سَرِّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
(۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ و ۲۹۲۲ و ۲۹۲۳)] [انظر: ۹۶۸، ۱۹۸۰ ۲۰۰۱، ۱۰۰۱، ۱۱۰۱، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۲۹۸۰ و ۲۹۲۱، ۱۱۰۱، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۲۹۸۰ و ۲۹۲۱، ۱۲۰۹، ۲۹۸۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۲۹۸۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۱۲۰۹، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۱۲۰۹، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲

(۵۹۳) حضرت علی ڈائٹٹ مروی ہے کہ بی علیظانے جھے تھم دیا کہ قربانی کے موقع پرآپ کے ساتھ موجودر ہوں ،اور بیکدان اونٹوں کی کھالیں اور چھولیں بھی تقتیم کر دوں اور گوشت بھی تقتیم کر دوں ، اور بی بھی تھم دیا کہ قصاب کوان میں سے کوئی چیز مزدوری کے طور پر نیددوں ،اور فرمایا کہ اسے ہم اپنے پاس سے مزدوری دستے تھے۔

( ٥٩٤) حَكَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَثَيْعِ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثَتَ يَعْنِي يَوْمُ بَعْتَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْ آبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَجَّةِ قَالَ بُعِثْتُ بِأَرْبَعِ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْهِمُ هَذَهُ إِلَّا لَنَهِ مَكْتِهِ وَلَا يَحُمُّ الْمُشُولُونُ وَالْمُسُلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا إِنَال الترمذى حسن صحيح قال اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْ اللهِ الرَّمِدَى وَالْمُسُلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا إِنَال الترمذى حسن صحيح قال الألباني صحيح (الترمذى: ٧٩٨ و ٢٠٩٩)]

(۵۹۴) مختلف راوئی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی ڈٹاٹٹڑ سے پوچھا کہ نبی علیشا نے جب حضرت صدیق اکبر ٹٹاٹٹڑ کوامیر المجاج بنا کر بھیجا تھا تو آپ کوکیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا؟ فر مایا کہ جمھے چار پیغامات دے کر بھیجا گیا تھا، ایک تو میکہ جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی شخص داخل نہ ہو سکے گا، دوسرا مید کہ آئندہ بیت اللہ کا طواف بر ہنہ ہو کرکوئی نہ کر سکے گا، نئیسرا میکہ جمش شخص کا نبی علیشا سے کوئی معاہدہ ہو، وہ مدت ختم ہونے تک برقر اررب گا، اور اس سال کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مشرک کی نہ کرسکیں گے۔

( ٥٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِمٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَّاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِعُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِعُلِمُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ وَلِمُلِكُولِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْم

(۵۹۵) حضرت علی ڈٹائٹٹٹ سے مروی ہے کہ بی طائیٹ نے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ میت کے قرض کی ادائیگی اجراء ونفاذِ وصیت سے پہلے ہو گی ، جبکہ قرآن میں وصیت کاذکر قرض سے پہلے ہے اور یہ کہ اخیافی بھائی تو دارث ہوں گے کیکن علاقی بھائی وارث نہ ہوں گے۔ فائدہ: مال شریک بھائی کواخیا فی اور ہائے شریک کوعلاتی کہتے ہیں۔

( ٥٩٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُعْطِيكُمُ وَآدَعُ آهُلَ الصُّقَّةِ تَلَوَّى بُطُونُهُمْ مِنْ الْمُوعِ وَقَالَ مَرَّةً لَا أُخْدِمُكُمَا وَآدَعُ آهُلَ الصُّقَّةِ تَطُوّى إِمَالَ الألباني: إسناده قوى [انظر: ٨٣٨]

#### هي مُناكا آخيرين رينية مترم الإسكال المسكن الخالف التراشدين المسكن الخالف التراشدين الم

(۵۹۲) حضرت علی طافظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا یہیں ہوسکتا کہ میں تنہیں دیتار ہون اور اہل صفہ کوچھوڑ دوں جن کے پیٹ بھوک کی دجہ سے اندر کوھنس چکے ہیں۔

( ٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي ذِيَادٍ الْقَطُوانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ آخْبَرَنِي حَرْبٌ آبُو سُفْيَانَ الْمِنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّنِي عَمِّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فِي الْمَسْعَى كَأْشِفًا عَنْ ثَوْبِهِ قَدْ بَلَغَ إِلَى رُحُبَيْتِهِ [قال شعيب إسداده.حسن]

(۵۹۷) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹیٹی کو اُنہوں نے 'درمسعی'' میں صفاومروہ کے درمیان اس حال میں سعی کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ مِٹاٹیٹی کا دیر کی جا درجسم سے ہٹ کر گھنٹوں تک پہنچ گئی تھی۔

( ٥٩٨ ) حَلَّنَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّتُنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلاءِ حَلَّقَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ زَحْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ آتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْسَتَأَوْنَ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَتَحَ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْدٍ صَلَاةٍ أَوْنَ لِي [انظر: ٧٦٧ ، ٨٩٩٨، ٨٩٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْسَتَأُونَ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَتَحَ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْدٍ صَلَاقٍ أَوْنَ لِي [انظر: ٧٦٧ ، ٨٩٩، ٨٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْسَتَأُونَ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاقٍ سَتَحَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاقٍ سَتَحَ وَإِنْ كَانَ فِي مَهُ لَا ثَنْهُ وَمِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْنَ لِي [انظر: ٧٩٠ م م مَلَة وَسَلَّمَ وَالْمَالُونَ وَمِن عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُونَ وَمِن عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الْمَالَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الْمَالُونَ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَا لِلْهُ عَلَيْهُ وَمَلَّ مَا لَهُ وَمِلْ مَلِ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن مَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ مَلَالَ مَلْ مُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ مَلَا عَلَيْهُ وَمِلُ مَلُ وَلَا عَلَيْكُونُ مِلْ مِنْ وَالْمُ الْمُعَلِّ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ مَلْ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مَالْمُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي مَا مُؤْمِلُونَ مِنْ مُنْ مُولِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِي مُنْ مُولِ مَلَّالُمُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِي مُنْ مُنْ مُولِعُولُ مَا مُولِعُلِمُ عَلَيْ مُنْ مِنْ مُولِمُ مُلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونُ مِنْ مُلْفَا عَلَيْهُ مِلْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِعُونُ مِنَامُ مُوالِمُ وَالْمُولِمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُولِمُ مُلْمُ مُولِمُ وَالْمُؤْمِلَ مُولِمُولُ مِل

( ٥٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْمِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ قَالَ لَا وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهُمْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُّلًا فِي القُرْآنِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِر [صححه البحارى (٣٠٣]]

(۹۹۹) حضرت الو جَید مُثَلَّمُون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی بڑاٹھٹا سے سوال کیا کہ نبی علیٹا کی بارگاہ سے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو کچھ ملا ہے؟ فرمایا نہیں!اس ذات کی ہم جس نے دانے کو پھاڑ ااور جا نداروں کو تندری بخش ،سوائے اس مجھ اور فہم و فراست کے جواللہ تعالی کی شخص کو فہم قرآن کے حوالے سے عطاء فریا دے، یا وہ چیز جواس محیفہ میں ہے، اور پچیؤمیں ملا، میں نے بوچھا کہ اس محیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت کے احکام، قیدیوں کو چھوڑنے کے مسائل اور بید کہ کی مسلمان کو کئی کا فرک مدر قبل نہ کہا جائے۔

( ... ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ آخُبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ٱخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعِ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ ٱخْبَرَهُ ٱللَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزَّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَثَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاجٍ فَإِنَّ بِهَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَا

#### هي مُنلكا المَّهُ وَتَبْل يَشِيَّهُ مِنْ أَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قَانُطَلَقُنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَى آتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلُنَا آخْرِجِى الْكِتَابَ قَالَتُ مَا مَعِى مِنُ كَتَابَ فَلْنَا لَتُحْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَقْلِبَنَّ الْقِيابَ قَالَ فَاخْرَجَتُ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا فَآخُونَ الْكِتَابَ فَآتَيْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ آبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِمَعْضِ آمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ بَعْجُلُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ لَا تَعْجُلُ عَلَى إِنِّى كُنْتُ امْرًا مُلْصَقًا فِى قُرْيُشٍ وَلَمْ أَكُنُ مِنْ ٱنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعْكَ مِنْ الْمُهَاجِدِينَ لَعَجُلُ عَلَى إِنِّى كُنْتُ امْرًا مُلْصَقًا فِى قُرْيُشٍ وَلَمْ أَكُنُ مِنْ النَّسِ فِيهِمْ أَنُ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدَا الْمُعَلِي فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفُرًا وَلَا الرَّيَادُادًا عَنْ دِينِى وَلَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُفُرًا وَلَا اللَّهُ عَلَى وَمِنْ النَّسُبِ فِيهِمْ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا قَعَلْتُ الْمُعْوِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَلْ مَا يُعْرَبُ مَعْ فَقَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَعَلْتُ مُ فَقَدُ عَفَرْتُ لَكُمْ وصحه اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْرُبُونَ لَكُمْ الْمَاعِقُ فَقَالَ الْعَمَلُوا عَا شِنْتُمْ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ وصحه البَادِي (٢٠٠٧) و مسلم (١٤٤٤)

(۱۰۰) حضرت علی نگائٹوئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظائے نے جھے، حضرت زبیر نگائٹو اور حضرت مقداد نگاٹٹو کو ایک جگہ بھیجتہ ہوئے فر مایا کہتم لوگ روانہ ہوجاؤ، جبتم ''روضۂ خاخ'' میں پنچو گے تو وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہو گائم اس سے وہ خط لے کروائی آ جانا، چنا نچ ہم لوگ روانہ ہوگئے، ہمارے گھوڑے ہمارے ہاتھوں سے نظلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم'' روضہ خاخ'' جانچنچ، وہاں ہمیں واقعۃ ایک عورت ملی، ہم نے اس سے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ نکال دے، اس نے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ نکال دے، اس نے کہا کہ ہمرے پاس قو کوئی خط نیس ہے، ہم نے اس سے کہا کہ بیرے فط کے ورزہ ہم تھے بر ہذکر دیں گے۔

مجور ہو کر اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے ایک خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا، ہم وہ خط لے کر نبی علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اس خط کو جب کھول کر دیکھا گیا تو پیتہ چلا کہ وہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ڈٹاٹیڈ کی طرف سے پجھ مشرکیوں مکہ کے نام تھا جس میں نبی علیہ اس کے ایک فیصلے کی خبر دی گئی تھی۔

نی علیظانے ان سے پوچھا کہ حاطب! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے معالمے میں جلدی نہ بیجئے گا، میں قریش سے تعلق نہیں رکھتا، البتہ ان میں شامل ہوگیا ہوں، آپ کے ساتھ جیتے بھی مہا جرین ہیں، ان کے مکہ کر مہ میں رشتہ دار موجود ہیں جن سے وہ آپ اہل خانہ کی تھا تھت کروا لیتے ہیں، میں نے سوچا کہ میر او ہاں کو کی نہیں رشتہ دارتو موجود نہیں ہے، اس کئے ان پرایک احسان کردوں تا کہ وہ اس کے عوض میرے دشتہ داروں کی تھا تلت کریں، میں نے بیاکام کا فر ہوکر یا مرتد ہو کریا اسلام کے بعد تفرکو لیند کرتے ہوئے نہیں کیا ہے۔

نی علیّهانے فرمایا انہوں نے تم سے بچی بیان کیا،حضرت عمر ٹٹاٹٹونے شدت جذبات سے معلوب ہو کرفر مایا مجھے اجازت د دیجے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ نبی علیہ ان غرامایا پیغروہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں، اور تہمیں کیا خبر کہ اللہ نے آسان

## هي مُنلِهَ أَمْهُ فِينَ بِيهِ مَرْمُ كُولِ اللهِ اللهِ اللهُ 
ہے اہل بدر کوجھا تک کردیکھاا ورفر مایاتم جو پچھ کرتے رہو، میں تہہیں معاف کر چکا۔

(٦٠٠) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنِى حَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ الشَّاعِرُ حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بُنِ سَالِمٍ أَبِى جَهُضَمٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ حَلَّتُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَلَّتُهُمُ أَنَّ وَسُولَم لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِى عَنْ ثَلَاثَةٍ قَالَ فَمَا أَدْرِى لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً نَهَانِى عَنْ الْقَسِّى وَالْمِيشَرَةِ وَأَنْ أَقُرَا وَأَنَا رَاكِعُ إِنَال شعب: حسن لغيره ]

(۱۰۱) حضرت علی طافعت مروی ہے کہ مجھے نی علیظ نے تین چیز ول سے منع فرمایا ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کی ممانعت خصوصیت کے ساتھ میرے لیے ہے یا سب کے لئے عام ہے، نبی علیظانے مجھے ریشم اور سرخ زین پوش سے منع فرمایا ہے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

(٦.٢) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثِنِي وَهْبُ بُنُ بَقِيَّة الْوَاسِطِیُّ حَلَّثَنَا عُمَرُ بُنُ یُونُسَ یَغْنِی الْیَمَامِیَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ اللَّهُ عَنْهِ عَنْ عَلِیِّ وَضَیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ وَضَیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ مَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَاقُبَلَ أَبُو بَکُرٍ وَعُمَرُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ یَا عَلِیُّ هَذَانِ سَیِّدَا کُهُولِ آهْلِ الْجَنَّةِ وَشَبَابِهَا بَعْدَ النَّبِیِّینَ وَالْمُرْسَلِینَ [قال شعب: صحیح]

(۱۰۲) حضرت علی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں موجود تھا کہ سامنے سے حضرات شخین ڈاٹٹو آتے ہوئے وکھائی دیے ، نبی علیہ نے فرمایا علی! بید دونوں حضرات انبیاء ومرسلین کے علاوہ جنت کے تمام بوڑھوں اور جوانوں کے سردار ہیں۔

( ٦.٣) أَنْهَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ رَجُلٍ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَخُطُبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ابْنَتَهُ فَقُلْتُ مَا لِى مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ ثُمَّ ذَكُرْتُ صِلَتَهُ وَعَائِلَتَهُ فَخَطَبُتُهَا إِلَيْهِ فَقَالَ هَلَّ لَكُ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ لَا قَالَ هَيْ عِنْدِى إِلَيْهِ فَقَالَ هَلُ لَكُ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ لَا قَالَ هَائِنَ وَرْعُكَ الْخُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ هِي عِنْدِى قَالَ فَاعْطِهَا قَالَ فَاعْطِهَا قَالَ فَاعْطِهَا قَالَ شَعْب: حسن اخبره ]

(۱۰۳) حضرت علی نگانٹوئے مروی کے کہ جب میں نے نبی علیقا کی صاحز ادی کے لئے پیغام نکار سیجنے کا ارادہ کیا تو دل ش سوچا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نیس کچر یہ کہتے ہوگا؟ پھر مجھے نبی علیقا کی مہر ہائی اور شفقت یا د آئی چنانچ میں نے پیغام تکار کھیے دیا، نبی علیقانے فرمایا کہ تبہارے پاس پچھ ہے بھی؟ میں نے عرض کیا نہیں! فرمایا تمہاری وہ طلمیہ زرہ کیا ہوئی جو میں نے تمہیں فلاں دن دی تھی؟ عرض کیا کہ وہ تو میرے یاس ہے، فرمایا پھر وہی دے دو، چنانچے میں نے وہ لاکرانبی کودے دی۔

( ٦.٤) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ آتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسُتَخُدِمُهُ فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ ذَلِكَ تُسَبِّحِينَ ثَلَاثًا

#### هي مُنلكا اَمْرُنَّ بَلِي مَيْدُ مِنْ مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَحَدُهَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إصححه المحاري (٥٣٦٢)، ومسلم (٧٢٧) [انظر: ١٤٤٠، ١٤٤، ١١٤١، ١٢٢٩]

( ۲۰۴۷) حضرت علی ڈاٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ڈاٹٹٹا، نبی طیقا کی خدمت میں خادم کی درخواست لے کر آئٹیں، نبی طیٹٹانے فرمایا کیا تنہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ۳۳ مرتبہ ہجان اللہ، ۳۳ مرتبہ اللہ اکبراور ۳۳ مرتبہ لمحمد لللہ کہ لیا کرو، ان میں سے کوئی ایک ۴۳ مرتبہ کہدلیا کرو۔

(٦.٥) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنِى عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ حَلَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَسْلَمَةُ الرَّازِيُّ عَنُ أَبِي عَمْرِو الْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ نْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَابِ إِسناده ضعيف حداً شه موضوع إلانظر ١٨١٠

( ۱۰۵ ) حضرت علی نخانف سے مروی ہے کہ جناب رسول الند تنگافیا کے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بند ہَ مؤمن کو پیند کرتا ہے جو آن ماکش میں مبتلا ہونے کے بعد قویہ کرلے۔

(٦٠٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنتُ رَجُلًا مَدَّاءً فَكُنتُ ٱسْتَحِى أَنُ ٱسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَشَّأُ إِنَال شعب إسناده صحيح إ انظر وسَلَم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَشَّأُ إِنَال شعب إسناده صحيح إ انظر وسَلَم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَآمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَشَّأُ إِنَال شعب إسناده صحيح إلى النظر وسَلَم الله عَلَيْهِ وَلَمُونَ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْمَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْوَالُونُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْعَالَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهِ عَلَالَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ ال

(۲۰۷) حضرت علی ڈائٹو فرماتے ہیں کہ جھے بکشرت مذی آتی تھی، چونکہ نی طابقہ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے مجھے خود بید مسللہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی، میں نے حضرت مقداد ڈائٹوئٹ کہا کہ وہ نی طابقہ سے بید مسللہ پوچھیں، چنانچہ انہوں نے بید مسللہ پوچھا تو نی طابقہ نے فرمایا کہ ایسافخص اپنی شرمگاہ کو دھوکر وضوکر لیا کرے۔

(٦.٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَم الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكِيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ سَمِيدِ بُنِ أَبِي سَمِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَا قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرَثُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَالطَرَ

٩٦٨. وسيأتني حديث أبي هزيرة في مسنده: ٧٤٠٦]

(۱۰۷) حضرت ابوہریرہ نٹانٹڈاورحضرت علی نٹانٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ نٹانٹیڈ آپٹر نے ارشاد فر مایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں آئییں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کاتھم دے ڈیتا۔

( ٦.٨ ) حَلَّانَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَاشٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ مِقْسَمٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ الْعُكُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُجَى قَالَ قَالَ

هِ مُنالِهَ المَوْنِ فِيلِ يَسِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْخَلَان باللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّى تَنَخْنَحَ فَٱتَيْتُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ ٱتَدْرِى مَا ٱحْدَثَ الْمَلَكُ اللَّيْلَةَ كُنْتُ أُصَلَّى فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فِي الدَّارِ فَخَرَّجْتُ فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامِ فَقَالَ مَا زِلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ أَنْتَظِرُكُ إِنَّ فِي بَيْتِكَ كَلْبًا فَلَمْ ٱسْتَطِعُ الدُّحُولَ وَإِنَّا لاَندُخُلُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ وَلا تِمْثَالْ [راحع: ٧٠][انظر: ١٢٩] ( ۲۰۸ ) حضرت علی زلانوز فرماتے ہیں کہ میں روز انہ صبح شام دومر تبہ نبی علیظہا کی ضدمت میں حاضر ہوتا تھا،اگر میں نبی علیظہ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو کھانس دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ میں رات کے وقت حاضر ہوا تو نبی طابطانے فرمایا کتمہیں بیتہ ہے آج رات فرشتے نے کیا کیا؟ ٹی نمازیڑھ رہاتھا، کہ مجھے کسی کی آہٹ گھر ٹیں محسوں ہوئی، میں گھبرا کر با ہر لکا تو سامنے حضرت جریل علیف کھڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ میری ساری رات آپ کے انظار میں گذرگی، آپ کے كر \_ يس كبيل \_ كاآ كيا باس لئ يس اندرنيس آسكا، كونكه بم لوك الكريس داخل نيس موت جهال كوئى كما ،كوئى جنبی ما کوئی تصویراورمورتی ہو۔

( ٦.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النَّعْمَانِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْمُقَابَلَةِ أَوْ بِمُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْفًاءَ أَوْ خُرْقًاءً أَوْ جَلْحًاءً [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٨٠٤، ابن ماحة: ٣١٤٢، الترمذي: ١٤٩٨، النسائي: ٢١٦/٧ و ٢١٧) قال شعيب: حسن وهذا إسناد ضعيف] [انظر: ٨٥١، ٦١، ١٠٦١]

(۱۰۹) حضرت علی طالت سروی ہے کہ جناب رسول اللّذِ کَاللَّائِ ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے جس کا کان آ گے یا پیچیے سے کٹا ہوا ہو، یا اس میں سوراخ ہویاوہ کھٹ گیا ہو، یاجسم کے دیگراعضاء کئے ہوئے ہول۔

( ٦١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْآجُدَعِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً [صححه ابن حزيمة (١٢٨٤ و ١٢٨٥) قال الألباني: صحيح (أبوداود: ١٢٧٤) النسائي ١/٨٠١) [انظر: ١٠٧٣) ١ النار ١١٩٤ (۱۱۰) حضرت علی ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلائٹی گئے نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے ، مال!اگر

سورج صاف ستحراد کھائی دے رہا ہوتو جائز ہے۔

( ٦١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقُواً وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ حَاتَمِ اللَّهَبِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ [ضححه مسلم (٤٨٠)]

(١١١) حفرت على والنفظ مروى بركم بي عليظ في مجمل ركوع كى حالت ميس قرآن كريم كى تلاوت ،سونے كى الكوشى ،ريشى

#### کی مُنالاً) آمین منبل بینیامتری کی بینی سازی البرانداری البرانداری کی مسئن المنالفاء البراننداری کی مینی منت فر ما یا ہے۔ کپڑے اور عصفر سے ریکنے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فر ما یا ہے۔

(١٦٢) حَدَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَبِّثَنَا الْمُعُمَشُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعَائِدًا جِنْتَ أَمْ شَامِنًا قَالَ لَا بَلُ عَائِدًا قَالَ لَهُ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ عَائِدًا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسُلِمَ مَشَى فِي حِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدُوةً صَلَّى الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسُلِمَ مَشَى فِي حِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدُوةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ [قال عَلَيْهُ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ [قال النهيب: صحيح مونوفا [النظ: ٢٠٢]

(٦١٣) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُويْدُ بُنُ سَعِيدٍ فِي سَنَةٍ سِتِّ وَعِشْرِينَ وَمِاتَمَيْنِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدِ الزَّنْجِيَّ قَالَ كَانَ شَدِيدَ السَّوَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَصَيْنِ بُنِ الْجَعْرِيْ وَلَمَ سُمِّى الزَّنْجِيَّ قَالَ كَانَ شَدِيدَ السَّوادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَصَيْنِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُو مُرْدِثُ أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ هَذَا مُوْقِفٌ وَكُلُّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُو مُرْدِثُ أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ هَذَا مُوْقِفٌ وَكُلُّ عَمْوَلَهُ مَوْقِفٌ وَكُلُّ الْمُؤْوِلَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ الْمُؤْوِلَةِ وَقِفْ وَكُلُّ النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ فَلَمَ وَلَفَى وَالنَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ فَلَمَ وَلَقَى وَالنَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ فَلَمَا وَقَفَ عَلَى عُرْحَ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ الْمُؤْوِلَقَةِ مَوْقِفٌ ثُمَ وَقَفَ بِالْمُؤْوِلَقِةِ وَالنَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ فَلَمَا وَقَفَى عَلَى قُورَحَ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ الْمُؤْولِقَةِ مَوْقِفٌ ثُمَ وَقَفَ عَلَى عَلَى الْعَمْرَة فَعَ اللَّهُ النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ فَلَمَ وَلَقَى عَلَى عَلَى الْعَمْرَة فَعَ اللَّهُ وَعَلَى عَلَى الْعَمْرَة فَعَى الْمُؤْمِلُ وَلَعْ وَعَلَى عَلَى الْمُعْمَلِ وَمُو يَلْعُونَ وَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَوْلِهُ عَلَى الْمُؤْمَلُ وَلَوْلِهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَمْ وَكُلُ مِنْ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَعْلَ عَلَى الْمُؤْمُ وَلُولَ عَلَى الْمُؤْمَ وَاللَمُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَوْلُ الْمُؤْمِلُ وَلَوْلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمَوْلُ الْمُؤْمِلُ وَلَمُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١١٣) حضرت على تلافظ سے مروى ہے كه جناب رسول الله كاليفي نے جمة الوداع كے موقع برميدان عرفات ميں وقوف كيا اور

#### هي مُنظا آخرون بل بيد مترا الخالف الما المنظار 
فرمایا که بیوتوف کی جگہ ہےاور پوراعرفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھرغروب شمس کے بعد آپ ملیٹا روانہ ہوئے ،اپنے چیجے حضرت اسامہ کو بٹھالیا اوراپی سواری کی رفتار تیز کر دی،لوگ دائیس بائیس بھاگنے لگے، نبی علیٹاان کی طرف متوجہ ہو کرفر مانے لگے لوگو! سکون اورا طمینان اختیار کرو۔

پھر آپ مزدلفہ پنچ تو مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، اوررات بھرویمبیں رہے، صبح ہوئی تو آپ میٹیا جبل قزح پرتشریف لائے ہوئی تو آپ میٹیا جبل قزح پرتشریف لائے ، وہاں وقوف کی جگہ ہے، پھر آپ میا گئی جگر ہے تھر کے ہوئے وادی محر پنجے، وہاں ایک کمجے کے لئے رکے پھراپی اونڈی کوسر پٹ دوڑا دیا تا آ نکداس وادی سے نکل گئے (کیونکہ یہ عذاب کی جگہ تھی)

پھر سواری روک کراپنے چھے حضرت فضل طَنْ الله کو بھا لیا، اور چلتے چلتے منی بہنچ کر جمرہ عقبہ آئے اور اسے کنڈیال ماریں، پھر قر بان گاہ آشر بنف لائے اور فرمایا کہ بیتر بان گاہ ہے اور منی پورائی قربان گاہ ہے، پھر راوی نے کمل حدیث ذکر کی۔ ( ٦١٤ ) حَدِّ فَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّ فَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّ فَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ رَيْدِ بُنِ جَبِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْغِضُ الْعَرَبُ إِلَّا مُنَافِقٌ [اسنادہ ضعیف]

( ۱۱۴ ) حضرت علی طاننو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کَالْتَیْمُ نے ارشاد فرمایا عرب سے نفرت کرنے والا کوئی منافق ہی ہو سکتا ہے۔

( ٦١٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْكَعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْنًا نَقْرُوهُ وَ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا آسُنَانُ الْإِبِلِ وَٱشْيَاءُ مِنْ الْجِرَاحَاتِ وَقَدْ كَذَبَ قَالَ وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى قَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَتَ فَقَدْ كَذَبَ قَالَ وَفِيها قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى قَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَت فيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يُومَ الْقِيَامَةِ عَدُلًا وَلَا صَحْدَقًا وَمَنْ الْآعَى إِلَى عَيْرٍ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى عَيْرٍ أَبِيهِ أَوْ تَوَلِّى عَيْرٍ أَبِيهِ أَوْ تَوَلِّى عَيْرٍ أَبِيهِ أَوْ تَوَلِّى عَيْرٍ أَبِيهِ أَوْ تَوَلِّى عَيْرٍ أَلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَكَرِّنِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَوْفًا وَلَا عَذُلًا وَذِهَةُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صَوْفًا وَلَا عَذُلًا وَلِهُ مَاللَهُ وَالْمَلَامُ مِنْهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صَوْفًا وَلَا عَذُلًا وَذِهَةً اللَّهُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ (١٣٧٧) والمن حبان (١٧٧٦) [النظر: ١٠٧٧]

(۱۱۵) ابراتیم مممی اپنے والد نے قال کرتے ہیں کہ ایک مرشہ سیدناعلی مرتضی ڈٹاٹٹٹنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاوفر مایا جو شخص سے سے محتتا ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اوراس صحیفے''جس میں اونٹوں کی عمریں اور زخموں کی پچھ تفصیلات ہیں'' کے علاوہ بھی پچھ اور ہے جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، اس صحیفے میں یہ بھی کھا ہے کہ جناب رسول اللہ ڈٹاٹٹٹٹٹ نے ارشاوفر مایا عمر سے تو رتک مدید منورہ حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کوشھائنہ وے،اس پراللہ کی ،فرشتوں کی اورتمام لوگوں کی

هي مُنظَّا اَصْرُاعِينَالِ مِينِهِ مَرْمُ كُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس ہے کوئی فرض یانقلی عبادت قبول نہ کرے گا۔

اور جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے (کسی دوسر فے مص کو اپنا باپ کہنا شروع کر دے ) یا کوئی غلام اپنے آتا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آتا کہنا شروع کر دے ، اس پر بھی اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس کا بھی کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کرے گا اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے ، ایک عام آوی بھی اگر کسی کو امان دے دے تو اس کا لھا فاکیا جائے گا۔

(٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْفَمَةَ عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا فَلَأَنْ أَخِرٌ مِنْ السَّمَاءِ أَحَثُ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ عَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ حَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ عَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ حَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ يَخُورُ عَنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبُرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ لَيَعُولُ يَعُولُ مِنْ قَوْلٍ خَيْرِ الْبُرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ السَّمَاعُ مَنْ عَنْ وَلَى خَيْرِ الْبُرِيَّةِ لَا يُحَاوِزُ السَّمَاعِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْبُولُونَ مِنْ قَوْلٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ الْمَاعِلَةُ مَنْ عَنْ وَلَى خَيْرِ الْمَرْبَةِ لَا يُعَلِيدُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ عَنْ وَلَ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ وَلَا لَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَاعُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَ الْمُعْمُ عَنْ عَلَيْهُمْ عَنْ عَلَيْهُمْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلْ لَكُولُونَ مِنْ فَلَكُولُولُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُنْ الْمُسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَالِكُمْ مَا الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُولُ الْعَلِي وَالْمُولُولُ الْمُعَلِي ولَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمَلْعُ الْمَالِقُولُ الْعُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُلِي الْمُولُولُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِقُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُ الْمُعُولُ اللَ

(۱۱۲) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹائٹو نے ایک مرتبہ فرمایا جب میں تم سے نبی طینا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کروں تو میر سے زندیک آسان سے گرجانا ان کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جب کسی اور کے حوالے سے کوئی بات کروں تو میں جنگجوآ دمی ہوں اور جنگ تو نام ہی تدبیر اور جال کا ہے۔

میں نے نبی علیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب الی اقوام کلیں گی جن کی عرتصوری ہوگی اور عقل کے اعتبارے وہ بیوقوف ہوں گے، نبی علیٰ کی ہائیں کہ بیاں کبھی اعتبارے وہ بیوقوف ہوں گے، نبی علیٰ کی ہائیں کریں گے الیکن ایمان ان کے گلے ہے آ گے نہیں جاس کبھی پاؤٹل کر دو، کیونکہ ان کافل کرنا قیامت کے دن ہاعت تو اب ہوگا۔

( ٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَتَثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْرَابِ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَّى صَلَاقِ الْعَصْرِ مَلاَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُّوتَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَالُهُ فَهُ وَبُيُوتَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ [صححة مسلم (٦٢٧) وابن حزيمة: (١١٣٧)] [انظر: اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

(۱۱۷) حضرت علی نظانٹو سے مروی ہے کہ غزوہ خندت کے دن نبی علیاً نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے جمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی پہال تک کہ سورج غروب ہو گیا، پھر نبی علیاً نے عصر کی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان اوا فرمائی۔

( ٦١٨ ) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُنْلِدِ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِلِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

هي مُنظا اَخْرُن بن الخالفاء الرّاشدين ليه

قَالَ كَانَ رَجُلًا مَلَّاءً فَاسْتَحْيَى أَنْ يَسْأَلُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ قَالَ فَقَالَ لِلْمِفْدَادِ سَلُ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْمُدُي قَالَ فَسَالُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْمُدُي وَسَلَّم فِيهِ الْمُدَيْءِ وَسَلَّم فِيهِ الْمَدُي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيهِ الْمُدُي وَسَلَّم فِيهِ الْمُدَادِي (۱۳۲)، ومسلم (۳۰۳) وابن حزيمة (۱۹) [ (احت: ۲۰۳]

(۱۱۸) حضرت على و النفو فرات بين كه جمع بكثرت فرى آتى تقى، جمع خود به مسئله بوچيته بوئ شرم آتى تقى، مين نے حضرت مقداد و النفو سيك كدوه في النفو سي مسئله بوچيس، چنا نچوانه بول نے بيمسئله بوچياتو ني علينك نفر مايا كه ايسا خص وضوكر لياكر -( ۲۱۹ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُوا الرَّجُلُ وَهُو رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ وَال سَعِب: حسن لغيره ] [انظر: ٤٤٤]

(١١٩) حضرت على ولا الفئاسة مروى برك في عليظان ركوع يا تجده كي حالت مين قرآن كريم كي تلاوت منع فرمايا ب-

(۱۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنِ سَعْدِ بْنِ عُبِيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَدَى اللَّهُ عَنْهُ وَيَدَى فِي فَرَيْشِ وَتَدَعْمَا قَالَ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ اللَّهُ حَمْزَةً قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَمْرَةً قَالَ قُلْتُ نَعَمُ اللَّهُ عَمْرَةً قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَمْرَةً قَالَ اللَّهُ الْعَنْهُ الْمِعْ اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَمْرَةً قَالَ اللَّهُ الْعَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَمْرَةً قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالِلَهُ عَلَاللَّهُ عَلَالِ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالَالَمُ اللَّهُ عَلَالِمُ الللللَّهُ عَلَال

VEINARIO O IN CALLO PRINCIP

(۱۲۲) حضرت علی دلی نظافت مروی ہے کہ ایک دن نبی طلیقا تشریف فرماتے، آپ کے دست مبارک میں ایک کٹری تھی جس سے آپ طلیقاز مین کوکر پدر ہے تھے، تصور کی دیر بعد سرا تھا کر فرمایا تم میں سے برخض کا ٹھکا نٹر 'خواہ جنت ہو یا جہنم' اللہ کے علم میں موجود اور متعین ہے، صحابہ کرام شکھنٹ نے بوچھایار سول اللہ! بھر ہم ممل کیوں کریں؟ فرمایا ممل کرتے رہو کیونکہ ہرا یک کے لئے وہ مایا عال آسان کیے جا کیں جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہوگا، پھر آپ ٹاکٹی کے اُنٹر کے اُنٹر کے اُنٹر کا میں کہ جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہوگا، پھر آپ ٹاکٹی کے لئے اسے بیدا کیا گیا ہوگا، پھر آپ ٹاکٹی کے اُنٹر کی بیدآ بت تلاوت فرمائی کہ جس

وَ مُنْ الْمُالُمُونُونِ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَرِيّةٌ وَاسْتَعْمَلُ عَلَيْهِمْ وَسُلُوا اللّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُلُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدُخُلُوهَا قَالَ فَقَالَ لَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدُخُلُوهَا قَالَ فَقَالَ لَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدُخُلُوهَا قَالَ فَقَالَ لَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَحُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَحُلُومًا قَالَ فَقَالَ لَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّمُ وَالْمُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُومُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْمُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ

(۱۲۲) حضرت علی نظافتات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظائے ایک نشکر روانہ فرمایا ، اور آیک انصاری کوان کا امیر مقرر کردیا ، جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو رائے بیں اس انصاری کو کسی بات پر غصہ آ گیا ، اور اس نے ان سے کہا کہ کیا تنہیں نبی علیظانے میری اطاعت کا حکم نبیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نبیں! اس نے کہا کہ پھر ککڑیاں اسٹھی کرو، اس کے بعد اس نے آگ منگوا کرککڑیوں بیں آگ لگادی اور کہا کہ بیس تنہمیں تنم دیتا ہوں کہ اس آگ بیس واقل ہوجاؤ۔

اوگ ایجی اس میں چھلانگ لگانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آگ ہی سے تو بھا گ کرتم نبی علیظا کے دامن سے وابستہ ہوئے ہو، اس میں جلد بازی مت کرو پہلے نبی علیظا سے ل کر پوچھلو، اگر وہ تہمیں اس میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ضرورا ایسانی کرو۔

چنا نچیانوگ رک گئے اور واپس آ کرنی غایشا کو مهارا واقعہ بتایا ، نبی غلیشانے فرمایا کہ اگرتم اس میں ایک مرتبہ داخل ہو جاتے تو پھر بھی اس میں سے نکل نہ سکتے ، یا در کھو! اطاعت کا تعلق تو صرف نیکی کے کاموں سے ہے۔

( ٦٦٣ ) حَكَّقْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ شَهِدُتُ جَنَازَةً فِي مَلَا بِثَبْتِ حَدَّثِنِي شَهْدُتُ جَنَازَةً فِي مَلَا بِثَبْتِ حَدَّثِنِي شَهْدُتُ جَنَازَةً فِي مَلَا بِثَبْتِ حَدَّثِنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ الزَّرَقِيُّ اللَّهُ عَلَيْ بَنَ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَحَبَةِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْمِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَآمَرَنَا بِالْجُلُوسِ [صححه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْمِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَآمَرَنَا بِالْجُلُوسِ [صححه من (۲۹۲)، وابن حبان (۲۰۰۶)] [انظر: ۲۳۱، ۱۹۲، ۱۱۷۷]

( ۱۲۳ ) واقد بن عمر و کہتے ہیں کہ میں بنوسلمہ کے کسی جنازے میں شریک تھا، میں جنازے کو دیکھ کر گھڑ اہو گیا ، تو نافع بن جبیر مجھ

ے کہنے گئے کہ پیٹے جاؤ، میں تنہیں اس سلسلے میں ایک مضبوط بات بتا تا ہوں، مجھے مسعود بن تھم نے بتایا ہے کہ انہوں نے جامع کوفہ سے صحن میں حضرت علی ڈاٹنٹے کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللّمثَائِنٹِرُم پہلے ہمیں جناز ۵ دیکھر کھڑے ہونے کا تھم دیتے تھے، پھر بعد میں آئے شِکُٹِرِکُونو دیجی بیٹھے رہنے گئے اور ہمیں بھی بیٹھے رہنے کا تھے مدیا۔

( ٦٦٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الذَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَاخْبُرُوهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَهْرِ الْوَلِيدِ أَيْ بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ فَكَلَّمَهُ عَلِي الْكَوْقَةِ عَلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْحَدَّ فَقَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَاجْلِدُهُ قَالَ مَا أَنْتَ مِنُ هَذَا فِي عَلِي فَي فَلِكَ فَقَالَ دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ ابْنَ عَمِّكَ فَقَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَاجْلِدُهُ قَالَ مَا أَنْتَ مِنُ هَذَا فِي شَيْءٍ وَلَّ هَذَا غَيْرُكَ قَالَ بَلُ صَعْفُتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ يَضُوبُهُ وَيَعَدَّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٱرْبَعِينَ ثُمْ قَالَ آمُسِكُ أَوْ قَالَ كُفَّ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٱرْبَعِينَ وَكُلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٱرْبَعِينَ وَكُلُّ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْرَبِعِينَ وَكُلُّ اللهُ عَمْدُ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَعِينَ وَكُلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْرَبِعِينَ وَكُمُلُوا عَمْدُ (اللهِ عَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

ابوسا کان رقاش کہتے ہیں کہ کوفہ سے کچھ لوگ حضرت عثان غنی نظائفۂ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عثان نظائفۂ کو ولید کی شراب نوشی کے حوالے سے کچھ ٹیریں بتا کیں، حضرت عثان نظائفۂ نے بھی ان سے اس حوالے سے گفتگو کی تو حضرت عثان نظائفۂ نے ان سے فر مایا کہ آپ کا چھا زاد بھائی آپ کے حوالے ہے، آپ اس پر سزا جاری فرما ہیے، انہوں نے حضرت امام حسن نظائفۂ نے ان سے فر مایا کہ حسن! کھڑے ہو کراسے کوڑے مارو، اس نے کہا کہ آپ بیا کام نہیں کر سکتے ، کسی اور کواس کا تھم دیجتے ، فر مایا اصل میں تم کمز وراور عاجز ہو گئے ہو، اس لئے عبداللہ بن جعفر! تم کھڑے ہو کراس پر مزاجاری کرو۔ وہ کئی نے چھا میں خوالے بیاں کوڑے مارتے جاتے تھے اور حضرت علی نظائفۂ گئے جاتے تھے، جب چالیس کوڑے ہو کا بیس کوڑے مارے تھے، حضرت صدیق اکبر نظائفۂ نے بھی جوئے تو حضرت علی نظائفۂ نے فر مایا بس کرو، نبی علیشا نے شرائی کو چالیس کوڑے مارے تھے، حضرت صدیق اکبر نظائفۂ نے بھی جالے کہا کہ تھا وردونوں بی سنت ہیں۔

ر (٦٢٥) حَلَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَلَّتَنِى مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَة بُنِ يَزِيدَ بُنِ رُكَانَة عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُحَوْلَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَحَلَ عَلَى عَلِیْ بَیْتِی فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَجِنْتُهُ بِقَعْبِ یَأْخُدُ الْمُدَّ اَوُ قُرِيبَهُ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ بَالَ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ آلَا أَتَوَضَّا لَكَ وُصُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى فِلَاكَ أَبِي وَأَنْتِي قَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ آلَا أَتَوَضَّا لَكَ وُصُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى فِلَكَ أَبِّى وَأَنْتَى قَالَ يَوْفِيعَ لَهُ إِنَّا فَوْضِعَ لَهُ إِنَا وَفُضِعَ لَهُ إِنَا وَهُ عَلَى وَالْمَتَشَقِ وَاسْتَنَشَقَ وَاسْتَنَشَقُ مُعْمَلِ يَدِيهِ فَمَ عَلَى فَلِكَ بَكَنَ بِهِمَا وَجُهِهُ وَٱلْقَمَ إِبْهَامَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذْنَهِ قَالَ ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ آخَذَ كَفَّا مِنْ مَاءٍ بِيكِهِ اللّهُ مَلَى يَعْهُ اللّهُ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ اللّهُمُنَى إِلَى الْمِوْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اللّهُ مَنْ الْمُاءِ فَصَكَ بِهِمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ عَسَلَ يَلَكُ اللّهُ مَنْ الْمُاءِ فَصَكَ بِهِمَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَعُهِمِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ لَكُولُ وَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى قَالَ وَقِي النَّعُلُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قَالًا وَقَلْ وَقِي النَّعُلُونَ قَالَ وَفِي النَّعُلُ ثُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

#### هي مُناهَ المَرْنُ بِل يَسِيْمِ مِنْ اللهُ 
النَّعْلَيْنِ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ آصححه ابن حزيمة (١٥٣)،

وابن حبان (۱۰۸۰) قال الألباني: حسن (أبوداود: ۱۱۷)]

(۱۲۵) حضرت ابن عباس مظائفة فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی خلافظ میرے گھرتشریف لائے، انہوں نے وضو کے لئے پائی منگوایا، ہم ان کے پاس ایک پیالہ لائے جس میں ایک مدیاس کے قریب پائی آتا تھا، اور وہ لاکران کے سامنے رکھ دیا، اس وقت وہ پیٹا ب سے فارغ ہو چکے تھے، انہوں نے جھے نے فرمایا اے ابن عباس! کیا ہیں تمہیں نبی علینا جیسا وضو کر کے نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔

چنا نچہ ان کے وضو کے لئے برتن رکھا گیا، پہلے انہوں نے دونوں ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کیا، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لئے کر چیرے پر مارا، اپنے انگو شھے کا پانی کان کے سامنے والے جھے پر ڈالا، تین مرتبہ اس طرح کیا، پھر دائیں ہاتھ سے ایک چلو بھر کر پانی لیا، اور اسے پیشانی پر ڈال لیا، تا کہ وہ چیرے پر بہہ جائے، پھر دائیں ہاتھ کو کہنی سمیت تین مرتبہ دھویا، بائیں ہاتھ کو کھی ای طرح دھویا، سراور کانوں کا سے کیا، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنی قد موں پر ڈالا، جبکہ انہوں نے جوتی بین رکھی تھی، پھر جوتی کو ہلایا اور دوسرے یاؤں کے ساتھ بھی ای طرح کیا۔

يْس نے عرض كيا كہ جوتى پہنے ہوئے بھى وضوب وسكتا ہے؟ انہوں نے كہا ہاں! ہوسكتا ہے۔ يہ وال جَواب بين مرتبہ ہوئے۔ ( ١٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ الْنَحَوَارِجُ فَقَالَ فِيهِمْ مُخْدَجُ الْكِهُ آوُ مُؤدَنُ الْكِيدِ آوْ مُثَدَّنُ الْكِيدِ آوْ مُثَدَّنُ الْكِيدِ آوْ مُثَدَّنُ الْكِيدِ آوْ مُثَدَّنُ الْكِيدِ آوْ مُثَدِّنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِيسَانِ مُحَمَّدٍ قُلْتُ الْنَتِ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ اِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ اِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ اِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ اِي اللَّهُ اللَّ

(۲۲۷) حضرت علی مناشی کی سائے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فر مایا کہ ان میں ایک آ دی ناقص الخلقت بھی ہوگا ، اگرتم حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ تو میں تم ہے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی طابیہ کی زبانی ان نے قل کرنے والوں سے فر مارکھا ہے ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بو چھا کیا آپ نے واقعی نبی طابیہ سے اس سلسلے میں کوئی فر مان سنا ہے؟ تو انہوں نے تین مرتبہ فر مایا مال ارب کھیے گئے م

( ٦٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي اللَّهِ عُنَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُوِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنبًا [قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٦٣٩،

.34,11.1,7711]

( ۱۲۷ ) حضرت علی رفاننظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مطالط میں قر آن کریم پڑھایا کرتے تھے، بشر طیکہ اختیاری طور پر عنسل کے ضرورت مندند ہوتے۔

- ( ٦٦٨ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا بَعَثْنَيى أَكُونُ كَالسِّكَةِ الْمُحْمَاةِ أَمْ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْفَائِبُ قَالَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْفَائِبُ إِنَا شعيب: حسن لغيره إ
- (۱۲۸) حضرت علی ٹاٹھ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا جب آپ مجھے کہیں بھیجتے ہیں تو میں وُ هلا ہوا سکہ بن کر جایا کردن یا وہاں کے حالات دکھ کر فیصلہ کیا کروں کیونکہ موقع پر موجود شخص وہ دکھتا ہے جو غائب نہیں دکھتا؟ فرمایا بلکہ یہ بات سامنے مکوکہ موقع پر موجود شخص وہ دکھتا ہے جو غائب نہیں دکھتا (اور حالات دکھ کر فیصلہ کیا کرو)
- ( ٦٢٩) حَلَّتُنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ حَلَّتَنَا مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبُعِيًّا قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُذِبُوا عَلَى قَإِنَّهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَ [صححه البحارى ( ٢٠٠١)، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُذِبُوا عَلَى قَإِنَّهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَ [صححه البحارى ( ٢٠٠١)، وصلم في مقدمة صحيحه (١)] [انظر: ٣٣٠، ٢٠٠١، ١٠٠١،
- (۱۲۹) حضرت علی مظافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالليظ ان ارشا وفر ما یا میری طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو، کیونکہ جو تخص میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا'وہ جہنم میں واخل ہوگا۔
- ( ٦٣. ) حَدَّثَنَاه حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُذِبُوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَ [راحع: ٦٢٩]
- ( ۱۳۰ ) حضرت علی نگانشاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله نگانگیا نے ارشاد فر مایا میری طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو، کیونکہ جو شخص میر کی طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کر ہے گا' وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
- ( ٦٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِيرِ عَنْ مَسْعُودٍ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَلْهُ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدُنَا [راحع: ٣٢٣]
- (۱۳۳) حضرت علی النظامے مردی ہے کہ پہلے ہم نے ٹی علیظا کو جنازے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی کھڑے ہونے لگے، بعد میں بیٹے ہوئے دیکھا تو ہم بھی بیٹھنے لگے۔
- ( ٦٣٢ ) حَدَّثَنَا يَعْمَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنِى عَلِيٌّ بُنُ مُدُرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ نُجِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ جُنُبٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ إِنَالِ الإلباني: عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ جُنُبٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ إِنَالِ الإلباني: ضعيف (أبوداود: ٢٢٧ و ٢٥٢ )، ابن ماحة ٣٦٥، النسائي: ١٤١/١ و ١٨٥/٧) قال شعيب: حسن لغيره] وانظر: ٢٤١٧ م ١٨٥، ١١٧٢
- (۱۳۲) حضرت على نُتَالِقُوْت مروى ب كد جناب رسول اللهُ فَالْفِيَّالِ ارشاد فر ما يا اس گھر ميں رحمت كفر شيخة داخل فهيں ہوتے جس ميں كوئى جنى ہو، يا تصوير يا كما ہو۔

## هي مُنلكا اَخْرُقْ بِل يَهِيْ مَتْرِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ْمُ اللهِ 
( ٦٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعْمَى عَنْ هِشَامِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جُرَى بَنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ [صححه ابن حزيمة: ( ٢٩١٣)، قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٨٠٥، ابن ماجة: ٣١٤٥، الترمذي: ١٠٥٤) قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٢٩١، ٢٠١٥، ٢٩١

(۱۳۳۷) حضرت علی ڈالٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے سینگ یا کان کئے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔

( ٦٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّقِنِى سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبِي عَنْهُ لَلْهُ عَنْهُ حَدِيثٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا [صححه البحارى (٩٤ه٥٥)، ومسلم يَقُولُ لَيْسَ بِالْكُوفَةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا [صححه البحارى (٩٩٥ه)، ومسلم (١٩٩٤)][انظر ١٩٨٠]

( ۱۳۴ ) حضرت علی اللفؤے مروی ہے کہ نبی علیکانے دیاءاور مرفت سے منع فرمایا ہے۔ (جن کی وضاحت پیچے گذر چکی )

( ٦٣٥ ) حَلَّنَنَا يَحْمَى عَنْ مُجَالِدٍ حَلَّتَنِى عَامِرٌ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَحِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعَنَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوُ شِمَةً إِقَالَ الأَلبَانِي: صحيح معتصراً (أبوداود: ٢٠٧٦ و ٢٠٧٧، ابن ماحة: ١٩٥٣ الترمذي: ١١١٩

النسائي: ٧/٨ ) قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ٦٦٠، ٦٧١، ٢٧١، ٨٤٤، ٩٨٠، ٩٨٠، ١٣٦٤]

( ۱۳۵ ) حضرت علی نگافنڈ سے مروی ہے کہ ٹی علیہ نے وی فتم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات لکھنے والا، سودی معاملات لکھنے والا، جو کہ اور جسم معاملات لکھنے والا، جسم گودنے والی اور جسم گودونے والی اور جسم گودون پر ۔۔۔ کودوانے والی عور قول پر ۔۔

( ١٣٦ ) حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمُوو بْنِ مُوَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيُمَنِ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ قَالَ قُلْتُ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمُ أَا اللَّهَ سَيَهُدِى لِسَانَكَ وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ قَالَ فَمَا شَكَكُتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ الْقَدَى اللَّهَ سَيَهُدِى لِسَانَكَ وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ قَالَ فَمَا شَكَكُتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ الْقَدَى الْقَيْنَ بَعْدٌ [قال شعب: صحيح] [انظ: ١٢٤٥]

(۱۳۷) حضرت علی والتفوفر مائے ہیں کہ نبی طلیقائے جب مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں اس وقت نو خیزتھا، میں نے نبی علیقاسے عرض کیا کہ آپ جھھے ایک ایس اختلافات اور جھکڑے بھی ہوں گے اور مجھے فیصلہ کرنے کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے؟ فرمایا اللہ تمہاری زبان کو بھی راستے پر چلائے گا اور تمہارے دل کومضبوط رکھے گا، حضرت علی والفی فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔

#### هي مُنالاً) الأوريُّن المائيل من منزي المنالغالفاء الرَّاشدين في المستدالغالفاء الرَّاشدين في المستدالغالفاء الرّ

( ٦٣٧) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَجِعٌ وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِى وَإِنْ كَانَ آجِلًا فَلَوْلُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِى وَإِنْ كَانَ آجِلًا فَلَالَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا قُلْتَ عَلَيْهِ فَضَرَبَنِى بِرِجُلِهِ فَقَالَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعُدُ [قال الترمذى: هذا حديث حسن قَاعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوْ اشْفِهِ قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعُدُ [قال الترمذى: هذا حديث حسن صحبح قال الألباني: ضعيف (الترمذى: ٣٥٤٥) [[نظر: ٣٥٨٤ ٨٤١]

( ٦٣٨) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ اللَّهُمَّ اشْفِهِ فَمَا اشْتَكَيْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعْدُ [قال شعيب: إسناده حسن] [راجع: ٦٣٧]

( ۱۳۸ ) گذشتەرداىت ايك دومرى سند سے بھى نەكور ہے جوعبارت ميں گذرى۔

( ١٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةً قَالَ آتَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّا وَرَجُلَانِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُرُجُ فَيَقُرا أُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مُعَنَا اللَّحُمَ وَلَا يَخْجُرُهُ وَرُبَّمَا قَالَ يَحْجُبُهُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ [صححه ابن حزيمة: (٢٠٨) قال اللَّحْمَ وَلَا يَخْجِزُهُ وَرُبَّمَا قَالَ يَحْجُبُهُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَة [صححه ابن حزيمة: (٢٠٨) قال اللَّحْمَ وَلَا يَخْجِزُهُ وَرُبَّمَا قَالَ يَحْجُبُهُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَة [صححه ابن حزيمة: (٢٠٨) قال اللَّحْمَ وَلَا يَخْبُونُ وَرُبَّمَا قَالَ يَحْجُبُهُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَة [صححه ابن حزيمة: (٢٠٨) قال الله عبد: إسناده حسن] الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٢٩، ابن ماجة: ٤ ٩٥، الترمذي: ١٤٦ النسائي: ١٩٤١) قال شعيب: إسناده حسن]

(۱۳۹) عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایک آ دمی ہے ساتھ حضرت علی تفاقط کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ فرمانے لگے کہ نبی علیق قضاءِ حاجت کے بعد وضو کیے بغیر با ہرتشریف لا کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ، آپ علیق ہمارے ساتھ گوشت بھی تناول فرمالیا کرتے تھے اور آپ کا نظیقے کو جنابت کے علاوہ کوئی چیز قرآن سے نہیں ردی تھی ۔

(٦٤٠) حَلَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمُيْرٍ حَلَّتَنَا هِ شَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَو عَنْ عَلِيًّى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمٌ بِنْتُ عِمْرانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ [صححه المحارى (٣٤٣)، ومسلم (٣٤٠)][انظر: ٣٨٥، ٩٠٩، ١٢١١]

#### هي مُنلاً المَّيْنِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
( ۱۲۴ ) حضرت علی بڑائٹھئے سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے بہترین عورت حضرت مریم بنت عمران بیں اور بہترین عورت حضرت ضدیجہ ڈاٹھا ہیں۔

(٦٤١) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ الْكِنْدِيِّ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَوَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ وَهُوَ يَنْشُدُ النَّاسَ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمُّ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ كَنْتُ مَوْلًاهُ فَقَامَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلًاهُ فَعَلِي مَوْلًاهُ فَعَلِي وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلًاهُ فَعَلِي مَوْلًاهُ فَعَلِي وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلًاهُ فَعَلِي مَوْلًاهُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلًاهُ فَعَلِي وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلًاهُ فَعَلِي قَالِهُ مَا لَكُونُ مَوْلًا فَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلًاهُ فَلَا فَعَلِي وَاللّهُ مِنْ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلًا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلًا فَاللّهِ مَلَى مَا لَكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلًا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَاهُ وَلَا مَا لَهُ مُولًا عَلَيْهُ وَلَيْنُ مَوْلًا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ فَقَلُولًا فَاللّهُ مَنْ لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ كُنْتُ مَوْلًا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُلْكُولًا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ كُنْتُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لِللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْ كَلَيْلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْكُولُولُولًا مُعَلَّالِهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللْعَلَالَ عَلَالُكُولُ مَا لَاللّهُ عَلَالْلُولُولُولُولُ عَلَيْلِ مَالْمُولِلْلُولُ عَلَيْكُ

(۱۲۲) زا ذان کہتے ہیں کہ میں نے صحن مجد میں حضرت علی طافتۂ کولوگوں کواللہ کی قتم دے کرید پوچھتے ہوئے سنا کہ غدریم کے موقع پر نبی علیفا کی خدمت میں کون حاضر تھا اور کس نے نبی علیفا کا فر مان سنا تھا؟ اس پر تیرہ آ دمی کھڑے ہو گئے اور ان سب نے گوائی دی کہ انہوں نے نبی علیفا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا بیس مولی ہوں بھی بھی اس کے مولی ہیں۔

( ٦٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرٌ بْنِ حُيَيْشِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ إِنَّهُ مِمَّا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ وَلَا يُوعَيِّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ إصحمه مسلم (٧٨)، وابن حبان (٩٢٤) [[نظر ٢٣١، ٢٣١]

(۱۳۲) حضرت علی ڈٹائٹنا فرماتے ہیں کہ اللہ کی تنم! نبی علیظانے مجھ سے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ مجھ سے بغض کوئی منافق ہی کر سکتا ہے اور مجھ سے مجت کوئی مؤمن ہی کرسکتا ہے۔

( ٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَنْبَأَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِوْبَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشُوهُمَا لِيفُ الْإِذْ حِرِ إِقَالَ شعيب إسناده قوى إِلنَّظر: ٢٧٥ ، ٨١٩ ، ٨١٩ ، ٨٨٨

( ۱۸۳۳ ) حضرت علی ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیشانے حضرت فاطمہ ڈکاٹنا کے جہیز میں روئیں دار کپڑے ، ایک مشکیز ہ اور ایک چیڑے کا تکبید یا تھاجس میں'' اذخر'' نا می گھاس بھری ہوئی تھی ۔

(عدد) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نُعُيْمُ بُنُ حَكِيمٍ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَّيْنَا الْكَعْبَةَ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُلُسُ وَصَعِدَ عَلَى مَنْكِبَى فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَى فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَى قَالَ فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَسَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَسَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَصَعِدَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَسَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ بَمُعُلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمُعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَلْولُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُ الْع

### هِ مُناكًا إِنَّهُ النِينَ مِنْ مَنَاكَ المُناكِنِينَ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُناكِنِينَ الْمُناكِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّ

فَقَذَفُتُ بِهِ فَتَكَسَّرَ كَمَا تَسَكَسَّرُ الْقَوَارِيرُ ثُمَّ نَزَلُتُ فَانْطَلَقُتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبِيُوتِ خَشْيَةَ أَنْ يَلْقَانَا أَتَحَدُّ مِنُ النَّاسِ [اسناده ضعيف] [انظر: ١٣٠٢]

(۱۳۴) حضرت علی ڈاٹھٹاسے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیظا کے ساتھ روانہ ہوا، ہم خانہ کعب پہنچاتو نبی علیظا نے مجھ سے بیٹھنے کے لئے فرمایا اور خود میرے کندھوں پر چڑھ گئے، میں نے کھڑا ہونا چاہا لیکن نہ ہوسکا، نبی علیظا نے جب مجھ میں کمزوری کے آثار دیکھے تو نیچا تر آئے، خود بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ، چنانچہ میں نبی علیظا کے کندھوں پر سوار ہوگیا اور نبی علیظا مجھے لے کر کھڑے ہوگئے۔

اس وقت جمجے ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ اگر میں چا ہوں تو افق کوچھولوں ، بہر حال! میں بیت اللہ پر چڑھ گیا، وہاں پتل یا تا ہے کی ایک مورتی نظر آئی ، میں اے وائیس ہائیس اور آ کے بیچھے سے دھکیلنے لگا، جب میں اس پر قادر ہو گیا تو نبی علیٰ ان بھی سے فرمایا سے نیچے چینک وہ ، چنانچے میں نے اسے نیچے بی دیا اور وہ شخشے کی طرح چکنا چور ہوگئی، پھر میں نیچے انر آیا۔

پھر میں اور نبی علیٰ ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے ، تیزی سے روانہ ہو گئے یہاں تک کہ گھروں میں جا کرچھپ گئے ،ہمیں بیا ندیشہ تھا کہ کہیں کوئی آ دمی نہل جائے۔

( ٦٤٥ ) حَلَّاثُنَا فَضُلُ بُنُ دُكِيْنِ حَلَّنَنَا يَاسِينُ الْعِجْلِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ [إسناده ضعف قال الألباني حسن (ابن ماحة: ١٨٥٠)]

( ۲۴۵ ) حضرت علی ڈائٹیؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علیا نے ارشاد فر مایا مبدی کا تعلق ہم اہل بیت ہے ہوگا ، اللہ اسے الک بی رات میں سنوار دے گا۔

( ٦٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْبَرِيدِ عَنْ حُسِيْنِ بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قاضِى الرَّتِّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ اجْتَمَعْتُ آنَا وَقَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اجْتَمَعْتُ آنَا الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اجْتَمَعْتُ آنَا وَقَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا وَلَا عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولُ اللَّهِ آنُ تَأْمُرُ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَسُقًا مِنْ طَعَامٍ فَافَعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ آنَ تَأْمُرُ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَسُقًا مُونَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ آنَ تَأْمُرُ لَكِي كَمَا أَمُوتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

#### هي مُنظارَ مُن بن بيستري له المسلم ا

اللَّهُ لَنَا فِي كِتَابِهِ مِنْ هَذَا الْحُمُسِ فَٱفْسِمُهُ فِي حَيَاتِكَ كَىٰ لَا يُنَازِعَنِهِ أَحَدُ بَعُدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكُرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَّانِيهِ عَمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمْتُ فِي حَيَاتِهِ حَتَّى كَانَتُ آخِرُ سَنَةٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمْتُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَّانِيهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمْتُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْداود: ٢٩٨٣ و ٢٩٨٤ و اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْداود: ٢٩٨٤ و ٢٩٨٤ و اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْداود: ٢٩٨٣ و ٢٩٨٤ و ١٩٨٤ 
ر ۱۳۲۷) حضرت علی نگاننگ مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیالا کی خدمت میں میں، فاطمہ نظافی، حضرت عباس نگاننگا اور حضرت زید بن حارثہ نگاننئ بھی موجود تھے، حضرت عباس نگاننئ کہنے گئے یارسول اللہ! میں اب پوڑھا ہوگیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہوگئ میں اور میری فرمدداریاں بڑھ گئی میں، اگر آپ مجھے استانے من غلہ اور گندم دے دیں تو میرا کام بن جائے گا، نی طیالا نے فرمایا کہ احجاء دے دیں گے۔

حضرت فاطمہ نُتُ اُنے نے عرض کیایارسول اللہ! اگر مناسب مجھیں تو آپ نے اپنے پچپا کے لئے جو تکم دیا ہے، وہ ہمارے لیے بھی دے دیں، نی مُلیّلا نے فرمایا انچھا، دے دیں گے، پھر حضرت زیدین حارثہ ٹٹاٹٹو کینے لگے یارسول اللہ! آپ نے جھے زمین کا ایک مکڑا عطاء فرمایا تھا جس سے میری گذراوقات ہو جاتی تھی، لیکن پھر آپ نے وہ زمین واپس لے لی، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو وہ جھے واپس کر دیں، فرمایا اجھا، کر دیں گے۔

اس کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے خس کا جوئن مقرر فرمایا ہے، اگرآپ مناسب خیال فرمائیں تو مجھے اس کا گمران بنا و بیجئے تا کہ میں آپ کی حیات طیبہ میں اسے تقتیم کیا کروں اور آپ کے بعد کوئی شخص اس مین مجھ سے جھڑا نہ کر سکے؟ نبی علیہ النے فرمایا جھا، بنا دیں گے۔

چنا نچہ ٹی طائیا نے جھے اس کا گران بنا دیا اور میں نبی علیا کی حیات میں اسے تقسیم کرتا رہا، حضرت ابو بکر ڈٹاٹنڈ نے بھی اپنے زیانے میں بھے اس کی گرانی پر برقرار رکھا اور میں ان کی حیات میں بھی اسے تقسیم کرتا رہا، اور حضرت عمر ڈٹاٹنڈ نے بھی جھے اس پر برقرار رکھا اور میں اسے تقسیم کرتا رہا لیکن جب حضرت عمر فاروق ٹٹاٹنڈ کا آخری سال تھا تو اس کی تکرانی بھے سے لی گئی، اس وقت ان کے پاس بہت مال آیا تھا۔ (اور وہ مختلف طریقہ اضابی کرنا برا بھا تھا۔ (اور وہ مختلف طریقہ اضابی کرنا با جسے تھے)

( ٧٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا شُرَحُبِيلُ بُنُ مُدُولٍ الْجُنِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَى الْحَضْرَمِیِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ لِی عَلِیٌّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتُ لِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَّهُ لَمْ تَكُنُ لِأَحَدٍ مِنْ الْحَجْرِيقِ إِنِّی كُنْتُ آبِیهِ كُلَّ سَحَمٍ فَاسَلَّمُ عَلَیْهِ حَتَّی یَشَحْنَحَ وَإِنِّی جِنْتُ ذَات لَیْلَةٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ الْحَجْرِیقِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْ رِسُلِكَ یَا اَبَا حَسَنِ حَتَّی آخُرُجَ اِلِیْكَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَیْ قَلْتُ یَا نَبِی اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْ رِسُلِكَ یَا اَبَا حَسَنِ حَتَّی آخُرُجَ اِلِیْكَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَیْ قُلْتُ یَا نَبِی اللَّهِ اللَّهُ قَالَ عَلَی رِسُلِكَ یَا اَبَا حَسَنِ حَتَّی اَخُورُجَ اِلِیْكَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَیْكَ فَلَمَّا خَرَجَ اللَّهِ فَقَالَ عَلَی رِسُلِكَ یَا اَبَا حَسَنِ حَتَّی اَخُورَ جَالِکَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَیْكَ فَلَمْ اللَّهِ فَقَالَ عَلَی رَسُلِكَ یَا اَبَی اللَّهِ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ فَقَالَ عَلَی رِسُلِكَ یَا اَبَی فِیمَا مَضَی حَتَّی کَلَّمَنِی اللَّیْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ فِی الْحُضْرِیقِ إِنِی فَلَمَّا حَرَجْتُ قَالَ اِنَ عِبُولِیلُ قُلْتُ ادْحُلْ قَالَ لَا الْحُرُجُ إِلَیْ فَلَمَّا حَرَجْتُ قَالَ إِنَّ فِی اَبْرِیلُ فَلُکُ اللَّهِ حَرَجْتُ قَالَ إِنَّ فِی اَبْرِیلُ فَلُکُ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَرَجْتُ قَالَ إِنَّ فِی اَسِیْلَةً قَالَ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الْمُورُ إِلَیْ فَلَمَا حَرَجْتُ قَالَ إِنَّ فِی اَنْسِیلُکَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاحِودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَرَجْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْرَافِقُ اللَّهُ الْمُعْرَافِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَافِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَاقُولُ ال

# ﴿ مُنلُا المَّرُونَ لِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُ

جَرُو كُلْبٍ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ الْحَسَنُ قُلْتُ مَا وَجَدْتُ إِلَّا جَرُوًا قَالَ إِنَّهَا ثَلَاثٌ لَنُ يَلِجَ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهَا أَبَدًا وَاحِدٌ مِنْهَا كُلْبٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ صُورَةُ رُوح [قال شعب: إسناده ضعيف][راحع: ٩٣٥،٥٢٠]

( ۱۳۷۷ ) حضرت علی ڈلائٹی فرماتے ہیں کہ بی علیہ کی ضدمت میں حاضری کا مجھے ایک ایسے وقت میں شرف حاصل ہوتا تھا جوگلوق میں میرے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہوسکا ، میں روز انہ سحری کے وقت نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور سلام کرتا تھا ، نبی علیہ کھانس کر جھے اندرآ نے کی اجازت عطاء فرماوہ ہے۔ کھانس کر جھے اندرآ نے کی اجازت عطاء فرماوہ ہے۔

ایک مرتبہ میں رات کے وقت نبی طالیہ کے پاس پہنچا اور حسب عادت سلام کرتے ہوئے کہا''السلام علیک یا نبی اللہ'' آپ طالیہ نے فر مایا ابوالحن! رکو، میں خودی باہر آ رہا ہوں، جب نبی عالیہ اہم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ا کیا کسی نے آپ کو غصہ دلا یا ہے؟ فر مایا نہیں، میں نے بو چھا تو پھر کل گذشتہ رات آپ نے مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں ئی؟ فر مایا مجھے اپنے جمرے میں کسی چیز کی آ ہے محسوس موئی، میں نے بو چھا کون ہے؟ آ واز آئی کہ میں جریل ہوں، میں نے انہیں اندر آنے کے لئے کہا تو وہ کہنے گلے نہیں، آپ ہی باہر تشریف لے آپ ہے۔

جب ميں باہرآ يا تو وہ كہنے گئے كہ آئے سے گھر ميں ايك الى چيز ہے كدوہ جب تك گھر ميں رہے گی ، كوئى فرشت بھی گھر ميں وافل نہ ہوگا ، ميں نے كہا كہ جبر ميل ! جھے تو اين كى چيز كاعلم نہيں ہے ، وہ كہنے گئے كہ جاكرا چيى طرح و كھے ، ميں نے گھر كھول كرو يكھا تو وہاں كتے كے ايك چھوٹے ہے نئے كے علاوہ جھے كوئى اور چيز نہيں ملى جس سے حسن كھيل رہے ہے ، چنا ني ميں مكول كرو يكھا تو وہاں كتے كے ايك چھوٹے ہے نئے كے علاوہ بھے كوئى اور چيز نہيں ملى اس برانہوں نے كہا كہ تين چيزيں ايك بيں جوكى گھر ميں جب تك رہيں گى ، اس وقت تك رحست كاكوئى فرشتد وہاں وافل نہ ہوگا ، كما ، جبنى آوى ياكى جا نداركى تصوير ۔ بيں جوكى گھر ميں جب تك رہيں گى ، اس وقت تك رحست كاكوئى فرشتد وہاں وافل نہ نہ تي عن آبيده آلله مسارَ مَعَ عَلِيٍّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَ يِهِ فَلَمَّا حَادَى نِينَوَى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ فَنَادَى عَلِيٌّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَ يَهِ فَلَمَّا حَادَى نِينَوَى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ فَنَادَى عَلِيٌّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَ يَهِ فَلَمَّا حَادُى نِينَوَى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ فَنَادَى عَلِيٌّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَ يَهِ فَلَمَّا حَادَى نِينَوى وَهُو مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ فَنَادَى عَلِيٌّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ ا

و ۱۳۸۸) عبداللہ بن تمی کے والد ایک مرتبہ حضرت علی بڑاٹھ کے ساتھ جا رہے تھے، ان کے و مے حضرت علی بڑاٹھ کے وضو ک خدمت تھی، جب و صفین کی طرف جاتے ہوئے نیزی کے قریب پنچے تو حضرت علی بڑاٹھ نے پکار کر فر مایا ابوعبداللہ! فرات ک کنارے پررک جاؤ، میں نے بوچھا کہ فیریت ہے؟ فرایا میں ایک دن نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ تا اللے کی کارے هي مُناكِم المَّرِينُ بل المُنافِق الرّاشدين في ٣٣٧ كِله المُناكِف الرّاشدين في

آتکھوں ہے آنسوؤں کی بارش ہورہی تھی ، میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے نبی! کیا کسی نے آپ کوغصہ دلایا ہے ، خیرتو ہے کہ آپ کی آتکھوں ہے آنسو بہدر ہے ہیں؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے ، بلکہ اصل بات بیہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے جبر میں اٹھ کر گئے ہیں، وہ کہدر ہے تھے کہ حسین کوفرات کے کنار ہے شہید کردیا جائے گا، پھرانہوں نے بھو ہے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کواس مٹی کی خوشبوسونگھا سکتا ہوں؟ میں نے انہیں اثبات میں جواب دیا ، تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی بھرکرمٹی اٹھائی اور جھے دے دی ، بس اس وقت سے اپنے آنسوؤں پر جھے قابونہیں ہے۔

( ٦٤٩) حَدَّثُنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَة الْفَزَارِيُّ اَنْبَانَا الْأَزْهَرُ بُنُ رَاشِدِ الْكَاهِلِيُّ عَنُ الْنَحْضِرِ بَنِ الْفَوَّاسِ عَنْ آبِي سُحَيْلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آلَا أُخْبِرُ كُمْ بِالْفَضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى حَدَّثَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُوسِيَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَسَافَشَرُهَا لَكَ يَا عَلِيٌّ مَا أَصَابُكُمْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُقُوبَةٍ أَوْ بَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا فَيمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَكُومُ مِنْ أَنْ يُثَنِّى عَلَيْهِمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ تَعَالَى أَخْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ مَعْدَ عَفُوهِ إِلسَاده صعف الْعُقُوبَةَ فِي اللَّذِي عَلَيْهِم أَلَى الْكَثَوَى اللَّهُ تَعَالَى أَخْلَهُ مِنْ أَنْ يَعُودَ مَعْدَ عَفُوهِ إِلسَاده صعف الْعُقُوبَةَ فِي اللَّذِي اللَّهُ تَعَالَى أَخْلَهُ مِنْ أَنْ يَعُودَ مَعْدَ عَفُوهِ إِلسَاده صعف اللهُ اللهُ عَلَيْهِم عَنْ أَنْ يَعُودَ وَمَعْدَ عَفُوهِ إِلسَاده صعف إلَيْهُ مِنْ أَنْ يَعُودَ وَمَعْدَ عَفُوهِ إِلسَاده صعف إلَيْكُمْ وَالِيَهُ مَنْ أَنْ يَعُونَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى الْعَلَى عَنْهُ فِي اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْ يَعُودَ مَعْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

﴿ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾

اور نبی طایع نے فرمایا تھا کہ علی! میں تہبارے سامنے اس کی تغییر بیان کرتا ہوں ،اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تہمیں دنیا میں جو یماری ، تکلیف یا آ ز مائش پیش آتی ہے تو وہ تہباری اپنی حرکوں اور کرتو توں کی وجہ ہے ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس سے بہت کر یم ہے کہ آخرت میں دوبارہ اس کی سزا دے ، اور اللہ نے دنیا میں جس چیز سے درگذر فرمایا ہو، اس کے علم سے یہ بعید ہے کہ وہ اے عنو سے رجوع کر لے۔

( .o ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَثَنَا سُفَيَانُ وَإِسْرَائِيلُ وَآبِي عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَٱلْنَا عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَطَوَّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ قَالَ قُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا قَالَ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْقَجْرَ آمْهُلَ حَتَى إِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ مِنُ هَا هَنَا يَعْنِى مِنْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قَبَلِ الْمُعْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ بُعْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمُعْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ بُعْ مَا اللَّهُ عَلَى مِنْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاقِ النَّهُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاقِ النَّهُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاقِ النَّاهُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاقِ الظَّهُرِ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتُمْ وَالْمُسْلِقِينَ قَالَ قَالَ الشَّهُ عَنْ وَالْمُسْلِقِينَ وَالْمُسْلِقِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِقِينَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَالِينِ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسُلِيمِ عَلَى الْمُعْرَبِينَ وَالنَّيْسَ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهُ وَقُلَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالنَّهُ وَقَلَ قَالَ قَالَ عَلَى وَالْمَالِيقِينَ وَالْمَعْرِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِيقِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُولِي وَقَلَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِاللَّهُ وَقَلَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى وَالْمُولِي وَقَلَ قَالَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِاللَّهُ وَلَوْلَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعُولُومُ عَلَيْ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ عَلَيْهُ

#### هي مُنالًا المَّانُ بن المُنافِق الرّاشدين في المستَّل المُناف 
عَلَيْهَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ لَآبِي إِسْحَاقَ حِينَ حَدَّثُهُ يَا أَبَا إِسْحَاقَ يَسُوَى حَدِيثُكَ هَذَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيهُ وَسَعِولُكُ ذَهَبًا [صححه ابن حزيمة: (١٢١١ و ١٢٣٢) قال الألناني: حسن (ابن ماجة غ حَدِيثُكُ هَذَا مِلْءَ مَسْجِولُكُ ذَهَبًا [صححه ابن حزيمة: (١٢١١ و ١٢٣١) قال الله عين: إسناده قوى] [انظر: ١٨٢، الترمذي: ٤٢٤ و ٤٢٩ و ٥٩٨ و ٥٩٩ النسائي: ١١٩/١) قال شعيب: إسناده قوى] [انظر: ٢٨٢،

٥٨٨، ٢٠٢١، ٣٠٢١، ٨٠٢١، ٢٤٢١، ٢٥٢١؛ ٨٥٢١، ١٢٢١، ٥٧٣١]

(۱۵۰) عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی ڈاٹھٹا سے پوچھا کہ نی علیظادن کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے سے؟ فرمایاتم اس طرح پڑھنے کی طاقت اور استطاعت کے بقدراس سے؟ فرمایاتم اس طرح پڑھنے کی طاقت اور استطاعت کے بقدراس پڑس کرنے کی کوشش کریں گے، فرمایا کہ نبی علیشا فجر کی نماز پڑھ کرتھوڑی دیرا نظار فرماتے ، جب مورج مشرق سے اس مقدار میں نکل آتا جتاعصر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آئے تاکیش کھڑے ہوکر دور کھت نماز پڑھے۔

پھر تھوڑی دیرا تظار فرمائے اور جب سورج مشرق سے اتنی مقدار میں نکل آتا جتنا ظہری نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ منظانین المرسے پہلے ، دور کعتیں ظہر کے ہوتا ہے، تو آپ منظانی المرسے پہلے ، دور کعتیں ظہر کے بعد اور موری تقیل مقربین ، انبیاء کرام بینٹا اوران کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مؤمنین کے لئے سلام کے کمات کہتے (تشہد پڑھتے )اس اعتبار سے پورے دن میں نبی علیشا کے نوافل کی سیولہ رکعتیں ہوئیں، لیکن ان پر دوام کرنے والے بہت کم ہیں، سیصدیث بیان کر کے صبیب بن ابی ثابت نے کہا کہ اے ابواسحاق! آپ کی سے حدیث اس مجد کے سونے سے بھر پور ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔

( ٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَحُسَيْنٌ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَعَبْتَ الْوَتْرُ آخِرَ اللَّيْلِ [إسناده ضعيف]

(۱۵۱) حَمْرت عَلَى ثَلَّتُوَّ سے مروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ تَأَثِيُّ السَّد كَابَتَدا كَى ، درميانے اور آخرى بر مصي ميں وتر پڑھ ليا كرتے تھے، تا ہم آخر ميں آپ تَأْثِيُّ الرات كِ آخرى صصي ميں اس كى يابندى فرمانے كلے تھے۔

(۱۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْوَتُورُ لَيْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّلَاقِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةُ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة: (۱۰، ۱۷، المَيْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّلَاقِ وَلَكِنَّةُ سُنَّةً سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة: (۱۰، ۱۲۰، ۱۲۲۸) قال شعب قال الألبائي: صحيح (أبوداود: ۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲۸) قال شعب الساده قوى] [انظر: ۲۲۸، ۱۲۲۲، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸، ۱۲۲۰، ۱۲۲۰، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸] إسناده قوى] [انظر: ۲۲۲، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸ و آن كريم سے حتى ثبوت نيس ركھے ليكن ان كا وجوب في عليها كي سنت سے ثابت ہے۔

#### هي مُنظالاً مُرْكِيْل مِينِي مَرْم الله المُؤرِّف ل مِين مَنظالاً مُرْكِيْل مِينِي مَرْم المُنظاء الراشدين الم

(٦٥٣) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ حَلَّثُنَا شُغَبَةُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْوَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ وَٱوْسَطِهِ فَانْتَهَى وِتُوهُ إِلَى السَّحَرِ [قال شعيت: إسناده قوى][راجع: ٨٠٠]

(۱۵۳) حضرت علی طافق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تک فی اُرات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر ھے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آ ب تافیل ارات کے آخری ھے میں اس کی یابندی فرمانے لگے تھے۔

( ٦٥٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَآيْتُنَا يَوْمَ بَدُرٍ وَنَحْنُ نَلُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ٱقُرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ ٱشَدِّ النَّاسِ يَوْمَنِذِ بَأُسُاإِفَالَ شعيب إسناده صحيح [ إنظر: ١٣٤٧ ، ١٣٤٧]

(۱۵۴) حضرت علی ڈٹائٹیڈ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم لوگ نبی علیظا کی پناہ میں آجاتے تھے، نبی علیظا ہماری نسبت وشمن سے زیادہ قریب تھے، اوراس دن نبی علیظانے سب سے زیادہ خت جنگ کی تھی۔

( 100 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُسُلِمِ الْحَيَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ آغُرَابِيُّ إِلَى النَّبِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ فَتَعُورُجُ مِنْ آخِدُنَا الزُّويُحَةُ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ إِذَا فَعَلَ آحَدُكُمُ فَلْيَتُوصَّا وَلَا تَأْتُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ إِذَا فَعَلَ آحَدُكُمُ فَلْيَتَوَصَّا وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي آخُبُوهِنَّ وَالسَاده ضعيف. قال الألباني عسن (الترمذي: ١٦٦١) سيأتي في مسند على بن طلق: ٢٤٢٥٠)

(۲۵۵) حضرت علی الخافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیباتی نے نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہو کریہ سوال پو چھا کہ یا رسول اللہ! ہم لوگ دیبات میں رہتے ہیں، یہ بتا ہے کہ اگرہم میں ہے کسی کی ہوا خارج ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ نبی علیظ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نبیں شرماتے (اس لئے میں بھی تم سے بلاتکلف کہتا ہوں کہ الی صورت میں) اسے وضو کر لیتا جائے ، اور یا در کھو! عورت کے ساتھ اس کی و بر میں مباشرے نہ کرنا۔

( ٢٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنِي يَخْيَى بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُشِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و الْقَارِيِّ قَالَ جَاءَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَدَّادٍ فَلَنَّكَ لَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ مَرْجِعَهُ مِنُ الْعِرَاقِ لَيَالِى قُتِل عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ شَدَّادٍ هَلُ آتُتَ صَادِقِى جُلُوسٌ مَرْجِعَهُ مِنُ الْعِرَاقِ لَيَالِى قُتِل عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ شَدَّادٍ هَلُ آتُتَ صَادِقِى عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ تُحَدِّيْنِي عَنْ قَلَهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا كَاتَبَ مُعَالِيَةً وَحَكُمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً وَحَكُمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً وَحَكُمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً وَلَاهِ النَّاسِ فَنَزَلُوا بِأَرْضٍ يُقَالُوا الْسَلَخْتَ

هي مُنظاراً عَدَانِ بَلِ عَيْدِهُ مِنْ اللهِ ال

مِنْ قَمِيصِ ٱلْبَسَكَةُ اللَّهُ تَعَالَى وَايِسْمِ سَمَّاكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ فِي دِينِ اللَّهِ فَلَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا أَنُ بَلَغَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ وَفَارَقُوهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ مُؤَذًّنَّا فَأَذَّنَ أَنْ لَا يَذْخُلَ عَلَى آيِيرِ الْمُؤُمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَلْدَ حَمَلَ الْقُوْآنَ فَلَمَّا أَنُ امْتَلَأَتْ الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ دَعَا بِمُصْحَفٍ إِمَامٍ عَظِيمٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَصُكُّهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ أَيُّهَا الْمُصْحَفُ حَدَّثُ النَّاسَ فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ مِدَادٌ فِي وَرَقِ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رُوينَا مِنْهُ فَمَاذَا تُريدُ قَالَ أَصْحَابُكُمْ هَوُّكَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي امْرَأَةٍ وَرَجُولٍ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُريدَا إِصْلَاحًا يُوَقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَأُمَّةٌ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُمُ دَمَّا وَحُرْمَةً مِنْ امْرَأَةٍ وَرَحُلٍ وَنَقَمُوا عَلَىَّ أَنْ كَاتَنْتُ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ جَائَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُوَيْشًا فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ لَا تَكْتُبُ بِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ كَيْفَ نَكْتُبُ فَقَالَ اكْتُبْ بِالسِّمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أُخَالِفُكَ فَكَتَبَ هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُرَيْشًا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَمَعَتَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَنَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا تَوَسَّطْنَا عَسْكَرَهُمْ قَامً ابْنُ الْكُوَّاءِ يَنُحُطُّبُ النَّاسَ فَقَالَ يَا حَمَلَةَ أَلْقُرْآنِ إِنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ فَأَنَا أُعَرِّفُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا يَعْرِفُهُ بِهِ هَفَا مِشَّنْ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ قَوْمٌ خَصِمُونَ فَرُدُّوهُ إِلَى صَاحِيهِ وَلَا تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللَّهِ فَقَامَ خُطَّئاؤُهُمْ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَنُوَاضِعَنَّهُ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ بِحَقِّ نَعْرِفُهُ لَنَسَّبِعَنَّهُ وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِلٍ لَنُبَكَّنَنَّهُ بِبَاطِلِهِ فَوَاضَعُوا عَبْدَ اللَّهِ الْكِنَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ كُلَّهُمْ وَانِبٌ فِيهِمْ ابْنُ الْكُوَّاءِ حَتَّى أَدْحَلَهُمْ عَلَى عَلِيٌّ الْكُوفَةَ فَبَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى بَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَٱمْرِ النَّاسِ مَا قَلْهُ رَأَيْتُمْ فَقِفُوا حَيْثُ شِئْتُمْ حَتَّى تَجْتَمِعَ أَمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا تَسْفِكُوا دَمَّا حَرَامًا أَوْ تَقَطَّعُوا سَبِيلًا أَوْ تَظْلِمُوا ذِمَّةً فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذُنَا إِلَيْكُمْ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْحَائِنِينَ فَقَالَتُ لَهُ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا يَا أَبْنَ شَذَادٍ فَقَدُ قَتَلَهُمُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا بَعَتَ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبيلَ وَسَفَكُوا الدَّمَ وَاسْتَحَلُّوا أَهْلَ الذِّمَّةِ فَقَالَتْ أَاللَّهِ قَالَ أَاللَّهِ الَّذِى لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَقَدُ كَانَ قَالَتُ فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْ أَهُلِ اللِّمَّةِ يَتَحَدَّثُونَهُ يَقُولُونَ ذُو الثَّدِّيّ وَذُو الثَّدَيِّ قَالَ قَدْ رَأَيْتُهُ وَقُمْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلَى فَلَاعًا النَّاسَ فَقَالَ أَتَعْر فُونَ هَذَا فَمَا أَكْثَرُ مَنْ جَاءَ يَقُولُ قَدْ

هي مُنلاً المَّرِينَ مِنْ مِينِهِ مِنْ مِنْ المُنافِقِ عِلْمَا المُن المُنافِقِ عِلْمَا المُن المُنافِقِ الراشدين الم

رَآيَتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُكَانٍ يُصَلِّى وَرَآيَتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُكَانٍ يُصَلِّى وَلَمْ يَأْتُوا فِيهِ بِثَبَتٍ يُعُرَفُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَتُ فَمَا قُولُ عَلِيٍّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزُعُمُّ أَهُلُ الْعِرَاقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَتُ هَلُ سَمِعْتُ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا قَالَتُ أَجُلُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَرُحُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ لَا يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ إِلَّا قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيَذُهَبُ أَهُلُ الْعِرَاقِ عَلَيْهِ وَيَسُولُهُ فَيَذُهَبُ أَهُلُ الْعِرَاقِ يَكُلِهُ وَيَرْيِدُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ [قال شعيب إسناده حسن]

(۲۵۲) عبیداللہ بن عیاض کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹٹو کی شہادت کے چندروز بعد حضرت عبداللہ بن شداد ڈٹاٹٹو عماق سے واپس آ کر حضرت عاکشہ ڈٹاٹٹو کی پاس ہی ہیٹھے واپس آ کر حضرت عاکشہ ڈٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت ہم لوگ حضرت عاکشہ ڈٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت ہم لوگ حضرت عاکشہ ڈٹاٹٹو کی خدماللہ! میں تم سے جو پوچھوں گی ،اس کا صحیح جواب دو گے؟ کیا تم مجھے ان لوگوں کے بارے بتا سکتے ہوجنہوں نے حضرت علی ڈٹاٹٹو کو شہید کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آ پ سے پچ کیوں نہیں بولوں گا ، فرا ماں کہ پھر جھے ان کا قصہ مناؤ۔

حضرت عبدالله بن شداد رنگائیز کہنے گئے کہ جب حضرت علی تنائیز نے حضرت امیر محاویہ تخائیز سے خط و کتابت شروع کی ،
اور دونوں ثالثوں نے اپنا اپنا فیصلہ سنا دیا، تو آٹھ ہزارلوگ'' جنہیں قراء کہا جاتا تھا'' نگل کر کوفہ کے ایک طرف'' حروراء'' نا می علاقے میں چلے گئے ، وہ لوگ حضرت علی مخائیز سے ناراض ہو گئے تتھے اور ان کا کہنا پی تھا کہ اللہ نے آپ کو جو قیم پہنائی تھی ،
آپ نے اسے اتار دیا اور اللہ نے آپ کو جو نام عطاء کیا تھا، آپ نے اسے اپ آپ سے دور کر دیا، پھر آپ نے جا کر دین کے معاطع میں ثالث کو قبول کرلیا، حال تکر تھم تو صرف اللہ کا ہی جاتا ہے۔

حضرت علی تفایقنا کو جب آید بات معلوم ہوئی کہ بیلوگ ان سے ناراض ہوکر جدا ہو گئے ہیں تو انہوں نے منادی کو بینداء لگانے کا تھم دیا کہ امیر المؤمنین کے پاس صرف وہی شخص آئے جس نے قرآن کریم اٹھار کھا ہو، جب ان کا گھر قرآن پڑھنے والوں سے بھر گیا تو انہوں نے قرآن کریم کا ایک بڑانسخ منگوا کر اپنے سامنے رکھا، اور اسے اپنے باٹھ سے بلاتے ہوئے کہنے گئے اے قرآن! لوگوں کو بتا، بید کچے کرلوگ کہنے گئے امیر المؤمنین! آپ اس نسخ سے کیا بوچھ رہے ہیں؟ بیتو کاغذ ہیں روشنائی ہے، باں! اس کے حوالے سے ہم تک جواحکام پٹیے ہیں وہ ہم ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، آپ کا اس سے مقصد کیا ہے؟

فرمایاتمہارے بیمائتی جوہم سے جدا ہوکر چلے گئے ہیں، میر ہاوران کے درمیان قرآن کریم ہی فیصلہ کر ہے ،اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم ہیں فیصلہ کر ہے ،اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم ہیں میاں یوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر تہمیں ان دونوں کے درمیان ناچاتی کا اندیشہ ہوتو ایک ٹالٹ مرد کی طرف سے بھیجو، اگران کی نبیت محض اصلاح ہوئی تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرماد ہے گا، میرا خیال ہے کہ ایک آدمی اور ایک عورت کی نبیت پوری امت کا خون اور حرمت زیادہ اہم ہے (اس لئے اگر میں نے اس معالمہ میں ٹالٹی کو قبول کیا تو کون ساگناہ کیا؟)

## هي مُناله آميَّون بن يسيِّم الله الراشدين الخالفاء الراشدين يهي المستندا لغلفاء الراشدين يهي الم

اور انہیں اس بات پر جو خصہ ہے کہ میں نے حضرت امیر معاویہ ڈاٹنٹ کے ساتھ خط و کتابت کی ہے (تو حضرت امیر معاویہ ڈاٹنٹ کے ساتھ خط و کتابت کی ہے (تو حضرت امیر معاویہ ڈاٹنٹ تو پھر مسلمان اور سحالی ہیں) جب ہم نبی علیہ آئی تھا اور نبی اللہ الرحمٰن الرحیم' اس پر سہیل نے تھا اور نبی علیہ ان نہ تھی تھی ایشا نے اپنی قوم قریش سے معلی کی تھی تو اس وقت نبی علیہ ان بھی کے بھی ایشا نے کہا کہ آپ اسمع اللہ میں اسلام کی مسلم کی جو بھی تو اس نے کہا کہ آگر میں آپ کو اللہ کا پیغیر مانیا تو بھی آپ کی مسلم کی الفت نہ کرتا ، چنا نے نبی علیہ کے بیالفاظ کھوائے کے اللہ میں ان کی مسلم کی مسلم کی اللہ میں انہ کی مسلم کی اللہ میں انہ کی کو اللہ کا پیغیر مانیا تو بھی آپ کی کا لفت نہ کرتا ، چنا نے نبی علیہ کے بیا لفاظ کھوائے کہا کہ انہ کی کو اللہ کا کہ کو اللہ کا تو کھوائے کا لفت نہ کرتا ، چنا نے نبی کی علیہ کے بیالفاظ کھوائے کے بیالفاظ کی کھوائے کہا کہ انہ کی کو اللہ کا کہ کہ کو اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کو انہ کی مسلم کی میں کو کھور کے بیا کہ کام کی میں کو کھور کی کو کھور کے بیا کہ کا کہ کو کو کھور کے بیا کہ کو کھور کی میں کو کھور کی کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کو کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور ک

#### "هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قُرَيْشًا"

اورالله فرماتے میں کہ پیغیبر خدا تکا پینٹا کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے (میں نے تو اس نمونے کی پیروی کی ہے)

اس کے بعد حضرت علی ڈلٹٹنز نے ابن عباس ڈلٹٹن کوان کے پاس سجھانے کے لئے بھیجا، راوی کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، جب ہم ان کے وسط نشکر میں پہنچاقو '' این الکواء' نا می ایک شخص لوگوں کے ساسنے تقریر کرنے کے لئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے حاملین قرآن ایہ عبداللہ بن عباس ڈلٹٹن آئے ہیں، جوخص انہیں نہ جانتا ہو، میں اس کے ساسنے ان کا تعارف قرآن کر یم سے پیش کر دیتا ہوں، یہ وہ ہیں کہ ان کے اور ان کی قوم کے بارے میں قرآن کر یم میں'' قوم خصمون'' یعنی جھڑا الوقوم کا لفظ وار دہوا ہے، اس لئے انہیں ان کے ساتھی لیمن حضرت علی ڈلٹٹن کے پاس واپس بھیج دواور کتاب اللہ کوان کے ساسنے مت بھاؤ۔

یں نران کے خطباء کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ بخداا ہم تو ان کے سامنے کتاب اللہ کو پیش کریں گے، اگر بیتی بات لے کرآئے ہیں تو ہم اس باطل کو خاموش کرا دیں گے، بات لے کرآئے ہیں تو ہم اس باطل کو خاموش کرا دیں گے، چنا نچے تین دن تک وہ لوگ کتاب اللہ کوسامنے رکھ کر حفرت ابن عباس ٹا اللہ کوسامنے رکھ کر حفرت ابن عباس ٹا اللہ کوسامنے رکھ کر حفرت ابن عباس ٹا گئے، جن میں خود'' ابن الکواء'' بھی شامل تھا، اور سید سے جار ہزارلوگ اپنے عقا کدسے رجوع کر کے تو بہتا ئب ہو کروائیس آگئے، جن میں خود'' ابن الکواء'' بھی شامل تھا، اور سید کے سب حضرت علی ڈاٹھنے کی خدمت میں کوفیہ حاضر ہوگئے۔

اس کے بعد حضرت علی ٹاٹٹوٹے بقیہ افراد کی طرف قاصد کے ذریعے یہ پیغام ججوادیا کہ ہمارااور ان لوگوں کا جومعالمہ ہواوہ تم نے دیکھ لیا، اب تم جہاں چا ہو تشہرو، تا آئکہ امت مسلمہ مشقق ہوجائے، ہمارے اور تنہارے درمیان بیہ معاہدہ ہے کہ تم ناحق کمی کا خون ندیہاؤ، ڈاکے ندڈ الواور ذمیوں پرظلم و تتم ندڈ ھاؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تم پر جنگ مسلط کردیں گے کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو لیندنہیں کرتے۔

یہ ساری روئیدادی کر حضرت عائشہ ٹی بھانے فرمایا ہن شداد! کیاانہوں نے چرقال کیاان لوگوں سے؟ انہوں نے جواب

دیا کہ اللہ کی تئم المحضور علی وقت تک ان کے پاس اپنا کوئی کشکر نہیں بھیجا جب تک انہوں نے نہ کورہ معا بدے کو تتم دیا کہ اللہ کی تئم اجسزت علی وقت تک ان کے پاس اپنا کوئی کشکر نہیں بھیجا جب تک انہوں نے نہ کورہ معا بدے کو تتم نہ کر دیا ، انہوں نے ڈاکے ڈالے ، لوگوں کا خون ٹاحق بہایا ، اور ذمیوں پر دست درازی کو حلال سمجھا ، حضرت عاکشہ پی بیا ، وقت نہیں ، ایسا ہی ہوا ہے۔ فر مایا کیا بخدا! ایسا ہی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تی ہاں! اس خدا کی تتم ! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، ایسا ہی ہوا ہے۔

پھر حضرت عائشہ ٹافٹانے یو بھا کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے جو بھے تک اہل عراق کے ذریعے پیٹی ہے کہ' ذوالثدی''
نامی کوئی شخص تھا؟ حضرت عبداللہ بن شداد رٹافٹانے نے کہا کہ بیں نے خود اس شخص کو دیکھا ہے اور متحقولین میں اس کی لاش پر
حضرت علی ٹافٹوئے کے ساتھ کھڑ ابھی ہوا ہوں ،اس موقع پر حضرت علی ٹافٹوئے نوگوں کو بلاکر پو چھا تھا کیاتم اس شخص کو جانتے ہو؟
اکثر لوگوں نے بہی کہا کہ بیں نے اسے فلاں محلے کی معجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے فلاں محلے کی معجد میں
نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے فلاں محلے کی معجد میں نے ایس کا بیجان ہوئیتی، وہ لوگ نہ بتا سکے۔
نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی مضبوط ہا ہے جس سے اس کی بیجان ہوئیتی، وہ لوگ نہ بتا سکے۔

حضرت عائشہ ٹی انہوں نے کیاوی بات کہی تھی جوالل عراق بیاں کھڑے تھے تو انہوں نے کیاوی بات کہی تھی جوالل عراق بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی ٹی ٹیٹو کو یہ فرماتے ہوئے ساتھا کہ اللہ اوراس کے رسول نے کھا بخد انہیں ، کی فرمایا ، حضرت عائشہ ٹیٹ نے فرمایا کہ آپ نے اس کے علاوہ بھی ان کے منہ ہے کوئی بات نی؟ انہوں نے کہا بخد انہیں ، فریایا اچھا، ٹھیک ہے، اللہ علی پر رحم فرمائے ، بیان کا تکیہ کلام ہے، بی وجہ ہے کہ انہیں جب بھی کوئی چیز اچھی یا تجب خیز معلوم ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو وہ یمی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچ کہا، اور اہل عراق ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی طرف ہے بڑھا جڑھا کر بات کو پیش کرتے ہیں۔

ر (٦٥٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ أَبِى مُحَمَّدٍ الْهُدَلِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَيْكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمُدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنَا إِلَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَانْطَلَقَ فَهَابَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ كَسَرَهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّحَهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانَ الْمَدِينَةِ فَرَّ عِنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَ فَانْطَلِقُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَ فَانْطَلِقُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَ وَسُلَم فَرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَا تَكُونَنَ قَتَانًا وَلَا عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ قَالَ لَا تَكُونَنَ قَتَانًا وَلَا مُحْورةً إِلَّا لَطَّحْتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ قَالَ لَا تَكُونَنَ قَتَانًا وَلَا مُحْدَدًا إِلَّا تَعْدِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ قَالَ لَا تَحُورُ الْمَعْمَلِ وَالْعَلَقُ وَمَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى لَا مُعْمَلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَ

144. 1411. 0411. 5411. 4411]

(۲۵۷) حضرت علی طانعت مروی ہے کہ جناب رسول الله طانعتی جنازے میں شریک تھے، اس موقع پر آپ طانعین نے فرمایا کہتم میں سے کون خص مدینه منورہ جائے گا کہ وہاں جا کر کوئی ہت ایسانہ چھوڑے جے اس نے تو ژند دیا ہو، کوئی قبرالی مد چھوڑے جے برابرنہ کردیا، اور کوئی تصویرالی ندد کیھے جس پر گارااور کیچڑندل دے؟ ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ! میں بیہ

## هي مُنلاً المُراتِّسُ الخافاء الرَّاشَديْن في مُنظاً المُراتِّسُ الخافاء الرَّاشَدِيْن في مُنظاً المُراتِّسُ الخافاء الرَّاشَدِيْن في

كام كرول كا، چنانچيده آ دمي روانه بوگيا، كيكن جب مدينه منوره كانچيا تو ده الل مديند سے مرعوب بوكروالي اوث آيا-

ید دیکھ کر حضرت علی ڈاٹھنڈ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں جاتا ہوں ، نبی علیہ اسے انہیں اجازت دے دی ، چنا نچہ جب وہ والیہ آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے جہاں بھی کسی نوعیت کابت پایا اسے تو ڑدیا ، چوقبر بھی نظر آئی اسے برابر کردیا ، اور جو تصویر بھی دکھائی دی اس پر کیچڑ ڈال دیا ، اس کے بعد نبی علیہ ان نے فر مایا اب جو خص ان کاموں میں سے کوئی کام دوبارہ کرے گاگھ نوار کے مت بننا ، صرف کو یا وہ محمد مُنا اللہ خوالے یا شخی خور مے مت بننا ، صرف خیر ہی کہ تا جر بننا ، کیونکہ بیدو ہی لوگ ہیں جن پر صرف عمل کے ذریعے ہی سبقت لے جانا ممکن ہے۔

( 10٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى حَلَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ وَيُكَنُّونَهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَبَا مُورَّعٍ قَالَ وَأَهْلُ الْكَفَى بَكُنُونَهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَنازَةٍ فَلَذَكَرَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَنازَةٍ فَلَذَكَرَ النَّهِ عَلَيْ وَلَهُ يَقُلُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَخَهَا فَقَالَ مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ لَكُونَ قَالَ لَا تَكُنُ فَتَانًا وَلَا مُؤْتَالًا وَرَاحِعَ ٢٠٧]

( ۲۵۸ ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٥٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّى الرَّكُعَيَّيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ [راحع: ٦٩]

(۲۵۹) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکاٹیٹی اُؤ ان فجر کے قریب وٹر ادا فر مائے تھے اور اقامت کے قریب فجر کی منتین رمز ہفتر تھے۔۔۔

( ٦٦٠) حَلَّانَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّلْنَا أَبُو جَعْفَو يَعْنِي الرَّازِئَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْيِّى عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شَكَّ إِلَّا أَنَّهُ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا شَكَّ إِلَّا أَنَّهُ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا شَكَّ إِلَّا أَنَّهُ عَلِيٌّ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا شَكَّ إِلَّا أَنَّهُ عَلِيٍّ وَضَلَّمَ آكِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُحْلِلُ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ وَالْعَالَةِ الْعَلَيْةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ [راحع: ٦٢٥]

(۲۲۰) حضرت على النافة عمروى ہے كه في عليه في موخور، مود كلائے والا، سودى معاملات لكھنے والا، سودى معاملات كے گواہ، حلاللہ كرنے والا، حلاللہ كروانے والا، ذكو قروكے والا، جسم گودنے والى اور جسم گودوانے والى پرلعنت فرمائى بہاور في عليه الله وحد كرنے مع فرناتے تھے۔

( ٦٦١ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَلَّثَنَا قَيْسٌ عَنِ الْأَشْعَتِ بُنِ سَوَّارٍ عَنْ عَدِى ّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي ظُبْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِنْ أَنْتَ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِى فَأَخْرِجُ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ [قال شعيب: إسناده ضعيف حداً]

(۲۹۱) حضرت علی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹیجائے نے ارشاد فرمایا علی! اگر میرے بعد کسی بھی وقت زمام حکومت تمہارے ہاتھ میں آئے تواہل نجوان کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔

( ٦٦٢ ) حَلَّثَنَا خَلَفٌ حَلَّثَنَا أَبُو جَعْفَمِ يَغْنِي الرَّازِتَّ وَخَالِلْا يَغْنِي الطَّحَّانَ عَنْ يَزِيلَا بْنِ أَبِي ذِيَاهٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا الْمَنِيَّ فَفِيهِ الْغُسُلُ وَأَمَّا الْمَدْى فَفِيهِ الْوُضُوءُ وَالل النرمذى: ١٤ من صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤ ٠٥٠ الترمذى: ١٤ ١٤) [ إنظر: ٩٧٩ ، ٩٩١ ، ٩٩١ ، ٩٩٧ ]

( ۱۹۲۲) حضرت علی تلافظ فرماتے ہیں کہ جھے خروج ندی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی علیا اسے اس کا تھم یو چھا تو فر مایامنی میں توعشل واجب ہے اور فدی میں صرف وضو واجب ہے۔

( ٦٦٣ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِمٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَائَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمُ يَكُلُونَ وَالنَّلِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَائَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمُ يَكُونُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ الْعَرْبُ ١٩٥٤ مِن النَّرِهِ النَّالُ ١٩٧٠ مَن النَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَهُمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيّةً عَلَيْهِ وَسَلِيّةً عَلَيْهِ وَسَلِيّةً عَلَيْهِ وَسَلِيّةً عَلَيْهِ وَسَلِيّةً عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيّةً عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيّةً عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

(۱۹۳۷) حضرت علی نگافٹڈ سے مردی ہے کہ نبی علیٰ ان اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص عشاء سے پہلے یا بعد میں تلاوت کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرے، کیونکد اس طرح اس کے دوسرے ساتھیوں کونماز پڑھتے ہوئے مغالطہ ہوسکتا ہے۔

بِالسَّدَادِ تَسُدِيدَكَ السَّهُمَ إِمَال شعب: حسن لغيره ] [انظر: ١١٢٤]

( ٢٦٣) حضرت على النَّقَيْت عروى ہے كہ جناب رسول الله كَانَيْتُ نَا ارشا وفر ما يا الله سے ہدايت اور ورثنگى كى در خواست كياكرو اور ہدايت سے راسة كى ہدايت وَ بَن مِي ركھاكرو، اور درثنگى كامنى مراد ليت وقت تيركى درثنگى اور سيدها پن يا وركھاكرو۔ ( ٦٦٥) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ الصَّبَّحِ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ ذَكْرِيًّا عَنُ كَيْهِ وَالنَّوْاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُكَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَعُولُ سَمِعْتُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَعُولُ لَيْسَ مِنْ نَبِي كَانَ قَبْلِي إِلَّا قَدُ أَعْطِى سَبْعَةَ نَقْبَاءَ وُزَوَاءَ نُجَبَاءَ وَإِنِّى أَعْطِيتُ أَرْبَعَةً عَشَرَ عَلَيْ وَسِمُعَتُ اللَّهُ عَنْهُ نَقْبَاءَ وُزَوَاءَ نُجَبَاءَ وَإِنِّى أَعْطِيتُ أَرْبَعَةً عَشَرَ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ لُيسَ مِنْ نَبِي كَانَ قَبْلِي إِلَّا قَدُ أَعْطِى سَبْعَةَ نَقْبَاءَ وُزَوَاءَ نُجَبَاءَ وَإِنِّى أَعْطِيتُ أَرْبَعَةً عَشَرَ وَسَبُعَةً مِنْ قُرِيشٍ وَسَبُعَةً مِنْ الْمُهَاجِرِينَ [إسناده ضعيف] [انظر: ١٢٢١، ١٢٠١، ١٢٠٤] وَزِيرًا نَقِيبًا نَجِيبًا سَبُعَةً مِنْ قُرِيشٍ وَسَبُعةً مِنْ الْمُهَاجِرِينَ [إسناده ضعيف] [انظر: ٢٢٤ ١، ٢٠٢، ١٢٤] حضرت على مَائِقَةً مِنْ الْمُهَاجِرِينَ [اسناده ضعيف] وانظر: ٢٠٤٠ موصيت كيا عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَنْهُ مَلْ مَائِعَةً عَلَى مَائِعَةً عِنْ اللهُ عَلَيْهُ الْرُولُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَعْلَى مَائِعَةً عِنْ الْمُعَامِدِينَ إِلَاعِيْمَ اللهُ عَلَيْهُ الْمُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَائِعَةً عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَبُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى مَائِعَةً عَشَرَاءً السَامِ عَلَى مَائِعُولُ اللهُ الل

وزراء، نقباء، نجاءد يے گئے ہيں جن ميں سے سات كاتعلق صرف قريش سے ہاور باقى سات كاتعلق ديگرمها جرين سے ہے۔

ر المستنب الخلفاء الراشدين الله عنه الله عنه أبي إستحاق عن حارثة أن مُصَرِّب عن على رَضِيَ اللهُ عنهُ قال المعتنبي رَسُولُ اللهُ عَنهُ قال اللهُ عَنهُ قال اللهُ عَنهُ قال اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ قال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِلَى اللهُ عَنهُ قَالُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِلَى اللهُ عَنهُ قَالُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِلَى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِلَى اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ ال

(۱۹۷۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَفِيى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ عُزِيِّ حَدَّثَنِى عَمِّى عِلْبَاءُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّتُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاهُوى بِيدِهِ إِلَى وَبَرَةٍ مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ [قال شعيب: حسن بشواهده] وَبَرَةٍ مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحْقَ بِهَذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ [قال شعيب: حسن بشواهده] (۲۲۲) حضرت على تُلْشُوتُ عمروى ہے كہ ايك مرتبر صدق كي كھاون نبي عليا كم سامل كي تبيت اس اون كا بھى ايك اون كي كيا ون كي يہا و سامل ان كي تبيد اس كي اون پكڑى اور فرما يا كه يس ايك عام ملمان كي تبيت اس اون كا بھى کوئى زائدا سخقاق نہيں رکھتا۔

( ٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرِ الْغَافِقِيِّ عَنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعَالِيَ الْمُسْرَفَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسَالِيَ إِذْ انْصَرَفَ وَنَحُنُ فِيَامٌ ثُمُّ اَفْهَلُ وَمُشَلِّى النَّا الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ إِنِّى ذَكُرْتُ اثِّى كُنْتُ جُنُبًا حِينَ قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ إِنِّى ذَكُرْتُ اثِّى كُنْتُ جُنُبًا حِينَ قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ لَمُ أَغْنَى مِثْلِ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَرِفْ حَتَى يَفُرُعَ مِنْ الطَّكَارِةِ لَمْ الْحَدِيهِ أَوْ عُنْدِهِ وَلِمَا اللَّهِ مُنْ يَعُودُ إِلَى صَلَاتِهِ [السَاده ضعيف] [انظر: ٦٦٩، ٧٧٧]

(۱۲۸) حضرت علی مخالفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیا کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اچا تک نبی علیا نماز چھوڑ کر گھر

چلے گئے اور ہم کھڑے کے گھڑے ہی رہ گئے ، تھوڑی دیر بعد آپ کاللیخ الباس تشریف لائے تو آپ کے سرے پانی کے قطرات

فیک رہے تھے، پھر آپ کاللیخ نے از سرنو ہمیں نماز پڑھائی، اور بعد فراغت فر مایا کہ جب بیس نماز کے لئے گھڑا ہوگیا تب جھے

یاد آیا کہ بیس تو اختیاری طور پر ناپاک ہوگیا تھا اور ابھی تک بیس نے عشل نہیں کیا، اس لئے اگر تم میں سے کسی شخص کو اپنے پیٹ

میں گڑ بڑھوس ہور ہی ہویا میری جیسی کیفیت کا وہ شکار ہوجائے تو اسے چاہئے کہ والیس لوٹ جائے اور اپنی ضرورت پوری کر

میں شمس کرکے پھرنمازی طرف متوجہ ہو۔

( ٦٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرْيَيْرٍ عَنْ عَلِيِّي رَضِيَ

## هي مُنظارًا مَيْن مِن اللهِ مِن مِن اللهِ الله

اللَّهُ عَنْهُ فَذَكر مِثلَهُ [راجع: ٦٦٨]

(۲۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( .vv ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الرَّبِعُ يَغْنِى ابْنَ آبِى صَالِحِ الْاَسُلَمِيَّ حَدَّثِنِي زِيَادُ بْنُ آبِي زِيَادٍ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَنْشُدُ النَّاسَ فَقَالَ آنْشُدُ اللَّهُ رَجُلًا مُسْلِمًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ عَلِيرٍ خُمُّ مَا قَالَ فَقَامَ اثْنَا عَشَوَ بَدُرِيَّا فَشَهِدُوا [فال شعيب: صحيح لغيره]

(۱۷۰)زاذان کہتے ہیں کہ میں نے صحن مسجد میں حضرت علی ڈٹاٹٹنز کولوگوں کواللّٰد کی شم دے کرید پوچھتے ہوئے سنا کہ ندریغم کے موقع پر نبی علینا کی خدمت میں کون حاضر تھا اور کس نے نبی علینا کا فرمان سنا تھا؟ اس پر بارہ بدری صحابہ ٹٹائٹنز کھڑے ہوگئے اوران سب نے گواہی دی۔ اوران سب نے گواہی دی۔

( ١٧٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ وَسُكُمْ صَاحِبَ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ إِراحِع ١٣٥] ( ١٧٢ ) حضرت على ثَالِثَةُ سِيم وى ہے كہ نبى ظَيْئِل نے موخور، مودكلا نے والے، مودى معاملات تكھے والے، مودى معاملات كو والے مودى معاملات كو والے مودى معاملات كيا والے مودى معاملات كي والے مودى معاملات كي والے مودى معاملات اللہ مودى والے مودى معاملات اللہ مودى اللہ مودى والے مودى معاملات اللہ مودى اللہ مودى والے مودى مالى ہے۔

( ٦٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِم حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسُلِم الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ كُنُتُ مَعَ سَيِّدِى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قُبِلَ آهُلُ النَّهْرَوَانِ فَكَأَنَّ النَّاسَ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ قَتْلِهِمْ فَقَالَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ حَدَّثَنَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ حَدَّثَنَا بِالْقُوام يَمْرُقُونَ مِنْ اللَّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ فِيهِ أَبَدًا حَتَّى يَرْجِعَ السَّهُمُ عَلَى الْقُولُ مَنْ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ فِيهِ أَبَدًا حَتَّى يَرْجِعَ السَّهُمُ عَلَى الْقَوْرَ مَنْ الدِّيقِيةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا لَلَهُ عَلَيْكِ إِلَى شَفِيرِ النَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا لَلْهُ عَرَبِيَةً فَاعَلَى اللَّهُ عَرَبِيَةً فَا خَذَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّهُ لَمُ عَلَى يَعْمَى اللَّهُ عَرْبَيَةً فَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّهُ لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِي وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَالْتَمُسُوهُ وَالْعَمْ وَالْعَمُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَكَبَرَ النَّاسُ حِينَ رَأُوهُ وَاسُتَبْشَرُوا وَذَهَ لَهُ عَلَيْهِ فَى مُخْدَجَتِهِ وَيَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَبَرَ النَّاسُ حِينَ رَأُوهُ وَاسْتَبْشَرُوا وَذَهِمِ عَنْ كَانُوا يَجَعُلُ مِنْ اللَّهُ عَرَبِيةً وَلَالْ مَيْدِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَبَرَ النَّاسُ حِينَ رَأُوهُ وَاسُتَبْشَولُوا وَخَهَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ وَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَمُ الللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ وَلَا اللَّهُ الْ

(۲۷۲) ابوکیٹر کہتے ہیں کہ جس وفت میرے آقا حضرت علی ڈاٹنٹوئے اہل نہروان سے قبال شروع کیا ، اس وفت میں ان کے ساتھ تھا ، ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے لوگ ان سے جنگ کر کے خوش نہیں ہیں ، یدد کھے کر حضرت علی ڈاٹنٹوئے فرمایا لوگو! نبی قلیگانے ہمارے ساسے ایس قوم کا تذکرہ کیا تھا جو دین سے اس طرح نکل جائے گی جیسے تیر، شکار سے نکل جاتا ہے ، اوروہ لوگ دین کی طرف جھی واپس نہ سکیس کے یہاں تک کہ تیر کمان کی طرف واپس آجائے۔

ان لوگوں کی نشانی بیہوگی کدان میں سیاہ رنگ کا ایک الیاشخص ہوگا جس کا ہاتھ ناتمام ہوگا ،اوراس کا آیک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح ہوگا ، جس کے گردسات بالوں کا ایک کچھاتی کی طرح اس کی بھی گھنڈی ہوگی ، جس کے گردسات بالوں کا ایک کچھا ہوگا ، تم اے ان مقتولین میں تلاش کرو، میراخیال ہے کہ دہ ان ہی میں ہوگا۔

جب لوگوں نے اسے تلاش کیا تو وہ نہر کے کنارے متقولین کے بینچے آئییں مل گیا، انہوں نے اسے نکالا، تو حضرت علی ڈٹٹٹٹ نے اپنی عربی مان علی نٹٹٹٹ نے اپنی عربی کا بنان کے دسول نے بیچے فرمایا، اس وقت حضرت علی ٹٹٹٹٹٹ نے اپنی عربی کمان لئکار کئی تھی، انہوں نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے ناتمام ہاتھ میں اس کی نوک چھونے گے اور فرمانے گئے کہ اللہ اور اس کے مرسول نے بیچے فرمایا، لوگوں نے بھی جب اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور ان کا خصہ یکدم کا فور ہوگیا۔

( ٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَنُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِقٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ الْمَعْرُوفِ سِثَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّنُهُ إِذَا لَقِيهُ وَيُشَمِّنُهُ إِذَا يَعْنَى الْمُعْرُوفِ سِثَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيُسْتَمَّةُ إِذَا عَامُ وَيَشْهَدُهُ إِذَا تُولِقَى وَيُجِيبُ لِنَهُ مِن وَيُجِيبُ لِنَهُ مِن وَيَعْوِدُهُ إِذَا مَرْضَ وَيُجِيبُهُ إِذَا وَيَعْمِ لَهُ بِالْفَيْدِ عَطَسَ وَيَعْوِدُهُ إِذَا مَرْضَ وَيُجِيبُهُ إِذَا وَيَعْمِ لَهُ بِالْفَيْدِ وَيَعْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَا لَالْمَانِي: ضعيف (ابن ماجه: ٢٣٣ ) الترمذي: ٢٧٣٦) قال شعيب حسن على الألباني: ضعيف (ابن ماجه: ٢٣٣ ) الترمذي: ٢٧٣٦)

(۱۷۳) حضرت علی ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ قائیٹیٹانے ارشاد فر مایا ایک مسلمان کے دوسر ہے مسلمان پر چیمتی میں، جب ملاقات ہوتو سلام کرے، جب چیسکی تو جواب دے، جب بیمار ہوتو عیادت کرے، جب دعوت و بے تو قبول کرے، جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے، اپنے لیے جو پیند کرتا ہے اس کے لئے بھی وہی پیند کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیرخواہ رہے۔

( ٦٧٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسُو الِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ فَذَكَوَ نَحُوهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ [راجع: ٦٧٣] ( ٢٤٢) كَذْ شَتْ صديث الى دوسرى سند سے بھی مروى ہے۔

( ٦٧٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَلَّتُنَا إِسْرَائِيلُ حَلَّتَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنِ عَلِمٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُلْتَمَسَ رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِي كَمَا تُلْتَمَسُ أَوْ تُبُتَغَى الضَّالَّةُ قَلَا يُوجَدُ [إسناده ضعيف] [انظر: ٧٠٠]

(۱۷۵) حضرت علی نظائفۂ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کاللیجائے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی (جب تک میر سے صحابہ کمل طور پر دنیا سے رخصت نہ ہو جا کیں ) یہاں تک کہ میر کے کسی ایک صحابی ٹٹائٹو کو اس طرح تلاش کیا جائے گا جیسے کسی گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن کوئی ایک صحابی ٹٹاٹٹو بھی ندل سکے گا۔

( ٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

مَنْ الْمُ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّمُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللّلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ ولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّلِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٥.٩) حَلَّتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَلَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِى اللَّادِ قَالَ وَلِمَ تَقْتَلُونَنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ ذَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا [راحع: ٤٣٧]

(۵۰۹) حضرت ابوا مامہ بن مہل مٹافٹون سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثان غنی رفٹافٹوا سے گھر میں محصور تھے، ہم ان کے ساتھ ہی سے محصوت عثان غنی رفٹافٹو فر مانے لیے بھلاکس جرم میں بیاوگ جھے قبل کریں گے؟ جب کہ میں نے نبی مالیٹھا کو بیفر ماتے ہوئے ساتھ ہول کرنے ہوئے سا ہے تین میں ہے کہ ایک صورت کے علاوہ کس مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دی جو اسلام آبول کرنے بعد مرتد ہوجائے، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہواورمتنول کے وض اسے قبل کردیا جائے۔

( ۱۰۰ ) حَلَّاتُنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّينِ الْفَوْمِ وَالْأَصْحَى ثُمَّ يَنْصَرِ فَانِ يَدُ كُرَانِ النَّاسَ قَالَ وَسَمِعتُهُمَا يَقُولُلَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ قَالَ وَسَمِعتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ ثَنْلاثٍ [راحع: ٢٧ ٤ ، ٣٥]

(۱۸۴) حَسْرت علی ڈائٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله تائٹؤ کا مرمبارک بڑاء آئکھیں موٹی موٹی ، پلکیں لمبی لمبی ، آئکھوں میں سرخی کے ڈور ہے، گھنی ڈاڑھی، کھاتی ہوارنگ اور چلنے کی کیفیت ایسی فقی کہ آپ ٹائٹؤ ٹاقدم جما کر چھوٹے جھوٹے تیز رفتار قدموں سے چلتے تھے، الیامحسوں ہوتا تھا جیسے آپ علیہ کسی گھاٹی پر چل رہے ہوں، اور جب نبی علیہ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ، اور آپ غلیہ کی دوٹوں تھیا ہیاں اور دوٹوں یا دُن مبارک جرے ہوئے تھے۔

( ٦٨٥ ) حَلَّتَنِى ٱللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا ٱبُو بَكُمٍ عَنُ آبِي إِللهَ عَنْ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِفَلَاثٍ [راجع: ٦٧٨]

( ۱۸۵ ) حضرت علی الخاشلات مروی ہے کہ نبی طابطاً تین رکعت وتر برا ھتے تھے۔

( ٦٨٦) حَذَّنَنَا أَسُوَهُ حَذَّنَنَا إِسُوَالِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَى عَنِ الْمَحَادِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا أَخْدَتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً وَرُبَّمَا قَالَ إِسُوَائِيلُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إسناده ضعيف] عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إسناده ضعيف]

( ۲۸۲ ) حضرت علی ٹالٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹا نے بے وضو ہونے کے بعد اور پانی چھونے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی۔

( ١٨٧) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُوسَى الصَّغِيرِ الطَّحَّانِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ خَرَجْتُ فَٱتَيْتُ حَائِطًا قَالَ فَقَالَ دَلُو بِتَمْرَةٍ قَالَ فَدَلَيْتُ حَتَّى مَلَأْتُ كَفِّى ثُمَّ ٱتَيْتُ النَّيِّ الْمَاءَ فَاسْتَغَذَبْتُ يَغْنِى شَرِبْتُ ثُمَّ ٱتَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمْتُهُ بَعْضَهُ وَآكُلُتُ أَنَا بَعْصَهُ وَإِسناده ضعيف] [انظر: ١١٣٥]

(۱۸۷) حضرت علی نگانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے نگ آ کر میں اپنے گھرسے لکلا (میں ایک عورت کے پاس گذرا جس نے بچھے گاراا کشھا کر رکھا تھا، میں بچھ گیا کہ بیاسے پانی سے تر بتر کرنا چاہتی ہے، میں نے اس کے پاس آ کراس سے بیہ معاہدہ کیا کہ ) ایک و ول تھنچے (یہاں تک کہ میر بے ہم تھے ایک بھور دوگی چنا خچہ میں نے (سولہ ) وول کھنچے (یہاں تک کہ میر باتھے تھے کے بدلے تم بچھے ایک بھور دوگی جوارت کے پاس آ کر اپنی بیا ، (اس کے بعد اس عورت کے پاس آ کر اپنی بے باتھ بر رکھ دیں ) میں وہ مجوریں لے کر نبی عالیہ کے پاس آ یا (اور آئیس میسارا واقعہ بتایا) اور کچھ مجورس میں نے نبی عالیہ کو کھلا دس اور کچھ خود کھا لیں۔

( ٦٨٨ ) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِمٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِمٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَاقَتِى وَكَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ أَمَّا

# منالاً المنارية بل يسترتم لله المنالة 
نَاقَتُكَ فَانْحَرُهَا وَأَمَّا كَيْتَ وَكَيْتَ فَمِنْ الشَّيْطَانِ [إسناده ضعيف]

( ۱۸۸ ) حضرت علی ڈٹائٹو کے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی طلیقا کے پاس آ کرعرض کیا میں نے منت مانی ہے کہ میں اپنی اوٹٹی کوفرنج کردوں اور فلاں فلاں کام کروں؟ فر مایا اپنی اوٹٹی کوقو ذرج کردو، اور فلاں فلاں کام شیطان کی طرف سے ہے لہٰذا اسے چھوڑ دو۔

( ٦٨٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو نُوحٍ يَغْنِى قُرَادًا أَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِى النَّيَّاحِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى الْهُدَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ مِنْ يَنِى أَسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْوَتْرِ قَالَ فَقَالَ أَمَونَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوتِرَ هَذِهِ السَّاعَةَ ثَوِّبُ يَا ابْنَ النَّبَّاحِ أَوْ أَذْنُ أَوْ أَقِمْ [إسناده ضعيف] [انظر: ١٨٥٠ / ٢٥.

( ۲۸۹ ) بنواسد کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی ٹاٹھٹا ہمارے یہاں تشریف لائے ،لوگوں نے ان سے وتر کے متعلق سوالات بو جھے ،انہوں نے فرمایا کہ نبی ٹاٹیلانے ہمیں علم دیا ہے کہ اس وقت وتر ادا کرلیا کریں ،ابرن نباح!اٹھ کراذان دو۔

( ١٩٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْكَ حَصْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ كَلَّامَ الْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِوِ فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَفْضِى قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا زِلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَاضِيًا إقال الألباني: حَسْنِ (أبوداود، ٣٥٨٢،

التومذی: ۱۳۳۱) قال شعب حسن لغیرہ إ انظر: ۲۲۵، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸۰ مرت اللہ المراد ۱۲۸۰، ۱۲۸۰ مرت علی طائعت فر ماتے ہیں کہ نی علیا اللہ تجھے ہے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس دوفریوں آئیس تو صرف کسی ایک بات نہ سنتا ہم ویکھو گے کہتم کس طرح فیصلہ کرتے ہو، حضرت علی ڈٹائٹٹ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسلس عبدہ قضاء مرفائز رہا۔

( ٦٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ مُسْلِمِ الْحَنفِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ حُكَيْمٍ بْنِ سَعْدٍ أَبِى تِحْيَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا قَالَ بِكَ اللَّهُمُ آصُولُ وَبِكَ أَجُولُ وَبِكَ أَسِيرُ [إسناده ضعيف، احرحه البزار: ٤ - ٨] [انظر: ٢٩٦]

(۱۹۱) حفرت علی مختلف الشخط سے مروک ہے کہ نبی علیکی جب کس سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرمائے تو یہ دعاً ، پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے کہا کے اللہ ایٹل آپ ہی کے نام کی برکت سے جملہ کرتا ہوں ، آپ ہی کے نام کی برکت سے حرکت کرتا ہوں اور آپ ہی کے نام کی برکت سے چلا ہوں ۔

( ٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الظَّعْلَيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ [قال شعيب:

## هُي مُنظُ الصَّرِينَ بِل يَسِيَّةُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ ا

حسن لغيره] [انظر: ١١٣٦،١١٣٠،١١٣٦]

(۱۹۲) حضرت علی نگانٹیز ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے اپنے جسم مبارک کی رگ سے زائدخون نکلوایا اور مجھے تھم دیا کہ بیہ کام کرنے والے کو'' جسے تجام کہا جاتا تھا''اس کی مزدوری دے دوں۔

( ٦٩٣ ) حَذَقَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى الرَّاسِيِّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْفَصْلِ عَنْ نُعَيْم بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَالَ أَمَرَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آتِيهُ بِطَيَقٍ يَكُتُبُ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ أَمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ فَخَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِى نَفُسُهُ قَالَ قُلْتُ إِنَّى أَحْفَظُ وَأَعِى قَالَ أُوصِّى بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ السَّادِه ضعيفًا

(۱۹۳) حضرت علی دی نشونه رائے ہیں کہ نبی طایقہ نے مجھے ایک'' طبق' لانے کا حکم دیا تا کہ آپ اس میں ایسی ہدایات لکور یس جن کی موجودگی میں نبی طبیقہ کے بعدامت گمراہ نہ ہو سکے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کمیں ایسا نہ ہو کہ میں کاغذ لینے کے لئے جاؤں اور پیچھے سے نبی طبیقہ کی روح مبارک پرواز کر جائے ، اس لئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ مجھے زبانی بتا و بیجے، میں اسے یا در کھوں گا، فرمایا میں نماز اور زکوۃ کی وصیت کرتا ہوں ، نیز غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید کرتا ہوں \_

فائدہ: ''طبق'' کے مختلف معانی ہیں، اس کا اطلاق ریڑھ کی ہڑی پر بھی ہوتا ہے اور طشتری پر بھی ،ہم نے اس کا ترجمہ کرنے کی بجائے لفظ' ' بی لکھ دیا ہے تا کہ موقع کی مناسبت سے اس کا کوئی بھی ترجمہ کرلیا جائے اور آ گے'' کا غذ' ' کالفظ ایک عام مفہوم میں استعال کرلیا ہے۔

( ١٩٤) حَلَّثَنَا حُجَيْنٌ حَلَّنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع ١٩٥٠] ( ٢٩٣) حضرت على مُنْافِئِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع ٢٩٥٠] الكَّنَ كَامَكُفَ بِنَا يَا جَائِكُ ( حَمْمَ دِيا جَائِكُ )

( 190 ) حَلَّنْنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُمِ الْمُقَلَّمِيُّ حَلَّنْنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ يَغْنِي النَّمَيْرِيَّ حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُمِ الْمُقَلَّمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَنُ أَبِي عَلَيْ بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى اخْتِلَافٌ أَوْ أَمْرٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ السِّلْمَ فَافْقَلُ [إسناده ضعيف] مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى اخْتِلَافٌ أَوْ أَمْرٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ السِّلْمَ فَافْقَلُ [إسناده ضعيف] (190 ) حضرت على النَّلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ السَّعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ السَّعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

( ٦٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْوَرَكَانِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ مُوسَى السُّدِّيُّ وَحَلَّثَنَا زَكُرِيَّا بُنُ يَحْبَى زَحْمَوَيْهِ قَالُوا ٱنْبَانَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسُّحَاقَ عَنْ سَعِيد بُنِ ذِي حُدَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَّى الْحَرْبَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ خَدْعَةً قَالَ زَحْمَوَيْهِ فِي حَدِيثِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ [قال شعب:

(١٩٢) حطرت على تُنْاشَيْنْ فرمات مين كدالله نة تهار بي عليها كي زباني جنك كو تول "قرار ديا ب-

(١٩٩٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِیِّ عَنْ سُمِعَ عَلِیًّا یَقُولُ الْحَرْبُ حَدْعَةٌ عَلَی لِسَانِ سُفْیَانَ عَنْ آبِی إِسْحَاقَ عَنْ سَعِید بْنِ ذِی حُدَّانَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ عَلِیًّا یَقُولُ الْحَرْبُ حَدْعَةٌ عَلَی لِسَانِ نَیْدِی وَ اللهِ عَنْ سَعِید اللهِ عَلَی لِسَانِ نَیْدِی مُنْ سَمِعَ عَلِیًّا یَقُولُ الْحَرْبُ حَدْعَةٌ عَلَی لِسَانِ نَیْدِی مُنْ سَمِعَ عَلِیًّا یَقُولُ الْمَحْرُبُ حَدْعَةٌ عَلَی لِسَانِ نَیْدِی مُنْ سَمِع عَلِیًّا یَقُولُ الْحَرْبُ حَدْعَةٌ عَلَی لِسَانِ نَیْدِی مُنْ سَمِع عَلِیًّا یَقُولُ الْحَرْبُ حَدْعَةٌ عَلَی لِسَانِ نَالِهُ مُنْ سَمِعَ عَلِیًا یَقُولُ الْعَدِیْنَ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَیْ لِسَانِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ عَلْمَ إِنَّالَ عَلَیْ لَاللّهُ عَلَیْ لِسَانِ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ اللّهُ عَلَیْ لَیْنَانِ عَلْمَ لَیْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ لِلْلّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ اللّهُ عَلَیْ لَاللّهُ عَلَیْ وَسُلّی مَالِیّا لَیْلَانِ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ اللّهُ عَلْیْ عَلْمَ لَیْنِ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ لِسَانِ اللّهُ عَلّی لِسَانِ اللّهُ عَلْمُ لَعْمَالِی اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللّهُ الْ

(١٩٧) حضرت على خلفيًا فرمات بين كمالله ني تهمار ين عليه كي زباني جنك كو مول "قرار ديا ہے-

( ۱۹۸ ) حَدَّثَنَا عَهُدُاللّهِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً، سَمِعَ زَيْدَ بُنَ وَهُبٍ عَنْ عَلِيّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهُدِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَأَرْسَلَ بِهَا مَيْسَوَةً، سَمِعَ وَيُدَ بُنَ وَهُبٍ عَنْ عَلِيّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُصَبَ، قَالَ فَقَسَمْتُهُا بَيْنَ لِسَائِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُصَبَ، قَالَ فَقَسَمْتُهُا بَيْنَ لِسَائِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُصَبَ، قَالَ فَقَسَمْتُهُا بَيْنَ لِسَائِي وَسَدِي [ صححه البحارى (۲۹۱٤)، ومسلم (۲۰۷۱)] [انظر: ۲۰۵، ۱۳۱۰]

[مالا] حضرت علی ڈٹائٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائیں کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک رکیٹی جوڑا آیا، نی طائیں نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اسے زیب تن کرلیا، لیکن جب نی طائیں کے روئے انور پر ناراضکی کے اثر ات دیکھے تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کردیا۔

( ٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ وَآبُو آخُمَدَ الزَّبَيْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْآَعْلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ لَا آعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ قَالَ أَبُو آخُمَدَ قَالَ أَرُاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥]

(۱۹۹) حضرت على الله و على المروى بركم جو فض جمواً خواب بيان كرتا ب، است قيامت كدن بوك واف يلى كره لكان كامكف بنايا جائے كا رحم ديا جائے كا)

( ... ) حَلَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْمَاعْلَى عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ [قال شعب: حسن لغيره]

وں من رسون منوسلی میں میں میں میں اور ماہد کی ایک مناب رسول اللہ میں اور کا اللہ میں اور اللہ میں الل

(٧٠١) حَلَّاثُنَا رَوُحٌ حَلَّاثُنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَلَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَلَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَوٍ عَنْ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ

فِي مُنْهُ الْمُونَ شَلِي مَنْهُ مَنْ مَنْهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْكَوِيمُ الْمُحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [قال شعب: حديث صحيح] [انظر: ٢٢٦]

(۱۰۷) حضرت علی النظافر ماتے ہیں کہ کسی تکلیف یا مصیبت آنے پر نبی علیا ان مجھے بیده عاء سکھائی ہے جس کا ترجمہ بیہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بڑا ہر د باراور مہربان ہے، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات بڑی باہر کت ہے، وہ عرش عظیم کارب ہے، اور تمام تعرفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

(٧٠٢) حَلَّتُنَا عَبِيلَةُ بُنُ حُمَيْدِ حَلَّتَنِى ثُوَيْرُ بُنُ أَبِى فَاحِتَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ عَادَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيًّ قَالَ فَا خَلَى عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَمْ زَائِرًا فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا بَلْ عَائِدًا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَادَ مُسْلِمٌ إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَادَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا إِلَّا صَلَّى اللَّهُ تَعَلَى لَهُ حَرِيفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَقُلْنَا صَلَّى عَلَيْهِ مَسْلِمًا اللَّهُ تَعَلَى لَلْهُ تَعَلَى لَهُ حَرِيفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَقُلْنَا عَلَى السَّعْفِي النَّحُلُ وَاللَّهُ تَعَلَى لَهُ حَرِيفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَقُلْنَا عَلَى السَّعْفِي النَّحُلُ وَاللَّهُ تَعَلَى لَهُ تَعْرِيفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَقُلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَلَى لَلْهُ تَعَلَى لَهُ تَعْرِيفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَقُلْمَا عَلَى السَّيْقِيةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَلَى لَهُ تَعْرِيفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللَّهُ تَعَلَى لَهُ تَعْلَى لَهُ عَلَى اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى لَهُ عَلَى الْعَلَى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْع

(۱۰۲) ایک مرتبه حفرت ابوموکی تلافظ ، حفرت امام حسن تلافظ کی عیادت کے لئے آئے ، حضرت علی تلافظ نے ان سے فرمایا عیادت کی نیت ہے آ ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین! میں تو عیادت کی نیت ہے آیا ہوں ، حضرت علی خلافظ نے نو ایل اقات کے لئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین! میں تو عیادت کی نمیادت کر تا ہوتو حضرت علی خلافظ نے فرمایا میں نافیق کی عیادت کر تا ہوتو صبح سے شام تک سر ہزار فرشتے اس کے لئے دعاءِ مغفرت کرتے دہتے ہیں ، اور اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے ایک دخریف ' بنا دیتا ہے ، ہم نے عرض کیا اے امیر المومنین! خریف ہے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ نہر جس سے باغات سیراب ہوں۔

(٧.٣) حَلَّلْنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّنِي عَلِى بُنُ حَكِيمِ الْأُوْدِئُ أَنْبَانَا شَرِيكُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي زُرُعَةَ عَنْ زَيْد بُنِ وَهُبٍ
قَالَ قَلِمَ عَلِى ۚ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ الْمَحْوَارِجِ فِيهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْبَحَعْدُ بُنُ بَعْجَةً
فَقَالَ لَهُ النِّي اللَّهَ يَا عَلِيٌّ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ حَنْهُ بَلُ مَقْتُولٌ صَرْبَةٌ عَلَى هَذَا تَخْضِبُ هَذِهِ
يَعْنِى لِحْيَنَهُ مِنْ رَأْسِهِ عَهْدٌ مَعْهُودٌ وَقَضَاءٌ مَقْضِيٌّ وَقَدْ حَابَ مَنْ افْتَرَى وَعَاتِبَهُ فِي لِبَاسِهِ فَقَالَ مَا لَكُمْ
وَلِلْبَاسِى هُو ٱلْمَعْدُونُ الْكِبُرِ وَٱجْدَرُ أَنْ يَقْتَدِكَ بِي الْمُسْلِمُ [قال شعيب: إسناده ضعيف]

(۵۰۳) زید بن وہب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈلاٹٹ کے پاس بھرہ کے خوارج کی ایک جماعت آئی، ان میں ''جعد بن بچ'' نائی ایک آ دی بھی تھا، وہ کہنے لگا کہ علی! اللہ سے ڈرو، تم نے بھی ایک دن مرنا ہے، فر مایانہیں! بلکہ شہید ہونا ہے، وہ ایک ضرب ہوگی جوسر پر لگے گی اور اس داڑھی کورنگین کر جائے گی، یہ ایک طے شدہ معاملہ اور فیصلہ شدہ چیز ہے اور وہ خض المرابعة المرابعة منزم المرابعة منزم المرابعة منزم المرابعة المرا

نقصان میں رہے گا جوجھوٹی ہا تیں گھڑے گا ، پھراس نے حضرت علی ڈائٹٹو کے لباس میں پھے کیڑے نکا لے تو فرمایا کہ تہمیں میرے لباس سے کیاغرض ، بیتکبر سے دوراوراس قابل ہے کہ اس معاملے میں مسلمان میری بیروی کریں۔

(٧٠٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آيِي عَنْ أَبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرْظِئَ عَنِ الْحَادِثِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُعُورِ قَالَ قُلْتُ لَآتِينَ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْأَسْالَنَّهُ عَمَّا سَمِعْتُ الْعَشِيَّةَ قَالَ فَجِنْتُهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَلَرَحُلُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَلَكَ رَالُحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَمْتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ قَالَ فَقَلْتُ لَهُ فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبُرِيلُ قَالَ فَقَالَ كِتَابُ اللّهِ تَعَالَى بِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَمْتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكُ قَالَ فَقَلْتُ لَهُ فَأَيْنَ الْمَحْرَجُ يَا جِبُرِيلُ قَالَ فَقَالَ كِتَابُ اللّهِ تَعَالَى بِهِ يَعْمِ لَهُ مُعَلِّى اللّهُ كُلَّ جَبَّادٍ مَنْ اعْتَعَمَم بِهِ نَجًا وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ مَرَّتَيْنِ قَوْلٌ فَصُلٌ وَلَيْسَ بِالْهَزُلِ لَا تَخْتَلِقُهُ الْأَلْسُنُ وَلَا اللّهُ كُلَّ جَبَّا وَمِنْ اعْتَعْمَم بِهِ نَجًا وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكُ مَرَّتَيْنِ قَوْلٌ فَصُلٌ وَلَيْسَ بِالْهَزُلِ لَا تَخْتَلِقَهُ اللّهُ سُكُا وَلَعْلَى مُعَلِّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ لَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الله الله الله الله الله الأله الذي المعرف الإساد (الترمدى ٢٠٤١)

رم ک) حارث بن عبداللہ اعور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ول میں سوچا کہ آئ رات ضرور امیر المومنین حضرت علی طلی ڈاٹنٹو کی خدمت میں حاضری دوں گا، اور ان سے اس چیز کے متعلق ضرور سوال کرون گا بجو میں نے ان سے کل تی ہے، چیا نچہ میں عشاء کے بعدان کے بیمال پہنچا، گھرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کی اور حضرت علی ڈاٹنٹو کے حوالے نے قل کیا کہ میں نے جنا نچہ میں عشاء کے بعدان کے بیمال پہنچا، گھرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کی اور حضرت علی ڈاٹنٹو کے حوالے نے قل کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ کائٹیٹو کو کہ اے محمد تُلاثیٹو کی کہ است کہ میرے پاس جبر بل آئے اور کہنے گئے کہ اے محمد تُلاثیٹو آئی کہ است کہ جبر بل اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قر آئی کر بے، اس کے ذریعے اللہ برطالم کو بہن نہ س کرے گا، جو اس سے مضبوطی کے ساتھ چھٹ جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جواسے چھوڑ دے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جواسے گا، وہ جواسے کا دو مرجہ ہیں۔

ر حاوه بها ك بوجائي التاليق ا

#### هي مُناكا المَّهُ وَمِنْ لِيَةِ مِنْ مِنْ الْخَلْفَاءِ الرَّاشُدِينَ ﴾ ٢٥٧ له مسندالخلفاء الرَّاشُدينَ ﴿

(200) حضرت علی ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا ارات کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے ، اور ہمیں نماز کے لئے جگا کرخودا ہے کمرے میں جا کرنماز پڑھنے گئے ، کافی دیر گذرنے کے بعد جب ہماری کوئی آ ہث نہ سنائی دی تو وو بارہ آ کر ہمیں جگایا اور فرمایا گھڑے ہوکر نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں بڑی آ تکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور عرض کیا ہم صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے لکھودی گئی ہے اور ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں ، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھادیتا ہے ، نبی علیا آخے میں کر جھے کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلے گئے ، میں نے کان لگا کرسنا تو نبی علیا گھا اپنی ران پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہدرہے تھے کہ ہم صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے لکھودی گئی ہے اور انسان بہت زیادہ جھگر الوواقع ہوا ہے۔

( ٧٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلِ أَبُو يُوسُفَ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن حُمَيْد بْن أَبِي غَيِيَّة عَنْ عَنْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ قَالَ لَمَّا خَرَجَتُ الْخَوَارِجُ بالنَّهْرَوَان قَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْح النَّاسِ وَهُمْ ٱقْرَبُ الْعَدُوِّ الْيَكُمْ وَإِنْ تَسِيرُوا إِلَى عَدُوِّكُمْ أَنَا آخَافُ أَنْ يَخْلُفُكُمْ هَوُلَاءِ فِي أَعْقَابِكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ ا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَخُورُجُ خَارِجَةٌ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءِ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بشَيْءٍ وَلَا قِرَائَتُكُمْ إِلَى قِرَائِتِهِمْ بشَيْءٍ يَقْرَنُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَام كَمَا يَمْرُقُ الشَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّة وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهَا ذِرًا عَ عَلَيْهَا مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدَى عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ بيضٌ لَوْ يَعْلَمُ الْحَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُو نَهُمْ مَا لَّهُمْ عَلَى لِسَان نَبِيَّهِمْ لَاتَّكُلُوا عَلَى الْعَمَل فَصِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ [صححه مسلم ٢٠٦٦] (۷۰۷) زید بن وہب کتے ہیں کہ جب نہروان میں خوارج نے خروج کیا تو حضرت علی ڈٹاٹٹا اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہان لوگوں نے ناحق خون بہایا ہے،لوگوں کے جانوروں کولوٹا ہےاور رہتمہارے سب سے قریب ترین دشمن ہیں،اس لئے میری رائے بیہ ہے کہتم اپنے دشمنوں کی طرف کوچ کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بہلوگ عقب ا سے تم پر نہ آپڑیں ،اور میں نے نبی علیٰ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میری امت میں ایک ایبا گروہ ظاہر ہو گا جس کی نماز وں کے سامنے تمہاری نمازوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی ، جن کے روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی وقعت نہ ہوگی ، جن کی تلاوت کے سامنے تمہاری تلاوت کچھے نہ ہوگی ، وہ قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سیجھتے ہوں گے کہاس برانہیں تواب یلے گا حالا نکہ وہ ان کے لئے باعث عقاب ہوگا ، کیونکہ وہ قر آن ان کے گلوں سے نیجنہیں اتر ہے گا ، وہ انسلام ہے اس طرح ۔ نگل جائیں گے جیسے تیرشکار سے آریار ہوجاتا ہے ،اوران کی علامت یہ ہوگی کہان میں ایک ایبا آ دمی بھی ہوگا جس کا ما دوتو ہو گالیکن کہنی نہ ہوگی،اس کے ہاتھ برعورت کی جیماتی کی گھنڈی جسیا نثان ہوگا جس کے اردگر دسفیدرنگ کے کچھ ہالوں کا گچھا ہوگاءاگر کسی ایسےلشکر کو جوان برحملہ آ ورہو،اس ثواب کا پیتہ چل جائے جوان کے پیٹمبر کی زبانی ان سے کیا گیا ہے تو وہ صرف اسی

## هي مُنلِا) آمُّين شِبل سِيَّة مِن المُنظاء الرَّاشِد أَيْن المُنظاء الرَّاشِد أَيْن الْمُنظاء الرَّاشِد أَيْن كُ

پر بھروسہ کر کے بیٹے جا کیں ،اس لئے اللہ کا نام لے کرروانہ ہو جاؤ ،اس کے بعدراوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔

(٧٠٧) كَذَّنَا يَعُقُو بُ كَذَّنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَالَ وَاللَّهِ إِنَّا لَمَعَ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالْجُحْفَةِ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فِيهِمْ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَة الْفِهْرِيُّ إِذْ قَالَ عُنْمَانُ وَذُكِرَ لَهُ النَّمَّةُ بِالْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجْ إِنَّ أَنَّمِ لِلْحَجْ وَالْعُمْرَةَ أَنْ لاَ يَكُونَا فِي مَسْلَمَة الْفِهْرِ الْحَجْ فَلَوْ أَخْرُتُهُ هَذِهِ الْعُمْرَةَ حَتَّى تَزُورُوا هَذَا الْبَيْتُ زَوْرَتَيْنِ كَانَ أَفْصَلَ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ وَسَعَ فِي الْمُحْرَةِ مَتَى عُلْمُ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَطُنِ الْوَادِى يَعْلِفُ بَعِيرًا لَهُ قَالَ فَبَلَعَهُ اللّذِى قَالَ عُنْمَانُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمُحْرَةِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْمُحْرَةُ وَعَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ الْعَمْدِ وَعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَادِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِدِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَقَلْ كَانَتُ لِلِكَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَقَلْ كَانَتُ لِلِكَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ وَقَلْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ وَقَلْ كَانَتُ لِلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

اس وقت حفرت علی بڑاٹیڈ بطن وادی میں اپنے اونٹ کو چارہ کھلا رہے تھے، انہیں حفرت عثان غنی ڈٹاٹیڈ کی یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت عثان ڈٹاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ نبی علیہ اسکی اکا دراللہ کی اس رخصت کو جواس نے قرآن میں اپنے بندوں کو دی ہے، لوگوں کو اس سے روک کر انہیں تنگی میں مبتلا کریں گے؟ حالا تکہ ضرورت مند آ دی کے لئے اور اس مختص کے لئے جس کا گھر دور ہو، بیتم لیعنی جج تمتع کا اب بھی باتی ہے۔

میہ کر حضرت علی ڈٹائٹوٹ نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا ( تا کہ لوگوں پر اس کا جواز داضح ہو جائے ) اس پر حضرت عثان ڈٹائٹوڑ نے لوگوں کے سامنے آ کران سے اپو چھا کہ کیا ہیں نے جے حتیج سے منع کیا ہے؟ میں نے تو اس سے منع ثبیس کیا، میڈو ایک رائے تئی جس کا ہیں نے مشورہ دیا تھا، جو چاہے قبول کرے اور جو چاہے چھوڑ دے۔

(٧.٨) حَدَّثَنَا يَهْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكْمِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الزَّرْقِيِّ عَنْ أُكْمِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ قَالَتُ لَكَانِّي أَنظُرُ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى بَعْلِةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْطَاءِ حِينَ وَقَفَ عَلَى شِعْبِ الْأَنْصَادِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ بَنَهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ أَنَّهِا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوبٍ

وَذِكُرِ [صححه ابن عزيمة: (٢١٤٧). قال شعيب: إسناده حسن] [راجع: ٧٧ ٥]

(۱۰۸) مسعود بن محکم انصاری کی والدہ کہتی ہیں کہ جھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ گویا میں اب بھی حضرت علی انگائٹا کواپنی نگا ہوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں ، کہوہ نی علیا کے سفید خچر پر سوار ہیں، چیتا الوداع کے موقع پر وہ انصار کے ایک گروہ کے پاس رک رہے ہیں۔ ہیں اور کہر رہے ہیں کہ السلوگو! بی علیا کہ المستقب کے مدیروزے کے ایا منہیں ہیں، یوتو کھانے پیٹے اور ذکر کے دن ہیں۔ درور رہے ہیں اور کہر رہے تاریخ کا میں میں اور کی سام کی المستقب کی ایک کا ایک میں ایک کی المستقب کی بیان کہ المستقب کی المستقب کے دمیان کی المستقب کے داروں کی سام کی جو بھی المستقب کے دمیان کی المستقب کی المستقب کی المستقب کے دمیان کی المستقب کی المستقب کے دور کی المستقب کی بیان کی المستقب کی کہ بیان کی المستقب کی المستقب کے دروں کی دور المستقب کی المستقب کی دروں کے بیان کی دروں کی دروں کی المستقب کی دروں کی

(٧٠٩) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ وَسَعُدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَعْدٌ ابْنِ الْهَادِ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ ارْمٍ يَا سَعْدُ فِذَاكَ آبِي وَأُمِّي [صححه البحاري (٢٤١٩)، ومسلم (٢٤١١)] [انظر ١٧٠ - ١١٤٧ - ١٤٧١ المعاري (١٢٤٧)]

(۱۰۹) حسرت على بن النفر است بين كريس في بي عليه كوبسي كسى كے لئے "سوائ حضرت سعد فاتف كا الدين كوبت كرسته بولدين كوبت كرسته بولدين كوبت كرسته بول كريت بين كريم الله بين حسور الله على الله عل

(۱۵) حضرت علی مظافیت مروی ہے کہ بی علیا نے جھے' دمیں پنیں کہتا کہ تمہیں' سونے کی انگوشی ، ریشم یا عصفر سے رنگا ہوا

کیڑا پہنے اور رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا ہے، اور ایک مرتبہ نبی علیا ہے جھے ایک رلیٹری جوڑا عنایت

فر مایا ، میں اسے پکین کر نکلا تو فر ما یا علی ! میں نے تہمیں بیاس لئے نہیں دیا کہتم خود اسے پکین لو، چنا نچے میں اسے لے کر حضرت

فاطمہ ڈٹاٹھا کے پاس والیس آگیا اور اس کا ایک کنارہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ایا تا کہ وہ میرے ساتھ زور لگا کراسے پہنچیں ، چنا نچے

میں نے اس کے دو گلائے کر دیئے ، بدو کچھ کر حضرت فاطمہ ڈٹاٹھا کہنے گئیں کہ آپ کو کیا ہوگیا ہے ، بد آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ جسے میں فر مایا ہے اس لئے اب تم اپنے لئے اس کا لباس بنا لوا ور گھر کی جو تورش میں آئیس بھی

دروں میں انہیں بھی

( ٧١١ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاضِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَلَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَوْرَاهِمَ وَاللَّهِ مَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ [قال الألباني:

صحیح (التزمذی: ۲۲۰، أبو داود: ۷۷۱، النسائی: ۵/۷۴) [ انظر: ۹۳، ۱۲۳۳، ۱۲۲۷، ۱۲۲۹]

(۱۱۷) حضرت علی ڈلٹھٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ قالیٹی ارشاد فرمایا میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکو ہ چھوڑ دی ہے اس کئے جاندی کی زکو ہ بہر حال تہمیں اوا کرنا ہوگی، جس کا نصاب سے سے کہ ہر چالیس پرایک درہم واجب ہوگا، ایک سو نوے درہم تک کچھوا جب نہ ہوگا، کیکن جب ان کی تعداد دوسوتک پہنچ جائے تو اس پر پانچ درہم واجب ہول گے۔

( ٧١٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بُنُ صَالِحٍ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُوَّةَ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ بُنِ صَلَمَةَ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَعُلَمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ عُفِر لَكَ مَعَ آنَهُ مَغْفُورٌ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْعَظِيمِ الْمُحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [قال شعب حديث حسن احرحه اس الى شعب: حديث حسن احرحه اس الى شعب: ١٤٦٩/١

(21۲) حضرت علی مثانیؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علینگانے مجھ ہے فرمایا کہ کیا میں تنہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں زبان ہے ادا کر لوتو تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں حالا نکہ تمہارے گناہ معاف ہو بچے، یو کلمات کہ لیا کروجن کا ترجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ طیم وکریم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ برزگ و برتر ہے، اللہ برعیب اور نقص ہے پاک ہے، وہ ساتوں آسانوں اور عرش عظیم کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالے

( ٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ ظَنْيَانَ عَنْ أَبِي تِحْيَى قَالَ لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجِمٍ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصَّرْبَةَ قَالَ عَلِيٌّ افْعَلُوا بِهِ كَمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْعَلَ بِرَجُلٍ أَرَادَ قَتْلَهُ فَقَالَ اقْتُلُوهُ ثُمَّ حَرِّقُوهُ [إسناده ضعيف]

(۱۳۷٪) ابوتحی کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نامی ایک برنصیب اور شق نے حضرت علی ڈاٹٹٹو پر قاتلانہ جملہ کیا تو حضرت علی ڈاٹٹٹو نے فرمایا کہ اس کے ساتھ دوی سلوک کروجو نبی ملیکا نے اس شخص کے ساتھ کیا تھا جس نے انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھرفرمایا کہ اے قبل کر کے اس کی لاش نذیر آتش کردو۔

( ٧١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ نَعُيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِاثَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### هي مُنظا المَّرْنُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةٌ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطُرِفُ مِمَّنُ هُوَ حَيَّ الْيُومَ وَاللَّهِ إِنَّ رَجَاءَ هَذِهِ النَّامَّةِ بَعُدَ مِائَةٍ عَامِ إِقال شعيب: إسناده قوى إ [انظر: ٢١٨٠،٧١٨]

(۱۱۴) تعیم بن دجاجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابومسعود انصاری ڈاٹنؤ، حضرت علی ڈاٹنؤ کے پاس آئے، حضرت علی ڈلٹنؤ نے فرمایا کیا آپ ہی نے یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں پر سوسال نہیں گذریں گے کہ زمین پرکوئی آئلو کی ایک تھا کی باقی نہ بیچے گی جس کی پلکس جھپکی ہوں کی بعد تو جسکتی ہوں بیٹن میں ہوں کہ بیٹر ہوں کے بعد تو ان میں ہے کہ آئ کھالی نہ رہے گی جس کی پلکس جھپکی ہوں، یعنی قیامت مراد نہیں ہے، بخدا! اس امت کوسوسال کے بعد تو سہولیات ملیس گی۔ سہولیات ملیس گی۔

( ٧١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُوو وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فِي خَمِيلٍ وَقِوْبَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشُوهُمَا إِذْجِرٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِيفٌ إقال شعيب: إسناده قوى [راحع: ٦٤٣]

(۷۱۵) حضرت علی ڈاٹنڈ ہے مردی ہے کہ نبی ملائلا نے حضرت فاطمہ ڈاٹھا کے جہیز میں روئیں دار کیڑے، ایک مشکیزہ اورایک چڑے کا تکیہ دیا تھا جس میں' اوٹز' نامی گھاس بھری ہوتی تھی۔

( ٧١٦) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّنَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ وَالْمُجَالِدُ عَنِ الشَّغْبِيِّ النَّهُمَا سَمِعَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَلِيًّا وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمُرْأَةَ مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ ٱجْلِدُهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمُرْأَةَ مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ ٱجْلِدُهَا بِكُوفَةِ صَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ ٱجْلِدُهَا بِكَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاري (٢٨١٢)] [انظر: ٩٨ مَهُمَّا يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاري (٢٨١٢)] [انظر: ٩٨ مَهُمَّا

[34, 734, 474, 0411, 114, 1171, 1171]

(۷۱۷) ایک مرتبه حضرت علی نگانتی نے کوفد کی ایک عورت پر رجم کی سزا جاری فر مائی ، جعرات کے دن اسے کوڑے مارے اور جعدے دن اسے سنگسار کردیا اور فر مایا میں نے کوڑ ہے تن کریم کی وجہ سے مارے اور سنگسار سنت کی وجہ سے کیا۔

# ﴿ مُسْلَما اَحْدُن مِنْ الْمُنْفَعِينَ مِنْ مَنْ الْمُنْفَا مِنْ مَنْ الْمُنْفَا وَ الرَّشْلُ مِنْ الْمُنْفَا و (212) حضرت علی مُنْفَظْ عروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْفِظْ فرض نماز کی تکبیر ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ، کندھوں کے برا تھ اٹھا تے بقر اور ان کے بعد جب آپ تَنْفِظُ ارکوع میں جانے لگتے تب ہمی ای طرح کرتے ، رکوع سے سرا تھا کر بھی ای طرح کرتے ، بیٹھے ہونے کی صورت میں کسی رکن کے دوران آپ الیشار فع یدین ندفر ماتے تھے ، البتہ جب دونوں کورے کرکے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرکے کمیر کہتے ۔

( ٧١٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصِ ٱلْبَانَا وَرْقَاءُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ دِجَاجَةَ قَالَ دَحَلَ آبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِانَةُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِانَةُ عَامٍ عَامٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِانَةُ عَامٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِانَةُ عَامٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ مِثَنْ هُو حَيَّى الْيُومَ وَإِنَّ رَجَاءَ هَذِهِ الْأَثَةِ بَعْدَ الْمِائِةِ [راحع: ٤٧١]

(۱۱۸) قیم بن د جاجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایو معود انصاری ڈاٹٹؤ، حضرت علی ڈاٹٹؤ کے پاس آئے، حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فر مایا کیا آپ ہی نے بی طابع کے حوالے سے بیات فر مائی ہے کہ لوگوں پر سوسال نہیں گذریں گے کہ زبین پر کوئی آ کھا ایک باقی نہ نیچ گی جس کی پیکیں جھپتی ہوں بیٹی تھی ہوں بیٹی تیا مت مراد نہیں ہے، بخدا! اس امت کو سال گذر نے پر اِن میں سے کسی کی آ کھا لیکی نہ رہے گی جس کی پیکیس جھپتی ہوں، بیٹی تیا مت مراد نہیں ہے، بخدا! اس امت کو سوسال کے بعد تو میولیا ت بلیس گی۔

(219) حضرت علی نگافئٹ سے مروی ہے کہ جب جمد کا دن ہوتا ہے توشیاطین اپنے اپنے ٹھکا نوں سے فکل پڑتے ہیں اور لوگوں کو بازاروں میں روکنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھے جھنڈ ہے بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف فرشتے مجدول کے در وازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے لئے ان کے مراتب کے مطابق ثو اب کھتے ہیں، پہلے کا، دوسرے کا، اس کے بعد آئے والا کا، یہاں تک کہ امام فکل آئے ، سوجو شخص امام کے قریب ہو، خاموثی سے بیٹھ کر توجہ سے اس کی بات سنے، کوئی لغو هي مُنلاا آمين شبل المنظم المراه المراع المراه المراع المراه المر

حرکت نہ کرے تو اس کے لئے دہراا جر ہے، اور جو خص امام سے دور ہولیکن پھر بھی خاموش پیٹھ کر توجہ سے بیں مشغول رہے اور کوئی لغو حرکت نہ کرے تو اس کے لئے اکبراا جر ہے، اور جو خص امام کے قریب بیٹھ کر بیکار کاموں میں لگار ہے، خاموش سے بیٹھے اور نہ بیٹھ کر بیکار کاموں میں لگار ہے، خاموش سے بیٹھے اور نہ بیٹ تو اسے ایم اگرا گا اور جو خص کسی کو خاموشی کرانے کے لئے ''سی' کی آواز نکالے تو اس نے بھی بات کی بات کی بات کی اسے جمعہ کا کوئی تو اب نہیں ملے گا، پھر فرمایا کہ میں نے تمہارے نی تاکی آئے ہے اس کے طرح ساے۔

- (٧٢٠) حَدَّثُنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاحَةُ حَتَّى يُلْتَمَسَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِي كَمَا تُلْتَمَسُ الضَّالَّةُ فَلَا يُوجَدُ [راجع: ٣٥٥]
- (۷۲۰) حضرت علی نتالتخذ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگالتی نظم نے ارشاد فریایا تیا مت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی (جب تک میرے محابیکمل طور پر دنیا سے رخصت نہ ہوجا کئین) یہال تک کہ میرے کسی ایک صحابی ڈٹاٹٹؤ کواس طرح علاش کیا جائے گا چیسے کسی گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن کوئی ایک صحابی ڈٹاٹٹؤ بھی نیٹل سکے گا۔
- (٧٦١) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ إِراحِع: ٢٦٣٥
- (۷۲۱) حضرت علی از انتخاب مروی ہے کہ نبی علیظ نے سووخور، سود کھلانے والے، سودی معاملات کے گواہ، حلا لہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے براعت فرمائی ہے۔
- ( ٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱنْبَانَا آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ

الترمذي: ٨ . ٨٠؛ النسائي: ٨ / ٢٥) قال شعيب: إسناده حسن [انظر: ٢ ١ ٨ ، ١٩ ٢ ، ١ ، ٢ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١

- (۲۲۲) حضرت على نظافة سے مروى ہے كہ نبي عليظانے سونے كى انگوشى ، ريشم اور سرخ زين يوش سے منع فرمايا ہے۔
- (٧٢٧) حَلَّثَنَا عَقَّانُ حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ حَلَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدُر مَا أَدَّى إِنَال شعيب: صحيح إِ النَّطِر: ٨١٨]
- (۲۲۳) حضرت علی مطافعت مروی ہے کہ جناب رسول اللَّه تَالَيْتُ انتظام اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه تَالِية مقرره مقدارادا کردی ہو، اتنی مقدارادا کرنے برآ قانے آزادی کامعامدہ کرلیا ہو، نے جتنی مقدارادا کردی ہو، اتنی مقدار میں وہ دیت کامستحق بھی ہوجائے گا۔

هي مُنالِيَ المَّنْ فَيْ لِيَدِينَ مِنْ الْحَالَةُ فَا الرَّاشِدِينَ لَيْ الْحَالَةُ الرَّاشِدِينَ لَيْ

( ٧١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأُوقَلَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرْزَا مِنْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأُوقَلَدَ نَارًا فَقَالَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَوَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْلَاحِرِينَ قُولًا حَسَنًا وَقَالَ لِلْآخِرِينَ قُولًا حَسَنًا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمُعْرُوفِ [راح: ٢٦٢]

(۲۲۷) حضرت علی نظافی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقائے ایک تشکر روانہ فرمایا، اورایک انصاری کوان کاامیر مقرر کر دیا،
اس نے آگ جلائی اور کہا کہ اس آگ میں واخل ہو جاؤ، لوگ ابھی اس میں چھلا تگ لگانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک
نوجوان کہنے لگا کہ آگ ہی سے تو بھا گ کر ہم نبی علیقا کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، چنانچہ نبی علیقا کو سارا واقعہ بتایا گیا،
نی علیقانے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کرنے والوں فرمایا کہ اگرتم اس میں ایک مرتبہ داخل ہوجاتے تو پھر بھی اس میں سے
نکی مرتبہ داخل ہوجاتے تو بھر کہ اس میں اعلی تعلق تو
نکل نہ سکتے، اور دوسروں کی تحریف کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، اطاعت کا تعلق تو

( ٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِى عَنْ عَلِيًّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَصْلُ فَضَلَ عِنْدَنَا مِنْ هَذَا اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ مَا تَرُونَ فِي فَصْلٍ فَصَلَ عِنْدَنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَلْ شَعْلُنَاكَ عَنْ أَهْلِكَ وَضَيْعَتِكَ وَتِجَارَتِكَ فَهُو لَكَ فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ الْمَالُ فَقَالَ لِي مَا أَهُولُ وَعِنَ بَعَثَكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِطٍ فَقَالَ لَتَنْحُرُجَنَّ مِنْهُ قَلْتُ أَتَكُمُ وَعِينَ بَعَثَكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِطٍ فَقَالَ لِتَنْحُرُجَنَّ مِنْهُ قَلْتُ أَتَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِطٍ فَقَالَ لِتَنْحُرُجَنَّ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَلْتُعْرَبُ مَنَ الشَّعْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ سَاعِطٍ فَقَالَ لِلكَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ وَعِينَا لَكُ مَا تَنْعَلَى مَا تَعْدُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ فَمَا لَكَ أَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْ الْمَوْلِ وَالَّذِى وَأَيْنَاهُ مِنْ عَيْدِ الْمُطَلِبِ مَنْ السَّدَى وَلَيْنَاهُ مِنْ عَيْدِ الْمُعَلِّلِ وَمُنْ أَيْسِ فِي عَلَيْهِ وَلَحَدُونَا عَلَيْهِ فَوَجَدُنَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَ مَنْ عَلِيهِ وَذَكُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ مَلَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ لَلْهُ مُلْوَى وَاللَّهُ لَلْهُ مُلْوَى وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَلُ مَلَّ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ لَلْهُ مُلْولُ مَلْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَلَى الْلَولُ وَالْمَالِي الْمَالِي وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۷۲۵) حضرت علی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹؤ نے لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے پاس میہ جو پھوزائد مال نچ گیاہے اس کے بارے تبہاری کیارائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین! آپ ہماری وجہ سے اپنے اہل خانہ، اپنے

#### هي مُنالاً النَّهُ وَيَنْ لِينِيهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کاروباراور تجارت ہے رہ گئے ہیں،اس لئے بیآ پر کھ لیں،انہوں نے مجھے یو چھا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ میں نے کہا کہلوگوں نے آپ کومشورہ دیتو دیا ہے،انہوں نے فرمایا کہ آپ بھی تو کوئی رائے دیجئے، میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے یقین کو گمان میں کیوں تبدیل کررہے ہیں؟ فرمایا آپ اپنی بات کی وضاحت خود ہی کردیں۔

میں نے کہا بہت بہتر، میں اس کی ضرور وضاحت کروں گا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ہی علیاً نے آپ کو صدقات و زکو ق کی وصولی کے لئے بھیجا تھا، آپ حضرت عباس ڈٹائٹوئے پاس آئے، انہوں نے زکو ق دینے سے انکار کردیا، آپ دونوں کے درمیان کچھاور کچ نیچ ہوگئی، آپ نے بھوسے کہا کہ میرے ساتھ نبی علیا گئا کے پاس چلو، ہم وہاں پہنچ تو ہم نے نبی علیا ہیں وہ نشاط ندویکھا جو ہوتا تھا، چنا نچہ ہم واپس آ گئے، اسکلے دن جب ہم دوبارہ حاضر ہوئے تو اس وقت ہم نے نبی علیا ہاکہ کو ہشاش بیٹاش پایا، پھرآپ نے انہیں حضرت عباس ڈٹائٹوئے کے حوالے سے بتایا، انہوں نے آپ سے فرمایا کہ کیا آپ کے علم میں میہ بات نہیں ہے کہ انسان کا بچاس کے باپ کے مرتبہ میں ہوتا ہے؟

نچرہم نے نبی طیشا سے پہلے دن کی کیفیت اور دو سرے دن کی کیفیت کے حوالے سے پوچھا تو آپ نگائی انے فر مایا تھا کہ جب آپ دونوں پہلے دن میرے پاس آئے تھے تو میرے پاس ز کو ڈکے دورینا رخ گئے تھے، یبی وجہ تک کہ آپ نے جمجے بوجھل طبیعت میں دیکھا، اور جب آج آپ دونوں میرے پاس آئے تو میں وہ کی کودے چکا تھا، ای وجہ سے آپ نے جمجھے جشاش بشاش پایا، حضرت عمر مطافظ نے حضرت علی مطافظ سے بین کر فر مایا آپ نے سے خر مایا، بخدا! میں دنیا وآخرت میں آپ کا شکر گذار رہوں گا۔

( ٧٢٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ كَعْبِ الْقُرَظِىِّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَلَادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبُد اللهِ بْنِ صَلَّى اللهِ عَنْ عَبُد اللهِ بْنِ جَعْفَوِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قال لَقَّنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَأَمْرَئِي إِنْ نَزَلَ بِي كُوْبٌ أَوْ شِدَّةً أَنْ أَقُولَهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْكَوِيمُ الْحَلِيمُ سُبْحَالَهُ وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَلْمِينَ ( راحم: ٢٠١).

(۲۲۷) حضرت علی والنفوفر ماتے ہیں کہ می تکلیف یا مصیب آنے پر نبی علیا انے جھے بددعاء سھائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے علاوہ کوئی معبود تیں، وہ بڑا ہر دبار اور مہر بان ہے، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات بڑی بابر کت ہے، وہ عظیم کارب ہے، اور تمام تحریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

( ٧٧٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَعَلَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبُهَا مَاءٌ فَعَلَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِى [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: تَعَالَى بِهِ كَلَمَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِى [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٤٩ /١٠) ابن ماحة: ٩٩ و) قال شعيب: إسناده مرفوعاً ضعيف [الظر؛ ٢٤٩ / ٢١)

#### هي مُنالِهِ المَرْقَ لِي يَسِيْتُ مُنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ الله

(۷۲۷) حضرت علی الانتخاصے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جنابت کی حالت میں عنسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی چھوڑ وے جہاں پانی نہ پہنچا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جہنم میں انیا انیا معالمہ کریں گے، بس اسی وقت سے میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دھنمی یال کی۔

( ٧٢٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَنُّوابٍ [قال شعيب: إسناده ضعيف] عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَنُّوابٍ [قال شعيب: إسناده ضعيف] النظر: ١٠٨١

( ۲۸ ) حضرت علی دکافنوی سے مروی ہے کہ نبی طلیق کوسات کیٹروں میں کفن دیا گیا تھا۔

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَصْلِ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الْمُعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ عَنِ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ اسْتَفَتَحَ ثُمَّ قَالَ وَحَّهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَيِيفًا مُسْلِمًا وَمَا آنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَوِيكَ لَهُ وَبِغَلِكَ أَمِرُتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِحِينَ قَالَ أَبُو النَّصْرِ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسُلِعِينَ اللَّهُمَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّى وَأَنَا عَبُدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفُتُ بَذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَفْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِى لِٱحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ تبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ ٱسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِى وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ ٱسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوّرَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ فَإِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسُرَفُتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ [صححه مسلم (٧٧١)، وان خزيمة (٢٦٧ و ٤٦٢ و ٤٦٤ و ٧٤ و ٢٠١٠ و ٢١٢ و ٧٢٣ و ٧٤٣ و ٧٤٣) قال شعيب: إسناده صحيح [[راجع: ٧١٧] (۷۲۹) حفرت علی الکٹاسے مروی ہے کہ نی علیٰ ہے جب تھی ترجم یمہ کہ حکتے تو نتاہ پڑھنے کے بعد فرماتے کہ میں نے اپنے چہرے کارخ اس ذات کی طرف سب ہے بکسوہو کراورمسلمان ہو کر پھیرلیا جس نے آسان وزمین کو کلیق کیااور میں مشرکوں میں ہے۔ نہیں ہوں ،میری نماز ،میری قربانی ،میری زندگی اورموت اس اللہ کے لئے وقف ہے جوتمام جہانوں کو یالنے والا ہے ،اس کا كونى شريك نبيس، مجھاس كاتھم ديا حميا ہے اور ميں مسلمانوں ميں ہے ہوں ،الهي ! آپ ين حقيقى بادشاه ميں ، آپ كے علاوہ كوئى



#### الله المرامين المنظمة 
معبود نہیں ، آپ بنی میرے رب اور میں آپ کاعبد ہوں ، میں نے اپنی جان برظلم کیا ، اور جھے اپنے گنا ہوں کا اعتراف ہے اس لئے آپ میرے تمام گنا ہوں کو معاف فرما دیں ، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گنا ہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا ، اور بہتر اطلاق کی طرف میری رہنمائی فرمائے ، کیونکہ بہترین اطلاق کی طرف بھی آپ ہی رہنمائی کر سکتے ہیں اور جھے برے اخلاق سے بچاہیے کیونکہ ان سے بھی آپ ہی بچاسکتے ہیں ، آپ کی ذات بڑی بابرکت اور برتر ہے ، میں آپ سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنا اور تو یہ کرتا ہوں۔

جب رکوع میں جاتے تو یوں کہتے کہ البی امیں نے آپ کے لئے رکوع کیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کا تالی فر مان ہوا، میرے کان اور آئکھیں، د ماغ، بڑیاں اور پٹھے سب آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔

جب رکوع سے سراٹھاتے تو سمع اللہ کمن حمدہ اور ربناولک الحمد کہنے کے بعد فرماتے کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں جوز مین وآسان اوران کے درمیان کی جگہ کو برکر دیں اور اس کے علاوہ جس چیز کوآپ جا ہیں ، بھر دیں۔

جب آپ تا پینا پینا ہے تو یوں فرماتے کدالی ایس نے آپ کے لئے جدہ کیا، آپ یا بمان الایا، آپ کا تالی فرمان ہوا، میرا چہرہ اس ذات کے سامنے جدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی بہترین تصویر شی کی، اس کے کان (سنے) اور آگھد کچھنے کے قابل بناتے ، اللہ کی ذات بوی بابر کت ہے جو بہترین خالق ہے۔

اور جب نماز کاسلام پھیرتے تو یول فرماتے کہ اے اللہ! میرے اگلے پچھے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گنا ہول کو معاف فرما دے اور جوش نے صدیے تجاوز کیاوہ بھی معاف فرمادے ، اور جن چیزوں کو آپ مجھے سے زیادہ جانتے ہیں ، وہ بھی معاف فرما دے ، آپ ہی اول و آخر ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔

(٧٣٠) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِى بَعُدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأَكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمُ فَكَانَتُ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ وَسَلَّمَ لِعَلِيًّ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ وَسَلَّمَ لِعَلِيًّ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ وَسَلَّمَ لِعَلِيًّ وَسَلَّمَ لِعَلِيًّ وَسَلَّمَ لِعَلِيًّ وَسَلَّم لِعَلِيًّ وَسَلَّم لِعَلِيًّ وَسَلَّم لِعَلِيًّ وَسَلَّم لِعَلِيْهِ وَسَلَّم لِعَلِيًّ وَسَلَّم لِعَلِيًّ وَسَلَّم لِعَلِيْهِ وَسَلَّم لِعَلَيْهِ وَسَلَّم لِعَلِيْهِ وَسَلَّم لِعَلِيْهِ وَسَلَّم لِعَلَيْهِ وَسَلَّم لِعَلِيْهِ وَسَلَّم لِعَلَيْهِ وَسَلَّم لَعَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْ وَلِي وَلَيْهِ مِنْ وَلِهُ وَلِي وَلِيقِيْهِ وَسَلَّم لِعَلِيْهِ وَسَلَّهُ وَسَلَّم لِعَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم لَكُونُ وَلِكُولُ وَلِي وَسُلِي اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِعَلَيْهِ وَسَلَّه وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلِيْمِ وَسَلَم وَاللَّهُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلِيْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيْمِ وَاللْعِلَالَيْعِ وَاللْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلِيْمِ وَالْعِلْمُ وَاللْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلِي اللّهِ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمِ وَالِمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ و

(۲۳۰) حضرت علی دلائش نے ایک مرتبہ بارگاہ درمالت میں عرض کیا یارسول اللہ! بیہ بتایے کداگر آپ کے بعد میرے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں! بیڈی علیہ اس کی طرف سے حضرت علی دلائش کے لئے رفست تھی۔

( ٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنْافِقٌ [راجع: ٦٤٢]

المعینی علی معافق و است میں کہ نی طائع ان میں میں است و کرفر مائی تھی کہتم سے بغض کوئی منافق ہی کرسکتا ہے اور تم سے محبت کوئی مؤمن ہی کرسکتا ہے۔

#### هي مُنظاامَة بن سيستر الله المنظامة بن المنظلمة بن الم

( ٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سَلَمَةَ عَنُ حُجَيَّةً عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسُتَشُوكَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [صححه ابن حزيمة: (٢٩١٤ و ٢٩١٥) وقال النرمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٣١٤٣، الترمذي: ١٥٠٣، النسائي: ٢١٧/٧)] [انظر: ٣٣٤،

(۷۳۲) جھزت علی مُنْاشِدُ فرماتے ہیں کہ نبی علیِّهٔ نے جمیں حکم فرمایا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی آ کھاور کان اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ان میں کوئی عیب تونہیں ہے۔

(٧٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ مُسْلِمِ البَطِينِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَرُوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُشُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عَلِيٌّ نَسِيرُ مَعَ عُشُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عَلِيٌّ فَسِيرًا فَقَالُ اللَّهِ عَنْهُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عَلِيٌّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ اللَّهُ تَعْلَمُ أَلَّى قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لِأَدْعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِكَ [صححه المحارى (٣٥ - ١٥)] [انظر: ١١٣٩]

( ۲۳۳ ) مروان بن عم سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ ہم حضرت عثان غی بڑاتؤ کے ساتھ چلے جار ہے تھے کہ ایک خض جج اور عمره دونوں کا تلبید کہتے ہوئے نظر آیا، حضرت عثان ٹائٹؤ ہیں، حضرت عثان ٹائٹؤ نیں، حضرت عثان ٹائٹؤ نے اور عمرہ کا تعلق میں نہیں ہے کہ میں نے اس کی ممانعت کا حکم جاری کر دیا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، کین آپ کی بات کوئیں چھوڑ سکتا۔

( ٧٣٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنُه عَنْ الْبَقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبُعَةٍ فَقَالَ مَكُسُورَةُ الْقَرْنِ فَقَالَ لَا يَضُرُّكَ قَالَ الْعَرْجَاءُ قَالَ إِذَا بَلَغَتُ الْمَنْسَكَ فَاذْبَحْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذْنَ [راحع: ٧٣٢]

(۷۳۳) ایک آ دی نے حضرت علی ڈٹاٹنڈ ہے گائے کی قربانی کے حوالے ہے سوال کیا، انہوں نے فر مایا کدایک گائے سات آ دمیوں کی طرف سے کقابت کر جاتی ہے، اس نے پوچھا کداگر اس کا سینگ ٹو ٹاہوا ہوتو؟ فر مایا کوئی حرج نہیں، اس نے کہا کہ اگرووننگڑی ہو؟ فر مایا اگر قربان گاہ تک خود چل کر جاسکے تو اسے ذبح کرلو، نبی علیا ہے نہیں تھم دیا ہے کہ جانور کے آ کھ اور کان اچھی طرح و کچے لیں۔

( ٧٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِمِيعٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ وَٱبُو عَمْرِو بُنِ الْفَلَاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعَاهُ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ قَوْمٌ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَخْدُونُ الْيَكِ أَوْ مَخْدُونُ الْيَكِ أَوْ مَخْدُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ قَوْمٌ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَخْدُونُ الْيَكِ أَوْ مَخْدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَسَلَّمَ قَالَ إِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي

#### 

وَرَّبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ [راحع: ٦٢٦]

(۷۳۵) حضرت علی فی النظامی مروی ہے کہ جناب رسول الله کی الله کی اللہ کا کہ ایک قوم نکلے گی، ان میں ایک آدی ناقص الله کا اللہ تا ہوں کہ اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی کر اللہ کی کہ کی کے اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کے اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ

( ٧٣٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى النَّعْلَيِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ خَدْهُ أَنَّ عَبُدِ الْأَعْلَى النَّعْلَيِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطُّهُوِيِّ عَنْ عَلِيْ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَاتَيْتُهَا خَدِمًا لِلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَاتَيْتُهَا فَوَجَدُتُهَا لَمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَقَالَ إِذَا حَفَّتُ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى هَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ إِرَاحِم ٢٧٩] مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِرَاحِم ٢٧٩]

(۲۳۷) حضرت علی ٹوٹٹٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ کی کی باندی سے بدکاری کا گناہ سرز د ہوگیا، نبی عالیہ نے مجھے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، میں اس کے پاس پہنچا تو ابھی اس کا خون بندنہیں ہوا تھا، میں نے نبی علیہ کواس کی اطلاع دی، تو نبی علیہ ا نے فرمایا جب اس کا خون رک جائے تو اس پر حد جاری کر دینا اور یا در کھو! اپنے مملوکوں پر بھی صدود جاری کیا کرو۔

(۷۳۷) حضرت علی نٹائٹنڈ فرماتے ہیں کہ میری رائے ریتھی کہ مسے علی اختین کے لئے موزوں کا وہ حصہ زیادہ موزوں ہے جوزیین کے ساتھ لگتا ہے بہذمبست اس جصے کے جو پاؤں کے اوپر رہتا ہے ، حتیٰ کہ میں نے نبی قالیثا کو اوپر کے جصے پرمسے کرتے ہوئے دکھ لیا۔

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُنْمَانَ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِىَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ إِقَالَ شَعِيبَ: صحيح] [انظر: عَلَى فَرَسٍ إِقَالَ شَعِيبَ: صحيح] [انظر: ١١٠٨ ٢٠٦٦]

(۷۳۸) حضرت على وَالنَّوْسِ مروى بِ كَهُ بِي عَلِيُّا النَّهِ مِمْسِ هُورُوں بِرِكُدهوں كوكدوانے سے (جفتى كروانے سے) مُنع فرمايا ہے۔ (۷۷۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اسْتَخُلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبُدٍ راحع: ٥٦٦ [

(۲۳۹) حضرت علی ظافیۂ سے مردی ہے کہ جناب رسول الله تافین نے ارشاد فرمایا اگریس مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کو

#### هي مُنالِهُ المُربِينَ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

امير بنا تا توابن ام عبدليعني حضرت اين مسعود رفيانين كوبنا تا-

(٧٤٠) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَثَنَا شُعْبَةٌ عَنُ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى حَلَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ شَكَّتُ إِلَى النَّهِ عَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَنَّى فَاتَتُهُ تَسُلُلُهُ خَادِمًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَنَّى فَاتَتُهُ تَسُلُلُهُ خَادِمًا فَلَمُ تَجِدُهُ فَوَجَعَتُ قَالَ فَاتَانَا وَقَدُ أَخَذُنا مَضَاجِعَنَا قَالَ فَلَهَبْتُ لِاقُومَ فَقَالَ مَكَانَكُما فَجَاءَ حَتَى جَلَسَ فَلَهُمْ تَجَدُّهُ فَرَجَعَتُ قَالَ فَآتَانَا وَقَدُ أَخَذُنا مَضَاجِعَنَا قَالَ فَلَهُ مَنْ خَادِمٍ إِذَا أَخَذُتُمَا مَضْجَعَكُما سَبَحْتُما حَتَى وَجَدُتُ مَنْ خَادِمٍ إِذَا أَخَذُتُمَا مَضْجَعَكُما سَبَحْتُما اللَّهَ قَلَاتًا وَقَلَ أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَخَذُتُمَا مَضْجَعَكُما سَبَحْتُما اللَّهَ قَلَاتًا وَقَلَا لِيَالِّ وَلَكُونِينَ وَحَمِدُتُمَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدُتُمَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدُتُمَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدُتُهُمُ وَلَكُونُ وَلَكُونُونَ وَحَمِدُتُمَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدُتُهُمُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدُتُهُ فَلَالًا وَلَكُ إِلَيْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَاثِينَ وَحَمِدُتُهُمُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدُتُمَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدُتُمَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدُتُهُ وَلَاثُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَاثًا وَلَالِينَ وَحَمِدُتُمَاهُ وَلَكُونِ وَكَالِ وَلَالِينَ وَالْعَالَ فَلَاثُونَا وَلَوْلَالِينَ وَالْكُمُونَا وَلَكُونُ وَلَالِينَا وَلِي الْعُلَالُ وَلَالَالِكُ فَلَالُونُونَ وَلَا لَعَلَى مَا هُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُونَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُونَ عَلَى الْعَلَالُولُونَ الْعَلَالُولُونَ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُونَ الْعَلَيْلُ الْعَلَالِيلُولُونَا اللَّهُ عَلَيْنُ اللْعَلَالُولُونَ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُولُونَا الْعَلَ

( ۱۹۰۰ ) حطرت علی مطافز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بھٹھنانے نبی علیشا سے شکایت کی کہ آٹا پیس پیس کر ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، اس دوران نبی علیشا کے پاس کہیں سے کچھ قیدی آئے، حضرت فاطمہ بڑھٹا کو بہتہ چلا تو وہ نبی علیشا کی خدمت میں ایک خادم کی درخواست کے کرحاضر ہو کیں لیکن نبی علیشانہ سلے، چنانچہ دووائیس آگئیں۔

رات کو جب ہم اپنے بستر وں پر لیٹ تھے تھے تو نبی علیق تشریف لانے ، میں نے کھڑا ہونا چاہا کیکن آپ تَالْتُظُمْ نے فرمایا اپنی جگدرہو، یہ کہہ کرنبی علیقا ہمارے پاس بیٹھ کئے ، جی کہ میں نے آپ تَالْتُظُمُ کے قدموں کی شندک محسوس کی ، اور فرمایا کیا میں تہیں ایسی چیز نہ بتا کاں جو تبہارے لئے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹا کروتو ۳۳ مرتبہ بیجان اللہ، ۳۳ مرتبہ المحددللد اور ۳۲ مرتبہ اللہ اکبر کہ لیا کرو۔

(٧٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْآسَدِتِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ لَا تَذَعَ تِمْقَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشُوفًا إِلَّا صَوَّيْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ لَا تَذَعَ تِمْقَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشُوفًا إِلَّا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ لَا تَذَعَ تِمْقَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشُوفًا إِلَّا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ لَا تَذَعَ تِمْقَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشُوفًا إِلَّا

(۷۲) حضرت علی بڑائٹیؤ کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق''ابوالھیاج اسدی'' کو مخاطب کر کے فرمایا میں تہبیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں' جس کام کے لئے نبی ٹالیٹا نے جھے بھیجا تھا، انہوں نے مجھے ہرقبر کو برابر کرنے اور ہر بت کو مناڈ النے کا حکم دیا تھا۔

( ٧٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنُ ثُويُرٍ بُنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبِحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [إسناده ضعيف]

(۲۲۲) حضرت على النفوز على مروى بي كه جناب رسول الله والنفوز كورة الأعلى بهت مجوب تقى -

( ٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلَاثُةٌ نَفَرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتُ لِى مِائَةٌ دِينَارٍ فَتَصَدَّقُتُ مِنْهَا بِعَشْرَةٍ دَنَانِيرَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتُ لِى مِائَةٌ دِينَارٍ فَتَصَدَّقُتُ مِنْهَا بِعَشْرَةٍ دَنَانِيرَ

وَقَالَ الْآخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّفُتُ مِنْهَا بِدِينَارٍ وَقَالَ الْآخَرُ كَانَ لِي دِينَارٌ فَقَالَ الْآخَرُ كَانَ لِي دِينَارٌ فَقَالَ الْآخَرُ كَانَ لِي دِينَارٌ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ فِي الْآجُرِ سَوَاءٌ كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ [اسناده ضعيف] [انظر: ٩٢٥]

( ٧٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَمِسْعَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ عَلْمَ وَكُلُهِ بَنِ هُرُمُزَ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ عَلِي وَكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَشْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَلَمَيْنِ ضَخْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَشْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَلَمَيْنِ ضَخْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَشْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَلَمَيْنِ ضَخْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعِلَى اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللل

( ۷۴۲) حفرت علی بڑا تھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا تیکا کی جھیلیاں اور پاؤں جرے ہوئے اور بڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے۔

( ٧٤٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْ الْآوَلِ وَاحِعَدَ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُ الْخَصْمَانِ فَلَا تَكَلَّمُ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخُو كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْآوَلِ وَاحِعَدَ، ٢٩] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتُ مِنْ الْآوَلُ وَاحِعَدَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُولِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْتَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْتَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَ مِنْ اللَّهُ وَمُولِينَ اللَّهُ وَلَيْهِ وَمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّا مُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ إِنْ اللَّهُ عَنْ الْأَوْلُ وَالْمَعْتُ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّا اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَمُولِينَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمَعْتُولُ وَالْمُعْتُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمُعْتُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُلِمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُ

( ٧٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَنْبَانَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عُثْمَانَ أَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبِيْرِ بُنِ مُطْعِمِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ صَخْمُ الرَّأْسِ وَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ صَخْمُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ شَمْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ مُشْرَبٌ وَجُهُهُ حُمْرَةً طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ صَخْمُ الْكَرَادِيسِ إِذَا مَشَى تَكَفَّا وَاللَّحْيَةِ شَمْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ مُشْرَبٌ وَجُهُهُ حُمْرَةً طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ صَخْمُ الْكَرَادِيسِ إِذَا مَشَى تَكَفَّلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٤٤]

(۷۴۷) حضرت علی منافظ سے مروی میے کہ نبی علیظ بہت زیادہ کیے تھے اور ند بہت زیادہ چھوٹے ،سر مبارک بڑا اور داڑھی گھنی تھی ، ہتھیلیاں اور پاؤں مجرے ہوئے تھے ، چہرہ مبارک میں سرخی کی آمیزش تھی ، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لبی سے دھاری تھی ، ہڈیوں کے چوڑ بہت مضبوط تھے ، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے ،ایبا محسوں ہوتا تھا گویا کہ سی

## مَنْ لِلْهُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي

گھائی سے آتر رہے ہیں، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی شدہ یکھا ہُٹا ﷺ

(٧٤٧) حَدَّثَنَا يَرْ يُدُ أَنْبَأَبُهُ إِسُرَائِيلُ عَنُ ثُويْرِ بُنِ أَبِي فَاخِتَةً عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى كِسُرَى لِرِهُ إِلَيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى كُهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَتُ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ [قال لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَتُ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ [قال لوساده الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال الألباني: ضعيف حداً (الترمذي: ١٥٧٦) قال شعيب والحديث إسناده الترمذي: عدانا و ٢٧٥١)

(۷۴۷) حضرت علی ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسری نے نبی علیہ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، آپ مُٹاٹیڈ اُنے قبول فرمالیا، ای طرح قیصر نے ہدیہ بھیجا تو وہ بھی قبول فرمالیا اور دیگر ہا دشا ہوں نے بھیجا تو وہ بھی قبول فرمالیا۔

( ٧٤٨ ) حَلَّتَنَا يَزِيدُ عَنْ الْمَحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيُّمِرَةً عَنْ شُويْجِ بْنِ هَانِءٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (٧٤٨ ) حَلَّتَنَا يَزِيدُ عَنْ الْمَصْحِ عَلَى الْحَقَّنِ فَقَالَتْ سَلُ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهِذَا مِنْى كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَعْلَمُ بِهِذَا مِنْى كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللْمُسَافِرِ ثَلَاقُهُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ [صححه مسلم (٢٧٦) وان حزيمة (١٩٤ و ١٩٥) [[انظر:

(۷۲۸) شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرمسے کے حوالے سے حضرت عائشصدیقہ بڑھیا ہے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے نرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی مطابقہ سے بوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی طابقہ کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنا نچہ میں نے حضرت علی مطابقہ سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی طابقہ نے ارشاد فرمایا مسافر کے لئے تین ون اور تیم رہتے تھے، چنا نچہ میں نے حضرت علی مطابقہ کے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

اللهُ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنُ الْبَيِّ مَنُ البِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [قال شعيب: صحيح]

( ۲۹۹ ) گذشته روایت اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٥٠) مَرْسُرُورِيَّ ، الْمُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِي الصَّغْبَةِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِي الصَّغْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرِيزِ بُنِ أَبِي الصَّغْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَدُرِيرٍ الْعَافِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ بَنِ زُرِيرٍ الْعَافِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَدِيرًا بِشِمَالِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي [قال شعب: صحبح] [انظر: ١٩٥٠] وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي [قال شعب: صحبح] [انظر: ١٩٥٥]

ر کوئی کے مصرت علی بڑا تھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تبی طائیا نے اپنے دائیں ہاتھ میں سونا اور بائیں ہاتھ میں رایشم پکڑا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمانیا کہ بید دونوں چیزیں ممیری امت کے مردوں پرحرام ہیں -

(٧٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيٍّ

#### هي مُنالاً المَّذِرُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ 
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ مَنْكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى فَنْكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى فَنْ فَلْسِكَ إقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال الألباني: صحيح (أبوداود: ١٢٧٨، ١١٧٩، ١٢٩١) الترمذي: إسناده قوي [انظر: ١٢٩٥، ١٢٥٠]

(۵۵) جھنرت علی ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ تَکُلٹِٹِکُاوتر کے آخریٹن یوں فرماتے تھے کہ اے اللّہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضکی سے پناہ ما نکتا ہوں، تیری درگذر کے ذریعے تیری سز اسے اور تیری ذات کے ذریعے تجھ سے پناہ ما نگتا ہوں، میں تیری تعریف کا حاط نہیں کرسکتا، تو ای طرح ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔

( ٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْهَرَ الْقُوْمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ نَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْقُرْآنِ [,احح: ٣٣٣]

( ۷۵۲ ) حضرت علی دانشنا سے مروی ہے کہ نبی طائیم نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص مغرب اور عشاء کے درمیان حلاوت کرتے ہوئے اپنی آ واز کو بلند کرے۔

(٧٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتُى بِدَارَةٍ لِيَرْ كَبْهَا فَلَمَّا اصْتَوَى عَلَيْهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ أَتُنَى بِدَارَةٍ لِيَرْ كَبْهَا فَلَمَّا اصْتَوَى عَلَيْهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقِلِبُونَ ثُمَّ صَحِكَ قَفُلُت مِمْ صَحِكَتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَائِينَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ صَحِكَ فَقُلْتُ مِمْ صَحِكَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ عَبُدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِورُ لِي وَيَقُولُ عَلِمَ عَبْدِى أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَبْدِى السَّولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْونَ لِي وَيَقُولُ عَلِمَ عَبْدِى أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَى وَلَهُ لَا لَاللَّهُ عَلَى مِنْ عَبُدِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْولُ لِي وَيَقُولُ عَلَمَ عَبْدِى أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَى مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْكَانِي: صحبح (أبوداود: ٢٦٠٢) النه عنه عند (١٩٤/ ١٥٠) والحاكم (١٩٨/ ٩٠- ٩٥)، قال الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحبح (أبوداود: ٢٦٠٢) الترمذى: حسن طين المَالِي المَالمَة عنه مَا المُعْنِي اللَّهُ عَلَى المَالْمُ عَلَى الْمُعْنِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْنَا الْمُعْنِي عَلَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى عَلَى الْمُعْنِي الْمُعْنَالُولُولُولُ عَلَيْهُ وَلِي الْمُلْعِلَى الْمُعْنَالِي الْمُعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْمُ الْمُعْنَالُولُ الْعَلَيْمُ الْمُعْنَالِي الْفُلْمُ الْمُعْنَالِي الْمُعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِي الْمُعْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْمِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْنَالِي الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ ا

(۷۵۳) علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹٹٹٹو کو دیکھا کہ ان کے پاس سواری کے لئے ایک جانور لایا گیا، جب انہوں نے اپنا پاؤں اس کی رکاب میں رکھا تو ''لہم اللہ'' کہا، جب اس پر بیٹھ گئے تو بید دعاء پڑھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارا تا کع فرمان بناویا، ہم تو اسے اپنے تا بع نہیں کر سکتے متھا ورب شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر تین مرتبہ''اکھد للہ'' اور تین مرتبہ''اللہ اکب'' کہہ کر فرمایا اے اللہ ا آپ پاک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پرظم کیا ہیں مجھے معاف فرماد ہے ، بھر مسکر اور بیے۔

#### هي مُناهُ المَّرُيُّ بَلِي عِنْ مِنْ الْمُناهُ وَمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْ

میں نے پوچھا کہ امیرالمومنین! اس موقع پرمسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فر مایا کہ میں نے نبی طیقہ کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے میں نے کیا اور نبی طیفیہ بھی مسکرائے تھے اور میں نے بھی ان سے اس کی وجہ پوچھی تھی تو آپ مگا تینی بھی معاف فر ما دی تو پروردگار کوخوٹی ہوتی ہے اوروہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میر سے علاوہ اس کے گناہ کوئی معاف نہیں کرسکتا۔

( ٧٥٤ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بُن عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن يَسَارِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرِّيثٍ عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَتَعُودُ الْحَسَنَ وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو إنَّكَ لَسْتَ برَبِّي فَتَصْرِفَ قَلْبِي حَيْثُ شِئْتَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنَا أَنْ نُؤَدِّي إِلَيْكَ النَّصِيحَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسُلِمِ عَادَ آخَاهُ إِلَّا ابْتَعَتَ اللَّهُ لَهُ سَنْعِينَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِى وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِعَ قَالَ لَهُ عَمْرٌو وَكُيْفَ تَقُولُ فِي الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ تَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ خَلْفَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ مِنْ خَلْفِهَا عَلَى بَيْن يَدَيْهَا كَفَضْل صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ قَالَ عَمْرٌو فَإنّي رَأيْتُ أَبَا بَكُر وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمْشِيَان أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُمَا إِنَّمَا كَوِهَا أَنْ يُحُوِجَا النَّاسَ [انظر:٥٥٥] (۷۵۴)عبداللہ بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ممرو بن حریث حضرت امام حسن ڈٹاٹٹو کی عیادت کے لئے آئے ، حضرت علی ڈٹاٹٹو نے ان سے فرمایا کہ یوں تو آپ حسن کی بیار بری کے لئے آئے ہیں اوراہیے دل میں جو پھھے چھیار کھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ عمرو نے کہا کہ آپ میرے رہنہیں ہیں کہ جس طرح جا ہیں میرے دل میں تصرف کرنا شروع کر دیں ،حضرت علی ڈاٹٹٹٹ نے فر مایا کین اس کے باوجود ہمتم سے نصیحت کی بات کہنے ہے نہیں رکیں گے، میں نے نبی علیقا کو پیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان ا پیے کسی بھائی کی عیادت کے لئے جاتا ہے،اللہ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیتا ہے جوشام تک دن کے ہر لمجے میں اس کے لئے دعاءِمغفرت کرتے رہتے ہیںاورا گرشام کو گیا ہوتو صبح تک رات کی ہرگھڑی اس کے لئے دعاء کرتے رہتے ہیں۔ عمرو بن حریث نے یو چھا کہ جنازے کے ساتھ چلنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ، جنازے کے آگے جلنا وابئے یا پیچے؟ فرایا کہ آ کے چلنے پر پیچے چلناای طرح افضل ہے جیسے فرض نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت تنبا پڑھنے پر ہے، عمرونے کہا کہ میں نے تو خودهفرت صدیق اکبر ڈلائٹڈاور حضرت عمر فاروق ڈلائٹڈ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے ویکھا ہے؟ فر ما یا وه د دنو ل لوگول کوابنی وجه ہے تنگی میں مبتلانہیں کرنا چاہتے تھے۔

( ٧٥٥ ) حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبُد الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ مُنْ عَلِيهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرًاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ

هي مُنظاا مَيْرَاتِ بِنِي مِتْرُم كَنْ الْعَالَمُ الْعَلَقَاء الرَّاسُونِينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

(۷۵۵) جھنرت علی ڈاٹھڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طافیل کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک رکیٹمی جوڑا آیا، نبی علیلانے وہ میرے پاس بھنج دیا، میں اسے پہن کر باہر لکلا، کیکن جب نبی علیلا کے روئے انور پر ناراضکی کے اثرات و کیھے تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کردیا۔

( ٧٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً قَالَ قَالَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَلُمُ عُنَهُ يَالُمُ بِهَا فَقَالَ عُشْمَانُ لِعَلِيٍّ إِنَّكَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ لَقَدْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَجَلُ وَلِكِنَا كُنَا خَانِفِينَ ارَاحِ : ٣١] عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَجَلُ وَلِكِنَا كُنَا خَانِفِينَ ارَاحِ : ٣١] عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَجَلُ وَلِكِنَا كُنَا خُانِفِينَ ارَاحِ : ٣٤] ومعزت على اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَجَلُ وَلِكِنَا كُنَا خُانِفِينَ ارَاحِ : ٣٤] ومعزت على اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَجَلُ وَلَكُونَ فَوْ مَا يَاكَ أَبُو عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَالَ فِي الرّضِعِ يُنْضَعُ بَوْلُ الْفُلُامِ وَيَعْ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَالَ فِي الرّضِعِ يُنْطَعُ مَ وَلُ الْفُلُامِ وَيَعْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ قَالَ فِي الرّضِعِ يُنْطَعُ مَ وَلُ الْفُلُامِ وَيُغْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ قَالَ فِي الرّضِعِ يُنْطَعُ مَ وَلُ الْفُلَامِ وَيُغْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ قَالَ فِي الرّضِعِ يُنْطَعُ مَ وَلَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا غُسِلًا جَمِيعًا [راحِم: ٣٤].

(۷۵۷) حضرت علی نگافنز کے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُنگافینز کے نیشر خوار بجے کے متعلق ارشاد فر مایا ہجے کے بیشاب پر پانی کے چھینٹے مار نابھی کانی ہے اور پگی کا بیشاب جس چیز پرلگ جائے اسے دھویا جائے گا ، قنادہ کہتے ہیں کہ بیشام اس وقت تک ہے جب انہوں نے کھانا پینا شروع نہ کیا ہواور جب وہ کھانا پینا شروع کر دیں تو دونوں کا بیشاب جس چیز کولگ جائے اسے دھونا ہی بڑے گا۔

( ٧٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤُمِنَ بِأَرْبَعِ حَتَّى يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتِي رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ الْمُوْتِ وَحَتَّى يُؤُمِنَ بِالْقَدَرِ [قال الألباني: صحيح ( ابن ماحة: بَعَنِي بِالْحَقِّ وَحَتَّى يُؤُمِنَ بِالْقَدَرِ [قال الألباني: صحيح ( ابن ماحة: ۱۸،الترمذي: ۲۱۶٥). قال شعيت: رجاله ثقات [ إنظر: ۲۱۱۲].

#### هي مُنظام آخير منه المنظام الم

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَوَارِهِ قَالَ فَلَمَّا وَارْيُتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهِ فَقَالَ لِى اغْتَسِلُ [اسناده ضعيف وقد ضعفه البيهقي وتبعه النووى. وقال ابن المديني: في اسناده بعض الشيء قال الألباني: صحيح (أبودائود: ٢١٤ع، النسائي: ١/١٠ و ٢٩٧٤)]. [انظر ١٩٣٠].

(۵۹۷) آیک مرتبه حفرت علی ڈٹائٹیڈ نبی علیالگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خواجہ ابوطالب کی وفات کی خبر دی، نبی علیالگ نے فرمایا جا کر انہیں کسی گڑھے میں چھپا دو، حضرت علی ڈٹائٹیڈ نے عرض کیا کہ وہ تو شرک کی حالت میں مرے ہیں (میں کیسے ان کو قبر میں اتاروں؟) نبی علیالگ نے پھر یہی فرمایا کہ جا کر انہیں کسی گڑھے میں چھپا دو، جب میں انہیں کسی گڑھے میں اتار کر نبی علیالگ کے پاس والیں آیا تو جھے سے فرمایا کہ جا کر شسل کرو۔

( ٧٦٠) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَقَ حَدَّقَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَكِهُ عَنْ عَنِي الْكَهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ عُكَرَمَيْنِ أَبِيعَ عُكَرَمَيْنِ أَبِيعَ عُكَرَمَيْنِ أَبِيعَ عُكَرَمَيْنِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَقَالَ أَدْرِكُهُمَا فَأَرْجِعُهُمَا وَلَا تَعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا إقال شعيب: حسن لغيره]. [انظر: ١٠٤٥].

(۷۱۰) حضرَّت علی ڈائٹٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی علیٰ ایک مرتبہ مجھے دوغلاموں کو بیچنے کا تھم دیا، وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، میں نے ان دونوں کو دوالگ الگ آ دمیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور آ کر نبی علیٰ کواس کی اطلاع دی، نبی علیٰ نے فرمایا واپس جاکران دونوں کو واپس لواور اکٹھا ایک ہی آ دمی کے ہاتھ ان دونوں کوفروخت کرو (تا کہ دونوں کوایک دوسرے سے بچھ تو قرب اور انس رے)

و ﴿ رِبِ اوْرَا لَ رَجِ ﴾ ( ٧٦١ ) حَدَّثْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راحع: ٢٥٦): عَنْهُ قَالَ لَيْسَ الْوَتُرُ بِحَثْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ وَلَكِنُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راحع: ٢٥٦):

(۲۷۱) حضرت علی مخالفا فرمات میں کہ ورز فرض نماز کی طرح قرآن کریم سے حتی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی علیظا

کی سنت سے ٹابت ہے۔

( ٧٦٢ ) حَلَّتَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّتَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ إقال الترمذي: هذا حديث قال النَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ إقال الترمذي: هذا حديث حديث صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي:٩٩٥).قال شبعب: اسناده حسن]. [انظر: ١٠٥٨، ١٠٥١، ٢٠١٠

(۲۲۲) حضرت علی والفط سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَافِظ مضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات

# کی منال اَمْرُن مَبْل مِی مَرِی کی کی است الانفاء الزاشد بین کی مستن الخلفاء الزاشد بین کی مستن الخلفاء الزاشد بین کی ما کنے کے انحاما کرتے تھے۔

( ٧٦٧) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّائَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ مَا أَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنُ الْأَنْبِيَاءِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَ النَّابِيَّاءِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُو قَالَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَ النَّابِيَاءِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُو قَالَ نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَأَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّينًا أَحْمَدَ وَجُعِلَ النَّذِيرَا لَأُمْمِ وَاللَّامِ مَا مُولِقَالِ شَعِب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٦١].

(۷۱۳) حضرت علی ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا گانٹے آنے ارشاد فرمایا مجھے کچھ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو جھے سے پہلے کسی نبی کونیس دی تکئیں، میں نے عرض کیٹا یارسول اللہ! وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا میری مدورعب کے ذریعے کی گئی ہے، مجھے زمین کے خزائے دیئے گئے ہیں، میرانا م''احمد'' رکھا گیا ہے، ٹی کومیرے لیے پانی کی طرح پاک کرنے والا قرار ویا گیا ہے اور میری امت کو بہترین امت کا خطاب دیا گیا ہے۔

( ٧٦٤ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْتَانَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّى رَكْعَنَى الْفَجُو عِنْدَ الْإِقَامَةِ (راحع: ٦٩ه ).

(۷۱۴) حضرت علی بڑا شیخ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مگا شیخ اذان فجر کے قریب وتر ادا فرماتے تھے اور اقامت کے قریب فجر کی منتیں پڑھتے تھے۔

(۲۷۵) حضرت علی تُلْنَفُوْ فرمات میں کدا کی مرتبہ نبی علیا اسوے ہوئے تتھا ورہم قریب ہی بیٹھے'' دجال'' کا تذکرہ کررہے تتے، اچا تک آپ نُلِنِّلِیَّا بیدار ہوگئے، آپ کے روئے انور کا رنگ سرخ ہور ہاتھا، آپ نَلِّنْلِیِّا نے فرمایا کہ مجھتم پر دجال سے زیادہ ایک دوسری چزکا خطرہ ہے۔

( ٧٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَوِيكُ عَنُ عُفْمَانَ بْنِ أَبِى زُرْحَةَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلْقَمَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَغُلَّ أَوْ بَغُلَّهُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ بَغُلَّ أَوْ بَغُلَّهُ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَغُلَّ أَوْ بَغُلَّهُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ بَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَغُلَّ قُلْتُ الْفَرْسِ فَيَخُرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا قُلْتُ أَفَلَا نَحْمِلُ فُلانًا عَلَى الْفَرَسِ فَيَخُرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا قُلْتُ أَفَلَا نَحْمِلُ فُلانًا عَلَى اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَرَسِ فَيَخُرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا قُلْتُ أَفَلَا نَحْمِلُ فُلانًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ لَلْ إِلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ إِلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۲۱۷) حضرت علی النافذ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک نچر پیش کیا گیا، میں نے بو چھا یہ کیا ہے؟ فرمایا گھوڑے پر گلدھے کوسوار کردیا جا تا ہے

#### هي مُنالِهُ آمُرُن بن يَنِيْ مَتْرُم ﴾ ﴿ حَلَى اللهُ ا

جس کا'' متیج''اس'' خچز'' کی صورت میں نکلتا ہے، میں نے عرض کیا کہ پھر میں بھی فلاں گدھے کوفلاں گھوڑی پر نہ چڑ ھا دوں؟ فر مایانہیں ، بدو ولوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوں ۔۔

- ( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْوِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي صَلَاقٍ سَبَّحَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَذِنَ اسناده ضعف عن الراحع ٩٨٥ ٥].
- ( ٢٦٧ ) حَفَرت عَلَى مُثَاثِفًا فرمات بين كه مين نبي اليه كى خدمت مين حاضر ہوتا تھا، اگر تبی عَلَيه اس وقت كھڑے ہو كرنماز پڑھے رہے ہوتے تو ''سجان اللہ'' كهدرية ، اور اگر آپ تُلَيُّجُ اس وقت نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو يوں ہى اجازت وے دية (اور سجان اللہ كہنے كي ضرورت ندر ہتى )۔
- ( ٧٦٨ ) حَلَّاثُنَا يَخْتَى بُنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى الْمَنْحَرَّ بِمِنَّى فَقَالَ هَذَا الْمَنْحُرُ وَمِنَّى كُلُهُا مَنْحُرُّ (راجع: ٦٢٥).
- ( ٧٦٩) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرُونِى ابْنِى مَا سَمَّيْتُمُوهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِى ابْنِى مَا سَمَّيْتُمُوهُ قَالَ قَلْتُ حَرْبًا فَلَا مَلْ مَلْ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِى ابْنِى مَا سَمَّيْتُمُوهُ قَالَ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وُلِدَ النَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمَّيْتُهُوهُ قَالَ بَلْ هُو حُسَنَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُحَسِّنٌ ثُمَّ قَالَ سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاء وَلَدِ
- (219) حضرت علی طُلَّتُوْ فَر ماتے ہیں کہ جب حسن کی بیدائش ہوئی تو ہیں نے اس کا نام ''حرب' رکھا، نبی علیفا کو بچ کی پیدائش کی خبیدائش کی خبیدائش کی خبیدائش کی خبرمعلوم ہوئی تو تشریف لائے اور فر مایا کہ ججھے میرا بیٹا تو دکھاؤ بتم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟ ہیں نے عرض کیا حرب، فر مایا نہیں ، اس کا نام ''حرب' رکھ دیا ، اس موقع پر بھی نبی علیفا تشریف لائے اور فر مایا کہ ججھے میرا بیٹا تو دکھاؤ ، تم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟ ہیں نے پھرعوض کیا حرب، فر مایانیس اس کا نام ''حسین' ہے، تیسرے بیٹے کی پیدائش پر بھی اس طرح ہوا، اور نبی علیفائے اس کا نام بدل کر 'دمحن' رکھ دیا ، پھر فر مایا کہ میں نے ان بچول کے نام جو کے اس کے نام پر رکھے ہیں جن کے نام شربہ شیرا درمشیر تھے۔

  نان بچول کے نام حضرت ہا رون علیفائے بچول کے نام پر رکھے ہیں جن کے نام شربہ شیرا درمشیر تھے۔

#### هي مُنالاً احْرَاقِ مِن النَّالِيَا الْمُنْ النَّهِ النَّالِينَ النَّهِ الرَّالْسَانِينَ ﴾ ٢٤٩ كري المسنَّد الخلفاء الرَّالْسَانِينَ النَّهِ

(٧٧٠) حَكَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَكَّتُنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ وَهُمَيْرَةً بْنِ يَوِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَنَا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ اتَّبَعَتْنَا ابْنَةً حَمْزَةً تُنَادِى يَا عَمِّ وَيَا عَمِّ قَالَ فَتَنَاوَلَتُهَا بِيَدِهَا فَلَفَعْتُهَا إِلَى فَاللَّهُ عَنْهُ قَالُ لَمَنَا فَيَهِا آلَا وَجَعْفَرٌ وَزَيْدُ بْنُ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ دُونِكِ ابْنَةً عَمِّكِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ اخْتَصَمْنَا فِيهِا آلَا وَجَعْفَرٌ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةً فَقَالَ جَعْفُرٌ ابْنَةً عَمِّى وَخَالَتُهُا عِنْدِى يَعْنِى آسَمَاءَ بننتَ عُمَيْسٍ وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِى وَقُلْتُ أَنَا حَارِثَةً فَقَالَ جَعْفُرُ فَأَشْبَهُتَ خَلْقِى وَخُلْقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفُرُ فَأَشْبَهُتَ خَلْقِى وَخُلْقِى وَخُلْقِى وَخُلْقِى وَخُلْقِى وَمُولَا وَلَكُ أَنَّ الْبَنَّ عَلِي فَعَلِى وَالْمَا مِنْكَ وَأَمَّا أَنْتَ يَا وَيُدُونَا وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالِتِهَا فَإِنَّ الْحَالَةُ وَالِلَهُ وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي قُلْمَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُونَا وَالْجَارِيَةُ عِنْهَ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الرَّصَاعَةِ إِقَالَ الْالبَانِي صحيح (ابوداود: ٢٢٨٠٠) قال شَيْد اللَّهُ أَلَا تَزَوَّجُهَا قَالَ إِنَّا الْهَالَ الْعَلَى وَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُونَا وَالْجَارِيَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي وَالْعَرِيلُهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمَالِمُ وَمُولُونَا وَالْجَالِي فَلَتْ وَلَكُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعْلِيقِ اللْهُ الْمَالِمُ الْمُلْولِي الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِي الْمُقَالُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالِي الْعَلَى الْمَالِمُ الْمُعْلِيقِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمُلْعِلَى الْمَاعَةِ إِلَى اللْمُعْلِقِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُنْتُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمَلْقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِي الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُولُولُونَا وَالْمُولُولُولُونَ الْمُؤْمِلُولُولُونَا وَالْمُعُولُونَا الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ اللْمُولُولُونَا وَالْمُعْلِمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْم

(+22) حفرت علی ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکر مدسے نگلنے لگے تو حضرت ہمزہ ڈٹاٹٹو کی صاحبزادی پچاجان! پچاجان! پکارتی ہوئی ہوئی ہمارے پیچھے لگ گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے حضرت فاطمہ ڈٹاٹٹو کے حوالے کر دیا، اور ان سے کہا کہا پٹی پچازاد بہن کو سنجالو، جب ہم مدینہ منورہ پنچے تو اس بچی کی پرورش کے سلسلے میں میرا، حضرت جعفر ڈٹاٹٹو اور حضرت زید بن حارثہ ڈٹاٹٹو کا جھڑ اہوگیا۔

حفرت جعفر طالقط کاموقف می تھا کہ میرے پچا کی بٹی ہے اوراس کی خالہ یعنی حضرت اساء بنت عمیس طالقامیرے تکاح میں ہیں، البذااس کی پرورش بیراحق ہے، حضرت زید طالق کہنے لگے کہ بیری جیٹی ہے اور میں نے بیرو قف اختیار کیا کہ اسے میں لے کرآیا ہوں اور بیرمیرے پچا کی بٹی ہے، ہی طالقانے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فر مایا جعفر! آپ تو صورت اور سیرت میں میرے مشابهہ ہیں، علی! آپ مجھ سے ہیں آور میں آپ سے ہوں اور زید! آپ ہمارے ہمائی اور ہمارے مولی (آزاد کردہ غلام) ہیں، نگی اپنی خالہ کے پاس رہے گی کیونکہ خالہ بھی ماں کے مرتبہ میں ہوتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس سے نکاح کیون نہیں کر لیست جو میں ایس کے کہ بیر میں کی طالعہ کے ہیں کہ بیری رضا عی تیجی ہے۔

(۷۷۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِلْكَوْيَهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرُ الرَّجُلُ لِلْكَوْيَهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ أَوْلَمْ يَسْتَغْفِرُ الرَّجُلُ لِلْكَبِيِّ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ أَوْلَمْ يَسْتَغْفِرُوا إِبْرُاهِيمُ لِلْآمِيْةِ وَالْمِيْقِ وَالْلِيقِ فَلْكَوْرِتُ وَلِيقِي آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَوْلَتُ مَا كَانَ لِللَّيْ عَالِيلًا مَنْ وَالْفِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَاللهُ سُفْيَانُ أَوْ قَاللهُ إِسْرَائِيلُ أَوْ هُو فِي الْحَدِيثِ لَمَّا فَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللّهُ عَلِيلًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا عَلَى الْعَلَمُ وَلَوْلُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ

(241) حضرت علی نگائیڈے مردی ہے کہ میں نے ایک آ دی کواپے مشرک والدین کے لئے دعاءِ مغفرت کرتے ہوئے ساتو

# کی مرزا کا استران کی میں میں میں میں میں میں میں ایک کی جمع کی است الخلفاء الواشد آئیں کے اس نے کہا کہ کیا حضرت ابراہیم علیا اللہ میں نے کہا کہ کیا حضرت ابراہیم علیا اللہ اللہ کے اس نے کہا کہ کیا حضرت ابراہیم علیا اللہ واللہ کے والدین کے لئے میں نے یہ بات نبی علیا سے ذکر کی تو اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ پینمبراور اللہ ایمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ شرکین کے لئے وعاء مغفرت کریں۔

- ( ٧٧٢ ) حَدَّتَنَا أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَانِ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِى عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ؛ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ، وَ عَالِشَّةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِيلِةِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ، وَ عَالِشَّةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ، وَ عَالِشَّةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِيلِةِ وَاسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ، وَ عَالِشَّةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ، وَ عَالِشَّةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ
- رے) حضرت علی دلانیئر سے مروی ہے کہ نبی تالیا بعض اوقات رات کونماز پڑھ زہے ہوتے تھے اور حضرت عا کشرصدیقہ ڈٹائٹنا ان کے اور قبلہ کے درمیان کیٹی ہوتی تھیں ۔
- (۷۷۲) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَ أَبُو نُعَيْمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي بَزَّةَ عَنُ أَبِي الظُّفَيْلِ قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْ لَمْ يَبُقَ مِنُ اللَّانُيَا إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَتَ اللَّهُ عَنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْ لَمْ يَبُقَ مِنُ اللَّانُيَا إِلَّا يَوْمٌ لَبَعْتَ اللَّهُ عَنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْ لَمْ يَبْقَ مِنُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبِيبٍ وَجَلَّا مِنَّا قَالَ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً يَذْكُرُهُ عَنْ حَبِيبٍ وَجَلَّا مِنَّا يَمُلُوهُمَا عَدُلًا كَمَا مُلِنَتُ جَوْرًا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ رَجُلًا مِنَّا قَالَ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً يَذْكُرُهُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَلِي مَلْهُ عَنْ عَلِي مَلِي اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال الأَللَاني: صحيح (الوداود: عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الأللَاني: صحيح (الوداود: عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال الله عَنْ عَلِي قَالَ شَعِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا شَعِيهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا شَعِيهِ وَلَا شَعْمِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَالْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالْعَلَاقِ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاقُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُو الْعَلَاقُ عَلَيْكُوا عَلَاقُوا عَلَاقً عَلَيْكُ عَلَيْكُوا
- (۱۸۲۱) مصرت علی ڈائٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ڈائٹیٹر نے ارشا دفر ما یا اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن بی فتی جانے تب بھی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک ایسے آ دی کو ضرور بیعیج گا جوز مین کواسی طرح عدل دانساف سے بھردے گا جیسے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی (مراد حضرت امام مہدی ڈائٹؤ ہیں جن پر اس ناکارہ کی مستقل کتاب ''اسلام میں امام مہدی ڈائٹؤ کا تھوؤ' کے نام سے بازار میں دستیل ہے )
- ( ٧٧٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّا جُ حَدَّنِي إِسُرائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِ عِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْحَسَنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ آسُفُلَ مِنْ ذَلِكَ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب.قال الألباني:ضعيف (الترمذي: ٢٧٧٩) قال شعيب: رحاله ثقات]. [انظر: ٤ ٨٥].
- ﴿ ٧٧٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذْنَبَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّى

#### هي مُنظَامَ أَمَّانِ مَنْ مُنظِيدِ مِنْ مُنظِيدٍ مِنْ مُنظِمَا المُعْلِقِيدِ مِنْ الْمُنظِيدِ مِنْ المُنظِقِيدِ الرَّاسِّدِ المُنظِيدِ مِنْ المُنظَامِ الرَّاسِّدِ اللَّهِ المُنظَلِقِيدِ المُنظِيدِ المُنظَلِقِيدِ المُنظِيدِ المُنظَلِقِيدِ المُنظِيدِ المُنظَلِقِيدِ المُنظَلِقِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيلِي المُنْفِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيدِ المُنظِيلِي المُنظِيدِ المُنظِيلِي المُنظِيدِي

(220) حضرت علی ٹنائٹیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ تَنائیٹیئے نے ارشاد فر مایا جو خص دنیا میں کسی گناہ کاار تکاب کر بیٹھے اور اسے اس کی سزاہمی مل جائے تو اللّٰہ تعالیٰ اس سے بہت عادل ہے کہ اپنے بندے کو دوبارہ سزادے، اور جو تحص دنیا میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللّٰہ اس کی پر دہ پوٹی کرتے ہوئے اسے معاف فریادے تو اللّٰہ تعالیٰ اس سے بہت کریم ہے کہ جس چیز کو وہ معاف کر چکا ہواس کا معاملہ دوبارہ کھولے۔

( ٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَلَمَةَ يَفْنِى ابْنَ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنُ حَبَّةَ الْمُمْرَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ضَحِكَ عَلَى الْمِنْبِرِ لَمْ أَرَهُ صَحِكًا صَحِكًا أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًا رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَحِنْ نُصَلِّى بِيَطْنِ نَخْلَةَ فَقَالَ مَاذَا تَصْنَعَانِ يَا ابْنَ آخِى فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَحَنِ نُصَلِّى بِيَطْنِ نَخْلَةً فَقَالَ مَاذَا تَصْنَعَانِ يَا ابْنَ آخِى فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَنَحْرِفُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ مَا بِاللَّذِى تَصْنَعَانِ بَأْسٌ أَوْ بِالَّذِى تَقُولُانِ بَأْسٌ وَلِكِنْ وَاللَّهِ لَا تَعْلُونِى اسْتِى أَبَدًا وَصَحِكَ الْمُؤْلِى اللَّهِ مَا بَاللَّهِ مَا بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(٧٧٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي وَٱكْثَرُ عِلْمِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْوَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زُرَيْمٍ الْعَافِقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًّا فَانْصَرَفَ ثُمَّ جَاءَ

#### 

وَرَأْسُهُ يَقُطُو مَاءً فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ قَالَ إِنِّى صَلَّيْتُ بِكُمْ آنِفًا وَأَنَا جُنُبٌ فَمَنْ أَصَابَهُ مِثْلُ الَّذِى أَصَابَنِي أَوْ وَجَدَ رِزًّا فِي بَطْنِهِ فَلْيَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ [سناده ضعيف]. [انظر:٦٦٨].

(۷۷۷) حضرت علی مختلفظ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ اسے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اچا تک نبی علیہ ان چھوڑ کر گھر چھلے گئے اور ہم کھڑ ہے نہیں موٹری در بعد آپ کا تیکہ اور ہم کھڑ ہے تو آپ کا تیکہ اس سے پانی کے قطرات کیک رہے تھے، پھر آپ کا تیکہ ان از سرنو ہمیں نماز پڑھائی ، اور بعد فراغت فر مایا کہ جب میں نماز کے لئے کھڑا ہو گیا تب بجھے یاد آیا کہ میں تو اختیاری طور پرنا پاک ہو گیا تھا، اس لئے اگرتم میں سے کی شخص کو اپنے پیٹ میں گڑ بڑمحسوں ہور ہی ہویا میری جو یہ میری جی کے کھر کر کے ہے۔ میری جو یہ کے کہ میری ہی طرح کرے۔

(۷۷۸) عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب حضرت علی بڑائٹو کے ساتھ رات کے وقت مختلف امور پر بات چیت کیا کرتے تھے، حضرت علی بڑائٹو کی عجیب عادت تھی کہ وہ مردی کے موسم میں گری کے کپڑے اور گری کے موسم میں سردی کے کپڑے کہن لیا کرتے تھے، کسی خالیوں کے میرے والدصاحب ہے کہا کہا گرآ پ اس چیز کے متعلق حضرت علی بڑائٹو ہے بوچیس تو شاہد وہ جواب دے دیں؟ چنا نچہ والدصاحب کے سوال کرنے پر حضرت علی بڑائٹو نے فرمایا کہ ایک مرتبہ غزو وہ خیبر کے دن نی طائٹو نے میرے باس ایک قاصد بھیجا، مجھے آ شوب چشم کی بیاری لاحق تھی ، اس لئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے تو تو بھی مورے بنی علیا نے میں کرمیری آ تھوں میں اپنالعاب دبن ڈال دیا اور پر دعاء کی کہا ہے اللہ! اس کی گری سردی دورفر ما، اس دن ہے آئ تک بھی تھی گری اور سردی کا حساس ہی نہیں ہوا۔

اس موقع پر نبی علیا نے بی بھی فرمایا تھا کہ میں بیر جھنڈااس شخص کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خود اللہ اور اس کے رسول کی نگا ہوں میں محبوب ہوگا ، وہ بھا گئے والا نہ ہوگا ، صحابۂ کرام ﷺ مقصد کے لئے اپنے آپ کو نمایاں کرنے لگے لیکن نبی علیا نانے وہ جھنڈا مجھے عنایت فرمادیا۔

( ٧٧٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بِنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَمَّارٌ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ انْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ[قال

#### 

الترمذي:حسن صحيح.قال الألباني:صحيح(ابن ماجة: ١٤٦، الترمذي: ٣٧٩٨). قال شعيب: رجاله ثقات] [انظر ٢٩٩٩،١٠٣٣،١٠٧٩،١٠٣٣].

(249) حضرت علی ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیظ کی خدمت میں جاضرتھا، اتنی در میں حضرت عمار ڈٹاٹٹٹا آ کراجازت طلب کرنے گئے، نبی علیظ نے فرمایا کہ آئیس اجازت دیدو، خوش آ مدیداش محض کوجو یا کیزہ ہے ادر یا کیزگی کا حامل ہے۔

( ٧٨٠) حَلَّتُنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَلَّتُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِءٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ فَقَالَتُ سَلْ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ثَلَاثُةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَعْنِي لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ إِراحِ ١٤٤٧]

(۸۰) شریح بن ہانی بھالت کہتے ہیں کہ میں نے موز وں پرمس کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ فاتنا سے ایک سوال پوچھا توانہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈاٹنڈ سے پوچھو، چنانچہ میں نے حضرت علی ڈاٹنڈ سے پوچھا توانہوں نے فرمایا کہ مسافر کے لئے تین دن اور تین رات موز وں پرمس کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ٧٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْآشَجَعِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدَةَ بْنِ أَبِي لَّبَابَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ أَمَرَنِي عَلِيٌّ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ[راحع: ٧٤٨].

(۷۸۱) شرح بن بانی ویشنه کت بین که حفرت علی دانشون نے مجھے موزوں پرسے کرنے کا حکم دیا ہے۔

( ٧٨٢ ) حَلَثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَلَّقَنَا شَرِيكٌ عَنُ مُخَارِقِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ شَهِدُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنهُ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ مُعَلَّقَةً بِسَيْفِهِ أَخَلُتُهَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِصُ الصَّدَقَةِ مُعَلَقَةً بِسَيْفٍ لَهُ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ أَوْ بِسَيْفِهِ أَخَلُتُهَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِصُ الصَّدَقَةِ مُعَلَقَةً بِسَيْفٍ لَهُ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ أَوْ قَالَ بَكُرَاتُهُ حَدِيدٌ أَنْ حِلَقُهُ إِعَالَ شَعِيتَ صَحِيح لغيره ] وانظر: ١٩٩٨ ، ١٩٩٤

(۷۸۲) طارق بن شہاب میشند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹھٹو کومنبر پریہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بخدا! ہمارے پاس قرآن کریم کے علاوہ کوئی الی کتاب نہیں ہے جسے ہم پڑھتے ہوں، یا پھر بیر چیفہ ہے جونگوار سے لٹکا ہوا ہے، میں نے اسے نبی طائیٹا ہے حاصل کیا تھا، اس میں زکو ہ کے حصص کی تفصیل ورج ہے، نہ کورہ صحیفہ حضرت علی ڈٹاٹیئر کی اس تکوار سے لٹکا رہتا تھا جس کے طلقے لوے کے متھے۔

﴿ ٧٨٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلِ الْهَاشِمِیُّ قَالَ کَانَ آبِی الْحَارِثُ عَلَی آمُرِ مِنْ أُمُورِ مَکَّةَ فِی زَمَنِ عُثْمَانَ فَاقْبَلَ عُثْمَانُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَی مَکَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ فَاسْتَقْبَلْتُ عُثْمَانَ بِالنَّزُلِ بِقَدْيَدٍ فَاصْطَادَ آهْلُ الْمَاءِ حَجَلًا فَطَبُحُنَاهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ فَجَعَلْنَاهُ عُرَافًا لِلنَّرِيدِ فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ وَأَصْحَابِهِ فَآمْسُكُوا فَقَالَ عُثْمَانُ صَیْدٌ لَمْ آصْطَدْهُ وَلَمْ

#### هي منالما المؤرض بين متزم المحالات المراقب المهم المحالية المراقب المر

آمُرُ بِصَيْدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌ فَأَطْعَمُونَاهُ فَمَا بَأْسٌ فَقَالَ عُثْمَانُ مَنْ يَقُولُ فِي هَذَا فَقَالُوا عَلِيٌّ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنهُ فَجَاءَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ فَكَانِّى أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ حِينَ جَاءَ وَهُو يَحُتُّ الْخَبَطُ عَنُ كَفَّيهِ فَقَالَ لَهُ عَثْمَانُ صَيْدٌ لَمُ نَصْطَدُهُ وَلَمُ نَأُمُرُ بِصَيْدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلَّ فَاطْعَمُونَاهُ فَمَا بَأْسٌ قَالَ فَغَضِبَ عَلَيْ وَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهُ وَلَهُ نَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتِى بِقَائِمَة حِمَادٍ وَحُش فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَعْمِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ فَشَهِدَ اللَّه وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمٌ حُرُمٌ أَلْمُعِدُ اللَّه وَسُلَم إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَعْمِهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ فَشَهِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطُعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطُعِمُوهُ أَهْلَ الْمِعْدُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ الطَّعَامِ فَذَحَلَ رَحُلهُ وَأَكُل وَلِكُ الطَّعَامُ آهُلُ الْعِلْقُ عِنْ الْعَقَامِ فَلَدَحُل رَحُلهُ وَأَكَلَ ذَلِكَ الطَّعَامَ آهُلُ الْمُعِدَةُ مِنْ الْائْنَى صَحِيح بلغفظ آخر(ابوداود: ١٩٤٩) قال شعب: حسن لغيره ] [انظر: ١٤٨٤ عَنْدُ ١٤٤٤]

(۸۳) عبداللہ بن الحارث كتية بين كه حضرت عثان غنى خالفت كه دورخلافت ميں مير بوالد حارث مكه مكر ميش كى عبد به برفائز تنے ،ايك مرحبہ حضرت عثان غنى خالفت كا سے تو بقول عبداللہ بن حارث كے بيں نے ' فقد يد' نامی جگہ كے برفاؤ ميں ان كا استقبال كيا ، الل ماء نے ايك محور اشكار كيا ، بهم نے اسے پائى اور نمك ملاكر پكايا ، اور اس كا گوشت ہا ہيں سے برن اور من كا ساتھ بيل كيا ، اور اس كا گوشت ہا ہيں سے بیش كيا ، كيل الك كر كے اس كا ' ثريد' تياركيا ، اس كے بعد بهم نے وہ كھانا حضرت عثمان خالفت خالفت اور ان كے ساتھيوں كے ساتھ بيش بين موسايا ، حضرت عثمان خالفت فرمانے كئے كہ نہ تو ميں نے اس شكاركيا ، اور نہ بيل تو اس بيل كو اس شكاركيا اور دہ اسے ہمار برا سے بيش كر رہے ہيں تو اس بيل كيا حرج ہے؟ اسے كون نا جا تر كہتا ہے؟ لوگوں نے حضرت على خالفت كا ام لگا دیا ۔

حضرت عثان غی ڈٹائٹو نے انہیں بلا بھیجا، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ وہ منظر میری نگا ہوں میں اب بھی محفوظ ہے کہ حضرت عثان فٹائٹو نے ان سے بھی یہی فر مایا کہ شہ تو ہم حضرت عثان فٹائٹو نے ان سے بھی یہی فر مایا کہ شہ تو ہم نے اسے شکار کہا ہے اور نہ ہی فکار کرنے کا حکم دیا ہے، ایک غیر محرم جماعت نے اسے شکار کہا ہے اور نہ ہی فکار کرنے کا حکم دیا ہے، ایک غیر محرم جماعت نے اسے شکار کرتے ہوئے فر مایا کہ میں ہراس شخص کوشم لئے چیش کر دیا تو اس موقع پر نبی علیا کی حدمت میں موجود تھا جبکہ نبی علیا کے پار کہ اس ایک جنگی گدھے کے پائے لائے گئے، تو دے فر مایا کہ ہم محرم لوگ ہیں، یہ اہل حل کو کھلا دو، کیا البیا ہے بیا نہیں؟ اس پر نبی علیا کے بارہ صحابہ دیا تھی کھڑے ہوگے جبوں نے حضرت علی دیا تھی کی تھر ہے ہوگے۔

پھر حضرت علی طافت نے فرمایا کہ جس وقت نبی علیہ کے پاس شتر مرغ کے انڈے لائے گئے ،اس موقع پر موجود صحاب کرام بھی کو میں قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا نبی علیہ ان میں ایس فیا کے بین میں فیا دو؟ اس پر

الره دیگر سحابہ کرام بھی کھڑے ہوگئے، ید دکھ کر حضرت عثمان ڈاکٹیڈ دستر خوان سے اٹھ کراپنے فیے میں چلے گئے اور وہ کھانا امل ماء نے بی کھالیا۔

( ٧٨٤ ) حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ وَلِيَ طَعَامَ عُنْمَانَ قَالَ فَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى الْحَجَلِ حَوَالَى الْجِفَانِ فَجَاءَ رَجُلَّ فَقَالَ إِنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَكُوهُ هَذَا فَبَعَثَ إِلَى عَلَيِّ وَهُوَ مُلْطَحٌ يَدَيْهِ بِالْخَبَطِ فَقَالَ إِنَّكَ لَكَثِيرُ الْخِلَافِ عَلَيْنَا فَقَالَ عِلِيٍّ أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ شَهِدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي بِعَجُورٍ حِمَارٍ وَحْشِ وَهُو مُحْرِمٌ فَقَالَ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَاطَعِمُوهُ أَهُلَ الْحِلِّ فَقَامَ رِجَالً فَشَهِدُوا فَقَامَ وَسَلَّمَ أَنِي بِعَمْسِ بِيضَاتٍ بَيْضِ نَعَامٍ فَقَالَ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَاطُعِمُوهُ آهُلَ الْهَوَلَ فَقَامَ رِجَالً فَشَهِدُوا فَقَامَ وَمُولَ فَقَامَ وَمُولَ الطَّعَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ بِيَحْمُسِ بِيضَاتٍ بَيْضِ نَعَامٍ فَقَالَ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَاطُعِمُوهُ آهُلَ الْحَلِّ فَقَامَ رِجَالٌ فَشَهِدُوا فَقَامَ وَمُولَ مُشَاطَاطَهُ وَتَرَكُوا الطَّعَامَ عَلَى آهُولَ الطَّعَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَعُمْنَ مُ اللَّهُ وَمُولَ الْطَعَمُ وَلَى الْحَلِي فَقَامَ وَحَلَى فَلَعْمِومُ اللَّهُ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِي الْعَمْولُ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ وَلَو الطَّعَامَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا لَا الطَّعَامُ عَلَى الْعُلَا لَهُ الْمُعَلِّى وَمُولَ الْعَلَمُ مُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ وَلَو الطَّعَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ إِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَ

(۵۸۴) عبداللہ بن الحارث کہتے ہیں کہ ان کے والد حارث حضرت عنان ڈاٹنڈ کے کھانے کے ذیے وار تھے، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ وہ منظر میری نگا ہوں میں اب بھی محفوظ ہے کہ ہانڈ یوں کے گرد گھوڑے کا گوشت پڑا ہوا ہے، ایک آ دی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت علی ڈاٹنڈا ہے ہاتھوں سے گردو اور کہنے لگا کہ حضرت علی ڈاٹنڈا ہے ہاتھوں سے گردو غبار جھاڑتے ہوئے آئے، حضرت علی ڈاٹنڈا ہے ہاتھوں سے گردو غبار جھاڑتے ہوئے آئے، حضرت عثمان ڈاٹنڈ نے ان سے فرمایا کہ آ پ ہم سے بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں، بیان کر حضرت علی ڈاٹنڈ نے فرمایا کہ میں ہراس محض کوشم دے کر کہتا ہوں جو اس موقع پر نبی علیشا کی خدمت میں موجود تھا جبکہ نبی علیشا کے جاس ایک جنگلی گدھے کے سرین لائے گئے ہو نبی علیشا نے فرمایا کہ ہم محرم لوگ ہیں، بیانا حل کو کھلا دو، کیا ایسا ہے یا نہیں؟ کے باس ایک جشائل گلہ حصے کے سرین لائے گئے وہ نبیوں نے حضرت علی ڈاٹنڈ کی قصد تن کی۔

پھر حضرت علی ڈٹائنڈ نے فرمایا کہ جس وفت نبی علیٹا کے پاس شتر مرغ کے پانچ انڈے لائے گئے ،اس موقع پر موجود صحابہ کرام ڈٹائنڈ نے کو میں قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا نبی علیٹا نے مینییں فرمایا تھا کہ ہم محرم لوگ ہیں ، یہ غیر محرم لوگوں کو کھلا دو؟ اس پر پچھ صحابہ کرام ڈٹائنڈ کا مقرب ہو گئے ، یہ دیکھ کر حضرت عثمان ڈٹائنڈ دستر خوان سے اٹھ کراسپنے خیمے میں چلے گئے اور وہ کھانا المل ماء نے تاکھا لیا۔

( ٧٨٥ ) حَدَّثْنَا هَاشِمٌّ حَدَّثُنَا لَيْتُ يَغْيَى ابْنَ سَغْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِتِّ عَنْ عَلِيِّى بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّا أَنْزَيْنَا الْخُصُرَ عَلَى حُيْلِنَا فَجَائَتُنا بِمِثْلِ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِقَالَ الْالباني: صحيح (ابوداود: ٢٥٦٥) [انظر: ٢٥٩٩]

(۷۸۵) حفرت علی و التفات مروی مے کدا کی مرتبہ نی طیال کی خدمت میں بطور بدید کے ایک خچر بیش کیا گیا،ہم نے عرض کیا

#### هي مُنالاً الأمان أن يسيِّ مترم كري المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية المالي المعالية ا

یارسول اللہ!ا اُگرہم بھی فلاں گدھے کوفلاں گھوڑی پر چڑھا دیں اورابیا جانور پیدا ہوجائے تو کیسا ہے؟ نبی علی<sup>یں</sup> نے فر مایا بیدوہ لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوں۔

( ٧٨٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وِتُلَّ يُحِبُّ الْوَتُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وِتُلَّ يُحِبُّ الْوَتُر

(۷۸۷) حضرت علی مُنْافِئَةُ فرماتے ہیں کدور فرض نمازی طرح قرآن کریم سے حتی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی علیظا کسنت سے ثابت ہے اور اللہ تعالی طاق ہے اور طاق عدد کو پیند فرما تا ہے۔

(٧٨٧) حَدَّثَنَا يَعُقُونُ حَدَّثَنَا آبِى عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى آبِى إِسْحَاقُ بُنُ يَسَادٍ عَنُ مِفْسَمٍ آبِى الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَادِثِ قَالَ اعْتَمَرْتُ مَعَ عَلِى بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فِيهَ فِي زَمَانِ عُمْرَا وُ زَمَانِ عُفْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَيْزَلَ عَلَى أُخْتِهِ أُمْ هَانِءٍ بِنْتِ آبِى طَالِبٍ فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ عُمْرَتِهِ رَجَعَ فَسُكِبَ لَهُ عُسُلٌ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ غُسُلِهِ دَحَلَ عَلَيْهِ نَقَرٌ مِنْ آهُلِ الْعِرَاقِ فَقَالُوا يَا أَبَا كَا مَن عُمْرَتِهِ رَجَعَ فَسُكِبَ لَهُ عُسُلٌ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ غُسُلِهِ دَحَلَ عَلَيْهِ نَقَرٌ مِنْ آهُلِ الْعِرَاقِ فَقَالُوا يَا أَبَا كَا مَن عُمْرَتِهِ رَجَعَ فَسُكِبَ لَهُ عُسُلٌ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ غُسُلِهِ دَحَلَ عَلَيْهِ نَقَرٌ مِنْ آهُلِ الْعِرَاقِ فَقَالُوا يَا أَبَا كَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَهُ قَالُوا آجَلُ عَنْ ذَلِكَ جِنْنَا نَسْأَلُكَ قَالَ آخُدَثُ النَّاسِ عَهُدًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتُنَاسٍ إِقَالُ شَعِيدَ إِسَاده حسن]

(٧٨٨) حَلَّثَنَا عَقَّانُ حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَلَّثَنَا عُتَيْبَةً عَنْ بُرِيْدِ بُنِ آصُرَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الصُّقَّةِ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّنَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ [قال شعب: حسن لغيره] [انظر: ١١٥٥،١١٥٦)

(۸۸۸) حضرت علی و النظیا سے مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صاحب کا انتقال ہوگیا، انہوں نے ترکہ میں دو دیناریا دو

## هي مُنظاامَ في مَنظ المَوْرِ فِيل مِينِي مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي ال

ورَبَم چَهُورُ ے، بَى طَيُّا نِهِ فَرِمَا يَا بِهِ بَنِم كَ دُوا نَكَارِ عَ بِينِ جَن سے داغا جائے گا بتم اپنے ساتھی کی نماز جناز ہ خُود پڑھ لو۔ ( ۷۸۹) حَلَّتَنَا عَفَّانُ حَلَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَلَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى النَّعْلَبِيُّ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي الرُّوْيَا مُتَعَمِّدًا كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٥٥]

(۷۸۹) حضرت علی ٹٹائٹنے سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص جان بو جھ کرجھوٹا خواب بیان کرتا ہے، اسے قیامت کے دن بو کے دانے میں گرولگانے کا مکلف بنایا جائے گا (محکم دیاجائے گا)

( ٧٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُويْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْنَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتْ أَذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ صَالِحُهُمْ تَبَعٌ لِصَالِحِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعٌ لِشِرَارِهِمْ [عَال سَعيب:

(۹۹۰) حضرت کی تفافظ فرمائے ہیں کہ یہ بات نبی علیہ کی زبان مبارک سے میرے کا نوں نے سنی اور میرے دل و ماغ نے اسے محفوظ کیا کہ تمام لوگ قریش کے تابع ہیں، نیک لوگ نیکوں کے تابع اور برے لوگ بروں کے تابع ہیں۔

( ٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا رَجُلٌّ مِنْ بَنِى سَدُوسٍ يُفَالُ لَهُ جُرَقٌ بُنُ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَضْبَاءِ الْأَذُنِ وَالْقَرُنِ قَالَ فَسَالُتُ سَعِيدَ بَنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ النَّصُفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ [راحع: ٦٣٣]

(291) حفرت على قَافَتُ عمروى جكرنى عَلَيْها في سَيْنَك ياكان كُهُ وع جانورى قربانى سے منع فرمايا جه ، راوى كمتح بين كد ميں فسست ميرين ميتب وَ عَلَيْهَ سِه كَانَ مُعَادِ جَهُ الْآنَ وَ عَلَيْهِ وَمَا أَوْرَ وَ كَانَ مَعْ الْوَرْ وَ كَانَ مُعَادُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا مَا فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا مَا فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا مَا فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا مَا فِي عَلَى الْمُنَامَةِ فَاسْتَسْقَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا مَا فِي عَلَى الْمَنَامَةِ فَاسْتَسْقَى الْمُعَسِنُ أَوْ الْحُسَيْنُ قَالَ فَقَامَ النّبَي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى شَاةٍ لَنَا بِكُو فَحَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى شَاةٍ لَنَا بِكُو فَحَلَيْهَ وَلَكُ قَالَ لَا وَكِكَنَةُ السّتَسْقَى فَتَوَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ كَانَهُ أَحَبُهُمُ النّبَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ كَانَهُ أَحَبُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ كَانَهُ أَحَبُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ السَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَامِ اللّهُ عَلَيْهِ الْنَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْدُ الْمُعْلَقُ اللّهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

#### هي مُنالًا اَحْدَرُتُ بِلَ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

۔ رسول اللہ اشاید آپ کواس سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا پیربات نہیں ہے،اصل میں اس نے پہلے مانگاتھا، پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میں،تم، بید دنوں اور میسونے والا ایک ہی جگدمیں ہوں گے۔

- ( ٧٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُويُنَّ حَدَّثَنَا حُدَيْجٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ حِينَ بَزَعُ الْقَمَوُ كَانَهُ فِلْقُ جَفْنَةٍ فَقَالَ اللَّيلَةَ لَيْلَةُ الْقَدُر إِسناده ضعيف إ
- ۔ ( ۷۹۳ ) حضرت علی بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تکا تھی آنے ارشاد فرمایا میں اس وقت گھر سے لکلا جب جا ند طلوع ہو چکا تھا ،اییا محسوس ہور ہاتھا کہ وہ کسی بڑے پیا لے کا شگاف ہو ،اور فرمایا آج کی رات شپ قندر ہے۔
- ( ٧٩٤) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حُلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّانِبِ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ عَلِىَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ حَسَدِهِ مِنْ حَنَابَةٍ لَمْ يُصِبُهَا الْمَاءُ فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِي
- ( ۱۹۹۷ ) حضرت علی ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائے اگھ کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص جنابت کی حالت میں عشل کرتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص جنابت کی حالت میں عشل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی جھوڑ دے جہاں پائی نہ پہنچا ہو، اللہ تعالی اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا معاملہ کریں گے، بس اس وقت سے میں نے اپنے بالوں کے ساتھ وشنی پال لی۔
- ( ٧٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ زَاذَانَ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرِبَ (٧٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ زَاذَانَ أَنَّ عَلِيَّا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشُرَبُ قَاعِدًا وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَاعِدًا وَانظر: (زاذان وسَسَرة عن عطاء) ١٩٦٠ ، ١١٢٥ ، ١١٢٩ ، ١١٢٩ ، ١١٢٩ )
- (۹۵) (ادان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی والفظ نے کھڑے ہوکر پانی بیا، اوگ ان کی طرف تعجب ہے دیکھنے لگے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیوں گھور کھور کر دیکھ رہے ہو؟ اگر میں نے کھڑے ہوکر پانی بیا ہے تو نبی علیا اس کو دیکھ کر کیا ہے، اور اگر بیٹھ کر پیا ہے تو آئیس اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھ ہے۔
- ( ٧٩٦) حَلَّقَنَا عَفَّانُ وَحُسَنُ بُنُ مُوسَى قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ هَدِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ هَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ هَدِبَ الْعَيْنَيْنِ بِحُمْرَةٍ كَتَّ اللَّحْيَةِ ٱزْهَرَ اللَّوْنِ شَشْنَ الْكَقَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَدَمَيْنِ إِذَا مَسْتَى كَاتَمَا يَمُشِى فِى صُعُدٍ قَالَ حَسَنَّ تَكَفَّا وَإِذَا الْتَفَتَ النَّفَتَ جَمِيعًا [راحع: ١٨٤]

هي مُنلاً التَّهُ رَضَ بِلِي مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِي

(۷۹۷) حضرت علی ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُٹائٹیٹا کا سرمبارک بڑاء آئٹھیں موٹی موٹی ، پلکیں کمی کمی ، آٹکھوں میں سرخی کے ڈورے ، گھنی ڈاڑھی ، کھلتا ہوارنگ اور ہاتھ پاؤں بھرے ہوئے تتھے اور چلنے کی کیفیت الی تھی کہ ایبامحسوں ہوتا تھا جیسے آپ فالیٹھ کسی گھاٹی پرچل رہے ہوں ، اور جب نبی فالیٹھ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو تکمل طور پر متوجہ ہوتے۔

(۷۹۷) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَقَالَ لِي هُوَ اسْمِي وَكُنْيَتِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ الْحِمْسِ حَدَّثَنَا فُواتُ بْنُ أَحْنَفَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ دِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ خَطِيبًا فِي الرَّحَيَةِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ ثُمَّ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَشَلَ كُوزِهِ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ بَلَغَيِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَكُوهُ أَنْ يَشُورَبَ فَضُلَ كُوزِهِ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ بَلَغَيِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَكُوهُ أَنْ يَشُورَبَ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ بَلَغَيِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَكُوهُ أَنْ يَشُورَبَ وَهُو قَائِمٌ فَعَلَ هَكَذَا وَنَالَمُ فَعَلَ هَكَذَا وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَكَذَا وَالْ شعيب

(۷۹۷) ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹائٹو صحن کوفہ میں تقر پر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ،اللہ کی تعدو تناء بیان کی اور جواللہ نے چاہا سوانہوں نے کہا، اس کے بعد پانی کا ایک برتن متگوایا، اس میں سے کلی کی ، کچھ پانی مسح کے طور پر اپنے جہم کے اعضاء وضو پر چھیر لیا، اور باقی ماندہ پانی کھڑے ہوکر پی لیا، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہتم میں سے بعض لوگ کھڑے ہوکر پانی پینے کو مکروہ سجھتے ہیں، بیاس شخص کا وضو ہے جو بے وضونہ ہواور میں نے نبی طایقا، کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٧٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ٱنْبَاْنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنُ زِرْ بْنِ حُبَيْشِ ٱنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ إِنَّ قَاتِلَ الزَّبَيْرِ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ لِيَدْخُلُ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيًّ حَوَارَيًّا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيًّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيًّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيً

(۹۹۷) زُرین کمیش کہتے ہیں کُد( این جرموز نے حضرت علی ڈاٹنؤ کی خدمت میں کھاضر ہونے کی اجازت ما نگی ،حضرت علی ڈاٹنؤ نے پوچھا کون ہے؟ )لوگوں نے بتایا کہ ابن جرموز اندر آنا چا ہتا ہے؟ فر مایا اسے اندر آنے دو، زبیر کا قاتل جہنم میں ہی واضل

#### هي مُنالِمَ الْمِنْ اللهُ الله

ہوگا، میں نے نبی علیا کوفر مائے ہوئے ساہے کہ ہرنی کا ایک خاص حواری ہوتا ہے اور میزاحواری زبیر ہے۔

( . . ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَإِسْحَقُ بُنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيُنِ فَبِعْتُ شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ الْفُلامَانِ فَقُلْتُ بِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ الْفُلامَانِ فَقُلْتُ بِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدَّهُ إِقَال الترمذى: حسَن غريب. قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ٢٢٤٩، الترمذى: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدَّهُ إِقَال الترمذى: حسَن غريب.

١٢٨٤) قال شعيب: حسن لغيره]

(۸۰۰) حضرت علی طالط فاقت میں کہ جی علیظانے ایک مرتبہ جھے دوغلام ہبد کردیئے ، وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، میں نے ان میں سے ایک کوفر وخت کر دیا ، ایک دن نبی طلیظانے جھے سے بوچھا کہ وہ غلام کیا ہوئے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ان میں سے ایک کوفر وخت کر دیا ہے ، نبی علیظانے فرمایا اسے واپس لے لو۔

( ٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَلَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّنَ فِي سَبْعَةِ أَثُوابِ [راجخ: ٢٨٧]

(۸۰۱) حضرت علی ڈالٹھئے سے مروی کے کہ نبی غائیلا کوسات کیڑوں میں گفن دیا گیا تھا۔

( ٨.٦) حَنَّنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَنَّلَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي عَائِدًا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَرَضٍ أَصَابَكُ أَجَلُكُ لَمْ يَلِكَ إِلَّا أَعُولُكُ هَرْ مُنْ مَرَضٍ أَصَابَكُ أَجَلُكُ لَمْ يَلِكَ إِلَّا أَعُولُكُ وَمَنْ لِكَ هَذَا لَوْ أَصَابَكَ أَجَلُكَ لَمْ يَلِكَ إِلَّا أَعُولُكُ وَمَلَوْا عَلَيْكَ وَصَلَّوْا عَلَيْكَ فَقَالَ عَلِيَّ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى آنُ لَا أَمُوتَ حَتَّى أُؤْمَّرَ ثُمَّ تُخْصَبَ هَذِهِ يَعْنِي لِحُيَّةُ مِنْ وَسُلَمَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى آنُ لَا أَمُوتَ حَتَّى أُؤْمَّرَ ثُمَّ تُخْصَبَ هَذِهِ يَعْنِي لِحُيتَهُ مِنْ وَمُ مَقْنِهِ يَعْنِي هَامَتَهُ فَقُهِلَ وَقُبَلَ وَقُبِلَ أَبُو فَصَالَةَ مَعْ عَلِيًّ يَوْمٌ صِفِّينَ [احرحه الزاد: ٢٩٢]

(۱۰۲) فشالد ''جن کے والد حضرت ابو فضالہ انصاری ٹھائٹیا بدری صحابہ کرام میں سے تھے'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت علی ٹھائٹی کی بیار پری کے لئے گیا، وہ کچھ بیار ہو گئے تھے اور اس سے ان کی طبیعت بوجمل ہوری تھی، میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ بیاری نے آپ کا کیا حال کر دکھا ہے؟ اگر آپ کا آخری وقت آپ بچاتو آپ کے پاس جہینہ کے دیہا تیوں کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا جوآپ کو مدینہ منورہ لے جائیں گے، اس لئے اگر آپ کا آخری وقت قریب جہینہ کے دیہا تیوں کے معارت علی ٹھائٹی نے فر مایا کہ بی علیا ہور آپ کی نماز جنازہ پڑھٹی چاہئے، حضرت علی ٹھائٹی نے فر مایا کہ بی علیا ہور آپ کی نماز جنازہ پڑھٹی چاہئے، حضرت علی ٹھائٹی نے فر مایا کہ بی علیا ہور آپ کی میں خلیفہ نہ بن جاؤں، اس کے بعد میدواڑھی اس سر

## 

کے خون سے رنگین ہوجائے گی چنانچے ایہا ہی ہوااور حضرت علی ڈٹائٹڈا پنے دورخلافت میں شہید ہوئے ، جبکہ حضرت ابوفضالہ ڈٹائٹڈ حضرت علی ڈٹائٹڈ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوکر جنگ صفین کے موقع پر شہید ہو گئے ۔

سَلَمَة عَن عَلَيهُ النَّهُمَ مُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى سَلَمَة عَن عَبُهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ سَلَمَة عَن الْمُعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى رَافِع عَنْ عَلِي بْنِ آبِى طَالِب رَضِى اللَّهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الطَّلَاةَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَعُولُ وَجَهْتُ وَجْعِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنْ الْمُسْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُمِكِى وَمَحْيَاى وَمَمْاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَوِيكَ لَهُ وَبِلْلِكَ أَمُرتُ وَمَعْيَاى وَمَمْاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَوِيكَ لَهُ وَبِلَلِكَ أَلْمُ اللَّهُ وَالْمَدِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَدُنِى وَمُعْلَى وَمَعْيَاى وَمَعْرَالُكَ لَا يَعْفِولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَدُنِى الْمُحْمِقِ لَا يَعْفِرُ اللَّذُوبَ إِلَّا أَنْتَ النَّهُمَّ الْهُدِيلِى الْمُحْمِقِ الْمُعْدِى وَالْمَعْرُونَ وَالْعَيْرُ كُلُّهُ فِى يَلَيْكَ وَالشَّرُ لِيْسَ الْمُعْلِى وَعَصِيعًا لَا يَعْفِولُ اللَّهُ مَّ الْسَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْعَيْرُ كُلُّهُ فِى يَلَيْكَ وَالشَّرُ لِيْسَ الْمُعْلِى وَالْمَوْلِ وَاللَّوْمِ وَالْمَالِيلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَكَ السَلَمُ وَمِلَى وَعَطَيى وَعَصِيى وَإِذَا وَعَى رَأْسُهُ قَالَ سَعِعَ اللَّهُ الْمُعْرَدُ وَلَكَ السَلَمُتُ حَشَى سَيِّنَهَا لِلَكَ السَلَمُ وَلَى السَّمَعِ اللَّهُ الْمُعْلِيقِينَ وَإِذَا فَرَعَى مِنْ السَّلَمُ وَلَى اللَّهُمَّ الْمُولِ وَالْمَوْلُ وَاللَّهُ الْمُعْمِ وَمَعْلَى وَعَصَيى وَإِذَا وَمَعْ وَلَى اللَّهُمَّ الْمَوالِ وَاللَّولُ اللَّهُ مَا عُلُولُ اللَّهُ مَا لَكَ سَعَدُلُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمُعْلِى وَالْمَلْمُ وَاللَّهُ الْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلُولُ وَالْمُعْلَى وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَا الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْ

#### 

میں آپ ہے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنا اور تو بہ کرتا ہوں۔ جب رکوع میں جاتے تو یوں کہتے کہ الجی! میں نے آپ کے لئے رکوع کیا، آپ پر ایمان لامیا، آپ کا تابع فرمان ہوا، میرے کان اور آئیمیں، د مان، ہڈیاں اور پٹھے سب آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔

جب رکوع ہے سراٹھاتے تو سمح اللہ کمن تھرہ اور ربناولک المحمد کہنے کے بعد فرماتے کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں جوز مین وآسان اوران کے درمیان کی جگہ کو پر کرویں اوراس کے علاوہ جس چیز کوآپ چاہیں ، بھرویں۔

جب آپ تا نظیم ہم جاتے تو یوں فرماتے کہ البی! میں نے آپ کے لئے بحدہ کیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کا تابع فرمان ہوا، میر اچرہ اس فرات کے سامنے بحدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی بہترین تصویر کئی کی، اس کے کان اور آئے د کھنے کے قابل بنائے ، اللہ کی ذات بڑی ہا برکت ہے جو بہترین خالق ہے۔

۔ اور جب نماز کا سلام پھیرتے تو یوں فرماتے کہ اے اللہ! میرے اگلے پھیلے، پوشیدہ اور ظاہرتمام گنا ہوں کو معاف فرما دے اور جو میں نے حدسے تجاوز کیا وہ بھی معاف فرمادے، اور جن چیزوں کو آپ مجھے سے زیادہ جانتے ہیں، وہ بھی معاف فرما دے، آپ ہی اول و آخر ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

وَ ( ٨٠٤ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا الْمُتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَرَ ثُمَّ قَالَ وَجَهُتُ وَحُهِي فَذَكَرَ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَاصُوفَ عَنِّى سَيِّنَهَا [راحح ١٧١٧]

(۸۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مذکور ہے۔

( ٥٠٥) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٧١٧]

(۸۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٨٠٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٱزْهَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ بَعْدُ ثَلَاثٍ مِنْ لَحْمٍ نُسُكِهِ شَيْءٌ [راجع: ٣٥]

(۸۰۷) حضرت علی ڈائٹوز کے مردی ہے کہ جناب رسول الله تَاکَیْتُوْ کے ارشاد فر مایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ تین دن

کے بعداس کے گھر میں اس کی قربانی کا گوشت تھوڑ اسابھی موجود ہو۔

فائده: يه محم بعد مين منسوخ مو كياتها-

#### هي مُنظام آغيزين الخلفاء الراشدين آهي هي سوم المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع ا

(۸۰۸) حفرت علی نظافتاً ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله نظافتاً نے ارشا وفر مایا آخر زمانے میں ایک قوم طاہر ہوگی جس کا نام ''روافض'' ہوگا، بیلوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، (ان کے عقائد واعمال اسلامی نہ ہوں گے گو کہ وہ اسلام کا نام استعال کرتے ہول گے)

ر ٨.٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ جَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ . بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذِنُ فَإِنَّ كَانَ فِي صَلَاقٍ سَبَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرٍ صَلَاقٍ أَذِنَ لِي [راحع: ٩٨٥]

العالم المنظم والمسلم 
#### هي مُنلكا المَّيْنَ شِل مِينَّ مِنْ الْمُن الْم

( ٨١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّجْمَنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُسْلَمَةُ الرَّازِقُّ عَنْ أَبِي عَمْدِو الْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ عَنْ أَبِیهِ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَم إِنَّ الله تَعَالَىٰ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ [راحع: ٢٠٠].

(۱۱۰) حضرت علی مٹائٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُٹائٹٹٹ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ اس بندہ مؤمن کو پہند کرتا ہے جو آ ز مائش میں بتلا ہونے کے بعد تو یہ کرلے۔

(٨١١) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّلَنِى مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو شِهَابِ الْحَنَّاطُ عَبْدُ رَبِّهِ بُنُ نَافِعِ عَنِ الْمُحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِى يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنِفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَشَّا أَعْنَاكِهُ مِنْ أَرْطَاةً عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ مَلْي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوءُ الْمُنْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوءُ الْمَنْ مُحَمِّدًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوَصُودَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُودُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوَصُودَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوَصُودَ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْمَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَةً وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْمَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْ

(٨١١) حضرت علی ڈٹائٹٹ فرماتے ہیں کہ تجھے بکثرت ندی آئی تھی، چونکہ نبی ملاق کی صاحبزادی میرے نکاح میں ٹھیں اس لئے جھےخود پیمسکلہ پوچھتے ہوئے شرم آئی تھی، جب میں اس سے عاجز آ گیا تو میں نے حضرت مقداد ڈٹائٹٹو سے کہا کہوہ نبی علیا ہے بیمسکلہ پوچھیں، چنا نبچانہوں نے بیمسکلہ پوچھا تو نبی علیا نے فرمایا کہ ایسافحض وضو کرلیا کرے۔

( ٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو الْمُقَلَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يُوْمَ خَيْبَرَ عَنُ الْمُتَّعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ [انظر: ٩١٢]

(۸۱۲) حصرت علی نظافیئا سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے غزوہ خیبر کے زمانے میں بی نکارِح متعہ اور پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت فر مادی تھی۔

( ٨١٣ ) حَلَّنْنَا يُونُسُ حَلَّنْنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ أَنَّ عَلِثًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ قَاتِلَ الْبَنِ صَفِيَّةَ النَّارَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِللَّهُ عَوَارِقًى الزَّبْيَرَ بْنَ الْعَوَّامِ [راحع: ١٨٠]

(۸۱۳) زربن خیش کہتے ہیں کہ (ابن جرموز نے حضرت علی دائٹنا کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما تکی ،حضرت علی دائٹنا نے پوچھا کون ہے؟) لوگوں نے بتایا کہ ابن جرموز اندر آنا چا بتنا ہے؟ فرمایا اسے اندر آنے دو، زبیر کا قائل جہنم میں ہی واضل ہوگا ، میں نے بنی طایشا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جرنی کا ایک خاص حواری ہوتا ہے اور میر احواری زبیر ہے۔

( ٨١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نُوقَلِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ

#### هي مُنالاً المَّيْنَ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ ِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

عَقَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَوْلَ قُلْيُدًا فَأَتِى بِالْحَجَلِ فِى الْجِفَانِ شَائِلَةً بِأَرْجُلِهَا فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ بَمْنُهُ وَهُوَ يَضْفِوْ بَعِيرًا لَهُ فَجَاءَ وَالْخَبَطُ يَتَحَاتُّ مِنْ يَلَيْهِ فَٱمْسَكَ عَلِيٌّ وَآمْسَكَ النَّاسُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَنْ هَا هُنَا مِنْ ٱشْجَعَ هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائَهُ أَعْرَابِيٌّ بِيَنْضَاتِ نَعَامٍ وَتَتْمِيرٍ وَحُشٍ فَقَالَ أَطْعِمْهُنَّ أَهْلَكَ فَإِنَّا حُرُمٌ قَالُوا بَلَى فَتَورَّكَ عُثْمَانُ عَنْ سَرِيرٍهِ وَنَوْلَ فَقَالَ خَيَّفَ عَلَيْنًا [راحع: ١٨٧]

(۸۱۴) عبدالله بن الحارث كہتے ہيں كه ايك مرتبه حضرت عثان عَنى طُلَّقَةً مَد مَر مة تشريف لائة تو '' قديد' نا می جگه میں پڑاؤ كيا، ' ان كى خدمت ميں بڑى ہائد يوں كے اندر گھوڑے كا گوشت لايا گيا۔

حضرت عثان غنی ڈاٹنٹو نے حضرت علی ڈٹاٹنٹو کو ہلایا ، حضرت علی ڈٹاٹنٹوا پنے ہاتھوں سے گر دوغمار جھاڑتے ہوئے آئے کیکن انہوں نے وہ کھانانہیں کھایا ، لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ روک لئے ، پھر حضرت علی ڈٹاٹنٹو نے فرمایا فبیلیدا قبیح کا کوئی آ دمی یہاں موجود ہے؟ کیا تم جانے ہو کہ نبی طیفیا کی خدمت میں ایک و یہائی آ دمی نے شتر مرغ کے پچھانڈے اور ایک وحثی جانور کا خشک کیا ہوا گوشت پیش کیا تو نبی طیفیا نے فرمایا کہ یہا ہے گھروالوں کو کھلا دو کیونکہ ہم جمرم جیں؟ لوگوں نے کہا کیول کہیں۔

ید کی کر حضرت عثمان ڈٹائٹڈ دستر خوان سے اٹھ کراپنے خیمے میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ اب اس میں ہمارے لیے بھی بندید کی پیدا ہوگئی ہے۔

( ٨١٥ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّاتُنَا شُعْبَةُ اخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرُعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَذْخُلُ الْمَكَارِكُةُ بَيْثًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ [راحع: ٦٣٢]

(۸۱۵) حفرت علی طافقاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الفظافی نے ارشاد فریایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویریا کتا ہو۔

( ٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِّ وَالْقَسِّيِّ وَالْقِسْرِةِ وَالْمِينَرَةِ [راجع: ٢٢٢]

(٨١٨) حضرت على النافظ ب مروى ب كه في عليظ في سون كي الكوشي ، ريشم اورسرخ زين بوش منع فرمايا بـ

( ٨١٧ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الطَّحَّانَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْعُتَمَةِ وَبَعُدُهَا يُعَلِّطُ أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْعُتَمَةِ وَبَعُدُهَا يُعَلِّطُ أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْعُتَمَةِ وَبَعُدُهَا يُعَلِّطُ أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْعُتَمَةِ وَبَعُدُهَا يُعَلِّطُ أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْعُتَمَةِ وَبَعُدُهَا يُعَلِّطُ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْعُتَمَةِ وَبَعْدُهَا يَعْلَى

(١١٨) حفرت على الثانية عدم وى به كدني عليكان اس بات منع فرمايا به كدكو كي شخص عشاء سے بہل يا بعد مين حلاوت

#### هي مُنالهَ احْدِينْ لِي مِينَ الْمُعَالِينَ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
كرتے ہوئے اپنی آ واز كوبلندكرے، كيونكداس طرح اس كے دومرے ساتھوں كونماز پڑھتے ہوئے مغالظہ ہوسكتا ہے۔ ( ٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُمِيْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْمِ مَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى [راحع: ٢٧٣]

(۸۱۸) حضرت على تُنْ النَّيْنِ عمروى بَهِ كَهُ جناب رسول اللَّمْنَ النَّيْنَ السَّاوَ السَّمْنَ النَّهُ النَّيْنَ السَّادِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تب لِينَ وه فلام جس سے ايک مقرره مقدارادا کردى جو، اتى مقدارادا کردى جو، اتى مقدارايں وه ديت كاستق بحى بوجائة و مقدارادا کردى جو، اتى مقدارا کاردى جو، اتى مقدار مال اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى (۸۱۹) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ مَعَدًا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِي رُضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَحَمَّدُ وَسَلَّمَ لَمَّا وَحَمَّدُ وَسَلَّمَ لَمَّا وَحَمَّدُ وَسَلَّمَ لَمَا وَحَمَّدُ وَسَلَّمَ وَمَعَدُ وَسِفَاءٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ وَرَحَيَيْنِ وَسِفَاءٍ وَجَرَّكُينَ وراحِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَحَمَّدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَحَمَّدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَحَمَّدُ وَمَعَلَى وَسِفَاءٍ وَحَمَّدُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَيَعَامُ وَرَحَيَيْنِ وَسِفَاءٍ وَحَمَّدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا لِيفٌ وَمَادَةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا وَاللَّهُ عَلَيْقُ وَلَمَالَةً وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمَا لِيفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا وَلَمَا لَيْنَا عَمَّا مِنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَمَّا عَلَيْهُ وَلَمَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

(۸۱۹) حضرت علی فاشخنے مروی ہے کہ نبی علیہ نے حضرت فاطمہ فاٹھا کے جہیز میں روئیں دار کپڑے، ایک مشکیزہ اور ایک چڑے کا تکییدیا تھا جس میں'' اؤخر'' نامی گھاس جری ہوئی تھی ، نیز وو چکایاں اور دو مشکے بھی دیے تھے۔

( ٨٢. ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعُدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ يُحَنَّسَ وَصَفِيَّةً كَانَا مِنْ سَبِي الْخُمُسِ فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَاذَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عِنْ الْخُمُسِ فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَاذَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عَنْ الْخُمُسِ فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَاذَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْمَانَ فَرَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ عَلِيٌّ أَقْضِى فِيهِمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَجَلَدَهُمَّا حَمْسِينَ ﴿ إِسناده صعيف إ

(۸۲۰) سعد کیت کتے ہیں کہ تحسنس اور صفیہ دونوں ٹمس کے تیدیوں ہیں سے تھے ،صفیہ نے ٹمس کے ایک دوسرے آدی سے بدکاری کی ، اور ایک بیچ کوجنم دیا ، اس زانی اور تحسنس دونوں نے اس بیچ کا دعویٰ کر دیا ، اور اپنا مقدمہ حضرت عثمان غنی نگائشنا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ، انہوں نے ان دونوں کو حضرت علی نگائشنا کے باس بھیج دیا ، حضرت علی نگائشنا نے کہا تھا اور وہ یہ کہ بچہ بستر دالے کا ہوگا اور بدکار کے لئے پھر ہیں ، پھر انہوں نے دونوں کو جونری کی جہ بستر دالے کا ہوگا اور بدکار کے لئے پھر ہیں ، پھر انہوں نے دونوں کو بیاس کوڑے مارے۔

( ٨٦١ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلُانَ حَلَّتُنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ فَصَالَةَ حَلَّتِنِى يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَمْدِ وَ بْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ كُنَّا بِمِنَى فَإِذَا صَائعٌ يَصِيحُ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَقُولُ لَا تَصُومُنَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ قَالَتُ فَرَفَعْتُ أَطْنَابَ الْفُسْطَاطِ فَإِذَا الصَّائحُ عَلِيًّ بُنُ أَبِى طَلَا مِن اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ا

یرده بیثا کردیکھا تو وہ منا دی کرنے والے حضرت علی ڈاٹنڈ تھے۔

( ٨٦٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكِرِيّا عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَنِيّةَ بُنِ عَدِئًّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ بُنَ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبُلَ أَنْ تَعِلَّ فَرَخَصْ لَهُ فِي ذلك إِمَال الأَلْبَانِي: حسن (أبوداود: ١٦٢٤، ابن ماحة: ١٧٥٥) الترمذي: ١٧٥٥)

(۸۲۲) حضرت علی ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت عباس ڈٹائٹؤ نے نبی علیظاسے یہ مسلد پوچھا کہ اگر کوئی شخص سال گذرنے سے پہلے ہی زکو قدینا جا ہے تو کمیا تھم ہے؟ نبی علیظانے انہیں پہلے اداکرنے کی اجازت عطاء فرمادی۔

( ٨٦٣ ) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّقَنِى أَحْمَدُ بُنُ عِيسَى حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ اللهِ مُنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ اللهِ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ أَرْسَلُتُ الْمَقْدَادَ بُنَ الْآسُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنَّ الْمَلْيِ يَخْرُجُ مِنْ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْجَكَ [صححه مسلم (٣٠٣)، وابن حزيمة (٢٢)] النظر ٢٠٠٠]

وسلام فوصه والصلام فوصه والصلاح المسلام (۱۸۲۱) و الله المسلام و المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام وصلاح المسلام والمسلام وا

( ٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَنْبَانِي غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَالْتَهَى وتُرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ [راجع: ١٨٥]

(٨٢٥) حفرت على فَاللَّهُ عَلَيْهِ مُوى بك جناب رسول اللهُ فَاللَّهُ السَّال عَلَيْ ورميان اوراً خرى برهم يل وتر بإها يا كرت سق ، تا بهم آخري م على اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

( ٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَلَمَةُ بُنُ كُهِيْلِ أَنْبَالِي قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بُنَ عَدِى ّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الْبَقَرَةَ لِلْأَضْحَى قَالَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ الْقَرْنُ

## وَ مُنْلُا اَتَهُونَ مُنْلُ اَتَهُونَ مُنْلِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ اللّه أَنْ اللّه أَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ اللّه أَنْ أَنْ اللّه أَنْ أَنْ اللّه  أَنْ اللّه أَنْ اللّهُ

(۸۲۷) حضرت علی طالنظ ہے انکہ آ دی نے کہا کہ میں نے بدگائے قربانی کے لئے خریدی ہے، انہوں نے فرمایا کہ بیسات آ دمیوں کی طرف سے ہوسکتی ہے، اس نے کہا کہ اس کے سینگ نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کوئی حزج نہیں، اس نے کہا کہ اس کے پاؤں میں کنگڑ اپن ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر بیقربان گاہ تک چل کر جاسکتی ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر فرمایا کہ نی علیظ نے ہمیں تھم فرمایا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی آئکھ اور کان اچھی طرح دیکے لیں کہیں ان میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔

( ٨٢٧ ) حَلَّتُنَا عَقَّانُ حَلَّتُنَا أَبُو عَوَانَةَ حَلَّتُنَا حُصَيْنٌ حَلَّتَيى سَعُدُ بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ تَنَازَعَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَحِبَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ أَبُو عَبُهِ الرَّحْمَن لِحِبَّانَ قَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِي جَرَّا صَاحِبَكَ يَعْنِي عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَمَا هُوَ لَا أَبَا لَكَ قَالَ قَوْلٌ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُهُ قَالَ بَعَثِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ وَأَبًا مَرْتَدٍ وَكُلَّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَبْلُغُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنُ حَاطِبِ بُنِ أَبِي بَلْنَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَتُوبِي بِهَا فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا قَالَ وَكَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ قَالَتُ مَا مَعِي كِتَابٌ فَآنَخُنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَابْتَقَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَلَمْ نَجِدُ فِيهِ شَيْنًا فَقَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُمَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَفُتُ وَالَّذِى آخُلِفُ بِهِ لَئِنْ لَمُ تُخُوجِي الْكِتَابَ لَأُجَرِّ دَنَّكِ فَأَهُوتُ إِلَى حُجُزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكَسَاءٍ فَأَخْرَجَتُ الصَّحِيفَةَ فَٱتُواْ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي أَضُوبُ عُنْقَهُ قَالَ يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا بِي أَنْ لَا ٱكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَّسُولِهِ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُّ يَلْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَمْ يَكُنُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدُفَعُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَفْتَ فَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا حَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي أَصْرِبُ عُنُقُهُ قَالَ ٱوَكَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدُرٍ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنتُمْ فَقَدْ وَجَبَتُ لَكُمُ الْجَنَّةُ فَاغْرَوُرَقَتُ عَيْنَا عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ [صححه البحاري

(۲۰۸۱)، ومسلم (۲۶۹۶) [انظر: ۲۰۸۳، ۱۰۹۰]

(۸۲۷) حضرت علی ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیانے جھے حضرت زبیر ڈاٹھؤا ورحضرت ابومر در ڈاٹھؤ ''کہ ہم میں سے ہرایک شہوار تھا'' کوایک جگہ جھیج ہوئے فرمایا کہتم لوگ روانہ ہوجاؤ، جبتم ''روضۂ خاخ'' میں پنچو کے تو وہال تمہیں

#### هي مُنلَا الطَّيْنِ اللهُ المُنظِينِ اللهُ المُنظِينِ نِينِ المُنظِينِينِ المُنظِينِ المُنظِينِ المُنظِينِ المُنظِينِينِ المُنظِينِ نِ المُنظِينِ المُنظِينِينِ المُنظِينِ المُنظِينِينِ المُنظِينِينِ المُنظِينِينِ المُنظِينِينِ المُ

ایک مورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا، جو حاطب بن ابی ہدی طرف سے مشرکین کے نام ہوگا، تم اس سے وہ خط لے

کر واپس آ جانا، چنا نچہ ہم لوگ روانہ ہو گئے، ہمارے گھوڑ ہے ہمارے ہاتھوں سے نکلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم'' روضہ
خاخ'' جاپنچے، وہاں ہمیں واقعۃ ایک مورت ملی، جو اپنے اونٹ پر چلی جاری تھی، اس خط میں اہل مکہ کو نی طافیا کی روائی کی
اطلاع دی گئتی، ہم نے اس سے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ نکال دے، اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، ہم
نے اس کا اونٹ بٹھا یا، اس کے کجاوے کی تلاثی لی لیکن کچھے نہ ملا، میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اس کے پاس تو ہمارے
خیال میں کوئی خط نہیں ہے، میں نے کہا آپ جانے ہیں کہ نی طیفیا نے بھی جھوٹ نہیں بولا، پھر میں نے قسم کھا کر کہا کہ یا تو تو
خودہ بی خط نکال دے در مذہم کھے بر ہند کر دیں گے۔

مجور ہو کراس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے ایک خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا، ہم وہ خط لے کر ٹبی علیہ اس خدمت میں حاضر ہوئے، لوگ کہنے گلے یار سول اللہ! اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے، جمعے اس کی گردن مارنے کی احازت دیجئے۔

نی طینات اللہ کا نہ سے اوچھا کہ حاطب! بیرکیا ہے؟ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! اللہ کہ تم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، بات بیہ ہے کہ میں قریش سے تعلق نہیں رکھتا، البتہ ان میں شامل ہوگیا ہوں، آپ کے ساتھ جیتے بھی مہاجرین ہیں، ان کے مکہ مکر مدمیں رشتہ دار موجود ہیں جن سے وہ اپنے اہل خانہ کی حفاظت کروالیتے ہیں، میں نے سوچا کہ میراوہال کوئی نسبی رشتہ دار تو موجوز نہیں ہے، اس لئے ان پرایک احسان کردوں تا کہ وہ اس کے موض میر سے رشتہ داروں کی حفاظت کریں۔

نی علیطانے فرمایاتم نے بچیان کیا،ان کے متعلق اچھی بات ہی کہنا حضرت عمر مٹالٹونانے شدہ جذبات سے مفلوب ہو

کر فرمایا یا رسول اللہ! اس نے اللہ اوراس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا

دوں؟ نی علیطانے فرمایا بیغرو و بدر میں شریک ہو چکے ہیں، اور شہیں کیا خبر کہ اللہ نے آسان سے اہل بدر کو جھا کہ کردیکھا اور
فرمایا تم جو پچھ کرتے رہو، میں تہارے لیے جنت کو واجب کرچکا، اس پر حضرت عمر بھالٹونا کی آئیسی آنسوؤں سے بھر کیکس اور وہ
فرمانے کے کہ کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔

# کی مُنالاً اِکَوْن شِن سِیَدَ مِرْم کی کی در الله کا که کا الله کا که کا الله کا که کا که کا الله کا که کا کا که کا کا که کا کا که کا ک

- ﴿ نماز جب اس كاونت آجائـ
- اجنازه جب وه حاضر ہوجائے۔
- 🗇 عورت جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔
- ( ٨٢٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ جَارُ خَلَفِ الْبَزَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ جَارُ خَلَفِ الْبَزَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبِي لَيْكَى عَنْ عَلْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحُمْرَةِ وَعَنْ الْقِرَائِةِ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّحُودِ [راحع: ٢١١]
- ( AF9 ) حضرت علی خلافتا ہے مروی ہے کہ ٹی طالبات مجھے سونے کی انگوشی ، رلیشی کیڑے پہننے ، رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع فرمایا ہے۔
- ( ٨٦. ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْبَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحُومٌ فَلَمْ يَأْكُلُهُ [قال الموصيرى: هذا إسناد ضعيف قال الألناني: صحيح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحُومٌ فَلَمْ يَأْكُلُهُ [قال الموصيرى: هذا إسناد ضعيف قال الألناني: صحيح (الرصاحة ٢٠ ٩٠) قال شعيب حسن لغيره]
- ( ۸۳۰) حطرت علی طالعظ سے مروی ہے کہ نبی علیق کی خدمت میں'' جبکہ آپ ُ علیقا حالت احرام میں تھے'' شکار کا گوشت لایا گیا، کین آپ شِنَالْیَنْظِ آنے اسے نبیس کھایا۔
- ( ٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْاَجُلَحِ عَنِ ابْنِ أَبِي ( ٨٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْاَجُلَحِ عَنِ ابْنِ أَبِي كَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الْفَسِّيِّ وَالْمُعَصِّفَو وَعَنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ وَالرَّجُلُ رَاكِعٌ أَوْ سَاجَدٌ واحم: ٢١١
- (۸۳۱) مفرت علی بڑا اللہ ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے مجھے ریشی کیڑے سرخ زین پوش اور عصفر سے ریکے ہوئے کیڑے بہنے اور رکوع یا مجدے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے۔
- ( ۸۳۲ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو مُحَمَّدٍ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِیُّ قَدِمَ عَلَیْنَا مِنْ الْکُوفَةِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِیُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ ح قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنِی سَعِیدُ بْنُ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ

هي مُنالًا المَّذِينَ لِيُنْ مِنْ المُنْ مِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنالِقِ المَا المُنْ المُنالِقِ المُنالِقِينَ المُن

حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ تَمَارَيْنَا فِي سُورَةٍ مِنْ الْقُوْلَ آيَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُولَةُ فَا فَالْكُولَةُ فَا لَكُولَةُ فَا لَكُولَةُ وَسَلَّمَ وَخُدُولَةً فَاحْمَرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيَّ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيَّ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنْ تَقْرَبُوا كَمَا عُلَمْتُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنْ تَقْرَبُوا كَمَا عُلَمْتُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنْ تَقْرَبُوا كَمَا عُلَمْتُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنْ تَقْرَبُوا كَمَا عُلَمْتُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا أَنْ تَقْرَبُوا كُمَا عُلَمْتُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَامًا عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عُلَمْتُمُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعُولَ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى فَالْعُوالَعُوا عَلَمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالَعَلَمُ الْ

(۸۳۲) حضرت عبداللہ بن مسعود والنظاف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں قرآن کریم کی کسی سورت میں شک ہو گیا، بعض اس کی آیات کی تعداد ۳۵ بتاتے تھے اور بعض ۳۸ جب بیہ بحث بڑھی تو اس کا فیصلہ کروانے کے لئے ہم نبی طایعا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، وہاں پہنچ تو حضرت علی ڈٹائٹنا کو نبی طایعا سے سرگوٹی کرتا ہوا پایا ، ہم نے اپنے آنے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے ہتا یا کہ ہماراالیک سورت کی قراءت کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، بیدن کرنبی طایعا کے دوئے انور کا رنگ موگیا ، حضرت علی ڈٹائٹنانے فرمایا کہ نبی طرح کیا کروے اور کا رنگ میر کی تا کوت ایک طرح کیا کرو۔

( ۸۳۳ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ النَّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ النَّوْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ يَعْنِي ابْنَ حُبَيْشِ الْفُوَارِيرِيُّ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ يَعْنِي ابْنَ حُبَيْشٍ وَلَوْ الْفُوَارِيرِيُّ عَنْ يَقُولُ أَلَا أُخْيِرُكُمْ بِخَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهَا أَبُو بَكُو ثُمَّ عَنْ أَيْ بَكُو لَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَالَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالَ مَعْنِي اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالَ مَعْنِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالَ مَعْنِي اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالَ مَعْنِي اللَّهُ عَنْهُ إِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالَ مَعْنِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَالِهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ إِنَّالُ مَعْنِي وَلِيهِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ إِنَّالُ مَعْنِي وَلَوْلِ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالُ مَعْنِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالَ مَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالُ مَعْنِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالُ مَعْنَا لَهُ وَاللَّهُ وَلِيهِ اللَّهُ عَنْهُ وَعِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِنَالُ مَعْنِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالَ مَعْنَا لَهُ عَنْهُ وَلِيهِ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالُ مَعْنِي اللَّهُ عَنْهُ إِنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنِهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنَالُ مَعْنِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

[1.7.11.0811.09

(۱۳۳۸) ابو جمیفه ''جنہیں حضرت علی نظافیہ'' وہب الخیز'' کہا کرتے تھے'' سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ خضرت علی نظافیہ کو (دوران خطبہ یہ) کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تہمہیں بید نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی طلیکا کے بعد سب سے بہترین خض کون ہے؟ (ابو جمیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیون نہیں ، اور میں بیس مجھتا تھا کہ خودان سے افضل کوئی نہیں ہے) وہ حضرت صدیق اکبر رفافیہ کہتے ہیں ، اور میں منہ میں اور میں اور میں اور میں بیس کے بعد اس امت میں سب سے بہترین خض کوئ ہے؟ وہ حضرت عمر فیافیہ ہیں ، اور میں کہترین خض کوئ ہے؟ وہ حضرت عمر فیافیہ ہیں ۔

( ٨٣٤ ) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنِى أَبُو صَالِح هَدِيَّةُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بِمَكَّةَ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمَدُ بُنُ عَبُدُ اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَ مَنْ خَيْرُ هَذِهِ يَخْدَى بُنُ أَيُّوبَ الْبُحَلِيُّ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ وَهُبِ السُّوائِيِّ قَالَ خَطْبَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا لَبُعِدُ أَنِّ السَّكِينَةَ اللَّهُ عَمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٨٣٣]

## هي مُنالِهُ المَّهُ رَفِيل مِن مِن مِن المُن المُنالِق المُن الم

( ۸۳۴ ) وہب سوائی میں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹائٹؤ نے دوران خطبہ بیفر مایا اس امت میں نبی علیہ است میں است میں اس ہے بہتر میں شخص کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین! آپ ہی ہیں، انہوں نے فر مایا نہیں، نبی علیہ است میں سب سے بہتر میں شخص حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹؤ ہیں، اور حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹؤ ہیں، اور حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹؤ ہیں، کوئی تجب نہیں ہے کہ حضرت عمر فائٹؤ کی زبان پرسکینہ بواتا تھا۔

( ٨٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى الْفُدَانِيَّ الْأَشَلَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِى أَبُو جُحَيْفَةَ الَّذِى كَانَ عَلِقٌ يُسَمِّيهِ وَهُبَ الْنَحْبُرِ قال قال لى عَلِيٌّ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْصَلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا قال قُلْتُ بَلَى قال وَلَمُ أَكُنُ أَرَى أَنَّ أَحَداً أَفِصَلُ مِنْهُ قال أَفْصَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُوبَكُرٍ وَبَعْدَ أَبِى بَكْرٍ عُمَرُ وَبَعْدَهُمَا آخَرُ ثَالِثٌ وَلَمُ يُسَمِّهِ [راحن ٢٣٣]

(۸۳۵) الوجیفه ''بجنبین حضرت علی خالفی '' و ب الخیر'' کہا کرتے سے '' سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی خالفی کو دوران خطب یہ کہتے ہوئے سا کہ کیا میں تہمیں بین بتا اول کہ اس است میں نی علیقا کے بعد سب سے بہترین خصص کون ہے؟
ابوجیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیون نہیں ،اور میں یہ جھتا تھا کہ خودان سے افضل کوئی نہیں ہے، وہ حضرت صدیق اکمر خالفیا ہیں ،
اور حضرت صدیق اکبر خالفیا کے بعداس امت میں سب سے بہترین خصص حضرت عمر فاروق خالفیا ہیں اوران کے بعدا کی تیسرا
اور علی حضرت علی خالفیا نے اس کانا منہیں لیا۔

رُولَجِيْنُ وَلَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْهَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَيْرٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكُو وَبَعْدَ أَبِي بَكُو عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِنْتُ أَخْرَرُتُكُمْ بِالثَّالِثِ لَفَعَلْتُ [راحع: ٣٣٨]

المبلون علی البرجیند سے مروی ہے کہ حضرت علی طالبت نے فر مایا اس امت میں نبی علیشا کے بعدسب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر طالبتی اور حضرت صدیق اکبر طالبتی کے بعد حضرت عمر فاروق طالبتی ہیں اور اگر میں چاہوں تو تیسرے آ دمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں

( ۸۳۷) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بِنُ أَبِى مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الزَّيَّاتُ حَدَّثِنِى عَوْنُ بُنُ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ أَبِى مِنْ شُرَطِ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ تَحْتُ الْمِنْبَرِ فَحَدَّثِنِى أَبِى أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَعْنِى عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَلَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكُرٍ وَالثَّانِي عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبٌ

( ATZ ) عون بن الی جمیفہ میشند کہتے ہیں کہ میرے والدحفرت علی ڈٹائٹنا کے حفاظی گارڈ زمیں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی ڈٹائٹنا منبر پررونق افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور نبی علینا پر درود وسلام پڑھنے کے بعد فرمایا نبی علینا کے بعد کی منطا ایمان بین میزی کی مسئن الختلفاء الزاشدين کی است کی منطا ایمان الختلفاء الزاشدين کی است کی منطا ایمان کی است مین سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹو ہیں، دوسر نے نمبر پر حضرت عمر فاروق ڈٹائٹو ہیں، اور اللہ جہاں جا بتا ہے خبرر کا دیتا ہے۔

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا وَرَجُهُ فَاطِمَةَ بَعَثَ مَعَهُ بِحَدِيلَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشُوهَا لِيفٌ وَرَحَيَيْنِ وَسِفّاءٍ وَجَرَّيَنِ فَقَالَ عَلِيْ وَسَلّمَ لَمَّا وَرَجَهُ فَاطِمَةَ بَعَثَ مَعَهُ بِحَدِيلَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشُوهَا لِيفٌ وَرَحَيَيْنِ وَسِفّاءٍ وَجَرَّيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَ الْمَاتَ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَقَلْ سَتُوتُ حَتَّى مَجَلَتُ يَدَاى فَآتَنْ النّبِي وَقَلْدُ جَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا جَاء بِكِ أَى بُنَيَّةٌ قَالَتُ وَأَنَّ وَاللّهِ قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتُ يَدَاى فَآتَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا جَاء بِكِ أَى بُنَيَّةٌ قَالَتُ جِنْتُ لَأَسَلّمَ عَلَيْكَ وَاسْتَحْيَا أَنُ تَسْأللهُ وَرَجَعَتُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْلَ مَا جَاء بِكِ أَى بُنَيَّةٌ قَالَتُ عَلَيْ وَاللّهِ لَقَدْ عَلَيْكَ وَاسْتَحْيَا أَنُ تَسْأللهُ وَاللّهِ لَقَدْ مَعَنْتُ حَتَّى الشّتَوْيَا أَنْ تَسْأللهُ وَاللّهِ لَقَدْ وَعَيْقُ وَعَلَيْ وَسَلّمَ وَاللّهِ لَقَدْ عَلَيْ وَاللّهِ لَقَدْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَقَدْ تَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْفِقُ عَلَيْهِمُ الْمَالَهُمُ فَوْرَجَعَا فَآتَاهُمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَكُونُ وَلَكُونُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَهُ الْمُؤْلُولُ وَلَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ قَالَالُهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَلْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللللّهُ

(۸۳۸) حضرت علی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی علیا نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ ڈاٹٹا کا نکاح ان سے کیا تو ان کے ساتھ جمیز کے طور پرروئیں دار کیڑے، چرڑے کا تکیہ جس میں گھاں تھری ہوئی تھی ، دوچکیاں بھٹیز ہ اور دو مشکے بھی روانہ کئے ، ایک دن حضرت علی ڈاٹٹو نے حضرت فاطمہ ڈاٹٹا سے کہا کہ اللہ کی تھم! کنوئیں سے پانی تھنچ تھنچ کرمیر نے سینے میں دردشروع ہو گیا ہے، آپ کے دالد صاحب کے پاس کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں ، ان سے جا کرکسی خادم کی درخواست کیجئے ، حضرت فاطمہ ڈاٹٹا کہ نے گئیں بخدا! چکی چلا چلا کرمیر مے ہاتھوں میں بھی گئے پڑ گئے ہیں۔

پنانچہوہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، نبی علیا نے آنے کی دجہ دریافت فر مائی، انہوں نے عرض کیا کہ سلام کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھی، انہیں نبی علیا کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے شرم آئی اور وہ واپس لوٹ آئیں، حضرت علی ٹٹائٹ نے بوچھا کیا ہوا؟ فر مایا مجھے تو ان سے بچھ مانگتے ہوئے شرم آئی اس لئے واپس لوٹ آئی۔ منال التحقیق التران التحقی التحقی التحقی التحقی التحقی التحقیق التحقی

وَصَرَتَ عَلَى عَلَيْنَ فَرِهَا تَعِينَ كَاللّهُ كُنْمُ اجْبِ نَهُ عَلَيْهَا فَ بَصِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَى جِيسِ فَ أَنْبِينَ بَهِى تَرَكَ فَهِينَ كَاءِ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ كَمُوتَعَ يَرِجَى نَهِينَ وَمِا عَالِمُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيّاً رَضِى اللّهُ عَنْهُ جَلَدَ هُوَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ جَلَدَ شَوَاحَةً يَوْمَ الْتُحْمَعَةِ وَقَالَ أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللّهِ وَأَذْجُمُهَا بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَالْرُجُمُهَا بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَمَنْ أَجُمُعُةً وَقَالَ أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللّهِ وَأَذْجُمُهَا بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الرّحِمَة وَقَالَ أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللّهِ وَأَذْجُمُهَا بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ المَا مَعْمَلِهُ وَسَلّمَ المُعَلّمَةِ وَقَالَ اللّهُ عَلْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَالْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

ر ۱۳۹۸) ایک مرتبہ حضرت علی دلائٹوئے شراحہ کو جعرات کے دن کوڑے مارے اور جعد کے دن اسے سنگسار کردیا اور فرمایا میں نے کوڑے قرآن کریم کی وجہ سے مارے اور سنگسار سنت کی وجہ سے کیا۔

عَ وَرَكَ رَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوَ حَلَّتَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِى بُنِ

( ٨٤.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً قَالَ دَخَلَتُ عَلَى عَلِي بَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً وَجُكُلْ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهُمَا وَجُهًا وَقَالَ أَمَا إِنَّكُمَا عِلْجَانِ

فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَقَضَى حَاجَتَةً ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقُرَأُ الْقُورُ آنَ قَالَ فَكَانَ وَسُؤَمَ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتُحُرُجُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتُحُرُجُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتُحُرُجُ وَلَهُ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتُحُرُجُ وَلَهُ يَكُنُ وَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ الْقُرْآنِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِكُمُ مَا اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالَعُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ وَالْعَلَى الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِيْهُ وَالْمُعْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْلُولُوا الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْمَالِكُونَ وَلَا الْمُعْمَالِكُولُولُوا الْمُعْمَالِكُونَ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِيْلُولُ عَلَيْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

ویقو القد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور دو دیگر آ دی جن میں سے ایک میری تو م کا آ دی تھا اور دو مرا بنواسد میں سے ایک میری تو م کا آ دی تھا اور دو مرا بنواسد میں سے تھا، حضرت علی خالفیڈ نے ان دونوں کو اپنے سامنے بھیجا، اور فر مایا کہتم دونوں ابھی ٹاسمجھ ہواس کئے دین کو بچھنے کے لئے مشق کر و، پھر وہ بیت الخلاء تشریف لے گئے اور قضاء حاجت کر کے باہر نکلے تو ایک مٹھی بھر پانی لے کراسے اپنے چہر سے پر پھیرلیا، اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اس پر تجب بور ہاہے تو فرمایا کہ نبی علیقیا بھی قضاء حاجت کرے

#### هي مُنالًا المَّانِينِ اللهِ مَرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا باہر نکلنے کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کردیتے تھے،اور ہمارے ساتھ گوشت بھی کھالیا کرتے تھے،آپ کو جنابت کے علاوہ

کوئی چیز قر آن کریم کی تلاوت سے نہیں روک سی تھی۔

( ٨٤١ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو حَلَّاتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًّا فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِي وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَغْنِي وَإِنْ كَانَ بَلاءً فَصَبّْرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ قَالَ فَضَرَبَهُ بِرِجُلِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوُ اللَّهُمَّ اشْفِهِ شَكَّ شُعْبَةٌ قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُ وَحَعِي ذَاكَ بَعْدُ إِراحِمِ ٢٣٣٧

(۸۴۱) حفرت علی بخانفید مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابقا کا میرے پاس سے گذر ہوا، میں اس وقت پیارتھا اور بید عاء کرر ہا تھا کہ اے اللہ! اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو مجھے اس نیاری سے راحت عطاء فرمااور مجھے اپنے پاس بلا لے،اگر اس میں دیر ہوتو مجھے اٹھالے اور اگریم کوئی آئر مائش ہوتو مجھے صبر عطاء فرما، نبی مایشٹانے فرمایاتم کیا کہدر ہے ہو؟ میں نے اپنی بات پھرد ہرا دی، نی طینیہ نے مجھے یا وَل سے تھو کر ماری لینی غصہ کا اظہار کیآ اور دعا فرمائی اے اللہ! اے عافیت اور شفاء عطاء فرما، حضرت علی ڈٹائٹڑ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھےوہ تکلیف بھی نہیں ہوئی۔

( ٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يُحَدَّثُ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ الْوَتُرُ بِحَثْمٍ كَالصَّلَاةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ فَلَا تَدَعُوهُ قَالَ شُفَيَةُ وَوَحَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِى وَقَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥٢]

(۸۴۲) حضرت علی ڈٹائٹٹ فرمائے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح قر آن کریم سے حتمی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی علیظا كى سنت سے ثابت ہے اس لئے تم اسے ترك ندكيا كرو\_

( ٨٤٣ ) حَلَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ ٱنْبَانَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُضَحِّي عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا [صححه الحاكم (٢٢٩/٤- ٢٣٠) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. قال الألماني: ضعيف الإسناد (أبوداود: ۲۷۹۰ الترمذي: ۱٤٩٥) [انظر: ۲۷۹، ۲۷۹

(٨٣٣) حضرت على الثانية فرمات مين كه بي عليالات ايك مرتبه مجها بي طرف ية قرباني كرن كاحكم ديا، چنا نچه مين آخردم تک ان کی طرف سے قربانی کرتار ہوں گا۔

( ٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِلَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ

## هي مُنظا آخرن بن يسيد سري الله المؤرن بن يسيد سري المحال الشدين المحال الشدين المحال الشدين المحال المستداك الفاء الواشدين المحال

وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْمُحِلُّ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ [راجع: ٦٣٥]

(۸۴۴) حضرت علی طافتہ سے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے دس قتم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکو ، روکنے والا، جسم گودنے والی اور جسم گودنے والی اور جسم گودنے معاملات کے گودہ نبی علیہ ان حد کرنے سے منع فرماتے تھے۔

( ١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَوَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَّى عَنْ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آيى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ غَدَاةً فَإِذَا تَنَحْنَحَ دَحَلْتُ وَإِذَا سَكَتَ لَمْ أَدُخُلُ قَالَ فَحَرَجَ إِلَى وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ غَدَاةً فَإِذَا تَنَحْنَحَ دَحَلْتُ وَإِذَا سَكَتَ لَمْ أَدُخُلُ قَالَ فَحَرَجَ إِلَى فَقَالَ حَدَثَ الْبَارِحَةَ أَمْرٌ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً فِى الدَّارِ فَإِذَا أَنَا بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقُلْتُ مَا مَنَعَكَ مِنْ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَالَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ لِيَحْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقُلْتُ أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام ضَعِفًا وَرَاحِعَ ١٠٥٠] الْمَكَاثِكَةَ لَا يَدْخُلُتُ إِلِسَاده ضعيفًا [راحع: ٧٠]

( ٨٤٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعُورِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًّا مِنْ أُمَّتِى مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًّا مِنْ أُمَّتِى مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤمِّرًا أَحَدًّا مِنْ أُمَّ عَبُدٍ [راحع: ٥٦٦]

(۸۴۷) ۔ (۸۴۲) حضرت علی ڈائٹٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَاکُلٹِیْ کے ارشاد فر مایا اگر میں مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کوامیر بنا تا تو ابن ام عبر یعنی حضرت ابن مسعود ڈائٹٹا کو بنا تا۔

( ٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا رِزَامُ بُنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ عَنْ جَوَّابِ التَّيْمِيِّ عَنْ بَوَّابِ التَّيْمِيِّ عَنْ بَرِيكِ يَعْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا كَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمُ لَكُمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمُ مَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا

( ۱۸۴۷) حضرت علی و الله فرات بین که مجھے کشرت سے خروج ندی کا عارضدالحق رہتا تھا، میں نے نبی الله سے اس کی بابت دریافت کیا تو آپ تالی فی فی فی فی ایک فرمایا اگر خروج منی ہوجائے توعشل کیا کروجس طرح جنابت کی صورت میں کیا جاتا ہے اور اگرابیا

## هي مُسْلَا اللهُ ا نہ ہوتو عنسل کرنے کی ضرورت نہیں۔

( ٨٤٨ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيدُ مُدَّثَنَا إِسْرَائِيدُ بَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمُعْلَمَ عَنْ طَارِقِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ سَيَخُرُجُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ لَا يُجَاوِزُ حَلْقَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنُ الْحَقّ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمْ أَنَّ مِنْهُمْ رَجُلًا أَسْوَدَ مُخُدَجَ الْيَلِد فِي يَلِدِهِ شَعَرَاتٌ سُودٌ إِنْ كَانَ هُوَ فَقَدْ قَتَلْتُمْ شَوَّ النَّاسِ وَإِنْ لَمُ يَكُنْ هُوَ فَقَدْ قَتَلْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ فَبَكَيْنَا ثُمَّ قَالَ اطْلُبُوا فَطَلَبْنَا فَوْجَدْنَا الْمُخْدَجَ فَخَوَرْنَا سُجُودًا وَخَوَّ عَلِيٌّ ` مَعْنَا سَاجِدًا غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ إِقال شعيب: حسن لغيره | انظر: ٢٥٥ |

(۸۲۸) طارق بن زیاد کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ڈٹائٹو کے ساتھ خوارج سے جنگ کے لئے تکلے،حضرت علی ڈٹائٹو نے ان سے قَالَ كيا، اور فرماياد يكهو! نبي عليناك ارشاد فرمايا ہے عقريب ايك اليي قوم كاخروج موگا جوبات توضيح كرے گي كين وه ان ك طلق سے آ گے نہیں بڑھے گی ، وہ لؤگ حق ہے اس طرح نکل جا کیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے ، ان کی علامت یہ ہوگی كدان مين الك فض كا باته ما تمام موكا، اس كے باتھ ( القيلي ) مين كالے بال مول كے، اب اگر ايبابي ہے تو تم نے ايك برترین آ دی کے وجود سے دنیا کو یاک کر دیا اور اگر ایسانہ ہوا تو تم نے ایک بہترین آ دی کو آل کر دیا ، بیس کر ہم رونے گئے، حضرت على جلافظ نے فرمایا اسے تلاش كرو، چنانچه ہم نے اسے تلاش كيا تو ہميں ناقص ہاتھ والا ايك آ دي مل گيا، جے و كيوكر ہم تجدے میں گر پڑے،حضرت علی ڈٹاٹنڈ بھی ہمارے ساتھ ہی سربعج دہوگئے ،البتہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی بات صحیح تھی۔ ( ٨٤٩ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّلٍ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْمُأْعَلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ يَقُولُ شُكْرَكُمُ ٱنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ تَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا بنَجُم كَذَا وَكَذَا إِراحِم: ٦٧٧]

(۸۴۹) حضرت على رُفَاعَدُ سے مروى ہے كه نى عليا فيان ارشاد فر مايا قرآن كريم ميں يہ جوفر مايا گيا ہے كەتم نے اپنا حصد يہ ينار كھا کہ تم تکذیب کرتے رہو،اس کا مطلب میں ہے کہتم ہیں کہتے ہوفلاں فلاں ستارے کے طلوع وغروب سے بارش ہوئی ہے۔ ( ٨٥٠ ) حَلَّاثَنَا مُؤَمَّلٌ حَلَّتُنَا إِسُرَائِيلُ حَلَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ قَالَ مُوَمَّلٌ قُلُتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِسُوالِيلَ رَفَعَهُ قَالَ صِبْيَانٌ صِبْيَانٌ وانظر: ٢٧٧]

(۸۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٨٥١ ) حَلَّاتُنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَلَّاتُنَا زُهُيْرٌ حَلَّاتَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُويُحٍ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نَسْتَشُوكَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَأَنْ لَا نُصَحِّى بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَوْقَاءَ وَلَا خَوْقَاءَ قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ

أَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لَا قُلْتُ مَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ يُفْطِعُ طَرَفُ الْأَذُنِ قُلْتُ مَا الْمُلَابَرَةُ قَالَ يُفْطِعُ مُؤَخَّرُ الْأُذُنِ قُلْتُ مَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقَّ الْأَذُنُ قُلْتُ مَا الْخَرْقَاءُ قَالَ تَخْرِقُ أُذُنَهَا السِّمَةُ [راحع: ٦٠٩]

(۸۵۱) حضرت علی ڈائٹؤنے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَ ٹائٹٹٹٹ کے ہمیں حکم دیا تھا کہ قربانی کے جانور کے کان اور آ کھواچھی طرح دیکھے لیں ، کانے جانور کی قربانی نہ کریں ، مقابلہ ، مداہرہ ، شرقاء یا خرقاء کی قربانی نہ کریں ، راوی کہتے تیں کہ میں نے ابو اسحاق سے بوچھا حضرت علی ڈٹائٹؤنے ' مصنباء' کا ذکر بھی کیا تھا یانہیں ؟ انہوں نے کہانہیں !

پھر میں نے پوچھا کہ''مقابلہ'' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ جانورجس کے کان کا ایک کنارہ کٹا ہوا ہو، میں نے پوچھا کہ ''' مداہرہ'' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ جانورجس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، میں نے'' شرقاء'' کا معنی پوچھا تو فرمایا جس کا کان چیرا ہوا ہو، میں نے'' فرقاء'' کا معنی پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ جانورجس کا کان پھٹ گیا ہو۔

بَيْرِيَّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْنَهُ مُوسَى حَدَّتَنَا زُهُيْرٌ حَدَّتَنَا مُنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَلْ عَلِيًّ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ أُمَّتِى عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمْ لَآمَرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمَّ عَبُدٍ [راحع: ٥٦٦]
عَلَيْهُمُ ابْنَ أُمَّ عَبُدٍ [راحع: ٥٦٦]

سیقیم میں اور کے مشورہ کے بغیر کی اللہ تکا تیکا نے ارشاد فر مایا اگر میں مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کی کوامیر بنا تا تو ابن ام عبد یعنی حضرت ابن مسعود بڑائٹیز کو بنا تا۔

بناتا وابن ام حَدِثْنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمُعَاوِيةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ ( ٨٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمُعَاوِيةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي خَمِيلٍ وَقَلْ بَهُ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمِ حَشُوهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ مُعَوِيةً إِذْ خِرٌ قَالَ آبِي وَالْخَمِيلَةُ الْقَطِيفَةُ الْمُحَمَّلَةُ [راحع: ١٤٣] وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمِ حَشُوهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ مُعَاوِيةً إِذْخِرٌ قَالَ آبِي وَالْخَمِيلَةُ الْقَطِيفَةُ الْمُحَمَّلَةُ [راحع: ١٤٣] ( ٨٥٣) حَرْبَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُعَلِي وَالْعَمِيلِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَمِيلَةُ الْقَطِيفَةُ الْمُخَمَّلَةُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمُعَلِيلًا وَالْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِيلَةُ الْمُعَلِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقَةُ الْمُعَلِيلُهُ الْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَى اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ ع

پرك مَيْرَيْنَ أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَنْبَآنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ( ٨٥٤ ) حَدَّتَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَنْبَآنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدُرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ مَا أَسْفَلَ مِنْ فَلْكَ رَاحِهِ ٤٧٤] فَلْكَ رَاحِهِ ٤٧٤]

(۸۵۴) حضرت علی ڈائٹیؤ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ڈائٹیؤ سینے سے لے کر سرتک نبی علیفا کے مشابہہ ہیں اور حضرت حسین ڈائٹیؤ خلے جھے میں نبی علیفا سے مشابہت رکھتے ہیں۔

( ٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي الطُّقَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيٍّ ٱخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَسَرَّ إِلَى شَيْئًا

## هي مُناكا اخْرَرُ مَنِيلِ بِينِي مَتْرُم ﴾ ﴿ ووم لَهُ هِ وَهِ مَنْ الْمُنافِعُ وَالرَّاشُورِيْنَ ﴾ ﴿

گتمهٔ النّاس وَلِكِنْ سَمِهُ عُنهُ يَقُولُ لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّهِ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَيْرَ تُخُومَ الْأَرْضِ يَعْنِي الْمُعَنَّرَ [صححه مسلم (۱۹۷۸)] [انظر: ۸۵۸، ۱۹۰۹] من اللّهُ مَنْ عَيْرَ تُخُومَ الْأَرْضِ يَعْنِي الْمُعَنَّرَ [صححه مسلم (۱۹۷۸)] [انظر: ۸۵۸) البواطفيل كتبح بين كريم عن حضرت على والله الله على الله الله الله الله الله عن برالله عن برالله كل العنت بوجو عن برائله كل العنت بوجو الله من برائله كل العنت بوجو الله عن برائله كل الله عن برائله كل الله عن الله كل الله عن الله كل الله عن برائله كل الله عن الله كل الله كل الله كل الله كل الله كل الله كل الله عن الله كل الله عن الله كل الله عن الله كل الله كل الله عن الله كل الله كل الله عن الله كل الله كل الله كل الله عن الله كل الله ك

( ٨٥٦) حَدَّثَنَا ٱلسُّودُ بُنُ عَامِر حَلَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَحُلًا مَذَّاءً قَإِذَا ٱمُّذَيْتُ اغْتَسَلْتُ فَآمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ فَهِ الْوُضُوءُ وَقالَ شعيب: صحيح لغيره ]

يعِيه الوسلوم الما المستحد المستحديد المستحديد المستحدد المستحد المستحدد ا

(۸۵۷) مخصرت علی طالتی فرماتے ہیں کہ میں حصرت جعفر طالتی اور حصرت زید بن حارثہ طالتی بنی علیا آئے ، نبی علیا آ نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فر مایا جعفر! آپ تو صورت اور سیرت میں میرے مشابہہ ہیں ، علی! آپ جھے ہیں اور میں آپ سے ہوں اور زید! آپ جمارے مولی (آزاد کردہ غلام) ہیں ، اس ترتیب میں نبی علیا نے حضرت زید طالتی کے بعد حضرت جعفر طالتی کا تذکرہ کما اور میرا اور کرحضرت جعفر طالتی بعد فرمایا۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو الشَّعْفَاءِ عَلِى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ حَيَّانَ قَالَ بِشَيْءٍ أَسَرَّ إِلَيْكَ حَيَّانَ قَالَ سِمِعْتُ عَامِرَ بُنَ وَاثِلَةَ قَالَ قِيلَ لِعَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْحِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَكَتَمَهُ النَّاسَ وَلَكِنَّةُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَكِنَةٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيْرَ تُخُومَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا

[راجع: ٥٥٧]

(۸۵۸) ابوالطفیل عامرین واثله ڈائٹو کہتے ہیں کہ کس نے حضرت علی ڈائٹو سے پوچھا کہ ہمیں کوئی آلی بات بتا ہے جو نبی علیہ ا نے خصوصیت کے ساتھ آپ سے کی ہو؟ فرمایا نبی علیہ ان مجھے الی کوئی خصوصی بات نہیں کی جود دسر بے لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میں نے نبی علیہ کو سے درسا ہے کہ اس شخص پراللہ لعنت ہوجو کسی برقتی کو ٹھکا نہ دے، اس شخص پراللہ کا لعنت ہوجو اپنے والدین پرلعنت کرے، اور اس شخص پراللہ کی لعنت ہوجوز مین سے بچیل کرے۔

( ٥٥٨ ) حَلَّتُنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّتَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ يَغْنِي الْفَرَّاءَ عَنْ إِسْوَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَنِّعِ عَنْ عَلِمٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ تَوْمَّرُوا أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَجِدُّوهُ أَمِينًا وَاهِدًا فِي اللَّهُ عَنْهُ وَلِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُؤَمِّرُوا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا لَا يَخَافُ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَلا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا بَأَخُذُ لَا يَخَافُ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَلا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا بَأَخُذُ بِكُمْ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ [اسناده ضعيف]

(۸۵۹) حضرت علی ڈٹٹٹٹ ہروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اسے کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کے بعد ہم کے اپنا امیر مقرر کریں؟ فرمایا اگر ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو انہیں 'امین' پاؤگے، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا مشاق پاؤگے، اگر عمر کو امیر بناؤ گو انہیں طاقتور اور امین پاؤگے، وہ اللہ کے معالمے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہیں کرتے، اور اگر تم علی کو امیر بناؤگے 'لیکن میراخیال ہے کہ تم ایسانہیں کروگے' تو انہیں ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ پاؤگے، جو تہیں صراط متقم پر لے کرچلیں گے۔

( ٨٦٠ ) حَلَّتُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ يَنِى أَسَدٍ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا عَلِنَّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوَتُرِ ثَبَتَ وِتُرُهُ هَذِهِ السَّاعَةَ يَا ابْنَ النَّبَاحِ أَذِنْ أَوْ ثَوِّبُ [راحع: ٢٨٩]

(۸۲۰) بنواسد کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹنڈ ہمارے یہاں تشریف لاے ، (لوگوں نے ان سے ور کے متعلق موالات پوچھے) ، انہوں نے فر مایا کہ نی طلیقائے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس وقت وتر اواکر لیا کریں ، ابن نباح! اٹھ کراؤان دو۔ (۸۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَدْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آہِی النَّیَّاحِ حَدَّثَنِی رَجُلٌ مِنْ عَنْزَةَ عَنْ رَجُلُ مِنْ مَنْ بَنِی آسَدِ قَالَ خَرَجَ عَلِیٌ حِینَ فَرَّبَ الْمُنْوَّبُ لِصَلَاقِ الصَّبْحِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمَر نَا بِوِتْهِ فَقَبْتَ لَهُ هَذِهِ السَّاعَةُ ثُمَّ قَالَ آقِمْ یَا ابْنَ النَّوَاحَةِ [إسناده ضعيف]

(۸۲۱) بنواسد کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹھ اہر تشریف لاے ،اس وقت مؤذن نماز فجر کے لئے لوگوں کو مطلع کرر ہاتھا،انہوں نے فرمایا کہ بی طلیقانے ہمیں تھم دیا ہے کہ اس وقت وتر اواکرلیا کریں، این نواحہ ااٹھ کرا قامت کہو۔ (۸۹۲) حَدَّثَنَا اللّٰهِ بُنَ اَلْیَ الْفَائَدُ اللّٰهِ بُنَ اَلْیَ الْفَائَدُ اللّٰفَائِلِ الْفَائَدُ مَّ مُن مُعَامِم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِی النّگاحِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بُنَ آبِی الْفَائَدُ اِللّٰهِ بُنَ عَامِم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِی النّگاحِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ آبِی الْفَائَدُ اللّٰهِ بُنَ اللهِ الْعَارَى يُحدِّثُ عَنْ

#### هي مُنالِهُ المَّيْنِ أَنْ لِيَوْمِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ المُنْ الخالِق الراشدين ﴿ ﴿ مُنالِهُ المُنْ الخالِق الراشدين ﴾

رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَلَا كَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُوَيْدِ بُنِ سَعِيدٍ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسَجَّى فِي ثَوْبِهِ إِسناده ضعيف إلنظر: ٨٦٧]

(۸۲۲) گذشته حدیث ایک اورسند ہے بھی مروی ہے جوعبارت میں گذری۔

( ٨٦٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِهُ عَتَدَّقَنَا شُغْبَةً عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَخَتَّمَ فِي ذِهِ أَوْ ذِهُ الْوُسُطَى وَالسَّبَّابَةِ وِ قَالَ جَابِرٌ يُعْنِي الْجُعَفِيَّ هِي الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَخَتَّمَ فِي إِراجِع: ٥٨٦] هي الْوُسُطَى لَا شَكَ فِلْهَا [قال شعب: إسناده فوى] [راجع: ٥٨٦]

( ۸۶۳ ) حضرت علی ٹلٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَثَلَ اللّٰهِ کَان یا شہادت والی انگلی میں انگوشی میننے سے منع فرمایا ہے۔ مرد میں ساتوں کا ڈیسٹر دم میں میں میں دیں اگر کی ساتھ کے در میان یا آئی کے ساتھ کے در کان کے در میں انگر کے در

( ٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَانِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُحِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأَذُن [إسناده ضعيف]

(۸۲۳) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رَكِيًّا عَنْ آلِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِ عَبْ هَانِ عَنْ عَلِيًّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَعْلَى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَرَأَ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ فَلْ كِرَ ذَاكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ اللَّهُ عَنْهُ لِمَ اللَّهُ عَنْهُ لَعْمَ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ اللَّهُ عَنْهُ لَعْمَ وَاللَّا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ لِمَ اللَّهُ عَنْهُ لَعْمَ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ لِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَيْلِ فَاللَهُ اللَّهُ عَلْهُ الْمَاسِلَى وَأُولُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ لِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۸۲۵) حضرت علی دان تو از سے قر آن کریم پڑھتے تھے، اور حضرت عمار دان کریم کی تلاوت کرتے تو آ واز کو پیت رکھتے، جبکہ حضرت عمر فاروق دان تو بلند آ واز سے قر آن کریم پڑھتے تھے، اور حضرت عمار دان تا ہوں کسی سورت سے تلاوت فر ماتے اور بھی کسی سورت سے، نبی فائیلا کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوا، تو نبی فائیلا نے حضرت صدیق اکبر دان تا ہوں کہ آپ بی آ واز کو پیت کیوں رکھتے ہیں؟ عرض کیا کہ میں جس سے منا جات کرتا ہوں اس کو سنا تا ہوں، حضرت عمر دان تا ہوں اور سوئے والوں کو دیگا تا ہوں، حضرت عمر دان تا ہوں اور سوئے والوں کو دیگا تا ہوں، حضرت عمر دان تا ہوں اور سوئے والوں کو دیگا تا ہوں، حضرت عمار دان تا ہوں اور سوئے والوں کو دیگا تا ہوں، حضرت عمر دان تا ہوں اور سوئے والوں کو دیگا تا ہوں، حضرت عمار دان تا ہوں اور سوئے والوں کو دیگا تا ہوں، حضرت عمار دان تا ہوں اور بیان کہ میں کہ دیں کہ کیا آپ نے عمل کہ اور کی کسی سورت ہیں ورس کی اور کی کیا تا ہوں نے مرائی نہیں، سب ہی اپنی جگر تھی کی سورت ہیں۔

( ٨٦٦ ) حَلَّنَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَزٍ الْوَرَكَانِيُّ حَلَّنَنَا أَبُو مَعْشَرٍ نَجِيعٌ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنُ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُصِعَ عُمَّرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ فَجَاءَ عَلِيٌّ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَتَى قَامَ بَيْنَ يَدَى الصُّفُوفِ فَقَالَ هُوَ هَذَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا مِنُ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنُ أَنُ أَلْقَاهُ بِصَحِيفَتِهِ بَعُدَ صَحِيفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ هَذَا الْمُسَجَّى عَلَيْهِ ثُوْبُهُ [قال شعيب: حسن لغيره]

(۸۲۷) حضرت ابن عمر تناشخ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ٹناشخ کا جناز ہمنبراورروضہ مبارکہ کے درمیان لاکرر کھ دیا گیا، اس اثناء میں حضرت علی ٹناشخ تشریف لے آئے اور صفوں کے سامنے کھڑے ہوکر کہنے گلے یہ وہی ہیں (یہ جملہ انہوں نے تین مرتبہ کہا) چھر فرمایا اللہ کی رحمتوں کا مزول ہوآ ہے پر، نبی علیہ اکسک نامہ اعمال کے بعداس کپڑ ااوڑ ھے ہوئے شخص کے علاوہ اللہ کی یہ اور کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنا جھے مجبوب ہو۔

(ُ ٨٦٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُويَٰدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسَجَّى بِغَوْبِهِ قَدْ قَضَى نَحْبُهُ فَحَاءَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَكَاءَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَكَاءَ عَلْيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَكَاءَ عَلْيٌ رَضِى اللَّهُ عَلَيْكَ أَنَا حَفْصَ فَوَاللَّهِ مَا نَقِى نَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنَا خَفْصَ فَوَاللَّهِ مَا نَقِى نَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بصَحِيفَتِهِ مِنْكَ.

(۸۶۷) ابو جیف میشان کیتے ہیں کہ میں حضرت ممر نگانٹوئے کے جنازے کے قریب ہی تھا، ان کا چیرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا، ای اثناء میں حضرت علی مختلفہ تشریف لے آئے اوران کے چیرے سے کپڑا ہٹا کر فر مایا اے ابو حفص! اللہ کی رحمتوں کا مزول ہوآپ پر، نبی علیفائے کے نامہُ اعمال کے بعد آپ کے علاوہ اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی ایساشخص نہیں ہے جس کے نامہُ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنا مجھے محبوب ہو۔

((فإذا فضحت )) (أبو داود: ۲۰۱۰) النسائی: ۱۱۱۱) قال شعیب:إسناده صحیح] [انظر: ۲۰۱۹،۱۰۲۹،۱۰۱۹]. (۸۲۸) حضرت علی ڈٹائٹوفر ماتے ہیں کدمیر ہے جسم سے خروج ندی بکثر ت ہوتا تھا، میں سردی میں بھی اس کی وجہ ہے اتناقشل کرتا تھا کہ میری کمرچھل گئے تھی، میں نے نبی طبیگا ہے اس کا ذکر کیا تو فرمایا ایساند کرو، جب ندی دیکھوتو اپنی شرمگاہ کو دھولیا کرو اورنماز جیسا وضوکر لیا کرو، اورا گرمنی خارج ہوتو عسل کرلیا کرو۔

( ٨٦٨ ) حَلَّاثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَلَّفِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَيْدِ الرَّخْمَّنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَلَّاءً فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي

## الله المراقع 
الْمَنِيِّ الْغُسُلُ[راجع:٢٦٢].

(۸۲۹) حصرت علی منافظیافر ماتے ہیں کہ مجھے خروج مذی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی علیظا سے اس کا تھم پوچھا تو فر مایا فدی میں صرف وضووا جب ہے اور خروج منی کی صورت میں عنسل واجب ہوتا ہے۔

( ٨٧٠) حَلَّثَنَا عَبِيدَةُ حَلَثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلًا مَلَّاءً فَآمَرُتُ رَجُلًا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ[صحه ابن عزيمة (٢٣). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١٤)]. [راجع: ٢٣].

(۸۷۰) حضرت علی طافظ فرماتے ہیں کہ مجھے خروج ندی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے ایک آ دمی سے کہا، اس نے نبی طافیاں سے اس کا حکم یو جھاتو فر مایا ندی میں صرف وضو واجب ہے۔

( ٨٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُويْنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرَّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِنَحْيِرِ هَلِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُو الصِّلِّيقُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ آلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرٍ هَلِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نِبِيِّهَا وَبَعْدَ أَبِى بَكُورٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمْرُ [راحع: ٣٣٨].

(۱۵۸) ابو جیفه فرمایا سے مروی ہے کہ ایک مرتبه حضرت علی نگائٹٹ فی (دوران خطبہ یہ) فرمایا کہ کیا میں تمہیں بین ہتاؤں کہ اس امت میں نبی علیہا کے بعد سب سے بہتر نین محض کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر نگائٹٹ ہیں، اور میں تمہیں بتاؤں کہ خضرت صدیق اکبر نگائٹٹ کے بعد اس امت میں سب سے بہترین محض کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق ٹلائٹٹ ہیں۔

( ۸۷۲) حَدَّثَنَا عَائِدُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بُنُ السِّمُطِ عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَضُوءٍ فَصَصْمَعَنَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيُهِ وَذِرَاعَيُهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُلَمَّ ثَلَاثًا ثُلَمَّ ثَلَاثًا ثُلَمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثُمَّ قَرَا شَيْعًا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنْبُ فَلَا الْمَجْنُبُ فَلَا وَلَا آيَةَ إِمَال شعيب: اسناده حسن، احرجه ابو يعلى: ٣٦٥].

(۸۷۲) ابوالغریف کہتے ہیں کہ ایک مرجہ حضرت علی نگافٹا کے پاس وضوکا پانی لا یا گیا ، انہوں نے تین مرجب کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ، تین مرتبہ چیرہ دھویا ، ہاتھوں اور کہنیوں کو تین تین مرتبہ دھویا ، سر کا شمح کیا اور پاؤں دھوکر فرمایا میں نے نبی طایقا کو بھی ، اسی طرح وضوکرتے ہوئے دیکھا ہے ، پھر قرآن کریم کے کیچھ ھے کی حلاوت کی اور فرمایا بیان شخص کے لئے ہے جو جنبی نہ ہو ، جنبی کے دیکھ سے اور نہ بی وہ کی ایک آیت کی حلاوت کرسکتا ہے۔

( ٨٧٣ ) حَلَثْنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا وَبِيعَةُ بُنُ عُنَبَةَ الْكِنَانِيُّ عَنُ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمُوو عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ مَسَتَحَ عَلِيٌّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأُسَهُ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى أَرَادَ أَنْ يَقُطُو وَقَالَ هَكَذَا وَٱلْمِثُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وقد اعله ابوروعة. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٤ ١٤).

(۸۷۳) زربن عیش کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے دوران وضوسر کامسے کیا اورا نٹاپانی ڈالا کہ قریب تھا کہاس کے قطرے ٹیکنا شروع ہوجاتے ،اور فرمایا کہ میں نے نبی علی<sup>نیم</sup> کوائی طرح وضوکرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٨٧٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ بُنِ عِمْرَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ يَعْنِي ابْنَ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَفُرَّوُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ صَحِيفَةٌ كَانَتُ فِي قِرَابٍ سَيْفٍ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ أَخَذُتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيهَا فَرَائِضُ الْصَدَقَةِ (راجع: ٢٨٧].

(۸۷۴) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈاٹٹنڈ کومنبر پر ہیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بخدا! ہمارے پاس قرآن کر کریم کے علاوہ کوئی الی کتاب نہیں ہے جسے ہم پڑھتے ہوں، یا چر میصحیفہ ہے جوٹلوار سے لٹکا ہوا ہے، میں نے اسے نبی علیشا سے حاصل کیا تھا، اس میں زکو قریح صص کی تفصیل درج ہے، نہ کورہ صحیفہ حضرت علی ڈاٹٹنڈ کی اس تلوار سے لٹکار ہتا تھا جس کے علقے لوے ہے۔

( ٨٧٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِئُ لُويُنْ حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ زِيَادِ بُنِ زَيْدِ السَّوَائِيِّ عَنُ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مِنْ السَّنَّةِ فِى الصَّلَاةِ وَصُعْدُ السَّوَائِقَ مَنْ السَّنَةِ فِى الصَّلَاةِ وَصُعْدُ الوداود: ٧٥ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْلَّكُفُّ تَحُتَ السُّرَقِ وَاللَّالَى: ضعيف (ابوداود: ٧٥ مَا).

(۸۷۵) حضرت علی ڈائٹڈ فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت یہی ہے کہ تصلیوں کو تصلیوں پر اور ناف کے بینچے رکھا جائے۔

( ٨٧٦) حَلَّثَنَا مَوْوَانُ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ سَلْعِ الْهَمْدَانِيَّ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ عَلَّمَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَبُّ الْعُلَامُ عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ آدُخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ وَسَوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَبُّ الْعُلَامُ عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ آدُخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ فَلَاثًا ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ آدُخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَعَمْرَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَجُهَةً فَكُونَا فَكُونًا فَكُونًا ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ فَعَمَرَ أَسْفَلَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ آغُتَرَ فَ هُنَوَجَهَا فَمَسَحَ بِهَا الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِكَقَيْهِ وَأَسَهُ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ فَعَمْرَ أَسُفَلَهَا بِيدِهِ ثُمَّ آغُتَرَفَ هُنَوَةً فَمَ مِنَا الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِكَقَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسُولُ اللَّهُ صَلَى وَسُلَمَ كُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونَ ضَاءً إِلَى الْكُعْبَيْنِ عَنْهُ وَصَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَونَ أَلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُ

(۲۷۸) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈائٹٹونے ہمیں نبی علیقا کا طریقۂ وضو سکھایا، چنا نچہ سب سے پہلے ایک لڑک نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ضاف کیا، پھر انہیں برتن میں ڈالا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چہرہ دھویا، دونوں یا زوؤں کو کہنوں سسیت تین تین مرتبہ دھویا، پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالا، اوراپنے ہاتھ کو

#### هي مُنلاا مَوْن تَبل يَنْهِ مَتْم الخالفاء الرّاشدين في ma مُنلاا مَوْن تَبل يَنْهِ مِنْم الخالفاء الرّاشدين في

اس کے پنچ ڈبودیا، پھراسے باہر نکال کردوسرے ہاتھ پرٹل لیا اور دونوں ہتھیلیوں سے سر کا ایک مرتبہ سے کیا، اور ٹخنوں سست دونوں پاؤں تین تین مرتبہ دھوئے، پھر تھیلی سے چلو بنا کر تھوڑا سا پانی لیا اور اسے پی گئے اور فر مایا کہ نبی علیظا اسی طرح وضو کیا کرتے تھے۔

( ۸۷۷ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِمٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُوْ يُحِبُّ الْوَتُورُواجِع: ٢٥٢]

(۸۷۷) حضرت علی ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹٹاٹٹیٹر نے ارشاد فر مایا اے اٹل قر آن! وزیر پڑھا کر دیونکہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عد کو پیند کرتا ہے۔

( ٨٧٨) حَدَّقَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّقَنَا وَهُبُ بُنُ بَهِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِحَيْزِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَهَا أَبُّو بَكُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عَمْرُ ثَعْرَ رَاحِع: ٣٣٨].

(۸۷۸) ابو جیفہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹائٹٹ نے فرمایا کیا میں تہمیں بینہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی طیف کے بعد سب سے بہترین محض کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹٹا ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ڈٹائٹٹا ہیں، پھرا یک اور آونی ہے۔

(۸۷۹) ابو جمیفہ سے مروی ہے کہ حضرت علی ٹاکٹٹونے نے فرمایا اس امت میں نبی علیظا کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ٹلاکٹٹومیں ، اور حضرت صدیق اکبر ٹلاکٹٹو کے بعد حضرت عمر فاروق ٹرکٹٹؤ میں اور اگر میں چاہوں تو تیسرے آوی کانام بھی بتا سکتا ہوں۔

( ٨٨٠ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنُ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ الشَّغِبِّيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَوْ شِئْتُ لَحَدَّثُنُكُمْ بِالظَّالِثِ إِراحِم: ٨٣٣].

(۸۸۰) ابو جیفہ سے مروی ہے کہ حضرت علی ڈٹائٹؤ نے فر مایا اس امت میں نبی علیظا کے بعد سب سے بہترین خض حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹٹؤ ہیں ، اور حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ کے بعد حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ ہیں اور اگر میں جا ہوں تو تیسرے آ دی کا نام بھی بتا

#### المَّرِينَ مُنْ الْمُالْمَةُ مِنْ مُنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ مُنْ الْمُعَلِّمُ مُنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْم من م

سکتا ہوں۔

( ٨٨١ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَهُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ فَآمَرَهُ أَنْ يُسَوِّى الْقُهُورَ [راحع: ٢٥٧].

(۸۸۱) حضرت علی ڈٹائٹیئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد مُثاثِیْج نے انہیں مدینہ منورہ جیجا اور انہیں بیتکم دیا کہ تمام قبروں کو برابر کردیں۔

( ٨٨٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَمَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَمْنِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِى إِلَى قَوْمٍ أَسَنَّ مِنِّى وَأَنَا حَدِيثٌ لَا أَبْصِرُ الْقَضَاءَ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدُرِى وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَتُ لِسَانَهُ وَاهُدِ قَلْبُهُ يَا عَلِيٌّ إِذَا حَلَسَ إِلَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَى تَسْمَعَ مِنْ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْآوَلِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا احْتَلَقَ عَلَى قَضَاءٌ بَعُدُ وَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْقَضَاءُ قَالَ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَصَاءُ قَالَ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَصَاءُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۸۸۲) حضرت علی نتائیز فرماتے ہیں کہ نبی علیظائے جھے یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ جھے ایمی فوج ایس کے حسل میں میں میں میں میں میں میں جھے ایس کو عمر ہوں مسیح طرح فیصلہ نہیں کرسکتا، نبی علیظائے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور دعاء کی کہا ہے اللہ! اس کی زبان کو ثابت قدم رکھا وراس کے دل کو ہدایت بخش، اے علی! جب تبہارے پاس دوفریق آئیں تو صرف کسی ایک کی بات من کر فیصلہ نہ کرنا بلکہ دونوں کی بات سننا، اس طرح تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا، حضرت علی خاتی فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا، حضرت علی خاتی فوج ایس کہ اس کے بعد جھے بھی کسی فیصلہ میں اشکال چیش نہیں آیا۔

( ٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ٱسُوْدُ بُنُ عَامِر حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ الْٱسَدِى عَنْ عَلِيٍّ وَصَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَٱنْدِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آهُلِ بَيْتِهِ فَاجْتَمَعَ ثَلَاتُونَ فَآكُلُوا وَشَرِبُوا قَالَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ يَضْمَنُ عَنِّى دَيْنِي وَمَوَاعِيدِى وَيَكُونُ مَعِي فِي الْمَجْذَةِ وَيَكُونُ مَعِي فِي الْمَجَذَّةِ وَيَكُونُ مَعِي فِي الْمَجَذَّةِ وَيَكُونُ مَعْ مِنْ يَشْمَلُ عَنِّى وَمَوَاعِيدِى وَيَكُونُ مَعِي فِي الْمَجْذَةِ وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي ٱهْلِي فَقَالَ رَجُلٌّ لَمْ يُسَمِّهِ شَرِيكٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلنَّ كُنْتَ بَحُرًا مَنْ يَقُومُ بِهَذَا الْجَذَّةِ وَيَكُونُ قَالَ الْآخَرُ فَالَ الْعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى آهُل بَيْتِهِ فَقَالَ عَلِي قَقَالَ عَلَيْ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَا السَادِه ضعيفًا.

(۸۸۳) حضرت علی را تا تفذ ہے مروی ہے کہ جب آیت ذیل کا نزول ہوا

"وَٱنَّذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ"

تو نبی طائیا نے اپنے خاندان والوں کوجمع کیا تمیں آ دمی اکٹھے ہوئے اور سب نے کھایا بیا، نبی طائیا نے ان سے فرمایا میرے قرضوں اور عدوں کی تکمیل کی عنانت کون دیتا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ، اور میرے اہل خانہ میں میرا نائب ہوگا؟ کسی شخص نے بعد میں نبی طائیا سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو سندر سے ، آپ کی جگہ کون کھڑا ہوسکتا تھا؟ ہبر حال! نبی علیا

نے دوسرے سے بھی بہی کہا، بالآ خراپنے اہل بیت کے سامنے بید بوت پیش کی ، تو حضرت علی ڈاٹٹو نے عرض کیا یارسول اللہ! بید کام میں کروں گا۔

- ( ٨٨٤ ) حَلَّنَنَا أَسُودُ حَلَّثَنَا شَوِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنُ عَلِمٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ (راحد: ٦٩ ه
- (۸۸۴) حفرت علی دان کے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا اللّٰم کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰم کے اللّٰم کا - ( ٨٨٥ ) حَلَّتُنَا أَسُوُهُ حَلَّتُنَا شَوِيكٌ عَنْ آبِي إِسُحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِمٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّهَارِ سِتَّ عَشُوَةً رَكُعَةً (احْعَ: ١٦٥
  - ( ۸۸۵ ) حضرت على بڭانتىز سے مروى ہے كە پور سەدن ميں نبي غاينًا كونوافل كى سولەركىتىں ہوتى تھيں \_
- ( ٨٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْوَاهِيمَ الرَّارِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَلِد بْنِ عَبُدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُبُ حِمَارًا السُمُهُ عُقَيْرٍ قال شعب: حسن لغيره ].
  - (۸۸۷) حضرت على رفائفئة سے مروى ہے كەنبى ملينا جس گدھے پرسوارى فرماتے تھے اس كانام' مُفیر'' تھا۔
- ( ۸۸۷ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثِيى الْوَضِينَ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَائِلٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّهَ و كَاءُ الْعَيْنِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (ابوداود:٣٠ ٢،١س ماحه:٤٧٧)]
- (۸۸۷) حضرت علی ڈٹائٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ٹائٹیٹیٹا نے ارشاد فرمایا آئٹیشر مگاہ کا بندھن ہے ( یعنی انسان جب تک جاگ رہا ہوتا ہے اسے اپناوضوٹو شنے کی خبر ہو جاتی ہے اور سوتے ہوئے کچھ پیدیٹیس جلتا ) اس لئے جوفحض سو جائے اسے چاہئے کہ بیدار ہونے کے بعد وضو کرلیا کرے۔
- ( ٨٨٨ ) حَلَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْآشُقَرُ حَلَّتَنِى ابْنُ قَابُوسَ بْنِ آبِي ظَيْبَانَ الْجَنْبِيَّ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَلَّهِ عَنْ عَلِيٍّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَتَلُتُ مَرْحَبًا جِنْتُ بِرَأْسِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- (۸۸۸) حضرت علی بھٹھنا فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب میں نے ''مرحب'' کوتل کرلیا تو اس کا سرنبی طیلہ کی خدمت میں لاکر پیش کردیا۔
- ( ٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَآنَا يُونُسُ بُنُ حَبَّابٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَابِيهِ لَٱبْعَثَنَكَ فِيمَا بَعَثَنِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هي مُنالَهُ المَّنْ فَيْلِ يَسِيدُ سَرِي السَّلِي المُعَالِمُ السَّلِي الْخِلْفَاء الرَّاشُدِينَ . ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِ

أَنْ أُسَوِّىَ كُلَّ قَبْرٍ وَأَنْ أَطْمِسَ كُلَّ صَنَعٍ[راحع: ٦٨٣].

(۸۸۹) حصرت على تُنْ الله كل معنور كل من مروى من كم كما انهول في المنية (مين ) كوناطب كرك فرمايا مين تهيين ال كام كم لئة بهيج ربا مول جس كام كم لئة في عليها في بحص بهيجاتها، انهول في مجمع مرقبركو برابر كرف اور هربت كومثا والفي كالتعم ديا تقا-

( ٨٩٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَا ﴿ عَنُ عَبُهِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ رَجُلًا مَّذَاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوءُ (راحع: ٢٦٢).

( ۸۹۰) حضرت علی طالعی فر ماتے ہیں کہ مجھے خروج نری کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی طینیا سے اس کا تھم یو جھا تو فر ما یا ندی میں صرف وضو واجب ہے۔

﴿ ٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْمُوضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْمُعُسُلُ [راحع:٢٦٣]

ر و ریسی کا بھائے ہیں کہ جھے خروج ندی کوٹ کے ساتھ ہونے کا مرض لائق تھا، میں نے نبی علیظا سے اس کا کھم یو چھا تو فر مایا منی میں توعشل واجب ہے اور ندی میں صرف وضوواجب ہے۔

الْهِ اللهِ عَنْ جَدَّةَ لَهُ وَكَانَتُ سُعِيدِ الْأُمُويِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ وَكَانَتُ سُرِّيَّةً لِعَلِيًّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَنْتُ رَجُّلًا نَتُومًا وَكُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَعَلَيَّ ثِيَابِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَنْتُ رَجُّلًا نَتُومًا وَكُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَعَلَيَّ ثِيَابِي لِمُثَّ ثُمَّ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ فَأَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لِمُثَّ ثُمَّ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ فَأَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَمْ اللهِ مَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّسَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَحَى

ری در اور کی میں میں میں کہ مجھے بہت نیندا تی تھی جتی کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھ لیتااور کیڑے جھے پر ہوتے تو میں ویمبیں سوجا تا تھا، نبی طیالا سے میں نے یہ مسلہ پوچھا تو آپ تا گانگیا نے مجھے عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دے دی (اس شرط کے ساتھ کہ نماز عشاء کے لئے آپ بیدار ہوجاتے تھے)

( ۱۹۹۲) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ يَغْنِى أَبَا زَيْدٍ الْقَسْمَلِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْعُسُلُ [راحع: ٢٦٢].

## هي مُنالاً المَّرِينَ مِن الْمُعَالِمُ مِن مِن الْمُعَالِمُ اللهِ مِن الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تھم یو چھا تو فرمایامنی میں توعشل واجب ہےاور ندی میں صرف وضوواجب ہے۔

- ( ١٩٩٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِى أَبُو بَكُمِ الْبَاهِلِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ يَعْنِى الثَّقَفِى حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الثَّقُ عَنْهُ أَبِي تَعَلَى عَنْ عَلِي وَسَلَمَ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدُيهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجَلَيْتِهَا [راحع:٥٩٠].
- (۸۹۴) حضرت علی خانشئے سے مردی ہے کہ نبی علیاتا نے ان کے ساتھ مدی کا جانور بھیجااور تھم دیا کہ ان اونٹوں کی کھالیس اور جھولیں بھی تقدیم کردیں اور گوشت بھی تقدیم کردیں ۔
- ( ٨٩٥ ) حَلَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَكِيدِ قَالَ ذَكَرَ خَلَفُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي إِسْتَحَاقَ عَنْ عَبُدِ خَيْرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ وَقَلَّتْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا أَوْ أَصَابَتُنَا وَيُسَدِّ عَنْهُ ثَالِهُ عَنْهُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا أَوْ أَصَابَتُنَا وَيُسَدِّ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ يُمَاءُ قَال شعيب صحيح لغيره ].
- ( ۱۹۹۵ ) حضرت علی مخالفتات مروی ہے کہ جناب رسول الله تخالفتاً سب سے پہلے تشریف لے گئے، دوسر نے نمبر پر حضرت صدیق اکبر مخالفۂ چلے گئے اور تیسر سے نمبر پر حضرت عمر فاروق وٹالٹوئا چلے گئے، اس کے بعد ہمیں امتحانات نے گیسرلیا، اللہ جے چاہے گا اُسے معاف فرمادے گا۔
- ( ٨٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثِنِى شُرَيْحٌ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ أَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بِالْعِرَاقِ فَقَالُوا الْعَنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْلَّهُ عَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلَّ أَبْدَلُ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا يُشْقَى بِهِمُ الْغَذَابُ إِسَناده صعيف]. يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْغَذَابُ إِسَناده صعيف].
- (۸۹۲) ابن عبید کہتے ہیں کہ حضرت عَلَی ڈٹائٹو جس وقت عراق میں تھے، ان کے سائے آئل شام کا تذکرہ ہوا، لوگوں نے کہاا میر المومنین! ان کے لئے لعنت کی بددعاء کیجے، فرمایا نہیں، میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوتے ہیں، بیکل چالیس آڈ دمی ہوتے ہیں، جب بھی ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی جگہ بدل کر کسی دوسرے کو مقر رفرما دیتے ہیں (اور اس وجہ سے آئیس ' ابدال' کہا جاتا ہے ) ان کی دعاء کی برکت سے بارش برش ہے، ان ہی کی برکت سے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے اور اہل شام سے ان ہی کی برکت سے عذا اب کوٹال دیا جاتا ہے۔
- ( ۱۹۹۷) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بْنِ آبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَلِيهِ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُدُنِ قَالَ لَا تُعْطِ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْعًا راحع: ٩٣ ه ].

## هي مُنالِهُ آمُرينَ مِن يَدِيتِ مِنْ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي

(۸۹۷) حضرت علی بھائٹڈے مروی ہے کہ نبی علیظانے مجھے قربانی کے جانوروں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ قصاب کوان میں ہے کوئی چیز مز دورئی کے طویر نہ دوں۔

( ۱۹۹۸) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا عُمَّرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى حُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ آنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عَبَّسٍ يَقُولُ وُضِعَ عُمَرُ أَنْ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّقُهُ النَّاسُ يَدُعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلُ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يُرُعُنِى إِلَّا رَجُلٌ قَلُهُ أَخَدَ بِمَنْكِبِى مِنْ وَرَائِى فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا خَلَّفُتَ آخَدًا آحَبٌ إِلَى قَالَتَفَتُ فَإِذَا هُو عَلَى بُنُ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا خَلَفْتَ آخَدًا آحَبٌ إِلَى آنَ الْقَى عَلَى عُمْرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا خَلَفْتَ آخَدًا آخَبُ إِلَى آنُ الْقَى عَلَى عَلَى عُمْرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا خَلَفْتَ آخَدًا آخَبُ إِلَى آنَ الْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْكِ وَايُمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ لَيَجْعَلَنَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَلِكَ آتَى كُنتُ أَكْثِرُ أَنْ الْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْكَ وَايُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَعَمْنُ أَلَا وَانُو بَكُو وَعُمَرُ وَخَمَرُ وَإِنْ كُنْتُ لَآظُنُ لَيَجْعَلَنَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا إصححه الحارى(١٩٥٥) وَخَرَحْتُ أَنَا وَأَنُو بَكُو وَحُمَرُ وَيَحْمَلُ وَإِنْ كُنْتُ لَآظُنُ لَيَجْعَلَنَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا إصححه الحارى(١٩٥٥)

( ۸۹۸ ) حضرت ابن عہاں بی تھی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق ڈاٹھؤ کے جسد خاکی کو چار پائی پر لا کر رکھا گیا تو لوگوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیرلیا، ان کے لئے دعا نہیں کرنے لئے اور جنازہ اٹھائے جانے سے قبل ہی ان کی نماز جنازہ پڑھنے گئے، ہیں بھی ان لوگوں ہیں شامل تھا، چا تک ایک آ دمی نے پیچھے سے آ کرمیر کند ھے پکڑ کر مجھا بی طرف متوجہ کیا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی بخالؤ تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق بڑا تھے کئے دعا ءرحمت کی اور انہیں مخاطب ہو کر فرما یا کہ میں نے دیکھا تو وہ حضرت می بخدا! مجھے یقین تھا کہ آ ہے ہے کہ ایک ایک ایک کے ساتھ بھی رکھے گا کہ کیونکہ میں کثر ت سے نبی ایکھا کو بیر فرمائے ہوئے ہیں، میں، ابو بکر اور عمر داخل ہوتے ہیں، میں، ابو بکر اور عمر نکلے، اس لئے مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالی آ پ کوان دونوں سے تھی کا اللہ تعالی آ پ کوان دونوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، میں، ابو بکر اور عمر داخل ہوتے ہیں، میں، ابو بکر اور عمر نکلے، اس لئے مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالی آ پ کوان دونوں کے ساتھ دیں۔

( ۱۹۹۸ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُنْتُ إِذَا وَجَدُنْهُ يُصَلِّى سَبَّعَ فَدَحَلُثُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى أَوْنَ (احع: ۹۸ ٥).

( ۱۹۹۸) حضرت علی ظافیظ فرماتے میں کہ میں نبی طیکھا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا ، اگر نبی طیکھا اس وقت کھڑے ہو کرنماز پڑھے رہے ہوتے تو ''سبحان اللہ'' کہددیتے ، اور اگر آپ ٹافیٹی کاس وقت نماز ند پڑھ رہے ہوتے تو یوں ہی اجازت دے دیتے (اور سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ندر نہیں )۔

(..ه) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ أَنْبَآنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ

## هي مُنالِهُ اَحْدِينَ شِي مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهُ اللهِ ال

عَنْهَا ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ أَلَا تُصَلَّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبُعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرُجِعُ إِلَىَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلِّ يَضُرِبُ فَخِذَهُ يَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا إراحع: ٧١ه].

(۹۰۰) حضرت علی مخافف مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیفا رات کے دفت ہمارے بہاں تشریف لاۓ ،اور کہنے لگے کہتم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟ میں نے جواب دیتے ہوۓ عرض کیا یارسول اللہ! ہماری روعیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اللہ کے جاتب نہیں کہ جھے کوئی جواب نہ دیا اور والیس چلے گئے ، میں نے کان لگا کر سنا تو نبی علیفا اپنی ران پر اپناہا تھے مارتے ہوئے کہ درہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھکر الو واقع ہوا ہے۔

(٩.١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ انْنُ شِهَابٍ أَخْتَرَنِى عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ حُسَيْنَ نَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْتَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُرَقَهُ هُوَ وَفَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُا فَذَكَرَ مِثْلُهُ إِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(۹۰۱) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٩.٢) حَدَّتَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ أَبِي سَمِعْتُهُ بُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَلِيفَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ رَفِيقٌ يُبِحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْظِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يَعْظِى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيعُظِى عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يَعْظِى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلِي اللَّهُ وَلَيْ عَلِيفُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ

(٩.٢) حَلَّتَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَّتَ عَنِّي حَدِيثًا يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَكُذَبُ الْكَاذِبِينَ إِقالِ الألباني صحيح (اس ماحة:٣٨و ١٤)

(۹۰۳) حضرت علی ٹٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طالی نظامی ارشاد فر مایا جو محض میری طرف نسبت کر کے کوئی الیم حدیث بیان کرے جسے وہ جھوٹ سمجھتا ہے قود وورو میں ہے ایک جھوٹا ہے۔

( ٩٠٤) حَلَّاتُنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكُو الْمُقَلَّمِيُّ حَلَّانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ذَكُرَ أَهُلَ النَّهْرَوَانِ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌّ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَنْدُونُ الْيَدِ آوْ مُنْدُونُ الْيَدِ آوْ مُنْدُونُ الْيَدِ آوْ مُنْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْدَجٌ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبْطُوا النَّبَاتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقَتْلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُلُتُ لِعَلِيٍّ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ إِي وَرَبِّ الْمُغْبَةِ [راجع ٢٦٦]

(۱۹۰۴) حضرت علی خانی کے ساسنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر جوا تو فرمایا کہ ان میں ایک آ دمی ناقص الخلقت بھی ہوگا ،اگرتم حد سے آ گے نہ بڑھ جاؤ تو میں تم میں ہے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیہ کا کی زبانی ان کے آل کرنے والوں سے فرمار کھا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیہ سے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں! رب کعہ کی شم۔

( ٥.٥) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ وَرُدَانَ الْأَسَدِقُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيًّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِى كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ قَالُوا أَفِى كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ قَالُ الْفِي كُلِّ عَامٍ فَعَالَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ فَعْ الْوَا أَفِى كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ قَالُ الْمِي كُلِّ عَامٍ فَقَالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

حسن غريب من هذا الوجه قال الألباني ضعيف (ابن ماجة: ٢٨٨٤) الترمذي ٨١٤ و ٣٠٥٥)

(۹۰۵) حضرت علی ڈلائٹؤ ہے مروی ہے کہ جب آیت ذیل کانزول ہوا

#### "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنُ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"

تولوگوں نے پوچھایارسول اللہ! کیا ہرسال جج کرنا فرض ہے؟ نبی علیثیا خاموش رہے، تین مرتبہ سوال اور خاموثی کے بعد نبی علیثیا نے فرمایا نہیں، اوراگر میں' نہاں'' کہدویتا تو ہرسال جج کرنا فرض ہوجا تا اوراسی مناسبت سے بیآییت نازل ہوئی کدا سے اہل ایمان! ایسی چیزوں کے ہارے سوال مت کیا کروجواگرتم پر ظاہر کردی جائیں تو وہ تہیں ناگوارگذریں۔

( ٩.٦) حَلَّثَنَا ٱللهِ مُعَاوِيةَ حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَّمِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَيْمِوَةَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِءِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِى قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَهُو ٱعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِى قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَهُو ٱعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِى قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلُتُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنْ نَمْ سَحَ عَلَى الْخُقَيْنِ يَوْمًا وَلِيْكَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاقًا [راحع: ٤٤٨]

(۹۰۷) شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرسے کے حوالے سے حصرت عائشہ صدیقتہ بھٹا سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈٹاٹٹٹ پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا، چنانچہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹٹ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی طیجا ہمیں ایک دن رات موزوں پرسے کرنے کا حکم دیتے تھے جو مسافر کے لئے تین دن اور تین رات

( ٩.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ رَفَعَهُ [راجع: ٤٨]

(۹۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ الْأَزُدِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

## هي مُنالاً المَّذِينَ لِيَدِينَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأَمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُّو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنظر ٢٣٣٠]

(۹۰۸) عبد خبر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹنٹ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کیا میں تہمیں نبی علیہ اس است میں سب یہ ہم بین شخص کا نام بتاؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹنٹا اور حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنٹا۔

(٩.٩) حَلَثْنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ عَوْنِ حَلَثْنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِنَحْيْرِ هَذِهِ الْأَمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا قَالَ فَذَكَرَ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ شِنْتُ لَلَّا ثَنَالُمُكُمْ بِالثَّانِي قَالَ فَذَكَرَ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ شِنْتُ لَلَّا ثَنَالُمُكُمْ بِالثَّانِي قَالَ فَذَكَرَ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ شِنْتُ لَلْنَالُمُكُمْ بِالثَّانِي قَالَ فَذَكَرَ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مُورَبِّ الْكُعْبَةِ وَإِلَّا صُمْتَا بِالثَّالِثِ قَالَ وَسَكَّتَ فَرَأَيْنَا أَنْكَ يُعْمُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ وَإِلَّا صُمْتَا إِنْكُولُ هَذَا قَالَ نَعَمُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ وَإِلَّا صُمْتَا إِنْكُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ وَإِلَّا صُمْتَا

(۹۰۹) عبد خیر ہمدانی بھٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی دٹائٹڈ کو (ووران خطبہ یہ ) کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں متہبیں بید نہ بناؤں کہ اس امت میں ہی علینا کے بعد سب سے بہترین ٹخص کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر دٹائٹڈ ہیں، اور میں متہبیں بناؤں کہ حضرت صدیق اکبر دٹائٹڈ ہیں بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق دٹائٹڈ ہیں۔ پھر فراوی میں جا بھی بنا سکتا ہوں، تا ہم وہ خاموش رہے، ہم یہی بجھتے ہیں کہ وہ خود حضرت علی دٹائٹڈ ہی جا بھی بنا سکتا ہوں، تا ہم وہ خاموش رہے، ہم یہی بجھتے ہیں کہ وہ خود حضرت علی دٹائٹڈ ہی جنے میں نے راوی سے یو چھا کیا واقعی آ پ نے حضرت علی دٹائٹڈ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے؟ انہوں نے کہا رہ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا رہ کہاں! (اگر میں جبوٹ بولوں) ٹو بیکان بہرے ہوجا کیں۔

( ٩١. ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُسُهِرُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْعِ حَدَّثَنَا آبِي عَبُدُ الْمَلِكِ

بُنُ سَلْعِ عَنْ عَبُد خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ غَسَلَ كَفَيِّهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ

وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٨٧٦]

(۹۱۰) عبد خیر کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹٹو نے (ہمیں نبی طیفا کا طریقة وضو سکھایا) چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے تین مرتبہ اپنی ہتھیلیوں کو دھویا، تین مرتبہ کلی کی ، ٹاک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چیرہ دھویا، اور فرمایا کہ نبی علیفا اسی طرح وضو کیا کرتے تھے۔

( ٩١١ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا الْمَاعُمَشُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبِيْحِ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ عَنْ عَلِمِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآَحْوَابِ شُعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى صَارَةٍ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا قَالَ ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ و قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَرَّةً يَعْنِى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ [راحع: ٢١٧]

## هي مُنظارة مُن شِيل مِينَة مترَّم الله المُن شَالِكُ لفاء الرَّاشِد بِينَ الْحَالِمُ اللهُ المُن الْكُلفاء الرَّاشِد بِينَ الْحَالِمُ اللهُ الله

(۹۱۱) حضرت علی ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی طائیہ نے فرمایا اللہ ان کے گفروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پھر نبی طائیہ نے عصر کی نماز مغرب اورعشاء کے درمیان اوافر مائی۔

(٩١٢) حَذَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً قَالَ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّتُتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌّ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُحَاوِزُ يَقُولُ يَخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَان قَوْمٌ أَخْدَاتُ الْأَسْنَان سُفَهَاءُ الْآخُلَامِ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُحَاوِزُ إِيهِانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنِكُمَ الْفَيَنَّهُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ أَوْنَ قُلْهُمْ أَجُرٌ لِمِنْ قَلْكُونَ مِنْ قَلْلِهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَقِي مُولِكُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُحَاوِزُ إِيهِ الْمَالَعُلُمُ مَا أَنْ مَا لَقِيمَ الْمَالَعُ مُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَعُونُ مَا لَقِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلُونَ عِنْ قَلْ لِعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيَّهُمْ يَوْمُ الْقِيَامُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ لَهُمْ عَلَىهُ مَا لَهُ مَلِهُ مَا لَيْمَا لَقِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ مَا أَنْ مَا لَهُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمْ عَلَاهُمْ مَا وَاللَّهُمُ عَلَاهُمْ مَا أَنْهُمْ عَلَمُ مُ عَلَيْهُمْ مَا أَنْ عَلْهُ مُ عَلَيْهُ مَلِهُمْ عَلَيْهِمْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا لَهُومُ مُ فَاقَدُلُومُ مُ فَاقَدُوهُمْ فَا فَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَاهُ مَا لِمُعْلَقُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمِنْ قَلْهُمْ عَلَامُ عَلَيْهُمْ مَا فَالْعَلَمُ وَالْمَالِقُومَ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُولُولُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُومُ اللّهُ الْمَالِعُولُومُ اللّهُ الْمَالِقُومُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُولُومُ الْمُعُولُولُومُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُومُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُلِمُ اللّهُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْم

(۹۱۲) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی طلائفٹ نے ایک مرتبہ فر مایا جب میں تم ہے ٹبی طیفٹا کے حوالے سے کو کی حدیث بیان کروں تو میر ہے زدیک آسان ہے گرجانا ان کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے زیادہ پسند بیرہ ہے، اور جب کی اور کے حوالے ہے کوئی بات کروں تو میں جنگموآ دمی ہوں اور جنگ تو نام ہی تدبیر اور جال کا ہے۔

میں نے نبی طافیقا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب ایسی اقوام نکلیں گی جن کی عرتھوڑی ہوگی اور عقل کے اعتبارے وہ بیوقوف ہوں گے ، نبی طافیقا کی ہاتیں کریں گے ،لیکن ایمان ان کے ملکے سے آ کے نہیں جائے گا ،تم انہیں جہال بھی یا وقتل کر دو ، کیونکہ ان کافتل کرنا قیامت کے دن باعث ثواب ہوگا۔

( ٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيًّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ قُلْتُ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ هِي بِنْتُ قَلْتُ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ هِي بِنْتُ الْحَدِينِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ( احد: ٦٢٠ )

(۱۱۳) حضرت علی بی تنفی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب تنگیفیاً میں عرض کیایارسول اللہ! آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کے دوسرے خاندانوں کو کیوں پیند کرتے ہیں؟ نی علیفائے نے فرمایا کہ تمہارے پاس بھی مچھ ہے؟ میں نے عرض کیاجی ہاں! حضرت حزہ ڈاٹیو کی صاحبزادی! فرمایا کہ وہ تو میری رضائی جیتی ہے (دراصل نی علیفااور حضرت امیر حزہ ہو ڈاٹیو آپی میں رضائی بھائی بھی تھے اور پچا سیتیج بھی)

### هي مُنالِمَ اَخْرَافِيْ اِنْ يَسِيْمَ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِي

( ٩١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَقَضْتُ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْمُزْدَلِقَةِ فَلَمْ أَزَلُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمُوةَ الْعَقَبَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَقَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُزْدَلِقَةِ فَلَمْ أَزَلُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمُوةَ الْعَقَبَةِ قَسَالُتُهُ فَقَالَ أَقَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُزْدَلِقَةِ فَلَمْ أَزَلُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمُوةَ الْعَقَبَةِ إقالَ شعيد: إسناده حسن، احرحه ابويعلى: ٢٢١]

(918) عکرمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت اہام حسین ڈاٹھڑ کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے انہیں مسلسل تلبید پڑھتے ہوئے سنا تا آ نکہ انہوں نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی، میں نے ان سے اس حوالے سے بوچھا تو انہوں نے فرما یا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تھا تو میں نے انہیں بھی جمرہ عقبہ کی رمی تکہ مسلسل تلبید پڑھتے ہوئے سنا، میں نے ان سے اس حوالے سے بوچھا تو انہوں نے فرما یا کہ میں نبی طافی کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے نبی طافیا کہ میں نبی طافیا کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبید بڑھتے ہوئے سا۔
رمی تک مسلسل تلبید بڑھتے ہوئے سا۔

( ٩٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُطَيْلِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَشُوبُ قَانِمًّا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تَشُرَبُ قَائِمًا فَقَالَ إِنْ آشُرَبُ قَائِمًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوبُ قَانِمًا وَإِنْ آشُرَبُ قَاعِدًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوبُ قَاعِدًا [راحع: ٥٩٧]

(۹۱۲) میسرہ بُرِشَیْ کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی دی ٹائٹونے کھڑے ہوکر پائی بیا، بیں نے ان سے کہا کہ آپ کھڑے ہوکر پانی پی رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں نے کھڑے ہوکر پانی بیا ہے تو نبی فیٹیا کو دیکھ کرکیا ہے، اور اگر بیٹھ کر بیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے ویکھا ہے۔

( ٩١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ آحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَمُنسَحُ ظَاهِرَهُمَا إراحِن: ٣٣٧]

(۹۱۷) حضرت علی ڈٹائنڈ فرمائے ہیں کہ میری رائے بیتھی کہ مع علی انتخبین کے لئے موزوں کا وہ حصہ زیادہ موزوں ہے جوزین کے ساتھ لگتا ہے بینسبت اس مصے کے جو پاؤں کے اوپر زہتا ہے ، حتی کہ میں نے ٹی علیا الاجب اوپر کے مصے پر مسح کرتے جوئے دکھ لہاتو میں نے اپنی رائے کوڑک کر دیا۔

( ٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَّنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّاً فَغَسَلَ ظَهْرَ فَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَطَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقَّ بِالْغَسُلِ [راحد: ٧٣٧]

## هي مُناهُ المَّيْنِ مِن اللهُ المَّالِينَ اللهُ المُعْرِضُ لِي اللهُ اللهُ المُعْرِضُ لِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

(٩١٨) عبد خير كتية بين كه مين في ايك مرتبه حضرت على دُلَّهُوْ كو وضوكرتي ہوئ ديكھا، انہوں نے پاؤں كے او پروائے حصے كودھويا اور فر مايا اگر مين نے نبي عَلَيْها كو پاؤں كا او پروالا حصد دھوتے ہوئ ندد يكھا ہوتا تو ميرى رائ ميتى كد پاؤں كا خپلا حصد دھوتے ہوئ ندد يكھا ہوتا تو ميرى رائ ميتى كد پاؤں كا خپلا حصد دھوتے جانے كا زيادہ حق دار ہے (كيونكدوه زمين كرماتھ دياده لگتاہے)

( . ٩٢ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا مُفِيرةُ عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَمَرَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَصَعِدَ عَلَى شَجَرَةٍ آمَرَهُ أَنْ يَأْتِيهُ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى سَاقِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَضْحَكُونَ لَوْ جُلُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْقُلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُلِدٍ [قال شعب : صحيح لغيره، احرجه وَسَلَّم مَا تَضْحَكُونَ لَوْجُلُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْقُلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُلِدٍ [قال شعب : صحيح لغيره، احرجه ان ابي شبة: ١١٤/١٢ والمحارى في الأدب المفرد: ٢٣٧ ، و ابو يعلى: ٥٩٩]

(۹۲۰) حضرت علی ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی علیظانے حضرت این مسعود ڈٹائٹڈ کو تکم دیا تو وہ درخت پر پڑھ کئے ، نبی علیظا نے انہیں کچھولانے کا تھم دیا تھا، سحابہ کرام ڈٹٹٹٹٹ نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹڈ کو جب درخت پر پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کی بیڈ لی پربھی نظر پڑی ، وہ ان کی تبلی تبلی بیڈلیاں دیکھر منس پڑے ، نبی علیظانے فر مایا کیوں ہنس رہے ہو؟ یقیناً عبداللہ کا ایک یاؤں قیامت کے دن میزان عمل میں احد پہاڑ ہے بھی زیادہ فرنی ہوگا۔

(٩٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ النَّبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ عَنُ رَجُلٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدُ إِلَيْنَا عَهْدًا لَأْخُذُ بِهِ فِى الْإِمَارَةِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ وَأَيْنَاهُ مِنُ قِبِلِ أَنْفُسِنَا ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عَمْرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى آبِي بَكُرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمْرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكُرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمْرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى عُمْرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمْرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى عَمْرَ فَاقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمْرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى عُمْرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمْرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي اللَّهِ عَلَى عُمْرً فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى ضَوْبَ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكُو فَاقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ عَمْرُ وَحُمَةً اللَّهِ

(۹۲۱) حضرت علی والنیم نے جنگ جمل کے دن فر مایا کہ آمارت کے سلسلے میں نبی تالیک نے جمیس کوئی وصیت نہیں فر مائی تھی جس پر ہم عمل کرتے ، بلکہ بیتو ایک چیز تھی جو ہم نے خود سے منتخب کر لی تھی ، پہلے حضرت صدیق اکبر واقاتی خلیفہ ہوئے ، ان پر اللہ کی رحمین نازل ہوں ، وہ قائم رہے اور قائم کر گئے ، پھر حضرت عمر فاروق والنی خلیفہ ہوئے ، ان پر بھی اللہ کی رحمین نازل ہوں ، وہ قائم رہے اور قائم کر گئے یہاں تک کہ دین نے اپنی گردن زمین پروال دی ( مینی جم گیا اور مضبوط ہو گیا )

( ٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي وَهُبُ بُنُ بَهِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ عَطَاءٍ يَغْنِي ابْنَ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ

(۹۲۲) ایک مرتبه خطرت علی ڈاٹنڈ نے فرمایا کیا میں تمہیں بیدنہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی طینٹا کے بعدسب سے بہترین شخص کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر ڈلٹنڈ ہیں ،اور حضرت صدیق اکبر ڈلٹنڈ کے بعداس امت میں سب سے بہترین شخص حضرت عمر فاروق ڈلٹنڈ ہیں ،اس کے بعداللہ جہاں جا ہتا ہے اپنی مجبت پیدا فرمادیتا ہے۔

( ٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولَان قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِوارِ

(۹۲۳) حضرت على ثلاثليزا ورحضرت ابن مسعود وللطيط فرماتي بين كه نبي عليلا في حق جوار پر فيصله فرما يا ہے۔

( ٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَوٌّ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخَثُّمِ بِاللَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّىّ وَعَنْ الْقِوَائِةِ فِى الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَوِ [راحع: ٧١٠]

(۹۲۴) حفرت علی ڈالٹھئے سے مروکی ہے کہ نبی علیا ہے جھے سونے کی انگوشی ، ریشی لہاس یا عصفر سے رنگا ہوا کیڑا پہنے اور رکوع یا سجدہ کی حالت میں قر آن کریم کی تلاوت سے منع کیا ہے۔

( ٩٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْخَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلَائَةُ نَفُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمُ كَانَتْ لِى مِائَةُ أُوقِيَّةٍ فَأَنْفَقْتُ مِنْهَا عَشْرَةَ أَوَاقٍ وَقَالَ الْآخَرُ كَانَتْ لِى عِلْمَةُ وَيَارٍ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشْرِهَ وَلَائِيرَ وَقَالَ الْآخَرُ كَانَتْ لِى عَشَرَةً دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشْرِ مِنْكُمُ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مِنْكُمُ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَلْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّهُ فِى الْآجُرِ سَوَاءٌ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمُ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّهُمْ فِى الْآجُرِ سَوَاءٌ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمُ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّهُمْ فِى الْآجُرِ سَوَاءٌ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّهُمْ فِى الْآجُرِ سَوَاءٌ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِهُ مَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱلنَّهُمْ فِى الْآجُرِ سَوَاءٌ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِهُ مَالِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّهُ فِى الْآجُرِ سَوَاءٌ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ تَصَدِّقَ بِعُشْرِهُ مَالِقُولُ الْفَاقُتُ مِنْهُا مِعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ آلْتُهُمْ فِى الْمُولِ الْعَرْفُولُ الْمُولُ الْعَلَيْمِ وَالْمُولِ الْعَلَقُولُ الْعَلَيْمُ الْمُعْلِقُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ الْعَلَيْمُ الْعَلَقُ الْمُعْمَلُونَ الْعَلَيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْمُولُولُونَ الْعَلَقُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ الْعَلْقُ الْعُمْ الْعَلِيْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَقُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعَلَوْلُولُولُ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْلِ الْعَلْمُ الْعُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُمْلُونُ الْعَلْمُ الْعُمْلُولُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُلْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُلْمُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُو

(۹۲۵) حفرت علی بڑا ٹھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تین آ دمی بارگا و رسالت میں حاضر ہوئے ، ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس سواوقے تھے جن میں سے دیں اوقیے میں نے راہ خدامیں خرج کردیے ، دوسرے نے کہا میرے پاس سود بنار تھے جن میں نے راہ خدامیں خرج کردیے ، تیسرے نے کہا میرے پاس دی دینار تھے جن میں تے ایک قبنار میں نے راہ خدامیں خرج کردیا ، نی علیق نے فرمایا تم سب اجر واثواب میں برابر ہو، کیونکہ تم میں سے ہرایک نے اپ مال کا دسوال خصہ خرج کیا ہے۔

( ٩٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ٱخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكُو وَعُمَّرُ وَإِنَّا قَدْ ٱخْدَثْنَا بَعْدَهُمْ ٱخْدَاثًا هي مُنالِمُ المُرْهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

يَقْضِي اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا مَا شَاءَ [راحع: ٨٣٣]

(۹۲۷) ایک مرتبه حضرت علی شافین نے کھڑے ہو کر فر مایا اس امت میں نبی طیا کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر شافین اور حضرت عزفاروق شافین میں ،ان کے بعد ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن میں اللہ جو چاہے گافیصلہ فرمادے گا۔ (۹۲۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمُرٌ وَ التَّوْدِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنِ صَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَيْسَ الْوَتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْنَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّةُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الراحِم: ۲۵۲]

(٩٢٤) حقَّرت على طالطة فرمات بين كدور فرض نماز كي طرح قرآن كريم سے حتى ثبوت نبيس ركھتے ليكن ان كاوجوب بى عليشاكى

نت سے ثاب**ت** ہے۔

( ٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الْجَوْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَضًا فَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا الراحع: ١٨٧٦

(۹۲۸) حضرت علی جانشنا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی فائیلانے وضو کرتے ہوئے اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھویا تھا۔

( ٩٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱثْبَانَا إِسُرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْآذَان [راحع ٩٦٥]

(۹۲۹) حضرت على رفافند بي مروى ب كه نبي عليشاوتركي نمازاذان فجر ح قريب پرا هت تھے۔

رَبُ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيًّ بْنِ رَبِيعَة قَالَهُ مَرَّةً قَالَ عَبُدُ الرَّازِقِ وَأَكْثَرُ ذَاكَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ عَلِيًّا حِينَ رَكِتَ فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِمُونَ ثُمَّ حَمِدَ ثَلَاقًا وَصَعَ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ ثُمَّ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَى وَبَنَا لَمُنْقَلِمُونَ ثُمَّ صَحِدَ فَلَاقًا وَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَقَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مَثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مَثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مَثْلَ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَى عَجْبُتُ لِلْعَبْدِ إِذَا قَالَ لَا إِلَهُ إِلّا أَنْتَ يَعْمُلُ اللّهُ قَالَ الْمَعْبُدُ إِنَّا لَكُونَ لِي اللّهِ قَالَ الْمُعَلِّي فَعُلُولُ لِي إِلّهُ لِللّهِ قَالَ الْعَبْدُ أَنْ وَقَالَ مَعْمُولُ مِنْ لَا لَيْ اللّهُ عَلَى مِثْلُ مَا لَلْهُ فَلَى عَجْبُتُ لِلْعَبْدِ إِذَا قَالَ لَا إِللّهُ إِلّهُ الْمُعَلِّي فَلَى مَا لَلْهُ عَلَى مِثْلُ مَا لَهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مُعْلِمُ لَلْهُ عَلِي مُعْلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مُعْلِى مُعْلِى مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِى مَا الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِى مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمِعْلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى مُعْلِى مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۹۳۰) علی بن رہید کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹٹو کو دیکھا کہ ان کے پاس مواری کے لئے ایک جانور لایا گیا ، جب انہوں نے اپنا پاؤں اس کی رکاب میں رکھاتو ''بہم اللہ'' کہا ، جب اس پر بیٹھ گئے تو بید دعاء پڑھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانو رکو ہمارا تالع فرمان بنادیا ، ہم تو اسے اپنے تالیع نہیں کر عکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ، پھر تین مرتبہ''المحد للڈ'' اور تین مرتبہ'' اللہ اکبر'' کہ کرفر مایا اے اللہ! آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، میں نے اپنی جان پرظلم کیا اپس جھے معاف فرما دیجئے ، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی بھی گنا ہوں کو معاف

## هي مُنالمًا احْمَدُ مَنْ بل سِينَ مَتْرَم اللهِ اللهُ 
میں نے بوچھا کہ امیرالمؤمنین!اس موقع پر مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے نبی علی<sup>نیں کو بھی</sup> اسی طرح کرتے ہوئے دریکھا تھا جیسے میں نے کیا اور نبی علی<sup>نیں بھی</sup> مسکزائے تھے اور میں نے ان سے اس کی وجہ بوچھی تھی تو آپ ٹائیٹی نے فرمایا تھا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار! مجھے معاف فرماد ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے اللہ کے علاوہ اس کے گناہ کوئی معاف فیمیں کرسکا۔

(٩٣١) حَلَّثُنَا حَجَّاجٌ حَلَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ وَهُبَيْرَةً بْنِ يَوِيمَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةً تَبِعَنُهُمْ تَنَادِى يَا عَمُّ يَا عَمُّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونَكِ ابْنَةً عَمِّكِ فَحَرِّلِيهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفُرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذُتُهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّى وَقَالَ جَعْفُرٌ ابْنَةً عَمِّى وَخَالَتُهَا تَخْدُونَهُ وَسَلَّمَ لِخَالِتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لِخَالِتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اللَّهُ ثُمَّ تَعْمَى وَخَالَتُهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اللَّهُمُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَّمَ لِخَالِتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اللَّهُمُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَّمَ لِخَالِتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اللَّهُ ثُمَّ الْعَلِيقُ وَقَالَ لِتَهُ عَنْ يَا وَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ وَعُلْقِ وَعُلْقِ وَعَلَى لِرَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِيلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَنْ الرَّسُولُ اللَّهِ أَلْ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لِللَهُ عَلَيْ يَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَقَالَ لَلُهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُؤْلِقِ اللْهُ الْمُنْ الْوَلَا عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَهُ عَلْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۹۳۱) حضرت علی نٹائٹن فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکر مدسے نکلنے سگھ تو حضرت حزہ نٹائٹن کی صاحبزادی پچا جان! پکارتی ہوئی ہمارے پیچھے لگ گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اورائے حضرت فاطمہ پڑٹٹنا کے حوالے کر دیا، اوران سے کہا کہ اپنی پچازاد بہن کوسنجالو، (جب ہم مدینہ منورہ پنچے تو) اس بکی کی پرورش کے سلسلے میں میرا، حضرت جعفر بڑاٹٹنا اور حضرت زید بن حارثہ ٹٹائٹنا کا جھڑا ہوگیا۔

حضرت علی نظائی کا میکہنا تھا کہ اسے بیس لے کرآیا ہوں اور میدیر سے پنچا کی بیٹی ہے، حضرت جعفر رفائی کا مؤقف می قا کہ میدیر سے بیچا کی بیٹی ہے، حضرت بعض اللہ اس کی پرورش میرا تق کے میدیر سے بیٹی ہے، حضرت زید رفائی کا میٹی ہے۔ بی طالیہ بیٹی میرا تق ہے، حضرت زید رفائی کہنے گئے کہ میدیری میں میر کے معنی ہوئی گئے کہ میدیری میں اور بین اور بین آپ سے جوں اور زید! آپ جمار سے بھائی اور جمار سے مول (آزاد میں میرے مشابہہ میں، علی! آپ مجھ سے ہیں اور بین آپ سے جوں اور زید! آپ جمار سے بھائی اور جمار سے مول (آزاد کردہ خلام) ہیں، نیکی اپنی خالہ کے پاس رہے گی کیونکہ خالہ بھی ماں سے مرتبہ میں جوتی ہے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ اس سے نکاح کیونٹیس کر لیج ؟ فرمایا اس لئے کہ بیمیری رضا تی جینج ہے۔

( ٩٣٢ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ حَيْرُ هَذِهِ الْأُهَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُر وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راحع: ٨٣٣]

(۹۳۲) حضرت علی مخالفظ سے مروی ہے کہ اس امت میں ہی علیظا کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر مخالفظ اور حضرت عمر فاروق مخالفظ ہیں۔

## المستن الخلفاء الزاشدين المستن الخلفاء الزاشدين المستن الخلفاء الزاشدين الم

( ٩٣٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ خَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَلَا ٱلنَّنكُمُ بِنَحْيِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُمَا [راحع: ٨٣٣]

(٩٣٣) ايك مرتبه حفرت على والنظيان فرمايا كيا مين تهميس مين بهاؤل كداس احت مين في عليظا كي بعدسب سے بهترين فض كون ہے؟ حضرت صديق الحجر وللفيء اور حضرت عمر فاروق وللفيء

( ٩٣٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّاتَنِي سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّائَنَا الصَّبَقُّ بْنُ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا أُنْبُنُكُمُ بِنَحْدِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكُو وَالثَّانِي عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَوْ شِنْتُ سَمَّيْتُ الثَّالِكَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَتَهَجَّاهَا عَبُدُ خَيْرٍ لِكُي لَا تَمْتَرُونَ فِيمَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ١٨٣٣] (۱۳۳۷) ایک مرتبه حضرت علی خالفتانے فر مایا کیا میں تهمہیں بیانہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی طیلا کے بعد سب سے بہترین مختص کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رہ اُلٹیکا ورحضرت عمر فاروق ڈٹائٹیا ہیں اورا گرمیں جا ہوں تو تیسرے کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔

( ٩٣٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الصَّفْيَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو ٱلْهَلَحَ عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَلَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي [راحع: ٧٠] (۹۳۵) حضرت علی دلاشناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے اپنے دائیں ہاتھ میں سونا اور بائیں ہاتھ میں ریشم پکڑااور فرمایا

کہ بید دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پرحمام ہیں۔

( ٩٣٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا صَعِيدٌ يَفْنِي الْمَقْبُرِئَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرْوَقِيّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَّةِ بِالسُّقْيَا الَّتِي كَانَتُ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْتُونِي يوَضُوعٍ فَلَمَّا تَوَضَّا قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ دَعَا لِأَهْلِ مَكَّمَةَ بِالْبَرَكَةِ وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَىٰ مَا كَارَكُتَ لِأَهْلِ مَكُنَّةً مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ [صححه ابن خزيمة: (٢٠٩) وابن حبان (٢٧٤٦). وقال الترمذي، حسن صحيح قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٤١٤٣)]

(٩٣٦) حطرت على والتواسيم وي ب كدا يك مرتبه بم في عليها كم ساته و يردوانه بوت ، جب بم وحره "من اس سراب كي ہوئی زمین پر مینچ جو حضرت سعد بن ابی وقاص ٹائٹ کی ملکیت میں تھی تو نبی طیانے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، جب نی علیظا وضو کر چکے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہ کرفر مایا اے اللہ! ابراہیم جو آپ کے بندے اور آپ کے خلیل تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لئے برکت کی دعاء کی تھی اور میں مجمد آ پ کا ہندہ اور آ پ کا رسول ہوں ، میں آ پ سے اہل مدینہ

## هي مُنالِا المُوتِ مِن اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ ال

کے حق میں دعاء مانگنا ہوں کہ اہل مدینہ کے مداور صاع میں اہل مکہ کی نسبت دوگئی برکت عطاء فرما۔

( ٩٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَانَا أَبُو عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْبِهِ قَالَ وَلَمْ يُؤُمُّر بِلَدَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَنْسَوْا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ وَيَنْهَدُ الْأَشْرَارُ وَيُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ وَيُبايعُ الْمُضْطَرُّونَ قَالَ وَقَلْدُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُلْدِلْكَ [إسناده ضعيف] (٩٣٧) حضرت على النَّنَائِ في المُنافِ في المرتبه خطبه ويت موت ارشاد فرما يالوگوں پرايك كاٹ كھانے والاز ماند آنے والا ہے، جمّیٰ كه جے مالی کشادگی دی گئی ہے وہ ابھی اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، حالانکہ اسے ریحکم نہیں ویا گیا، اللہ تعالٰی فرماتے ہیں کہ اپنے ورمیان حاجت مندوں کو بھول نہ جانا۔

اس زمانے میں شریروں کا مرتبہ بلند ہو جائے گا، نیک اور بہترین لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا اور مجبوروں کو اپنی پوچی فروخت کرنے پرمجبور کیا جائے گا، حالانکہ نبی علیظانے اس ہے منع فر مایا ہے، نیز اس تھے ہے بھی منع فر مایا ہے جس میں کی انوعیت کابھی دھوکہ ہواور پکنے ہے ٹبل یا قبضہ ہے ٹبل جھلوں کی تیج ہے بھی منع فرمایا ہے۔

( ٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهْيُرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ نِسَائِهَا خَدِيجَةٌ وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَوْيَمُ [راحع: ٦٤٠] (۹۳۸) حضرت علی ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بہترین عورت حضرت حضرت خدیجہ ڈٹاٹٹٹا

بې اور بهترين عورت حضرت مريم بنت عمران عِيناا بين \_

( ٩٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَمْرَاءِ وَعَنْ الْقِرَائَةِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ

[راجع: ٦١١]

(٩٣٩) حطرت على تؤلفن مروى بي كه بي عليظ في محصوف كي أنكوشي ،رليثي كيثر يبنيغ ،ركوع كي حالت يتس قرأ آن كريم

( ٩٤. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاقَةٍ عَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبُلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْفِظَ وَعَنْ الْمُصَابِ حَتَّى يُكُشَفَ

کی تلاوت ہے منع فر مایا ہے۔ عَنْهُ [قال الألباني صحيح (الترمذي: ٢٤٢٣) قال شعيب: صحيح لغيره] [انظر: ٥٩٥٣،٩١٦]

#### هي مُنلكا اَمْرُونَ بل يَسِيْهِ سَرِّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( ٩٣٠) حضرت على رقط النوي عمر وي ہے كہ جناب رسول الله تَا تَظِيمُ في ارشاد فرمايا تين طرح كے لوگ مرفوع القلم ہيں۔

- 🛈 بچه، جب تک بالغ نه ہوجائے۔
- 🗨 سویا ہواشخص ، جب تک بیدارنہ ہوجائے۔
- 🖝 مصیبت ز ده چخص، جب تک اس کی پریشانی دور نه ہوجائے۔
- (٩٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِلٌ بُنُ سَالِم عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ أَتِيَ عَلِيٌّ بِزَانِ مُحْصَنٍ فَجَلَدَهُ يَوْمَ الْحَمِيسِ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رَجَمَهُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَقِيلَ لَهُ جَمَعْتَ عَلَيْهِ حَدَّيْنِ فَقَالَ جَلَدُتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِ ٢١٦]
- (۹۴) ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹنڈ کے پاس ایک شادی شدہ بدکار کولایا گیا، انہوں نے جعمرات کے دن اسے سوکوڑے مارے اور جمعہ کے دن اسے سنگسار کردیا کی نے ان سے ابو چھا کہ آپ نے اس پردوسزا ئیں جمع کیوں کیں ؟ انہوں نے فرمایا میں نے کوڑے قرآن کریم کی وجہ سے مارے اور سنگسار سنت کی وجہ سے کیا۔
- ( ٩٤٢ ) حَنَّثَنَا هُشَيْمٌ وَأَبُو إِبُرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ عَنْ هُشَيْمٍ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّغِيِّى قَالَ أَتِى عَلِيٌّ بِمَوْلَاةٍ لِسَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ مُحُصَنَةٍ قَدْ فَجَرَثُ قَالَ فَضَرَبَهَا مِانَةً ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ قَالَ جَلَدُتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمُنَهَا بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١٦]
- المَّوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُثَوْكَ بِالسَّعِدِ بِن قَيْسَ كَى الكِ شَادى شده باندى كولايا گيا جس نے بدكارى كَ هَى، انہوں نے اسے سوكوڑے مارے اور شراع مارے اور شراع مارے اور شراع مارے اور شكارى مَنْ انہوں نے اسے سوكوڑے مارے اور شكار است كى وجہ سے كيا۔ (٩٤٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكِ عَنِ السَّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِمَاءٍ لِيَتُوضًا فَتَمَسَّحَ بِهِ تَمَسَّحًا وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرٍ قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَهُو هُ مَنْ لَمُ يُحُدِثُ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي لِيَتُوضًا فَتَمَسَّحَ بِهِ تَمَسَّحًا وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرٍ قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَضُوءً مَنْ لَمُ يُحُدِثُ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي رَائِثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى ظَهُرٍ قَدَمَيْهِ رَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُ ثُمَّ شَرِبَ فَضُلَ وَصُوبُو وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ الَّذِينَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَنْبَعِى لِأَحَدٍ أَنْ يَشُوبَ قَائِمًا [صححه ابن حزيمة (٢٠٠)

قال شعیب: حسن [انظر: ۹۷۰]
(۹۴۳) عبد خیر گئیتہ میں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی ڈائٹونے وضو کرنے کے لئے پائی منگوایا، پائی سے ہاتھ ترکیے اور ۱۹۲۳) عبد خیر گئیتہ میں کہ اور اپنے پاؤں کے اور والے جھے پر انہیں چھر لیا اور فر مایا کہ بیاس شخص کا وضو ہے جو بے وضو نہ ہو، چر فر مایا کہ اگر میں نے نبی علیاتھا کو مسح علی انحقین میں پاؤں کے اور پر والے جھے پر مسح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی رائے دیتا کہ پاؤں کا خچلا حصر مسح کا زیادہ مستق ہے، چر آپ نے وضو کا بچا ہوا پائی کھڑے ہو کر لیا اور فر مایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو سیجھتے ہیں کہ کی صورت میں بھی کھڑے ہوکر یا فیا اور فر مایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو سیجھتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی کھڑے ہوکر یا فیا اور فر مایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو سیجھتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی کھڑے ہوکر یا فیا میں جو کر بی لیا اور فر مایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو سیجھتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی کھڑے ہوکر یا فیا میں جو کر بی کی اور میں بھی کھڑے ہوکر یا فیا میں بھی کہ بیا کہ کہاں ہیں وہ لوگ ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوں بھی کہ کہ بیا کہ کہاں ہیں جو کر بی کی کھڑے ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہی کہ کہ کہ کہ کہ کسی کر بیا کہ کسی میں کہ کی کھڑے ہوگیا ہوگی

هي مُنلَّهُ اَتَمِيْنَ مِن بِينِيْ مَتْرَم كَرِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( ٩٤٤ ) حَلَّثُنَا عَبْد اللَّهِ حَلَثَنِى عَلِيٌّ بْنُ حَكِيمٍ وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِى شَيْبَةً وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ بِنْتِ السَّدِّى قَالَ ٱنْبَأْنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْدُ عِنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ وَصَفَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ عَظِيمَ اللَّهَامَةِ أَلْيَصَ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ عَظِيمَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ عَظِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرَبًا بِحُمْرَةٍ عَظِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِيمً كَانَّمَا يَنْحَدِرُ فَى صَبِ لَا طَوِيلٌ وَلَقَدَمَيْنِ طُويلَ الْمَسُرِّبَةِ كَثِيرَ شَعْرِ الرَّأُس رَاجِلَهُ يَنَكُفًّا فِي مِشْيَتِهِ كَاتَّكُما يَنْحُدِرُ وَلَي عَلِيمٌ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِي بُنُ أَيْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِي بُنُ أَيِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ صَغْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَفَى لَنَا عَلِي بُنُ أَيِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ صَغْمَ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ صَغْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ صَغْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كَانَ صَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلِيلًا وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْ

(۹۳۳) حضرت علی ڈٹائٹنڈ کے مروی ہے کہ ٹی طیکھا کا سرمبارک بڑارنگ سرخی مائل سفیداورواڑھی تھنی تھی ، ہڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے ، ہتسیاییاں اور پاؤں مجرے ہوئے تھے، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لمبی سے دھاری تھی ،سرکے بال گھنے اور ملکے تھنگھر یالے تھے، ایسامحسوں ہوتا تھا گویا کہ کسی گھاٹی ہے اتر رہے ہیں، بہت زیادہ لیسے تھے اور خد بہت ذیادہ مجھوٹے قد کے، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی ندر کھا ہا گاٹھی ہے۔

( ٩٤٥ ) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُد اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ حَلَّثَنَا الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا قَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلاثًا وَراجع: ١٨٧٦]

(٩٢٥) حفرت على الأنفاعة مروى ب كدا يك مرتبه وضوكرت أوسة في علينان أسية اعضاء وضوكوتين تين مرتبه دهويا

﴿ (٩٤٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُويُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ عَنُ صَالِح بْنِ سُعَيْدٍ أَوْ سَعِيدٍ عَنُ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَصِيرٌ وَلَا طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ عَظِيمَ وَسَلَّمَ لَا قَصِيرٌ وَلا طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ عَظِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُشَرَبًا حُمْرَةً طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ عَظِيمَ الْكُورَدِيسِ شَفْنَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى تَكَفَّا كَأَنَّمَا يَهُبِطُ فِي صَبَبٍ لَمُ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِع: ١٤٤٤

(۹۴۲) حضرت علی نظائفڑے مروی ہے کہ نبی علیظا بہت زیادہ لیے سے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ، سر مبارک بردا ، بال ملکے تھنگھریا کے اور داڑھی تھنی تھی ، بھیلیاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چھرۂ مبارک ٹیں سرخی کی آمیزش تھی ، سینے سے لےکر ناف تک بالوں کی ایک کمی تھائی سے دھاری تھی ، بٹریوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ کی گھائی سے اتر رہے ہیں، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی ندد یکھا، مُناہِ فیٹ

( ٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الشَّعْنَاءِ عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِهِ الْأَخْمَوُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَكِّيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبِيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سُنِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ

# مَنْ مُنْ الْمَا المَّرُينَ بِنَيْ مَثِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا قَصِيرٌ وَلا طوِيلٌ مُشُوبًا لَوْنُهُ حُمْرةً حَسَنَ الشَّعْرِ رَجِلَهُ صَخْمَ الْكَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا قَصِيرٌ وَلا طوِيلٌ مُشُوبًا لَوْنُهُ حُمْرةً حَسَنَ الشَّعْرِ رَجِلَهُ صَخْمَ الْكَامَةِ طوِيلَ الْمَسُوبَةِ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ كَانَّمَا يَنُحُورُ مِنْ صَبَى لَمُ أَرَ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحة: ٤٤٤]

(۹۴۷) حضرت علی مٹائٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ البت زیادہ لیے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ،سرمہارک بڑا اور داڑھی گھنی تھی ،ہتھیلیاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چپرہ مبارک میں سرخی کی آ میزش تھی، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لمبی سے دھاری تھی، بڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسامحسوں ہوتا تھا گویا کہ کسی گھاٹی سے اتر رہے ہیں، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی نہ دیکھا، ٹنگاٹیڈا۔

( ٩٤٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا إِسُوالِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَادِلَةَ لَنِي مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا فَاجْتَوَيْنَاهَا وَأَصَابَنَا بِهَا وَعْكٌ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَبَّرُ عَنُ بَدُرٍ فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ ٱقْبَلُوا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدُرٍ وَبَدُلَّ بِثُرّ فَسَبَقَنَا ٱلْمُشْرِكُونَ اِلْيَهَا فَوَجَدُنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بُنِ آبِي مُعَيْطٍ فَأَمَّا الْقُرَشِيُّ فَانْفَلَتَ وَأَمَّا مَوْلَى عُقْبَةَ فَأَخَذُنَاهُ فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ كُمْ الْقَوْمُ فَيَقُولُ هُمْ وَاللَّهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ ذَلِكَ صَرَبُوهُ حَتَّى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَكْمِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ كُمْ الْقَوْمُ قَالَ هُمْ وَاللَّهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ تَأْسُهُمْ فَجَهَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُ كُمْ هُمْ فَأَبَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ كُمْ يَنْحَوُونَ مِنْ الْجُزُرِ فَقَالَ عَشْرًا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ ٱلْفٌ كُلُّ جَزُورٍ لِمِائَةٍ وَتَبِعَهَا ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنُ اللَّيْلِ طَشٌّ مِنْ مَطَرٍ فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّبَحِوِ وَالْحَجَفِ نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنُ الْمَطَوِ وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدْعُو رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهُلِكُ هَذِهِ الْفِئَةَ لَا تُغْبَدُ قَالَ فَلَمَّا أَنْ طَلَعَ الْفَجُرُ نَادَى الصَّلَاةَ عِبَادَ اللَّهِ فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ تَحْتَ هَذِهِ الطِّلَعِ الْحَمُواءِ مِنُ الْجَبَلِ فَلَمَّا ذَنَا الْقُوْمُ مِنَّا وَصَافَفَنَاهُمُ إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى جَمَلٍ لَهُ ٱخْمَرَ يَسِيرُ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيٌّ نَادٍ لِي حَمْزَةَ وَكَانَ ٱقُوبَهُمْ مِنْ الْمُشْوِكِينَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْآحْمَوِ وَمَاذَا يَقُولُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنُ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ يَأْمُرُ بِخَيْرٍ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَجَاءَ حَمْزَةً فَقَالَ هُوَ عُتَهَةً بُنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ يَنْهَي عَنْ الْقِتَالِ وَيَقُولُ لَهُمْ يَا قَوْمُ إِنِّي أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ لَا تَصِلُونَ إِلَيْهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ يَا قَوْمُ اغْصِبُوهَا الْيَوْمَ بِرَأْسِي وَقُولُوا جَيْنَ عُنْيَةً بُنَّ رَبِيعَةَ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَسْتُ بِأَجْيَنِكُمْ فَسَمِعَ فَالِكَ أَبُو جَهُلِ

# الله المراكز والمناس المنظم ال

فَقَالَ أَنْتَ تَقُولُ هَذَا وَاللّهِ لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُ هَذَا لَأَغْصَضُتُهُ قَدُ مَلَاتُ وِتَتُكَ جَوُفَكَ رُعْبًا فَقَالُوا مَنْ يَبَاوِزُ وَعَيْدُ وَابْتُهُ الْوَلِيدُ حَمِيّةً فَقَالُوا مَنْ يَبَاوِزُ فَخَيْرُ يَا مُصَفِّرَ السّيهِ سَتَعْلَمُ الْيَوْمَ اليُّنَا الْحَبَانُ قَالَ فَبَرَزَ عُنْيَهُ وَالْجَوْهُ شَيْبَةً وَالْمَعْلِيبِ فَقَالَ مَنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِيبِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُ يَا عَلِي وَقُمْ يَا حَمْزَةً وَقُمْ يَا عَبْيُدَةً بُنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِيب فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى عُنْبَةً وَشَيْبَةً ابْنَى وَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُنْبَةً وَجُوحِ عَبْيُدَةً فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَآسَوْنَا سَبْعِينَ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى عُنْبَةً وَشَيْبَةً ابْنَى وَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُنْبَةً وَجُوحٍ عَبْيُدَةً فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَآسَوْنَا سَبْعِينَ النّهُ مَا أَوْاهُ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى وَسِ آبْلَقَ مَا أُواهُ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهِ مِنَ اللّهُ عَلَى فَرَسِ آبْلَقَ مَا أُواهُ فِي الْقُومِ فَقَالَ اللّهُ عَنْهُ فَآسَوْنَا أَسْرَئِي وَكُولُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ فَاسُونَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى فَرَسِ آبْلَقَ مَا أُواهُ فِي الْقُومِ فَقَالَ اللّهُ عَنْهُ فَآسَوْنَا أَسْرَئِي وَمُ لَلْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ تَعَالَى بِمَلْكِ تَوْمِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ اللّهُ عَنْهُ فَآسَوْنَا وَاللّهِ مَلْ اللّهُ عَلْهُ وَلَولَ اللّهُ عَلَى فَرَسِ الْلَهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ فَآسَوْنَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى فَوْسِ آبْلُقَ مَا أُواهُ فِي الْقُومِ فَقَالَ اللّهُ تَعْلَى بِمُ مُعْمَى وَاللّهُ وَالْمُواهِ مِنْ وَهُولَ اللّهُ تَعَالَى بِمَعْلَى اللّهُ عَلْهُ فَلَسُونَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ہم نے اس سے پوچھا کہ ان کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا بخدا! ان کی تعداد بہت زیادہ اور ان کا سامانِ حرب بہت مغبوط ہے، جب اس نے بیر کہا تو مسلمانوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور مارتے اسے بی علیشا کے پاس لے آئے، نبی علیشا نے بھی اس سے مشرکین مکہ کی تعداد بوچھی، اس نے نبی علیشا کو بھی وہی جابد یا جو پہلے ویا تھا، نبی علیشا نے اس سے کوچھا کہ وہ سے ان کی تحق تعداد معلوم کرنے کی بوری کوشش کی لیکن اس نے بتانے سے انکار کردیا، بالآ خرنبی علیشا نے اس سے کوچھا کہ وہ لوگ روز اندکس اونٹ ذیخ کرتے ہیں، نبی علیشا نے اس وقت فر مایا ان کی تعداد ایک ہزار ہے، کیونکہ ایک اور کم موآ و میوں کو کھایت کرجاتا ہے۔

رات ہوئی تو ہلی ہلی ہلی بارش ہونے گئی ،ہم بارش سے بیخ کے لئے درختوں اور ڈھالوں کے نیچے چلے گئے ،اور نی مالیٹ اس ماری رات اپنی پروردگارسے بدعاء کرتے رہے کہ اے اللہ!اگر بیگروہ ختم ہوگیا تو آپ کی عبادت نہیں ہو سکے گئی ، ببرحال! طلوع فجر کے وقت نی علیہ نے نداء کروائی کہ اللہ کے بندو! نماز تیار ہے، لوگوں نے درختوں اور سائرانوں کو چھوڑ ااور نی علیہ اس مجع ہوگے ، نی علیہ ان نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد جہاد کی ترغیب دینے گئے ، پھر فرمایا کہ قریش کا لشکراس بہاڑ کی سرخ دھلوان میں ہے۔

# هي مُنافاً احْدَرُ صَبْلِ بِينِي سَرْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِيلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّ

جب تشکر قریش ہمارے قریب آگیا اور ہم نے بھی صف بندی کرلی ، تو اچا تک ان میں سے ایک آ دی سرخ اونٹ پر سوار ہو کر فکلا اور اپنے لشکر میں چکر لگانے لگا، نی علیہ انے حضرت علی ڈاٹٹٹ سے فرمایا علی احمزہ سے پکار کر کہو'' جو کہ شرکیین کے سب سے زیادہ قریب تنے'' میسرخ اونٹ والا کون ہے اور کیا کہدرہا ہے؟

پرنی علیہ نے فرمایا اگر کشکر قریش میں کوئی آ دمی بھلائی کا حکم دے سکتا ہے تو وہ بیسر ٹے اونٹ پر سوار ہی ہوسکتا ہے، اتن در میں حضرت حزہ وٹرائٹٹٹ آ گئے اور فرمانے لگے کہ بیم متنبہ بن رسید ہے جو کہ لوگوں کو جنگ سے روک رہا ہے اور کہ رہا ہے کہ اے میری قوم! میں ایسے لوگوں کو دکھی رہا ہوں جو ڈھیلے پڑ بچکے ہیں، اگرتم میں ذرائی بھی صلاحیت ہوتو بیتم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، اے میری قوم! آج کے دن میرے سر پر پٹی باندھ دو، اور کہہ دو کہ منتبہ بن رسیعہ بزدل ہوگیا حالا نکہ تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں۔

ابوجہل نے جب بیربات ٹی تو کہنے لگا کہ یہ بات تم کہدرہ ہو؟ بخدا!اگریہ بات تمہارے علاوہ کی اور نے کہی ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ جا کہ اپنی شرمگاہ چوں (گالی دیتا)تمہارے چھیھڑوں نے تمہارے پیٹے میں رعب جردیا ہے، عتبہ کہنے لگا کہ او پیلے سرین والے! تو جھے عار ولاتا ہے، آئ تجھے پیٹے چل جائے گا کہ ہم میں سے بزول کون ہے؟

اس کے بعد ہوش میں آ کر عتب، اس کا بھائی شید اور اس کا بیٹا ولید میدان جنگ میں نکل کر مبارز طلی کرنے گے، ان کے مقابلے میں چھانصاری نو جوان نکلے، عتبہ کہنے لگا کہ ہم ان سے نیم لڑتا جائے ہے ، ہمارے مقابلے میں ہمارے بوعم کلیں جن کا تعلق بوعبد المطلب سے ہو، بین کر نبی عالیہ اللہ میں حضرت عزہ المنظق اور حصرت عبیدہ بن حارث بن مطلب کواشت اور مقابلہ کرنے کا تھم دیا، اس مقابلے میں عقب، شیبہ اور ولید متنوں مارے کے اور مسلمانوں میں حصرت عبیدہ و المنظور تی ہوئے۔

( ٩٤٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامُ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ أَمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَتُ اثْتِ عَلِيًّا وَضَى اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلُتُهُ وَصَلَّمَ قَالَ فَآتَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلُتُهُ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَسْحِ عَلَى خِفَافِنَا إِذَا سَافَرُنَا [راحع: ٢٤٨]

(۹۵۰) سعید بن وہب اور زید بن پٹنج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈائٹونے نے حن کوفہ میں لوگوں کوشم وے کر فر ما یا کہ جس شخص نے غدریفم کے موقع پر نبی طابقہ کا میرے حوالے سے کوئی ارشاد سنا ہوتو وہ کھڑا ہو جائے ،اس پر سعید کی رائے کے مطابق بھی چھآ دی کھڑے ہوگئے ،اور ان سب نے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے نبی کھڑے ہوئے سنا تھا کہ کیا اللہ کومؤمنین پر کوئی حق نہیں ہے؟ انہوں نے نبی طابقہ کو کوئی میں نبی کوئی حق نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کوئی میں بافر کا موالی ہیں ،اے اللہ! جوعلی سے دوخی کرے تو اس سے دوخی فر مااور جواس سے دشنی کرے تو اس سے دشنی کر بے تو اس سے دوخی کر اس سے دوخی فر مااور جواس سے دشنی کرے تو اس سے دشنی کر ہے تو اس سے دشنی کر بے تو اس سے دوئی فر مااور جواس سے دشنی کر بے تو اس سے دشنی کر بے تو اس سے دشنی کر بے تو سے سے دوئی فر مااور جواس سے دشنی کر بے تو اس سے دشنی کر بے تو اس میں ہی جو سے سے دوئی فر مااور جواس سے دشنی کر بے تو اس سے دوئی فر مااور جواس سے دشنی کر بے تو اس سے دوئی فر مااور جواس سے دوئی فر مااور جواس سے دشنی کر بے تو اس سے دوئی فر مااور جواس سے دوئی کی کر بے تو اس سے دوئی فر مالی جو سے دوئی فر مالی کی کر بے تو اس سے دوئی فر مالی جو سے دوئی فر مالی جو سے دوئی فر مالی دوئی کر مالی کر بھوں سے دوئی فر مالی کر بھوں سے دوئی فر مالی کر بھوں کر بھوں سے دوئی کر میں کر بھوں سے دوئی فر مالی کر بھوں کر بھوں سے دوئی فر مالی کر بھوں کر بھوں کر بھوں سے دوئی فر مالی کر بھوں 
(٩٥١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَكِيمٍ أَنْهَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍ و ذِى مُوَّ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِى عَنْ سَعِيدٍ وَزَيْدٍ وَزَادَ فِيهِ وَانْصُرُ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْدُلُ مَنْ خَذَلَهُ [إسناده ضعيف] [انظر: ٩٥١] (٩٥١) گذشتر دوايت ايک دومرک سند سے جمی مروی ہے جس کے آخر میں بیاضا فہ جمی ہے کہ جوالی کی مدد کرنے تو اس کی مدو فرما اور جوانہیں تنہا چھوڑ دیتو اسے تنہا فرما۔

( ٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِي أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِي عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْفَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ [صححه الحاكم (٩/٣) وال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح محتصراً (الترمذي: ٣٧١٣) قال شعيب: صحيح لغيره] [راجع: ١٩٥١]

(۹۵۲) گذشته روایت اس دوسری سند سے حضرت زیدین ارقم ملاقت مجمی مروی ہے۔

( ٩٥٣ ) حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ حَلَّنَنا إِسُرَالِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بِنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وَلَدْتُ حَسَنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ قَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ سَمَّيْتُهُ جَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وَلَدْتُ والنَّالَ حَامَ النَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ فَقَالَ أَدُونِي النِّهِ مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ حَرُبًا قَالَ بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ ثُمَّ

الثَّالِثَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ حَوْبًا قَالَ بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ ثُمَّ قَالَ سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَكِ هَارُونَ شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَّبِّرُ [راجع: ٧٦٩]

(۹۵۳) حضرت علی مخالط فر ماتے ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو نبی طائیا تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا میٹا تو وکھاؤ ہم نے اس کا کہا نام رکھا ہے؟ ہیں نے عرض کیا حرب، فرمایا نہیں، اس کا نام '' حسن' ہے، پھر جب حسین پیدا ہوئے تو نبی طائیا تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا تو وکھاؤ ، ہم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ ہیں نے پھرعرض کیا حرب، فرمایا نہیں اس کا نام در حسن' ہے، تیسرے بیٹے کی پیدائش پر بھی اس طرح ہوا، اور نبی طائیا نے اس کا کا نام بدل کر' بھس' کہ کھ دیا، پھر فرمایا کہ میں نے ان بچوں کے نام خصرت ہارون طائیا کہ بچوں کے نام پر رکھے ہیں جن کے نام شہر، شہیراور مشہر تھے۔

كَ انَّ يَوْلَكُمْ اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَ

(۹۵۴) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی ڈاٹٹٹ سے بوچھا کہ ہمیں کوئی الی بات بتا ہے جونی فالیٹھ نے خصوصیت کے ساتھ آپ سے کی ہو؟ فرمایا نبی فالیٹھا نے جھے سے ایس کوئی خصوصی بات نہیں کی جو دوسر بے لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میری اس تلوار کے نیام میں ایک چیز ہے، یہ کہ کر انہوں نے اس میں سے ایک صحیفہ نکالا جس میں لکھا تھا اس خض پر اللہ کی لعت ہوجو غیر اللہ کے ایس میں باللہ کی لعت ہو جو کسی بوجو کسی بوجو کسی بوجو کسی برانلہ کی لعت ہوجو کہ اس خص پر اللہ کی لعت ہوجو کہ بوجو کسی برائلہ کی لعت ہوجو دمین کے بچری کرے۔

( 000 ) حَدَّثَنَا بَهُزْ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ عَفَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرِيْثٍ أَنَّهُ عَادَ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَتَعُودُ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَتَعُودُ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّكُ عُلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَعُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَعُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُمْ يَعُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَعُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَعُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَعُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَعُنَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَعُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عُلِي عُلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا

(900) عبداللہ بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمرو بن حریث حضرت امام حسن والفؤ کی عیادت کے لئے آئے ،حضرت علی والفؤ المام حسن والفؤ کی عیادت کے لئے آئے ،حضرت امام حسن کی بیاد رہی کے لئے آئے ہیں اوراپنے دل میں جو کچھے چھپار کھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ عمرو

هي مُناكا الرَّيْن عَبْل مِيتِ سَرِّم اللهِ عَلَيْن عَبْل مِيتِ سَرِّم اللهِ عَلَيْن الخالفاء الرَّاشدين لا الله

نے کہا کہ آپ میرے رب نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں میرے دل میں تصرف کرنا شروع کردیں، حضرت علی وَالْنَوْنَ فِن مَالِ کَیْنَ اس کے باوجود ہم تم سے نصیحت کی بات کہنے سے نہیں رکیں گے، میں نے نبی علیہ کا کویفر ماتے ہوئے شا ہے کہ جو سلمان اپنی اس کے باوجود ہم تم سے نصیحت کی بات کہنے سے بیس رکیں گے، میں نے نبی علیہ کا کویفر ماتے ہوئے منان کے ہر لیجے میں اس کے لئے دعاء کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لئے دعاء کرتے رہتے ہیں۔ (۹۵۹) حَدَّثَنَا بَهُوْ وَحَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَادَةً عَنِ الْحَسَنِ الْبُصُوحِی عَنْ عَلِی رَضِی اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلْهُ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَلْهُ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ الْصَعْمِ حَتَّى يَشِيْتُ وَالْحَالُ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوَعَنْ الْمُعْتُوهِ أَوْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوَعِيْ وَعَنْ الْسَعْمِ حَتَّى يَشِيْقِطَ وَعَنْ الْمُعْتُوهِ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَى وَعَنْ الْصَعْمِ حَتَّى يَشِيْقِطَ وَعَنْ الْسَعْمِ حَتَّى يَشِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ الْسَعْمُ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ الْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَالُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَلَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ وَعَنْ السَعْمِ وَعَنْ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ

(٩٥٦) حضرت على وَكَالْتَوْ عصروى به كه جناب رسول اللَّهُ كَالْتَوْكَ فَيْ أَنْ ارشاد فرمايا تين طرح كے لوگ مرفوع القلم ميں۔

- 🛈 سویا ہوا مخص جب تک بیدار نہ ہو جائے۔
- 🕈 مجنون ، جب تک اس کی عقل لوٹ نہ آئے۔
  - 🛈 بچه، جب تک بالغ نه بوجائے۔
- ( ٩٥٧ ) حَدَّثَنَا بَهُنَّ وَأَبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ بَهُنَّ قَالَ أَنْبَانَا هِشَامُ بُنُ عَمُرو الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُحَادِثِ بُنِ هِشَامِ الْمُخْزُومِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَادِثِ بُنِ هِشَامِ الْمُخْزُومِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُخِطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِمِعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ وَلَا أَخْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ [راحع: ٧٥١]
- (۹۵۷) حضرت علی ٹٹائٹڈ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹٹائٹٹے اور کے آخر میں یوں فرماتے تھے کہ اے اللہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے بناہ ما نگتا ہوں، تیری درگذر کے ذریعے تیری سزاسے اور تیری ذات کے ذریعے تھے سے بناہ مانگتا ہول، میں تیری تعریف کا احاطز بیس کرسکتا ، تو ای طرح ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔
- ( ٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْلِمُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ حَدُّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو بِشُر سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى فَلَبِسُتُهَا فَرَأَيْتُ الْكُرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَأَمْرَنِي فَأَطُوتُهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ إقال معيب: صحيح لغيره إ
- (۹۵۸) حضرت علی ڈاٹٹو کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا گی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک ریشی جوڑا آیا، نبی علیا نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اسے زیب تن کرلیا ، لیکن جب نبی علیا کے روئے انور پر ناراضکی کے اثرات و کیھے تو میں نے اے اپنی عورتوں میں دو پے کے طور پرتقیم کر دیا۔

هي مُنالِهَ الْمُرْتِ مِنْ إِلَيْنِي مِنْ الْمُنالِكِ الْمُؤْرِينِ اللَّهِ الْمُؤْرِينِ اللَّهِ الرَّاسُولِينَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّاسُولِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

( 404 ) حَدَّثَنَا بَهُوْ فَعَلُولُ فَلَا فَقُلُلُ فَقُالَ لَهُ الْأَشْتُو إِنَّ هَذَا الَّذِى تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ أَفَشَى عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا خَاصَةً دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْءَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُو فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي قَالَ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخُورَ جَ الصَّحِيفَةَ قَالَ فَإِذَا فِيهَا مَنْ أَحْدَتُ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَهُ اللّهِ وَالْمَكُوثِكَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ لَا يُقُبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلُّ قَالَ وَإِذَا فِيهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمٌ مَكَّةً وَإِنِّى أَحْرَمُ وَلَا عَدُلُّ قَالَ وَإِذَا فِيهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمُ مَكَّةً وَإِنِّى أَحْرَمُ وَلَا عَدُلُ قَالَ وَإِذَا فِيهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمٌ مَكَّةً وَإِنِّى أَحْرَمُ وَلَا عَدُلُ قَالَ وَإِذَا فِيهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمٌ مَكِّةً وَإِنِّى أَكُولُ وَالْمُولُومُ وَلَا يَشَالُ فَالَ وَإِذَا فِيهَا إِلَّا لِمَنْ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافًا وَمَاهُ مُؤْلُومُ وَلَا يَعْلِقُ وَحُمْ مَعْهُ وَلَا الْالنَانَ : صحيح منتصراً (النسائي: ١/٠٥ و ٢٤، أوداود ٢٠٥٠) قال شعب صحح عَيْدٍ فِي عَهُذِهِ [قال الألني: صحيح منتصراً (النسائي: ١/٠٥ و ٢٤، أوداود ٢٠٥٠) قال شعب صحح

(۹۵۹) ابوسان کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب بھی کوئی عظم دیتے اور لوگ آ کر کہتے کہ ہم نے اس اس طرح کرلیا تو وہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچی فر مایا ، ایک دن'' اشتر'' نا می ایک خض نے حضرت علی ڈاٹھٹو سے پوچھا کہ آپ جو یہ جملہ کہتے ہیں ، لوگوں میں بہت پھیل چکا ہے ، کیا ریہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا کہ نے لوگوں کوچھوڑ کرخصوصیت کے ساتھ مجھے کوئی وصیت نہیں فر مائی ، البتہ میں نے نبی علیا اسے جو پھے سنا ہے وہ ایک صحیفہ میں لکھ کرائی تا ہوار کے میان میں رکھ لیا ہے۔

لوگوں نے حضرت علی مظافیہ وہ محیفہ دکھانے پر اصرار کیا ، انہوں نے وہ نکالاتو اس میں لکھا تھا کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو شھکا نہ دے اس پر اللہ کی ، فرشتو را کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہ ہوگا ، نیز اس میں میر میں کہ معنی کلھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیا آنے ملہ مکر مہ کو حرم ترار دیا تھا اور میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں ، اس کے دونوں کونوں کے درمیان کی جگہ قابل احترام ہے ، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے ، اس کے شکار کو نہ ہمگایا جائے اور بہاں کی گری پڑی چیکونوں تھا یا جائے ، البتد وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو مالک کواس کا بید بتا دے ، بہاں کا کوئی درخت نہ کا نا جائے البتد اگر کوئی آدی اسلے ضانور کوچارہ کھلائے تو بات جداہے ، اور بہاں لڑائی کے لئے اسلے نشا تھا یا جائے۔

نیز اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ملمانوں کی جانیں آپس میں برابر ہیں، ان میں سے اگر کوئی ادنیٰ بھی کسی کوامان دے میز اس کی امان کا لحاظ کیا جائے ، اور مسلمان اپنے علاوہ لوگوں پر پید واحد کی طرح ہیں، خبر دار! کسی کا فر کے بدلے میں کسی مسلمان کوئل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی ذمی کواس وقت تک قبل کیا جائے جب تک کہوہ معاہدے کی مدھ میں ہواور اس کی شرائط

وي مُنافاً امَدُن فَبِل يَسِيْرِ مِن الْعَالَمُ وَمِن فَبِل يَسِيْرِ مِن الْعَالَمُ وَمِن الْعَنْفَاءِ الرَّاشِينِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
برقرار ہو۔

( . ٩٦ ) حَدَّتَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُويُجِ آنُحَبَرِنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ الْفَصْلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَصَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَكَ عَنْ عَبِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ آسُلُمْتُ الْنَّ رَبِّى خَشَعَ سَمُعِى وَبَصَرِى وَمُخَى وَعَظْمِى وَعَضْمِى وَمَا اسْتَقَلَّتُ بِهِ قَدْمِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راحع: ١٧٧]

(۹۷۰) حضرت علی طالقتا سے مروی ہے کہ نبی علیّنا جب رکوع میں جاتے تو بیددعاء پڑھتے کہ الٰبی ا میں نے تیرے لئے رکوع کیا، تھھ پر ایمان لایا، تیرا تالع فرمان ہوا، تو ہی میرارب ہے، میرے کان، آئکھیں، و ماغ، ہڈیاں اور پیٹھے تیرے سامنے بھکے ہوئے ہیں اور میرے قدم بھی اللدرب العالمین کی خاطر جے ہوئے ہیں۔

(٩٦١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِ ثَّى حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَرْقَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَا ﴿ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّحَبَةِ يَنْشُدُ النَّاسَ أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَلِيرٍ خُمِّ مَنُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيّْ مَوْلَاهُ لَقَا قَامَ فَشَهِدَ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ بَدُرِيًّا كَانِّي أَنْهُ إِلَى آخِدِهِمْ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَلِيرٍ خُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَلِيرٍ خُمِّ اللَّهُ مَا لَكُهُ مِنْ الْفُومِينَ مِنُ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِي أُمَّهَاتُهُمْ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَنَا عَمْنَ مُولَاهُ فَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَلِيرٍ خُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَاجِي أُمْهَاتُهُمْ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ مِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِي أُمَّهَاتُهُمْ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَاهُ وَعَلَيْهُ مَنْ كُنْتُ مُولِكُمْ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَلِي مَنْ عَاذَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَعَلِي مَنْ عَاذَاهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَمُنْ كُنْتُ مُولِكُمْ فَقُلُوا بَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَالِهُ وَقُلُوا بَشُهُدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْلُوا بَعْلَقُولُ وَالْمَالِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلُوا بَلْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ اللَّوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَ

البزار: ٦٣٢، و ابويعلي: ٥٦٧ [انظر: ٩٦٤]

(٩٢٢) طارق بن شهاب كيترين كريل في حضرت على والله كونبريريكيتم موسة سنام كد بخدا الهمارك ياس قرآن كريم

# هي مُنظا آمُون شبل سِيدِ متر من المحال المعالم 
كَ علاه الواكُونَ الى كَالْبَ نِيْسَ بِ فِي بِهُ مِنْ حَقِيْ اللهِ عَلَى اللهِ مَلَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المَالَّا وَالْمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المَالَّا وَالْمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المَالَّا وَالْمَعْ عَنْ مَالِكِ اللهِ عَلَيْ وَالْمَوْفَيِينَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الهَاللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المَالِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المَالَّا وَالْمَعْ عَنْ مَالِكِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المَالَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المَاللهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المَاللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المَاللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَرَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ فَرَانِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَرَانِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ فَرَانِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَرَنِي بِمَرْعِهِمَا فَارْسُل بِإِحْدَاهُمَا إِلَى فَاطِمَةَ وَشَقَ الْأَخُرَى الْمُذَى نِسَائِهِ إِفَال الأَلني صحيح مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَرَنِي رَسُولُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُواللِهُ الللللهُ عَلَيْهُ وَاللْمُعَلِي اللللْهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ عَلْمُ ال

(۱۲۳) ما لک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت علی ڈواٹنٹو کی خدمت میں حاضر تھا ، اچا تک صفصہ بن صوحان آگئے ، اور سلام کر کے کہنے گئے امیر المؤمنین! نبی طائنٹا نے جن چیزوں ہے آپ لوگوں کورو کا تھا بہمیں بھی ان سے رو کیے ، انہوں نے فرمایا نبی علیٰ شا نے ہمیں کدو کی تو نبی ، سبز مطع ، لگ کے برتن ، ککڑی کو کھود کر بنائے گئے برتن کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ( کیونکہ ان میں شراب کشید کی جاتی تھی) نیز ریشم ، سرخ زین بیش ، خالص ریشم اور سونے کے حلقوں سے منع فرمایا ۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ نی طیائے مجھے ایک رکیٹی جوڑ اعمایت فرمایا، میں وہ پہن کر باہر نکلا تا کہ لوگ و کھے لیس کہ نمی طیاہ نے مجھے جو جوڑا دیا تھاوہ میں نے پہن لیا ہے، نبی طیائ نے جب مجھے دیکھا تو اسے اٹارنے کا تھم دیا اور اس کا ایک حصہ حضرت فاطمہ رفیائیا کو بھجادیا اور دسراحصہ بھاڑ کراپی محورتوں میں تقسیم کردیا۔

(۹۲۴) عبدالرَّحَنْ بن ابی لیکا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹٹٹ نے محن کوفہ میں لوگوں کوشم دے کرفر مایا جس نے غدیر خم کے موقع پر نبی علیٰ کا میر سے حوالے سے کوئی ارشاد سنا ہوتو وہ کھڑا ہوجائے ،اوروہی کھڑا ہوجس نے نبی علیٰ اگلیا بارہ آ دی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے خود دیکھا کہ نبی علیٰ الشائے خضرت علی دٹاٹٹ کا ہاتھ پکڑا اورہم نے انہیں بیفر مات

### هي مُنظا اَحْدُون بل بيني سَرِّم الْهِ السَّال فِيني سَرِّم الْهِ السَّال فِين الْهُ الْمُنْ الْمُنظاء الراشدين الله

ہوئے سنا، اے اللہ! جوعلی سے دوئی کرے تو اس سے دوئی فر ما اور جو اس سے وشنی کرے تو اس سے وشنی فر ما، جوعلی کی مدد کرے تو اس کی مد د فر ما اور جو اسے تنہا چھوڑے تو اسے تنہا فر ما، اس موقع پر تین آ دمی ایسے بھی تھے جو کھڑ نے ہیں ہوئے، حضرت علی مڑائٹٹرنے آئییں بدد عادی اور وہ اس کا شکار ہوگئے۔

( ٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ آخُو لَحَجَّاجٍ بُنِ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ عَلِيُّ بُنُ آبِى طَلِب رَضِى الرَّحْمَنِ بُنِ إِلِي لَيْلَى قَالَ كَانَ عَلِيُّ بُنُ أَبِى طَلِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَدِّنَ يُؤَدِّنُ قَالَ كَمَا يَقُولُ فَإِذَا قَالَ آشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ وَآنَ الَّذِينَ جَحَدُوا اللَّهِ قَالَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ وَآنَ الَّذِينَ جَحَدُوا مُحَمَّدًا هُمُ الْكَاذِبُونَ [سناده ضعيف]

(۹۶۵) عبدالرحمن بن الى ليلى كہتے ہیں كہ جب حضرت على الله على الله عند أن كواذان ديتے ہوئے سنتے تو وہى كلمات د ہراتے جو مؤذن كہتا، اور أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ كے جواب میں آشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ كَبِنے كے بعد يہ بھى فرماتے كہ جولوگ مُورِّ اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَ جواب میں آشُهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ كَبِنے كے بعد يہ بھى فرماتے كہ جولوگ مُورِّ اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهُ كُلِّهُ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهُ كُلُولُولُ اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهُ كُلُّولُ وَاللَّهُ كُلُولُ اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهُ كُلُولُولُ اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهُ كُلِيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَاللَّهُ كَاللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهُ كُلُولُولُ اللَّهُ كُلُولُولُ اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهُ كُلُولُ كُولُولُ اللَّهُ كُلُهُ عَلَيْ اللَّهُ كُلُولُولُ اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهُ كُلُولُولُ اللَّهُ كُلُولُولُ اللَّهِ كَلِي عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهِ كَلِيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ لِللْهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ لِللْهُ لَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ

( ٩٦٦ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَلَيْنِى الْحَكَمُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيُمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِ عِ قَالَ سَالُتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ قَالَتُ سَلُ عَلِىَّ بُنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيْلَلِهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةً قَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيْلِهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةً قَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيْلِهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلَيْلَةً قَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَيْلَةً وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتُنَ يَلِيْكُونِ وَلِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيْكُولُونَ عَلَيْكُونُ وَالْتُلَالِيْفُولُ وَلَالِلْلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُهُ فَقَالَ لِللْمُسَافِرِ ثَلَاثَةً لَيْكُونَ مِنْ فَعَلِي فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَالْعَلَيْلُولُونَا مِلْلُمُقِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَيْكُونَا عَلَى اللْعَلَالِيْكُونَ عَلَى الْعَلَالُولُونَا عَلَى الْعُلْلُولُونَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْكُونَا عَلَى الْعَلَالُ اللْعُلُولُولُونَا اللْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْكُوالِهُ وَالْعُولُولُونَا عَلَالِهُ عَلَيْكُونَا عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْ

(۹۲۲) شرح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرصح کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹھٹا سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈٹھٹو سے پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی علیثا کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنانچہ ٹیں نے حضرت علی ڈٹھٹو سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیثانے ارشاد فرمایا مسافر کے لئے تین دن اور تین رات موزوں پرمسح کرنے کی اجازت ہے اور تھیم کے لئے ایک دن اورا یک رات۔

( ٩٦٧ ) حَلَّنَنَا يَفَقُوبُ حَلَّنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَلَّنَنِى سَعِيدُ بَنُ أَبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أُمَّ صُبَيَّةً عَنْ آبِى هُرِيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ آشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَمُّورَتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَنَّخَرْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْلَوْلِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْلَوْلِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآوَلِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرْقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

(٩٧٤) مصرت ابو ہریرہ والنفظ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله فَالْقَلْمَ كُورِ فرماتے بَوے سَاہے اگر مجھے إلى امت بر

رات کی جب پہلی تہائی گذر جاتی ہے تو اللہ تعالی (اپنی شان کے مطابق) آسانِ دنیا پرنزول فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک ویہیں رہتے ہیں اورایک منادی نداءلگا تا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، کداسے دیا جائے؟ ہے کوئی دعا کرنے والا، کداس ک دعاء قبول کی جائے؟ ہے کوئی بیار جوشفاء حاصل کرنا چاہتا ہو، کداسے شفاء کس جائے؟ ہے کوئی گنا ہوں کی معافی

ما نگے کہاہے بخش دیا جائے؟

( ٩٦٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسُحَاقَ حَدَّثَنِي عَمِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ [راحع ٢٠٧]

( ٩٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِيمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ عَنْ الْوَتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ قَالَ أَمَّا كَالْفَرِيضَةِ فَلَا وَلَكِتَّهَا سُنَةٌ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى مَصُولُا عَلَى ذَلِكَ [راجع: ٢٥٦]

(۹۲۹) حضرت على النائيز سے كس شخص في وتر كے متعلق بوچھا كه آيا به فرض بيں؟ انہوں في فرمايا كه وتر فرض نماز كى طرح قرآن كريم سے حتى ثبوت نبيس ركھتے ليكن ان كا وجوب نبى عليه اور ان كے صحابہ شخافير كى سنت سے ثابت ہے، اور انہوں في است بهيشد اوا كيا ہے۔ است بهيشد اوا كيا ہے۔

( . ٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْاَشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنُ عَبْدِ خَيْرِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَكُرُهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًّا قَالَ فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ بُكُوزِ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ مَكَذَا وُصُوءٌ رَشُولِ اللَّهِ هَتِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّاهِرِ مَا لَمُ يُحْدِثُ [راجع: ٩٤٣]

( 92 ) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی ڈٹائٹوئے وضوکرنے کے لئے پانی منگوایا ،اور فر مایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ تھتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی گھڑے ہوکر پائی پینا جائز نہیں ہے؟ پھرانہوں نے وہ برتن نے کر کھڑے کھڑے اس کا پائی بی لیا، پھر بلکا ساوضو کیا ، جوتوں پڑسے کیا اور فر مایا اس طاہر آ دمی کا جو بے وضو نہ ہو، بہی وضو ہے جو نبی علیقا اس طرح کرتے تھے۔

( ٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةً بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيًّ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَشَرِبَ فَضُلَ وَضُوثِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ [قال الألباني: صحيح (أبوداود: ١١٦، ابن ماجة: ٤٣٦، الترمذي: ٤٤ و ٤٨) قال شعيب: إسناده حسن][انظر: ١٠٢٥،

(۱۹۷) ایک مرتبه حضرت علی رفاتون نے وضوکرتے ہوئے اعضاء وضوکوتین تین مرتبدد هویا اور وضو سے بچاہوا پانی بی الیا، پھر فرمایا کہیں نے نبی طیکا کوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقَنِى أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلُ مَنْ حَوْلُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلُ هُوَ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ [قال

الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٥ ٣٧١، الترمذي ٢٧٤١) قال شعيب حسن لغيره ] [انظر: ٩٩٠، ٩٧٠]

( ٩٧٣ ) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتُنَا دَاوُدُ بُنُ عَمُ و الطَّبِّيُّ حَلَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِي الْأَسُودِ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكْمِ أَوْ عِيسَى شَكَّ مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلُ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَوْحَمُكَ اللَّهُ وَيَورُدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيَورُدُ

( ٩٧٤) حَدَّقَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِعِ حَدَّقَنَا أَبُو إِسُوائِيلَ عَنِ السُّلَّةِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيَّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحُنُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْوَثْرِ فَمَنْ كَانَ مِنَّا فِي رَكْعَةٍ شَفَعَ إِلَيْهَا طَلْلِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ فِي اللَّيْلِ ثُمَّ أَوْتَرَ فِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ فِي الْلَيْلِ ثُمَّ أَوْتَرَ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ أَثُوتُ الْوَتُو فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ فِي الْآلِلِ ثُمَّ أَوْتَرَ فِي وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّاعِةِ قَالَ وَذَلِكَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْوِاقِالَ معياده النواد ١٩٧٠) وسَعِيدِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلَيْهِ النواد (١٩٤٥) عبر في الوَرْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُوعَ عَلَى مُوعَ عَلَى مُوعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِ عَلَيْهِ اللْعَلَاعُ عَلَيْهِ اللْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَامُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

( ٩٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ قَالَ عَادَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَعَائِدًا جِئْتَ آمُ زَائِرًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى بَلْ جِئْتُ عَائِدًا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَادَ مَرِيضًا بَكُرًا شَيَّعَهُ سَبْعُونَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَادَ مَرِيضًا بَكُرًا شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُمْسِى وَكَانَ لَهُ حَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً شَيَعَهُ سَبْعُونَ اللَّهَ مَلِكُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُمْسِى وَكَانَ لَهُ حَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً شَيَّعَهُ سَبُعُونَ اللَّهَ مَلِكَ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَى يُمْسِى وَكَانَ لَهُ حَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ [انظر: ٩٧٦]

(۹۷۵) عبداللہ بن نافع میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی بڑا ٹھڑا ، حضرت امام حسن بڑا ٹھڑا کی عیادت کے لئے آئے ،
حضرت علی بڑا ٹھڑنے ان سے فرمایا عیادت کی نیت سے آئے ہویا ملاقات کے لئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیس توعیادت کی
نیت ہے آیا ہوں ، حضرت علی بڑا ٹھڑنے نے فرمایا ہیں نے نبی علیٹہ کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ جب کوئی شخص صبح کے وقت اپنے کی
ملمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کی مشالعت کرتے ہیں اوران میں سے ہرا کہ اس کے لئے شام بھٹ

بخشش کی دعا نمیں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے ، ادرا گرشام کوعیادت کرے تب بھی ستر ہزار فرشتے

اس کی مشابعت کرتے ہیں اوران میں سے ہرا یک اس کے لیے سے تک بخشش کی دعا نمیں کرتا ہے اور جنت میں اس کا آیک باغ

( ٩٧٦) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّتَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ قَالَ عَادَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَعَائِدًا جَنْتَ أَمْ زَانِوًا قَالَ لَا بَلُ جَنْتُ عَائِدًا قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَرَبَ مَعَهُ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِنْ كَانَ مُصْبِعًا حَتَى يُصُبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مُمُسِيًّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلكِ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَى يُصُبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح موقوف و سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلكِ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَى يُصُبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح موقوف و مَنه] مرفوع (أبوداود: ٩٨ م و ٣٠ ٣) قال شعب: حسن إلا أن الصحيح وقفه [ راجع: ٩٧٥ ]

(۹۷۲) عبداللہ بن نافع بھالتہ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موئی ڈاٹٹیئی حضرت امام حسن ڈاٹٹیؤ کی عیادت کے لئے آئ حضرت علی ڈاٹٹیؤ نے ان سے فرمایا عمیا دت کی ٹیت ہے آئے ہویا طاقات کے لئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں توعیادت کی نیت ہے آیا ہوں ، حضرت علی ڈاٹٹیؤ نے فرمایا میں نے نبی علیا اگو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص شبح کے وقت اپنے کی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو سر ہزار فرشتے اس کی مشالیت کرتے ہیں اور ان میں سے ہرا کی ساس کے لئے شام تک بخشش کی دعا میں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے ، اور اگر شام کوعیادت کرے تب بھی ستر ہزار فرشتے اس کی مشالیت کرتے ہیں اور ان میں سے ہرا کی اس کے لیے شبح تک بخشش کی دعا میں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ

( ٩٧٧) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِى أَبَا زَيْدِ الْقَسْمَلِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْمَذَى الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْعُسُلُ {راجع: ٦٦٢]

(۹۷۷) حضرت علی ڈٹٹٹٹٹ فرماتے ہیں کہ مجھے خروج مذری کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی طلیلاسے اس کا تھم یوچھا تو فرمایامنی میں توشسل واجب ہے اور مذری میں صرف وضو واجب ہے۔

(۹۷۸) عامر کہتے ہیں کہ''شراح'' نا می ایک عورت کا شوہراس کے پاس موجود نہ تھا ، وہ شام گیا ہوا تھا ، پیعورت امید ہے ہو گئی ، اس کا آقا ہے حضرت علی ڈٹائٹو کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے ، اس عورت نے بھی اعتراف کرلیا ، حضرت علی ڈٹائٹو نے اسے پہلے بچیاس کوڑے لگائے ، پھر جمعہ کے دن اس پر حدرجم جاری فر مائی ، اور اس کے لئے ناف تک ایک گڑھا کھدوایا ، میں بھی اس وقت موجود تھا۔

پھر حضرت علی ڈٹائٹٹونٹے فرمایا کہ رجم نبی علیٹا کی سنت ہے، اگراس کا پیرجم کسی گواہ کی شہادت سے ثابت ہوتا تواسے پقر مارنے کا آغاز وہی کرتا کیونکہ گواہ پہلے گواہی دیتا ہے اوراس کے بعد پقر مارتا ہے لیکن چونکہ اس کا پیرجم اس کے اقرار سے ثابت ہوا ہے اس لئے اب میں اسے سب سے پہلے پقر ماروں گا، چنا نچے حضرت علی ڈٹائٹؤنے اس کا آغاز کیا، بعد میں لوگوں نے اسے پقر مارنا شروع کیے، ان میں میں بھی شامل تھا اور بخدا! اس مورت کو اللہ کے پاس میں بھی تھا۔

( ٩٧٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ ٱلْبَآنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَسُئِلَ أَسُودُ بَنُ عَامِهُ وَسُئَمَّ مَالُو عَنْ أَبِيهِ وَسُلَّمَ يَمُثُو بَالرَّجُلُ هَذْيَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَوْكُمُ يَوْكُمُ وَهَدْىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْنًا ٱلْفَضَلَ مِنْ سُنَةٍ نَبِيّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِقَالَ مِنْ سُنَةٍ نَبِينَّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِقَالَ مِنْ سُنَةٍ نَبِينَكُمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِقَالَ مَنْ سُنَةٍ نَبِينَكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِقَالَ مَنْ سُنَةٍ نَبِينَكُمْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْنًا ٱلْفَضَلَ مِنْ سُنَةٍ نَبِينَّ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا تَتَلِي مُنَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالًا وَلَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلْعَالًا عَلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَعُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

(۹۷۹) ایک مرتبه حضرت علی رفانیو کے کس نے پوچھا کہ کیا آ دی جج کے موقع پر قربانی کا جو جانور لے کر جارہا ہو' جے ہدی کہتے میں' اس پر سوار ہوسکتا ہے؟ فر ما یا کوئی حرج نہیں، نبی علیا کا جب پیدل چلنے والوں کے پاس سے گذر ہوتا تو نبی علیا آئیس ہدی

# هي مُنظا اَمْرُن شِل يَدِيدُ مِتْرَى كُولِ اللهِ اللهُ 
کے جانور پرسوار ہونے کا تھم دیتے اور تم اپنی نبی ٹاٹیٹی کی سنت سے زیادہ افضل کسی چیز کی پیروی نہ کرسکو گے۔

( .٨٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُطْعِمَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْحَالَ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ قَالَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْح [راحع ٣٦٠]

(۹۸۰) حضرت على رفحان سے مروى ہے كہ نبى علياً في و تن قتم كے لوگوں پر لعنت فرمائى ہے، سودخور، سود كلانے والا، سودى معاملات كي والا، مودى معاملات كي والا، حلاله كروانے والا، زكوة روكنے والا، جسم گودنے والى اورجسم گودوانے والى برلعنت فرمائى ہے اور بى عليا ان ويركنے ہے مع فرماتے تھے۔

( ٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْنَانَا هِشَٰامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُهِى عَنْ مَيَاثِرِ الْأَرْجُوانِ وَلُبُسِ الْقَسِّىِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِأَخِى يَحْيَى بُنِ سِيرِينَ فَقَالَ أَوَلَمُ تَسْمَعُ هَذَا نَعَمُ وَكِفَافِ الذِّيبَاجِ [قال الألماني: صحيح (النسائي: ١٦٥٨ ) قال شعيب إسناده صحيح]

(٩٨١) حضرت على ذكافية فرمات بين كرمرخ رنگ كے چول دار كير ون ، رئيشى كير ون اورسونے كى انگوشى مے منع كيا كيا ہے۔

( ٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ٱنْبَأَنَا ٱلَّيْرِبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَهُلَ النَّهُرَوَانِ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلَّ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُثُدُونُ الْيَدِ أَوْ مُثُدُونُ الْيَدِ أَوْ مُثُدُونُ الْيَدِ أَوْ مُثُدَّرُ الْيَدِ أَوْ مُثُدَّرُ الْيَدِ أَوْ مُثُدَّرُ الْيَدِ أَوْ مُثَدِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ تَبْطُرُوا النَّبُأَتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ 
(۹۸۲) حضرت علی دفائل کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ ان میں ایک آدی ناقص الخلقت بھی ہوگا ، اگرتم حد سے آگے نہ بڑھ جاتے تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیشا کی زبائی ان کے قبل کرنے والوں سے فرمار کھا ہے، رادی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیشا سے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے تو انہوں نے فرمایا
ہاں! رب کھیکی تھے۔

( ٩٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ يَخْيَى الْاَبَحُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ قَالَ الْتَمِسُوهُ فَوَجَدُوهُ فِي حُفْرَةٍ تَحْتَ الْقَتَلَى مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ لَمَّا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ يَقُتُلُ فَاسْتَخُرَجُوهُ وَٱلْقِبَلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنَ إِنَّانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكُحْبَةِ [واحْم: ٢٢٦]

(٩٨٣) حضرت على طافقان جب المانهروان سي قال كياتوا يك مخصوص آدى ك متعلق حكم ديا كه است تلاش كرو، لوگول كووه

کے منطاہ آٹھ بان میں ایک گڑھے میں ل گیا، انہوں نے اسے باہر نکالا تو حضرت علی ہواٹھ نے اپنے ساتھیوں کی متوجہ ہو کر فر مایا اگرتم حد متو لین میں ایک گڑھے نے اپنے ساتھیوں کی متوجہ ہو کر فر مایا اگرتم حد سے آگے نہ بڑھ جاتے تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیہ کی زبانی ان کے قبل کرنے والوں سے فر مارکھا ہے، رادی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیہ سے اسلیلے میں کوئی فر مان سنا ہے تو انہوں نے فر مایا ارب کعبہ کی قرم

( ٩٨٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّتُنَا حَجَّاجٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْنَحْيِلِ وَالرَّقِيقِ وَفِى الرِّقَةِ رُبُّعُ عُشْرِهَا إقال الألباني: حسن و صحيح (اس ماحة ١٧٩٠ و ١٨٩٣) قال شعيب صحيح لغيره] [انظر: ٩٧ ٢٤٣،١٠٩١]

(۹۸۴) حضرت علی تخافظ ہے مردی ہے کہ جناب رسول الله تخافظ نے ارشاد قربایا میں نے تم ہے گھوڑے اور غلام کی زکو ۃ چھوڑ دی ہے اس لئے چاندی کی زکو ۃ بہر حال تمہیں اداکرنا ہوگی ،جس کا نصاب بیہ ہے کہ ہر چالیس پر ایک درہم واجب ہوگا۔

( ٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَحْسَرِى عَنْ عَلِى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا حُدَّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِى هُوَ آهْدَى وَالَّذِى هُوَ آهْيَا وَالَّذِى هُوَ أَتْقَى [انظر: ٩٨٦ ، ٩٨٧ ، ٣٩٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥١ ، ١٠٨١ ، ١٠٨٢ ، ١٠٨١]

(۹۸۵) حضرت علی ٹٹائٹو فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علیہ اس کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس طے بارے وہ گمان کرو جوراہ راست پر ہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقو کی پہنی ہو۔

( ٩٨٦ ) حَلَّنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا حُلِّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِى أَهْيَاهُ وَآهْدَاهُ وَٱتْقَاهُ [قَالَ الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠)][ راجع: ٩٨٥]

(۹۸۲) حضرت علی بڑائٹوز فرماتے میں کہ جب تہمارے سامنے نبی علیہ کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ مگان کرو جوراہ راست پر ہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقو کی پیٹنی ہو۔

( ٩٨٧) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَلَّنَنَا شُغْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا حُلِّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْيَاهُ وَٱتْفَاهُ وَآهْدَاهُ وَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْنَا حِينَ ثَوَّبَ الْمُثَوِّبُ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْوِتْرِ هَذَا حِينُ وِتُو حَسَنِ [راحع: ٩٨٥]

(۱۹۸۷) حضرت علی نطاخ رات میں کہ جب تہارے سامنے ہی علیظا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ گمان کروجوراہ راست پر ہو، جو اس کے مناسب ہواور جوتقو کی پڑئی ہو۔

# هي مُناهُ المُرْبِينِ مِنْ إِلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( ٩٨٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُوِ بْنِ عَلِیِّ الْمُقَدَّمِیُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ یَغْنِی ابْنَ زَیْدِ عَنُ اَیُّوبَ وَهِشَامِ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِیدَةَ أَنَّ عَلِیًّا رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ آهْلَ النَّهْرَوَانِ فَقَالَ فِیهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْیَدِ أَوْ مَشْدُونُ الْیَدِ أَوْ مُنْجُدُونُ الْیَدِ أَوْ اللَّهُ عَنْهُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ یَقْتُلُونَهُمْ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِعَلِیِّ آلْنُتَ سَمِعْتَهُ قَالَ إِی وَرَبِّ الْکُعْیَةِ [راحۃ: ٢٢٦]

(۹۸۸) حضرت علی ڈائٹٹؤ کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر جواتو فرمایا کہ ان میں ایک آ دمی ناقص الخلقت بھی ہوگا ،اگرتم حد سے آ گے نہ بڑھ جاؤ تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیہ کی زبانی ان کے آل کرنے والوں سے فرمار کھا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیہ سے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں! رب کعبے کی قسم ۔

(۹۸۹) عبد خبر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حصرت علی ذائفا کے پاس تھا، ان کی خدمت میں ایک کری اور ایک برتن پیش کیا گیا،
انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا تین مرتبہ چہرہ دھویا، دونوں بازوؤں کو کہنیوں سمیت تین تین مرتبہ دھویا، اور دونوں
ہتھیلیوں سے سرکا ایک مرتبہ سے کیا، اور مخنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، پھرفر مایا کہ جو شخص نبی طایقیا کا وضود کھنا چاہتا تو ہیہ نے مائلاں کا کہضو

( . ٩٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو إِسُحَاقَ التَّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرَاهَا الْفَجُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى صَلَاةُ الْعَصْرِ يَعْنِي صَلَاةَ الْوُسُطَى إقال شعب: صحيح] [راحع: ٩١]

(٩٩٠) حضرت على طَنْ اللهِ حَدَّتَنِي عَبِيلَ اللهِ بُنُ عُمَنَ الْقُوَارِيرِي حَدَّثَنَا مُحَثَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ أَبِي حَزْم حَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا عَبْد اللهِ حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ عُمَنَ الْقُوَارِيرِي حَدَّثَنَا مُحَثَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ أَبِي حَزْم حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَدْ اللّهِ عَدْم حَدَّثَنَا عَبْد اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ عَنْ عَلِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَنْه وَسُلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّم عَلَيْهِ وَسُلّم عَلَي مَنْ سِواهُم يَسْعَى بِلِمَّتِهِمُ آدُنَاهُمُ اللّه لا يَفْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُوْ عَلَي عَلْم وَاللّه عَلَى مَنْ سِواهُم يَسْعَى بِلِمَّتِهِمُ آدُنَاهُمُ اللّه لا يَفْتَلُ مُؤُمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُوْ عَلَى عَلْم وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَلا ذُوْ

# هي مُنلاً المَّنْ مِنْ الْمِينَةِ مِنْ الْمِينَةِ مِنْ الْمِينَ الْمُعَلِّمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۹۹۱) حضرت علی ڈاٹھٹنے سے مروی ہے کہ نبی تالیے نے فر مایا مسلمانوں کی جانبیں آپس میں برابر ہیں،ان میں سے اگر کوئی اونی بھی کسی کوامان دے دیے تو اس کی امان کا لحاظ کیا جائے ،اورمسلمان اپنے علاوہ لوگوں پر پیدِ واحد کی طرح ہیں،خبر وار اکسی کا فر کے بدلے میں کسی مسلمان کو آل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی ذمی کو آل کیا جائے گا جب تک کہ وہ معاہدے کی مدت میں ہواور اس کی شراکط پر برقرار ہو۔

(۹۹۲) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَلَّتِهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِمْ عَلَى بَعِيدٍ يُوطِعُهُ بِهِمْ اللَّهُ عَنْهُ [راجع: ۲۷ م] بِهِمْ يَعِيدُ الرَّعِينَ اللَّهُ عَنْهُ [راجع: ۲۷ م] (۹۹۲) بوسف بن منطود كى دادى تهي بهل ايم آخر يق من اپنا اونث دوڑ اربا ہے اور کہتا جاربا ہے بيتو كھانے پينے اور ذكر كے دن بين، ميں نے لوگوں نے اس كے متعلق بوچھا تو انہوں نے تایا كہ بدھرت على بن الى طالب ڈائٹؤ ہیں۔

( ٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبْسِ مْنِ عُنادٍ قَالَ الْطَلَقْتُ أَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعُهَدُهُ إِلَى وَالْمَشْتُ إِلَى عَلِيٍّ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعُهَدُهُ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعُهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا قَالَ وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافًا دِمَاوُهُمُ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَمُنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ وَالْمَاسِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَحْدَتُ يَكُونُونَ وَلَا ذُو عَهُدٍ فِي عَهُدِهِ مَنْ أَحْدَتُ يَدُّ عَلَى مَنْ سِواهُمُ وَيَسُعَى بِذِمَتِهِمُ أَذْنَاهُمُ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهُدٍ فِي عَهُدِهِ مَنْ أَحْدَتُ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَاكِمَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [قَالَ الالناني: صحيح (أبوداود: ٣٠٠)

(۹۹۳) قیس بن عباد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور اشتر حضرت علی نظافیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بوچھا کیا کوئی الیک چیز ہے جس کی رسول اللہ مُنظِیْفیائے نے آپ کو وصیت کی ہواور عام لوگوں کو اس میں شامل نہ کیا ہو؟ فر مایا نبی ظافیا نے لوگوں کو چھوڈ کرخصوصیت کے ساتھ جھے کوئی وصیت نہیں فر مائی ، البتہ میں نے نبی ظافیا سے جو پھے سنا ہے وہ ایک محیفہ میں کلھ کرا پنی تلوار کے میان میں رکھالیا ہے۔

انہوں نے وہ نکالاتو اس میں لکھاتھا کہ مسلمانوں کی جائیں آئیں میں برابر ہیں، ان میں سے اگر کوئی ادنی بھی کسی کوامان دے دے دیت آئیں میں برابر ہیں، ان میں سے اگر کوئی ادنی بھی کسی دے دے دیت آئی امان کالخاظ کیا جائے ، اور مسلمان اپنے علاوہ کوگل بید واحد کی طرح ہیں، جبر واراس کی شرائط پر برقر ارہو، مسلمان کوئل نہ کیا جائے اور نہ بھی کسی دی کوئل کیا جائے گا جب تک کہوہ معاہدے کی عدت میں ہواور اس کی شرائط پر برقر ارہو، نیز رید کہ جوشن کی کوئی برعت ایجاد کرے یا کسی برقی کو مطاخہ دے تو اس براللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

( ٩٩٤ ) حَلَّنَنَا يَحْنَى عَنْ هِ شَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتُ الشَّمْسُ أَنْ تَغُوْبَ مَلَاً اللَّهُ

# هي مُنلا) آخيرين رييسترم له مهر المالين الميالية التواشدين له المستداكية التواشدين له الله المستداكية التواشدين له

أَجُوافَهُمْ أَوُ قُبُورَهُمْ نَارًا [راجع: ٩١]

(۹۹۴) حضرت علی رفانط سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی طیلا نے فرمایا اللہ ان (مشرکین ) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے کہ انہوں نے ہمین نمازعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ٩٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى حَدَّثِنِى آخِى عَنْ آبِى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلُيُقَلُ لَهُ يُرْحَمُكُمُ اللَّهُ وَلْيَقُلُ هُوَ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ فَقُلْتُ لَهُ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِراحِيَ

(۹۹۵) حضرت علی ڈائٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله کَائٹِؤُمنے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کی شخص کو چھینک آئے تواسے چاہے کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ کِيم، اس کے آس پاس جولوگ ہوں وہ مَرْ حَمُکُمْ اللَّهُ کہیں اور چھینکے وال انہیں یہ جواب دے یَھٰدِیکُمُ اللَّهُ وَیُصْلِحْ بَالکُمْ

( ٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِي آَحُمَدُ بَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُجَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اشْتَكُتْ إِلَى فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَجُلَ يَدَيُهَا مِنْ الطَّحْنِ الطَّحْنِ الطَّحْنِ قَاتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةُ تَشْيَكِي إِلَيْكَ مَجُلَ يَدَيُهَا مِنْ الطَّحْنِ وَتَسُلُكُ خَادِمًا فَقَالَ آلَا أَدُلُكُمَا عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ فَآمَرَنَا عِنْدَ مَنَامِنا بِفَلَاثٍ وَتَلَاثِينَ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِينَ وَآرَبَعِ وَتَلَاثِينَ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِينَ مِنْ تَسْبِيحٍ وَتَحْمِيكٍ وَتَكْبِيرٍ إقال الترمذي حسن غريب من حديث ابن عود قال الألباني: صحيح (الترمذي ٨٠٤ و ٢٠ ٣٤) قال شعيب: إسناده قوي ١

(۹۹۲) حضرت علی بڑا تھ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ڈھٹنانے بھے سے شکایت کی کہ پچکی چلا چلا کر ہاتھوں میں گئے پڑ گئے ہیں، چنا نچہ ہم نی طیفا کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! فاطمہ آپ کے پاس پچکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں پڑ جانے والے گٹوں کی شکایت لے کرآئی ہیں، اور آپ سے ایک خادم کی درخواست کر رہی ہیں، نبی طیفانے فرمایا کیا میں مہمیں الی چیز نہ بتاؤں جوتم دونوں کے لئے خادم سے بہتر ہو؟ پھر نبی علیفانے نہمیں سوتے وقت ساسامر تبہ سجان اللہ، سسس مرتبہ الحمد للداور ۴۳ مرتبہ الحمد للداور ۴۳ مرتبہ اللہ اکبریز سے کا تھے دیا۔

( ٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ سِنَانِ بُنِ هَارُونَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَوْ وُضِعَ قَدَجْ مِنْ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ لَمْ يُهُرَاقُ [إسناده ضعيف]

( ٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَتَمَضْمَصَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدُخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٧٨]

(۹۹۸) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹھؤنے وضو کیا تو اس میں ایک ہی کف سے تین مرتبہ کلی کی ،اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چیرہ وطویا، پھراس برتن میں ہاتھ ڈال کر سر کامسے کیا اور پاؤں دھو لئے ، پھر فر مایا کہ تمہارے نبی تَنْ الْمُنْظِمُ کا وضو یہی ہے۔

( ٩٩٩ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَلَّنَنِى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّارًا اسْتَأْذَنَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الطَّيِّتُ الْمُطَيَّثُ [راجع: ٧٧٩]

(۹۹۹) حضرت علی بی نشخ سے مروی ہے کدایک مرتبہ حضرت عمار اللہ فاقت آ کراجازت طلب کرنے گے، بی علیا اسے فرمایا کہ بید یا کیزہ ہےاور یا کیزگی کا حال ہے۔

( ١٠٠٠) حَلَّثَنَا يَحْتَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ حِ وَحَلَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ يَحْتَى قَالَ حَلَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِتِي قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَ قَالَ حَجَّاجٌ قُلْتُ لِشُغْبَةَ هَلُ آذُرَكَ عَلِيًّا قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَعْمُ لَا يَعْمُ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَعُلُ سَمِعَ آواحِد: ٩٢٩]

(۱۰۰۰) حضرت علی ٹٹٹٹٹے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ ٹُٹٹٹٹے نے ارشاد فر مایا میری طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو، کیونکہ جو خص میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا'وہ چہنم میں داخل ہوگا۔

(١٠٠١) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّنْنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِتَى بْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخُطُبُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِراحِهِ: ٣٦٦]

(۱۰۰۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

# هي مُنله المُرْقِيْل يَسِيدِ مَرِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
مزدوری کے طویر شدول ۔

(١٠٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيمِ فَذَكُو الْحَدِيثَ وَقَالَ نَحُنُ تُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا الْأَجُورَ (احع: ٩٣) [

- (ع...) حَلَّتُنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانٌ حَلَّتَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ الْقَصِّى وَالْمُمُصُفُر [راح: ١٦١]
- (۱۰۰۴) حضرت علی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہی طائف نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی طلاوت ، سونے کی انگوشی ، ریشی کیڑے اور عصفر سے رینے ہوئے کیڑے بہننے سے منع فرمایا ہے۔
- ( هُ.١٠) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّتَنِي شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا صَلَّى الظُّهُورَ دَعَا بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ فِي الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِحَالًا يَكُرَهُونَ هَذَا وَإِنِّي رَأَيْتُ وَسُلَّى الظُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ ثُمَّ تَمَسَّحَ بِفَضْلِهِ وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمُ يُحْدِثُ إِراحِم: ٥٨٣
- (۱۰۰۵) نزال بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز ظہر کے بعد حضرت علی ڈاٹٹنڈ کے پاس ایک کوزے میں پانی لایا گیا ، وہ مسجد کے صحن میں بتھے ، انہوں نے کھڑے وہ پانی پی لیا اور فر مایا کہ کچھ لوگ اسے ناپسند سجھتے ہیں حالا نکہ میں نے نبی علیظا کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھرانہوں نے باتی پانی ہے سمح کرلیا اور فر مایا جوآ دمی بے وضونہ ہو بلکہ پہلے سے اس کا وضوم جو دہو، بیاس شخص کا وضو ہے۔
- (١٠.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ [قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٦١ و ٦١٨، ابن ماحة: ٢٧٥، الترمذي: ٣) قال شعيب: صحيح لغيره] [انظر: ٢٠٧٢]
- (۱۰۰۱) حضرت علی نظافتات مردی ہے کہ جناب رسول الله تَلَافِیَا نے ارشاد فرمایا نماز کی تنجی طہارت ہے، نماز میں حلال چیزوں کوترام کرنے والی چیز تکبیر تحریمہ ہے اور انہیں حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا ہے۔
- (١٠.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُقْبَةَ أَبُو كِبُرَانَ الْمُرَادِيُّ سَمِعْتُ عَبُدَ خَيْرٍ يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ أَلَا أُرِيكُمُ وَصُدَّا ثَلَانًا ثَلاثًا ثَلاثًا ثَلاثًا ثَلاثًا ثَلاثًا ثَلاثًا ثَلاثًا وَحَدِيدٍ ١٨٧]
- (۱۰۰۷) عبد خیر کینتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے فر مایا کیا میں تنہیں نبی علیثی کی طرح وضوکر کے نہ دکھاؤں؟ پھرانہوں نے اینے اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھویا۔

هي مُنظاً اخْدَنْ أَيْدِينَ مِنْ أَيْدِيدَ مِنْ أَنْ الْخَلْفَاء الرَّاشَدِينَ فِي ٢٥٥ وَهِم اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(١٠٠٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُسْهِوْ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعِ حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَلْعِ فَالْ كَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا الْمُلِكِ بْنُ سَلْعِ قَالَ كَانَ عَبْدُ خَيْرٍ يؤمُّنَا فِي الْفَجْرِ فَقَالَ صَلَّيْنَا يَوْمًا الْفَجْرَ خَلْفَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَجَاءَ يَمُشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى الرَّحَبِةِ فَجَلَسَ وَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْحَائِطِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا قَنْبُو الْمُنِي الرَّكُورَةِ وَالطَّسْتِ ثُمَّ قَالَ لَهُ صُبَّ فَصَبَّ عَلَيْهِ فَعَسَلَ كَفَّهُ اللَّمْنَى فَقَسَلَ فِرَاعَهُ اللَّهُمَنَى فَقَسَلَ فِرَاعَهُ اللَّهُمَنَى فَقَسَلَ فِرَاعَهُ اللَّهُمَنَى فَقَسَلَ فِرَاعَهُ اللَّهُمَنَ فَقَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَامِي

(۱۰۰۸) ابوعبدالملک کہتے ہیں کہ نماز فجر میں عبد خیر ہماری امامت کرتے تھے، ایک دن ہمیں نماز فجر حضرت علی ڈاٹنؤ کے چیھے پڑھنے کا موقع ملا ، سلام چیھر کر جب وہ کھڑ ہے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ وہ چلتے ہوئے محن محبد میں آگئے اور بیٹے کا موقع ملا ، سلام چیھر کر جب وہ کھڑ ہے ہوئے ہوئے کہ کھڑ ہے ہوئے ہوئے کہ اور این ڈالنا بیٹے کر دیوار سے فیک لگا ہی بھر مرافعا کر اپنی فالو، اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، چنانچہ پہلے انہوں نے اپنی جھیلی کوئین مرتبد دھویا، پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکالا اور تین مرتبہ دائیں ناک میس پانی ڈالنا ، پھر دونوں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور تین مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھویا پھر جا نمیں ہاتھ کو اس کر تین مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھویا پھر جا نمیں ہاتھ کو اس کر تین مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھویا پھر ہائیں ہاتھ کو اس کر تین مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھویا پھر ہائیں ہاتھ کو اس کر تین مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھویا پھر ہائیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا اور فر ما یا کہ دیسے نبی علیقا کا وضو۔

( ١٠.٩) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا هِسَامُ بُنُ عُرُواَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنتُ رَجُلًا مَلَّاءً وَكُنتُ ٱسْتَحِى أَنْ أَسْأَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَنتُ ٱسْتَحِى أَنْ أَسْأَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَنتُ ٱسْتَحِى أَنْ أَسْأَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَآمَرُتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْشَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ إِقَالَ النِّسِلَ مَعْنِي وَلَيْتُومُ وَأَنْشَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ إِقَالَ النِّسَانِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَلِي النِسَانِي ٢/١ وَمَالِكُونُ ١٠٩٥) [انظر: ١٠٣٥] [انظر: ١٠٣٥]

(۱۰۰۹) حضرت علی نولتینافرماتے ہیں کہ جھے بکثرت مذی آتی تھی ، چونکہ نی طینا کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے جھے خود بیرمسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی ، میں نے حضرت مقداد ڈٹائٹوئے کہا کہ وہ نبی علینا سے بیرمسئلہ پوچھیں، چنانچہ انہوں نے بیرمسئلہ پوچھاتو نبی علینانے فرمایا کہ ایساختی اپنی شرمگاہ کودھوکر وضوکر لیا کرے۔

( ١٠٠٠ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى عَنْ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ [راجع: ٢٠٣]

(۱۰۱۰) حضرت علی بخانیجئائے حضرت مقداد رفخانیز سے کہا کہ وہ نبی علیجا سے مذی کا حکم پوچیس ، تو نبی علیجائے فرمایا کہ ایسا شخص وضو کرلیا کڑے۔

( ١٠.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَيَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنُ يَحْجِزُهُ أَوْ يَحْجُبُهُ إِلَّا الْجَنَابَةُ [راحع: ٢٢٧]

# هي مُنظام المَرْن شِل مِنْ مَثْل مِنْ مَنْ الخالفاء الرّاشدين ﴾ ﴿ مُسنَد الخالفاء الرّاشدين ﴾

(۱۰۱۱) حضرت علی ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا قضاءِ حاجت کے بعد وضو کیے بغیر باہرتشریف لا کرقر آن کریم کی تلاوت شروع کردیتے ،آپ ملیکا ہمارے ساتھد گوشت بھی تناول فر مالیا کرتے تھے اور آپ کو جنابت کے علاوہ کوئی چیز قر آن سے نہیں روکتی ہی۔

( ١.١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى كُلِّ آثَرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكُعْتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصُرَ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلَاةٍ [صححه ابن حزيمة: (٩٩ ١١) قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١٢٧٥) قال شعيب إسناده قوى] [انظر: ٢١٧ ، ٢٢١، ٢٢١ ،

(۱۰۱۲) حفزت علی دفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علینا افجر اور عصر کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعدد ورکعت نماز پڑھتے تھے۔

(١٠١٣) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا إِشْحَاقُ بُنُ إِشُمَاعِيلَ وَأَبُو خَيْفَمَةَ قَالَا حَلَّثَنَا وَكِعٌ حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ ظَاهِرَهُمَا [راجع: ٧٣٧]

(۱۰۱۳) حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میری رائے میتی کہ مع علی اخسین کے لئے موزوں کادہ حصد زیادہ موزوں ہے جوزیین کے ساتھ لگتا ہے بدنبیت اس جصے کے جو پاؤں کے اوپر دہتا ہے ، جی کہ میں نے نبی علیظ کو جب اوپر کے جصے پر مس کرتے ہوئے د کیے لیا تو میں نے اپنی رائے کورک کردیا۔

( ١.١٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَآيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَفَسَلَ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوُلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَطَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ بِالْغَسْلِ [راجع: ٧٣٧]

(۱۰۱۳) عبر خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹائٹٹ کو وضوکر کتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پاؤں کے اوپر والے جھے کو دھویا اور فرمایا اگر میں نے نبی علیظا کو پاؤں کا اوپر والا حصد دھوتے ہوئے نددیکھا ہوتا تو میری رائے میتھی کہ پاؤں کا نجلا حصد دھوئے جانے کا زیادہ حق دارہے ( کیونکہ وہ زمین کے ساتھوزیادہ لگتاہے )

( ١٠١٥ ) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً أُخُرَى قَالُ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّاً فَمَسَحَ ظُهُورَهُمَا (راحع: ١٧٣٧)

(۱۰۱۵) گذشتہ حدیث اس دوسری سندہے بھی مروی ہے جس میں ہے کہ میں نے حضرت علی نظافظ کووضوکرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے یاؤں کے اوپروالے جھے پڑسے کیا۔

( ١٠١٦ ) حَدَّثُنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُحَسَّنُ بْنُ عُقْبَةً أَبُو كِبْرَانَ عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ

# هي مُنلاً آمَّرُن بن يَوْمَ الْهِ اللهُ ا

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَعْنِي هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَصَّا فَلَاثاً [راحع:٢٧٦] (١٠١٧) حضرت على مُثَاثِنَا سِنْ مروى ہے كه ايك مرتبه وضوكرتے ہوئے نبى عليُّانے اسنے اعضاء وضوكوتين تين مرتبه دھويا۔

( ١٠.١ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّى أَحَدًا بِأَبَويُهِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ يَوْمَ أَحُدًا بِأَبَويُهِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ يَوْمَ أَحُدِ ارْمِ سَعْدُ فِذَاكَ أَبَى وَأَثَى [راحع: ١٠٩]

(۱۰۱۷) حضر َ علی ڈٹائٹو فرمائتے ہیں کہ میں نے نبی علی<sup>میا</sup> کو بھی کسی کے لئے''سوائے حضرت سعد ڈٹائٹو کے''اپ والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا،غز وۂ احد کے دن آپ آٹائٹو کا حضرت سعد ڈٹائٹو سے فرمار ہے تھے کہ سعد! تیر پھیکو ہتم پرمیرے ماں باپ قربان ہوں۔

( ١.١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَآمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَآمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا قَالَ الْمَعْمُوا لَهُ وَيُطِيعُوا قَالَ فَاغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا حَطَبًا ثُمَّ قَالَ آوُقِدُوا نَارًا فَاوْقَدُوا لَهُ نَارًا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَمُ حَطَبًا فَجَمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ آجُلِ النَّارِ فَكَانُوا كَلَوْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَى قَالُوا إِنَّمَا فَرَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ النَّارِ فَكَانُوا كَلَاكُ إِذْ بَعْضُ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ النَّارِ فَكَانُوا كَلَاكُ إِذْ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ النَّارِ فَكَانُوا كَلَاكُ إِذَا لَلْ لَكُ عَضَبُهُ وَطُفِئتُ النَّارُ قَالَ فَلَمَّا قَلِيمُوا عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَوْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَوْ وَلَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّا الطَّاعَةُ فِي الْمَعُولُ فِي إِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونَا فَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَوْ وَمَلْكُوا وَمُونَا فَلَالُوا إِلَيْهُ وَلَا لَوْلَ فَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونُوا فَلِكَ لَهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوا مِنْهَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونَوا فَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَوْ

(۱۰۱۸) حضرت علی نظافظ سے مروکی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیقا نے ایک تشکر روانہ فر مایا، اور ایک انصاری کوان کا امیر مقرر کر دیا، اور لوگوں کواس کی بات سننے اور اطاعت کرنے کا تھم دیا، جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو راہتے ہیں اس انصاری کوکسی بات برخصہ آ گیا، اس نے کہا کہ کلڑیاں انتظمی کرو، اس کے بعد اس نے آ گے منگوا کرکٹڑیوں ہیں آ گ لگا دی اور کہا کیا نبی علیقانے تہمیں میری بات سننے اور اطاعت کرنے کا تھم نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اس نے کہا چھراس آ گ میں داخل ہوجاؤ۔

اوگ ایک دوسرے کی طرف ویکھنے اور کہنے گئے کہ آگ ہی سے تو بھاگ کر ہم نبی طابیقا کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، چھوڑی دیر بعداس کا غصہ بھی شفیڈا ہو گیااور آگ بجھ گئی، جب وہ لوگ واپس آئے تو نبی طابیقا کو ساراوا قعہ بتایا، نبی طابیقا نے فرمایا کہ اگرتم اس میں ایک مرتبد واخل ہوجاتے تو پھر بھی اس میں سے نکل نہ سکتے، یا در کھو! اطاعت کا تعلق تو صرف نیک کے کا مول سے ہے۔

( ١٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ يَغْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَٰذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ قَالَ

# . هي مُنالِهُ المُرْبِينَ بل يَسِيدُ مَرْمُ لِي اللهُ 
عُبْدُ الرَّزَّاقِ لِأُصْبُعَيُّهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى [راحع: ٥٨٦]

(١٠١٩) حَفَرَت عَلَى الْأَوْسَ عَروى مِ كَهِ جَناب رسول اللَّدُ كَالْتُوَالِيَّ الْمُعَانِينَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَاسِمِ الْنِي عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُمْ وَثَلَّتُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُمْ وَثَلَّتُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُمْ وَثَلَّتُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُمْ وَثَلَّتُ عَمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ خَبَطَتُنَا فِيتُنَةً أَرَادَ أَنْ خَبَطَتُنَا أَوْ أَصَابَتُنَا فِيتُنَةً فَمَا شَاءَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ آبِي قَوْلُهُ ثُمَّ خَبَطَتُنَا فِيتُنَةً أَرَادَ أَنْ يَعْوَضَعَ بِلَلِكَ [قال شعب: إسناده حسن] [انظر: ١٠٥/ ٢٥٥]

(۱۰۲۰) حفرت علی ڈاٹٹنے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹیکاسب سے پہلے تشریف لے گئے، دوسر نے نمبر پرحفزت صدیق اکبر ٹاٹٹنا چلے گئے اور تیسر سے نمبر پرحفزت عمر فاروق ڈاٹٹا چلے گئے، اس کے بعد ہمیں امتحانات نے گلیر لیا، اللہ جمہ جا ہے گا اے معاف فرہا وے گا۔

(١٠٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَجُّلًا سَآلَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْبَقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ الْقَرَنُ قَالَ لَا يَضُوُّكُ قَالَ فَالْعَرْجَاءُ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسَلِكَ قَالَ وَآمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْوِقَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحع: ٣٣٢]

(۱۰۲۱) ایک آ دمی نے حضرت علی ڈٹاٹھڈ سے گائے کی قربانی کے حوالے سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ ایک گائے سات آ دمیوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے، اس نے پوچھا کہ اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتو؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، اس نے کہا کہ اگر وہ لَکُٹر کی ہو؟ فرمایا اگر قربان گاہ تک خود چل کر جاسکے تو اسے ذیج کرلو، نبی علیا اسے نہمیں تھم دیا ہے کہ جانور کے آ نکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیس۔

( ١.٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةً بْنَ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَالَةُ رَجُلٌ فَلَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٧٣٢]

(۱۰۲۲) گذشته جدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٠٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنُ شُعَبَةَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدُرٍ غَيْرُ الْمِقْلَدَادِ وَلَقَدُ رَآيُتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّى وَيَبْكِى حَتَّى آصُبَحَ [صححه ابن حزيمة: (٨٩٩) قال شعيب: إسناده صحيح] النظر ٢١٦١ع

(۱۰۲۳) حضرت علی بڑائٹ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد بڑاٹٹ کے علاوہ ہم میں گھر سوار کوئی نہ تھا، اور ہمارے درمیان ہر شخص سوجاتا تھا، سوائے ہی علیاہ کے جوایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے

#### هي مُنظا احَرِي مَنظ المُنظ مِينِي مَرْم اللهِ اللهِ مَنظ المُنظ عَلَيْهِ مِنْ المُنظ عَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ يهال تلك كدفتع موكِّئ -

( ١.٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي خَصِينِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالُ مَا مِنْ رَجُلٍ اَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَكَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ [صححه البعاري (٢٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٨)] [انظر: ١٠٨٤]

(۱۰۲۳) حضرت علی نگانٹڈ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بھی میں نے کوئی شرعی سزانا فذکی ہو، اس کے متعلق ججھے اپنے ول میں کوئی کھٹک محسوں ٹبیس ہوتی ، سوائے شراب کے، کہ اگر اس کی سزااس کوڑے جاری کرنے کے بعد کوئی شخص مرجائے تو میں اس کی دیت اواکر ٹالون ، کیونکٹہ بھی مالیٹل نے اس کی کوئی حدم تعرفییں فرمائی (کہ چالیس کوڑے مارے جاکیں یااس)

( ١٠٢٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهُ حَمَٰنِ حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا [راحع ١٩٧١]

(۱۰۲۵) حضرت علی ڈٹائٹڈ سے مر دی ہے کہ نبی علیظانے ایک مرتبہ وضوکر تے ہوئے اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھویا۔

(١٠٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ المَّرِّحُمَنِ عَنُ زَالِدَةَ بَنِ قُدَامَةَ عَنُ أَبِي حَصِينِ الْآسَدِيِّ وَابُنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ٱلْبَالَا أَبُو حَصِينِ الْآسَدِيُّ عَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُّلًا مَلَّاءً وَكَانَتُ تَحْتِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرُتُ رَجُّلًا فَسَالَهُ فَقَالَ تَوَضَّأُ وَاغْسِلُهُ إصححِه البحارى (٢٦٩) وابن حزيمة: (١٨) [انظر: ٢١٠١]

(۱۰۲۲) حفرت على رفاتفؤ فرماتے ہیں کہ جھے بھڑت مذی آئی تھی، چونکہ ہی طالیہ کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں اس ك مجھے خود بیر سئلہ پوچھتے ہوئے شرم آئی تھی، میں نے ایک آ دی سے کہا کہ وہ نبی علیہ سے بیر سئلہ پوچھیں، چنا نچرانہوں نے بیر مسلہ بوچھا تو نبی علیہ ان فرما یا کہ ایسا خض اپنی شرمگاہ کو دھوکر وضوکر لیا کرے۔

(١،٢٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَرِ الْوَرَكَانِيُّ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَٱتَيْنَاهُ فَجَلَسُنَا إِلَيْهِ فَدَعَا بِوَضُوعٍ فَأَتِي بِرَكُوّةٍ فِيهَا مَاءٌ وَطَسْتٍ قَالَ فَأَفْرَ غَ الرَّكُوةَ عَلَى يَدِهِ النَّيْنَا الْغَدَاةَ فَٱتَيْنَاهُ فَجَلَسُنَا إِلَيْهِ فَدَعَا بِوَضُوعٍ فَأَتِي بِرَكُوّةٍ فِيهَا مَاءٌ وَطَسْتٍ قَالَ فَأَفْرَ غَ الرَّكُوةَ عَلَى يَدِهِ النِّينَ فَقَسَلَ يَدَيْهِ فَلَاثًا وَيَمَضْمَصَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْفَرَ ثَلَاثًا بِكُفِّ كُفِّ كُفِّ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَلَمُوهُ إِرَاحِم: ٢٧٥] فَلَاثًا وَمَعْ يَلَاثًا فَلَاثًا وَيَمْشَعُ بِهَا رَأْسَهُ بِكُفَّيْهِ جَمِيعًا مَرَّةً وَاجِدَةً ثُمْ غَسَلَ وِجُلَيْهِ ثَقَابًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَا لَا لَوْ عُلَمْ وَسَلَّمُ فَاغُلُمُوهُ [راحِح: ٢٧٦]

(۱۰۲۷) عبد خیر مُنظِمَّ کتبے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم فجر کی نماز پڑھ کر حضرت علی ڈٹاٹٹئے کے پاس جا کر بیٹھ گئے ، انہوں نے وضوکا پانی معکوایا چنا نچرایک ڈول میں پانی اور ایک طشت لایا گیا ، پھرانہوں نے دائیں ہاتھ پرڈول سے پانی بہایا اور اپنی تھیل کو تین مرتبہ دھویا ، پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکال کر کلی کی اور تین ہی مرتبہ ناک میں پانی ڈالا ، پھر سامر تبہ چہرہ وھویا ، تین تین

# هِ مُنْ الْمُأْتُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

مرتبه دونوں باز دوک کودهویا، پھر دایاں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور دونوں ہضلیوں سے ایک ہی مرتبه سر کامسح کر لیا، پھر تین تین مرتبه دونوں یا دَان دهوئے اور فر مایا کہ بہہے نبی علی<sup>نیوں</sup> کا دضو، اسے خوب سجھاد۔

- (١٠٢٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا زَائِدَةً عَنُ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ قَييَصَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْى فَتَوَضَّأُ وَانْحَسِلُ ذَكُرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلُ فَذَكُرُتُهُ لِسُفْيَانَ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رُكَيْنٍ [راحع: ٨٦٨]
- (۱۰۲۸) حضرت علی ڈٹائٹیڈ فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے خروج ندی بکثر ت ہوتا تھا، میں نے نبی علیظا ہے اس کا ذکر کیا تو فرمایا جب ندی دیکھوتو اپنی شرمگاہ کو دھولیا کرواور نماز جیساد ضوکرلیا کرو، اور اگر منی خارج ہوتو عنسل کرلیا کرو
- (١٠٢٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَابُنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَا فَضْخَ الْمَاءِ وَحَدَّثَنَا انْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَقَالَ فَضْخَ أَيُّضًا [راحع: ٨٦٨]
  - (۱۰۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔
- (١٠٣٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَى وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ أَنَبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ عَطَاءٍ يَغْنِى ابْنَ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيًّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ هَلِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ خَيْرُهَا بَعْدَ آبِي بَكُرٍ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ يَجْعَلُ اللَّهُ الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبٌ [راحع: ٣٣٨]
- (۱۰۳۰) ایک مرتبه حضرت علی نظافیئونے فر مایا کیا میں تنہیں میہ نہاؤں کہ اس امت میں نبی علیظا کے بعد سب سے بہترین محض کون ہے ؟ وہ حضرت صدیق اکبر نظافیا ہیں ، اور حضرت صدیق اکبر خافیؤ کے بعد اس امت میں سب سے بہترین محض حضرت عمر فاروق خافیؤ ہیں ، اس کے بعد اللہ جہاں جا ہتا ہے ابی محبت بیدا فرمادیتا ہے۔
- (١٠٣١) حَلَّثْنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّلْنِي أَبُو بَحْرٍ عَبُدُ الْوَاحِدِ الْبُصْرِيُّ حَلَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا فَرَعَ مِنْ أَهُلِ الْبُصْرَةِ إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ وَبَعْدَ أَبِى بَكُرٍ عُمَرُ وَأَحْدَثُنَا أَحْدَاثًا يَضْنَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا شَاءَ [راجع ٨٣٣]
- (۱۰۳۱) حضرت علی طالعتی جب اہل بھرہ سے فارغ ہوئے تو فر مایا کہ اس امت میں نبی علیات کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اللہ علیات کے بعد جم نے ایسی چیزیں ایجا دکر لی ہیں جن میں اللہ جو جا ہے گا سوکر ہے گا۔ جو چاہے گا سوکر ہے گا۔
- (١٠٣٢) حَكَثَنَا عَبُد اللَّهِ حَكَثَنِى وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ أَلْوَاسِطِى ۚ أَنْبَأَنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ عَبُدِ خَيْرٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَامَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَإِنَّا قَلْدُ آخَدَثْنَا بَعُدُ آخَدَاثًا يَقُضِى اللَّهُ فِيهَا مَا شَاءَ [راحع: ٨٣٣]

المستدالية المربية مترة المستدالية المستدالية الفاء الراشدين المستدالية الفاء الراشدين المستدالية المستدالية الفاء الراشدين

(۱۰۳۲) حضرت علی ڈائٹنڈ نے فرمایا کداس امت میں نبی علیاً کے بعد سب سے بہترین خض حضرت صدیق اکبر ڈائٹنڈ تھے ان کے بعد حضرت عمر فاروق ڈائٹنڈ تھے،اس کے بعد ہم نے الیمی چنرس ایجاد کر کی ہیں جن میں اللہ جو جا ہے گا سوکرے گا۔

( ۱۰۳۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بَنِ هَانِءِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ عَمَّلَا يَسْتَأَذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْ لَدُو اللَّهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيِّبِ إِرَاحِع: ٢٧٩] عَمَّارٌ يَسْتَأَذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْ لَدُو اللَّهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيِّبِ إِلْمُعَلِّبِ إِرَاحِع: ٢٧٩] (١٠٣٣) حضرت على طافرتها) اتى دريم صرت عمار وَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّنُ عَنْ سَعِيد بْنِ ذِى حُدَّانَ حَدَّيْنِى مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَوْلَ عَنْ سَعِيد بْنِ ذِى حُدَّانَ حَدَّيْنِى مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَرْتُ خَلُولُولُ سَمِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَرْتُ خَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَرْتُ خَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَرْتُ خَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُحَرْتُ خَلُهُ وَسَلَّمَ الْمُحَرْتُ خَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَرْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُحَرْقُ عَلْهُ وَسَلَّى الْمُحَرِقُ عَنْ سَعِيد بْنِ فِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيقُ وَسَلَّمَ الْمُحَرِقُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُحَرِقُ عَنْ الْمُعَلِقُ وَسَلَّمَ الْمُحَرِقُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُحَرِقُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْدُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُحَدِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَدِي عَنْ الْمُعْتَى الْمَعْتَى الْمُعْتَى الْمُعَلِيقُولُ الْمَعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُولُ الْمُعَلِيقُا وَالْمَعُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ الْمَعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُ الْمُعْتَى الْمَعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعُلِقُولُ الْمُعْتَعُولُولُ الْمُعْتَعُلِيقُولُ الْمُعْتَعُولُ الْمُعْتَعُلِقُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعُلِيقًا وَالْمُعَالَقُولُ الْمُعْتَا

(۱۰۳۴) حضرت على ذاللهٔ فرماتے میں کہ نبی ملیٹانے جنگ کو'' خال'' قرار دیاہے۔

( ١٠٢٥ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ أَخْبَرَنِي آبِي أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلْمِقْدَادِ سَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الرَّجُلِ يَدُنُو مِنْ الْمَوْآةِ قَيُمُذِنِي فَإِنِّي آسَتُحْيِي مِنْهُ لِأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ ذَكْرَهُ وَأَنْشَيْهُ وَيَتَوَضَّأُ [راجع: انظر: ٩ . ١٠]

(۱۰۳۵) حضرت علی بڑی تی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد ڈٹائٹٹ کہا کدوہ نبی علیٹا سے یہ مسئلہ پوچیس، کہا گرکوئی آ دی اپنی بوی کے قریب جائے اوراس سے ندی خارج ہوتو کیا تھم ہے؟ جمھے خود یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ ان کی صاحبزادی میرے ٹکاح میں ہیں، چنانچہ انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ انسان نے فرمایا کہ ایسافتض اپنی شرمگاہ کو دھوکروضو کر لیا کرے۔

( ١٠٣٦) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْرَّخْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي الضَّّحَى عَنْ شُتَيُو بْنِ شَكَلِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَغَلُونَا يَوْمَ الْأَحْرَابِ عَنْ صَلَاةِ الْمُصْرِ حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعُصْرِ مَلَا اللَّهُ ثُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجُوافَهُمْ

ر ۱۰۳۱) حضرت علی ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے ہمیں نمازعصر پڑھنے کا موقع نہیں دیا حتیٰ کہ میں نے ٹبی عالی<sup>تی</sup>ا کو بیفر ماتے ہوئے سنا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے وی پہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

(١٠٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عِنْدَا هَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِنْدَا هَيْءَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَلَيْهِ إِلَى تُوْرِ مِّنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَنْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَلَا صَرْفٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسُلِمِينَ وَاحِدَةً فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ عَدْلًا وَلَا صَرْفٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسُلِمِينَ وَاحِدَةً فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ

# هي مُنالاً المَّنْ فَيْل يَسْدُمُ وَ الْمُحْلِي اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِنّا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا [راحم: ٢١٥]

(۱۰۳۷) ایک مرتبه سیدناعلی مرتضی و و النونونی و ارشاد فرما یا بهارے پاس کتاب الله اوراس صحیفے کے علاوہ کی پینیں ہے، اس صحیفے میں ریم بھی لکھا ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا ارشاد فرما یا عمیر سے تو رتک مدیدہ منورہ حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی برعت ایجاد کرے یا کسی بیدعتی کو شمکا ند دے، اس پر الله کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن الله اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول ند کرے گا، اور تمام مسلمانوں کی ذمه داری ایک جیسی ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پناہ کوتو ڑے اس پر الله کی ، فرشتوں اور تمام کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوگا۔

اورغلام اپنے آتا کے علاوہ کسی اور کواپنا آتا کہنا شروع کردے،اس پر بھی اللّٰہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، تیامت کے دن اس کا بھی کوئی فرض یانفل قبول نہیں کیا جائے گا۔

( ١٠٣٨) حَذَّتُنَا عَهُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُهَانَ عَنِ الْمُتُحَمَّشِ عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَيْلَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى أَرَاكَ تَنَوَّقُ فِى قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا أَنْ تَزَوَّجَ إِلَيْنَا قَالَ وَعِنْلَكَ شَيْءٌ قَالَ قُلُتُ ابْنَةُ حَمْزَةً قَالَ إِنَّهَا ابْنَةً أَخِى مِنْ الرَّضَاعَةِ [راحع: ٣٢٠]

(۱۰۳۸) حضرت علی ٹٹائٹڈ فرمائے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت ما بٹٹائٹیٹم میں عرض کیایا رسول اللہ! آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کے دوسرے خاندانوں کو کیوں پہند کرتے ہیں؟ نبی طلیبانے فرمایا کہ تنہاڑے پاس بھی پھے ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! حضرت ہمزہ ٹٹائٹڈ کی صاحبزادی! فرمایا کہ وہ تو میری رضائی بھیتی ہے (دراصل نبی علیبااور حضرت امیر حمزہ ٹٹائٹڈ آپس میں رضاعی بھائی بھی تھا ور حضرت امیر حمزہ ٹٹائٹڈ آپس میں رضاعی بھائی بھی تھا ور کھیں تھا۔

(١٠٣٩) حَلَّقْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِ فَي عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عَلِثٌ إِذَا حَلَّتُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهْيَاهُ وَآهْدَاهُ وَآثْقَاهُ [راجع: ١٥٥]

(۱۰۳۹) حضرت علی نظانفوافر ماتے ہیں کہ جب تمہادے سامنے ہی علینا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ گمان کرو جوراہ راست پر ہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقو کی پیٹی ہو۔

( ١٠٤٠) حَلَّافَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَلِدٍ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أَنْبُنُكُمْ بِحَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرُ الراحِع: ٨٣٣]

(۱۰۴۰) ایک مرتبه حفرت علی طالفتان فر مایا کیا میں تنہیں سی نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیظا کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر طالفتا ورحضرت عمر فاروق طالفتا۔

( ١٠٤١) حَلَّقَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّقَنِى عُثْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَلَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ عَنِ السُّلِّىِّ عَنُ عَلِيٍّ فِى السَّلَّمِ عَنْ عَلِيٍّ فِى السَّلَامِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْذِرُ وَالْهَادِ رَجُلٌّ مِنْ بَنِى هَاشِمِ [إسناده ضعيف و في متنه نكارة] . هَاشِمِ [إسناده ضعيف و في متنه نكارة] .

(۱۰ ۴۱) حصرت علی رفائظ سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں یہ جوفر مایا گیا ہے'' کہ آپ تو صرف ڈرانے والے بین اور برقوم میں ایک بادی آیا ہے''نی طائی اے اس آیت کے متعلق فر مایا ڈرانے والا اور رہنمائی کرنے والا بنو ہاشم کا ایک آ دی ہے۔

( ١٠٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا حَضَرَ الْبَأْسُ يَوْمَ بَدُرٍ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِنْ أَشَدٌ النَّاسِ مَا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقُرَبَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْهُ [راحع: ٢٠٤]

(۱۰۴۲) حفرت علی ڈیٹٹیڈ فریاتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب جنگ شروع ہوئی تو ہم لوگ نبی طین کا پناہ میں آ جاتے تھے، نبی طین ہماری نسبت دشن سے زیاوہ قریب تھے، اوراس دن نبی طین نے سب سے زیادہ بخت جنگ کی تھی۔

( ١٠٤٣) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَغْنِى ابْنَ عِيسَى آخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ قَالَ إِسْحَاقُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ قَالَ إِسْحَاقُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عَلِيهِ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِبْرِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِن عَنْ الْبُولِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَ

( ١.٤٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُّو خَيْقَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ فُلَانِ بَنِ حُنَيْنِ عَلْ عَنْ اللَّهِ عَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ أَبُونَ عَنْ جَدِّهِ عَيْدِ اللَّهِ بَنِ حُنَيْنِ قَالَ قَالَ عَلِيْ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ الْمُعْصَفَرِ وَعَنْ الْفَسِّى وَعَنْ خَاتَمِ اللَّهَيِ وَعَنْ الْقِرَاقَةِ فِي الرُّكُوعِ قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ أَنْ أَقُرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ قَالَ أَبُو خَيْنَمَةَ فِي حَيْنِهِ حُدِينِهِ حُدِينِهِ حُدِينِهِ حُدِينِهِ حُدِينِهِ حُدِينِهِ حُدِينِهِ حُدِينِهِ حُدِينِهِ وَعَنْ جَدِيهِ حُدِينٍ وَاللّهَ وَاللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۰۲۳) حضرت علی نتائش سے مردی ہے کہ نبی علیا نے مجھے سونے کی انگوشی ،ریشی کباس یا عصفر سے رنگا ہوا کیٹر اسپنے اور رکوع کی حالت میں قر آن کریم کی حلاوت سے منع کیا ہے۔

( ١٠٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آذُرِكُهُمَا فَارْتَجِعُهُمَا وَلَا تَبِعُهُمَا إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِقُ بَيْنَهُمَا إِلَا يَتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آذُرِكُهُمَا فَارْتَجِعُهُمَا وَلَا تَبِعُهُمَا إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِقُ بَيْنَهُمَا إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آذُرِكُهُمَا فَارْتَجِعُهُمَا وَلَا تَبْعِهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آذُرِكُهُمَا أَوْدَ تَجِعُهُمُ وَلَا تَبْعِهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آذُرِكُهُمَا فَارْتَجِعُهُمُا وَلَا تَبْعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آذُرِكُهُمَا فَارْتَجِعُهُمُ وَلَا تَعْوَيُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آذُرِكُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آذُرِكُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آذُرِكُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَقَالُ آذُرِكُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُ آذُرِكُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَقَالَ آذُرِكُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَقَالَ آذُرِكُمُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ فَقُولُ آذُرِكُمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَعُ وَلَا تُنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَعُلَامُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا الْ

﴿ ١٠٤٨) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَّامِ الْبَوَّارُ حَلَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةً قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَوضَّأُ فَغَسَلَ كَقَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا ثُمَّ الْسَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهُهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمْيِهِ إِلَى الْكَفْيَيْنِ وَآخَذَ فَضُلَّ طَهُورِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَايْمٌ ثُمَّ قَالَ ٱخْبَنْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٧٥]

(۱۰۴۷) ابوحیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹٹا کو وضوکر تے ہوئے دیکھا، پہلے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوکر صاف کیا، بھر تین مرتبہ کل کی ، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چہرہ دھویا، تین مرتبہ کہدیں سسیت ہاتھ دھوئے، مرکامسے کیا اور مخنوں سسیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا یانی لے کر کھڑے کھڑے ہی گئے اور فرمایا کہ میں تنہیں ٹی علیٹٹا کا طریقہ وضود کھانا چاہتا تھا۔

( ١٠٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ عَبْدُ خَيْرٍ غَنْ عَلِيٌّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي حَيَّةَ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنُ طُهُورِهِ أَخَذَ بِكُفَيْهِ مِنْ فَصْلِ طَهُورِهِ فَشَرِبَ (راحع: ٢٧٦]

(۱۰۴۷) كَنْ شَدْ صَدِيثَ الرَّ وَسَرَى سَدَ سَهِ بِكُلُ مِروى بِ البَّدَّ السَّحَ ثَرَيْس وَضُوكا پانی دونوں باتھوں سے لِيْخ كاذكر بِ د (۱۰۴۸) حَدَّقَنَا عَبُدُ الْرَهَّابِ قَالَ سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ الْأَعْضَبِ هَلْ يُضَحَّى بِهِ فَأَخْبَرَ نَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرِيِّ بْنِ كُلَيْبِ
دَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَعَّى بِالْعُضَّبِ الْقُونِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَعَى بِالْعُضَّبِ الْقُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَعَى بِالْعُضَّبِ الْقُونَ وَاللَّهُ فَالَ قَنَادَةُ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ الْعَضَبُ النِّصْفُ قَاكُمُونُ مِنْ فَالْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَفُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَفُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَفُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَفِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْفِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُولِنَا فَعَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمُعْرَاتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالًا عَمْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلِي الْعَلَى اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلِي الْعُل

( ۱۰ ۴۸ ) حضرت علی طالفتن سے مروی ہے کہ جی طالبانے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّحَشُّ مِالدَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّى وَالْمَيَاثِرِ [راحع: ٧٢٧]

(۱۰۳۹) حفرت كَلَ كُنْ اللَّهُ عَلَى مُوكَا بِهِ كَذِي عَلِيْكُ فِي عَصِوفَ كَا الْكُوثُى، دَيْثُى لباس بَهَنِدُ اورسرتْ زين لوق سے منع فر مايا ہے۔ ( ۱۰۵۰ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوائِيلَ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَانَا إِسْوَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ عَبْدُ الرَّذَا فِي عَنْ أَبِي حَيَّةً قَالَ رَآيْتُ عَلِيًّا بَالَ فِي الرَّحَيَةِ وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا فَغَسَلَ كَقَيْهِ ثَلَاثًا وَمَصْمَصَ

وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثُلَّا ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ مِنْ فَضُلِ وَصُوئِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُمُونِى فَعَلْتُ فَارَدُتُ أَنْ أُرِيكُمُوهُ [راحع: ٩٧١]

(۱۰۵۰) ابوحیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی ڈاٹھنڈ کوشن میں پییٹا ب کرتے ہوئے دیکھا، پھرانہوں نے پانی منگوایا اور پہلے انہوں نے اپنی منگوایا اور پہلے انہوں نے اپنی مرتبہ چرہ دھویا، اور پہلے انہوں نے اپنی ورسوکے میں ان اور چرہ دھویا، تین مرتبہ کہندی سمیت دونوں پاؤں دھوئے ، اور دضو کا بچا ہوا پانی لے کر کھڑے کھڑے کو اور دضو کا بچا ہوا پانی لے کر کھڑے کھڑے کو کہ کے اور فرمایا کہ میں نے نبی مالیٹا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے تم نے جمعے کرتے ہوئے ویکھا ہے جادر میں تہمیں نبی مالیٹا کا طریقۂ وضود کھا ناچا ہتا تھا۔

(١٠٥١) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنِى أَبُو صَالِحِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَلَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشِ حَلَّنِي الْحَجَّا جُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيُّ قَالَ ضَرَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ هَذَا الْمِنْسَرَ وَقَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيُّ قَالَ ضَرَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ هَذَا الْمِنْسَرَ وَقَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَحْدَثُنَا بَعْدَهُمَا أَحْدَاثًا يَقْضِى اللَّهُ وَلَكُ فَي اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَحْدَثُنَا بَعْدَهُمَا أَحْدَاثًا يَقْضِى اللَّهُ فِيهَا إِقَالَ شَعِب إِسناده قوى]

(۱۰۵۱) حضرت علی ڈاٹھنڈ نے ایک دن برمرمنبر خطبہ دیتے ہوئے اللّٰہ کی حمد وثناء بیان کی ، اور جواللّٰہ کو منظور ہوا، وہ کہا، پھر فر مایا کہ اس امت میں نبی علیٰ اُلکے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ڈاٹھنٹ تنے ان کے بعد حضرت عمر فاروق ڈاٹھنڈ تنے، اس کے بعد ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر کی ہیں جن میں اللہ جو جا ہے گا سوکر ہے گا۔

( ١٠٥٢ ) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا أَبُو صَالَحِ الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيًّهَا أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راحع: ٨٣٣]

(۱۰۵۲) حضرت علی ٹٹائٹوئے نے فر مایا کہ اس امت میں نبی علیظا کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹوئو تھے ان کے بعد حضرت عمر فاروق ڈٹائٹوئو تھے۔

(١٠٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَحْيَى عَنْ عَدِدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَادِىِّ عَنْ عَلِيٍّ وَالْمَسْعُودِيُّ عَنْ عُنْهُ فَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عُنْهُ فَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ ضَخْمَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَلَمَيْنِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ مُشْرَبًا وَصَلَّمَ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ ضَخْمَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَلَمَيْنِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ مُشْرَبًا وَجُهُهُ خُمْرَةً طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّوًا كَانَّمَا يَتَقَلَّمُ مِنْ صَخْرٍ لَمُ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ صَلَّى

# اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ أَبُو النَّصْرِ الْمَسُرُبَةُ وَقَالَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ و قَالَ أَبُو قَطَنِ الْمَسُرُبَةُ و قَالَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ أَبُو النَّصْرِ الْمَسُرُبَةُ و قَالَ عَانَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ و قَالَ أَبُو قَطَنِ الْمَسُرُبَةُ و قَالَ يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ و قَالَ أَبُو قَطَنِ الْمَسُرُبَةُ و قَالَ يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ و قَالَ أَبُو قَطَنِ الْمَسُرُبَةُ و قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ أَبُو النَّصْرِ الْمُسُرِّبَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ أَبُو النَّصْرِ الْمُسْرِبَةُ و قَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ أَبُو النَّصْرِ الْمُسْرِبَةُ و قَالَ أَبُو النَّصْرِ الْمُسْرِبَةُ و قَالَ أَبُو النَّامُ و قَالَ أَبُو النَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلِيْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللْوَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُواللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالُولُولُولُ

(۱۰۵۳) حضرت علی منافذ سے مروی ہے کہ نبی علینا بہت زیادہ لمبیہ تنے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ،سرمبارک بڑا اور داڑھی تھنی تھی ،ہتھیلیاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرہ مبارک میں سرخی کی آمیزش تھی ، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لمبی سے دھاری تھی ، ہڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسامحسوں ہوتا تھا گویا کہ کسی گھاٹی سے اتر رہے ہیں، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی نبددیکھا ہُٹائٹے پھڑے۔

( ١٠٥٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ دِينَادٍ عَنُ حُصَيْنِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ كُنتُ أَرَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَفْصَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلُتُ لَا وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى لَمْ أَكُنُ أَرَى أَنَّ آحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْصَلُ مِنْكَ قَالَ أَفْلا أُحَدِيثَ كَالُ أَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ آبُو بَكُر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَقَالَ آفَلا أُحْدِيثَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَقَالَ آفَلا أُحَدِيقَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَقَالَ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالَعُ عَلَى اللَّهُ عَمُولُ وَعِيلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعُمُولُ اللَّهُ عَمْولُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُلْلُ الْعُرْالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْعُولُ الْعُلْمُ الْعُمُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَالَ عُلَوالَ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عُمُولُ الْعُ

(۱۰۵۴) ابو جیفہ ہے مُروی ہے کہ میں نبی فائیٹا کے بعد حضرت علی ڈاٹٹیا کو تمام لوگوں میں سب سے افضل بھی ہوئی ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ انہیں بخت اتھا، میں نے المباہیں بخت اتھا، میں آپ سے افضل بھی کوئی ہوگا، انہوں نے فرمایا کیا میں تنہیں بینہ بتاؤں کہ اس امت میں ٹبی فائیٹا کے بعد سب سے افضل شخص کون ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹ کے بعد اس امت میں سب سے نے فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹٹ کے بعد اس امت میں سب سے بیٹر سر شخص کون ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے فرمایا وہ حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹٹ ہیں۔

( ١٠٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُرِيْحُ بُنُ يُونُسَ حَلَّثَنَا مَرُوَانُ الْفَزَارِيُّ آخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَلْعٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَبْدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ وَسَارَ بِسِيرَتِهِ قَبْضُ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ وَسَارَ بِسِيرَتِهِ حَتَّى قَبَطَهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ اللَّهُ عَنُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَسَارَ بِسِيرَتِهِ حَتَّى قَبَطَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ اللَّهُ عَنُو كَالَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَا وَسَارَ وَسَارَ عَلَى فَلِكَ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَا وَسَارَ وَسَارَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَا وَسَارَ وَالْعَالَ مَعْمَلِهُ وَسَارَ بِسِيرَتِهِ مَا عَلَى فَلِكَ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَا وَسَارَ وَسَارَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَا سَارَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَا عَلَى فَلِكُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَعَمِلَ اللَّهُ عَلَى فَلِكَ إِلَى اللَّهُ عَلَى فَالَكُولُونَ اللَّهُ عَلَى فَلِكُ إِلَى اللَّهُ عَلَى فَلَالِكُ وَاللَّهُ عَلَى فَالَلْ اللَّهُ عَلَى فَلَكُ عَلَى فَلِكُ اللَّهُ عَلَى فَلَالًا لَهُ عَلَى فَلِكُ اللَّهُ عَلَى فَلِكُ اللَّهُ عَلَى فَلِكُ اللَّهُ عَلَى فَلِكُ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَلَلْ عَلَى فَلْكُ اللَّهُ عَلَى فَلْكُ اللَّهُ عَلَى فَلِكُ اللَّهُ عَلَى فَلِلْ عَلَى فَلَالِكُ اللَّهُ عَلَى فَالْكُولُ اللَّهُ عَلَى فَاللَهُ عَلَى فَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَلِكُ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَالْكُولُ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَالْكُولُولُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَالَعُلِلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ

(۱۰۵۵) ایک مرتبه حضرت علی طافتوا منبر پر کھڑے ہوئے ، انہوں نے نبی علیظا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت صدیق اکبر طافقاً کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا، وہ نبی علیہ کے طریقے اوران کی سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے پاس بلالیا، پھر حضرت عمر فاروق طافقۂ خلیفہ مقرر ہوئے اوروہ ان دونوں حضرات کے پہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے پاس بلالیا، پھر حضرت عمر فاروق طافقۂ خلیفہ مقرر ہوئے اوروہ ان دونوں حضرات کے

# هي مُنالاً احْدَان مَن السَّن الخلفاء الرَّاشِدين ﴾ ٢٠٠ ل ١٠٠ المستن الخلفاء الرَّاشِدين ﴾

طریقے اور سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے، یہاں تک کداللہ تعالی نے انہیں بھی اپنے پاس بلالیا-

رَ مَدَاثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُوائِيلَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَلِي بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا وَمَا كُنَا لَهُ وَصَعَ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَوَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفَيْرِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ فَلَاثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ فَلَاثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ أَنْهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثٍ وَكِيعٍ سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا ثَمْ قَالَ لَا إِنَّهُ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ صَحِكَ قُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ قَالَ كُنْتُ رِدُفًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ مَا يُضْعِكُكَ قَالَ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُونَ وَقَالَ اللَّهُ مَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُضْعِكُكَ قَالَ قَالَ اللَّهُ مَا لَا لَكُ مُنَالًا لَهُ مَا لَكُولُكُ وَمَعَالًى عَلَى اللَّهُ مَا يُضْعِرُكُكَ قَالَ اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا يُضْعِرُكُكَ قَالَ قَالَ اللَّهُ مَا رَفُو وَتَعَالَى عَبَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ مَا يُضْعِرُكُكَ قَالَ قَالَ اللَّهُ مَا يُضْعِرُكُكَ قَالَ قَالَ اللَّهُ مَا يُضْعِرُكُكَ قَالَ قَالَ اللَّهُ مَا يُصْعِرِكُ فَعَلَى عَلَى اللَّهُ مَا يُصْعِرِكُ لَا لَهُ مَا يُصْعِرِكُ فَاللَّهُ اللَّهُ مَا يُسْتَعِلَ عَلَيْهِ مَا يُعْفِرُ اللَّهُ مَا يُصْعِلَ عَلَى اللَّهُ مَا يُعْفِى اللَّهُ مَا يُعْفِي اللَّهُ مَا يُصْعِلُ عَلَى قَالَ اللَّهُ مَا يُعْفِى اللَّهُ مَا يُعْفِي اللَّهُ مَا يُعْفِي اللَّهُ مِلْ اللَّهُ لِي اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا يُعْفِلُ اللَّهُ مَا يُعْفِى اللَّهُ مَا يُعْفِى اللَّهُ مَا يُصْعِلُكُ فَلَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

(۱۰۵۱) ملی بَن رَبِیه کُتِیتَ بین که بین که بین ایک مرتبه حطرت علی نظافیٔ کاردیف تھا، جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو ''بہم اللہ'' کہا، جب اس پر بیٹے گئے تو یہ دعاء پڑھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانورکو ہمارا تالع فرمان بناویا، ہم تو اے اپنے تالع نہیں کر سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر تین مرتبہ'' اللہ اکبر'' کہہ کرفر مایا اے اللہ! آپ پاک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہیں نے اپنی جان پر طلم کیا ہیں مجھے معاف فرما دیجے'، پھر مسکرا دیئے۔

میں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین! اس موقع برمسرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے بی طینیا کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے در کیا اور نبی طائع اللہ بھی مسلمرائے شے اور دیل نے بھی ان سے اس کی وجہ پوچھی تھی تو آپ مائی نظام نے فرمایا تھا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ بروردگار! مجھے معاف فرما دے تو پروردگار کوخوشی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میر ابندہ جانتا ہے میر سے علاوہ اس کے گناہ کوئی معاف نہیں کرسکا۔

(۱۰۵۷) حضرت علی ڈاٹٹؤئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کا میرے پاس سے گذر ہوا، میں اس وقت بیار تھا اور بید دعاء کرر ہا تھا کہ اے اللہ! اگر میری موت کا وقت قریب آگیا ہے تو مجھے اس بیاری سے راحت عطاء فر ما اور مجھے اپنے پاس بلا لے، اگر اس میں دیر ہوتو شفاء عطافر ما دے اور اگر یہ کوئی آز ماکش ہوتو مجھے صبر عطاء فرما، نبی علیہ اس نے کہ دہے ہو؟ میں نے اپنی بات و ہراؤی، نبی علیہ نے مجھ پر ہاتھ مجھیر کر دعا فرمائی اے اللہ! اسے عافیت اور شفاء عطاء فرما، حضرت علی ڈٹائٹؤ کہتے ہیں

# کی مُنالما اَحْدَنْ بَلْ بِینِهِ مَتْرِمِ کِی کِی کِی اِسْدَ السَّالِ اِنْ مِنْ مِنْ اِسْدَ السَّالِ اِنْ اِسْدَ السَّالِ اِنْ اِسْدَ السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّلِيَّ السَّلِي السَ

( ١٠٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ [راحع: ٧٦٧]

(۱۰۵۸) حضرت علی ڈائٹڑ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کَالْیَمُ ارمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات حاگئے کے لئے اٹھاما کرتے تھے۔

( ٥٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَبَصَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ فَنِي مِنْ الْمُنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَام ثُمَّ اسْتُخْلِفَ أَنُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَمِلَ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَنَّةٍ نَبِيِّهِ وَعُمَرُ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ كَذَلِكَ إِقَالَ شعيب إسناده حسن الراحع ١٠٥٥

(۱۰۵۹) ایک مرتبه حضرت علی بی این کا تذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ بہترین طریقے ہے نبی علیشا کا انتقال ہواہے، ان کے بعد حضرت صدیق اکبر رفائین کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا، وہ نبی علیشا کے طریقے اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے، پھر حضرت عمر فاروق ٹائٹین خلیفہ مقرر ہوئے اور وہ ان دونوں حضرات کے طریقے اور سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے۔

(١٠٦٠) حَذَّقَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْيَى رَحْمَويُهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُجَاشِعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْر قَالَ سَمِغْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْسِ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا أَبُّو بَكُر وَعُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُّ وَلُوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّى الثَّالِتَ لَسَمَّيْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌّ لِلَبِي إِسْحَاقَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّكَ تَقُولُ ٱفْضَلُ فِي الشَّرِّ فَقَالَ أَحَرُورِيُّ [راحع: ٨٣٣]

(۱۰۲۰) عبد ثیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ظافیا کو (دوران خطبہ یہ) کہتے ہوئے سنا کہ اس امت میں نبی غلیالا کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹیا اور حضرت عمر فاروق ڈٹائٹیا ہیں اورا گرمیں جا ہوں تو تیسرے آ دمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔

(١٠٦١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوائِيلَ وَعَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَونَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَلَا نُضَحِّى بِشَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُمُهَابَرَةٍ [راحم: ٢٠٩]

(۱۰۷۱) حضرت علی ڈائٹیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُگائٹیئٹے نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قربانی کے جانور کی آ کھواور کان انچھی طرح دیکھ لیں اورا پسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے جس کا کان آ گے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یااس میں سوراخ ہویاوہ پھٹ

(١٠٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَدِى بِن ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُنْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ [راحع ٢٤٢]

(۱۰۷۲) حضرت علی ٹٹائٹٹ فرماتے ہیں کہ نبی علیظانے مجھ سے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہتم سے بغض کوئی منافق ہی کرسکتا ہے اور تم سے محبت کوئی مؤمن ہی کرسکتا ہے۔

(١٠٦٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ أَنَّ قَوْمًا بِالْيَمَنِ حَفَرُوا زُبْيَةً لِأَسَدٍ فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخِرَ ثُمَّ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخِرَ حَتَّى كَانُوا فِيهَا أَرْنَعَةً فَتَنَازَعَ فِي هَا لَمُعْنَ وَفِي اللَّهُ عَنَهُ أَتَقُتلُونَ مِانَعَيْنِ فِي أَرْنَعَةً فَتَنَازَعَ فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَدُ السِّلَاحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيَّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَتْقُتلُونَ مِانَعَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَلَكِنُ سَأَقُضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ إِنْ رَضِيتُمُوهُ لِلْأَوْلِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَلِثَانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ وَلِلثَّالِينِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلِلنَّانِي بَنُكُمْ بِقَضَاءٍ قَالُ النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالُ فَأَخْرِرَ وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةِ فَلَكُ مَيْرُضُواْ بِقَضَاءٍ قَالُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالُ فَأَخْرِرَ بِقَضَاءٍ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالُ فَأَخْرِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالُ فَأَخْرِهِ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالُ فَأَحْرِهِ اللَّهُ عَلَى فَالْوَالِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَحْرَا السَّيْعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۰٬۱۳) صنش کنانی نمینینیفرماتے ہیں کہ یمن میں ایک قوم نے شیر کوشکار کرنے کے لئے ایک گڑھا کھود کراہے ڈھانپ رکھا تھا،شیراس میں گر پڑااچا تک ایک آ دمی بھی اس گڑھے میں گر پڑا، اس کے پیچچے دوسرا، تیسراحتی کہ چار آ دمی گر پڑے، (اس گڑھے میں موجود شیرنے ان سب کوزخی کردیا، بید کھی کرایک آ دمی نے جلدی سے نیزہ پکڑااور شیر کودے مارا چنانچے شیر ہلاک ہوگیا اوروہ چاروں آ دمی بھی اپنے ارخوں کی تاب ندلاتے ہوئے دنیا ہے جل لیے۔)

مقولین کے اولیا ء اسلحہ ذکال کر جنگ کے لئے ایک دوسرے کے آسنسا سے آگئے، اتنی دیریش حضرت علی دی اللہ آپنچ اور کہنے لگے کہ کیا تم چار آدمیوں کے بدلے دوسوآ دمیوں آوٹل کرنا چاہتے ہو؟ میں تہمارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگرتم اس پر راضی ہو گئے توسمجھو کہ فیصلہ ہوگیا، فیصلہ بیہ ہے کہ چوشخص پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا، اس کے در ٹا ء کو چوتھائی دیت دے دو، اور چوتھے کو کمل دیت دے دو، دوسرے کوایک تہائی اور تیسرے کو نصف دیت دے دو، ان لوگوں نے یہ فیصلہ سٹلیم کرنے سے انکار کردیا (کیونکہ ان کی مجھ میں بی نہیں آیا)

چنانچدوہ نی طینیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی طینگانے فر مایا میں تنہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ،اتنی دیریٹن ایک آ دمی کہنے لگایارسول اللہ! حضرت علی ڈٹائٹنے نے ہمارے درمیان بیہ فیصلہ فر مایا تھا، نبی علینگانے اس کونا فذکر دیا۔

(١٠٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِآبِي الْهَيَّاجِ ٱبْعَثْكَ عَلَى مَّا بَعَنْنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشُرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ [راحع: ٧٤١]

(۱۰۲۴) حضرت علی نگانٹؤ کے حوالے ہے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق 'ابوالھیاج'' کو مخاطب کر کے فرمایا میں تنہیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں' جس کام کے لئے نبی علیظانے مجھے بھیجا تھا، انہوں نے مجھے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہربت کومٹاڈ النے کا تھم دیا تھا۔

( ١٠.٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِلَسَّرِ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ [راحع: ٢٢٢]

(۱۰۲۵) حصرت على بَثَالِثَةُ ہے مروى ہے كہ جناب رسول اللّه مَثَالِثَةُ إِنْ اللّه كَا اللّه كَا نافر مانى ميں كى انسان كى اطاعت جائز نہيں ہے۔

(١.٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُرَى بُن كُلْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ (١.٦٦) وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضَبِ الْأُذُنِ وَالْفَرْنِ قَالَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ مَا الْعَضَبُ فَقَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ [راجع ٣٣٣]

(١٠ ١١) حفرت على ثنافظ ہے مروى بے كه نبي علينا في سينگ يا كان كئے ہوئے جانور كى قربانى سے منع فرمايا ہے۔

(١٠٠٧) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا رَافِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحُمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَا مَع جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْعُرُقِدِ فَآتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ يَنْكُتُ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَمَنَ كَانَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى كِتَابِنَا وَلَدَ عُ الْعَمَلُ فَمَن وَالنَّارِ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بَلُ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرَّ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشَّقُوةِ فَإِنَّهُ يُبَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقُوةِ فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٌ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشَّقُوةِ فَإِنَّهُ يُبَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقُوةِ فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرً أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشَّقُوةِ فَإِنَّهُ يُبَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقُوةِ فَمَ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرً لِعَمَلِ السَّعَادَةِ ثُمَ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَلَ أَعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّقُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَسَيَعِسُومُ الْعُسُرَى (واحم: ٢٦١)

(۱۰۲۷) حضرت علی من النف سے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ کی جنازے کے ساتھ بقیع میں تھے کہ ہی علیا تقریف لے آئے اور پیٹھ گئے ، ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے ، آپ تالین کو کریدرہ اور پیٹھ گئے ، ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے ، آپ تالین کا کھائے ' خواہ جنت ہویا جہنم' اللہ کے علم میں سوجوداور متعین ہے ، اور پیکھا جا چکا ہے کہ وہ شق ہے یا سعید؟ صحابہ کرام پھی نے بوچھا یا رسول اللہ! پھر ہم اپنی کتاب پر بھروسہ کر کے مل کوچھوڑ نہ دیں؟ کیونکہ جو اہل سعادت میں ہے ہوگا وہ سعادت عاصل کر لے گا اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ شقاوت پالے گا ، نی علیا اس نے فر مایا ممل کر کے گا اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ شقاوت پالے گا ، نی علیا اس نے فر مایا ممل کر کے گا آور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ شقاوت پالے گا ، نی علیا اور خواہل شقاوت میں سے ہوگا وہ شقاوت پالے گا ، نی علیا اس کے جائیں گے جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہوگا ، پھر

( ١٠٦٨) حَلَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ حَلَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٢٢١]

(۱۰۷۸) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(١.٦٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو كُويُبِ الْهَمُدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامِ عَنُ سُفُيَانَ النَّوْرِيِّ عَنُ جَابِرٍ عَنُ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْد الرَّحْمَّنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمُ عَاشُورًا ءَ وَيَأْمُرُ بِهِ [قال شعيب: حسن لغيره، اخرجه النزار ٢٠٠٠]

(١٠٧٩) حضرت على الناتية سے مروی کے کہ جناب رسول الله تَالَيْتَيَا آخود بھی یومِ عاشوراء کا روز ہ رکھتے تھے اور دوسرول کو بھی اس کا ترفیعی حکم ویتے تھے۔

( ١.٧٠) حَتَّنَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَاه حَلَفُ بُنُ هِشَامِ الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِمٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى عَيْنَيْهِ كُلَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدًا بَيْنَ طَرَقَى شَعِيرَةِ إِراحِد: ٥٦٨ ]

(۱۰۷۰) حضرت علی ناتیز ہے مرفوعاً مروی ہے کہ جو محض جمونا خواب بیان کرتا ہے، اسے قیامت کے دن بھو کے دانے میں گرہ لگانے کا مکلّف بنایا جائے گا ( تھم دیا جائے گا )

(۱۰۷۱) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو بَحْوِ عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ الْبَصُرِى ۚ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ وَسُفُيَانُ بُنُ وَكِيعٍ وَحَدَّثَنَا أَخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِي حَصِينِ عَمْدُ اللَّهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنْهُ عَلَيْ وَعِيعَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَعِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَعِي اللَّهُ عَلَيْ وَعِي اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ وَسَلَمَ لِأَنَّ الْبَنَةُ كَالنَّهُ عَلَيْ وَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلَّ الْبَنَةُ كَانَتُ عِنْدِى فَأَمَرُتُ وَجُلًا فَسَالَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوَصُوعُ واحِدِ 10 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلَّ الْبَنَةُ كَانَتُ عِنْدِى فَأَمَرُتُ وَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوَصُوعُ واحِدِ 10 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ لِلللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ لِللْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهِ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١.٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاقِ الْوُضُوءُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ [راحع: ٢٠٠٦]

#### هي مُنظاما تَعْرُقُ بَلْ بِيَدِي مَتْرُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۱۰۷۲) حضرت علی مخافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا

(۱۰۷۳) حَدَّقَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ هِلَالِ عَنْ وَهْبِ بَنِ الْآجُدَعِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَغُذَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُوتَفِعَةٌ [راحع: ٢٦] عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَغُذَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُوتَفِعَةٌ [راحع: ٢١] عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعَلَقِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَى الللَ

(١٠٧٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا زَكُرِيَّا بُنُ يَحْيَى رَحْمَويْهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرِ وَسُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَزِيدَ الْآصَمُّ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَوْلَى قُرُيْشٍ قَالَ أَخْبَرَنِى السُّدِّيُّ وَسَرَيْحُ بُنُ يُونِدَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَالَ رَحْمَويْهِ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ السُّدِّى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوفِّى أَبُو طَالِبٍ أَنَيْتُ النَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْحَ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبُ فَوَارِهِ لَمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ الْأَوْمَ فَقُلْنَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْحَ وَسُودُهَا وَ قَالَ ابْنُ بَكَارٍ فِى حَدِيثِهِ قَالَ السَّدِيُّ وَكَانَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ مَيْتُ الْعَيْمِ وَسُودُهَا و قَالَ ابْنُ بَكَارٍ فِى حَدِيثِهِ قَالَ السُّدِيُّ وَكَانَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ مَيَّالًا اللَّهُ وَسَلَّمَ وَسُودُهَا و قَالَ ابْنُ بَكَارٍ فِى حَدِيثِهِ قَالَ السَّدِيُّ وَكَانَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ مَيْتُ الْوَارِهِ مِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ مَيْتًا الْمَاسُونَ السَّدِي وَكَانَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ مَيْتًا الْمُعْتَسَلُ السَّدِي وَكَانَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ مَيْتًا الْمَاسُلُ الْمَالِي اللَّهُ عَنْهُ إِذَا عَسَلَ مَيْتًا لَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ الْعَمْ وَسُودُهَا و قَالَ ابْنُ بَكَارٍ فِي عَدِيثِهِ قَالَ السَّذَى وَكَانَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا عَسَلَ مَيْتًا اللَّهُ عَنْهُ إِذَا عَسَلَ مَيْتًا الْمَالِي الْمَالُولُ الْعَمْ وَلَا لَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمُ وَالْعَالِي الْمُعْمِلُ مَا لِللْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ الْعَلْمُ الْمَالِي فَالْمُ الْمَالِي الْمُعْمِلُ مَالِي الْمُعْلَى الْمَالُ وَالْمَالُولُوا الْمَالُولُولُوا الْمَالُولُولُولُوا الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُولُولُولُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُولُولُولُولُولُولُو

(۱۰۷۳) حفرت علی برخانی خانی از اور مرس کے کہ جب خواجہ ابوطالب کی وفات ہوگئی تو میں نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ آپ کا بوڑھا چھا مرگیا ہے، نبی طینا نے فر مایا جا کر آئیں کسی گڑھے میں چھپا دو،اور میرے پاس آنے سے پہلے کوئی دوسرا کام نہ کرنا، چنا نچہ جب میں آئیں گڑھے میں اتار کرنی طینا کے پاس واپس آیا تو جھے نفر مایا کہ جا کر شنس کر و،اور میرے پاس آنے نے پہلے کوئی دوسرا کام نہ کرنا، چنا نچہ میں شنس کر کے بارگا و رسالت میں حاضر ہوا تو نبی طینا نے جھے اتنی دعا کیں دی کہ جھے ان کہ دعا کسی دیں کہ جھے ان کہ دعا کسی دیں کہ جھے ان کہ دوسرا کام دیا وائٹ ملئے پر اتنی خوش نہ ہوتی، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی دائش نے جب بھی کسی میت کو شنس کر لیا۔

(١٠٧٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَكُوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَكُوْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَكُوْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَكُوْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَكُونُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ النَّالُ إِنَّالًا مُعَنِينًا عَبْدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ النَّالُو اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ النَّالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ النَّالُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ النَّالُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ النَّالُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُمْ مَنْ النَّالُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُهُ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا الْمُعْلَى عَلَيْكُ

(۱۰۷۵) حضرت على خَالْفُوْ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله تَالْفُوْ ان ارشاد فرما يا جو خص جان بوجھ كرميرى طرف كى جھو ئى بات كى نبست كرے، اسے جہم ميں اپنا ٹھكانہ تيار كرلينا جائے۔

(١٠٧٦) قَالَ حَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصُرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ قَالَ سُفْيَانُ فَمَا أَدْرِى بِمَكَّةَ يَعْنِي أَوْ بِغَيْرِهَا [صححه ابن حزيمة: (١٢٨٧) قال شعيب: إسناده صحح]

(۱۰۷۲) حضرت علی نظافیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنگافیئی نے فر مایا عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو ہاں!اگر سورج صاف ستھراد کھائی دے رہا ہوتو جائز ہے۔

(١٠٧٧) حَنَّتْنَاه وَكِيعٌ حَنَّتْنَاهُ مِسْعَرٌ عَنْ آبِي عَوْن عَنْ آبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَكَيْدِرَ دُومَةَ آهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً أَوْ تَوْبَ حَرِيرٍ قَالَ فَأَعْطَانِيهِ وَقَالَ شَقِّقَهُ خُمُرًا بَيْنَ النِّسُوَةِ [صححه مسلم (٢٠٧١)][انظر: ١١٧١]

(۱۰۷۷) حضرت علی ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ دومۃ الجندل''جوشام اور یہ بند کے درمیان ایک علاقہ ہے'' کے بادشاہ'' اکیدر'' نے ٹبی طیائظ کی خدمت میں ایک ریشی جوڑ الطور هدید کے جیجا، نبی طینتانے وہ مجھے عطاء کر کے فرمایا کہ اس کے دو پے بنا کر عورتوں میں تقسیم کردو۔

(١٠٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنَ سَالِم بْنِ آبِي الْحَعُدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبُعِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَتُخْصَبَنَ هَذِهِ مِنْ هَذَا فَمَا يَنْتَظِرُ بِي الْآشْقَى قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَٱخْمِرْنَا بِهِ نُبِيرُ عِثْوَتَهُ قَالَ إِذَا تَنَتَعُلُونَ اللَّهِ تَقْتُلُونَ بِي عَيْرَ قَاتِلِي قَالُوا فَاسْتَخُلِفُ عَلَيْنَا قَالَ لا وَلَكِنْ أَثُوكُكُمْ إِلَى مَا تَوَكُمُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً إِذَا لَقِينَهُ قَالُ اللَّهُ مَا لَكُ هُمُ قَلَطُ اللَّهُ مَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً إِذَا لَقِينَهُ قَالُ اللَّهُمُ تَرَكُتنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً إِذَا لَقِينَهُ قَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا بَدَا لَكَ ثُمَّ قَبُطُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتُهُ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً إِذَا لَقِينَهُ قَالُ اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَنْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَنْ شِمُتَ الْفَالِمُ عَلَى اللَّهُ مَا بَعَلِهُ مَا بَدَا لَكَ ثُمَّ قَبُطُ لِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ شِمْتَ ٱصَلَاحًا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ فَا لَعُنْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي نُواللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مُولًا لللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ واللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْقِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُوا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُوا الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

(۱۰۷۸) عبداللہ بن سبیع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی ڈاٹٹٹو کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیدداڑھی اس سر کے خون سے رنگلین ہوکرر ہے گی، وہ شق ''جو جھے قبل کر ہے گا' تجانے کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین! ہمیں اس کا نام پیتہ بتا ہے، ہم اس کی نسل تک مثادیں گے، فرمایا بخدا اس طرح تو تم میرے قاتل کے علاوہ کی اور کوقل کر دوگے، لوگوں نے عرض کیا کہ پھر ہم پر اپنا نائب ہی مقرد کر دیجتے، فرمایا نہیں، میں تمہیں ای کیفیت پر چھوڑ کر جاؤں گا جس پر نبی علیا الوگوں نے چھوڑ اتھا۔

لوگوں نے عرض کیا کہ پھرآپ جب اپنے رب سے ملیں گے تواسے کیا جواب دیں گے ( کرآپ نے کے غلیفہ مقرر کیا؟) فرمایا میں عرض کروں گا کہ اے اللہ! جب تک آپ کی مشیت ہوئی، آپ نے جھے ان میں چھوڑے رکھا، پھرآپ نے جھے اپنے پاس بلالیا تب بھی آپ ان میں موجود تھے، اب اگرآپ چاہیں تو ان میں اصلاح رکھیں اور اگرآپ چاہیں تو ان میں پھوٹ ڈال دیں۔

#### هي مُناهَ الأَرْنُ بِيَ مِنْ النَّافَاء الرَّاشَدِينَ ﴾ ﴿ مُناهَ الرَّاشَدِينَ ﴾ ﴿ مُناهَ الرَّاشَدِينَ ﴾

( .٨٠ ) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا حُلِّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ آهَٰذِي هُوَ آهَٰذِي هُوَ آتُنْقِي [راحع: ٩٨٥]

(۱۰۸۰) حضرت علی آنگانڈ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علیالا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ مگان کرو جوراہ راست برہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقو کی پینی ہو۔

( ١٠٨١ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ عَمُوهِ بْنِ مُوَّةَ عَنْ آبِي الْبَحْتَوِتْ عَنْ أَبِي عَنْ عَمُولِ بْنِ مُوَّةَ عَنْ أَبِي الْبَحْتَوِتْ عَنْ أَبِي عَيْدُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُهُ [راحع: ٩٨٥]

- (۱۰۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١.٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا حُدِّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ آهُدَى وَالَّذِي هُوَ آتُقَى وَالَّذِي هُوَ آهُيًا [راحع: ٩٨٥]

(۱۰۸۲) حضرت عکی بڑالٹوز فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علیگا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ مگان کرو چوراہ راست بر ہو، جواس کے مناسب ہواور جو تقو کی بیٹن ہو۔

(۱۰۸۳) حضرت حاطب بن ابی ہلتعہ ڈٹائٹؤ کے خط ہے متعلق گیروایت مختلف رواق سے مروی ہے جواس جگہ کا نام بھی روضہً خاخ بتاتے ہیں، بعض صرف خاخ بتاتے ہیں اور بعض ' روضۂ کذاو کذا'' کہتے ہیں۔

( ١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا

كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَلَوْ مَاتَ وَذَيْتُهُ وَزَادَ سُفْيَانُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ راحع: ١٠٢٤]

(۱۰۸۴) حضرت علی بھی تھی فراتے ہیں کہ جس شخص پر بھی میں نے کوئی شرعی سزانا فذکی ہو، اس کے متعلق جھے اپنے دل میں کوئی کھٹک محسوں نہیں ہوتی ، سوائے شرابی کے ، کہ اگر اس کی سزااس کوڑے جاری کرنے کے بعد کوئی شخص مرجائے تو میں اس کی دیت اداکرتا ہوں ، کیونکہ نبی طیالیا نے اس کی کوئی حدمقر رئیس فرمائی (کہ چالیس کوڑے مارے جاکمیں یاات)

(١٠٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبُهُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْعَلِيلِ عَنْ عَلِيِّ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَلْتُ تَسْتَغْفِرُ لِلْبَوَيْكِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَلْتُ تَسْتَغْفِرُ لِلْبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَلْتُ تَسْتَغْفِرُ لِلْبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ ٱليِّسَ قَدُ اسْتَغْفِرُ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ قَالَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِكَانِ فَقَالَ ٱليِّسِ قَدُ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُو مُشْرِكٌ قَالَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْرُوا لِلْمُشْرِكِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِلنَّيْقِ وَالْمَالِيَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُشْرِكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

(۱۰۸۵) حطرت علی ڈٹائٹا سے مُروی ہے کہ میں نے ایک آ دی کوائی مشرک والدین کے لئے دعا عِمنفرت کرتے ہوئے ساتو میں نے کہا کہ کیا تم اپنے مشرک والدین کے لئے دعا عِمنفرت کررہے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا حضرت ابراہیم علیظا اپنے مشرک باپ کے لئے دعاء منفرت نہیں کرتے تھے؟ میں نے یہ بات نی علیظا سے ذکر کی تو اس پر بیآ یت نازل ہوئی کہ پنجیمراورابل ایمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ شرکین کے لئے دعاء منفرت کم یں۔

(١٠٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَعَدُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْشَمَةَ عَنْ سُويَدِ بْنِ عَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدِيثًا فَلَأَنُ أَجِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحُرْبِ حَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَخُورُ جُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءٌ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَسْفَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَخُورُ جُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءٌ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَسْفَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَخُورُ جُقَوْمٌ فِي آلُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَلْسُفَاهُ إِيمَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَإِذَا لَقِيتُهُمْ عَنْ الرَّحْمَنِ فَإِذَا لَقِيتُهُمْ هُمْ فَاقْتُلُومُ مُ فَانَالُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلُهُمْ أَنْ الْمُؤْلُ لَعَبُدُ الرَّحْمَنِ فَإِذَا لَقِيتُهُمْ فَاقْتُلُهُمْ فَإِنَّ قَتْلُهُمْ أَنْ اللَّهِ عَنْ الرَّعْمَةِ إِلَا عَبُدُ الرَّعْمَةِ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدُ المَّهُ عَلَيْهُمْ فَاقْتُلُهُمْ فَإِنَّ قَتْلُهُمْ أَنْ الْمَالَةُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُ فَي الْعَلَى الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلَ مَنْ الرَّعْمَةُ اللَّهُمْ يَوْمُ الْقَيَامُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَوْمَ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ الْمُؤْلِ عَلْمَ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَمُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ ال

(۱۰۸۲) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ٹاٹٹو نے ایک مرتبہ فرمایا جب میں تم سے نبی علیق کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کروں تو میرے زویک آسان سے گر جاتا ان کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جب کسی اور کے حوالے سے کوئی بات کروں تو میں جنگو آ دمی ہوں اور جنگ تونام ہی تدبیراور چال کا ہے۔ منانا اعتمان نیس مستن الخلفاء الزاشدین کی مستن الخلفاء الزاشدین کی مستن الخلفاء الزاشدین کی مستن الخلفاء الزاشدین کی میں نے نبی طابقہ کو میڈر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب ایسی اقوام کھیں گی جن کی عرقصور کی ہوگی اور عقل کے اعتبارے وہ پیوتو ف ہوں گے، ہی طبیقہ کی باتیں کریں گے، لیکن ایمان ان کے گلے سے آگے ہیں جائے گا، تم انہیں جہاں بھی پاؤٹل کردو، کیونکد ان کا قتل کرنا قیامت کے دن باعث ثواب ہوگا۔

(١٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ عَنْ إِسْوَاثِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ قَالَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تَكُدُّ بُونَ قَالَ تَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا [راجع: ٣٧٧]

(۱۰۸۷) حضرت علی بڑا تھٹا ہے مروی ہے کہ جی طالبتانے ارشاو فرمایا قر آن کریم میں یہ جوفر مایا گیا ہے کہتم نے اپنا حصد یہ بنار کھا کہتم تکذیب کرتے رہو،اس کا مطلب یہ ہے کہتم ہے کہتے ہوفلاں فلال ستارے کے طلوع وغروب سے بارش ہوئی ہے۔

(۱۰۸۸) حَلَّثُنَا عَبْداللَّهِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا فَيِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّاعْلَى عَنْ آبِي عَبْدالرَّحْمَنِ عَنْ عَلِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يُوْمَ الْقِيَامَةِ (راحع ١٥٦٨) عَنْ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يُوْمَ الْقِيَامَةِ (راحع ١٥٨٨) مَرْدًا عَلَى مُنْ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَ مِن اللَّهُ عَلَى مُنْ كُرُهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ كُونَ فِي عَلَى مَنْ كُونَ فِي عَلَى مُنْ كُونَ فِي مُنْ عَلَى مُنْ كُونَ فِي عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مُنْ كُونَ فِي عَلَى مَنْ عَنْهُ وَالْعَلَى عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَالْ أَوْاهُ وَلَعْمَ عَلَى مَنْ كَذَا فِي عَلَى مُنْ كُونَ عَلَى مَنْ عَنْ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهُ وَالْعَلَى مُنْ اللَّهُ عَنْهُ فَالْ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْقِي اللَّهُ عَنْهُ وَالْعَلَى مُنْ اللَّهُ عَنْهُ فَالْ أَرَاهُ رَفَعَهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى مَنْ عَنْ عَنْهِ مِنْ أَلَّ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى مَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَلَى مُنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُونَا مُونَا فَي عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ أَوْالُ مَنْ كُلُونَ عَلَى مُنْ عَلَيْكُ مُنْ عَلَى مُنْ عَلَيْمُ وَلِي مُ الْقِيمَةُ وَلَا عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُعْمَالًا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مُلْفَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُعْلَقِيلًا عَلَى مُعْمَالِهُ عَلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى اللَّلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ الْعَلَى عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

( ١٠٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِءُ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِى الرُّؤُيَّا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنْ النَّادِ [راحع: ٣٦٨]

(۱۰۸۹) حضرت علی ٹائٹنڈ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو محص جان بوچھ کرجھوٹا خواب بیان کرتا ہے،اسے جنم میں اپناٹھ کانہ بنالین چاہئے۔ سے جنس رقبع سے جنس بعد سریرین سے تاہیں حور رقب ہوتا ہے۔ روجو دعو مردورین دیوں دیسے دیسے دیسے دیسے دیسے دیسے دیس

( ١٠٩٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ حَدَّثَنِى سَعْدُ بُنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثِنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّبُيْرَ وَأَبَا مَرُثَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ الْعُلِيقُوا حَتَّى تَبْلُغُوا رَوْضَةَ حَاجِ كَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتُعَةَ إِلَى الْمُشْوِكِينَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بُطُولِهِ [راحع: ١٨٧]

(۱۰۹۰) حضرت حاطب بن افي ميلتعه رڻائفنا کے خط والی روايت اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٠٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٌّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا أَوُ دَيْنٍ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِى الْأُمِّ يَعُولُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوُ دَيْنٍ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِى الْأُمِّ يَتُوارَثُونَ ذُونَ بَنِى الْعَلَّاتِ [راحع: ٩٥٥]

(۱۰۹۱) حضرت علی نظافیات مروی ہے کہ نبی طلیقانے میہ فیصلہ فرمایا ہے کہ میت کے قرض کی ادائیگی اجراء ونفاذِ وصیت سے پہلے ہو

# هي مُنالًا المُرْنُ بِنَا لِيَدِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

گی ، جبکہ قرآن میں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے ہے اور میر کہ اخیا فی بھائی تو دارث ہوں گے کیکن علاقی بھائی وارث ندہوں گے۔ خاندہ مال شریک بھائی کواخیا فی اور ہائٹ ریک کوعلاقی کہتے ہیں۔

( ١.٩٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو خَيْمُمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حُدَّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْبَا وَالَّذِي هُوَ أَهْدَى وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى [راحج: ٩٨٥]

(۱۰۹۲) حضرت علی نطان فی فی فی فیرات میں کہ جب تمہارے سامنے ہی علیقا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ گمان کرو جوراہ راست پر ہو، جواس کے مناسب ہواور جو تقو کی پر ہمی ہو۔

(١٠٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَة بْن كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ ٱتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَقَالَ انْطَلِقُ فَوَارِهِ وَلَا تُحُدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي قَالَ انْطَلِقُ فَوَارِهِ وَلَا تُحُدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ فَأَمَرَ لِي فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَرُضَ مِنْ شَيْءٍ [راجع: ٥٠٧]

(۱۰۹۳) حضرت علی ڈائٹینٹو ماتے ہیں کہ جب خواجہ ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو میں نے نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ کا بوڑھااور مگراہ چھامر گیا ہے، نبی علیشا نے فرمایا جا کر اسے کی گڑھے میں چھپاد و، اور میرے پاس آنے سے پہلے کسی سے کوئی ہات نہ کرنا، چنانچہ میں گیا اور اسے ایک گڑھے میں چھپادیا، نبی علیشانے اس کے بعد مجھے شل کرنے کا تھم دیا اور مجھے آتی دعا کیں دیں کہ ان کے مقالبے میں کسی وسیح وعریض چیز کی میری نگا ہوں میں کوئی حیثیت نہیں۔

( ١٠٩٤) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَلَّتُنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُودِ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَنَازَةِ فَقُمْنَا ثُمَّ جَلَسَ فَجَلَسْنَا [راحع: ٦٢٣]

(۱۰۹۴) حضرت على ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کاٹنٹی پہلے جناز ہ دیکھ کر کھڑے ہوجاتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہو خیاتے تھے، پھر بعد میں آپ ٹاٹٹیٹر پیٹھے رہنے گئے تو ہم بھی بیٹھنے لگے۔

( ١٠٩٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَوَ الْقَوَادِيرِئَّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِنى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٦٢٢]

(۱۰۹۵) حضرت علی مُثَاثِقًا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا اللہ کی نا فر مانی میں کسی انسان کی اطاعت جائز خبیر ، ہے۔

( ١٠٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلَا

ٱذُلُّكَ عَلَى ٱجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ قَالَ وَمَنْ هِيَ قُلْتُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ آخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَبِ [راحع: ٩٨٤]

(١٠٩١) حضرت على تلفظ سے مروى ب كداكي مرتب ميں نے نبي عليا سے عرض كيايا رسول الله! كيا آپ كوفر كيش كى ايك خوبصورت ترین دوشیزہ کے بارے نہ تاؤں؟ نبی طائیا نے بوجھا وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت حمزہ ڈٹاٹھٹا کی صاحبزادی ، فرمایا کیاتنہیں معلوم نہیں کہ وہ میری رضاعی بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی وجہ سے بھی وہ تمام رشتے حرام

قراردیے ہیں جونب کی وجہ ہے حرام قرار دیے ہیں۔

(١٠٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَقَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَلَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُّعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ ٱرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهُمًّا

(١٠٩٤) حضرت على اللفنظ من مروى ہے كہ جناب رسول الله مُناكِينَا في ارشا دفر مايا ميں نے تم سے گھوڑے اور غلام كى زكو ة جھوڑ دی ہے اس لئے جا ندی کی زکو ۃ بہر حال تنہیں ادا کرنا ہوگی ،جس کانصاب ہدیے کہ ہر چالیس پرایک درہم واجب ہوگا۔

( ١٠٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ وَكِيعٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُنَيْنٍ وَقَالَ عُثْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنُ الْمُعَصْفَرِ وَالتَّخَتُّمِ بِاللَّهَبِ [راحع: ٧١٠]

(١٠٩٨) حضرت على والفؤے مروى ہے كەنبى ئايلان مجھے "ميں ينہيں كہنا كتمهيں" سونے كى انگوشى اور عصفر سے رنگا ہوا كبرا

بينغے ہے منع كيا ہے۔

( ١٠٩٩) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَلَّتَنَا أَبِي حَلَّتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْكَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عَلِيٍّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَذَعُنَا قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ قُلْتُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ [راجع: ٦٢٠]

(١٠٩٩) حضرت على الني فوات إلى كديس في الك مرتبه بار كاورسالت مآب كَالْفَيْزَامِس عرض كيايا رسول الله! آپ أميس چھوڑ کر قریش کے دوسرے خاندانوں کو کیوں پیند کرتے ہیں؟ نی علیہ آنے فرمایا کہ تبہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی بان! حضرت جزه بناتی کی صاحر اوی! فرمایا کدوه تو میری رضاع بھیجی ہے (دراصل نبی علیا اور حضرت امیر حزه فلاتھ آئیں میں رضاعی بھائی بھی تھےاور چیا بھینیج بھی )

( ١١٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَيْفُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَكَّى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَحَوَ الْبُدُن أَمَرِنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا [راحن: ٩٩٠]

- (١١٠١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ زَادَ سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ
  - (۱۱۰۱) حضرت علی ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظائے مجھے تھم دیا قصاب کوان میں سے کوئی چیز مزدوری کے طو پر نہ دول۔
- (١١.٢) حَذَثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِى أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَلْ اللَّهِ حَدَّثَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ وَعَنْ الْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْفَسِّيِّ وَعَنْ الْجِعَةِ [راحم: ٢٢٢]
- (۱۱۰۳) حفرت على نَالْتَنْ عمروى بَ كُ بَى عَلِيَّا فَسوفَ كَى الْكُوشِي ، رَيْمُ اور مرحُ زين پوش اور جوكى نبيز سے منع فر مايا بــــــ (۱۱۰۳) حَذَنْنَا عَنْد اللَّهِ حَذَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ الْعَشْرُ ٱيْفَظَ ٱلْهَلَّهُ وَرَفَعَ الْمِنْوَرَ قِيلَ لِأَبِي بَكُو مِ مَا رَفَعَ الْمِنْوَرَ قِيلَ لِأَبِي بَكُو مِمَا رَفَعَ الْمِنْوَرَ قِيلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ الْعَشْرُ ٱيْفَظَ ٱلْهَلَّهُ وَرَفَعَ الْمِنْوَرَ قِيلَ لِأَبِي بَكُو مِمَا وَمُعَ الْمِنْوَرَ قِيلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ الْعَشْرُ ٱيْفَظَ ٱلْهُلَهُ وَرَفَعَ الْمِنْوَرَ قِيلَ لِأَبِي بَكُو مِمَا وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ الْعَشْرُ ٱلْفَطَ الْهُلَهُ وَرَفَعَ الْمِنْوَرَ قِيلَ لِأَبِي بَكُو مِنَا وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ الْمُعْلُولُ وَلَيْكُ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا فَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ فَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ الْفَعَلْمُ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي
- (۱۱۰۳) حضرت علی نظائفیُوفر ماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشر و عمودا تو نبی علیناا پ اہل خانہ کو بھی جگاتے اور تہد بند کس لیتے بھی نے راوی سے یو چھا کہ تہدیند کس لینے سے کیا مراو ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ از واج مطہرات سے جدار ہے۔
- ( ١١٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّقَنِي أَبُو خَيْفَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِّ عَنْ سُفُيَانَ وَشُعْبَةَ وَإِسُوَائِيلَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 
  [راحع: ٢٦٢]
- (۱۱۰۴) حضرت علی فٹائٹ ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ فٹائٹی آرمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو مجھی رات جاگئے کے لئے اٹھا یا کرتے تھے۔
- ( ١١٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى يُوسُفُ الصَّفَّارُ مَوْلَى بَنِى أُمَيَّةَ وَسُفْيَانُ بُنُ وَكِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِنْزَرَ وَٱلْقَطَ نِسَائَهُ قَالَ ابْنُ وَكِيعٍ رَفَعَ الْمِنْزَرَ [راحع: ٧٦٢]
- (۱۱۰۵) حضرت على اللفظ فرماتے ہیں كہ جب رمضان كا آخرى عشره شروع ہوتا تو نبى عليا اپنے اہل خانہ كو بھى جگاتے اور تہد بند كس ليستے تھے۔
- ( ١١.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ الْحَرَّاحُ بْنُ مَلِيخٍ عَنْ آبِي

# هُ مُنْكُا اَتَمُرُاتُنَا مِنْ مِنْ مَنْ مُنْ وَ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْكُا اِللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَالَى وَسَلَّا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَوِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ فَصَاعِدًا [قال شعيب: إسناده حسن]

(۱۱۰۲) حضرت علی ڈاٹنٹافر ماتے ہیں کہ نبی علیّا نے ہمیں حکم فر مایا کہ قربانی کے جانوروں کی آئکھ اور کان اچھی طرح دیکھے لیں کہ کہیں ان میں کوئی عیب تونہیں ہے۔

(١١٠٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي هَاشِم بْنِ كَنِيرِ عَنْ قَيْسِ الْمُحَادِفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَبَقَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَهُمْ وَثَلَّتُ عُمْرُ ثُمَّ حَبَطَتُنَا فِتَنَةٌ فَهُوَ مَاشَاءَ اللَّهُ إِراحِع: ٢٠١٠]

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَهُمْ وَثَلَّتُ عُمْرُ ثُمَّ حَبَطَتُنَا فِتَنَةٌ فَهُو مَاشَاءَ اللَّهُ إِراحِع: ١٠٠٠]

(ك ا) حضرت على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ فَارِوْقَ مِنْ اللَّهُ عِلْمَ عَلَيْهِ فِي عَنْ عَلِيهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْكُوا عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَالهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَ

( ١١.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعُدِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِي حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ [راحم: ٧٣٨]

(۱۱۰۸) حضرت علی ڈائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی طائیٹا نے ہمیں گھوڑوں پر گدھوں کو کدوانے سے (جفتی کروانے سے )منع فر مایا ہے۔

(١١.٩) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةٌ وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ [راجع: ٢٤٠]

(۱۱۰۹) حضرت علی طافتیا ہے مروی ہے کہ نبی طافیا نے فر مایا بہترین عورت حضرت حضرت خدیجہ بڑتھا ہیں اور بہترین عورت حضرت مریم بنت عمران طیفا ہیں۔

( ١١٠٠ ) وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْكَاعُمْشُ عَنُ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ أُرَاهُ قَالَ بِيقِيعِ الْعَرُقَدِ قَالَ فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ أُرَاهُ قَالَ بِيقِيعِ الْعَرُقَدِ قَالَ فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ وَقَعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا رَاحَةً وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُنْ الْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الل

نتیکل قال لا اعتمالوا فیکل میسو قیم فرا قاما من اعظی واتقی إلی فولیه فسنینسره لیلعسوی [راحی ۱۳۱] (۱۱۱) حضرت علی تأثیر سے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ نبی علیا کے ہمراہ ایک جناز سے کے انتظار میں بیٹھے تھے (آپ تگائیل کے دست مبارک میں ایک کنزی تھی) جس ہے آپ علیلاز مین کو کر بدر ہے تھے بھوڑی دیر بعد سراٹھا کرفر مایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ ''خواہ جنت ہویا جہم'' اللہ کے علم میں موجودا ور شعین ہے ، صحابہ کرام ڈٹٹھ ٹھنٹ نے بوچھایار سول اللہ! کیا ہم اس پر بھروسہ نہ کر لیس؟ فرمایا عمل کرتے رہو کیونکہ جرا کی کے لئے وہی اعمال آسان کیے جائیں گے جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہوگا، پھر آپ ٹنگائی نے قبل اس کی ہے آب تا دو تاہ مائی کہ جس شخص نے دیا ، تھوٹی اختیار کیا اور اچھی بات کی تقدری کی تو

# المراكزين أيسيد منزم المراكزين المرا

(١١١١) حَلَّاثُنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّائِنِي سُويْدُ بُنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ عَنْ أَبِي إِسْجَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنْ غُلِبْتُمْ فَلَا تُغْلَبُوا عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي [قال شعيب: صحبح لنبره]

(۱۱۱۱) حضرَت علی بڑائٹی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا اللہ کا اللہ کا استاد قر رکورمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو،اگر پورے عشرے میں نہ کرسکوتو آخری سات را توں میں اس کی تلاش سے مغلوب نہ ہو جانا (آخری سات را توں میں اسے ضرور تلاش کرنا)

(١١١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ يَعَنَيى بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْفَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ النظر: ١٧٥٨

(۱۱۱۲) حفرت علی ڈائٹٹ مردی ہے کہ جنّاب رسول اللّه کُاٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا کو کی مخص اس وقت تک کائل مؤسن نہیں ہوسکٹا جب تک چار چیزوں پرائیان نہ لے آئے ،اللہ ایمان لائے ، اور یہ کہ اس نے جمعے برحق نبی بنا کر جیجا ہے ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پرائیان لائے اورا تھی بری نقتر پر پرائیان رکھے۔

( ١١١٣ ) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عَبَّادٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِى أَبُو إِسْحَاقَ عَنُ هُبَيْرَةَ عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ خَاتَمِ اللَّهَيِّ وَعَنْ لَبُسِ الْقُسِّيِّ وَعَنْ الْمِيشَرَةِ [راحع: ٧٢٧]

(۱۱۱۳) حضرت علی نظافیا سے مردی ہے کہ نی ملائلا نے سونے کی انگوشی ، ریشم اور سرخ زین پوش سے منع فر مایا ہے۔

( ١١١٤ ) حَدَّثْنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ هُبُيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِمٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ وَيَرْفَعُ الْمِثْزَرَ [راحع: ٧٦٧]

(۱۱۱۳) حضرت علی مطافظ فر ماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی علیظائے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور تبیہ بند کم۔ لنتہ تقد

(١١١٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّتَنِى سُرِيَحُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَلُمُ بُنُ قُتَيْبَةَ عَنُ شُعْبَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَوِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ [راحع: ٧٦٢]

(۱۱۱۵) حفرت على طافق سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كالله كالله الله كالله كالم

# کی مُنظا آخیری شار میسید ستریم کی کی ۱۹۸۳ کی کی طستندا کناهاء الراشدی کی کی منظ مستندا کناهاء الراشدی کی کی منط

(۱۱۱۲) صبیرہ بن بریم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی ڈاٹٹو کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا جس کا ٹام ''عثان'' تھا، اس کے بالوں کی مینڈ صیاں بنی ہوئی تھیں -

ہی ملے کے مارسوں میں موقع پر نبی علیہ اللہ علی میں استخصار کے دول گا جواللہ اوراس کے رسول ہے مجت کرتا ہوگا اور اس موقع پر نبی علیہ ان نے بیہ بھی فرمایا تھا کہ میں بیجھنڈ ااس شخص کو دول گا جواللہ اوراس کے رسول کی نگا ہوں میں محبوب ہوگا ، وہ بھا گئے والا نہ ہوگا ، صحابہ کرام ﷺ مقصد کے لئے اپنے آپ کو نمایاں کرنے لگے لیکن نبی علیہ انے وہ جھنڈ المجھے عنایت فرما دیا۔

الما الله عَدَّثَنَا عَبُد اللهِ حَدَّثِنِي أَبُو السَّرِيِّ هَنَّا دُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَحَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ أَنْبَأَنَا اللهِ حَدَّثَنِي أَبُو السَّرِيِّ هَنَّهُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَحَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ حَكِيمٍ فِي حَدِيثِهِ أَمَا تَعَارُونَ أَنُ شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَبُيْرَةَ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلِي بُنُ حَكِيمٍ فِي حَدِيثِهِ أَمَا تَعَارُونَ أَنُ يَسَائِكُمْ يَخُوجُنَ فِي يَخُوجُنَ فِي يَخُوجُنَ فِي يَعْدُونَ أَوْ تَعَارُونَ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَائِكُمْ يَخُوجُنَ فِي النَّاسُونَ فِي يَرَاحِمُنَ الْعُلُوجَ إِسناده ضعيف]

( ۱۱۱۸ ) ایک مرجبه حضرت علی نظافیظ نے لوگوں سے خاطب ہو کر فر مایا تہمیں شرم یا غیرت نہیں آتی کہ تہماری عور تیں گھروں سے

#### هي مُناكا المُرْبِينُ بل يَيْدِ مِنْ أَن يَوْ مِنْ الْمُنافِقِ الرَّاسُدين الْمُناكِ الْمُناكِ الرَّاسُ المُناكِ الْمُناكِ اللَّهُ وَلَيْنِي الْمُناكِ الْمُناكِ الْمُناكِ اللَّهِ الْمُناكِ اللَّهِ الْمُناكِ اللَّهِ الْمُناكِ اللَّهِ الْمُناكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْتِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

با ہر نظیں، مجھے پیۃ جلا ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں نکل کرطاقتورلوگوں کے رش میں گھس جاتی ہیں، (ان کا جسم مردول یے نکرا تا ہے اورائییں کچھ نیز نہیں ہوتی کہ ان کے جسم کا کون سا'' حصہ'' مرد کے جسم کے کون سے'' حصہ'' سے نکرا تا ہے؟)

( ١١٨٩) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يُحَلِّثُ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ
هَانِيءٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ فَقَالَتُ سَلْ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ
فَإِنَّهُ كَانَ يَغُزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ
وَلَيْكَةٌ قِيلَ لِمُحَمَّدٍ كَانَ يَرْفَعُهُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ مَرْفُو ۚ وَلَكِنَةٌ كَانَ يَهَابُهُ وَالطَرِدَ ١٧٤٨

(۱۱۱۹) شریح بن ہانی بھٹھٹا کہتے ہیں کہ میں نے موز وں پرمسح کے حوالے سے حضرت عائش صدیقہ ڈی کھاسے ایک سوال پو چھاتو انہوں نے فر مایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈیٹٹؤ سے پو چھوانہیں اس مسلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی علیفا کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنانچہ میں نے حضرت علی ڈٹٹٹؤ سے پو چھاتو انہوں نے فر مایا کہ نبی علیفائے ارشاد فر مایا مسافر کے لئے تمین دن اور تمین رات موزوں پرمسح کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ١١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِىًّ عَنِ اْبْنِ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَعَنَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَانِيَهُ وَشَاهِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُتُوشِّمَةَ قَالَ ابْنُ عَوْنِ قُلْتُ إِلَّا مِنْ دَاءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَوَ كُلُمْ يَقُلُ لَعُنِ وَلَهُ يَقُلُ لَكُونِ قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الْمَحَارِثُ الْمُعُورُ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَقَالَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلُ لَعَنِ فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الْمَحَارِثُ الْمُعُورُ الْهُمُدَانِيُّ [اسناده ضعيف]
الْهُمُدَانِيُّ [اسناده ضعيف]

(۱۱۲۰) املی شعبی پی افتایہ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے دس شم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات کسے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکو قرروکنے والا، جہم گودنے والی اور جسم گودونے والی اور جسم گودونے والی بیات سے مع فرماتے تھے۔

( ١١٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ عِمْرَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ اللَّهُ عَنْدُ وَهَذَا لَفُظُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَانِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِى كَمَا تَرَوْنَ [راجع: ٧٢٧]

ا ۱۱۲۱) حضرت علی ڈائٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جنابت کی حالت میں عنسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی چھوڑ دیے جہاں پانی نہ پہنچا ہو، اللہ تعالی اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا معالمہ کریں گے، بس ای وقت سے میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دہنمی پال کی۔

( ١١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَسُورُهُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ شَرِيكٌ قُلْتُ لَهُ عَمَّنُ يَا أَبَا عُمَيْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ

هي مُنالِم المُرْرِضِ اللهِ عَنْ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخُمَ الْهَامَةِ مُشْرَبًا حُمْرَةً شَنْنَ الْكَفَيْنِ وَالْقَلَمَيْنِ ضَخْمَ اللَّحْيَةِ طَوِيلَ الْمُسْرَّبَةِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ يَمُشِى فِى صَبَبٍ يَتَكَفَّأُ فِى الْمِشْيَةِ لَا قَصِيرٌ وَلَا طَوِيلٌ لَمْ أَرَ قَلْمُهُ مِثْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٤٢]

(۱۱۲۲) حضرت علی نافنڈ سے مروی ہے کہ نبی طیفا کا سرمبارک بڑارنگ سرخی مائل سفیداورداڑھی گھنی تھی، بڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، بتھیلیاں اور پاؤں بھر ہے ہوئے تھے، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لمبی سے دھاری تھی، سرکے بال گھنے اور ملکے گھنگھریا لیے تھے، چلتے وقت چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسامحسوس ہوتا تھا گویا کہ کس گھاٹی سے اتر رہے ہیں، بہت زیادہ لیے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے، یس نے ان سے پہلے یا ان کے بعدان جیسا کوئی نہ دیکھا بھائی تھا۔

( ١٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِلِمَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا [راجع: ٦٢٧]

(۱۲۳۳) حضرت علی مثلاثنات مروی ہے کہ ٹی علیته ہمیں مشتقل قرآن پڑھاتے رہتے تصالاً ہد کہ جنبی ہوجاتے۔

(١١٢٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي فَجَاءَ عَلِيٌّ فَقَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ أَمَرَ أَبَا مُوسَى بِأُمُورٍ مِنْ أُمُورٍ النَّاسِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْأَلُ اللَّهُ الْهُدَى وَأَنْتَ تَعْنِي بِلَالِكَ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاسْأَلُ اللَّهُ الْهُدَى وَأَنْتَ تَعْنِي بِلَالِكَ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاسْأَلُ اللَّهُ السَّدَادَ وَأَنْتَ تَعْنِي بِلَالِكَ مَسْدِيدَكَ السَّهُمَ وَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْعُلَ حَتَمِى فِي السَّدَادَ وَأَنْتَ تَعْنِي بِلَالِكَ مَسْدِيدَكَ السَّهُمَ وَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُسْتَبَيَةِ وَالْوُسُطَى قَالَ فَكَانَ قَانِمًا فَمَا أَدْرِى فِي أَيَّتِهِمَا قَالَ وَنَهانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُعْتَلِقِ وَعَنْ الْفَسِّيَةِ قُلْنَا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَيُّ شَيْءٍ السَّيْمَ عَنْ الْمُعَنِّقِ وَعَنْ الْفَسَيَّةِ قُلْنَا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَيُّ شَيْءٍ السَّامِ مُصَلَّعَةٌ فِيهَا آمْنَالُ الْأَتُورُجِ قَالَ لِي السَّامِ مُصَلَّعَةٌ فِيهَا آمْنَالُ الْأَتُورُجِ قَالَ لِي السَّامِ مُصَلَّعَةٌ فِيهَا آمْنَالُ الْأَتُورُجِ قَالَ لَتَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْدَةً فَلَمْ رَبِيهِ السَّيْقَ عَرَفُتُ النَّهَا هِي [صحم مسلم (٢٠٧٨)] [راحع: ٢٥٥] [راحع: ٢١٤]

(۱۱۲۳) حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی ڈٹائٹڈ تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر ہمیں سلام کیا اور میرے والدصاحب کولوگوں کا کوئی معاملہ سپر دفر مایا اور فر مانے لگے کہ مجھ سے جناب رسول الشٹگائٹیٹانے ارشاد فر مایا تھا اللہ سے ہدایت کی دعاء ما نگا کرواور ہدایت سے ہدایت الطریق مراد لے لیا کرواور اللہ سے درشکی اور سداد کی دعاء کیا کرواور آب اس سے تیر کی درشکی مراد لے لیا کرو۔

نیز نبی طایقان نے مجھے شہادت یا درمیان والی انگلی میں انگوشی پہننے سے منع فرمایا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹیؤ کھڑے ہوئے تھے اس لئے انگلیوں کا اشارہ میں صبح طور پر مجھے نہ سکا، پھرانہوں نے فرمایا نبی طایقانے جھے سرخ دھاری داراور ریشی کپڑوں سے منع فرمایا ہے، ہم نے پوچھاامیرالمؤمنین! ''میٹڑ ہ'' (پیلفظ حدیث میں استعمال ہواہے) سے کیا مرادہ؟ بیہ

# هي مُنلكا آخرون بيدين مراكب المراقب ال

کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا عورتیں اپنے شوہروں کی سواری کے کجاوے پر رکھنے کے لئے ایک چیز بناتی تھیں (جے زین پوش کہا جا تا ہے) اس سے وہ مراد ہے، پھر ہم نے بوچھا کہ' تھیہ'' سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا شام کے وہ کپڑے جن میں ''اترج'' جیسے قش ونگار بنے ہوتے تھے،ابو بردہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کتان کے بنے ہوئے کپڑے دیکھے تو میں مجھ گیا کہ بیونی ہیں۔

- ( ١١٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى وَهُبُ بُنُ يَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ عَنُ مَيْسَرَةَ وَزَاذَانَ قَالَا شَرِبَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ إِنْ ٱشْرَبُ قَائِمًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ جَالِسًا إِمَّالَ شَعِينَ حَسْلُ لَعِرهِ ] [راجع: ٢٥٥]
- (۱۱۲۵) میسرہ ٹیکٹٹاورزاذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ هفرت علی ڈٹٹٹٹ نے کھڑے ہوکر پانی پیا،اورفر مایااگر میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو نبی طلیقا کود کھے کر کیا ہے،اوراگر بیٹھ کر پیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
- ( ١٣٦٦ ) حَذَثَنَا إِسْحَاقْ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ عَلِقٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاقَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً [راحع: ٧٤٨]
- (۱۱۲۷) حفرت علی طان سے مروگی ہے ہی طابیہ نے مسافر کے لئے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک راٹ مسح کی اجازت دی ہے۔
- (١١٢٧) حَلَّنْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَلَّنْنَا شُغْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّنُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَانُ أَقَعَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْمَحْرُبَ خَدْعَةٌ
- (۱۱۲۷) ابو جیفہ بیشتہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بخالات آیک مرتبہ فرمایا جب میں تم سے بی علیا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کروں تو میر سے نزدیک آسان سے گر جاناان کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جنگ تو نام ہی تدبیراور حال کا ہے۔
- ( ١١٢٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ عَلِيْ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَنْظُرُونَ إِنْ عَلِيْ بُنَ آبِي طَالِبٍ شَوِبَ قَائِمًا فَنَظَرَ النَّاسُ فَٱنْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَنْظُرُونَ إِنْ أَشْرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشْرَبُ قَائِمًا وَقِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشْرَبُ قَاعِدًا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَاعِدًا [راحع: ٧٩٥]

## هي مُنظِهُ ٱخْدِن فِيل مِينَةِ مِسْتُوم النَّالِينَ فَيْنِ مِنْ الْخِلْفَاء الرَّاشَد بُّنِينَ ﴾ ٢٨٦ في الأمان الخلفاء الرَّاشَد بيُّن الرَّاسُة بيُّن المُعَلِّد الرَّاسُة بيُّن المُعَلِّد الرَّاسُة بيُّن المُعَلِّد الرَّاسُة بيُّن الرَّاسُة بيُّن الرَّاسُة بيُّن المُعَلِّد الرَّاسُة بيُّن المُعَلِّد الرَّاسُة بيُّن الرَّاسُة بيُّن الرَّاسُة بيُّن الرَّاسُة بيُّن الرَّاسُة بيُّن الرَّاسُة بيُّن المُعَلِّد الرَّاسُة بيُّن الرَّاسُة بيّ

(۱۱۲۸) زاذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹٹٹٹ نے کھڑے ہوکر پانی بیا، لوگ ان کی طرف تعجب ہے دیکھنے گئے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیوں گھور کرد کھور ہے ہو؟ اگر میں نے کھڑے ہوکر پانی پیا ہے تو نبی طائیٹا کود کھے کر کیا ہے، اورا گربیٹے کر پیا ہے تو آئیس اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١١٢٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْضِ عَمُرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنِي وَرُقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ

(۱۲۹) حضرت علی ڈائٹیڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہے اپنے جسم مبارک کی رگ سے زائدخون نکلوایا اور بیرکام کرنے والے کو'' جے جام کہا جاتا تھا''اس کی مزدوری دے دی۔

( ١١٣ ) حَدَّثَنَا عُمَّدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو خَيْشَمَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَنُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيًّ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ [راحع: ١٩٢]

المان مسلم المان الم (۱۱۳۰) حضرت على وَالْمُنْ قرمات مِن كمار دوري و المان 
(١٣١١) حَلَّنَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنِي عُثْمَانُ بُنُ إِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُثْمَانَ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَيْنِ مَانَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَيْنِ مَانَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكُرَاهِيَةَ فِي وَجُهِهَا قَالَ لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا كَابُعُضْتِهِمَا قَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَا وَمُعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ وَأَوْلَا وَمُعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ وَأَوْلَا وَمُعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ وَالْوَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَذِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّذِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتُهُمُ فُرِيَّتَهُمْ إِلِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمُ ذُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتُهُمُ فُرَادًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعُوالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَالَهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَا الللْعُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

(۱۱۳۱) حضرت علی نظافؤے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فدیجہ نظافیانے نبی علیظا سے اپنے ان دو بچوں کے متعلق بوچھا جو زمانہ جاہلیت میں فوٹ ہو گئے تھے، نبی علیفانے فرمایا کہ وہ دونوں چہنم میں ہیں، پھر جب نبی علیفانے حضرت خدیجہ نظافاک چبرے براس کے ناخوشگوارا اڑات دیکھے تو فرمایا کہ اگرتم ان دونوں کا ٹھکانہ دریکھ پستیں تو تنہیں بھی ان سے نفرت ہو جاتی۔

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کھرمیرے ان بچوں کا کیا ہوگا جوآپ سے ہوئے ہیں؟ فرمایا وہ جنت میں ہیں، پھر فرمایا کہ مؤمنین اور ان کی اولا و جنت میں ہوگی اور مشرکین اور ان کی اولا د جہنم میں ہوگی، اس کے بعد نبی علیکیا نے میآ یت علاوت فرمائی کہ وہ لوگ جوابیان لائے اور اس ایمان لانے میں ان کی اولا دنے بھی ان کی پیروی کی، ہم انہیں ان کی اولا د

#### هي مُنالاً الطَّيْنِ عَبْلِ بَيَةِ مِتْرِمُ كِي هِي مِنْ الْمُنالِقِينِ اللهِ الْمُنالِقِينِ اللهِ المُنالِقِين اللهِ اللهِ المُنالِقِينِ اللهِ 
سے ملاویں گے۔

( ١١٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَعْنِى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرْضِ الْخَنْدَقِ فَقَالَ شَعَلُونَا عَنُ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتُ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ بُطُونَهُمْ وَبُيُوبَهُمْ نَارًا وصححه مسلم (٢٢٧) [انظر: ٢٠٠١]

(۱۱۳۲) حفزت علی ڈٹٹٹٹ مووی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیظ خندق کے کسی کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ٹُٹٹٹٹٹٹ نے فرمایا اللّٰدان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیٰں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

صلَّى الْفَحْرَ فِى الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَالِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ عَنُ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ حَيْرٍ قَالَ جَلَسَ عَلِيَّ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَحْرَ فِى الرَّحْمَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ الْبَنِي بِطَهُورٍ فَاتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسُتٍ قَالَ عَبُدُ حَيْرٍ وَنَحْنُ حُلُوسٌ نَفُطُو الِيَّهِ فَاتَّحَدُ بِيَمِينِهِ الْإِنَاءَ فَاكُفَاهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسُرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ فَعَلَهُ ثَلَاتَ مِوَارٍ قَالَ عَبُدُ حَيْرٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَدُولُ الْيُمْنَى الْإِنَاءِ فَاكَفَاهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ فَعَلَهُ ثَلَاتَ مِوَارٍ قَالَ عَبُدُ حَيْرٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَدُولُ الْيُمْنَى فِى الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَفَرَ بِيدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدُحَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَفَرَ بِيدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدُحَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجْهَةُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَوْتَتٍ ثُمَّ أَدُحَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَعَلَ مَوَاتٍ فِي الْإِنَاءِ عَمَى اللهُ عَلَى الْمُوفَقِ ثُمَّ الْمَاءُ ثُمَّ رَفْعَهَا بِمَا حَمَلَتُ مِنْ الْمُاءِ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ آدُحُلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الْإِنَاءِ حَتَى عَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفْعَهَا بِمَا حَمَلَتُ مِنْ الْمُاءِ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيدِهِ الْيُسُرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأُسَهُ بِيلَاهِ مَلَى الْمُولُولُ بَيْ اللّهِ صَلَّى بَلَكُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَلُ الْمَاءُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَمَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَمَلُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ مُسَلِحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ

(ساسان) عبد خیر پیشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نتائیڈ نجری نماز پڑھ کر' دھب' کے پاس بیٹھ گئے ، پھراپ غلام سے وضو کا پائی لانے کے لئے فرمایا ، ووایک برتن لایا جس میں پائی تھا اور ایک طشت ، انہوں نے دائیں ہاتھ سے برتن کیڑا ، اور ہائیں ہاتھ سے ای طرح کیا ) تین مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد داہنا ہاتھ برتن میں داخل کر کے تکی کی مال کے بعد داہنا ہاتھ برتن میں داخل کر کے تکی کی مال کے بعد داہنا ہاتھ برتن میں داخل کر کے تین مرتبہ چرو دھویا ، پھر تین مرتبہ داہنا ہتھ کہنی سمیت دھویا ، پھر بایاں ہاتھ تین مرتبہ کہنی سمیت دھویا ، پھر بایاں ہاتھ تین مرتبہ کہنی سمیت دھویا ، پھر بایاں ہاتھ تین مرتبہ کہنی سمیت دھویا ، پھر دونوں ہاتھوں سے ایک مرتبہ مرکا کے بردا ہما کا لا اور اس پر جو پانی لگ گیا تھا بائیں ہاتھ پرل کر دونوں ہاتھوں سے ایک مرتبہ مرکا

مسح کیا، پھر دائیں ہاتھ ہے دائیں پاؤں پر تین مرتبہ پانی بہایا اور بائیں ہاتھ ہے اسے ٹل کر دھویا، پھر بائیں ہاتھ ہے بائیں پاؤں پر تین مرتبہ پانی بہایا اور بائیں ہاتھ ہے اسے ٹل کر دھویا تین مرتبہ اس طرح کیا، پھر داہنا ہاتھ برتن میں ڈال کر چلو بھر پانی نکالا اور اسے بی کرفر مایا ہیہ ہے نبی علیقا کا وضو، جوشخص نبی علیقا کا طریقنہ وضود کیلنا جا ہتا ہے تو وہ کبی ہے۔

( ١١٣٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ امْلَأُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ الشَّمْسُ[راح: ١٩٥]

(۱۱۳۳) حضرت علی ٹلٹنڈ سے مروی ہے کینز وہ خندق کے دن نبی طیالا نے فر مایا اللہ!ان کے گھر وں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔

( ١١٣٥) حَلَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٱنْبَأْنَا أَيُّوبُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حُعْتُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا آنَا بِامْوَ أَةٍ قَدْ حَمَعَتُ مَدَرًا فَطَننَتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ جُوعًا شَدِيدًا فَخَرَجْتُ أَطُلُبُ الْعَمَلَ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَإِذَا آنَا بِامْوَ أَةٍ قَدْ حَمَعَتُ مَدَرًا فَطَننَتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ فَأَنَيْتُهَا فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْوَةٍ فَمَدَدُتُ سِتَّةً عَشَرَ ذَنُوبًا حَتَّى مَجَلَتْ يَدَاى ثُمَّ آتَيْتُ الْمَاءَ فَقَاطَعْتُهَا كُلُّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْوَةٍ فَمَدَدُتُ سِتَّةً عَشَرَ ذَنُوبًا حَتَى مَجَلَتْ يَدَاى ثُمَّ آتَيْتُ الْمَاءَ فَعَلَتُ لِى سِتَّةً عَشْرَ فَلَوبًا عَلَيْهِ وَجَمَعَهُمَا فَعَدَّتُ لِى سِتَّةً عَشْرَ تَمْوَةً فَأَتَلُ مَعِي مِنْهَ إِراحِج: ١٨٧٤] تَمْوَةً فَاتَيْتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآكُلُ مَعِي مِنْهَ [راحِج: ١٨٧]

(۱۱۳۵) حضرت علی ہن گانونو استے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے تنگ آگر میں اپنے گھر سے نکلا میں ایک مورت کے پاس گذراجس نے بچھے گارا کھا کہ رکھاتھا، میں بچھے گیا کہ بداسے پانی سے ترہتر کرنا چاہتی ہے، میں نے اس کے پاس آگراس سے بیہ معاہدہ کیا کہ ایک ڈول کھینچ یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے بیہ معاہدہ کیا کہ ایک ڈول کھینچ یہاں تک کہ میرے ہاتھ تھک گئے پھر میں نے بانی کے پاس آگر پانی بیا، اس کے بعداس مورت کے پاس آگر اور نہیں بیسارا واقعہ بتایا اور پھر کے گئر میں نے بی بیس آگر اور انہیں بیسارا واقعہ بتایا اور پھر کھور ہی سے کر نبی علیا گا کے پاس آیا اور انہیں بیسارا واقعہ بتایا اور پھر کھروں میں میں نے نبی علیا کہ کھوا ویں اور پھرخود کھالیں۔

( ١١٣٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ و حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا آبِي غَنُ آبِي جَنَابٍ عَنُ آبِي جَمِيلَةَ الطُّهُونِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ غَنُهُ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ فَرَعْ كُمْ خَرَاجُكَ قَالَ صَاعَانٍ فَوضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَمَرِنِي فَاعْطَيْتُهُ صَاعًا راجع: ٢٩٢٦

(۱۱۳۲) حضرت علی ڈٹائٹو فرماتے ہیں کدایک مرتبہ نبی علیہ ان تھیے لگوائے، فراغت کے بعد مجھنے لگانے والے سے اس کی مزدوری پوچھی ،اس نے دوصاع بتائے ، نبی علیہ اس سے ایک صاع کم کردیا ،اور مجھے ایک صاع اس کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔

(١١٢٧) حَذَّتَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّتَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنِى أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْمُعْلَى الثَّعُلِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ خَادِمًا لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَرَتْ فَأَمَرَنِى أَنْ أَفِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَوَجَدُتُهَا لَمُ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَفِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ وَهَذَا فَلَ عَرْتُ لَكُونَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَآقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَفِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ وَهَذَا لَفُو حَدِيثٍ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ [راجع: ٢٧٩]

(۱۱۳۷) حضرت علی خالفی سے مروی ہے کہ نبی علیا کی ایک خاومہ سے بدکاری کا گناہ سرز دہوگیا، نبی علیا نے جھے اس پر صد جاری کرنے کا حکم دیا، بس نے دیکھا کہ اس کا تو خون بی بندنیس بور ہا، بس نے آ کر نبی علیا سے یہ بات و کر کی، تو نبی علیا اس کا خون بند ہو جاری کیا کرو۔ نے فر مایا جب اس کا خون بند ہو جاری کیا کرو۔ نے فر مایا جب اس کا خون بند ہو جاری کیا کرو۔ نے فر مایا جب اس کا خون بند ہو جاری کیا کرو۔ (۱۱۲۸) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدِّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدِّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدِیلَة عَنْ عَلِی رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُخْبِرَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّم بِاُمَةٍ لَهُ فَحَرَثَ فَذَ کُرَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَم بِاُمَةٍ لَهُ فَحَرَثَ فَذَ کُرَ النَّعِیلِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَم بِاُمَةٍ لَهُ فَحَرَثُ فَذَ کُرَ النَّعِیلِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِاُمَةٍ لَهُ فَحَرَثُ فَذَ کُرَ النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَم بِامَةً لِللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(۱۱۳۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ شَعِبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُنْعَة وَآنَ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَدِينَةِ وَعُشَمَانًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَتَ تَفْعَلُهُ قَالَ لَمْ أَكُنُ أَدَعُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ آحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ آحَدٍ مِنْ النَّاسَ وَرَاحِع: ١٣٣٣]

(۱۳۹) مروان بن علم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹؤ اور حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کے مائٹو کے ساتھ موجود تھا، حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹؤ کے تمتع لینی کچھ اور عمرہ کو ایک ہی سفر میں جمع کرنے سے منع فرماتے تھے، بید مکھ کر حضرت عثان ڈٹاٹٹؤ نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نے اس کی علی ڈٹاٹٹؤ نے دوٹوں کا احرام با ندھ لیا، حضرت عثان ڈٹاٹٹؤ نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نے اس کی تمالغت کا علم جاری کردیا ہے اور آپ بھر تھی اس طرح کررہے ہیں؟ فرمایا کیکن کسی کی بات کے آ گے میں نبی علیا آپ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔

( ۱۱٤٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى وَإِسَحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ و حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنِى سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ حَدَّثَنَا عِمْرانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَوَةً وَعُبْد اللَّهِ قَالَ إِنْ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَوَةً وَأَيْتُ وَسُولَ وَأَنْتَ قَائِمٌ قَالَ إِنْ ٱشْوَبُ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ

# اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشُوبُ قَاعِدًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَاعِدًا راجع: ٧٩٥]

(۱۱۲۰) میسرہ و میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی ڈٹائٹٹ نے کھڑے ہوکر پانی بیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کھڑے ہوکر پانی پی رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں نے کھڑے ہوکر پانی پیا ہے تو نبی طینیا کود کی کرکیا ہے، اوراگر بیٹے کریائے توانییں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھاہے۔

(١١٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيّْ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَوِ الرَّحَى فِي يَدِهَا وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْى فَانْطَلَقَتْ فَلَمُ تَجِدُهُ وَلَقِيْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَتُهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبَرَتُهُ عَائِشَةً بِمَجِىءِ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا إِلَيْهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَدُنَا مَصَاجِعَنَا فَلَهُمْنَا لِيَقُومَ بِمَجِىءٍ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَدُنَا مَصَاجِعَنَا فَلَهُمْنَا لِيَقُومَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَدُنَا مَصَاجِعَنَا فَلَهُمْنَا لِيَقُومَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَدُنَا مَصَاجِعَنَا فَلَهُمْنَا لِيَقُومَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَدُنَا مَصَاجِعَنَا فَلَهُمْنَا لِيَقُومَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدُوى فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَدُنَا مَصَاجِعَنَا فَلَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَدُونَا مَتَعْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَدُونَا مَصَاجِعَا فَلَهُمْنَا لِيَقُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَدُونَا مَثَالِمُ وَلَكُونُ وَلَوْلَ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُونَا وَلَكُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَوْلَ اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَمْ وَلَكُونُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَوْلَ مَلْ مَاللَّهُ وَلَا لَكُونَا وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

(۱۱۳۱) حضرت علی ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ڈلٹٹا نے بیشکایت کی کہ آٹا پیس پیس کر ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں ،اس دوران نبی غالیّا کے پاس کہیں ہے بچھ قیدی آئے ،حضرت فاطمہ ڈلٹٹا کو پیۃ چلاتو وہ نبی غالیّا کی خدمت میں ایک خادم کی درخواست لے کرحاضر ہو کیل کیکن نبی غالیّانہ سلے، تو وہ حضرت عاکشہ ڈلٹٹا کو بتا کروا پس آگئیں۔

( ١١٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُوانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ الْنَجُواعُ بُنُ مَلِيحٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى النَّعُلَيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَيْسَرَّةً أَبِي جَمِيلَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ إِلَى أَمَةٍ لَهُ سُودَاءَ زَنَتُ لِآجُلِدَهَا الْحَدَّ قَالَ فَوَجَدُتُهَا فِي دِمَائِهَا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ إِلَى أَمَةٍ لَهُ قَالَ لِي إِذَا تَعَالَتُ مِنْ نُفَاسِهَا فَاجُلِدُهَا خَمْسِينَ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَأَخْبَرُتُ النَّبِي

#### هي مُنظا المُرْرَفِيْلِ مِينَةِ مَرِّي المُحرِيِّ وَهِم المُعالِمُ المُرْرِفِيْلِ مِينَا المُخلِقاء الرَّاشِدِينَ لَيْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا جَفَّتُ مِنْ دِمَائِهَا فَحُدَّهَا ثُمَّ قَالَ أَقِيمُوا الْحُدُو دَاراحع: 1٧٩] (١١٢٢) حضرت على وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ يَحالَى اللَّهِ عَلَيْهِ كَالِيسياه فام فاومد عديد كارى كا تناه مرز دبو كيا، في عليه في الله على 
صححي (ابوداود: ١٢٣٤). قال شعيب: اسناده جيد]

(۱۱۴۳) حضرت ملی ڈٹائٹڈ (جبسفر پر روانہ ہوتے تو) چلتے رہنے تھے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہوجا تا اوراندھیرا تھا جاتا تو وہ اتر کرمغرب کی نمازاں کے آخر وقت میں ادا کرتے اوراس کے فوراً بعد ہی عشاء کی نمازاس کے اقال وقت میں ادا کر لیتے اور فریاتے کہ میں نے نبی علیکی کو بھی ای طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١١٤٤ ) حَلَّتُنَا عَقَّانُ حَلَّتُنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ آبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَلَّتُهُمْ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا شَكَتُ إِلَى آبِيهَا مَا تَلْقَى مِنْ يَدَيْهَا مِنُ الرَّحَى فَذَكِرَ مَعْنَى حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً راجِم: ٢٠٤]

(۱۱۳۲) حدیث نمبر (۱۱۴۱) اس دوسری سند یکی مروی ہے۔

( ١١٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِ مِّ الطَّائِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا بَعَثِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَمَنِ فَقُلْتُ تَبْعَثِنِي وَأَنَا رَجُلٌ حَدِيثُ الشِّنَ وَلَيْسَ لِي عِلْمٌ بِكَثِيرٍ مِنْ الْقَضَاءِ قَالَ فَضَرَبَ صَدْرِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اذْهَبُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اذْهَبُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِي قَلْبَكَ قَالَ فَمَا أَعْيَانِي قَضَاءٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ [قال شعب: صحيح لغيره: الطبالسي: ٩٨] [واحع: ٣٦٦].

(۱۱۴۵) حضرت علی نظافیُوفر ماتے ہیں کہ نبی علیہ اللہ جب مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں اس وقت نوخیز تھا، بیس نے نبی علیہ است عرض کیا کہ میں نوعمر موں اور مجھے فیصلہ کرنے کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے؟ نبی علیہ النے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مار کر فر ما یا الشتہاری زبان کو سیح راستے پر چلا کے گا اور تمہارے ول کو مضبوط رکھے گا، حضرت علی بڑا تین کہ اس کے بعد بھی بھی دوآ ومیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔

( ١١٤٦ ) حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيَّ وَعُشْبَانُ

مُنْكُ السَّدُ اللَّهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتَّعَةِ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّم تَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دَعْنَا مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دَعْنَا مَنْكُ وصححه البحارى (١٥٦٩)، ومسلم (١٢٢٣)]. [راجع: ٢٠٤].

(۱۱۲۲) حضرت معید بن میتب میشینفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبه حضرت علی دانٹینا اور حضرت عثمان غنی نتائینا مقام عسفان میں اکتھے ہوگئے، حضرت عثمان دانٹینا نے جمال کا م کو کیا ہو، اس سے ہوگئے، حضرت عثمان دانٹینا نے جمال کا م کو کیا ہو، اس سے روکنے میں آپ کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عثمان دائٹینا نے فرمایا بیر مسئلہ رہنے ہی دیجے ۔ (کیونکہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا، صرف مشورہ کے طور پر بید بات کہی ہے)

(١١٤٧) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَلَّتُنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ أُخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ نُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ نُنَ شَذَّادٍ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرٍ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ فَإِنَّ يَوْمَ أُحُدٍ جَعَلَ يَقُولُ ارْمِ فِذَاكَ آبِي وَأُمِّى[قال شعب اسناده صحبح]. [راحع ٢٠٩

جَمِيعًا قَالَ عَبُدَ اللَّهِ وَلَمْ يَذُكُو ْ البُو حَيْنَهَ قَافِي حَدِيثِهِ قَوْلَ قَتَادَةً [راجع: ٥٦٣].

(١١٢٨) حضرت على رَبُّ النَّهُ عَلَى مُروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ عَلَيْتُمَا فِي ارشاد فرمايا بچے كے پيشاب پر پانی كے چھينے مارنا بھى كافى ہے اور نجى كا پيشاب جس چيز پرلگ جائے اسے دھويا جائے گا، قمادہ كہتے ہيں كہ يتمم اس وقت تك ہے جب انہوں نے كھانا پينا شروع نہ كہا ہوا ور جب وہ كھانا پينا شروع كرديں تو دونوں كا پيشاب جس چيز كولگ جائے اسے دھونا ہى پر سے گا۔

(١١٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسُودِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الرَّضِيعِ يُنْضَحُ بَوْلُ الْفُكُومِ وَيُغْسَلُ بُوْلُ الْجَارِيةِ قَالَ قَنَادَةُ وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا غُسِلًا جَمِيعًا (احت: ٦٥٥). (١١٣٩) حضرت على ظَنْفَرُ عمروى بح كه جناب رسول اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ شِرْوَارِيْ بِي عَنْ

# ہے منطا آئیون نبل ہینیہ مترم کے سور موسان کی ہے۔ معالی آئیون نبل ہینیہ مترم کے سور اور کا مقادہ کہتے ہیں کہ یکم اس وقت تک ہے چھنٹے مارنا بھی کافی ہے اور پی کا بیٹا بہتر محرج پر رک جائے اسے دھویا جائے اسے دھویا ہی جب انہوں نے کھانا پینا شروع نہ کیا ہواور جب وہ کھانا پینا شروع کر دیں تو دونوں کا پیٹا بہس جی کولگ جائے اسے دھونا ہی مرحے گا۔

( ١١٥٠ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَرِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعُرَجِ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِمٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَعْلُونَا عَنْ صَلَاقِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتْ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ قَبُورَهُمْ نَارًا أَوْ بُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ شَكَّ شُعْبَةُ فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُونِ[راحع: ٥٩١]

(۱۱۵۰) حضرت علی برنائیز سے مروی ہے کہ غز وۂ خندق کے دن نی علیظ نے فرمایا اللہ ان (مشرکین ) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے مجروے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی پہال تک کہ سورج غروب ہو گیا۔

(١٥١) حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ حَلَّنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ اللَّهُ عَنْهُ وَكُورُهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ نَارًا شَكَّ فِي الْبَيُوتِ وَالْبُطُونِ فَآمَّا الْقَبُورُ فَلَيْسَ فِيهِ شَكَّ إِرَاحِمَ ١٩٥] شَكُّ إِرَاحِمَ ١٩٥]

(۱۱۵۱) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیظا نے فرمایا اللہ ان (مشرکین ) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھروے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔

(١٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْوَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ ٱوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَٱوْسَطِهِ وَآخِوهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرةِ[راحج: ٨٥].

(۱۱۵۲) حضرت علی مخالفتات مروی ہے کہ جناب رسول الله تَالْقِظِّ الت کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر مصے میں وتر پڑھ لیا ` کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ تَالِیْظِرات کے آخری حصے میں اس کی پابندی فرمانے لگے تھے۔

( ١١٥٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ [راسع: ٢٦٢].

(۱۱۵۳) حضرت علی ڈالٹھئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُنَّالْتِیْمَارمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات جاگئے کے لئے اٹھایا کرتے تھے۔

( ١١٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَفَخُوَجُتُ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُدِيَتُ لَهُ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَوَجُتُ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ أَرْضَى لَكَ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِي قَالَ فَأَمَرِنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي خُمُوا بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَمَّتِهِ[قال الألباني: صحيح (انن ماجة: ٣٥ ٣٠). قال شعيب: اسناده حسن]. ؛

(۱۱۵۳) حضرت علی ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں کہیں سے ہدید کے طور پر ایک رہیٹی جوڑا آیا، نبی علیہ نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں اسے پہن کر باہر لکلاتو نبی علیہ نے فرمایا جو چیز میں اپنے لیے ناپسند سجھتا ہوں ہمہارے لیے بھی اسے پسندنمیں کرسکتا، چنا نیچہ نبی علیہ کھم پر میں نے اسے اپنی عورتوں بعنی فاطمہ اور اس کی بھو بھی میں تقسیم کرویا۔

( ١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد بْنِ حِسَابٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْهَ ُ وَهُوَ الطَّرِيرُ عَنْ بْرَيْدِ بْنِ آصُرَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكَ دِينَارًا وَدِرْهَمًا فَقَالَ كَيَّنَانِ صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ [راحع: ٨٨٨]

(۱۱۵۵) حفرت علی نگافٹو سے مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، کس شخص نے بار گا ورسالت میں سرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے تر کہ میں ایک دیناراور ایک درہم چھوڑ سے ہیں ، نبی علیثاً نے فر مایا بیرجہنم کے دوا نگارے ہیں جن سے داغا جائے گا ہم اسینے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھلو۔

( ١٥٥١) حَدَّثَنَا عَبُداللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنِي أَبُو حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ فَلَاكَرَ مِثْلَهُ نَحُوهُ [راحع: ٨٨٨] ( ١١٥٢) گذشته حديث اس دوسري سندے جى مروى ہے۔

( ١١٥٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُغْبَهُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُرَى بْنَ كُلِيْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضَبِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ قَالَ قَتَادَةُ فَسَالُتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلْتُ مَا عَضَبُ الْأَذُنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ النِّصْفَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ راحى: ٦٣٣].

(۱۱۵۷) حضرت علی منافظ سے مردی ہے کہ نبی علیا ان نصف یا اس سے زیادہ سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔

( ١١٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَى بَنِ كُلَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَحَّى بِأَغْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ قَالَ قَنَادَةُ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ نَعَمُ الْعَضَبُ النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِراحِم: ٦٣٣].

(۱۱۵۸) حضرت على ولائل سے مروى ہے كہ ني عليك نے نصف يا اس سے زيادہ سينگ يا كان كے موئے جانور كى قربانى سے منع فرمايا ہے۔

( ١١٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَوْ نَهَانِي عَنْ الْمِيشَرَةِ وَالْقَسِّيِّ وَخَاتَمِ اللَّهَبِ (١٣٨/١).[راجع: ٢٢٧].

(١١٥٩) حفزت على النَّنِيِّ عمروى بِ كه بَى عَلِيْنَا فِي سونے كَى اكْوَشَى ، رَيْمُ اور سِر خَزِين لِوْنَ سِي مُنع فرما يا بِ-( ١١٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّارًا اسْتَأَذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الطَّيِّبُ الْمُطَيِّبُ الْمُنْ لَهُ إِراحِم: ٢٧٩].

(۱۱۷۰) حضرت علی و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی غالیکا کی خدمت میں حاضرتھا، آئی دیر میں حضرت عمار و النفظ آ کراجازت طلب کرنے لگے، نبی غالیفانے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو،خوش آ مدیدائ شخص کوجو پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کا حال ہے۔

( ١١٦٢) حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَلَّنَا شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعِ حَلَّتَنِى مَالِكُ بُنُ عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بُنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَلَّنِي مَا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَهَالِى عَنْ الْحَنْتِمِ وَالنَّقِيرِ وَالْجِعَةِ وَعَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلَّةِ اللَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالْقَسِّى عَنْ الْحَرْيرِ وَالْقَسِّى وَالْفَسِّى وَالْفَسِّى وَالْفَسِّى وَالْمِيعَرَةِ الْحَمُورَاءِ قَالَ وَأُهْدِيتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةُ حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا فَحَرَجُتُ فِيهَا وَالْمِيعَرَةِ الْحَمُورَاءِ قَالَ وَأُهْدِيتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةُ حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا فَحَرَجُتُ فِيهَا وَالْمِيعَةِ أَوْ عَمَّتُهُ إِنْسُمَاعِيلُ يَقُولُ ذَلِكَ [راحع: ٣١٣]

(۱۱۲۲) ما لک بن عمیر کہتے میں کہ ایک دن صفرت علی ڈاٹٹوئا کی خدمت میں زید بن صوحان آ گئے ، اور سلام کر کے کہنے لگے امیر المریمنین! نبی علیظانے جن چیزوں ہے آپ لوگوں کورو کا تھا، جمیں بھی ان سے رو کیے ، فرمایا نبی علیظانے جمیں کدو کی تو نبی ، سبز منکے ، لگ کے برتن ، کلڑی کو کھود کر بنائے گئے برتن کو استعمال کرنے اور جو کی نبیذ سے منع فرمایا ( کیونکہ ان میں شراب کشید کی جاتی ہے بیٹر ریشم ، سرخ زین بوش، خالص ریشم اور سونے کے حلقوں سے منع فرمایا۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی طائیٹا نے مجھے ایک رلیٹمی جوڑا عنایت فر مایا، میں وہ پہن کر باہر نکلا، نبی طائیٹا نے میرد کی کھروہ حضرت فاطمہہ ٹائٹٹاماان کی پھوچھی کو مجھوادیا۔

(١١٦٣) حَلَّتُنَا يُونُسُ حَلَّتُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ فَلَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَاءَ صَعْصَعَةٌ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ (١١٦٣) حَلَّتُنَا يُونُسُ حَلَّقُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ فَلَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَاءَ صَعْصَعَةٌ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ (١١٦٣) وَضَى اللَّهُ عُنْهُ إِراحِمِ: ٩٢٣].

(۱۱۲۳) گذشته صدیث ایک اورسند سے بھی مروی ہے۔

# هي مُنظا اَحْمَن عَبِل مِيَا مِنْ عَبِل مِينَ مِنْ مُنظا اَحْمِن عَبِل مِينَ الْخَلْفَاء الوَاشْدِين ﴾

( ١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارٍ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ حُصَيْنِ الْمُوزَنِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبِرِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقُطُحُ الْصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ لَا أَسْتَخْيِيكُمْ مِمَّا لَا يَسْتَخْيِي مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْحَدَثُ أَنْ يَفْسُوَ أَوْ يَضُرطَ

(۱۱۲۳) ایک مرتبه حفزت علی ڈاٹٹو نے منبر پرلوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا لوگو! میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز''حدث' کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ٹوٹتی اور میں تم سے اس چیز کو بیان کرنے میں شرم نہیں کروں گا جس سے نبی علیٹا نے شرم محسول نہیں فرمائی ،حدث کا مطلب بیرے کہ آ دمی کی ہوائکل جائے۔

( ١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى قَطَنُ بُنُ نُسَيْرٍ أَبُو عَبَّادٍ الذَّارِعُ حَدَّثَنَا حَفْفَرُ نُنُ سُلَيمَانَ حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ الطَّوِيرُ حَدَّثَنَا بُونُدُ بُنُ أَصْرَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاتَ رَخُلٌ مِنْ أَهْلِ الضُّفَّةِ وَتَوَكَ دِينَارًا وَدِرُهَمَّا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَوَكَ دِينَارًا وَدِرُهَمًا فَقَالَ كَيْتَنَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ إِرَاحِ ٢٧٨٨

(۱۱۷۵) حضرت علی ٹائٹوز سے مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صاحب کا انقال ہو گیا ،کسی شخص نے ہار گا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! انہوں نے ترکہ میں ایک ویناراور ایک درہم چھوڑے، نبی علیفانے فرمایا بیرجہنم کے دوا نگارے ہیں جن سے داغا جائے گا،تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھلو۔

(١١٦٦) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ الْمُقَلَّمِيُّ حُلَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْحُسَامِ حَلَّنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُرْيَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا مَشَى فِي خِرَافِ الْحَنَّةِ فَإِذَا جَلَسَ عِنْدُهُ اسْتَنْفَعَ فِي الرَّحْمَةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ

(۱۱۷۲) حضرت علی نٹائٹیئے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹیل نے ارشاد فر مایا جوشخص کسی مریض کی عیادت کے لئے جاتا ہے گویا وہ جنت کے باغات میں چلنا ہے، جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے کھاتا ہے، اور جب وہاں سے واپس روانہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیئے جاتے ہیں جواس دن اس کے لئے بخشش کی دعاء مانگتے ریخے ہیں۔

(١١٦٧) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ الْبَأْنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَصْفُودَ بُنَ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي جَنَازَةٍ فَقُمْنَا وَرَأَيْتُهُ قَعَدُ فَقَعَدُنا [راجع: ٦٢٣].

الله المال) حفرت علی رفی نظیر سے کہ جناب رسول الله منافیر کی بہلے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوجاتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہو

هي مُنالًا أَعْدِينَ بِن بِيدِ مَرْمُ كَوْ الرَّاسُونِينَ مِنْ الْخِلْفَاء الرَّاسُونِينَ فِي اللَّهِ الرَّاسُونِينَ فَي اللَّهِ الرَّاسُونِينَ مِنْ اللَّهِ الرَّاسُونِينَ مِنْ اللَّهِ الرَّاسُونِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جاتے ہے، پھر بعد میں آپ تَالْقُوْمُ نور بھی بیٹے رہے گئے قاہم بھی بیٹے گئے۔

( ١١٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِذَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهُمَ قَالَ وَنَهَى أَوْ نَهَانِي عَنُ الْقَسِّيِّ وَالْمِيشَرَةِ وَعَنْ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ أَوُ الْوُسُطَى[راجع: ٥٨٦].

(١١٦٨) حضرت على نْكَانْنُؤ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ظَانْتِیْج نے فر مایا بید دعاء پڑھا کروائے اللہ! میں تجھ ہے'' ہوایت''اور ''سداد'' کا سوال کرتا ہوں ،اور ہدایت کالفظ ہولتے وقت راستے کی رہنمائی کوذ ہن میں رکھا کرو ،اورسداد کالفظ ہولتے وقت تیر کی در تنگی کو ذہن میں رکھا کرو، نیز حضرت علی ڈاٹٹوٹ نے فر مایا کہ نبی طائیں نے ریشم ،سرخ زین پوش اور سبابہ یاوسطی میں انگوٹھی پہنچے سے منع فر مایا ہے۔

(١١٦٩) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ذَكُونُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةٌ آخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ إقال معيب اسناده صحيح] (۱۱۲۹) حضرت علی مظافیا فرماتے ہیں کہ میں نے ٹبی طافیا کے سامنے حضرت جمزہ مظافیا کی صاحبزادی کا تذکرہ کیا تو نبی علیا اسے فرمایا وہ میری رضاعی جیبجی ہے۔

( ١١٧٠ ) حَلَّتَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّتَنِي أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّتَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ أَبِي الْمُوَرِّعِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ مَنْ يَأْتِي الْمَدِينَةَ فَلَا يَدَعُ قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَخَهَا وَلَا وَثَنَّا إِلَّا كَسَرَهُ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا ثُمَّ هَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَجَلَسَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ جِنْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمُ أَدَعُ بِالْمَدِينَةِ فَنُرًّا إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَخْتُهَا وَلَا وَثَنَّا إِلَّا كَشَّرْتُهُ قَالَ فَقَالَ مَنْ عَاذَ فَصَنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا عَلِيٌّ لَا تَكُونَنَّ فَتَانًا أَوْ قَالَ مُخْتَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ الْخَيْرِ فَإِنَّ أُولَئِكَ هُمْ الْمُسَوِّفُونَ فِي الْعَمَلِ[راحع: ٦٥٧].

(۱۱۷۰) حضرت على الثاثثة عروى م كمة جناب رسول الله كالتيم ألي عاته بم لوك ايك جناز على شريك تقير، أس موقع ير کوئی قبرالی ندچھوڑے جے برابر نہ کردے،اورکوئی تصویرالی ندو کھے جس پرگارااور کچھڑ ندمل دے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو كرعرض كيايارسول الله! ميل مديكام كرول كا، چنانچه وه آ دى روانه ہو گيا،ليكن جب مدينه منوره پنچاتو وه الل مدينه سے مرعوب ہو كروا پس لوث أيا\_

#### هي مُناهَ المَّرُرُ مِنْ لِيَةِ مِنْ مِنْ الْمُناهِ اللهِ مِنْ الْمُناهِ اللهِ اللهُ 
ید کی کر حضرت علی رفائن نے عرض کیایار سول اللہ! میں جاتا ہوں، نبی علیہ اُنہیں اجازت دے دی، چنا نچہ جب وہ واپس آئے تو عرض کیایار سول اللہ! میں نے جہال بھی کسی نوعیت کابت پایا سے تو ٹر دیا، جو قبر بھی نظر آئی اسے برابر کر دیا، اور جو تصور بھی دکھائی دی اس پر کیچڑ ڈال دیا، اس کے بعد نبی علیہ اُنے فرمایا اب جو شخص ان کا موں میں سے کوئی کام دوبارہ کرے گاگو یا وہ محمد مثل اُنٹی کی برا کر کرتا ہے، نیز رہمی فرمایا کہ اے علی اہم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے یا شخی خورے مت بنا، صرف خیر ہی کے تاجر بنیا، کیونکہ بیرون می لوگ ہیں جن برصرف عمل کے ذریعے ہی سبقت لے جانا ممکن ہے۔

(١١٧١) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبُةُ عَنْ آبِي عَوْنِ عَنْ آبِي صَالِحِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدِيتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ سِيَرًاءُ فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَجْتُ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَآيَتُ الْفَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أَعْطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا قَالَ فَآمَرَنِي فَآطَوْتُهَا تَيْنَ نِسَائِى [راحع: ١٠٧٧]

(۱۱۷۱) حضرت علی شافت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی خدمت بیں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک ریشی جوڑا آیا، نبی علیا نے وہ میرے پاس بھی دیا، میں اسے پہن کر باہر لکلاتو نبی علیا شصہ میں آ گئے حتی کہ میں نے نبی علیا کے روئے انور پر ناراضگی کے اثرات دیکھے پھر نبی علیا نے فرمایا میں نے حمہیں سے پہننے کے لئے نہیں دیا تھا، پھر جھے عظم دیا تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کردیا۔

(١١٧٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُدُولٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُجِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُدُولٍ عَنْ أَبِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ لَا تَذْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا كَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ لَا تَذْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا كَالْمُ عَلَيْهِ وَسُورَةً وَلَا جُنُبُ وَلَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُورَةً وَلَا جُنُبُ وَلَا مُنَا إِلَيْهِ عَنْ عَبِدُ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُورَةً وَلَا جُنُبُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُورَةً وَلَا جُنُبُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُورَةً وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَوْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عُلْولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْعَلَالَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّذِي عَلَيْ اللَّهُو

. المراد) حفرت على النفظ مروى م كه جناب رسول الله فلي أن أرشا وفر ما ياس كهريس رصت كفرشة واخل أبيس موت جسس من كوئي بيني بهوية حس مين كوئي بيني بهو، يا تصويريا كتابو-

(۱۱۷۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبْرَةَ أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ جَلَسَ فِى الرَّحَبَةِ فِى حَوَائِحِ النَّاسِ فَلَمَّا حَصَرَتُ الْعَصُرُ أَتِى بِتَوْرٍ فَأَخَذَ حَفْنَةً مَاءٍ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ جَلَسَ فِى الرَّحَبَةِ فِى حَوَائِحِ النَّاسِ فَلَمَّا حَصَرَتُ الْعَصُرُ أَتِى بِتَوْرٍ فَأَخَذَ حَفْنَةً مَاءٍ فَصَلَتُ مَنْهُ وَيُورِ عَلَيْهِ وَرَجْعَلُهِ ثُمَّ شَوِبَ فَصْلَهُ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ أَنْ فَصَلَحَ بَدَيْهِ وَيَوْجَهُهُ وَرَأْسَهُ وَرِجْعَلُهُ وَرَجْعَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ وَهَذَا وُضُوءً مَنْ لَمْ يُخْدِثُ يَشُورُهُوا وَهُمْ قِيَامٌ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ وَهَذَا وُضُوءً مَنْ لَمْ يُخْدِثُ

(۱۷۳) نزال بن سبرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے سامنے حضرت علی ڈلاٹٹونے ظہر کی نماز پڑھی ، پھرمجد کے حن میں بیٹھ کئے تا کہ لوگوں کے مسائل حل کریں ، جب نماز عصر کا وقت آیا تو انہوں نے چلو بھر کریانی لیا اور اپنے ہاتھوں ، ہازؤں ، چبرے ،سر مرنظ المتمارين المنطقاء الزاشدين كي منظ المتماري المستن الخلفاء الزاشدين كي المستن الخلفاء الزاشدين كي ادر پاؤل بر پانى كا كليا باتھ بھيرا، بھر كھڑے كھڑے دہ پانى بالا اور فرمايا كہ بھولوگ كھڑے ہوكر پانى پينے كونا پيند بھيج ہيں حالانكه في طليقانے بھى اس كا وضوموجود ہو، بياس خض كا وضو نہ ہو بلكہ پہلے سے اس كا وضوموجود ہو، بياس خض كا وضو ہے۔

( ١١٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بُنَ سَبُرَةً قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَصِي اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَتِي بِكُوزِ [مكرر ماقبله].

(۱۱۷۴) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٧٥ ) حَلَّتَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَلَّقَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُسَوِّىَ الْقُبُورَ [راحع: ٢٥٧].

(۱۱۷۵) حضرت على مثلاثا فرمات ميں كه نبي علينا أنه ايك مرتبه انبيس مدينه منوره جيجاا ورتمام قبريں برابركرنے كاحكم ديا۔

(١١٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ وَآهْلُ الْبَصْرَةِ يُكَنُّونَهُ أَبَا مُورِّعٍ قَالَ وَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يُكَنُّونَهُ بِأِي مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَذَكَرَ نَخُو حَدِيثِ أَبِي ذَاوُدَ عَنْ أَبِي شِهَابٍ [راحع ٢٥٥].

(۱۱۷۷) گذشته حدیث ایک دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١١٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ عُرُفُطَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَتِى بِكُرْسِيٍّ فَفَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتِى بِكُوزٍ قَالَ حَجَّاجٌ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَفَسَلَ يَدَیْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَصَ ثَلَاثًا مَعَ اِلاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَغَسَلَ وَجْهَةُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَیْهِ ثَلَاثًا قَالَ هي مُنالِمُ المَّيْنِ مِنْ الْمُسْتِدِ الْمُعْلِقِينِ الْمُسْتِدِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمِعِي مِلْمِي مِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِ

حَجَّاجٌ ثَلَاثًا ثَلَاثًا بِيدٍ وَاحِدَةٍ وَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي التَّوْرِ ثُمَّ مَسَجَ رَأْسَهُ قَالَ حَجَّاجٌ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّمٍ رَأْسِهِ إِلَى مُوَخَّرِ رَأْسِهِ قَالَ وَلَا أَدْرِى أَرَدَّهَا إِلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ أَمْ لَا وَغَسِلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا قَالَ حَجَّاجٌ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُلَاثًا ثُمَّ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ أَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ أَوْلَا مُنْ أَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ أَوْلَا عَلَى مَنْ قَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ أَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ أَوْلَا عَلَوْلُوا اللّهِ صَلّمَ وَلَا مَنْ أَوْلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ وَلّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَةُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَالَالَالَّالُولَا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ وَلَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَالُوا عَلَالَا عَلَالْهُ عَلَالْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَالَالَالَهُ وَا

(۱۱۷۸) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈناٹھٹے کے پاس کری لائی گئی، میں نے انہیں اس پر بیٹھے ہوئے ویکھا، پھرایک برتن لایا گیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، پھرایک ہی پانی ہے تین مرتبہ چیرہ دھویا، دونوں بازوؤں کو کہنوں سمیت تین میں مرتبہ دھویا، پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالا، اور دونوں ہتھیلیوں سے سرکا ایک مرتبہ آگے ہے بیچھے کی طرف مسلح کیا، اور مختوں سمیت دونوں پاؤں تین تین مرتبہ دھوئے، پھر فر مایا کہ نبی علیا اسی طرح وضو کیا کرتے تھے، جوخض نبی علیا کا طریقتہ وضود کھنا چاہے تو وہ یہی ہے۔

( ١١٧٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر الْقُوارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا جَعِيلُ بْنُ مُرَةً عَنْ آبِي الْوَضِيءِ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَبَلُ آهُلَ النَّهْرَوَانِ قَالَ الْتَيْمِسُوا إِلَىَّ الْمُعُدَّجَ فَطَلَبُوهُ فِي الْمُعَدِّنَ فَقَالُوا لَيْسَ نَجِدُهُ فَقَالَ ارْجِعُوا فَالْتَيْمِسُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ فَرَجَعُوا فَطَلَبُوهُ فَرَدَّدَ ذَلِكَ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَخْلِفُ بِاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ فَالْمَلُوهُ فَوَجَدُوهُ تَحْتَ الْقَتْلَى فِي طِينٍ فَاسْتَخْرَجُوهُ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَخْلِفُ بِاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ فَانْطَالُقُوا فَوَجَدُوهُ تَحْتَ الْقَتْلَى فِي طِينٍ فَاسْتَخْرَجُوهُ فَرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَخْلِفُ بِاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ عَلَيْهِ تَذَى قَلْهُ عَرْقَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَلْكُى اللَّهُ الْوَضِيءِ فَكَالَى الْمُولُونِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَذَى قَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ الْوَصِيءِ فَكَالَى الْمُولُونِي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَصِيءِ لَقَالَ أَبُو الْوَضِيءِ فَكَالَى النَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّه

(۱۱۷۹) ابوالوضی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی ڈٹائٹڈ اہل نہروان کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے تو میں وہاں موجودتھا، حضرت علی ڈٹائٹڈ نے فرمایا مقتولین میں ایک ایسا آ دمی تلاش کروجس کا ہاتھ ناقص اور ناکھل ہو، لوگوں نے اسے لاشول میں تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا اور لوگ کہنے گئے کہ ہمیں نہیں مل رہا، حضرت علی ڈٹائٹڈ نے فرمایا دوبارہ جا کر تلاش کرو، بخدا! میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ جھوٹ جھوٹ بولاگیا۔

بی مہر ہوں اور مہر مرتبہ ہم کھا کر ہے۔

کئی مرتبہ اس طرح ہوا اور حضرت علی ڈائٹٹے ہم مرتبہ لوگوں کو طاش کرنے کے لیے دوبارہ بھیجے رہے اور ہم مرتبہ ہم کھا کر ہیہ فرماتے رہے کہ ندیس ہم ہے جموث بول رہا ہوں اور ند مجھ سے جموث بولا گیا ، آخری مرتبہ جب لوگوں نے اسے تلاش کیا تو وہ انہیں مقتولین کی لاشوں کے نیچے ٹی میں پڑا ہوائل گیا ، انہوں نے اسے نکالا اور لاکر حضرت علی ڈٹٹٹٹو کی خدمت میں پڑی کر دیا۔

ابوالوضی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میں اب بھی اسے اپی نگا ہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں ، وہ ایک جبشی تھا جس کے ہاتھ رپوورت کی چھاتی جب کی دم پر ہوتے ہیں۔

کے ہاتھ رپوورت کی چھاتی جیسانشان بنا ہوا تھا اور اس چھاتی برای طرح کے بال تھے جیسے کی جنگی چوہے کی دم پر ہوتے ہیں۔

#### هُ مُنْ لِلْمُ الْمُرْنَ مِنْ لِيَدِينَ مِنْ مِنْ الْمُنْ لِينِهِ مِنْ مِنْ الْمُنْ ِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

( ١١٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اللَّبَّاءِ وَالْمُزَكِّتِ [راحع: ٣٣٤]

(۱۱۸۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْلَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ السَّلَمِيِّ عَنْ السَّلَمِيِّ عَنْ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ السَّلَمِيِّ عَنْ السَّلَمِيِّ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ عَلِيٍّ وَصَدَّ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنَيْسَرُهُ لِلْيُسْرَى وَآمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنَى وَكَذَّبَ مَنْعُولُ الْمُسْرَى وَآمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنَى وَكَذَّبَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْبَدُوهُ لِلْعُسْرَى قَالَ شُعْبَةً وَحَدَّنِي بِهِ مَنْصُورُ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَحَدَّنِي بِهِ مَنْصُورُ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِرِ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِرِ فَلَهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِرِ فَلَهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِرِ فَلَهُ اللَّهُ الْمُعْتَى وَلَاللَا اللَّهُ الْمُعْتَدَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَدِي اللَّهُ الْمُعْتَدِي اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتَمِرِ فَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ اللَّهُ الْمُعْتَمِ اللْمُعْتَمِ اللَّهُ الْمُعْتَمِ اللَّهُ الْمُعْتَى وَالْمُ الْمُعْتِلُ اللْمُعْتَى اللَّذَالَ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ اللَّهُ الْمُعْتَمِ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَلِقِ اللَّهُ الْمُعْتَمِ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ اللَ

(۱۱۸۱) حفرت علی بن النظام مروی ہے کہ ایک دن نبی طین ایک جنازے کے انظار میں بیٹے تھ (آپ تا کالیکٹاکے دست مبارک میں ایک لکزی تھی) جس سے ہر شخص کا ٹھکانہ ''خواہ میں ایک لکزی تھی) جس سے آپ طائی زمین کو کر بدر ہے تھے ، تھوڑی دیر بعد سراٹھا کر فرمایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ ''خواہ جنت ہویا جہنم' اللہ کے علم میں موجوداور متعین ہے ، صحابہ کرام پھی ایک ارسول اللہ ایکیا ہم ای پر بھروسہ نہ کرلیں ؟ فرمایا میں کرتے رہوکیونکہ ہرایک کے لئے وہی اعمال آسان کیے جائیں گے جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہوگا، پھر آپ مانگی تھی اس کے اسے بدا کیا گیا ہوگا، پھر آپ مانگی تھی اس کی تصدیق کی تو

( ١١٨٢) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُنْذِرِ التَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَدْي مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَيْسُودِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ راحِم: ٢٠٦]

(۱۱۸۲) حضرت علی دانشی فرانسی کر مجھے بکثرت مذی آتی تھی، چونکہ نبی علیا کی صاجز ادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے مجھے خود بیر مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی، میں نے حضرت مقداد دانشیا سے کہا کہ وہ نبی علیا سے بیر مسئلہ پوچھیں، چنانچہانہوں نے بیر مسئلہ پوچھا تو نبی علیا نے فرمایا کہ ایسا محفق وضوکر لیا کرے۔

( ١١٨٣) حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَرُجُمَ مَجْنُونَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا لَكَ ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّاثِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الطَّفُلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَعْقِلَ فَأَذْرَأَ عَنْهَا عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِراحِع: ٩٤٠].

#### هي منالما احداد في المستن الخلفاء الراشدين و ٥٠٠ منالما احداد في المستن الخلفاء الراشدين و

(۱۱۸۳) حسن مُنتَثَثِ كَبَتِ بِين كهابِك مرتبه حضرت عمر فاروق وَثَاقِدُ في الله ديواني عورت كورجم كرنے كااراد وكيا تو حضرت على وَثَاقَتُهُ نے ان سے فرمایا كه بین نے جناب رسول الله مُثَاقِيَّةِ كويدارشا دفرماتے ہوئے سنا ہے كہ تین طرح كے لوگ مرفوع القلم بین -

- 🛈 سویا ہواشخص جب تک بیدار نہ ہوجائے۔
- یچ، جبتک بالغ نه بوجائے، چنانچ دھزت عمر شاشنے اس کی سز امعطل کردی۔
  - 🕈 مجنون ، جب تك اس كى عقل لوث نه آئے۔

( ١٨٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنِ قَالَ شُهِدَ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً عِنْدَ عُفْمَانَ أَنَّهُ شَوِبَ الْمُخُمْرَ فَكَلَّمَ عَلِيٌّ عُثْمَانَ فِيهِ فَقَالَ دُونَكَ ابْنُ عَمِّكُ فَاجْلِدُهُ فَقَالَ قُمْ يَا حَسَنُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِهَذَا وَلَّ هَذَا غَيْرَكَ فَقَالَ بَلْ عَجَزُتَ وَوَهَنْتَ وَضَعُفْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَدَّ عَلِيٌّ وَمَعْفُتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَدَّ عَلِيٌّ وَرَعَى اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا كَمَّلَ الْرَبْعِينَ قَالَ جَسْبُكَ أَوْ أَمْسِكُ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمُولُ اللَّهِ مِنْ وَكُمَّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُوسُلُقُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرُونَ وَكَمَّالُوا عَلَيْنَ وَكُلُّ سُنَةً [ واحد عن ٢٠٤٤]

(۱۱۸۳) تھیں گہتے ہیں کہ کوفہ سے کچھ لوگ حضرت عثمان غنی ڈٹائٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان ڈٹائٹ کو ولید کی شراب نوشی کے حوالے سے کچھ نہریں بتا کیں، حضرت علی ڈٹائٹ نے بھی ان سے اس حوالے سے گفتگو کی قو حضرت عثمان ڈٹائٹ نے ان سے فر مایا کہ آپ کا چھا زاد بھائی آپ کے حوالے سے، آپ اس پر سز آجاری فرما ہے، انہوں نے حضرت امام حسن ڈٹائٹ سے فرمایا کہ حسن اور کو اس کے موراسے کوڑے بارو، اس نے کہا کہ آپ بدکام نہیں کر سکتے ، کسی اور کو اس کا حمد سے برقم ایم کھڑے ہو، اس لئے عبداللہ بن جعفر اتم کھڑے ہو کاس پر سز اجاری کرو۔

چنا نچ حضرت عبداللد بن جعفر دلالنیز کوڑے مارتے جاتے تھے اور حضرت علی دلائی سنتے جاتے تھے، جب چالیس کوڑے ہوئے ت ہوئے تو حضرت علی دلائنڈ نے فر مایا بس کرو، نبی علیا نے شرا بی کو چالیس کوڑے مارے تھے، حضرت صدیق اکبر ڈلائنڈ نے بھی چالیس کوڑے مارے تھے، حضرت صدیق اکبر ڈلائنڈ نے بھی چالیس کوڑے مارے تھے، کین حضرت عمر ڈلائنڈ نے اس مارے تھے اور دونوں ہی سنت ہیں۔

( ١١٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ شَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ أَتَتْ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ إِنِّى زَنَيْتُ فَقَالُ لِعَلَّكِ عَيْرَى لَعَلَّكِ رَأَيْتِ فِى مَنَامِكِ لَعَلَّكِ اسْتَكْرِهْتِ فَكُلَّ تَقُولُ لَا فَجَلَمْهَا عَنْهُ فَقَالَتُ إِنِّى رَبَيْتُ فَقَالُ لِعَلَّكِ عَيْرَى لَعَلَّكِ رَأَيْتِ فِى مَنَامِكِ لَعَلَّكِ اسْتَكْرِهْتِ فَكُلُّ تَقُولُ لَا فَجَلَمْهَا يَوْمَ النَّجُمُعَةِ وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةٍ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَالِمُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَمْعُ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْكُولُومُ الْعَلَيْلُولُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَيْكُولُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعِلْمُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَامُ عَلَيْكُولُ الْعَلَامُ عَلَيْكُولُ الْعَلَيْمُ الللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُولُومُ الْعَلَامُ عَلَيْكُولُومُ الْعَلَامُ عَلَيْكُولُومُ ال

(۱۱۸۵) اما معنی پیشن کتے ہیں کہ شراحہ ہدائیہ حضرت علی نگائٹو کے پاس آئی اور کہنے گی کہ جھے سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے اس لئے مجھے سزا و بیجئے ، حضرت علی خلائٹو نے فرمایا ہوسکتا ہے تو نے خواب میں اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہو، شاید تھے زبردی اس کام پر ججبور کیا گیا ہو؟ لیکن وہ ہربات کے جواب میں' دنہیں' ، کہتی رہی ، چنانچ حضرت علی خلائٹو نے جعرات کے دن

#### هي مُنظامَة مَن مِن المستَداليِّن مِنْ مِن المستَداليِّن مِنْ المُنظاء الرّاشديّن في الله من المستَداليّن المنافاء الرّاشديّن في

اسے کوڑے مارے ،اور جعدے دن اس پر صدر جم جاری فر مائی اور فر مایا کہ میں نے کتاب اللہ کی روشنی میں اسے کوڑے مارے بیں اور سنت رسول اللہ وَاللَّيْظِيمُ کی روشنی میں اسے رجم کیا ہے۔

( ١١٨٦ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَلَّاثَنَا مَعْمَوٌ أَنْبَانَا الزَّهْرِئَ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ آحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْعًا فُوْقَ ثَلاقِةِ آيَامِ [راحح: ٤٣٥]:

(۱۱۸۲) حضرت علی بھائنڈ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیا کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔

(١١٨٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَسُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ بُنِ الْجَرَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَعْيُم بْنِ دِجَاجَةً الْأَسَدِى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَـ حَلَى عَلَيْهِ أَبُو صَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ يَا فَرُّوحُ أَنْتَ الْقَائِلُ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِاتَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ أَخُطَتُ اسْتُكَ الْمُعْرَقِ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِاتَةُ سَنَةٍ وَعَلَى أَلُومُ مَنْ هُوَ الْيُومُ حَنَّى وَإِنَّمَا رَخَاءُ هَذِهِ وَفَرَجُهَا بَعْدَ الْمِائَةِ [راحى: ١٧٤].

(۱۱۸۷) نعیم بن د جاجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو مسعود انصاری ڈاٹٹوئ ، حضرت علی ڈاٹٹوئ کے پاس آئے ، حضرت علی ڈاٹٹوئ نے فرما یا کیا آپ ہی نے یہ بات فرمائی ہے کہ اوگوں پر سوسال نہیں گذریں گے کہ زمین پر کوئی آ کیوائیں باقی نہ بچے گی جس کی پکیس جھپتی ہوں بعنی سے لوگ مرجا کیں گے؟ آپ سے اس میں خطا ہوئی ، نی طیابا نے جو بات فرمائی تھی ، وہ یہ ہے کہ آج جولوگ زیرہ ہیں سوسال گذرنے پر ان میں ہے کہ آگھ ایسی نہ رہے گی جس کی پکیس جھپتی ہوں ، یعنی قیامت مراد نہیں ہے ، بخدا! اس امت کوسوسال کے بعد قوسمولیات ملیں گی۔

#### هي مُناهُ المَّهُ مِنْ الْمُنافِقِ الرَّاشِدِينَ ﴾ هم الله المُناهِ الرَّاشِدِينَ ﴾ هم المُناهِ الرَّاشِدِينَ الْمُنافِقِ الرَّاشِدِينَ ﴾

آ خری مرتبہ جب لوگوں نے اسے تلاش کیا تو وہ انہیں مقتولین کی لاشوں کے نیچے مٹی میں پڑا ہوامل گیا ، انہوں نے اسے نکالا اورلا کرخشزے ملی ڈاٹٹنز کی خدمت میں پیش کر دیا۔

الوالوشى كَبَعَ بِين كه بجھاليامحوں بوتا ہے گويا بين اب بھى اسے اپن تَكَا بول كَ ساخد كُود با بول، وه اكي عبى تقابى كے ہاتھ پر گورت كى بھاتى بير بوت ہيں۔
﴿ ١٨٨٩) حَدَّقَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقَنِى حَجَّاجُ بُن يُوسُفَ الشَّاعِرُ حَدَّقَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّفَنَى يُرِيدُ بُنُ أَبِى صَالِحِ أَنَّ أَبَا الْوَضِيءِ عَبَّادًا حَدَّتَهُ أَنَّهُ قَالَ كُنّا عَامِدِينَ إِلَى الْكُوفَةِ مَعَ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا بَلَغْنَا مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ أَوُ ثَلَاثٍ مِن حَرُورَاءَ شَدَّ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا بَلَغْنَا مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِن حَرُورَاءَ شَدَّ مِنَا اللَّهُ عَلِيْ فَلَكُرُ الْ ذَلِكَ لِعَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا بَلَغْنَا مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِن حَرُورَاءَ شَدَّ مِنْ اللَّهُ عَلِي فَلَكُمْ اللَّهُ عَلِي يُولِي قَالَ لَا يَهُولِي قَالَ لَا يَهُولَكُمْ أَمْرُهُمْ فَإِنَّهُ مُسَورُ جَمُونَ فَلَكُو الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ فَاصَعِدَ اللَّهُ عَلِي مُن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنَ خَلِيلِي أَخْمَرَنِي أَنَّ قَائِدَ هَوُلُ الْحَرِيثَ بِطُولِهِ قَالَ فَانْمُسُوهُ فَقَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَعْمَلُولُ وَقَالَ فَالْمُ اللَّهُ عَلَى حَلَمَةِ تَلْمُ وَلَا الْمُعْدُونَ وَ فَلَكُولُ الْفَيْرُولُ الْمُؤْمِولُ الْفَلِولُ فَقَالَ فَانْمُسُوهُ فَوَاللَا مَنْ الْكُوفَةِ فَقَالَ هُو فَلَالُ فَانْمُولُ الْقَالِ اللَّهُ عَلَى عَلَى جَلَمُ وَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا الْمُعْرَاتُ عَلَى مِنْ الْكُوفَةِ فَقَالَ هُولَا الْمُسِومُ فَوَاللَّ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مِنْ الْكُوفَةِ فَقَالَ هُولَا فَانْمُولُوا ذَا وَلِي الْمُولِي الْمُولِي فَقَالَ الْمُ مِنْ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ الْمُلْولُ الْمُولِي عَلَى عَلَى مَا الْمُعَلِي وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوالِقُولُ الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالِلْمُ الْمُؤْم

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَأْتِيكُمْ أَحَدٌ يُخْبِرْكُمْ مَنْ أَبُوهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مَلِكٌ هَذَا

لوگوں نے اس کی تلاش شروع کی کیکن نہ ل کی ، ہم نے آ کر عرض کر دیا کہ ہمیں تو اس کی لاش نہیں ال رہی ، تین مرتبہ
اس طرح ہوا ، بھر حضرت علی ولائٹو خور بخس نفیس اسے تلاش کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مانے لگے اسے بلٹو ، اسے بلٹو ، اس کوفہ کا ایک آ دی آیا اور کہنے لگا کہ میر رہا ، حضرت علی ولائٹو نے اسے دیکھر ''اللہ اکبر' کا نعرہ لگایا اور فرمایا تم میں سے کسی کو میمعلوم نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے؟ لوگ کہنے گئے کہ اس کا نام مالک ہے، اس کا نام مالک ہے، حضرت علی ولائٹو نے لیے کہ اس کا نام مالک ہے، حضرت علی ولائٹو نے بھے ایک کا نام کا لک ہے ، حضرت علی ولائٹو نے بھے ایک کا بیا ہے؟ (تو اس کا کوئی جواب نہ بل سکا)

( . ١٠٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱلْبَانَا سَلَمَةُ بُنُ كُهِّيل عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِشَوَاحَةَ

# ﴿ مُنْكُا الْمَالُونِ اللَّهُ اللّ

لَعَلَّكِ اسْتَكُوِهُتِ لَعَلَّ زَوْجَكِ أَتَاكِ لَعَلَكِ لَعَلَكِ قَالَتُ لَا قَالَ فَلَمَّا وَضَعَتُ مَا فِي بَطِنِهَا جَلَدَهَا ثُمَّ رَجَمُهَا فَقِيلَ لَهُ جَلَدْتُهَا ثُمَّ رَجَمُتُهَا قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمُتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

سَلُّمُ [راجع: ٧١٦].

(۱۱۹۰) اما م هعی گئالیہ کہتے ہیں کہ (شراحہ ہدانیہ حضرت علی ڈٹاٹٹوئے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جھے سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے۔

ہاس لئے سزا دیجئے) حضرت علی ڈٹاٹٹوئے فرمایا ہوسکتا ہے تھے زہروتی اس کام پرمجبور کیا گیا ہو؟ شاید وہ تمہارا شوہر ہی ہو،
لیکن وہ ہر بات کے جواب میں ' نہیں'' کہتی رہی، چنانچہ وضع حمل کے بعد حضرت علی ڈٹاٹٹوئے نے اسے کوڑے مارے، اور اس پر حدرجم جاری فرمائی کی شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسے کوڑے بھی مارے اور رجم بھی کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حدرجم جاری فردی میں اسے کوڑے مارے ہیں اور سنت رسول اللہ مُنٹٹیٹیٹر کی روشی میں اسے رجم کیا ہے۔

کتا سے اللہ کی روشی میں اسے کوڑے مارے ہیں اور سنت رسول اللہ مُنٹٹیٹیٹر کی روشی میں اسے رجم کیا ہے۔

(١١٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهِيْلٍ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ رَجُل صَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٧٧]

(۱۱۹۱) حضرت علی ڈائٹڈے مروی ہے کہ ٹی علیٹا کے ساتھ سب سے بہلانماز بڑھنے والا آ دی میں ہی ہوں۔

( ١١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وحجاج عَنْ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قال سمعت حَبَّة الْعُرَنِيِّ قال سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ مِن صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم [اسناده ضعيف]. [سقط من الميمنية].

(۱۱۹۲) حضرت علی نظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیظا کے ساتھ سب سے پہلانماز پڑھنے والا آ دی میں ہی ہوں۔

( ١١٩٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأْنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِتِّ عَنْ أَبِى عُبْيُدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَنْحُطُبَ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهِى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بِعُدَّ ثَلَاثٍ كَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعُدُرٍ احج: ١٤٣٥].

(۱۱۹۳) ابو عَبْید کہتے ہیں کہ عبدالفطر اور عیدالاٹنی ووٹوں موقعوں پر جھے حصرت علی ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ شریک ہونے کا موقع طاہبے، انہوں نے خطبہ سے پہلے بغیرا ذان اورا قامت کے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو! نبی طابیہ نے قربانی کا گوشت تین دن کے بعد کھانے سے مع فرنا ہے البذا تین دن کے بعدا سے مت کھایا کرو۔

( ١١٩٤) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنَّ جَعْفَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنصُورِ عَنْ هَلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ وَهْبِ بُنِ الْأَجُدَعِ عَنْ عَلِيٍّ وَالشَّمْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّجِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً [راحع: ١٦٠].

(۱۱۹۳) حضرت علی ڈاٹٹٹز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُکاٹٹٹر اپنے عمری نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھوہاں! اگرسورج صاف سخراد کھائی دے رہا ہوتو جا تزہے۔

( ١١٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاصِلُ مِنْ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ

(۱۱۹۵) حضرت علی نظافت مروی ہے کہ جناب رسول الله کانتی اس کے کی سے محری تک روز ہ ملاتے تھے (غروب آفآب کے وقت افطار نہ فرماتے تھے)

(١١٩٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْبَانَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ مُنْدِرِ التَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ مَا اللَّهُ عَنْهُ نَسُّ مِنْ النَّاسِ فَشَكُواْ سُعَاةَ عُثْمَانَ قَالَ فَقَالَ لِى أَبِى اذْهَبْ بِهِذَا الْكِتَابِ إِلَى عَلِيٍّ مَكُواْ سُعَاتَكَ وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ عُنْمَانَ فَقُلُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَكُواْ سُعَاتَكَ وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ عُنْمَانَ فَقُلُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَكُواْ سُعَاتَكَ وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقِةِ فَمُوهُمُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقِيقِ يَعْنِي فَلْكُولُ كُولُ كُولُولُ كُولُ كَانَ ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِشَى عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْنِي يَعْنِي وَمَانَ فَقُلُ لَهُ وَاللَّهُ مُنْ النَّاسُ فَلَكُولُ لُعُلُولُ لَمُانَ فَلَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُلُولُ لَقُولُ فَلُولُ فَلَوْلُ فَلُولُ كُولُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ لَكُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمَالَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللْعُلُولُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللْعُلَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۹۹۷) محر برنانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھ لوگ حضرت علی خلافظ کی خدمت میں حضرت عثمان خلافظ کے مقر رکردہ کھے گورزوں کی شکلیت لے کر آئے ، مجھ سے والدصاحب نے کہا کہ بیخط حضرت عثمان خلافظ کے باس لے جاؤ اوران سے کہو کہ لوگ آپ کے شکلیت لے کر آئے ، مجھ سے والدصاحب نے کہا کہ بیخط حضرت عثمان خلافظ کی خدمت ہیں ، آپ اپنے گورزوں کو حکم گورزوں کو تعلق میں اور کی شکلیت لے کر آئے ہیں ، آپ اپنے گورزوں کو تعلق جاری کرد بجنے کہ لوگوں سے اس کے مطابق زکو قوصول کریں ، چنا نجے میں حضرت عثمان غنی خلافظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے ساری بات دہرادی ، رادی ، رادی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی حضرت عثمان غنی خلافظ کا غیر مناسب انداز میں تذکر ہ کرنا چا بتا گؤاں دن کے حوالے سے کرتا۔

(١١٩٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا الْوَصِيءِ عَبَّادًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا عَامِدِينَ إِلَى الْكُوفَةِ مَعَ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَاكُو حَدِيثَ الْمُخْدَجِ قَالَ عَلِيٌّ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبُتُ وَلَا كَذِبْتُ ثَلَاثَةً إِخْوَةٍ مِنْ الْجِنِّ هَذَا ٱكْتَبَرُهُمُ وَالنَّانِي لَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَالنَّالِثُ فِيهِ ضَعْفٌ [راحع: ١١٨٩].

(۱۱۹۷) ابوالونسی کہتے ہیں کہ ہم کوفد کے ارادے سے حضرت علی نظافٹا کے ساتھ روانہ ہوئے، پھر انہوں نے حدیث نمبر. (۱۱۸۹) ذکر کی اوراس کے آخریش میر بھی کہا کہ حضرت علی نگافٹانے فر مایایا در کھوامیر نظیل مُلَّافِیْن نے جھے بتار کھا ہے کہ جنات میں تین بھائی ہیں ، بیان میں سب سے بڑا ہے، دوسرے کے پاس بھی جم غفیر ہے اور تیسرا کزور ہے۔

( ١١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْنَى رَحْمَوَيُّهِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خَالِدَ بُنِ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَجَلَسُنَا إِلَى عَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ مُرَّتَيْنِ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءً

#### هي مُنظا اَمَّهُ رَضِيل اللهُ عَدِين اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ 
نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمُوا [راجع: ٢٧٦].

(۱۱۹۸) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹائنڈ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر ہم ان کے پاس ہی بیٹھ گئے انہوں نے وضو کا پائی منگوایا تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر ایک ہی کف سے دو مرتبہ کل کی، تین مرتبہ دھویا، دونوں بازوؤں کو کہنیوں سمیت تین تین مرتبہ دھویے، اور فر مایا کہ نبی علیظا اسی طرح وضو کیا کرتے سمیت تین تین مرتبہ دھویے، اور فر مایا کہ نبی علیظا اسی طرح وضو کیا کرتے سمیت خوس مجھلو۔

( ١٩٩٨) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ آتَيْنَا عَلِيْ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِكُوزٍ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَمْلَ اللَّهِ يَأْخُذُ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ النُّمْنَى ثَلَاثًا وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُصُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو هَذَا رَاحِمَ ٢٨٧).

(۱۱۹۹) عبد خیر کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی ڈاٹٹٹ کے پاس آئے، وہ فجری نماز پڑھ بچلے تھے، انہوں نے وضوکا پانی منگوایا تمن مرتبہ اسپنے ہاتھوں کو دھویا، پھرایک ہی کف سے تین مرتبہ کلی کی، تمن مرتبہ چبرہ دھویا، دونوں بازوؤں کو کہنوں سمیت تمن تمن مرتبہ دھویا، اور فرمایا کہ جوخص نبی علینا کا طریقہ وضوم علوم کرنا جا ہتا ہے تو وہ یہی ہے۔

( . ١٦٠ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مُغْمَرٍ قَالَ كُنَا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَلْفَ كُمْ هَذَا فَقَالُوا أَبُو مُوسَى قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فَلَمَّا نُهِيَ النَّهَى إِقَالَ الألباني: صحيح رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فَلَمَّا نُهِيَ النَّهَى إِقَالِ الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٤ ٤)، الطيالسي: ١٦٢ ، عبدالرزاق: ١٦٣١، الحميدي: ٥٠.

(۱۲۰۰) ابو معمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی ڈاٹنؤ کے ساتھ موجود تھے، وہاں سے ایک جنازہ گذرا، لوگ اسے دکھ کر کھڑ ہے ہوئے۔ حضرت علی ڈاٹنؤ نے پوچھا کہ تہمیں مید مسئلہ کس نے بتایا ہے؟ لوگوں نے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹنؤ کا نام لیا، حضرت علی ڈاٹنؤ نے فرمایا کہ نبی علیقا الل کتاب کی مشاہبت حضرت علی ڈاٹنؤ نے فرمایا کہ نبی علیقا الل کتاب کی مشاہبت احتیار فرماتے تھے، کیلی جب اس کی ممافت کردی گئی تو آھے گئی تاکہ کے گئے۔

(١٣٠١) حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱلْبَانَا الْمُنُ جُوكِيْجِ حَدَّثَنِي الْبُنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ خُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ آصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أَخْرَى فَٱنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ وَسَلَّمَ فِي الْمُفْتِمِ يَوْمُ بَدْرٍ وَأَعْطَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أَخْرَى فَٱنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابٍ رَجُلٍ مِنْ الْلُفْصَادِ وَآنَا أُرِيدُ أَنْ آخَمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْ حِرًا لِآبِيعَهُ وَمَعِى صَائِعٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَادِ وَآلَا أَرِيدُ الْمُعْلِيقِ يَهُمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا حَمُزَةً الْمِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا حَمُولَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْوَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِلْكُ الْمُنْ وَلِيمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ لُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

هي مُنلكا المَّنْ تَبْل يَشِيْ مَتْرُ اللهُ المُن اللهُ المَا المُن اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الله

أَسْنِمَتَهُمَّا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنُ أَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنُ السَّنَامِ قَالَ جَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا فَلَتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنُ السَّنَامِ قَالَ جَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا فَلَمَّ بِهَا قَالَ فَنَظُرْتُ إِلَى مَنْظِرِ أَفْظَعَنِى فَآتَيْتُ نِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ فَتَعَلَّظُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةً فَتَعَلَّظُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَتَعَلَى عَلَيْ عَمْزَةً فَتَعَيَّظُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمُ وَخَنَ تُحْرِيمِ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِلْبِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمُ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْحَارِي (٣٥٣٥)، ومسلم (١٩٧٩)، وابن حبان (٣٥٣٦)].

(۱۲۰۱) حضرت علی منگلیز فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے مال غذیمت سے مجھے ایک عمر رسیدہ اونٹنی حاصل ہوئی تھی اور ایک ایسی ہی اونٹنی مجھے نے دواز سے پر بٹھایا ، میر اارادہ تھا کہ ان پر اور ان میں نے ان دونوں کوایک انساری کے گھر کے درواز سے پر بٹھایا ، میر اارادہ تھا کہ ان پر ازار لے جاؤں گا اور اسے بھی دھز سے میں دھز سے فاظمہ منگلاکے ولیے میں کام لین چاہتا تھا۔

ادهراس انساری کے گھر میں حضرت جزہ اٹائٹیئشراب پی رہے تھے ( ٹیونکہ اس وقت تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا)،اونٹیوں کود کی کروہ اپنی تعوار لے کران پر بلی پڑے،ان کے کوہان کاٹ ڈالے اوران کی کو گیس بھاڑ ڈالیس اور جگر نکال لیے اور انہیں اندر لے گئے، میں نے جب بیہ منظر دیکھا تو میں بہت پر بیٹان ہوا، میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت نبی علیہ کے باس حضرت زید بن حارثہ ڈاٹھئ بھی موجود تھے، میں نے نبی علیہ کو کساری بات بتائی، نبی علیہ میر میں میں میں میں بہت پر بیٹیا اور ان سے خوب تاراضگی کا اظہار ساتھ نکے، حضرت جرہ دیگائٹ کے پاس بہنچ اوران سے خوب تاراضگی کا اظہار کیا، حضرت جرہ دیگائٹ نے آئی کھیں اٹھا کرد کھا اور فرمایا کہتم سب میرے باپ کے غلام ہی تو ہو، بیدد کیو کر نبی علیہ الے پاؤں والیس بھے آئے اور رہو اقعہ حرمت شراب کا حکم نازل ہونے نے پہلے کا ہے۔

( ١٢.٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ صَمُواَ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا تُحَدِّثُنَا بِصَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَالتَّطُوَّعِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّكُمْ وَاللَّهِ لَا تُطِيقُونَهَا فَقَالُوا لَهُ أَخْبِرُنَا بِهَا نَأْخُذُ مِنْهَا مَا أَطَفُنَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ [راحع: ٢٥٠].

(۱۲۰۲) حدیث نمبر ۱۵۰ یبال اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٢.٣) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتُنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بُنُ الْحُسَيْنِ إِمْلاً عَلَىَّ مِنْ كِتَابِهِ حَلَّتُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ يُصَلِّى إِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْنَتِهَا مِنْ هَاهُنَا كَصَلَاقِ الْعَصْرِ رَكْعَتْنِ وَكَانَ يُصَلِّى إِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْنَتِهَا مِنْ هَاهُنَا كَصَلَاقٍ

(۱۲۰۳) عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی شخص نے حضرت علی ڈاٹھڈے یو چھا کہ نبی علیظاون کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیکا کل سولہ رکھتیں پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیرا تظار فرماتے، جب سوری مشرق سے اس مقدار میں فکل آتا جتنا عصر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ تاکھی گھڑے ہو کر دور کعت نماز پڑھتے ، پھر تھوڑی دیرا تظار فرماتے اور جب سورج مشرق سے اتنی مقدار میں نکل آتا جتنا ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ تاکھی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ تاکھین کھر کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ تاکھین کھر کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ تاکھین کھر کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ تاکھین کھر کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ تاکھین کھر کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ تاکھین کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ تاکھین کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ تاکھین کی کھر کے بعد مغرب کی خواند کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ تاکھین کی کھر کے بعد مغرب کی خواند کے بعد مغرب کی خواند کے بعد مغرب کی خواند کی کھر کے بعد مغرب کی خواند کی خواند کی خواند کے بعد مغرب کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کے بعد مغرب کی خواند کے بعد مغرب کی خواند کے بعد مغرب کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کے بعد مغرب کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کے بعد مغرب کی خواند کی خواند کے بعد مغرب کی خواند کی

( ١٣.٤) حَلَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنُ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ النَّهُ مَنْعَةِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَبَلَغَهُ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مُتُعَةِ النِّسُاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرُ وَعَنْ لُحُوم الْحُمُو الْأَهُلِيَّةِ رَاحِم: ٩٢ ٥٠].

(۱۲۰۴) حضرت علی ڈٹٹٹؤ نے حضرت ابن عباس ڈٹٹٹؤ سے فرمایا کہ نبی طلیقائے غزوہ نیبر کے زمانے میں ہی فکاح متعداور پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت فرما دی تھی ،حضرت علی ڈٹٹٹٹؤ کو پیتہ چلاتھا کہ حضرت ابن عباس ڈٹٹٹٹٹو عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

( ١٢.٥) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱللَّهُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ شَرِبَ فَضُلَ وَضُونِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ ٱنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُنْظُو إِلَى هَذَارِ احج: ١٩٧١.

(۱۲۰۵) ایک مرتبہ حفر سیطی مثالثنگ نے وضو کرتے ہوئے اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھویا اور وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا ، پھر فر مایا کہ جو شخص نبی طائیلا کا طریقیۃ وضود کھنا جا ہے وہ اسے دکھیے لے۔

(١٢.٦) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَيْحٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَعْطِى كُلُّ نَبِيٍّ سَبْعَةَ نُجَمَاءَ مِنْ أُمَّتِهِ وَأُعْطِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وانظر: ١٦٥.

(۱۴۰۲) عبداللہ بن ملیل میں ہے۔ مروی ہے کہ میں نے معزت علی ڈاٹٹؤ کو بدارشاد فرماتے ہوئے سا ہے کہ جتنے بھی انہاء کرام بیلل تشریف لائے ہیں،ان میں سے ہرایک کوسات نقباء،وزراء، نجباء دیۓ گئے جب کہ نبی مالیلا کو خصوصیت کے ساتھ چودہ وزراء، نقباء، نجباء دیۓ گئے جن میں حصرات شیخیں بھی ہیں۔ هي مُنالِمَ المَّيْنَ مِنْ الْمُنْفِعِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْفِعِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۲.۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ عَلِى بُنِ رَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنا مَعَ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا شَهِدَ مَشْهَدًا أَوْ أَشُوفَ عَلَى أَكِمَةٍ أَوْ هَبَطُ وَادِيًا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَعُلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى يَشْكُرَ الْطَلِقُ بِنَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَى نَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِهِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَعُلْدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَلْ عَلَى أَكُمَةٍ فَلْتَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَلْ عَلِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ مَعْهُ وَسَلَّ عَهُدًا إِلَّا شَيْئًا عَهِدَ إِلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ عَيْهُ وَسَلَّ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا إِلَّا شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ وَلَكِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَ اللَّهُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَتَلُوهُ فَكَانَ غَيْرِى فِيهِ أَسُوا حَالًا وَفِعْلًا مِنِّى ثُمَّ إِنِّى رَأَيْتُ أَنِّى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَالُهُ أَعْمَلُوهُ فَكَانَ عَيْرِى فِيهِ أَسُوا حَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَكُهُ أَصْلُنَا أَمْ أَخْطُأُنَاوَالَ الآلباني: صحيح الاسناد (ابوداود: ٢٦٦٦). قال شعيب اسناده ضعف إلى الطر: ١٢٧١). قال شعب اسناده ضعف إلى الطر: ١٢٧١)

(۱۲۰۷) قیس بن عباد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی ڈاٹنڈ کے ساتھ تھے ، وہ جب بھی لوگوں کے کسی مجمع کو دیکھتے ، یا کسی ٹیلے پر چڑھتے ، یا کسی دادی میں اتر تے تو فر مائے ''سیحان اللہ ، صدق اللہ درسولہ'' میں نے بنویشکر کے ایک آدی ہے کہا کہ آدی ، ذرا امیر المحوثین سے یہ بات بوچھتے ہیں کہ ''صدق اللہ درسولہ'' سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ چنا نچہ ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور عرض کیا امیر المحوثین ! ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی جمع کو دیکھیں ، کسی وادی میں اتر ہیں یا کسی فیلے پر چڑھیں تو آپ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہتے ہیں ، کیا نبی طائیشانے اس حوالے ہے آپ کو پھھ بتار کھا ہے؟

حضرت علی منافظ نے ہمارا سوال س کر اعراض فرمایا، لیکن ہم نے بہت اصرار کیا جب انہوں نے ہمارا اصرار دیکھا تو فرمایا کہ اس کر اعراض فرمایا کہ اس کے بہاں فرمایا کہ اگر نبی علیفا نے بھے کوئی بات بتائی ہے تو وہ لوگوں کو بھی بتائی ہے، لیکن لوگ حضرت عثان غی ڈائیٹو کے بیمی سے بہاں تک کہ انہیں شہید کر کے بی دم لیا، اب میر سے علاوہ دوسر سے لوگوں کا حال بھی پھے بہتر نہ تھا اور کا م بھی ، پھر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بھے خلافت کا من بھی بینچتا ہے اس کئے میں اس مواری پر سوار ہوگیا، اب اللہ جانتا ہے کہ ہم نے بھی کیا یا غلط؟

(١٢.٨) حَلَّقْنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَأَبُّو خَيْفَمَةً قَالَا حَدَّلْنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا صُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَة قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَكُوْعٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا [راحع: ١٥٠]. عَشْرَةً رَكْعَةً تَطُوُّعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا [راحع: ١٥٠].

(۱۲۰۸) عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی مظافیات پوچھا کہ نبی علیفا دن کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے تھ ؟ فرمایا پورے دن میں نبی علیفا کے نوافل کی سولہ رکعتیں ہوتی تھیں لیکن ان پر دوام کرنے والے بہت کم ہیں۔

( ١٢.٨ م ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ وَقَالَ أَبِي قَالَ حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِينِكَ هَذَا مِلْءَ

(۱۲۰۸م) حبیب بن ابی ثابت نے گذشته مدیث بیان کر کے فر مایا اے ابواسحاق! مجھے یہ بات پیندئیں ہے کہ آپ کی اس حدیث کے وض مجھے یہ مجد سونے سے جرکردے دی جائے۔

( ١٢.٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِمٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَكْدِيهِ وَأَنْ أَنْصَدَّقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا[راحع: ٩٣].

(۱۲۰۹) حضرت علی ڈائٹوئٹ مروی ہے کہ نبی طائیا نے جھے تھم دیا کہ قربانی کے موقع پرآپ کے ساتھ موجودر ہوں ،اور سے کہ ان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقسیم کردوں۔

( ١٢٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيًّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا مُجَالِلٌ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَمَلَتُ شُرَاحَةُ وَكَانَ زَوْجُهَا عَائِبًا فَانْطَلَقَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهَا عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَعَلَّ زَوْجُكِ جَائَكِ أَوْ لَعَلَّ أَحَدًا اسْتَكْرَهَكِ عَلَى نَفْسِكِ قَالَتُ لَا وَأَقْرَتُ بِالزِّنَا فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمِيسِ أَنَا شَاهِدُهُ وَرَجَعَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّا شَاهِدُهُ وَرَجَعَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّ شَاهِدُهُ فَأَمْرَ بِهَا فَصُفِرَ لَهَا إِلَى السَّرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجْمَ سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ يَقُولُونَ لَهُ إِلَى السَّرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجْمَ سُنَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ يَقُولُونَ هَا وَآيًا مِنْ الْقُرْآنِ بِالْيَمَامَةِ (احْعَ ١٢٤).

(۱۲۱۰) اما شعمی مینافته کہتے ہیں کہ شراحہ ہمدانیہ بیچی کی امید ہے ہوگی حالانگہ اس کا شو ہرمو جو دنییں تھا، چنانچہ اس کا آقا ہے حضرت علی ڈالٹیؤے کے پاس لے کر آیا، حضرت علی ڈالٹیؤے کے فرمایا ہوسکتا ہے وہ تہبارا شوہر تی ہو، شاید تجھے زیر دئی اس کام پر مجبود کیا ہو جا کہ بیٹین وہ ہر بات کے جواب میں جنہیں '' کہتی رہی، چنانچہ حضرت علی ڈالٹیؤنے جمعرات کے دن اس کے وؤٹ موقعوں پر موجود تھا، حضرت علی ڈالٹیؤنے ناف تک اس کے لئے گڑھا محد کے دن اس پر حدر جم جاری فرمائی اور میں دونوں موقعوں پر موجود تھا، حضرت علی ڈالٹیؤنے ناف تک اس کے لئے گڑھا کھودنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ رجم سنت رسول اللہ مُثابِق کے ہوا تیت رجم کا نزول بھی ہوا تھا، بعد میں بمامہ کے وہ لوگ جو آیت رجم اور قرآن کی دیگر آیات پڑھے تھے، وہ ہلاک ہوگئے۔

(١٢١١) حَلَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانٍ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى اللَّوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانٍ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانٍ فَلَا تَقْضِى لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ اللَّهَ عَنْ تَوْلِي

(۱۲۱۱) حضرت علی دانشہ فرماتے ہیں کہ تبی علیشانے مجھے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس دوفریق آ کیس تو صرف کسی ایک کی بات من کر فیصلہ نہ کرنا بلکدونوں کی بات سننا، تم ویکھو گے کہتم کس طرح فیصلہ کرتے ہو، حضرت علی ڈائشۂ فرماتے ہیں کداس کے بعد میں مسلس عبد ہ قضاء پر فائز رہا۔

( ١٢١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّتَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ راحع: ١٤٠].

- (۱۲۱۲) حفرت علی بھائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی تالیک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بہترین عورت حفرت مریم بنت عمران میٹا ایس اور بہترین عورت حفرت حفرت خدیجہ ٹائٹا ہیں۔
- (١٢١٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ يَغْنِى الصَّنْعَانِيَّ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عَمْرِهِ وَيُوسَعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ [قال شعيب: اسناده فوى، احرخه البزار: ٦٩٣]
- (۱۲۱۳) حضرت علی نگانٹوئے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیٹا نے ارشاد فر مایا جو شخص اس بات کو پیند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو،اس کے رزق میں کشادگی ہواوراہے بری موت سے محفوظ رکھا جائے ،اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈریےاورصلہ رحی کرے۔
- (۱۲۱۳) حضرت على تُطْفِئت مروى ہے كہ جناب رسول الله تَظَفِيْ آنے ارشاد فرمایا اے اہل قرآن! وتر پڑھا كروكيونكه الله تعالى طاق ہے اور طاق عدد كو پيند كرتا ہے۔
- ( ١٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ ٱوْتُر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتُرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ[راحج: 80].
- (۱۲۱۵) حضرت علی ڈاٹھئے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تکا گھڑارات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر صے میں وزیر جو لیا کرتے تھے، تا ہم آخر میں آپ تکا ٹھٹے ارات کے آخری ھے میں اس کی یابندی فرمانے لگے تھے۔
- (١٢١٦) حَلَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّنَنَا زُهَيْرٌ حَلَّنَنَا الْمُحَسَّنُ بُنُ الْحُرِّ حَلَّنَنَا الْحُكَمُ بُنُ عُتَبَيَّةَ عَنْ رَجُلِ يُدُعَى حَنَشًا عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ فَقَرَأَ يس أَوُ نَحْوَهَا ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ فَقَرَأَ يس أَوُ نَحْوَهَا ثُمَّ رَحَعَ نَحْوا مِنْ قَلْدِ الشَّورَةِ يُمَّ وَقَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ قَدْرَ الشَّورَةِ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الشَّورَةِ يُدُعُو وَيُكِبِّرُ ثُمَّ وَكَعَ قَدْرَ قِرَائِيهِ آيْضًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ آيْضًا قَدْرَ الشَّورَةِ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ فَلِكَ آيْضًا حَتَى صَلَّى آرَعُعَ قَدْرَ الشَّورَةِ فُمَّ رَكَعَ قَدْرَ فَلِكَ آيْضًا حَتَى صَلَّى آرَبُعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِى الرَّكُعَةِ النَّائِيَةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِى صَلَّى آرُبُعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِى الرَّكُعَةِ النَّائِيَةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِى

الرَّ كُفَةِ الْأُولَى ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُو وَيَرْغَبُ حَتَّى انْكَشَفَتُ الشَّمْسُ ثُمَّ حَلَّتَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَلِكَ فَعَلَ [اسناده ضعيف. صححه ابن عزيمة: (١٣٨٨ و ١٣٩٤)].

(۱۲۱۲) صنش کہتے ہیں کدایک مرتبہ سورج گربی ہوا تو حضرت علی والنیخ نماز کسوف پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے ،انہوں نے سورہ کیسی الدیسی کوئی سورت تلاوت نے بھر سورت کے بقد ررکوع کیا ، پھر سراٹھا کر''سمج اللہ لین حجہ ہ' کہا اور سورت کی تلاوت کے بقد رکی تلاوت کے بقد رکی تلاوت کے بقد رکو سام اللہ لین میں جو سورت کی تلاوت کے بقد رکا تا ہی طویل رکوع کیا جوسورت کی تلاوت کے بقد رکا تا ہی سوری کوئیت میں درسے ،اس طرح انہوں نے چاررکوع کیے ، پھر مجدہ کیا اور دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت کی طرح بیدوسری رکعت بھی پڑھی ، پھر بیٹھ کر دعاء کرتے رہے یہاں تک کہ سورج گر ہی ۔ ختم ہوگیا پھرفر مایا کہ نی علینا نے بھی ایک مرح کیا تھا۔

( ١٢١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو حَيُثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى صَلَاةً إِلَّا صَلَّى يَعْدَهَا رَكُعْتَيْنِ[قال شعيب: اسناده قوى]. [راجع: ١٠١٦].

(۱۲۱۷) حضرت علی رفانفیزے مروی ہے کہ تی علیظا (فجر اورعصر کے علاوہ ) ہرفرض نماز کے بعد دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

( ١٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو حَيْقَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُصَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَفِي أَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوَتُرُ فِي آخِرِهِ [راحع: ٥٨٠].

(۱۲۱۸) حضرت علی طافق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکا الله کا الله کا الله کا الله کا اللہ کا

(١٢١٩) حَدَّقَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَهُ عَلَيْهِ اللَّهُمُّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ وَإِنْ جَلَسَ يَتَنْظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمُهَرِّ الْمُعَلِّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ وَإِنْ جَلَسَ يَتَنْظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ وَإِنْ جَلَسَ يَتَنْظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ وَإِنْ جَلَسَ يَتَنْظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمُكَرِيكَةُ وَصَلَاتُهُمْ الْمُعْرَالُونَ ١٩٥٦].

(۱۲۱۹) حضرت علی تنافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثانیخ آنے ارشاد خرمایا جب کو کی شخص نماز کے بعدا پی جائے نماز پر بیشار بتا ہے تو فرشتے اس پر''صلوۃ'' پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی''صلوۃ'' بیدوعاء ہے کہا ساللہ!اسے معاف فرمادے، اے اللہ!اس پر دخم فرمادے، اس طرح اگروہ بیٹے کرا گلی نماز کا انتظار کرتار ہے تو فرشتے اس پر بھی''صلوۃ'' پڑھتے ہیں اور ان کی صلوۃ بھی دعاء ہے کہا ہے اللہ!اسے معاف فرمادے، اے اللہ!اس پر دخم فرمادے۔

﴿ ١٢٢. ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَكِيمِ الْأُوْدِيُّ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْوَتُولَيْسَ بِحَنْمِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راحع: ٦٥٢]. (۱۲۲۰) حضرت علی طائفتا فوماتے میں کدومر فرض نماز کی طرح قرآن کریم سے حتی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی طایعا

کی سنت سے ثابت ہے۔ ( ١٢٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّلًا عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ غَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَا لَهُمْ مَلَا اللَّهُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونًا عَنْ صَلَاقِ الْوُسُطَى حَتَّى غَابَتْ الشمس (راجع: ٥٩١).

(۱۲۲۱) حضرت علی ڈاٹٹیز سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی ملیٹلا نے فرمایا اللہ ان (مشرکین) کے گھروں اور قبرول کو آ گ ہے جرد ہے کہ انہوں نے ہمیں نمازعمر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا زَكَرِيًّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُوَّلُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمُّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ الحج: ٥٩٥٠.

(۱۲۲۲) حصرت علی ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان مید فیصلہ فر مایا کہ میت کے قرض کی ادائیتی اجراء ونفا فر وصیت سے پہلے ہو گی ، جبکہ قرآن میں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے ہے اور یہ کہ اخیا فی بھائی تو وارث ہوں گے لیکن علاقی بھائی وارث نہ ہوں گے،انسان کا حقیق بھائی تواس کا دارث ہوگالیکن صرف باپ شریک بھائی دارث نہ ہوگا۔

فانده: مان شريك بهائي كواخيافي اورباب شريك كوعلاتي كتي بين-

(١٢٢٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أَتِي عَلِيٌّ بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَقُوامًا يَكُوهُونَ أَنْ يَشُرَبَ أَحَدُهُمُ وَهُوَ قَائِمٌ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ فَتَمَسَّحَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُصُوءُ مَنْ لَمُ يُحُدِثُ [راجع:٥٨٣]. (۱۲۲۳) نزال بن برہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز ظهر کے بعد حضرت علی ڈکاٹھؤ کے پاس ایک کوڑے میں پانی لایا گیا، وہ مسجد کے صحن میں تھے، انہوں نے کھڑے کھڑے وہ پائی بی ایا اور فرمایا کہ کچھاوگ اسے ناپند بچھتے ہیں حالا تکہ میں نے بی علیظا کواس طرح كرتے ہوئے ديكھا ہے جيسے تم نے جھے كرتے ہوئے ويكھا ہے، چرانبوں نے باقى پانى سے كرايا اور فرما يا جوآ وى ب وضونہ ہو بلکہ پہلے سے اس کا وضوم وجود ہو، بداس مفل کا وضو ہے۔

( ١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَانَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِأَهْلِ النَّهْرَوَانِ مِنْهُمُ رَجُلٌّ مَثْدُونُ الْكِدِ أَوْ مُودَنُ الْيَدِ ٱوْ مُخْدَجُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَٱنْبَأَتُكُمْ مَا قَصَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ

هُ مُنلُهُ الْمُرْنَ بُلِي اللهِ مِنْ اللهُ عَنْهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ يَحُلِفُ عَلَيْهَا ثَلَاقًا اللهُ عَنْهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ يَحُلِفُ عَلَيْهَا ثَلَاقًا وَالسَّالِ اللهُ عَنْهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ يَحُلِفُ عَلَيْهَا ثَلَاقًا وَالسَّالِ اللهُ عَنْهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ يَحُلِفُ عَلَيْهَا ثَلَاقًا اللهُ عَنْهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ يَحُلِفُ عَلَيْهَا ثَلَاقًا اللهِ اللهُ عَنْهُ آنَتُ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ يَحُلِفُ عَلَيْهَا ثَلَاقًا اللهُ عَنْهُ آنِهُ اللهُ عَنْهُ آنِهُ اللهُ عَنْهُ آنِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

(۱۲۲۳) حضرت علی طافعت میں مضایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فر مایا کہ ان میں ایک آ دی ناقص الخلقت بھی ہوگا، اگرتم حد سے آگے نہ بڑھ جاتے تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیشا کی زبانی ان کے قل کرنے والوں سے فر مارکھا ہے، رادی کہتے ہیں کہیں نے ان سے بوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیشا سے اس سلسلے میں کوئی فر مان سنا ہے تو انہوں نے تین مرتبہ فر مایا ہاں! رب کعبہ کی فتم۔

( ١٢٢٥) حَدَّثُنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَوِيزٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِنِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وِتُرَّ بُحِتُ الْوَتُو قَاوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآن[راحح: ٢٥٢].

(۱۲۲۵) حضرت علی ٹٹائٹڈ سے مردی ہے کہ جناب رسول الشنگائٹی آن ارشاد فر مایا اے اہل قر آن! وتر پڑھا کر و کیونکہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پہند کرتا ہے۔

( ١٢٢٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ صَمْرَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى آثَوِ كُلِّ صَلَاقٍ مَكْتُوبَةٍ رَكُعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَاراحِع: ١٠٠١٢.

(۱۲۲۷) حفزت علی ڈائٹیا ہے مروی ہے کہ جی مالیتا جم اور عصر کے علاوہ ہرفرض نماز کے بعد دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

( ١٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوَانَ عَنُ مُطَوِّفٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِم بُنِ صَمْرَةَ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى صَلَاةً يُصَلَّى عَمَلاةً يُصَلَّى مَالاةً يُصَلَّى مَالاةً يُصَلَّى مَعْدَهَا إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ [راحع: ١٠٨٢].

(۱۲۲۷) حضرت علی رفائش سے مروی ہے کہ جی طینیا (فجر اورعصر کے علاوہ) ہرفرض نماز کے بعد دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

( ١٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْهَةَ خَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي إِسْجَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَسَرَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَسُرَّةً وَتُرُوا يَا أَهْلَ الْقُوْرَانِ (احع: ٢٥٦].

(۱۲۲۸) حضرت علی طالت صروی ہے کہ جناب رسول الله مگالتی ارشاد فرمایا اے اہل قر آن اور پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالی طاق ہے اور طاق عدد کو پیند کرتا ہے۔

( ١٢٢٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى

#### هي مُنلِا) تَمْنَ صِيْلِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ المِلْمُلْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى وَضَعَ قَدَمَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ فَاطِمَةَ فَعَلَّمَنَا مَا نَقُولُ إِذَا أَحَذُنَا مَضَاجِعَنَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَلَا لَيْلَةً صِفِّينَ قَالَ وَلَا لَيْلَةً صِفِّينَ وَالْحِيدَ : ٢٠٤].

(۱۲۲۹) حضرت علی ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرات کو جب ہم اسپے بستر وں پر لیٹ چکے تھے تو نبی طائیاً تشریف لائے، اور میرے اور فاطمہ کے درمیان قدم مبارک رکھ کر ہمیں بستر پر لیٹنے کے بعد بیکلمات پڑھنے کے لئے سکھا ہے ۳۳ مرتبہ سجان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر، حضرت علی ڈاٹنڈ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کلمات کو بھی ترکنہیں کیا، کسی نے پوچھا صفین کی رات میں بھی نہیں؟ فرمایا ہاں!۔

( ١٢٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْتَانَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الذَّانَاجِ عَنْ حُصَيْنِ بَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْمَنْذِرِ بُنِ الْمَنْذِرِ بُنِ وَعُلَةَ أَنَّ الْوَلِيدَ بُن عُفْبَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصَّبْحَ أَرُبعًا ثُمَّ الْتَفْتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَزِيدُكُمْ فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَامَرَ بِهِ أَنْ يُجُلدَ فَقَالَ عَلِيًّ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيًّ قُمْ يَا حَسْنُ فَاجُلِدُهُ قَالَ وَفِيمَ أَنْتَ وَذَاكَ فَقَالَ عَلِيًّ بَعُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَو فَجَلدَهُ وَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَو فَجَلدَهُ وَعَلِيًّ يَعُدُّ فَلَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَو فَجَلدَهُ وَعَلَى يَعُدُ فَلَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَو فَجَلدَهُ وَعَلِيًّ يَعُدُ فَلَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَو فَجَلدَهُ وَعَلِيًّ يَعُدُ فَلَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَو فَجَلدَهُ وَعَلَى الْعُعْدِرِ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَضَرَبَ اللهِ بَنُ جَعْفَو أَوْمَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَضَرَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَضَرَبَ اللهِ بَنُ جَعْفَو وَكُلْ سُنَةً إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَضَرَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَضَرَبَ اللهِ بَنُ حَكْمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْعُمْرُ أَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْعُمْرُ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى الْعُمْرُ أَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْمَالِيلَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمَالِيلَةُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَمِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ

(۱۲۳۰) معسین بیشیئے کہتے ہیں کہ ایک مرجہ والید بن عقبہ نے لوگوں کُو نجر کی نماز میں دو کی بجائے چار رکعتیں پڑھادیں، پھر
لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ شاید میں نے نماز کی رکعتوں میں اضافہ کر دیا ہے؟ بید معاملہ حضرت عثان غنی ڈٹائٹڈ کے سامنے پیش
ہوًا تو انہوں نے ولید پرشراب نوشی کی سزا جاری کرنے کا حکم دے دیا، حضرت علی ڈٹائٹڈ نے حضرت امام حسن ڈٹائٹڈ سے فر مایا کہ
حسن! کھڑے ہو کرا سے گؤڑے مارو ، اس نے کہا کہ آپ یہ کا منہیں کر سکتے ، کسی اور کواس کا حکم دیجئے ، فر مایا اصل میں تم کمرور
اور عاجز ہوگئے ہو ، اس کئے عبداللہ بن جعفر اس کھڑے ہو کراس برسز اجاری کرو۔

چنا چید حسرت عبداللدین جعفر ر ظائفو کوڑے مارتے جاتے تھے اور حضرت علی ر ظائفو گفتہ جاتے تھے، جب جالیس کوڑے ہوئے تو حضرت علی ر ظائفوئے فرمایا بس کرو، نمی طائف نے شرائی کو جالیس کوڑے مارے تھے، حضرت صدیق اکبر ر ڈاٹٹوئے بھی جالیس کوڑے مارے تھے، کیکن حضرت عمر ر ظائفوئے اس مارے مارے تھے اور دونوں ہی سنت ہیں۔

( ١٣٣١) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَيِّ عَنْ آبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفِسَتْ مِنْ الزِّنَا فَٱرْسَلَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ لِي إِذَا عَلَيْهَا الْحَدَّ فَوَجَذُتُهَا فِي الدَّمِ لَمْ يَجِفَّ عَنْهَا فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ لِي إِذَا جَفَّ اللَّهُ عَنْهَا فَاجْلِدُهَا الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ إَقِيمُوا الْحُدُّودَ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ

# هي مُنلكا اَمْن صَبْل يَسِيم مَرْم اللهُ ا

را۱۲۳۱) حضرت على النائية سمروى ہے كه بى عليه كى ايك خادم سے بدكارى كا گناه مرز د ہوگيا، بى عليه في محصاس برحد جارى كرنے كاتھم ديا، بي عليه في است و كركى، تو بى عليه جارى كرنے كاتھم ديا، بي سنة و كركى، تو بى عليه خارى كرنے كاتھم ديا، بيل نے تو كركى، تو بى عليه في نظاموں اور بانديوں پر بھى حدجارى كيا كرو۔ في مايا جب اس كاخون بند ہوجائے تب اس پر حدجارى كيا كرو يا عليه خلائوں اور بانديوں پر بھى حدجارى كيا كرو۔ (١٢٣٠) حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ جَدُّفُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ دَاوُدَ الْحُورَيْتَى عَمْوُ و بُنُ مُحَمَّد بُنِ صُمْرةً عَنْ عَلِي اللَّهُ عَنْدُ قَالَ إِنَّ الْوَتُورَ لَيْسَ بِحَيْمٍ وَلَكِنَةُ سُنَةً صَالِح عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بُنِ صَمْرةً عَنْ عَلِي كَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْدُ قَالَ إِنَّ الْوَتُورَ لَيْسَ بِحَيْمٍ وَلَكِنَةُ سُنَةً سَنَةً وَسُلَمَ اللَّهُ عَنْدُ وَسُلَمَ قَاوْتِهُ وَ ايا أَهْلَ الْقُرُ آنِ [راحع: ٢٥٢].

(۱۲۳۲) حضرت علی مطافظ فرماتے ہیں کہ ور فرض نمازی طرح قرآن کریم سے حتمی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی علیظا کی سنت سے ثابت ہے،اس لئے اہل قرآن! ورزیز ھا کرو۔

( ١٣٣٣) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَاْسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ سُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفُوْتُ لَكُمْ عَنُ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَٱذُوا صَدَقَةَ الرَّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبُعِينَ هِرُهُمًا هِرُهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتُ مِاتَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ رَاحِينَ ١٧١]

(۱۲۳۳) حضرت علی ڈٹاٹنٹ مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ کا پیٹی نے ارشاد فر مایا میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکو ق چھوڑ دی ہے اس لئے چاندی کی زکو ق بہر جال تمہیں اوا کرنا ہوگی، جس کا نصاب میہ ہے کہ ہر چالیس پر ایک در ہم واجب ہوگا، ایک سو نوے در ہم تک کچھوا جب نہ ہوگا، لیکن جب ان کی تعداد دوسو تک بھٹے جائے تو اس پر پاپٹے در ہم واجب ہوں گے۔

(١٣٣٤) حَذَّتُنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّتَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّتَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكُعُةً انظر: ١٤٪١٧

(۱۲۳۴) عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی شخص نے حضرت علی ڈاٹنڈ سے پوچھا کہ نی علیدہ سس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ پوری رات میں نبی علیدہ کے نوافل کی سولہ رکعتیں ہوتی تھیں۔

(۱۲۳۵) حضرت علی دلانشناہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسری نے نبی علینا کی خدمت میں ہدید بھیجا، آپ مکانینے آنے قبول فرمالیا، ای طرح قیصر نے ہدید بھیجا تو وہ بھی قبول فرمالیا اور دیگر بادشا ہوں نے بھیجا تو وہ بھی قبول فرمالیا۔ مَنْ الْمَااعَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ مِنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِمٌ بُنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعَة بُنِ النَّابِغَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِمٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ وَعَنْ الْاوْعِيَةِ وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْآضَاحِيِّ بَعْدَ فَلَاثٍ فُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ وَعَنْ الْأَوْعِيَةِ وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْآضَاحِيِّ بَعْدَ فَلَاثٍ فُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَالْعَامِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمِ الْمُعْرِقِيقَ فَالْمَرَبُوا فِيهَا وَالْعَلَامِ كُلُومُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ لِيَعْرَا الْمُعْرِقِ فَلُورُ وَهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ اللَّوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَالْمَاحِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاحِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَامِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِي الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُومُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِي الْعَلَقِي الْعَلَاقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلِي الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعُلِي الْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۲۳۷) حضرت علی طالفتات مروی ہے کہ جناب رسول الله تُظَافِیُّا نے ابتداءً قبرستان جانے ہے بخصوص برتنوں کے استعال ہے اور تین دن سے زیاد وقربانی کا گوشت اپنے پاس دکھنے سے منع فرما دیا تھا، اس کے بعد فرما یا کہ پیس نے پہلے تہمیں فہرستان جانے سے روکا تھا، اب اجازت دیتا ہوں اس لئے قبرستان جایا کروکوئکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، میں نے تہمیں مخصوص برتن استعال کرنے سے بھی روکا تھا، اب آئیس پینے کے لئے استعال کرلیا کروئیکن نشر آور چیزوں سے بچتے رہو، اور میں نئے تشہیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے بھی منع کیا تھا اب تہمیں اجازت ہے کہ جب تک چا ہورکھو۔

(١٢٢٧) حَدَّثَنَاه عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ النَّابِهُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَا كُو مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ [محرر مافله]. (١٢٣٧) كُذشته عديث الله عَلَيْه وسرى سند سن جمي مروى ہے۔

( ١٢٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْهَانَا شَرِيكٌ عَنِ الرُّكِيْنِ بَنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بَنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَنْهَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجُلِ ابْنَتِهِ فَآمَرْتُ الْمِفْدَادَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ الجَّدُ الْمَدُى فَقَالَ ذَلِكَ مَاءُ الْفَحْلِ وَلِكُلِّ فَحُلٍ مَاءٌ فَلْيَغْسِلُ ذَكْرَهُ وَالْتَعْرِفُولُهُ لِلصَّلَاقِ إِراحِم: ٧٦٧).

(۱۲۳۸) حضرت علی مثالث فراتے ہیں کہ میرے جسم سے خروج فدی بکشرت ہوتا تھا، مجھے خود سے سیستلہ نبی علیہ اسے پوچھتے ہوتا تھا، مجھے خود سے سیستلہ نبی علیہ اسے مسللہ ہوئے شرم آئی تھی کہ ان کی صاحبز ادمی میرے نکاح میں تھیں، چنا نچہ میں نے مقداد سے کہا، انہوں نے نبی علیہ اسے سیستلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیتو مردکا پانی ہے اور ہر طاقتور مردکا پانی ہوتا ہے اس لئے جب فدی دیکھولو اپنی شرمگاہ کو دھولیا کرو۔ اور نماز جیساوضوکر لیا کرو۔

#### هي مُنلهُ الصَّرَانُ اللهِ عَلَى اللهُ الصَّرِينَ اللهُ الصَّرِينَ اللهُ الصَّالَةُ لِعَامُ الرَّاسُدِينَ لَيْ

لئے چیج رہا ہوں 'جس کام کے لئے نبی علیا نے مجھے بھیجا تھا ،کوئی قبر برابر کیے بغیر نہ چھوڑ نا ، اورکوئی تصویر منائے بغیر نہ چھوڑ نا۔

( ١٢٤ ) حَلَّاتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّاتِنِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّاتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشُورُ وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ يِضْفُ الْعُشُو قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ فَحَلَّانُتُ أَبِي بِحَدِيثِ فَفِيهِ الْعُشُو قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ فَحَلَّانُتُ أَبِي بِحَدِيثِ عَلْمَا وَمَا سَقِيمٍ عِنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ إِمَال عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ لِصَعْفِهِ عِنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ إِمَال شَعِب: صحيح، واسناد هذا مرفوعا ضعيف].

(۱۲۴۰) حضرت علی ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹر نے ارشاد فرمایا جوز مین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو اس میں عشر داجب ہے اور جوز مین ڈول یار ہٹ سے سیراب ہوتی ہو، اس میں نصف عشر داجب ہے۔

( ١٢٤١ ) حَنَّثَنَا عَدُد اللَّهِ حَلَّقَنَا أَنُو عَدُدِ الرَّحُمَنِ بْنُ عُمَرَ حَلَّقَنَا عَدُ الرَّحِيمِ يَفْيى الرَّاذِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكُعَةً سِوَى الْمَكْنُوبَةِ [راحع: ١٢٣٤]

(۱۲۳۱) حضرت علی ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظِ افرائض کے علاوہ رات کوسولہ رکعتیں ہڑھتے تھے۔

( ١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنُ زَكَرِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةً وَالْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً قَالَ أَتَيْنَا عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا يَا آمِيرِ الْمُؤْمِينَ آلَا تُحَدِّثُنَا عَنُ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُوَّعَهُ فَقَالَ وَايَّكُمُ يُطِيقُهُ قَالُوا نَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَطَفُنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنُ النَّهَارِ سِتَّ عُشُرَةً يُطِيقُهُ قَالُوا نَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ النَّهَارِ سِتَّ عُشُرةً وَرَحْمَةً سِوى الْمَكْتُوبَةِ [راحة: . 70].

(۱۲۳۲) عاصم بن ضمر ہ کہتے بین کرایک مرتبہ ہم نے حضرت علی ڈٹائٹوئے پوچھا کہ بی طاقت اور استطاعت کے بقدراس تھے؟ فرمایاتم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ،ہم نے عرض کیا آپ بتا دیجئے ،ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدراس پڑمل کرنے کی کوشش کریں گے ،فرمایا کہ بی طاقیا فرائض کے علاوہ دن کو سولہ رکعتیں پڑھتے تھے۔

( ١٢٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱثْبَانَا سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ عَفُوتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَٱذُّوا رُبُعَ الْعُشُورِ[راحع: ٩٨٤].

(۱۲۲۳) حصرت على مخافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تُحقظ آنے ارشاد فرمایا ش نے تم سے محور سے اور غلام کی زکو ہ چھوڑ وی ہے اس لئے چاندی کی زکو ہ بہر حال تہمیں ادا کرنا ہوگی، جس کا نصاب سیہ کہ ہر جا لیس پراکی درہم واجب ہوگا۔ ( ۱۲۶۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْهَانَا إِسْوَ ائِيلُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيٍّی رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

# لى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِى لَا لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِنِّى أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِى وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِى لَا تَقُومُ أَوْلَتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِنِّى أُحِبُ لَكَ مَا أُحِرَهُ لِنَفْسِى وَآكُورَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِى لَا تَقُومُ بَيْنَ تَقُومُ وَلَا تُصَلِّى وَلَا تُضَعِّمُ فِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعَامِ وَلَا تَفْتَحُ عَلَى الْمَاعِمُ وَلَا تَفْتَرُهُ وَلَا تَفْتَحُ عَلَى الْمُعَامِ وَلَا تَشْتَعُ عَلَى الْمَاعِمُ وَلَا تَشْتَعُ عَلَى الْمُعَلِيْ وَلَا تَفْتَرُهُ وَلَا تَفْتَحُ عَلَى الْمُعَلِيْ وَلَا تَفْتَحُ عَلَى الْمُعَلِيْ وَلَا تَفْتَحُ عَلَى الْمُعَالِي وَلَا تَفْتَحُ عَلَى الْمُعَلِيْ وَلَا تَفْتَحُ عَلَى الْمُعَلِى وَلَا تَفْتَحُ عَلَى الْمُعَلِيْ وَلَا تُعْتَمُ عَلَى الْمُعَلِيْ وَلَا تَفْتُ عَلَى الْمُعَلِيْ وَلَا تَعْبَعُ وَلَا تَعْبَعُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعَلِيْ وَلَا تُعْتَعُ مَا عَلَى الْمُعَلِيْ وَلَا تَعْبَعُ مَا عَلَى الْمُعَلِيْ وَلَا تَعْبَعُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعَلِيْ وَلَا تَعْبُعُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ مُن الْمُعْلِقُ وَلَا تُعْتَعُونُ وَلَا تُعْلِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِلْمُ الْمُعْلِقُ وَلَا تُعْمِلُوا وَالْمُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَلَا تُعْتَعُونُ الْمُعْلِقُ وَلَا تُعْتَعُونُ وَلَا تُعْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالِمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ لَعِلْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُولُ الْمُعِلِقُ وَالْمُوا مُنْ الْمُعْلِقُ وَالْمُوا اللَّهُ مِنْ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُولُوا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَالَ

(۱۲۲۳) حضرت علی مخاطفة فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی علیا گئے جھے سے ارشاد فرمایا علی! میں تمہارے لیے وہی پیند کرتا ہوں جو است میں اسپنے لیے پیند کرتا ہوں ، رکوع یا سجد ہے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کیا کرو، بالوں کی مینڈھیاں بنا کرنماز نہ پڑھو، کیونکہ بیشیطان کا طریقہ ہے، دو مجدوں کے درمیان اپنی سرین پرمت بھیو، تکریوں کے ساتھ دورانِ نماز مت کھیاو، تجدے میں اپنے باز دز مین پرمت بچھاؤ، امام کولقمہ مت دو، سونے کی انگوشی مت پہنو، اور سرخ زین پوش پرمت سوار ہوا کرو۔

( ١٣٤٥) حَذَقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بَنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَيْمِرَةَ عَنْ شُويْح بَنِ هَانِءٍ قَالَ آتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا آسَالُهَا عَنْ الْخُفَيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ آبِي طَالِبٍ فَاسَأَلُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِهُ وَسَلَمَ فَاتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُصَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ [راحج: ٢٤٨].

(۱۲۳۵) شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرمسح کے حوالے سے حضرت عائش صدیقد ڈٹھٹا سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈٹھٹا کے ساتھ سنر میں بھی انہوں نے فرمایا کہ نبی طیابی نے ساتھ سنر میں بھی رہتے تھے، چنانچہ میں نے حضرت علی ڈٹھٹا کے اس تھیں ون اور سبتے تھے، چنانچہ میں نے حضرت علی ڈٹھٹا کے اپنے تین ون اور تیں مارے کے لئے تین ون اور تین مارے کرنے کی اجازت ہے اور تیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ١٢٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ آبِي الْصَّحَى عَنُ شُتَيْدِ بَنِ شَكَلِ الْعَبْسِيِّ قَالَ النَّبِيُّ وَالْمِشَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَعَلُونَا عَنُ الصَّلَاةِ الْوُسُطِي صَلَاةِ الْمُصْرِ مَلَا اللَّهُ قَبُّورَهُمْ وَآجُوافَهُمْ نَارُ الراحع: ١٧٦]. ومن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَعْلُونَا عَنُ الصَّلَاقِ الْوَسُطِي صَلَاةِ الْمُصْرِ مَلَا اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَآجُوافَهُمْ نَارُ الراحع: ١٢٥٦]. ومن الله عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ 
( ١٢٤٧) حَلَّاثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّاثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَلَّاثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

# هي مُنظام المُراتِ مِن اللهِ المُراتِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَىَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَدُخُلَ قَالَ إِنَّا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَدُخُلُ قِالَ إِنَّا لَا نَدُخُلُ بَيْمًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا بَوْلُ [انظر: ٢٤٨،١٢٧].

(۱۲۴۷) حضرت علی نظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طلیقائے ادشاد فرمایا جبریل میرے پاس آئے لیکن گھریل وافعل نہیں موسے ، نبی طلیقائے ان سے فرمایا کہ اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس گھریل وافعل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر ہویا پیشاب ہو۔ اُ

( ۱۲٤٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَاه شَيْبَانُ مَرَّةً أُخْرَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرُوا بَنِ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرُوا بَنِ خَالِدٍ عَنْ حَبَّةً بْنِ أَبِي طَالِدٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ آتَونِي جِبْوِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام يُسَلِّمُ عَلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ نَحُوهُ قَالَ آتَونِي جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّلَام يُسَلِّمُ عَلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ نَحُوهُ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام يَسَلِّمُ عَلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلُهُ لَا يَسُوى عِنْدَهُ شَيْنًا [راحع ١٢٤٧]

(۱۲۲۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٣٤٩) حَلَّاتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّقَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ حَلَّقَنِي يَزِيدُ أَبُو حَالِدٍ الْبَيْسَرِيُّ الْقُرَشِيُّ حَلَّقَنَا الْمُنْ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ الْمُن جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبْرِزُ فَخِدَكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيْتِ إَقَالَ الإلباني: إضعيف حداً (ابوداود: ١٤٤٥ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْزِرُ فَخِدَكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيْتِ إِقَالَ الإلباني: إضعيف حداً (ابوداود: ١٤٤٥ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْفِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمَالِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَلِي رَبُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ وَلَا مَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا مَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْهُ عَلَيْهِ وَلَا مَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَل

(۱۲۲۹) حضرت علی دفاتیو سے روایت ہے کہ جناب رسول الله تکا تیجائے جھے سے ارشاد فرمایا علی ! اپنی ران کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، اور کسی زندہ یا مردہ شخص کی ران برنگاہ مت ڈالو۔

( ١٢٥ ) حَدَثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِ وَجُسَيْنُ وَأَبُو أَحُمَدَ الزَّبَيْرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسُوالِيلُ عَنْ أَلِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيُوةَ بُنِ

يَوِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِفَاطِمَةً لَوْ أَتَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُتِيهِ خَادِمًا فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أَحُمَدَ قَالَتُ فَانُطَلِقُ مَعِي قَالَ فَانُطَلِقُتُ مَعَهَا فَسَأَلُنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ فَلَكُ إِذَا أُولِينُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَلِّتَاهُ فَقَالَ النَّهِ ثَلَاثًا وَالْمَثِينَ وَاحْمَلَنَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَرَاهُ أَرْبَعًا وَثَالَوبِينَ وَكَثِرَاهُ أَرْبَعًا وَثَالَوبِينَ وَكَثِرَاهُ أَرْبَعًا وَثَالَوبِينَ وَاحْمَلَنَاهُ ثَلَاثًا وَلَكُوبِينَ وَكَبَرَاهُ أَرْبَعًا وَثَالَوبِينَ وَاحْمَلَنَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَلَنَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَثِرَاهُ أَرْبَعًا وَثَالَاقِينَ وَاحْمَلَاهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ رَجُلُّ وَلَا لَيْلَةً صِقْينَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَجُلُّ وَلَا لَيْلَةً صِقْينَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولُولُوا الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَ

کہ آ پ بھی میرے ساتھ چلیں، چنانچہ میں ان کے ساتھ جلا گیا اور ہم نے نبی علیا کے سامنے درخواست پیش کردی۔

کیا بیل تہمیں الی چیز نہ بتاؤں جو تہمارے لئے خادم ہے بہتر ہو؟ جبتم اپنے بستر پر لَیٹا کروتو ۳۳ مرتبہ سجان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہدلیا کرو، کہنے کوتو بیسو ہوں گے لیکن میزان عمل میں ایک ہزار کے برابر ہوں گے، چنانچہ اس دن کے بعد سے میں نے انہیں مجھی ترک نہیں گیا، ایک سائل نے بوچھا کہ جنگ صفین کی رات بھی نہیں؟ فر مایا ہاں! جنگ صفین کی رات بھی نہیں۔

(١٢٥١) حَدَّتَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ فَقُلُتُ لَوْ قُمْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كَانَ أَوْطَا لَكَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ سَمِعْتُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ الْحَمْهُ أَرْاحِمْ 1714.

(۱۲۵۱) حفزت علی ناتیخاً سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّذ کا تیجائے ارشاد فرمانیا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بینی ارشاد فرمانی جنار ہتا ہے تو استان اللہ! اسے معاف فرمادے، بینیار بتا ہے تو فرشتے اس پر جم فرمادے، اس طرح آگروہ بیٹے کرا گلی نماز کا انتظار کرتا رہے تو فرشتے اس پر بھی ''صلوۃ'' پڑھتے ہیں اور ان کی صلوۃ بین دعاء ہے کہ اے اللہ! اسے معاف فرمادے۔ اے اللہ! اس پر جم فرمادے۔

( ١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنُ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ عَنْ أَيِي إِسُحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَى حِينَ كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ الْمَشْرِقِ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ الْمَشْرِبِ صَلَاقَ الْعَصْرِ رَاحِم: ١٥٥].

(۱۲۵۲) حضرت علی ڈٹائٹوز ماتے ہیں کہ نبی ملیٹا جا شت کی نماز اس وقت پڑ گئے تھے جب سور کی مشرق سے اتنا نکل آتا جتنا عصر کے وقت مغرب سے قریب ہوتا۔

( ١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي سَمِينَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ ذَكُوَّانَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنَّى اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ قَالُوا مَا ظَهُرُ غِنَّى قَالَ عَشَاءُ لَيْلَةٍ اسناده ضعيف حداً.

(۱۲۵۳) حضرت علی ڈائٹٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کالیٹی نے ارشاد فر مایا جو شخص ''ظہر خنی'' کی موجود گی میں کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگاروں کی تعداد بڑھا تا ہے، لوگوں نے بوچھا کہ''ظہر خنی'' سے کیا مراد ہے؟ تو فر مایا

( ١٢٥٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى عَنْ عَيْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ ذَكُوانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ الطَّيْرِ وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُّرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ مَهْرِ الْمَيْتِةِ وَعَنْ مَهْرِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ مَهْرِ اللَّهُ عَنْ مَهْرِ اللَّهُ عَنْ مَهْرِ اللَّهُ عَنْ مَهْرِ اللَّهُ عَنْ مَهْ مِنْ الطَّيْرِ وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ مَهْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ مَهْرِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ مَهْرِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ مَهْرِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ مَهْرِ الْمُنْتِيقِ وَعَنْ مَهْرِ الْمُنْتَاقِ وَالْمَالِقِ الْمُؤْمِنِ وَعَنْ الْمَيْتَةِ وَعَنْ لَهُ مِنْ الطَّيْرِ وَعَنْ ثَمَنِ الْمُنْتَةِ وَعَنْ لَنُحْمِ الْمُحُمُّرِ الْمُؤْمِنِ الْمَنْتَةِ وَعَنْ لَنْحَالَ وَعَنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْتَةِ وَعَنْ مَلْمَلُولُ وَعَنْ الْمَلِيَةِ وَعَنْ لَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنَ وَمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِقِ وَعَنْ لَلْعُمْ لِلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ مَالَمُ وَمُونَ الْمُؤْمِلِ وَعَنْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَعَنْ لَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ الْمُؤْمِلُ وَعَنْ الْمُؤْمِلُ وَى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ الْمُؤْمِنَ وَعَنْ الْمُؤْمِنُ وَعَنْ لَهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَاعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤُمُونُ وَالْمُؤْمِنُ والْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُون

(۱۲۵۴) حضرت علی ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّد کائٹیڈ نے ہراس درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے جو پکلی والے دانتوں سے شکار کرتا ہواور ہروہ پرندہ جواپنے پنجوں سے شکار کرتا ہو، نیز مردار کی قیت کھانے سے، پالتو گدھوں کے گوشت سے، فاحشہ عورت کی کمائی سے، ساتڈ کوجنتی پردے کراس سے حاصل ہونے والی کمائی سے اور سرخ زین پوشوں سے منع فرمایا ہے۔

(۱۲۵۵) مارق بن زیاد کتبے ہیں کہ ہم حضرت علی الثانی کے ساتھ خوارج سے جنگ کے لئے لکے ،حضرت علی الثانی نے ان سے قال کیا ، اور فر مایا دیکھو! نبی طلیفانے ارشاد فر مایا ہے خفر یب ایک ایسی قوم کا خروج ہوگا جو بات توضیح کرے گی لیکن وہ ان کے حال سے آگئیں بڑھے گی ، وہ اوگ حق سے اس طرح تکل جا تیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جا تا ہے ، ان کی علامت بیہ ہوگ کہ ان میں ایک شخص کا باتھ ناتمام ہوگا ، اس کے باتھ (ہمتیلی) میں کالے بال ہوں گے ، اب اگر ایسانی ہے تو تم نے ایک برترین آ دمی کو تل کردیا ، بین کرہم رونے لگے ، برترین آ دمی کو قبل کردیا ، بین کرہم رونے لگے ، حضرت علی نگافتانے فر مایا اسے علاش کرد ، چنا نچ ہم نے اسے علاش کیا تو جمیں ناقص باتھ والا ایک آ دمی ل گیا ، جسے دکھ کرہم سجدے میں گریڑے ، حضرت علی خالفتا بھی ہمارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہو کو گے۔

# هي مُنظُ الصَّرَ مِنْ الْمُنظِينَ الْمِنْ مِنْ مِنْ الْمُنظِقِ الرَّاشِ الْمِنْ الْمُنظَاء الرَّاشِ الْمِنْ الْمُنظَاء الرَّاشِ الْمِنْ الْمُنظَاء الرَّاشِ الْمُنظَاء الرَّاسُ الْمُنظَاء الرَّاسُ الْمُنظَاء الرَّاسُ الْمُنظَاء

- (١٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُكَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِى عَوْنِ عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قِيلَ لِعَلِيٍّ وَلِأَبِي بَكُو يَوْمَ بَدُو مَعَ أَحَدِكُمَا جِبُرِيلُ وَمَعَ الْآخَرِ مِيكَّائِيلُ وَإِسْوَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ أَوْ قَالَ يَشْهَدُ الصَّفَّوَ قَال شعب: اسناده صحيح].
- (۱۲۵۷) حضرت علی ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ مجھے اور حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹٹو کوغزوہ بدر کے موقع پر بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ حضرت جبریل علیظا اور دوسرے کے ساتھ میکا ٹیل علیظا ہیں اور اسرافیل علیظ بھی''جوایک عظیم فرشتہ ہیں''میدان کارزار عیں موجود ہیں۔
- ( ١٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَوْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا قَدْلَ الظُّهُو [راحع: ٥٠٠]
  - (۱۲۵۸) حضرت على د النائز سے مروى ب كه نبي مليك نظام اللہ سے پہلے جار ركعتيں براهي ہيں۔
- ( ١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُّو نُعَنِم حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ الْقَاسِمِ بُنِ كَنِيْرٍ أَبِي هَاشِمٍ بِيَّاعٍ السَّابِرِيِّ عَنْ قَيْسٍ الْخَارِ فِيِّ قَال سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ سَبَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ رَضِى اللّهُ عَنْهَ وَقَلَّتَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطَتُنَا فِتْنَةٌ أَوْ أَصَابَتُنَا فِتْنَةٌ فَكَانَ مَا شَاءَ اللّهُ إراجع: ٢٠٢٠].
- (۱۲۵۹) حضرت علی ڈائٹڑ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک
- ( ١٢٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدُوَيْهِ أَبُّو مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِوِ اللَّيْلِ[راحع: ٧٠].
- (۱۲۲۰) حفرت علی ٹائٹنے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹی است کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر جھے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ کالٹی کرات کے آخری جھے میں اس کی پابندی فرمانے گے تھے۔
- (١٢٦١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حُثَيْمٍ أَبُو مَغْمَرٍ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُلِّى مِنْ التَّطُوُّعِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَبِالنَّهَارِ ثِنْتُى عَشْرَةَ رَكْعَةً [راجع: ١٥٠].
- (١٢٦١) حفرت على ﴿ فَاثْنُكَ مِروَى بِ كه جناب رسول اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَالُ اللَّهُ وَكُلَّتُهُ اللَّهُ مَا يَعْمَالُهُ اللَّهُ مَا يَعْمَالُهُ اللَّهُ مَا يَعْمَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْمَالُهُ اللَّهُ مَا يَعْمَالُهُ اللَّهُ مَا يَعْمَالُهُ اللَّهُ مَا يَعْمَالُهُ اللَّهُ مَا يَعْمَالُهُ اللَّهِ مَا يَعْمَالُهُ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمَالُهُ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمَالُهُ اللَّهُ مَا يَعْمَالُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمِينَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

#### هي مُنالاً المَّذِينُ بن بِيَةِ مِنْ مِن السَّدِينَ فِي مَنْ السَّدِينَ فِي مَنْ السَّدِينَ فِي السَّدِينَ فِي

( ١٢٦٢) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَنْدَلٍ وَسُويْدُ بُنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا فِي شَنَة سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِاتَتَيْنِ قَالَا حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَلَا إِنَّ اللَّهُ عَلَى وَسَلَمُ أَنْ يَلُو اللَّهُ عَلَى وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَوْتُرُوا يَا أَهُلَ الْقُرْآنِ أَوْتُرُوا فَإِنَّ اللَّهُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَوْتُرُ وَا يَا أَهُلَ الْقُرْآنِ أَوْتُرُوا فَإِنَّ اللَّهُ وَتُو لَيْعَامُ مَا وَاحِدٌ وَهَذَا لَفُطُ حَدِيثِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَنْدَلٍ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ( احمد: ٢٥٢)

(۱۲۲۲) حضرت علی مخافظ ہے روایت ہے کہ ومر فرض نماز کی طرح یقنی نہیں ہیں ( قرآن سے اس کا ثبوت نہیں ) البتہ نبی علیکا

ن چوكد وتر پڑھے بين اس ليے اے المن قرآن اجم بھي وتر پڑھا كرو، كيوكد الله بھي وتر ہے اور طاق عدو ، تن كو پيند كرتا ہے۔ ( ١٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمِ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ كَيْيِرِ بْنِ نَافِعِ النَّوَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَصَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ مَا يُكُنُ قَيْلِي نَبِيًّ إِلَّا قَدْ أُعْظِي سَمْعَةً وُقَفَاءَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ يَكُنُ قَيْلِي نَبِيًّ إِلَّا قَدْ أُعْظِي سَمْعَةً وَسَلْمَانُ وَعَعْمَرٌ وَعَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَالْمِقْدَادُ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَ ٱبُو ذَرِّ وَحُدَيْفَةً وَسَلْمَانُ وَعَمَّارٌ وَبِلَالٌ إِراحِع ١٦٥٠

(۱۲۲۳) حضرت علی نتانشخہ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ طَالْتِیْزِ کے ارشاد فر مایا مجھ سے پہلے ہر نبی کوسات رفقاء، نجاءاور وز راء دیئے گئے ہیں جبکہ مجھے چودہ دیئے گئے ہیں۔حضرت حزہ ڈٹائٹٹا، جعفر ڈٹائٹٹا، علی ڈٹائٹٹا، حسن ڈٹائٹٹا، حسین ڈٹائٹٹا، صدیق اکبر ڈٹائٹٹا، عمر فاروق ڈٹائٹٹا، مقداد ڈٹائٹٹا، عمداللہ بن مسعود ڈٹائٹٹا، ابوذرغفاری ڈٹائٹٹا، صدیفہ ڈٹائٹٹا، سلمان ڈٹائٹٹا، عمار ڈٹائٹٹا اورخضرت بال ڈٹائٹٹا،

( ١٢٦٤) طَحَلَّتُنَا أَبُو نَعُيْمٍ حَلَّثَنَا يُونُسُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِى فَعَلْتُ لَرَآيْتُ أَنَّ بَاطِنَ الْقَلَمَيْنِ هُوَ آحَقُ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا (داحع: ٧٣٧).

(۱۲۲۴) عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرًت علی ڈٹاٹٹڈ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے نعلین پرسے کیا، اور فرمایا اگر میں نے ٹی علیظا کو پاؤں کا اوپر والاحصہ دھوتے ہوئے ند دیکھا ہوتا تو میری رائے بیتھی کہ پاؤں کا نحیا حصہ دھوئے جانے کا زیادہ حق دار ہے (کیونکہ دوزمین کے ساتھ زیادہ لگتا ہے)

( ١٢٦٥) حَلَّانَا عَبْد اللَّهِ حَلَّقِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيبَةَ حَلَّنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْوَةً عَنْ عَلِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمُوةً عَنْ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْجَوْلُ إِقَالَ شعيب: صحيح].

(۱۲۷۵) حفرت علی ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہانیان کے مال پراس وقت تک زکو ۃ واجب نہیں ہوتی جب تک اس پر پوراسال ند گذرجائے۔

( ١٢٦٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ ا قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ الشِّيعَةَ يَزُعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْجِعُ قَالَ كَذَبَ أُولَئِكَ الْكَذَّابُونَ لَوُ

# هر منظام الحريث من المنظمة عن المنظمة التواشدين المنظمة التواشدين المنظمة التواشدين المنظمة التواشدين المنظمة

عَلِمُنَّا ذَاكَ مَا تَزَوَّجَ نِسَاؤُهُ وَلَا قَسَمْنَا مِيرَاثُهُ إِمَال شعيب: حسن لغيره ].

(۱۲۹۱) عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن ڈاٹھؤے عرض کیا کہ شیعوں کا پیر خیال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدو بارہ واپس آئیس ہوتا تو ان کی بیویاں دوسرے مجہدو وبارہ واپس آئیس ہوتا تو ان کی بیویاں دوسرے شوہروں سے نکاح نہ کرتیں اور جم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے ۔

(١٢٦٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنِّى قَدْ عَقُوتُ لَكُمْ عَنْ الْمُخِيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَا صَدَقَةَ فِيهِمَا (واحع: ٧١١).

(۱۲۷۷) حضرت علی ٹھانٹھ سے مردی ہے کہ جناب رسول اُللہ مُناکھ فیٹا نے ارشاد فرمایا ہیں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکو ہ چھوڑ دی ہے اس لئے ان میں زکو ہ نہیں ہے۔

( ١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ أَبُو عُمَرَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ شُفِّعَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمْ النَّارُإِقَالِ الترمذي: غريب وليس له اسناد صحيح قال الألياني: ضعيف الاسناد (اس ماخة: ٢١٦، النرمذي ٢٩٠٥]. [انظر: ٢٧٨]

(۱۲ ۱۸) حضرت علی بڑا ٹھڑے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹھٹڑ نے ارشاد فر مایا جس شخص نے قرآن نیز ھااور وہ اس پر غالب آ گیا تو قیامت کے دن اس کے اہل خانہ میں سے دس ایسے افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لئے جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔

( ١٢٦٩) حَلَّنَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِشْكَابٍ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ حَلَّنِي آبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي إِشْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفُوْتُ عَنْ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ فِي الصَّدَقَةِ (راحع: ٧١١].

(۱۲۷۹) حضرت علی خانیز ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکافیز آنے ارشا وفر مایا میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکو ہ چھوڑ وی ہے۔

( ١٢٧٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمٍ حَلِيلٌ بُنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَادِثِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرِو بْن خَالِدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَدُّحُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كُلْبٌ وَكَانَ الْكُلُبُ لِلْحَسَنِ فِي الْبَيْتِ [راحع: ١٢٤٧]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَدُّحُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كُلْبٌ وَكَانَ الْكُلُبُ لِلْحَسَنِ فِي الْبَيْتِ [راحع: ٢٤٧].

میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر یا کتا ہو،اس دفت گھر میں حضرت حسن ڈٹاٹٹھ کا ایک چھوٹا سا کتا تھا۔

( ١٢٧٨) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُّو مَعْمَرٍ حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قَلْتُ لِعَلِيٍّ أَوَالْيَتَ مَسِيرَكَ هَذَا عَهُدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ رَأَى رَأَيْتَهُ قَالَ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا قُلْتُ دِينَنَا دِينَنَا قَالَ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى رَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى رَالُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى رَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى وَالْعَلَى وَلَيْنَا لَيْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى

(۱۳۷۱) قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹؤنے ایک سفر کے دوران پوچھا کہ بیتو بتا ہے ، کیا نبی علیا نے آپ کو اس سفر کی وصیت کی تھی یا بی آپ کی رائے پر بنی ہے؟ حضرت علی ڈٹلٹؤ نے پوچھا کہ اس سوال سے تبہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ صرف وین ، فر مایا نبی علیا ہے جھے اس کی کوئی وصیت نہیں کی تھی ، بیتو ایک رائے ہے۔

(۱۲۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفُهَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلْمُفِيرَةِ بُنِ شُغْيَةً رُمُحُ فَكُنَّا إِذَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ خَرَجَ بِهِ مَعَهُ لَلْمُفِيرَةِ بُنِ شُغْيَةً رُمُحُ فَكُنَّا إِذَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ خَرَجَ بِهِ مَعَهُ فَيَرُكُوهُ فَيَكُو لَكُ فَيَلُو لَهُ فَقُلُتُ لَئِنُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ فَيَكُولُونَهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنَّ فَعَلْتَ لَمْ مَرْفَعُ ضَالَةً إقال الوصيرى: هذا اسناد فيه مقال قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابن ماحه: ٢٨٠٩ و ابن

ابي شيبة: ١٣٠/ ٥٥٠، و ابو يعلى: ٣١١). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۲۷۲) حضرت علی و و اس نیز کے دھزت مغیرہ بن شعبہ و اللہ نیزہ تھا، ہم جب بھی نی علیہ کے ساتھ کی غزوے کے لئے نگلتے تو وہ اس کی در تے تو انہیں غزوے کے لئے نگلتے تو وہ اس نیز ہے کو بھی اپنے ساتھ لے کرجاتے تھے، وہ اسے گاڑ دیتے، اوگ وہ اس سے گذرتے تو انہیں افھا کر پکڑ اور نیے، میں نے بید کھے کر اپنے دل میں سوچا کہ نبی علیہ کے پاس پہنچ کر آپ کو بیر ساری صورت حال ضرور بتاؤں گا، (چنا نچہ جب میں نے ذکر کیا تو) نبی علیہ نے فرمایا اگرتم ایسا کرنے لگے تو کوئی گمشدہ چیز اس کے مالک تک پہنچا نے کے لیے نبیل اٹھائی جائے گی۔

( ١٢٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ بَٰنِ قَيْسِ قَالَ تَوَصَّا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثًا وَ مَثْوَلِهِ فُهَ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَصَّا أَراحِهِ: ١٧٧]. (١٢٢٣) الكِيم مرتبه حضرت عَلَى وَثَافِرُ نَ وَصُولَ تَهِ بَوْجَ اعضاءِ وصُولَوتَيْن ثَيْن مرتبه دهويا اور وضوست بچا بوا بإنى في آميا، بَهِم فرما يا كه يَس في عليه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَصَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَصَّا أَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْنَ عَرَبِهِ وَالْعَلَوْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

( ١٢٧٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ حَدَّبُنَا سُفْيَانُ عَنْ شَالِمٍ بْنِ أَبِي حَفْصَةً قَالَ بَلَغَنِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلِ فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُمْ فِي جَنَازَةٍ فَحَدَّثَنِى رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أُعْطِى كُلُّ نَبِيٍّ سَبْعَةَ نُجَبَاءً وَأُعْطِى نَبِيَّكُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَجِيبًا مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ

#### هُ مُنلاً امْرُن مَن المُنافِع الرَّاشِدِينِ مِن المُنظاءِ الرَّاشِدِينِ فَي المُن أَيِّنِ فَي المُن أَيِّنِ ف مردور بري ورور

مَسْعُودٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ [راحع: ٦٦٥].

(۱۲۷۳) حضرت علی مثلاثیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تکالیٹیائے ارشاد فر مایا مجھ سے پہلے ہرنی کوسات رفقاء، نجباء، وزراء دیئے گئے ہیں جبکہ مجھے چودہ دیئے گئے ہیں۔ جن میں صدیق اکبر ٹلاٹیو؛ عمر فاروق ڈلاٹیو؛ عبداللہ بن مسعود ڈلاٹیو؛ اورعمار ڈلاٹیو؛ مھی شامل ہیں۔

( ١٢٧٥) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بَكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنُ شُرَيْحٍ بُنِ النَّعْمَانِ قَالَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَأَنُ لَا نُضَحِّى بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا حَرْقَاءَ قَالَ زُهْيَرٌ فَقُلْتُ لِلْبِي إِسْحَاقَ أَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لَا فَنُلْتُ مَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ هِنَى النِّي يُفْطَعُ طَرَفُ أَذُنِهَا قُلْتُ فَالْمُدَابَرَةٌ قَال النِّي بُفْطَعُ مُؤَخَّرُ اللَّهُنِ قُلْتُ مَا الشَّرْقَاءُ قَالَ النِّي يُشَقِّ أُذُنْهَا قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ قَالَ الَّتِي تَخُرِقُ أَذُنْهَا السِّمَةُ (احِمِ: ٢٠٠٩).

(۱۳۷۵) حضرت علی ٹٹائٹنے سے مروی ہے کہ جناب رسول الندنگائیڈائے نیمیس تکم دیا تھا کہ قربانی کے جانور کے کان اور آ کھا چھی طرح دیکھ لیس، کانے جانور کی قربانی نہ کریں، مقابلہ، مداہرہ، شرقاء یا خرقاء کی قربانی نہ کریں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے پوچھا حضرت علی ڈٹائٹنے نے 'معضاء'' کا ذکر بھی کیا تھا یانہیں؟ انہوں نے کہانہیں!

پھر میں نے پوچھا کہ''مقابلۂ' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ جانور جس کے کان کا ایک کنارہ کٹا ہوا ہو، میں نے پوچھا کہ ''مداہرہ'' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ جانور جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، میں نے''شرقاء'' کامعنی پوچھا تو فرمایا جس کا کان چیرا ہوا ہو، میں نے''خرقاء'' کامعنی پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ جانور جس کا کان پھیٹ گیا ہو۔

( ١٢٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهُوِتِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوُلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْبِسُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ (راحع: ٤٣٥).

(۱۲۷۲) حضرت على تُنَّاقَتُ سے مروى ہے كه بى عَلِيْهَا ف تين دن سے زيادہ قربانى كا گوشت اپنے پاس ركھنے سے منع فرما يا تھا۔ (۱۲۷۷) حَدَّقَنَا يَزِيدُ ٱنْبَانَا الْحَجَّاجُ بْنُ ٱرْطَاةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِونَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءِ قَالَ سَأَلْتُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَا

\* (۱۳۷۷) شرت بن بانی میشند کت بین که میں نے موزوں پڑت کے حوالے سے حضرت ما کشصدیقہ بالی اسے ایک سوال پو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی بڑا تھا سے پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی علیا کے ساتھ سفر میں بھی

# هي مُناكِم المَّن مِن المُستَدِين  المُستَدِينِ المُستَدِينِ المُستَدِينِ المُستَدِين المُستَدِينِ المُستَدِينِ المُستَدِينِ المُستَدِينِ المُستَدِين المُستَدِينِ المُستَ

ر ہتے تھے، چنانچہ میں نے حضرت علی ٹڑائٹڑ سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نئی علیّنا نے ارشاوفر مایا مسافر کے لئے تین دن اور تین راتے موز وں پرُمسح کرنے کی اجازت ہےاور تھیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

(١٢٧٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ سُلَيْمَانَ يَغْنِي أَبَا عُمَرَ الْقَارِءَ عَنْ كَذِيرٍ نُنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمْ النَّارُ إِراحِعِ ٢٦٨٨].

(۱۲۷۸) حضرت علی خانشی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کُنائیڈ کے ارشاد فر مایا جس شخص نے قر آن پڑھااورو واس پر غالب آ گیا تو قیامت کے دن اس کے اہل خاند میں سے دس الیسے افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لئے جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔

(١٣٧٩) حَلَّثُنَا عَدُ اللَّهِ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْمَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا حَلَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ آبِي الْحَدْمَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا حَلَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ آبُهِ وَسَلَمَ أَنْ الْحَدْمَةِ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَضَحْيَ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ فَانَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ فِي حَدِيثِهِ صَحَّى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلْهُ بِكَبْشَيْنِ وَسَلَّمَ وَاللَّحَرُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أَمْرَنِي فَلَا أَدَعُهُ ٱبَدَّارِ احِمِ: ١٨٤٣

(۱۲۷۹) حضرت علی طالبغ فرماتے ہیں کہ نی علیا نے ایک مرتبہ جھے اپی طرف سے دومینڈ صوں کی قربانی کرنے کا تھم دیا، چنانچہ میں آخردم تک ان کی طرف سے قربانی کرتار ہوں گا۔

( ١٦٨٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحْوِزُ بُنُ عَوْنِ بُنِ أَبِى عَوْنِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِمَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَيْنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَاضِيًّا فَقَالَ إِذَا جَائلَكَ الْمَحْصُمَانُ فَلَا تَقْضِ عَلَى أَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَبِينُ لَكَ الْقَضَاءُوراحِعِ ١٦٩٠

(۱۲۸۰) حفرت علی بی انتخافر ماتے ہیں کہ نبی علیہ انے مجھے قاضی بنا کر بھیجا اور ارشاد فر مایا جب تمبیارے پاس دوفریق آئیں تو صرف کی ایک کی بات بن کر فیصلہ نہ کرنا بلکہ دونوں کی بات سنتا ہتم دیکھو گے کہتم کس طرح فیصلہ کرتے ہو۔

(١٢٨١) حَدَّقَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو الْوَرَكَانِيُّ وَحَدَّثَنَا وَالْوَرَكَانِيُّ وَحَدَّثَنَا وَلَوْدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ زُرَازَةَ الْحَضُرَمِيُّ وَحَدَّثَنَا وَاوُدُّ اللَّهِ بَنُ عَمْرٍ والصَّبِّىُ قَالُ بَعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى بُنُ عَمْرٍ والصَّبِّى قَالُوا حَدَّثَنَا شَوِيكُ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَصَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُتَقَلِى اللَّهُ وَسَدَّدَكُ إِذَا جَائِكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَفْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخِرِ فَإِنَّهُ عَلَى صَدُرِى فَقَالَ ثَبَيْكَ اللَّهُ وَسَدَّدَكَ إِذَا جَائِكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَفْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخِرِ فَإِنَّهُ

#### هي مُنلاً) امْرُرَتْ بل يَسِيْمَ مَرَّمَ الْمُولِيِّ فِي مَنْ الْمُنالِقِينِ النَّالِيِّةِ مِنْ الْمُنالِقِينِ النَّالِيِّةِ مِنْ الْمُنالِقِينِ النَّالِيِّةِ مِنْ الْمُنالِقِينِ النَّالِيةِ مِنْ الْمُنالِقِينِ النَّالِيةِ مِنْ الْمُنالِقِينِ النَّالِيةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

(۱۲۸۹) حضرت علی شخشیات مروی ہے کہ نی طینا نے در تشم کے لوگوں پرلعنت فر مائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات لکھنے والا، سودی معاملات کھنے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکو ہ رو کنے دالا، جسم گودنے والی اور جسم گود و کے دالا، جسم گودنے والی اور جسم گودوانے والی پرلعنت فرمائی ہے اور نی طینا آئو حد کرنے ہے منع فرماتے تھے۔

(۱۲۹۰) حضرت علی شن فو ماتے میں کہ میں رات کو ایک مخصوص وقت میں نبی طیعا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جس سے اللہ مجھے خوب فائدہ پہنچا تا تھا، ایک مرتبہ نبی علینا نے فر مایا کہ اس گھر میں فرشتے وافل نہیں ہوتے جہاں کوئی کتا، کوئی جنبی یا کوئی تصویر اور مورتی ہو، میں نے ویکھا تو جاریا کی کے نینچے کتا کا ایک پلدظر آیا جو حسن کا تھا، میں نے اسے باہر نکال دیا۔

( ١٢٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَلَهُ عَنْهُ قَالَ لَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي الْوُسُطَى إنظر ١٨٦٠].

(۱۲۹۱) حضرت على وللشؤاس مروى ب كه نبي عليظ في جمهد درميان والى الكل مين الكونهي بين سين سين منع فرمايا ب-

ر میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اور ہوئے میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ کیونکد جو خص میری طرف کسی ہات کی جیوٹی نسبت کرے گا' وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ١٢٩٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَيَى عُبِيُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِ ثُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ جُرَىَّ بْنَ كُلِيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضْبَاءِ الْقَوْنِ وَالْأُذُورِ العِنِ ٢٣٣]

(۱۲۹۳) حضرت علی ٹائنڈے مروی ہے کہ نی علیا نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی مے منع قرمایا ہے۔

(١٢٩٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو خَيْنَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ جُرَى بْنِ كُلَيْبِ النَّهُ عِنْ عَنْ عَلْ عَنْ مَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرُنِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرُنِ

(۱۲۹۳) حضرت علی تلافیز ہے مردی ہے کہ نبی طیا نے سینگ یا کان کے ہوئے جانور کی قربانی مے منع فرمایا ہے۔

## هي مُنظَا آخَرُن بَل سِيَةِ مَرْم كَنْ هُمُ كَالْمُ مُنظَا آخَرُن بَي مِنْ الْعَلْقَاءَ الرَّاسُّد بَيْن كَيْ

ر ہے تھے، چنانچہ میں نے حضرت علی مٹائٹو سے پوچھا توانہوں نے فرمایا کہ نبی طینٹانے ارشاد فرمایا مسافر کے لئے تین دن اور تین رائے موز وں پرمسے کرنے کی اجازت ہےاور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

(١٢٧٨) حَدَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ حَدَّقَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي أَبَا عُمَرَ الْقَارِءَ عَنُ كَثِيرِ نُنِ زَاذَانَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمُرَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظُهَرَهُ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ آهُلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدُ وَجَبَتُ لَهُمْ النَّارُ راحِعِ ٢٣٨٨.

(۱۲۷۸) حضرت علی مٹائٹڑ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کَا اَثْنَا ہُنَا اَللّٰہ کَا اَن اِللّٰہ اور وہ اس پر غالب آ گیا تو قیامت کے دن اس کے اہل خانہ میں سے دس السے افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی ۔

(١٢٧٩) حَلَّاثُنَا عَنْد اللَّهِ حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُنَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالاً حَلَّانَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنْشِ عَنْ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ أَضَعَى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ أَضَعَى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ وَاللَّهُ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ وَاللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ آمَرَنِى فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا إِراحِع: ١٤٣] وَاحِدٌ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ آمَرَنِى فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا إِراحِع: ١٤٤]

ر المراق میں میں میں میں کہ نی میں گئی ہے۔ (۱۲۷۹) حضرت علی ڈیٹٹو فرماتے ہیں کہ نی میٹلانے ایک مرتبہ جھے اپنی طرف سے دومینڈ حوں کی قربانی کرنے کا تھم دیا، چنانچہ میں آخر دم تک ان کی طرف سے قربانی کرتار ہوں گا۔

( ١٢٨٠) حَلَّقْنَا عَبُد اللَّهِ حَنَّتَنِي مُحُوزُ بُنُ عَوْن بُنِ أَبِي عَوْنِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَشِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا فَقَالَ إِذَا جَائِكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ عَلَى أَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنُ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَبِينُ لَكَ الْقَضَاءُوراحِعِ ١٩٩٠

(۱۲۸۰) حضرت علی نظافیز فرماتے ہیں کہ نبی علیفائی نے مجھے قاضی بنا کر بھیجا اور ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس دوفریق آئیں تو صرف کسی ایک کی بات من کر فیصلہ نہ کر ما بلکہ دونوں کی بات سنزا، تم دیکھوگے کہتم کس طرح فیصلہ کرتے ہو۔

(١٢٨١) حَلَّقُنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنِى أَبُو الرَّبِعِ الزَّهْرَانِيُّ وَحَلَّثَنَا عَلِى بُنُ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ وَحَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْوَرَكَانِيُّ وَحَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ الْحَضُرَمِيُّ وَحَلَّثَنَا دَاوُدُّ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ الْحَضُرَمِيُّ وَحَلَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍ و الطَّبِيُّ قَالُوا حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنْشِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمَيْنِ قَاضِياً فَقُلْتُ تَبْعَثِنِي إِلَى قَوْمٍ وَأَنَا حَدَثُ السِّنِّ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَصَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمَقْوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمَقْوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمَقْوَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَى الْمَقْوَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ وَسَلَمَ عَنْ الْآخَرِ فَإِلَّهُ عَلَى صَدُرِى فَقَالَ ثَبَّتَكَ اللَّهُ وَسَلَمَعَ مِنْ الْآخَرِ فَإِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِولَ عَلَى الْمَالِقُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ الْمُثَلِّقُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْولُ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمَعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ الْمَلْ الْعَلْمُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُعْمِلُ الْمُسْلِمُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمَامِلُ عَلَى السَّوْلُ عَلَيْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَامُولُ عَلَى الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقُ لُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

هُ مُنْكًا الصَّرُانُ لِيَ مِنْكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ دَاوُدَ بُنِ عَمْرٍو الطَّبِّيِّ وَبَعْضُهُمُ أَتَمُّ كَلَامًا مِنْ بَعْضِ [راحع: ١٩٠].

(۱۲۸۱) حضرت علی برگشنافر ماتے ہیں کہ نبی علیہ نے جب مجھے یمن کی طرف جیجا تو میں اس وفت تو خیز تھا، میں نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ میں نوعمر ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے؟ نبی علیہ ان میں نے میں پاپا ہاتھ مار کرفر ما یا اللہ تمہاری زبان کو سیحے رائے پر چلائے گا اور تمہارے دل کومضبوط رکھے گا، جب تمہارے پاس دوفریق آئیں تو دوسرے فریق کی بات سے بغیر پہلے رحق میں فیصلہ نہ کرنا ، اس طرح تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسلسل قاضی نمآر ہا۔

( ١٢٨٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشْ عَنْ عَلِى الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُثَبِّثٌ قُلْبُكَ وَهَادٍ فُؤَادَكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٦٩٠].

(۱۲۸۲) گذشته مدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٨٣) قَالَ لُوَيْنٌ وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ حَنْشٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْلِ مَعْنَاهُ[راحع: ١٩٠].

(۱۲۸۳) گذشته صدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٢٨٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا السَّكُنُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ آشُوعَ عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ عَنْ عَلْي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آلَهُ بَعَتْ عَامِلَ شُرْطَتِهِ فَقَالَ لَهُ آتَدُرِي عَلَى مَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَنْحِتَ كُلَّ يَعْنِي صُورَةً وَأَنْ أَسُوِّى كُلَّ قَبْرِ[راحح: ٢٣٩].

(۱۲۸۳) حضرت علی طلائلے کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق''حیان'' کو مخاطب کر کے فرمایا کیاتم جانتے ہو میں تنہیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں'جس کام کے لئے نبی علیظانے جھے بھیجا تھا؟ انہوں نے جھے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہر بت کومنا ڈالنے کا تھا۔

( ١٢٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَالِدَةَ عَنُ سِمَاكُ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ زَالِدَةَ عَنْ سِمَاكُ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانٍ فَلَا تَقُضِ لِللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانٍ فَلَا تَقُضِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانٍ فَلَا تَقُضِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانٍ فَلَا تَقُضِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ رَجُلَانٍ فَلَا تَقُضِ

(١٢٨٥) حصرت على والتنظير مات بين كرتي عليهان جهد ارشادفر مايا جب تمهار عياس دوفريق أسكس توصرف كسى أيك

کی بات س کرفیصله ندکرنا بلکه دونوں کی بات سنتا ہتم دیکھو گے کہتم مس طرح فیصلہ کرتے ہو۔

( ١٢٨٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْهَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ حَنَشِ قَالَ وَآيَتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ أَوْصَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَحِّى عَنْهُ راحِم: ٨٤٣].

(۱۲۸۷) حنش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مفترت علی مثلاثیز کو دومینڈ سے ذریح کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی طابیقانے ایک مرتبہ مجھے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا تھم دیا، (چنانچہ میں آخر دم تک ان کی طرف ہے قربانی کرتار ہوں گا۔)

( ١٢٨٧) حَدَّثُنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّنِي أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ عَنُ آَسُبَاطِ بْنِ نَصُرٍ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنُ عَلَّ عَلَى وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ بِبَرَاثَةٌ فَقَالَ يَا نَبِئَ اللَّهِ إِنِّى لَسُتُ بِاللَّسِنِ وَلَا بِالْحَطِيبِ قَالَ مَا بُدٌ أَنْ الْهُمَبَ بِهَا أَنْ أَوْ تَلْهَبَ بِهَا أَنْتَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَكَ بُدَّ فَسَادُهُ هَبُ آنَا قَالَ فَانْطَلِقُ فَإِنَّ بِاللَّهِ فَإِنْ كَانَ وَكَ بُدَّ فَسَاذُهُ هَبُ آنَا قَالَ فَانْطَلِقُ فَإِنَّ اللَّهُ يَكْبُتُ لِسَانَكَ وَيَهُدِى قَلْبَكَ قَالَ لَمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَهِهِ.
اللَّهَ يُكْبَتُ لِسَانَكَ وَيَهُدِى قَلْبَكَ قَالَ لُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَهِهِ.

(۱۲۸۷) حضرت علی مخالفظ فر ماتے ہیں کہ جب نبی علینا نے انہیں مشرکین سے اعلانِ براءت کے لئے حضرت مدیق اکبر مخالفظ کے چیچے بھیجا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو کوئی فصیح و بلیغ آدی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی خطیب ہوں؟ نبی علینا نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی چارہ کارٹیس ہے کہ یاتم چلے جاؤیا میں چلا جاؤں، حضرت علی مثالفظ نے عرض کیا کہ اگر یہی ضروری ہے تو چرمیں ہی چلا جا تا ہوں، فرمایا تم جاؤ، اللہ تعالی تمہاری زبان کو جمادے گا اور تمہارے دل کو میچے راہ پرر کھے گا، پھر نبی علیا اللہ اپنا اللہ علیا ہے اپنا

( ١٢٨٨) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ بَهْدَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ زِرًّا يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَنْ صَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ شَعَلُونَا عَنْ صَلَاقِ الْوُسُطِي حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَبُعُونَهُمْ نَارًا [صححه ابن عزيمة: (١٣٣٦). قال الألباني: حسن صحيح الناحة: ١٨٤). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۲۸۸) حضرت علی ٹالفٹنے سے مروی ہے کہ غروہ احد کے دن ٹبی علینا نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آ گ سے جر دے کہ انہوں نے جمیس نماز عصرتبیں پڑھنے دی بہاں تک کہ بورج غروب ہو گیا۔

(١٢٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَكَاتِبَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الطَّلَقَةِ وَنَهَى عَنْ النَّوْجِ (راحع: ٦٣٥).

#### هي مُنكا المَّهُ التَّا المَّالِينَ مِنْ الْمُن المُن ا

(۱۲۸۹) حضرت علی نظافت مروی ہے کہ نبی طیفانے دس فتم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات لکھنے والا، مولا کہ معاملات لکھنے والا، جسم گورنے والا، حلالہ کروانے والا، زکو قرو کنے والا، جسم گورنے والی اور جسم گودوانے والی برلعنت فرمائی ہے اور نبی علیفانو حدکرنے ہے منع فرماتے تھے۔

( ١٢٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ حَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ نُجَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ يَنْفَقُنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِى بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَكَارِثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلُبٌ وَلَا كُنُبٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَكَارِثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلُبٌ وَلا حُنُدُ مُنَّا فَالْ فَظَوْرُتُ فَإِذَا حِزُو لِلْحَسَن بُن عَلِي تَحْتَ السَّرِيرِ فَاخْرَجُتُهُ الطَّرِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَكَارِثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلا حَنْدُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَكَارِثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلا حَنْدُ وَلا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ فَيْ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَلَا عَلَالَهُ مَا لَهُ فَا فَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلّا عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَيْعَالِ مِنْ عَلِي قَوْلَا لَكُونُ وَلَا عَلَيْهُ فَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَوْلُ وَلَا عَلْمُ وَلّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَامُ لَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْعَلَا لَلْمُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَا عَلَا

(۱۲۹۰) حضرت علی ڈائٹو فرماتے ہیں کہ میں رات کوا یک مخصوص وقت میں نبی علیفا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جس سے اللہ جھھے خوب فائدہ پہنچا تا تھا، ایک مرتبہ نبی علیفا نے فر مایا کہ اس گھر میں فرشتے واخل نہیں ہوتے جہاں کوئی کتا، کوئی جنبی یا کوئی تصویر اور مورتی ہو، میں نے ویکھا تو جاریائی کے نیچے کتے کا ایک بلہ نظر آیا جو حسن کا تھا، میں نے اسے باہر زکال ویا۔

( ١٢٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَضَعَ الْحَاتَمَ فِي الْوُسُطَى إنظر: ١٥٨٦ إِ

(۱۲۹۱) حضرت علی ٹالفڈے مروی ہے کہ نبی علیشانے مجھے درمیان والی انگی میں انگوشی بہننے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٢٩٢ ) حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَفْظَ حَلَثَنَا شُغْبَةُ عَنُ مَنْصُودٍ عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشِ آنَهُ صَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخُطُبُ يَخُطُبُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُذِنُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ يَكُولِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَواحِ: ٦٢٩ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُذِنُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ يَكُولِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَواحِ: ٦٢٩ ع

(۱۲۹۲) حضرت علی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تاکیٹؤ نے ارشاد فر مایا میری طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو، کیونکہ جو محص میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا'وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَىَّ بْنَ كُلِيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُقِ (راحع ٣٣٣)

(۱۲۹۳) حضرت علی بین نشخت مروی ہے کہ ہی پلیٹا نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی ہے مع فرمایا ہے۔

( ١٦٩٤) حَدَّثُنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقِنِي أَبُو خَيْفَمَةَ حَدَّقَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَى بْنِ كُلَيْبٍ النَّهْدِيِّي عَنْ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ (راحم: ٦٣٣).

(١٢٩٥) حَنَّقَنَا عَبُد اللَّهِ حَنَّتَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ حَنَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرٍ وِتْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُونِتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُخْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنِيتُ عَلَى نَفْسِكَ إِراحِعِ

(۱۴۹۵) حضرت علی مطالفتات مروی ہے کہ جناب رسول الله تنگینی اور کے آخر میں یوں فر ماتے تھے کہ آے اللہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگنا ہوں، تیری درگذر کے ذریعے تیری سزاسے اور تیری ذات کے ذریعے تھے سے بناہ مانگنا ہوں، میں تیری تعریف کا اعاطبیس کرسکتا ، تو اس طرح ہے جس طرح تونے اپنی تعریف خود کی ہے۔

( ١٢٩٦) حَلَّاثَنَا عَدُد اللَّهِ حَلَّاثِنِى نَصُرُ بُنُ عَلِمٌّ الْكُرُدِيُّ أَخْرَنِى أَبِى عَنْ آبِى سَلَّامٍ عَبُدِ الْمَلِكِ مُنِ مُسْلِمٍ بُنِ سَلَّامٍ عَنْ عِمْوَانَ مُنِ ظُنْيَانَ عَنْ حُكْمِم مُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَوًا قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ آصُولُ وَبِكَ أَحُولُ وَبِكَ آسِيرٌ (راجع ١٦٩١)

(۱۲۹۲) حضرت علی جگاتونے مروی ہے کہ نبی علیہ جب کی سفر پررواند ہونے کا ارادہ فرماتے تو ید دعاء پڑھے جس کا ترجمہ یہ علیہ کہا اسلامی برکت سے حرکت کرتا ہوں اور آپ ہی کے امامی برکت سے حرکت کرتا ہوں اور آپ ہی کے نام کی برکت سے چلا ہوں۔ کے نام کی برکت سے چلا ہوں۔

(١٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُويُنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشِ عَنْ عَلِقً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ فِيعَنَهُ بِهَا لِيَقُرَآهَا عَلَى آهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ وَعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى آدْرِكُ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَنْهُ بِهَا لِيقُرَآهَا عَلَى آهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ وَعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى آدْرِكُ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَنْهُ بِهَا لِيقُوالُهُ عَلَيْهِ فَعَدْ الْكِتَابَ مِنْهُ وَلَكِنَا بَ مِنْهُ وَرَجَعَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّهِ وَلَكَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَكَ الْمَالُولُونَ جَبُرِيلَ جَانِي فَقَالَ لَنُ يُؤَدِّى عَنْكَ إِلَا أَنْتَ آوُ رَجُلُّ وَلَكِنَ جِبُرِيلَ جَالِيلَ فَقَالَ لَنْ يُؤُولُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ إِلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْهُ عَلَيْهُ وَلَمَ لَكُونَ عَنْكَ إِلَا الْمَا لَا اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْمُعَلِّي الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الللَّهُ عَلْهُ الْمُعَلِي عَلَى الللَّهُ عَلْمُ الللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي الللَّهُ عَلْمُ اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُومُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى ال

(۱۲۹۷) حضرت علی مختلف محروی ہے کہ جب سورہ براء ۃ کی ابتدائی دس آیات نازل ہوئیں تو نبی علیفائے حضرت صدیق اکبر مختلفۂ کو بلایا اور انہیں اہل مکہ کی طرف جیجا تا کہ وہ آئیں سے پڑھ کرسنا دیں ،ان کے جانے کے بعد نبی علیفائ فرنایا حضرت ابو بکر مختلفۂ کے پیچھے جاؤ ،وہ تمہیں جہاں بھی ملیس ،ان سے وہ خط کے کرتم اہل مکہ کے پاس جاؤاور انہیں وہ خط پڑھ کرسنا ؤ، چنا تجیہ میں نے مقام بچھہ میں آئیس جالیا ،اوران سے وہ خط وصول کرلیا۔

حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹڈ جب نبی طینا کے پاس واپس پنچاتو عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میرے بارے کوئی جکم نازل ہوا

کی منطا اکٹرن بل ایک میرے پاس جریل آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیغام آپ خود پہنچا کیں یا آپ

ے؟ قرمایا ہیں، اسل بات ہے کہ میرے پاس جبر کی آئے متھ اور انہوں نے بدلہا تھا کہ ہے: کے خاندان کا کوئی فرو، (اس لئے مجبوراً مجھے حضرت علی ڈٹائٹو کواس ضدمت پر مامور کرنا پڑا۔)

(١٢٩٨) حَدَّثَهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ قَلَ قِيلَ لِعَلِيٍّ وَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ إِنَّ رَسُولُكُمْ كَانَ يَحُصُّكُمْ بِشَيْءٍ وُنِ النَّاسِ عَامَّةً قَالَ مَا حَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَحُصُّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا بِشَيْءٍ وُنِ النَّاسِ عَامَّةً قَالَ مَا حَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَحُصُّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا بِشَيْءٍ فِى قِرَابِ سَيْفِي هَذَا فَأَخُوجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ لَا يُمْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَذُلٌ وَفِمَّةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَذُلٌ فَعَلَيْهِ لَفَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَذُلُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَذُلُ وَمِنْ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَذُلُ وَيَعْهُ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَذُلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلا عَذُلُ وَيَعْمُ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَذُلُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَذُلُ وَعَمْ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَذُلُ لَعْلَلْهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدُلُ لَعْبَاءٍ الشَعِينَ إِنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْمَةً اللَّهِ وَالْمَلَاثِ وَالْمَالِولِ وَلِي الْمُعَلِي الْعَلَامِةِ عَلَيْهِ الْمَلَاقِيلُ وَلَمْ شَعِينَ لَا يُعْمَلُونَا الْعَلَامِ وَلَا شَعِينَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَلْعِينَ إِلَيْهِمْ الْمُعِينَ الْعَلَيْمُ لِعَلَى الْمُعَلِي الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْمُعَلِي الْمَالِي الْعَلَيْمِ الْمَلْمُ الْمَالِقِيلَامِ الْمَعِينَ الْعَلَامِ لَعْمِيلُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَلْعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُولَ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَلْعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ ا

(۱۲۹۸) حارث بن سوید کین ایک مرتب کی تخص نے حضرت علی نظائفات ہو جھا کہ کیا نبی علیظانے عام لوگول کو چھوٹر کر چھوٹر کر خصوصیت کے ساتھ آپ سے کوئی بات بیان فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیظانے دوسرے لوگول کو چھوٹر کر خصوصیت سے بسیں کوئی بات نہیں بتائی، البعتہ میری تکوار کے اس نیام جس جو بھے ہے وہی ہے، پھرانہوں نے اس میں سے ایک صحیفہ نکالاجس میں اور تو سال میں اور تکھا تھا کہ جناب رسول الله متابع نیاز ارشاد فرمایا عیر سے تو رتک مدینہ منورہ جرم ہے، جو محض اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کہ بدت ہے، جو محض اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدی کو شھائد دے، اس پر الله کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قامت کے دن اللہ اسے کوئی فرض یا نفلی عمادت قبل مذکر ہے گا۔

اور جوغلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کواپنا آقا کہنا شروع کردے، اس پرجمی اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعشت ہے، قیامت کے دن اللہ اس کا بھی کوئی فرض یانقل قبول نہیں کرے گا اور تمام مسلمانوں کی فرمدداری ایک جیسی ہے، ایک عام آدمی جمی اگر کسی کوامان وے دیتو اس کا لحاظ کیا جائے گا، جوشش کسی مسلمان کی فرمدداری کو پامال کرتا ہے، اس پراللہ کی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور قیامت کے دن اس کا بھی کوئی فرض یانفل قبول نہیں ہوگا۔

(۱۲۹۹) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْقِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي الضَّحَى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ يَوْمَ الْآَخُوَابِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ يَوْمَ الْآَخُوابِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى عَرَبَتُ الشَّهُ مُسُ مَلَا اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَبُعُونَهُمْ وَبُعُونَهُمْ اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَبُعُونَهُمْ اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَبُعُونَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَبُورَهُمْ وَبُعُونَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ وَبُعُونَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلِيهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولِ وَالْمُوالِقُونَ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلَّالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

هي مُنظَّا المَّذِينَ بِل يَسِيْمُ مَوَّ كِهُ حِنْكُ هِي مَالْعُ الْوَاشْدِينَ كِهُ هُمَّ مُنظَّا الْمُؤْنِينِ ل

دے کدانہوں نے ہمیں تما زعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کسورج خروب ہو گیا۔

( ١٣٠٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ قَيْسِ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاذِنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفْهُ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفْهُ لَنَا وَجُلَّا سَأَلَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ صَفْعَ الْهَامِةِ فَقَالَ كَانَ لَيْسَ بِاللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى الْمُعْقِ إِذَا جَاءَ مَعَ الْقَوْمِ عَمَرَهُمُ أَبْيَصَ شَدِيلَ الْوَصَّةِ حَنَى عُمَ الْهَامَةِ فَقَالَ كَانَ لَيْسَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُومِ عَمَرَهُمُ أَبْيَصَ شَدِيلَ الْوَصَّةِ حَنَى عُمَّ الْهَامَةِ أَنْ الْمُولِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَمُ مُعْلَدُهُ مِنْكُهُ إِلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَمُ عُلَقُهُ مِنْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مُسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ ولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عُلَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالَعَلَمُ عَلَالَمُ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهِ ا

(۱۳۰۱) حَذَّنَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّنَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَازِنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ انْعَتْ لَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ لَيْسَ بِاللَّمَاهِبِ طُولًا فَذَكَرَ مِثْلُهُ سَوَاءً [راجع: ١٣٠٠]

(۱۳۰۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٣٠٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدَ عَنْ نَعُنِم بُنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ وَاسْتَمَ وَالْمَ مُنْ عَلِي مُرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ وَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا فَلَمُ ٱسْتَطِعُ وَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا فَلَمُ ٱسْتَطِعُ وَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا فَلَمُ ٱسْتَطِعُ فَحَمَلَنِي فَجَعَلْتُ ٱقْطَعُهَا وَلُوْ شِفْتُ لَيْلُتُ السَّمَاءَ [راحع: ٦٤٤]

(۱۳۰۲) حضرت علی طافتناہے مروی ہے کہ خانہ کعبہ پر بہت ہے بت پڑے تھے، نبی طافِقائے جھے یہ بیٹنے کے لئے فر مایا اور خود میرے کندھوں پر پڑھ گے، میں نے کھڑ امونا چا ہالیکن شہوسکا، نبی علیھا جھے لے کر کھڑے ہوگئے اور میں بتوں کوتو ڑنے لگا اس وقت جھے ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ اگر میں جا ہوں تو افتی کو چھولوں۔

(١٣.٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّا ﴿ حَدَّثَنِى نُعَيْمُ بُنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِى أَبُو مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قُومًا يَمُوُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ طُوبَى لِمَنْ قَلَكُهُمْ وَقَتْلُوهُ عَلَامَتُهُمْ رَجُلَّ هي مُنظا اَتُون شِل مِيهِ مَرْم ﴾ ﴿ وَهُلَ مِن مُنظ الخلفاء الوَاشَد بين ﴾ ﴿ مُنظ الخلفاء الوَاشَد بين ﴾

مُحْكَدُ مُ الْكِيدِ [قال شعبب: حسن لغيره. وهذا إسناده ضعيف، أخرجهُ الطيالسي. ١٦٥٠ و ابو يعلي: ٣٥٨] (۱۳۰۳) حضرت علی ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَاثَاتِیّاً نے ارشاد فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جواسلام سے ایسے نکل جائے گی جیسے تیرشکار ہے فکل جاتا ہے، ہیلوگ قر آن تو پڑھتے ہوں گےلیکن وہ ان کے حلق سے پنچنہیں اتر سکے گا ،اس تخص کے لئے خوشنجری ہے جوانہیں قتل کرے یاان کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر لے ،ان کی علامت وہ آ دمی ہے جس کا ہاتھ نامکمل ہوگا۔ ﴿ ١٣.٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي نَصُرُ بْنُ عَلِمٍّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَتَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْوَلِيدَ يَضُرِبُهَا وَقَالَ نَصُرُ بُنُ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ تَشْكُوهُ قَالَ قُولِي لَهُ قَدْ أَجَارَنِي قَالَ عَلِيٌّ فَلَمْ تَلْبَتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى رَجَعَتْ فَقَالَتْ مَا زَادَنِي إِلَّا ضَرْبًا فَأَخَذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ فَدَفَعَهَا الْمِهَا وَقَالَ قُولِي لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَحَارَنِي فَلَمْ تَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى رَحَعَتْ فَقَالَتْ مَا زَاوَنِي إِلَّا ضَرْبًا فَرَفَعَ يَكَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْوَلِيدَ أَثِمَ بِي مَرَّتَيْنِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْقَوَاريرِيِّ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ إلسناده ضعيف، اخرجه النزار: ٧٦٧، و ابو يعلى: ٢٩٤] [انظر: ١٣٠٥]

(۱۳۰۴) حضرت علی ٹٹائٹؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ولید بن عقبہ کی ہیوی نبی ٹلیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا یا رسول الله! ولید مجھے مارتا ہے، نبی غایشانے اس سے فرمایا اس سے جا کر کہنا کہ نبی غایشانے مجھے پناہ دی ہے، پچھ ہی عرصے بعدوہ د دبارہ آگئی اور کہنے گئی کہاب تو اس نے مجھے اور زیادہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے، نبی علیثلانے کیڑے کا ایک کونہ پکڑ کراہے دیا اور فربایا اسے جا کر کہنا کہ مجھے رسول اللّٰہ مَاکَیْتِیْزُانے بناہ دی ہےلیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بھرواپس آ گئی ،اور کہنے گئی کہ یا رسول الله! اس نے مجھےاورزیادہ مارنا شروع کر دیا ہے،اس پرنبی ملی<sup>یں ن</sup>ے اینے دونوں ماتھ اٹھائے اور فر مایا الٰہی!ولید سے مجھ لے،اس نے دومرتبہ میری نافر مانی کی ہے۔

( ١٣.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو خَيْشَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا نُعُيْمُ بْنُ حَكِيمِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْن عُقْبَةَ جَانَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ١٣.٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِيمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَّضِ الْخَنْدَق فَقَالَ شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةٍ الْوُسُطى حَتَّى غَرَبَتُ الشَّمْسُ مَلاَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَبُيو

تَشْتَكِي الْوَلِيدَ أَنَّهُ يَضُرِبُهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٣٠٤] (۱۳۰۵) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروثی ہے۔ (۱۳۰۷)حضرت علی ڈٹاٹنز ہے مروی ہے کہ غزوہَ خندق کے دن نبی ٹائیلا خندق کے کسی کنارے پر بیٹیے ہوئے تھے کہ آپ ٹائیلز

### کے مرسلا انتخان میں میں اور قبروں کو آگ سے جروے کہ انہوں نے جمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ غروب ہوگیا۔

(١٣.٧) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنُ آبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هَلْ حَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَقَالَ مَا حَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَقَالَ مَا حَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَلَا يَعْنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَرْفَقَ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَعَ لِعَيْرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ ذَبَعَ لِللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ ذَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه

(۱۳۰۷) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت علی مثالظ سے بوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتایے جو ٹی علیا ہم میں کوئی دوسرے لوگوں سے چھیائی ہو، خصوصیت کے ساتھ آپ ہے کی ہو جو فرمایا نبی علیا نے جھے ایسی کوئی خصوصی بات نبیں کی جو دوسرے لوگوں سے چھیائی ہو، البتہ میر کا کتوار کے نیام میں جو کچھ ہے وہ ہے، یہ کہہ کرانہوں نے ایک صحیفہ نکالا جس میں کلھاتھا کہ اس شخص پراللہ کی لعنت ہو جو غیراللہ کے نام پر کسی جانور کو ذیح کرے، اس شخص پراللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعت کوٹھکا نہ دے، اس شخص پراللہ کی لعنت ہو جو اپنے واللہ بن پرلعنت کرے، اور اس شخص پراللہ کی لعنت ہو جو زمین کے بچ بدل دے۔

( ١٣.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ اللَّهُمَّ امْلَأُ بْيُوتَهُمْ وَقْبُورَهُمْ نَارًا كُمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاقِ الْوُسْطَى حَتَّى آبَتْ الشَّمْسُ [راحع: ٢٥٥]

(۱۳۰۸) حضرت علی مثن تنظیرے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیہ نے فر مایا اے اللہ! ان (مشرکین) کے گھروں اور قبروں کوآگ سے بھروے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

(١٣.٩) حَدِّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلِ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ الْبَقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ وَسَالَهُ عَنْ الْأَعْرَجِ فَقَالَ إِذَا بَلَعَتْ اللَّهُ عَنْ الْأَعْرَجِ فَقَالَ إِذَا بَلَعَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْمَنْسَكَ وَسُئِلَ عَنْ الْقَرَنِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ وَقَالَ عَلِيٌّ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحع: ٣٢٢]

(۱۳۰۹) ایک آ دی نے حضرت علی دلائٹوئے گائے کی قربانی کے حوالے سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ ایک گائے سات آ دمیوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے، اس نے پوچھا کہ اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتو؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، اس نے کہا کہ اگر وہ نگٹری ہو؟ فرمایا اگر قربان گاہ تک خودچل کر جاسکے تواسے ذیج کراو، نبی علیظ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جانور کے آ کھے اور کا ن انجھی طرح دیکے لیں۔ هي مُنلكا اخْرَاضِل اللهِ مَتْرَا اللهِ مِنْ اللهُ ال

( ١٣١٠) حَدَّثَنَا بَهُزْ وَعَقَّانُ الْمُعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سِمَاكٌ عَنُ حَنَش بُنِ الْمُعْتَمِرِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بِالْيَمَنِ فَاحْتَفَرُوا زُبُيَةً لِلْاَسَدِ فَجَاءَ حَتَّى وَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ وَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ عَتَى صَارُوا أَرْبَعَةً فَجَزَحَهُمُ الْاَسَدُ فِيهَا فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ فِيهَا وَمِنْهُمْ مَنُ أُخْرِجَ فَمَاتَ قَالَ فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى آخَدُوا السَّلَاحَ قَالَ فَآتُهُمْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَيُلْكُمُ تَقْتُلُونَ مِاثَتَى إِنْسَانِ فِي شَلْنِ أَرْبَعَةِ النَسِقَ تَعَالُوا أَنْصِ بَيْنَكُمْ بِقَصَاءٍ فِإِنْ رَضِيتُم بِهِ وَإِلَّا فَارْتَهُونَ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَضَى لِلْآوَلِ رُبُعَ دِيَةٍ وَلِلنَّالِينِ وَلِيَّا فِي رَفِي شَلْنِ أَرْبَعَةُ وَلِكُمْ بِقَضَلِي اللَّهُ عَلْمُ وَجَعَلَ اللَّهُ عَلَى فَلَكُ وَيَةٍ وَلِلنَّالِينِ وَلِكَا اللهُ عَلْمُ وَكُوهُ وَكُولَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ اللَّهُ عَلَى فَلَكُ وَيَةٍ وَلِلنَّالِينَ اذْوَحَمُوا قَالَ فَارْتُهُمُ وَكُولًا إِلَى النَّبِقَ صَلَى اللَّهُ فَوَلَ اللَّهُ عَلْمُ وَكُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ قَالَ فَارَتُهُمُ وَجَعَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَلَى الْمَالَعُلُى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۱۳۱۰) حَنْ كَانَى مُوَّهُ فَرِهِ اللَّهِ عَيْنَ مِن مُن اللَّهِ مِ فَهُ شِرِ كُوْ كَارِكَ فَى كَانَكُ مُا كُود كرائة وَها نِ رَكَعَا فَاللَّهِ مِن مِن اللَّهِ عِينَ مَن مِن اللَّهِ عِينَ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى ال

مقتولین کے اولیاء اسلو وکال کر جنگ کے لئے ایک دوسرے کے آصنسا سنے آگئے ، اتی دیریش حضرت علی نگائٹؤ آئینچے اور کہنے گئے کہ کیاتم چار آدمیوں کے بدلے دوسوآ دمیوں کو آل کر نا چاہتے ہو؟ میں تبہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اگرتم اس پر راضی ہوگئے تو سمجھو کہ فیصلہ ہوگیا، فیصلہ بیہ ہے کہ جو شخص پہلے کر کر گرھے میں شیر کے ہاتھوں ذمی ہوا ، اس کے ورثا ء کو چوتھائی ویت دے دو ، اور چوتھ کو کمل دیت دے دو ، دو کرے کوا کیے تہائی اور تیسرے کو نصف دیت دے دو ، ان لوگوں نے یہ فیصلہ مسلم کرنے سے افکار کردیا (کیونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا)

چنا نچہوہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیہ نے فر مایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اتن دریمیں ایک آ دمی کہنے نگایارسول اللہ! حضرت علی ڈاٹھٹنے نہارے درمیان یہ فیصلہ فر مایا تھا ، نبی علیہ اسے کونا فذکر دیا۔

(١٣١١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي حَجَّاحُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثِنِي نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثِنِي أَبُو مَرْيَمَ وَرَجُلُّ مِنْ جُلَسَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَّ مَوْلَاهُ قَالَ فَزَادَ النَّاسُ بَعْدُ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

(۱۳۱۱) حضرت علی ٹٹاٹھؤے مروی ہے کہ نبی طَیْوَانے غدیر نم کے موقع پر بیفر ایا تھا کہ جس کا میں مولی ہوں علی بھی اس کے مولی ہیں، بعد میں لوگوں نے اس پر بیاضا فہ کرلیا کہ اے اللہ! جس کا بیدوست ہوتو اس کا دوست بن جا ،اور جس کا بید ثمن ہوتو اس کا ي مُنظارًا مَوْنَ بْلِي عِنْدِ مَنْ أَلِي الْمُونَ بْلِي عِنْدِ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُواسِدِينَ لِي اللهِ المُونِ بِلِي المُعْلِقِ المُواسِدِينِ المُعْلِقِ المُواسِدِينِ المُعْلِقِ المُواسِدِينِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعِلِقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ المُعْلِ

ممن بن جا۔

(۱۳۱۲) حَدَّثَنَا بَهُوْ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة أَنْبَانَا سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّة بْنِ عَدِى أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْمَكُسُورَة الْقُوْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَسُنِلَ عَنْ الْعَرَجِ فَقَالَ مَا عَنْهُ سُئِلًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نَسْتَشُونَ الْقَيْنِينِ وَالْأَذُنْينِ [راجع: ٢٣٧] بَلَعَتْ الْمَنْسَكَ ثُمَّ قَالَ أَمْوَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نَسْتَشُونَ الْقَيْنِينِ وَالْأَذُنْينِ [راجع: ٢٣٧] بَلَعَتْ الْمَنْسَكَ ثُمَّ قَالَ أَمْوَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نَسْتَشُونَ الْمَيْنَى وَالْأَذُنْينِ [راجع: ٢٣٧] المَكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نَسُولُ لِي الْمَعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ مَنْسَوْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ مَعْسَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ مَعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ مَعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَوْلُ كَالْمُولُ مَا يَا كُولُولُ مَنْ مَالِمَةُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُهُمْ وَلَا مُوامِولُو ؟ فرما يا كولَى حرج نبيس السَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ كُولُ اللَّهُ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ مُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِولُو ؟ فرما يا كولَى حرج نبيس السَاحِ والله والمولَّو ؟ فرما يالرَّوْمُ اللَّهُ وَمَلْ مُوامِولًا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ وَالْمُوامِولُو ؟ فرما يا المُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَكُولُ مَا يَعْلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا مُولِمُ لَلْهُ وَلَيْنُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ مَا عُلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُولِلْكُولُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ الْعُلَالِي الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ الْمُعُولُ مُنْ اللَ

(١٣١٣) حَدَّقَنَا عَبُد اللّهِ حَدَّقَنِي الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّقَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنُ أَبِي الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ آغَبُدَ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَا ابْنَ آغَبُدَ هَلُ تَدُرِي مَا حَقُّ الطَّعَامِ قَالَ قُلْتُ وَمَا حَقَّهُ يَا ابْنَ آغَبُدَ قَالَ وَلَكِ يَعْلَى وَسَقَانا ثُمُّ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مِنُ آكُرُم آهُلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَتُ وَمَا حَقْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ وَمَا اللّهُ عَنْهَا كَانَتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ مِنُ الْحُرْمِ آهُلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَتُ وَوَجَتِي فَجَرَتُ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَو الرَّحَى بِيدِهَا وَأَسُقَتُ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَرَتُ الْقِرْبَةُ بِينَحْرِهَا وَقَمَّتُ الْبَيْتَ وَكَانَتُ وَوَحَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ وَوَحَتَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ وَوَجَتِي فَجَرَتُ بِالرَّحَى حَتَى أَثَو الرَّحَى بِيدِهَا وَأَسُقَتُ بِالْقِرْبَةِ حَتَى أَثَرَتُ الْقِرْبَةُ بِينَامُهَا وَقَمَّتُ الْبَيْتَ وَكَانَتُ وَوَحَى الْمُولِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِسَبْي أَوْ خَدَم قَالَ فَقُلْتُ لَهَا الْعَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِسَبْي أَوْ خَدَم قَالَ فَقُلْتُ لَهَا الْعَلَقِي إِلَى وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَجُدَتُ عِنْدُهُ خَدَم قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَجَدَتُ عِنْدُهُ خَدَم قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَمَعْ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَرَسُولِهِ مَوْتَمْ وَلَهُ وَلَالِي الْعُلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَانَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ ا

(۱۳۱۳) این اعبد کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی المائٹونے جھے فرمایا این اعبد التہیں معلوم ہے کہ کھانے کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا آپ بی بتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کھانے کا حق بدہ کہ اس کے آغاز میں یوں کہویٹ میں اللّه اللّهُ مَّا بادِ نُهُ لَنَا فِيمَا رَدَّفُتُنَا کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اے اللہ! تو نے ہمیں جوعطاء فرمار کھا ہے اس میں برکت پیدا فرما۔ پھر جھے سے فرمایا کہ کھانے سے فراغت کے بعداس کا شکر کیا ہے جہمیں معلوم ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ بی بتا ہے کی منطقا آخرین بین مینی مینید مترم کی مینی مینی کی مینی الختلفاء الراشد این کی کداس کا استفاده المراشد این کی کداس کا شکر جس نے جمیں کھلایا اور پلایا، پھر فرمایا کداس کا شکر جس نے جمیں کھلایا اور پلایا، پھر فرمایا کہ کیا ہیں تہمیں اپنی اور حضرت فاطمہ ڈاٹھا کی ایک بات نہ بتاؤں؟

حضرت فاطمہ ڈیکٹنا نبی طائیلا کی صاحبز ادی بھی تھیں، نبی طائیلا کی نگاہوں میں تمام بچوں سے زیادہ قابل عزت بھی تھیں، ادر میری رفیقتہ حیات بھی تھیں، انہوں نے اتنی تکی چلائی کہ ان کے ہاتھوں میں اس کے نشان پڑ گئے اور اننے مشکیز ہے ڈھوئے کہ ان کی گردن پراس کے نشان پڑ گئے ، گھر کوا تنا سنوارا کہ اپنے کپڑ سے غبار آلود ہو گئے ، ہانڈی کے بنجے اتنی آگ جلائی کہ کپڑ سے بہار ہو گئے جس سے انہیں جسمانی طور پر شدیداذیت ہوئی۔

ا تفاقاً انبی دنوں نبی طلیہ کے پاس کیجھ قیدی یا خادم آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ جا کرنبی طلیہ سے ایک خادم کی درخواست کروتا کہ اس گرمی سے تو پچ جاؤ، چنانچہ وہ نبی طلیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، انہوں نے دیکھا کہ نبی طلیہ کے پاس ایک یائنی خادم موجود میں بھین جین ورخواست پیش نہ کرسکیں اور دالیس آگئیں۔

اس کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکر کی اور آخریل نبی عینا کا بیفرمان ذکر کیا کہ کیا ہیں تمہیں خاوم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پرلیٹونو ۳۳ مرتبہ بھان اللہ ۳۳ مرتبہ المحدللہ اور۳۳ مرتبہ القدا کبر پڑھلیا کرو، اس پرانہوں نے جیا، ر سے اپنا سرنکال کرکہا کہ ہیں اللہ اوراس کے رسول سے راضی ہوں، چھرراوی نے تکمل حدیث ذکر کی ۔

( ١٣١٤) حَدَّثَنَا بَهُرٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبِيدَةً قَالَ كُنَّا نَرَى أَنَّ صَلَاةً الْوُسُطَى صَلَاةً الصُّنْحِ قَالَ فَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ يَوْمَ الْأَخْزَابِ افْتَتَلُوا وَحَبَسُونَا عَنْ صَلَاقِ الْعَصْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ امْلُأ قُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ امْلاً بُطُونَهُمْ نَارًا كَمَّا حَسَّونَا عَنْ صَلَاقِ الْوُسُطَى قَالَ فَعَرَفَهُ فَيَا يَوْمَنِذٍ أَنَّ صَلَاقً الْوُسُطَى قَالَ فَعَرَفْنَا يَوْمَنِذٍ أَنَّ صَلَاقً الْوُسُطَى صَلَاةً الْعَصْرِ (راحع: ١٥١)

(۱۳۱۳) عبیدہ نیسینہ کتے ہیں کہ ہم صلوٰۃ وسطیٰ فجر کی نماز کو بیجھتے تھے، پھرا یک دن حضرت علی ڈٹاٹٹوٹ نے بیے حدیث بیان کی کہ انہوں نے غزوۃ اتزاب کے موقع پر جنگ شروع کی تو مشرکین نے ہمیں نماز عصر پڑھنے سے روک دیا،اس موقع پر نبی علیاللہ نے فرمایا اے اللہ ان کے بیٹول اور قبروں کوآگ سے بھروے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سور خ غروب ہوگیا،اس دن ہمیں بید چلا کہ صلوٰۃ وسطی سے مراد نماز عصر ہے۔

( ١٣٦٥) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ آخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مُيْسُرَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيْهِ حُلَّةً سِيرَاءَ فَلَيِسَهَا وَخَرَجَ عَلَى الْقَوْمِ فَعَرَفَ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ فَأَمْرَهُ أَنْ يُشَقِّقَهَا بَيْنَ نِسَانِهِ (راحع: ١٩٨.

(۱۳۱۵) حضرت علی ٹٹائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہے ایک ریشی جوڑا میرے پاس بھیج دیا، میں نے اسے زیب تن کر لیا بکین جب نبی علیا اسے روئے انور پرناراضکی کے اثر ات دیکھے تو میں نے نبی علیا کے تھم پراسے اپنی عورتوں میں تقسیم کردیا۔

#### هي مُنلاً الزُين مِن الخاص المناسل الم

(١٣١٦) حَلَّثَنَا بَهُزَّ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ زَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتُ الْعَصُرُ أَتِى بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ كَثَّا فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجُلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ فَضُلَهُ فَشَوِبَ قَائِمًا وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُومُونَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَهَذَا وَضُوءُ مَنْ لَمْ يُخْدِثُ (راحع ١٨٣٠)

(۱۳۱۹) مزال بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے سامنے حضرت علی ڈائٹؤ نے ظہر کی نماز پڑھی ، پھر مجد کے حق میں بیٹے گئے تا کہ کوگوں کے مسائل حل کریں ، جب نماز عصر کا وقت آیا تو ان کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا ، انہوں نے چلو مجر کر پانی لیا اور فر مایا کہ چھو لوگ اور اسپتے ہاتھوں ، بازؤں ، چپرے ، سراور پاؤں پر پانی کا گیلا ہاتھ پھیرا ، پھر کھڑے کھڑے کھڑے وہ پانی پی لیا اور فر مایا کہ چھولوگ کھڑے ہوکر پانی چینے کو نا پہند بھتے ہیں حالا نکہ بی علیظ نے بھی ای طرح کیا ہے جیسے میں نے کیا ہے اور جو آ دی بے وضونہ ہو کمٹرے ہوکر پانی خوض کا وضو ہے۔

( ١٣١٧) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّقَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ آنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِشَرَاحَةَ لَعَلَّكِ اسْتُكْرِهْتِ لَعَلَّ رَوْجَكِ آتَاكِ لَعَلَّكِ قَالَتُ لَا فَلَمَّا وَضَعَتْ جَلَدَهَا ثُمَّ رَحَمَهَا فَقِيلَ لَهُ لِمَ جَلَدُتَهَا ثُمَّ رَجُمْتُهَا قَالَ جَلَدُتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُتَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِم: ١٧١].

(۱۳۱۷) اما شععی میشند کیته میں کہ شراحہ ہمدانیہ سے حصرت علی ڈاٹنڈ نے فر مایا ہوسکتا ہے بھے زبر دی اس کام پرمجبور کیا گیا ہو شاید وہ تمہارا شوہر ہی ہو؟ لیکن وہ ہر بات کے جواب میں' مہیں' 'کہتی رہی ، چنا نچہ حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے وضع حسل کے بعد اسے کوڑے مارے ، اور پھراس پر حدرجم جاری فر مائی کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسے دونوں سزائیں کیوں دیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کتاب اللہ کی روشنی میں اسے کوڑے مارے ہیں اور سنت رسول اللہ مُناٹینی کی روشنی میں اسے رہم کیا ہے۔

(١٣١٨) حَلَّقْنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّقْنَا أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَلَّقْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالرَّمَدَى وَسَعْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَاللَّالَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَاللَّالَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَاللَّالَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَاللَّالَى صَلِيح سا قبله (الترمذي ٤٩٠٩).

(۱۳۱۸) حضرت علی مثالث ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثالث الله علی است ہے بہترین وہ ہے جو قرآن کے کھے

( ١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي ٱبُو عَبُد الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُوَشِتِّي عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ أَتَى عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِيَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ صِيرٍ دَنَانِيرَ لَآذَاهُ اللّهُ عَنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلُ اللّهُمَّ اللّهُ عَنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلُ اللّهُمَّ اللّهُ عَنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلُ اللّهُمَّ اللّهُ عَنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلُ اللّهُ عَمْنُ سِوَ الْاَلِيانِ عَمْنُ سِوَ الْاَلِيانِ عَمْنُ سِوَ الْاَلِيانِ عَمْنُ سِوَ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنُ سِوَ الْاَلِيانِ السّمدى: حسن غريب، قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٥٦٣). قال شعب: اسناده ضعيف].

(۱۳۱۹) ابودائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فخض حضرت علی ڈاٹنٹ کی خدمت میں حاضر ہواادر کہنے لگا کہ امیر المؤمنین! میں بدلِ
کتا بت اداکر نے سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، انہوں نے فرمایا کیا میں سہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو
نی طیا ہے جھے سکھائے تھے؟ اگر تم پر ' جبل میر'' کے برابر بھی دینار قرض ہوگا تو اللہ اسے اداکروا دے گا، اس نے کہا کیوں
نہیں، فرمایا بیدعاء پڑھتے رہا کرو۔

"اللَّهُمَّ الْكَهُمَّ الْحَفِيْ بِحَلَالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَٱغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ"
"احالله! آپاپ طال كة ريع حرام سے ميرى كفايت فرمائي اورا في مهربانى سے جھے اپنے علاوہ ہر
ایک سے ناز فرماد یحے نے"

( ١٣٢٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَوَوْحُ بُنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْرِيُّ وَحَدَّثَنَا عَبْد أَنُ عَبَد أَنُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَعَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ اللَّهِ عَلَى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ النَّغُمَانِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَا لَا لَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُسَمِّى فِي بُكُورِهَا إِنَّال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. وانظر: مَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُسَمِّى فِي بُكُورِهَا إِنَّال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. وانظر:

(۱۳۲۰) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹے نے دعاء کرتے ہوئے فرمایا سے اللہ! میری امت کے شبح کے اوقات میں برکت عطاء فریا۔

(۱۳۲۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَاصِم بُنِ كُلُيْ حَدَّثَنِى أَبُو بُرُدَةَ بُنُ أَبِى مُوسَى قَالَ كُنتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى مُوسَى فَآمَرَهُ بِأَمْرٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ لِي أَبِى مُوسَى فَآمَرَهُ بِأَمْرٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُمَّ الْهَدِنِي وَسَدَّذِنِي وَاذْكُرُ بِالْهُلَتَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَاذْكُرُ بِاللَّهُ لَتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُمَّ الْهَيْمُ الْهَيْمُ الْهَيْمُ اللَّهُمَّ عَلَى وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُمَّ عَلَى وَلَهُ اللَّهُمَّ عَلَى وَلَهُ اللَّهُمَّ عَلَى وَلَهُ اللَّهُمُ وَالْهُ اللَّهُ بُودُونَ الْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَى وَحَالِهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ بُودُونَ وَالْقَسِّيَةُ قَالَ أَبُو بُرُونَةً فَقُلُتُ لِأَمِي الْمُؤْمِنِينَ مَا الْمِيثَرَةُ وَمَا الْقَسِّيَةُ قَالَ أَلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْمُعَلِّي وَعَلَى اللَّهُ مُولِيقًا وَالْقَسِّيَةُ قَالَ أَلُو بُودُونَةً قَالَ اللَّهُ مُ اللَّهُمُ وَلَمُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْهُمْ وَلَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَهُمُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ا

#### هي مُنالاً المَرْنَ بْل يَيْدِ مَرْم اللهُ 
(۱۳۲۱) حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی ڈٹاٹٹٹ تشریف لے آئے، انہوں نے آ کرہمیں سلام کیا اور میرے والد صاحب کولوگوں کا کوئی معاملہ سپر وفر مایا اور فرمانے گئے کہ مجھ سے جناب رسول اللّٰدِ ٹُٹاٹٹٹٹٹ نے ارشاوفر مایا تھا اللہ سے ہدایت کی دعاء ما ڈگا کرواور ہدایت سے ہدایت الطریق مرادلیا کرواور اللہ سے درسکتی اور سداد کی دعاء کیا کرواور اس سے تیرکی درسٹگی مرادلیا کرو۔

( ١٣٣٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَخُو حَجَّاجٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِّنِ بُنُ الْمِنْهَالِ أَخُو حَجَّاجٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْهُ بِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى بَعْد رَجُلِ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَصَانَ فَصُمْ الْمُحَرَّمَ وَسُولَ اللَّهِ وَفِيهِ يَوْمٌ تَاكُ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ [اسناده ضعيف. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ١٤٥٩)، والدارمي: ١٧٦٣، والبزار: ٢٦٩، و ابويعلى: ٢٣٦٦]. وانظر: ١٣٣٥].

(۱۳۲۲) نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت علی ڈاٹھؤٹ یو چھا امیر المؤمنین! رمضان کے بعد آپ جھے کس مہینے کے روز بے رکھنے کی تاکید کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے صرف ایک آ دمی کو نبی طائیٹا نے فرمایا تھا کہ اگرتم رمضان کے بعد کی بعد بیدواحد آ دمی ہے جس سے میں بیرسوال میں رہا ہوں، اس کے جواب میں نبی طائیٹا نے فرمایا تھا کہ اگرتم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روز بے رکھنا چاہتے ہوتو ماؤمرم کے روز بے رکھو، کیونکہ بیاللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم کی تو بہتول کی تھی اورا یک قوم کی تو بہتول کرے گا۔

( ١٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنِا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ و حَدَّثَنِى عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمْتِي فِي بُكُورِهَا [راحع: ١٣٢٠].

# مُنلِهَ المَوْنِ فِينِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بدکاری کی ہے،اس وقت بیا ہے ہوش میں نہ ہواور دیوانی ہو،حضرت عمر ڈاٹٹٹانے فرمایا کہ بھئی! مجھے تو نہیں پیتہ،انہوں نے کہا کہ پھر مجھے بھی نہیں پیتہ،تا ہم حضرت عمر ڈاٹٹٹانے پھراس پر حدرجم جاری نہیں فرمائی۔

( ١٣٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ خُدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ و حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا [راجع: ١٣٢٠].

( ١٣٣٠) حَدَّقَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَوَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنُ يَسْتَجَالَ بَنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنُ يَسْتَجَابَ لَكُمُ إِنَال يَقُوزُ أَ الْقُرْآنَ وَهُو رَاكِعٌ وَقَالَ إِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظَّمُوا اللَّهَ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَادْعُوا فَقَمِنَّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ إِنَال شَعِب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيفًا . إنظر ٣٣٧ ].

(۱۳۳۰) حضرت علی بنگفتائے مرفوعا مروی ہے کہ جناب رسول الله تنگائی انداز کروع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت مے مع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تم رکوع میں جاؤتو الله کی عظمت بیان کیا کرواور جب بجدہ میں جاؤتو اس سے دعاء کیا کرو،امید ہے کہ تمہاری دعاء تبول ہوگی۔

( ١٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَٱبُّو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا[راحع: ١٣٢٠].

سلور و الرسال) حضرت علی خانفیز ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ کا تینی نے دعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! میری امت کے تتے کے اوقات میں برکت عطاء فر ما۔

رَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبِيلَةٌ لَا أَحَدُّنُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَحَلْفَ لَنَا عَبِيلَةٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَحَلْفَ لَهُ عَلِيٌّ لُولًا أَنْ تَبْطَرُوا النَّبَأَتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَفْتُلُولَهُمْ عَنْ لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ آنت سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ إِى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِن وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِن وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الكعبة ميلهم رجل معتدج اليور و معدول مير المعادل مير المورة كاذكر بواتوفر مايا كهان ميس ايك آدى ناقص الخلقت بهى بوگا ، اگرتم حد الاست) حضرت على مؤلفت المعالي من المعالي المورد من المعالي المعالي المورد من المورد من المعالي المورد من المورد المورد من المورد

کی منطا آخری شبل بید مترم کی در منطا آخری شبل بید مترم کی در منطا آخری شبل ای افغاء الزاشد مین کی در اوی کہتے میں کوئی فرمان سنا ہے؟ تو انہوں نے تین مرتبه فرمایا بال ارب کعبہ کی شم۔

(١٣٣٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَا هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدًّا قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا عَلَى أَرْجُلِهِمْ يُحْشَرُونَ وَلَا يُحْشَرُ الْوَفْدُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَلَكِنُ عَلَى نُوقٍ لَمْ تَرَ الْحَلَائِقُ مِثْلَهَا عَلَيْهَا وَكُونُ عَلَى نُوقٍ لَمْ تَرَ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا عَلَيْهَا وَحَائِلُ مِنْ ذَهَبٍ فَيَرْكَبُونَ عَلَيْهَا حَتَى يَضُوبُوا أَبْوَابَ الْجَنَّةِ

(۱۳۳۳) نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی ڈاٹھؤ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ کو آمات کا دن وہ ہوگا جس کے، اور فر مایا کہ بخدا! کی کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں ہم متقبوں کو رحمان کی بارگاہ میں ایک وفد کی صورت میں جمع کریں گے، اور فر مایا کہ بخدا! انہیں پاؤں کے بل چلا کر جمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ایک اونٹیوں پر سوار کیا جائے گا جن کی مثل اس سے قبل مخلوق نے نہ ویکھی ہوگی، ان پر سونے کے کجا و سے ہوں گے اور وہ اس پر سوار ہوں گے یہاں تک کہ جنت کے درواز سے محکمتا کیں گے۔

وَ الْمَوْنَ اللَّهِ عَدْ اللَّهِ عَلِي عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّقَنِى أَبَانُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عِكْرِمَة قَالَ وَقَفْتُ مَعَ الْحُمْرَة فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ مَا هَذَا الْإِهْلَالُ قَالَ سَمِعْتُ الْحُمْرَة فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ مَا هَذَا الْإِهْلَالُ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ يَهُولُ لَبَيْكَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَة فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبُدِ اللّهِ مَا هَذَا الْإِهْلَالُ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيْهِ مَا هَذَا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهَلَ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهَلَ حَتَى النّهُ عَلَيْهِ مَا هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ أَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَحَدَّثِنِى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهَلَ عَلَيْهِ مَا هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ إِلَى الْعَمْرَةِ وَحَدَّثِنِى أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهُلَا حَتّى النّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ إِلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ إِلّٰ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

(۱۳۳۳) عکرمہ بُیرُ کے بین کہ میں حضرت امام حسین ڈاٹٹو کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے انہیں مسلس تبدید پڑھتے ہوئے سنا تا آ نکہ انہوں نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی، میں نے ان سے اس حوالے سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والدصاحب کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تھا تو میں نے انہیں بھی جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلس تبدید پڑھتے ہوئے ساتھا، اور انہوں نے جھے بتایا تھا کہ میں نبی علیقا کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے نبی علیقا کو جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلس تبدید برجتے ہوئے ساتھ ساس تبدید ہوئے۔

(١٣٢٥) حَذَّتُنَا عَبْد اللَّهِ حَذَّتُنِي زُهَيْرٌ أَبُو حَيْنَمَةَ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعُلِا عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْجِيرُنِيَ بِشَهُرِ أَصُّومُهُ بَعْدَ وَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمْ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيُثَّابُ فِيهِ عَلَى آخِرِينَ[راحع: ١٣٢٢]

(۱۳۳۵) حضرت علی خانفئ سے مروی ہے کہ ایک آ دی بارگا ورسالت میں حاضر ہوا اور عض کیا یارسول اللہ ارمضان کے علاوہ مجھے کوئی الیسا مہینہ بتا ہے جس کے میں روزے رکھ سکوں؟ نبی علیا اسے فرمایا کہ اگرتم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا

#### هي مُنالِه المَوْرَةُ بل يَينِهِ مَرُمُ اللهِ المُورِيةُ مِن المُنالِعُ المُواسِدِين في الله المُورِيةُ المُن المُنالِعُ المُنالِعِ المُنالِعُ المُنالِعِ  المُنالِعِي المُنالِعِ المُنالِعِي المُنالِعِ المُنالِعِي المُنال

چاہتے ہوتو ماہ محرم کے روزے رکھو، کیونکہ بیاللہ کامہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم کی تو بہ قبول کی متحق اور ایک قوم کی تو بہ قبول کی متحق اور ایک قوم کی تو بہ قبول کرے گا۔

( ١٣٣١) حَنَّتُنَا آسُودُ بُنُ عَامِ الْحَبَرَنَا شَرِيكٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ رِبْعِتٌى عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاسٌ مِنْ قُرِيْشٍ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا جِيرَانُكَ وَحُلْفَاؤُكُ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ عَبِيدِنَا قَدُ آتُولُكَ لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاسٌ مِنْ عَبِيدِنَا قَدُ آتُولُكَ لَيْسَ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِي اللَّهِ بِنَ قَلَ رَغْبَةٌ فِي اللَّهِ بِنَكُورُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا تَقُولُ قَالَ صَدَقُوا إِنَّهُمْ جِيرَانُكَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا تَقُولُ قَالَ صَدَقُوا إِنَّهُمْ لَجِيرَانُكَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمُّ قَالَ لِعُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا تَقُولُ قَالَ صَدَقُوا إِنَّهُمْ لَجِيرَانُكَ وَحُلْفَاؤُكَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا الْعَلَمُ وَلَوْلُولُ وَالْ عَلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَوْلُولُ وَلِي الْعَلَمُ وَالْعَاقُ وَلَا الْعَلَالُهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلِهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللِهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْع

(۱۳۳۷) حضرت علی من التی سروی ہے کہ ایک سرتبہ قریش کے پھھلوگ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے پڑوی اور اور آپ کے حلیف ہیں، ہمارے پچھلام آپ کے پاس آگئے ہیں، انہیں وین سے رغبت ہے اور ندہ می اس کی تبھی یو جو ہے کوئی ولچ ہی ہے، اصل میں وہ ہماری جائمید اور مال و دولت اپنے قبضہ میں کر کے فرار ہوگئے ہیں، اس کئے آپ انہیں ممارے نوالے کر دیں، نبی علیہ ان مصرت صدیق آ کبر ڈٹائٹو سے پوچھا کہ آپ کی کیار ان نے ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ان کی میار ان کے ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ان کی مید بات توضیح ہے کہ بیر آپ کی وہی ہیں، اس پر نبی علیہ کے درخ انور کا رنگ بدل گیا، بھر حضرت عمر دلائٹو سے ان کی درخ انور کا رنگ بدل گیا، بھر حضرت عمر دلائٹو سے ان کی درخ انور کا رنگ بدل گیا، بھر حضرت عمر دلائٹو سے ان کہ درک ہوگئے تھی گی رائے پوچھی تو انہوں نے بھی بیری کہا کہ بیر آپ کی تا کید ہوئی تھی )

(١٣٣٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقَيى سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ سَنَةَ سِتٌّ وَعِشْرِينَ وَمِاتَتَيْنِ آخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِوٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ آقُراً فِى الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ فَإِذَا وَالسَّجُودِ فَإِذَا وَالسَّجُودِ فَإِذَا رَكُعَتُمُ فَعَظَّمُوا اللَّهَ وَإِذَا سَجَدْتُمُ فَاجْتَهِدُوا فِى الْمَسْأَلَةِ فَقَيْنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ واحد: ١٣٣٠]

(۱۳۳۷) نعمان بن سعد کہتے میں کہا کی شخص نے حضرت علی مثالات ہے یو چھا کہ کیا میں رکوع اور حَدہ میں قراءت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللّٰه کا تیجائے ارشاد فر مایا ہے مجھے رکوع اور مجدے کی حالت میں تلاوت قرآن سے مع کمیا گیا ہے، جب تم رکوع کر وتو اللّٰه کی عظمت بیان کرو، اور جب مجدہ کر وتو خوب توجہ ہے دعاء ماگاو، امید ہے کہ تمہاری دعاء قبول ہوگی۔

( ١٣٣٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَى عَبَّادُ بُنُ يَغْقُوبَ الْأَسَدِئُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّغُمَانِ بُنِ سَغْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَقًا يُرَى بُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا وَظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ هِى قَالَ لِمَنْ

# 

أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ صححه ابن حزيمة: (٢١٣٦) قال الترمذي: غريب. قال الألماني: حسن (الترمذي: ١٩٨٤ و ٢٥٢٧) قال شعيب حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف إ

(۱۳۳۸) حضرت علی نظافیٰت مروی ہے کہ جناب رسول اللهٔ ظافینی نے ارشاد فر مایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے ہی نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے، ایک دیہاتی نے پوچھایارسول اللہ! بیکس کے لئے بیں؟ فرمایا اس مخص کے لئے جواچھی بات کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کوسور ہے ہوں تو صرف رضاء البی کے لئے نماز تبجداد اکرے۔

( ١٣٤٠) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ ٱلْبُآنَا أَبُو بَكُوٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَبُعِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ البَّسَمَةَ لَتُخْضَبَنَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ قَالَ قَالَ النَّاسُ فَأَعْلِمُنَا مَنْ هُو وَاللَّهِ لَنُبِيرَنَّ عِتْرَتَهُ قَالَ أَنْسُدُكُمْ بِاللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ غَيْرُ قَاتِلِى قَالُوا إِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمُتَ ذَلِكَ اسْتَخْلِفُ إِذَا قَالَ لَا مَنْ مُؤْوَ وَاللَّهِ لَنَبِيرَنَّ عِتْرَتَهُ قَالَ أَنْسُدُكُمْ بِاللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ غَيْرُ قَاتِلِى قَالُوا إِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمُتَ ذَلِكَ اسْتَخْلِفُ إِذَا قَالَ لَا مَنْ كَلُكُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راحِع ١٧٠٧٥

(۱۳۳۰) عبداللہ بن سبع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کلی ڈائٹڈ نے نطبہ دیتے ہوئے فر مایا اس ذات کی شم جو دانے کو بھاڑتی اور جا ندار کو پیدا کرتی ہے بیداڑھی اس سر کے خون سے رنگئین ہو کر دہے گی، لوگوں نے کہا کہ امیرالمومنین! ہمیں اس کا نام پتہ بتا ہے ،ہم اس کی نسل تک مناویں گے، فر مایا ہیں تہمیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہیں میرے قاتل کے علاوہ کی اور کوئل نہ کر دینا، لوگوں نے عرض کیا کہ جب آپ کو بد بات معلوم ہے تو پھر ہم پر اپنانا ئب ہی مقرر کر دیجے ،فر مایا نہیں، میں تہمیں اس کیفیت پر چھوڑ کر جاؤں گا جس پر نبی بنینا نے چھوڑ اتھا۔

(١٣٤١) حَدَّتَنَا شُكَيْمَانُ بُنُ دَآوُدَ أَنْبَانَا زَائِدَةً عَنِ السُّدِّى عَنُ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي عَيْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحُدُودَ مَنْ أَحْصِنَ مِنْهُمُ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنُ فَإِنَّ آمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ أَيْقِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ أَيْقِهَا إِنْ أَنَا جَلَدُتُهَا أَنْ تَمُوتَ فَآتَيْتُهَا فَإِذَا هِي حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَحَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدُتُهَا أَنْ تَمُوتَ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا كُولُ لَا لَهُ فَقَالَ أَخْسَنَتُ [صححه مسلم (١٧٠٥) والطيالسي: ١١١ وابويعلي: ٢٣٦٦]

#### 

(۱۳۳۱) ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی اٹٹائٹٹٹ نے خطبہ ویتے ہوئے فرمایا لوگو! اپنے غلاموں بائد یوں پر بھی حدود جاری کیا کروہ خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ، کیونکہ ایک مرتبہ نبی طلیکا کی ایک بائدی سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا تھا، نبی طلیکا نے جھے اس پر سزا جاری کرنے کا تھم دیا ، جب میں اس پر حد جاری کرنے لگا تو پیتہ چلا کہ ابھی اس کا نفاس کا فات کا زبانہ تازہ ہے ، جھے اندیشہ ہوا کہ کہیں کوڑے لگنے سے میر ہی نہ جائے ، چنا نچہ میں نبی طلیکا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ ذکر کر دیا ، نبی طلیکا نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔

( ١٣٤٢) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ آذَمَ حُدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ عَنُ عَلِمٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ إِنَّكَ تَبْعَثْنِى إِلَى قُومٍ وَهُمْ أَسَنُّ مِنِّى لِأَفْضِى بَيْنَهُمْ فَقَالَ اذْهَبُ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِى قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ (راحع: ٦٦٦).

(۱۳۳۲) حضرت علی ڈائٹو فر مائے ہیں کہ بی بالیہ نے جب مجھے یمن کی طرف بھیجاتو میں نے بی بالیہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے ایک ایسی ایک ایسی قوم کی طرف فیصلہ کرنے ہیں جو مجھ سے بڑی عمر کے ہیں فرمایا اللہ تمہاری زبان کو سجے راستے پر حالاتے گا اور تمہارے دل کومضبوط رکھے گا۔

( ١٩٤٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّاحُمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَان بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقًا مَا فِيهَا بَدُعُ وَلَا شِرَاءٌ إِلَّا الصَّورُ مِنْ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَإِذَا الشَّتَهِى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا وَإِنَّ فِيهَا لَمَجْمَعًا فِيهَا بَدُعُ وَالرِّجُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيهَا لَمَجْمَعًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيهَا لَمَجْمَعًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيهَا لَمُحْمَعًا لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيهَا لَمُحْمَعًا لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّجُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ ع

(۱۳۳۳) حضرت علی طافت مردی ہے کہ جناب رسول الله فافتی نے ارشاد فریایا جنت میں ایک بازار ہوگا لیکن اس میں خرید و فروخت نہ ہوگی ،اس میں صرف مردوں اور عورتیں کی صورتیں ہوں گی ،جس آ دمی کو جوصورت پسند ہوگی وہ اس میں داخل ہوجائ گا ، ٹیز جنت میں حورمین کا ایک مجمع گلتا ہے جہاں وہ ''کہ ان جیسا حسین خلائق عالم نے ندد یکھا ہوگا'' اپنی آ وازیں بلند کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ،ہم بھی فناء نہ ہوں گی ،ہم ہمیشہ راضی رہنے والی ہیں ،ہم بھی ناراض نہ ہوں گی ،ہم نازو تعمیں لیلی ہوئی ہیں اس لئے ہم تنگی میں نیس رہیں گی ،اس محض کے لئے خوشخری ہے جو ہما راہ باورجس کے ہم ہیں۔

( ١٣٤٤) حَلَّكُنَا عَبْدُ اللَّهِ حَلَّتِنِي زُهُمْرٌ البُّو خَيْفُهَةَ حَلَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ عَلِيٍّ رَاهُو رَاهُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقًا فَذَكَنَ الْحَدِيثَ إِلَّا آنَهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقًا فَذَكَنَ الْحَدِيثَ إِلَّا آنَهُ قَالَ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلِهَا قَالَ وَفِيهَا مُجْتَمَعُ الْحُورِ الْعِينِ يَرْفَعْنَ آصُواتًا فَذَكَوَ مِثْلَهُ [انظر ما قبله].

# هي مُناهُ الطِّين سَرَمُ الصِّل مِن مِن مِن اللَّهِ اللَّهِ المُن المُناهُ المُن المُناهُ الرَّاشِد مِن المُن المُناهُ الرَّاشِد مِن المُن المُناهُ الرَّاشِد مِن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّال

(۱۳۴۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٤٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ الْبُلُخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى حَيَّةَ بُنِ فَيْسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ شَرِبَ فَصْلَ وَضُوئِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُصُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا [راحع: ٩٧١].

(۱۳۲۵) ایک مرتبہ حضرت علی مظافظ نے وضوکر تے ہوئے اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھویاً ،سرکامسے کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا، پھر فرمایا کہ جو شخص نبی علیظ کا طریقتہ وضود کھنا جا ہتا ہے تو وہ یہ دیکھ لے۔

( ١٣٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَوِوزُ تَوَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ قِتَالُهُمْ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ إِنَال شعب: صحيح لغيره]

(۱۳۳۷) حضرت علی خلافت مروی ہے کہ جناب رسول الله تافیق نے ارشاد فر مایا ایک قوم الی آئے گی جواسلام ہے ایسے نکل جائے گئی جیسے تیر شکارے نکل جاتا ہے، یاوگ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے طلق سے پیچنیں اتر سکے گا، ان سے قال کرنا ہر سلمان پر فرض ہے۔

ُ (١٣٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ الْمُصَرِّبِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ح) و حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو النَّصُرِ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُصَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبُأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَا يَكُونُ مِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَا يَكُونُ مِنَّا أَخْذَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْهُ [راحم: ٤٥٥].

(۱۳۲۷) حضرت علی ٹٹائٹٹو فرماتے ہیں کمغزوہ بدر کے دن ہم لوگ نبی علیثا کی بناہ میں آ جاتے تھے، اس دن نبی علیثا کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی دشمن کے اتنا قریب نہ تھا۔

(١٣٤٨) حَدَّقُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْدٍ الرَّحْمَنِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةً فَقَالَ هَدَا الْمَوْقِفُ وَحَوَقَةً كُلُّهَا مَوْقِفَ كُلُّهَا مَوْقِفَ كُلُهَا مَوْقِفَ كُلُهَا مَوْقِفَ كُلُهَا مَوْقِفَ كُلُها مَوْقِفَ كُلُها مَوْقِفَ فَعَالَ السَّمَعَ فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلَى نَاقِيهِ وَالنَّاسُ يَضُونَ الْهِبِلَ يَمِينًا وَشِمَالًا لَا يَلْقِيمُ وَكَفَعَ حِينَ عَابَتُ الشَّمْسُ فَأَتَى جَمُعًا فَصَلَّى بِهَا الصَّارَتُونِ يَعْنِي إِلَيْهِمُ وَيَقُولُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِينَ عَابَتُ الشَّمْسُ فَأَتَى جَمُعًا فَصَلَّى بِهَا الصَّارَتُونِ يَعْنِي إِلَيْهِمُ وَيَقُولُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِينَ عَابَتُ الشَّمْسُ فَأَتَى جَمُعًا فَصَلَّى بِهَا الصَّارَتُونِ يَعْنِي اللَّهِ مَا الصَّارَةِ فَلَى اللَّهُ السَّمَ وَدَفَعَ حِينَ عَابَتُ الشَّمْسُ فَآتَى جَمُعًا فَصَلَّى بِهَا الصَّارَةُ فَنَ عَلَى الْمُعْرَبِ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ مَنَ الْمُعْرَا فَلَى الْمَعْمَلُ وَالْمَعْمُ وَجَمْعًا فَصَلَى عَلَى الْجَعْمِ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَى الْمُعْرَاقِ فَلَ الْمَنْعَرُ وَعَلَى هَذَا الْمُنْعَرُ وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَوْلُ ثُمَّ الْمَوْفِقُ لَوْلَهُمْ اللَّهُ مُنْ عَنْعَمَ وَمَعْمَا فُولَ الْمَالِ الْمَعْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ وَلَى هَذَا الْمُنْعَرُ وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَوْلُ ثُمَّ الْمَالِ الْمُعْرَاقُ فَلَ عَلَى الْمُعْمَرَةً فَوَمَاهَا ثُمَّ أَتَى الْمُعْمَولَ الْمُعَلِّ الْمُعْرَاقِ فَلَ عَلَى الْمُعْمَا فَلَا عَلَى الْمُعْرَاقِ فَلَ عَلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ مُنْ عَنْعَمَ عَلَيْهُ النَّاسُ وَلَعْ الْمُعْرَاقُ فَلَ عَلْمُ اللَّهُ مُنْ عَلَا عَلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِقُ الْمِعْلَ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَ

#### هي مُنالهُ الأمرين بن يعن ستري المسلك الخالط المواشدين في معن المسلك الخلفاء الواشدين في المسلك الخلفاء الواشدين في

فَقَالَتْ إِنَّ آَبِى شَيْخٌ قَدْ أَفُنَدَ وَقَدْ آدُرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِى الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِءُ أَنُ آحُجَّ عَنُهُ قَالَ نَعَمُ فَآدِّى عَنْ أَبِيكِ قَالَ وَلَوَى عُنُقَ الْفَصْلِ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ لَوَيْتَ عُنُقَ الْبِنِ عَمِّكَ قَالَ رَآيَتُ شَابًا وَشَابًا هُمَا لَكُ لَوَيْتَ عُنُقَ الْبِنِ عَمِّكَ قَالَ رَآيَتُ شَابًا وَشَابًا فَعَضْتُ قَبْلَ أَنُ أَخْلِقَ قَالَ فَاحْلِقُ أَوْ قَصْرُ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَآتَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَفَضُتُ قَبْلَ أَنُ أَخْلِقَ قَالَ فَاحْلِقُ أَوْ قَصْرُ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَاتّى زَمْزَمَ فَقَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ سِقَايَتَكُمْ لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَيْهَا لَنَوْعُتُ [راحح: ٥٦٢].

(۱۳۳۸) حضرت علی جینو سے مروی ہے کہ جناب (سول الله فالینو اسے جہۃ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں وقوف کیا اور فرمایا کہ بیہ وقوف کی جگہ ہے، پھر غروب مثس کے بعد آپ ٹالیٹا رواند ہوئے، آپ پیچے حضرت اسامہ کو بیٹھا این اورا پی سواری کی رفتار تیز کر دی، لوگ دائیں ہائیں بھا گئے گئے، نبی غلیٹا ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے کے لوگوا سکون اور اطمینان افتیار کرو۔

پھر آپ سز دلفہ پنچے تو مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، اور رات بھر ویمبیں رہے، مجم ہوئی تو آپ بلیلا جبل قرح پرتشریف لائے، وہاں وقوف کیا اور فر مایا کہ بید وقوف کی جگہ ہے اور پورا مز دلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھر آپ تا تا تا تا کہ اس وادی سے نکل گئے ( کیونکہ بیہ ہوئے وادی محمل پنچے، وہاں ایک لیے کے لئے رکے پھر اپنی اوٹنی کوسر پٹ دوڑ ادیا تا آ نکہ اس وادی سے نکل گئے ( کیونکہ بیہ عذاب کی جگہتی)

ی مرسواری روک کراین پیچی حضرت فضل ڈائٹنڈ کو بٹھا لیا ، اور چلتے چلتے منی پینچ کر جمرۂ عقبہ آئے اور اسے تنگریاں ماریں ، پھر قربان گاہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بیقربان گاہ ہے اور منی پورا ہی قربان گاہ ہے ، اتن دیر میں بوشتم کی ایک نو جوائ عورت کوئی سئلہ پوچیفے کے لئے نبی طایشا کے پاس آئی ، اور کہنے گل کرمیرے والد بہت پوڑھے ہیں ، وہ تقریباً ختم ہو پچکے ہیں لیکن ان پر جج بھی فرض ہے ، کیا میں ان کی طرف سے جج کر سکتی ہوں ؟ نبی طایشا نے فرمایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف سے جج کر سکتی ہو، یہ کہتے ہوئے نبی طایشا نے حضرت فضل بڑا تنز کی گردن موڑ دی (کیونکہ وہ اس مورت کود کیھنے لگے تھے)

حفرت عباس الخافظ نے یہ دیکھ کر ہو چھا یا رسول اللہ! آپ نے اس کی گردن کس حکمت کی بناء پرموڑی؟ ہی علیہ ان فرمالی اللہ است نے اس کی گردن کس حکمت کی بناء پرموڑی؟ ہی علیہ ان فرمالی اللہ اس نے دونوں کارخ چھردیا، بہر حال! تحوڑی دیر بعد ایک اور آدی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! میں نے قربانی کرنے سے پہلے بال کو الیے، اب کیا کروں؟ فرمایا اب قربانی کراو، کوئی حرج نہیں، ایک اور محض نے آگر عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے حاتی سے پہلے طواف آیا دے کرلیا، فرمایا کوئی بات نہیں، اب حاتی ہا تھر کرلو۔

اس کے بعد نی طیفاطواف زیارت کے لئے حرم شریف پنچے، طواف کیا، زمزم بیا اور فر مایا بوعبد المطلب! حاجیوں کو پانی پلانے کی فرمدواری بوری کرتے رہو، اگر لوگ تم پر عالب نہ آجاتے تو میں بھی اس میں سے ڈول کھنچ کر نکا لاآ۔ سے ( ۱۲۶۸) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدٍ حَدَّفَنَا هَاشِمٌ یَغْنِی ابْنَ الْبَرِیدِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْمَحَنِفِیِّ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِینِ عَنْ أَبِی

#### هي مُنظَامَا مَعْنَى مَن الْمُنطَامِعُ مِن مَن الْمُنطَامِعُ مِن مَنظَامَا مَعْنِي الْمُنطَاءِ الرَّاشِدِ فِي ع مُنظَامَا مَعْنِي مِن مِن الْمُنطَامِعُ مِن مِن الْمُنطَامِعُ مِن مِن الْمُنطَاءِ الرَّاشِدِ فِي الْمُنطَامِعُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ أَخَذَ بِيدِى عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِى حَتَّى جَلَسْنَا عَلَى شَطَّ الْفُرَاتِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ سَبَقَ لَهَا مِنْ اللَّهِ شَقَاءٌ أَوْ سَعَادَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ إِذًا نَعْمَلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الْآلِبَةَ فَامَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قُولِهِ فَسَنْيُشِرُهُ لِلْعُسْرَى (راحع: ٢٦١)

(۱۳۵۰) ابوجیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی دلائٹو کو گئی میں پیٹا ب کرتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے پانی منگوایا اور پہلے انہوں نے اپنی منگوایا ہوں نے اپنی منگوایا ہوں نے اپنی دونوں ہاتھوں کو دعو کرصاف کیا، پھر تین مرتبہ کلی کی بتین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ کہنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر تین مرتبہ کہنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر کھڑے کھڑے کی گئے اور فر مایا کہ میں نے نبی علیا ہم کو ای طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے جاور میں تمہیں نبی علیا اگا کا طریقی وضود کھانا چا ہتا تھا۔ ہے اور میں تمہیں نبی علیا الا کا طریقی وضود کھانا چا ہتا تھا۔

( ١٣٥١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي زُهُيْرٌ أَبُو حَيْثَهَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ غَنْ أَبِي حَيَّةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا قَلَاثًا فَلَاثًا فَلَاثًا وَاحِد: ٩٧١].

(۱۳۵۱) حضرت علی نظاففۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نہی علیا نے وضو کرتے ہوئے اعضاءِ وضو کو تین تین مرتبہ دھویا۔

( ١٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُّو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأُخُوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَٱنْقَى كَفَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُونِ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مَنِ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِ بَ فَصْلَ وَصُوئِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُرِيكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ [راحع: ٩٧١].

(۱۳۵۲) ابو دید بیشت کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹٹو کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں کوصاف کیا، چرتین مرتبہ چہرہ اور تین مرتبہ دونوں بازو دھوئے،سر کاشتے کیا، پھر نخوں تک دونوں پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہوکروضوئے بچاہوا یانی بی لیا اور فرمایا میں تنہمیں نبی عالیہ کا طریقۂ دضود کھانا جا ہتا تھا۔

( ١٣٥٣) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّتَنِي سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرُوانُ الْفَرَارِيُّ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ نَافِعِ حَدَّثَنِي الْبُو مَظَرِ الْبَصُرِيُّ وَكَانَ قَدُ آدُرَكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا اشْتَرَى ثَوْبًا بِفَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَمَّا لَبِسَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى مَنْ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ [احرجه عد بن حميد ٢٩٥، و او يعلى: ٢٩٥] [انظر ١٣٥٥]

(۱۳۵۳) ابومطر بھری' جنہوں نے حضرت علی بٹائٹو کو پایا تھا'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی بٹائٹو نے تین درہم کا ایک کپڑا خریدا، جب اسے پہنا تو بید عاء پڑھی کہ اس اللہ کاشکر ہے جس نے جھے بیلباس عطاء فر مایا جس سے بیں لوگوں میں خوبصورت لگتا ہوں اور اپناستر چھیا تا ہوں، پھر فر مایا کہ میں نے نبی فایٹیا کو بھی بید عاء پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُفَيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّة الْهَمُدَانِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُصُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى قَالَ فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَصُولِهِ [راحع: ٩٧١]

(۱۳۵۴) ایک مرتبه حفرت علی رفانفزنے فرمایا کہ جو شخص نبی علیظ کا وضود کھنا جا بتنا ہے وہ میری طرف دیکھے، پھرانہوں نے وضوکرتے ہوئے اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھویا ،سرکامسے کیا اور وضوے تیا ہوایانی پی لیا۔

( ١٢٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّمُنَا مُخْتَارُ بُنُ نَافِعِ النَّمَّارُ عَنُ آبِي مَطْرِ اللَّهُ رَأَى غَلِيّا أَتَى غُلَامًا حَدَثًا فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصًا بِفَلَاقَةِ دَرَاهِمَ وَلَيسَهُ إِلَى مَا بَيْنَ الرَّسُغَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ يَقُولُ وَلَيِسَهُ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى رَزَقَنِى مِنْ الرَّيْنِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ نَفْسِكَ أَوْ عَنْ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا شَيْءٌ سَمُعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا شَيْءٌ الْكُسُوةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا شَيْءٌ الْكُسُوةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا شَيْءٌ الْكُسُوةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِى رَزَقِنِي مِنْ الرِّيَاشِ مَا أَتَحَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوارِى بِهِ عُورَتِي [راح: ٣٠٥ ].

(۱۳۵۵) ابومطر بصری ''جنہوں نے حضرت علی طالتن کو پایا تھا'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی طالتن نے تین درہم کا ایک کیڑا خریدا، جب اسے پہنا تو یہ دعاء پڑھی کہ اس اللہ کاشکر ہے جس نے مجھے بدلیاس عطاء فر مایا جس سے میں لوگوں میں خوبصورت گذاہوں اور اپناستر چھیا تا ہوں ، پھر فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کوچھی بیدعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ هي مُنلاً) وَمُرْضِل بِينَةِ مَتْرُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
(١٣٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُخْتَارٌ عَنُ أَبِي مَطَرٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَابِ الرَّحَبَّةِ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَرِنِي وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الزَّوْالِ فَدَعَا قَنْبِرًا فَقَالَ الْتِنِي بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجُهُهُ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا فَادْخَلَ بَعْصَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ وَاسْتَشْقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمُسَحَ رَأْسُهُ وَاحِدَةً فَقَالَ دَاحِلُهُهُمَا مِنْ الْوَجُهِ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ وَاسْتَشْقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمُسَحَ رَأْسُهُ وَاحِدَةً فَقَالَ دَاحِلُهُهُمَا مِنْ الْوَجُهِ وَحَارِجُهُمَا مِنْ الرَّأْسِ وَرِجُلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا وَلَحْيَتُهُ تَهُطِلُ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ حَسَا حَسُومً بَعْدَ الْوَصُوءِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَا كَانَ وُضُوءً نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَا كَانَ وُضُوءً نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَا كَانَ وُضُوءً نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَا كَانَ وُضُوءً نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَا كَانَ وُضُوءً نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَا كَانَ وُضُوءً نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَا كَانَ وُضُوءً نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّوالُ عَنْ وَسُوءً مَا وَاحِدًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى الْعَلَمُ الْمَالُكُونَ السَّوالِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَسُوءً وَالْعَلَوْلُوعِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوءً وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا لَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه

(۱۳۵۲) ابومطر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امیر المومنین حضرت علی را الثاثات کے ساتھ زوال کے وقت مبحد میں باب الرحبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ یا اور کہنے لگا کہ بچھے نبی علیا الشا جیسا وضو کر کے دکھا ہے ،حضرت علی را الثاثات نے غلام قنبر کو بلا کر فرمالیا کے خوانہوں نے اپنی الگا جیسا وضو کر کے دکھا ہے ،حضرت علی را الثاثی کی اور اپنی ایک الگا کہ مرتبہ ہم کا اور اپنی ایک اور اپنی ایک التا کی مرتبہ ہم کا کہ فرمالی ہم والم ویس مرتبہ باز ووک کود حویا، ایک مرتبہ ہم کا کہ خوف سے اندر کے حصے کا اور میں مرتبہ باز ووک کود حویا ، ایک مرتبہ ہم کا کہ اور اپنی مرتبہ کا وی کہ دوسوے ، اس وقت ان کی ڈاڑھی سینے پرلئک رہی تھی ، پھر امیر کی طرف سے باہر کے حصے کا اور تین مرتبہ تخول سمیت پاؤل دھوے ، اس وقت ان کی ڈاڑھی سینے پرلئک رہی تھی ، پھر انہوں نے وضو کے بعد ایک گھونٹ پانی بیا اور فرمایا کہ نبی علیا اس کے دضو کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ نبی علیا اس طرح وضو کے بعد ایک گھونٹ پانی بیا اور فرمایا کہ نبی علیا اس کے دضو کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ نبی علیا اس می وضوفر ماتے تھے۔

( ١٣٥٧) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَٱبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِٱحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِٱحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ قَالَ أَبُو نَعْيْمِ أَبُولِهِ لِآخَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ قَالَ أَبُو نَعْيْمِ أَبُولِهِ لِآخَدٍ إِراحِم: ٢٠٩].

(۱۳۵۷) حضرت علی نظائفؤ فرماتے ہیں کہ میں نے ٹی طیالا کو کبھی کسی کے لئے ''سوائے حضرت سعد نظائفؤ کے' اپنے والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا،غزوہ احد کے دن آپ حضرت سعد نظائفؤ سے فرمار ہے تھے کہ سعد! تیر چھینکو،تم پرمیرے ماں باپ قربان ہوں۔

(١٣٥٨) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَلَا تَزَوَّجُ إِلَيْنَا قَالَ وَعِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ نَعُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ تِلْكَ ابْنَةُ أَحِي مِنُ الرَّضَاعَةِ (راجع: ٢٢٠)

(۱۳۵۸) حطرت علی خاتی فرماتے میں کہ بین نے ایک مرجبہ بارگا ورسالت مآب نگائی میں عرض کیا یارسول اللہ! آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کے دوسرے خاعدانوں کو کیوں پیند کرتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا کہ تبدارے پاس بھی پھی ہے۔ بیس نے عرض کیا کی مُنظا اَمْرُن مَنظ اَ اَمْرِی مَنظ اَ اَمْرِی مَنظ اَ اَمْرِی مَنظ اَ اَمْرِی مِنظ اَ اَمْرِی مِنظ اَ اَمْر جی بال! حضرت حمزه و الله کی صاحبزادی! فرمایا که دو تو میری رضاع بینتجی ہے ( دراصل نبی طیط اور حضرت امیر حمزه و الله اُله آبی کی میں رضاع بھائی بھی تھے اور چیا تھتے بھی ) میں رضاع بھائی بھی تھے اور چیا تھتے بھی )

(١٣٥٨) حَلَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عَلِي بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدِيَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ فَرَكِمَهَا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَوْ اتَّخَذُنَا مِثْلَ هَذَا قَالَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تُنْزُوا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الّذِينَ لَا يَعْمُلُ وَلَاكَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اراحِهِ (١٧٥٠)

(۱۳۵۹) حفزت علی ڈٹٹٹوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیات کی خدمت میں بطور بدیہ کے ایک فچر پیش کیا گیا، نبی علیاتا اس پر سوار ہوئے ،کسی صحافی بڑاٹٹونے بوچھا اگر جم بھی ٹیہ جانور حاصل کرنا چاہیں؟ نبی علیاتا نے فر مایا کیا تم گھوڑوں پر گدھوں کو کدوانا چاہتے سو؟ بیرہ ولوگ کرتے ہیں جو جال ہوں۔

( .١٣٦٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ مُحَمَّد بُنِ بُكُيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْهَلَاءُ بُنُ هَلَالِ الرَّقَىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ لَنُ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنْيَسَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى حَيَّةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا أُرِيكُمْ كُنُ تَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَتُونِى بِطَسْتٍ وَتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ يَدَيْهِ كَيْفُ لَكُنَّ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْفَرَ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَحُهُمْ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَحُهُمْ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَعَمَلَ وَعَمَلُوهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُؤْقِلُ وَلَاثًا وَالْمَلَاقُ وَمُسَتَعَ بِرَأْسِهِ فَلَاثًا وَالْمَالَ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهِ فَيْوَالِهُ وَلَا لَا إِلَيْهُ لَمُ لَا اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُؤْلِقُ وَلَيْ فَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۳۷۰) ابو حید کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹھؤنے فرمایا کیا ہیں شہبین نبی علیاتاً کی طرح وضوکر کے ندد کھاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا کھر میرے پاس ایک طشت اور پانی کا ایک برتن لے کرآؤ، چنانچہ پہلے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، تین مرتبہ کہنیوں سمیت ہاتھ دونوں ہاتھوں کو دھویا، تین مرتبہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے ، سرکامسے کیا اور تین مرتبہ کھنوں سمیت دونوں پاؤل دھوئے۔

( ١٣٦١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعُمْرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَّا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَشْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكُبَرُ وَعَنْ ٱلْمُبْتَلَىٰ حَتَّى يَغْقِلُ [راجع: ١٣٦٨].

(۱۳۷۱) حضرت علی شاتن نے ایک مرتبہ حضرت عمر ڈائنٹ سے عرض کیا اے امیر المومنین! کیا آپ نے نہیں سنا کہ جناب رسول اللّٰدُ تَاکِیْنِ اَنْهُ اِنْهُ اِنْهِ اللّٰہِ عَیْنَ طَرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں؟

🛈 سویا ہواشخص جب تک بیدار نہ ہو جائے۔

® بچه، جب تک بالغ نه موجائے۔

# هي مُنلاً المَّرِينَ بن يَوْيِ مَنْ الْمُنالِقِينِ مِنْ الْمُنْ ِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

🎔 مجنون، جب تک اس کی عقل لوٹ ندآئے۔

(۱۳۷۲) حفرت علی ڈھٹٹوے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تَالِیُٹِلِے ارشاد فرمایا مجھے جار چیزیں ایسی دی گئی ہیں، جو جھ سے پہلے کسی نبی کونییں دی گئیں، مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے ہیں، میرانام''احد'' رکھا گیا ہے، مٹی کومیرے لیے پانی کی طرح پاک کرنے والاقرار دیا گیا ہے اور میری امت کوبہترین امت کا خطاب دیا گیا ہے۔

( ١٣٦٣ ) حَذَثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتُهُنَّ غُفِرَ لَكَ عَلَى أَنَّهُ مَغُفُورٌ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمُحْمِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَحْمِدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَطِيمِ الْمَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۳۷۳) حضرت علی نظائفٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ان مجھ سے فر مایا کہ کیا میں تہمیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم آئیں زبان سے ادا کرلوتو تہمارے گناہ معاف کر دیسے جا کیں حالا نکہ تہمارے گناہ معاف ہو بچے، یہ کلمات کہ لیا کروجن کا ترجمہ ہیہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبو دئیں ہے، وہ علیم وکر یم ہے، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کو یا لئے والا ہے۔

( ١٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْيِّى عَنِ الْخَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِهُ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَنَهِى عَنْ النَّوْحِ إِراحِع تَهُ ال

(۱۳۲۴) حضرت علی خاننظ سے مروی ہے کہ نبی علینا نے دس متم کے لوگوں پر لعنت فر مائی ہے، سودخور ، سود کھلانے والا ، سودی معاملات کھفٹے والا ، سودی معاملات کے گواہ ، حلالہ کرنے والا ، حلالہ کردائے دالا ، زکو قدرو کئے والا ، جہم گودئے والی اور جسم گودوانے والی پرلعنت فرمائی ہے اور نبی علینا نوحہ کرنے سے مع فرماتے تھے۔

( ١٣٦٥) حَلَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذُنَبَ فِي اللَّانِيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ ٱعُدَلُ مِنْ آنْ يُثَنِّى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ آذُنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ ٱكْرَمُ مِنْ أَنْ يَمُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ هي مُنظا احْرَيْ بن رَبِيهِ مَرْمَ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

عَفَا عَنْهُ راجع: ٥٧٧٦.

(۱۳۷۵) حضرت علی ڈائٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد تَکُونِیَّا نے ارشاد فرمایا چوٹھ کی دنیا میں کسی گناہ کاار تکاب کر بیٹھے اور اسے اس کی سراہمی مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت عادل ہے کہ اپنے بندے کو دوبارہ سرزادے، اور چوٹھ دنیا میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللہ اس کی پر دہ پوٹی کرتے ہوئے اسے معاف فریادے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت کریم ہے کہ جس چیز کو وہ معاف کر چکا ہواس کا معالمہ دوبارہ کھولے۔

(١٣٦١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو حَيْثَمَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ الظُّهُرَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ لَهُ
يَجُلِسُهُ فِي الرَّحَبَةِ فَقَعَد وَقَعَدُنَا حَوْلَهُ ثُمَّ حَضَرَتُ الْمَصُرُ فَأَتِي بِإِنَاءٍ فَآخَذَ مِنْهُ كَثَّا فَتَمَضْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ
وَمَسَحَ بِوَحْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَضَرِبَ فَصُلَ إِنَائِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي حُدِّثُتُ أَنَّ وَمَسَحَ بِوَجْلِهِ وَمِسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَضَرِبَ فَصُلَ إِنَائِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي حُدِّثُتُ أَنَّ لَنَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا وَهُو قَائِمٌ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا وَهُو قَائِمٌ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلَ كَمَا فَعَلَ كَمَا فَعَلُمُ وَمُونَ أَنْ يَشُرَبُ ٱحَدُّمُهُمْ وَهُو قَائِمٌ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلَ كَمَا فَعَلَ عَمْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلَ كَمَا فَعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَاقِ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَالُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۳۷۷) نزال بن ہرہ کینتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی ڈاٹنٹو کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ، پھروہ اپنی نشست پرتشریف لے گئے جہاں وہ باب الرحبہ کے قریب بیٹھتے تھے ، وہ بیٹھے تو ہم بھی ان کے اردگر دبیٹھ گئے ، جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو ان کے پاس ایک برتن لایا گیا ، انہوں نے اس سے ایک چلو کھرا ، کل کی ، ناک میں پانی ڈالا ، چبر سے اور ہاتھوں پر پھیرا ، سراور پاؤں پر پھیرا ، سراور پاؤں پر پھیرا ، سراور پاؤں پر پھیرا ، مورکر بچا ہوا پانی پی لیا اور فر مایا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوکر پانی چینے کو کمروہ تجھتے ہیں ، میں نے کیا ہے۔
نے بی طیک کو ای طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میں نے کیا ہے۔

(١٣٦٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدُ رَآيَتُنِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّى لَآرُبُطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنُ الْجُوعِ وَإِنَّ صَدَقَتِى الْيَوْمَ لَآرُبُعُونَ ٱلْفًا [انظر: ١٣٦٨].

(۱۳۷۷) حضرت علی ڈٹائٹا فرماتے ہیں کہ ٹی علیہ کے ساتھ مجھ پر ایبا وقت بھی گذراہے کہ بھوک کی شدت ہے میں اپنے پیٹ پر پھر ہا ندھتا تھا ،اور آج میرے مال کی صرف زکو قاتیالیس ہزار دینار بنتی ہے۔

( ١٣٦٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُوَظِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَإِنَّ صَدَقَة مَالِي لَتَبْلُغُ أَرْبُعِينَ ٱلْفَ دِينَارٍ [اسناده ضعيف].

(۱۳۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٦٩ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ

(۱۳۷۹) حضرت علی مٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب َرسول اللہ مالیٹر کے مجھ سے فر مایاعلی! کہلی نظر کسی نامحرم پر پڑنے کے بعداس پر دوسری نظر نید ڈالنا کیونکہ پہلی نظر تو تنہیں معاف ہوگی ، دوسری نہیں ہوگی۔

( ١٣٧٠) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِىًّ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ عَلِيًّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ عَلْمُ بَعْمَهِ جَمْفُو قَالَ عَنْ عَلِيًّ وَضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أُغَيِّرَ اسْمَ هَلَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَال شعيب اسناده حسن، احرجه الزار ٢٥٥١، وابويعلى ٢٩٨٠].

(۱۳۷۰) حضرت علی ٹٹائٹوفر ماتے ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام مز ورکھا گیا اور جب حسین کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام ان کے پچاکے نام پر جعفر رکھا گیا ، بعد ٹس نبی علیظانے بھے بلایا اور فر مایا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ ان دونوں کے نام بعل دول ، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں ، چنا نچہ نبی علیظائے ان کا نام علی التر تیب حسن اور حسین رکھ دیا۔

( ١٣٧١) حَلَّاثَنَا عَقَانُ حَلَّاثَنَا أَبُو عَوَاتَةَ عَنُ عُنْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِي صَادِقٍ عَنْ رَبَيعَةَ بُنِ نَاجِذٍ عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فِيهِمْ رَهُطٌ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ وَيَشْرَبُ الْفَرَقَ قَالَ فَصَنَعَ لَهُمْ مُلَّا مِنْ طَعَامٍ فَآكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا الْمُطَلِّبِ فِيهِمْ رَهُطٌ كُلُّهُ مَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِنِّي بُعْمُ وَ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا وَبَقِى الشَّرَابُ كَاللَّهُ لَمْ يُمسَّ أَمُ يُمسَّ أَمُّ مَعَا بِغُمَ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا وَبَقِى الشَّرَابُ كَاللَّهُ لَمْ يُمسَّ أَوْ لَمُ يَشْمُ وَلَيْ وَكُنْ لَهُ مُ عَلَى الشَّرَابُ كَاللَّهُ لَمْ يُعْمَ وَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّ فِي الْمَالِي إِنِّي بُعِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمَالِ فَعُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِي إِنِّى بُعِمُ الْمُعَلِّ وَاللَّهُ عَلَى النَّالِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِى الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْلُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَى الْمُولِي الْمُؤْمِ اللَّهُ فَيَعُولُ لِي الْجَلِسُ عَتَى كَانَ فِى الثَّالِيَةِ صَرَبَ الْمُعْرَالُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ

(۱۳۷۱) حضرت علی النظافظ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیظائے بوعبد المطلب کو دعوت پرجمع فرمایا، ان میں سے پھولوگ توالیے سے کھے لوگ توالیے مقد کہ پورا پورا پورا بورا بکری کا بچہ کھا جاتے اور سولہ رطل کے برابر پاٹی پی جاتے ، نبی علیظ نے ان سب کی دعوت میں صرف ایک مد (آسانی کے لئے ایک کلوفرض کرلیس) کھانا تیار کروایا، ان لوگوں نے کھانا شروع کیا تواشنے سے کھانے میں وہ سب لوگ سیر ہوگئے اور کھانا ویسے ہی بچار ہی ملیظ نے تھوڑ اسابانی منگوایا، وہ ان سب کے اور کھانا ویسے ہی جار ہا وہ ان سب کی سے جواتک نہیں ہے ، پھر نبی طابیات تھوڑ اسابانی منگوایا، وہ ان سب نظر اب ہوکر بیالیکن پاٹی اس طرح بچار ہا اور ایسامحسوں ہوتا تھا کہ اسے کس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔

#### هي مُنالاً الله ومن الله الله والله الله والله الله والله وا

- ( ١٣٧١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبُدِ الْمَيلِكِ

  مُنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّزَّ لِ بْنِ سَبُرَةً عَنْ عَلِقٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَوِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِم: ٥٨٣ ]
- (۱۳۷۲) نزال بن سرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹونے وضوکا بچا ہوا پانی کھڑے ہوکر پیاا ورفر مایا کہ میں نے نبی طایفہ کوائ طرح کرتے ہوئے دیکھاہے۔
- ( ١٣٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ كَنْزًا مِنْ الْجَنَّةِ وَإِنْكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلَا تُنْبِعُ النَّظُرَةَ النَّظُرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتُ لَكَ الْآخِرَةُ إِراجِعِ ١٣٦٩]
- (۱۳۷۳) حضرت علی ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹنگ نے ان سے فر مایا اے ملی! جنت میں تمہارے لیے ایک تز اندر کھا گیا ہے اور تم اس کے دوسینگوں والے ہو ( مکمل ما لک ہو ) اس لئے اگر کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ اس پر نظرمت ڈالو کیونکہ پہلی نظر توجہیں معاف ہوجائے گی لیکن دوسری معافی نہیں ہوگی۔
- (۱۳۷۴) حضرت علی طافختاہے مروی ہے کہ جب نی علیا نے قربانی شروع کی تواپنے دست مبازک ہے تیں اونٹ ذیح کیے اور جھے تھم 'یا تو باقی کے اونٹ میں نے ذریح کیے اور نبی علیا نے فربایا ان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقییم کر دوں اور گوشت بھی تقییم کردوں ،اور بیکہ قصاب کوان میں ہے کوئی چیز مزدوری کے طور پر نددوں ۔
- ( ١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا

هي منظاامين سيستري المحري هي ١١٥ المحري المسكر الخالف الراشدين المحالي المسكر الخالف الراشدين المحالية

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ قُلْنَا مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ قُلْنَا مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا عَنْدَ الْقَهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُفَتِّلِي قَلْمَا كَهُيئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عَنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُفُتِلِي قَلْمَا رَكُعَتَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ وَقَلْلَ الْفُهْرِ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُفَرِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسُلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُعْرِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمُ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُلْمُولِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمُ اللَّهُمْ لِيلِيلِيقِيمَ اللّهِ الْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمُ اللّهِ الْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمِينَ وَالْمُسْلِيمُ اللّهُ الْمُسْلِيمِينَ وَلْمُسْلِيمِ اللّهُ الْمُسْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُسْلِيمِ الْمُسْلِيمُ اللْمُسْلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُسْلِيمُ

(۱۳۷۵) عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی ڈائٹٹا سے پوچھا کہ نبی علیٹا ون کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ فرمایاتم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ،ہم نے عرض کیا آپ بتا دیجئے ،ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدراس پڑمل کرنے کی کوشش کریں گے ،فرمایا کہ نبی علیٹا فجرکی نماز پڑھ کرتھوڑی ویرانظار فرماتے ،جب سورج مشرق سے اس مقداریش نکل آت بتنا مصرکی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے ، تو آپ ٹائٹیٹی کھڑے ہوکر ،ورکعت نماز پڑھتے۔

پھرتھوڑی ایرا نظارفریاتے اور جب سورج مشرق ہے اتن مقدار میں نگل آتا جتنا ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آت مقدار میں نگل آتا جتنا ظہر سے پہلے ، دور کعتیں ظہر کے بعد اور کا تعلق کے بعد چار کعتیں ظہر سے پہلے ، دور کعتیں ظہر کے بعد اور چار کعتیں عصر سے پہلے پڑھتے تھے اور جر دور کعتوں میں ملائکہ مقربین ، انبیاء کرام پیلااوران کی پیروی کرنے والے مسلمانول اور مؤمنین کے لئے سلام کے کلمات کہتے (تشہد پڑھتے )۔

( ١٣٧٦) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَلَّتَنِي سُرِيْجُ بُنُ يُونْسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّقَنَا أَبُو حَفْصِ الْآنَارُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ
الْمَبْكِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ أَبِي صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى أَبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى مَهَتُوا أَمَّهُ وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى أَبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى مَهَتُوا أَمَّهُ وَآحَبَتُهُ النَّصَارَى حَتَّى
النَّذِيُّ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى أَبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى مَهَتُوا أَمَّهُ وَآحَبَتُهُ النَّصَارَى حَتَّى الْمُنْوِلُهُ اللَّهِ الْمَنْ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيكُ مَثَلً مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَهُولُونُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ يَهُهُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُورِ الْعَلَيْهُ عَلَى الْعُورُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

(۱۳۷۷) حضرت علی بڑاٹنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہے مجھ سے فر مایا کہ تمہارے معاملہ میں وہی ہوگا جیسا حضرت علینی علیا کے ساتھ ہوا، یہودیوں نے ان سے بغض کیا یہاں تک کہ ان کی والدہ پر گناہ کا بہتان باندھا، اور عیسائیوں نے ان سے اتنی عبت کی کہ انہیں اس مقام پر پہنچادیا جو ان کا مقام و مرتبہ نہ تھا۔

پھر حفزت علی ڈائٹٹنے نے فر مایا کہ میرے متعلق دوشم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ محبت میں صدیے آگے بڑھ جانے والے جو مجھے اس مقام پر فائز کردیں گے جومیرامقام نہیں ہے، اور دوسرے وہ بغض رکھنے والے جومیری عدادت میں آ کر مجھ پرایسے بہتان باندھیں گے جن کا مجھے ہے کو کی تعلق نہیں ہے۔

( ١٣٧٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو مُحَمَّدٍ سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ بْنِ مَلِيحٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا

هي مُنالِهَ المَرْيُنِ مِنْ الْخَالِمُ اللَّهِ مِنْ الْخَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْخَالِمُ اللَّهُ اللّ

أَبُو غَيْلَانَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَارِ نَاجِدٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ فِيكُ مِنْ عَلِيهِ مَثَلًا أَبْعَضَتُهُ يَهُوهُ حُتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَآحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلِ الَّذِى لَيْسُ بِهِ أَلَا وَإِنَّهُ يَهُوهُ مُتَّى بِهَ لَكُ مِنْ عَلَى أَنْ يَبْهَتِنِى أَلَا إِلَيْ لَسُنَ بِيهِ أَلَا وَإِنَّهُ يَهُولُكُ فِي اثْنَانِ مُحِبٌ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ وَمُبْغِضْ يَحْمِلُهُ شَنَانِي عَلَى أَنْ يَبْهَتِنِى أَلَا إِنِّى لَسْتُ بِنَيِيٍّ وَلَا يُولِي يَعْمِلُهُ شَنَانِي عَلَى أَنْ يَبْهَتِنِى أَلَا إِلِّى لَسْتُ بِنَيِيٍّ وَلَا يُولِي لَكُهُ عَلَى إِنَّ يَلِيهِ وَسُلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ لِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمْرُتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمْرُتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ فَعَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَنْ فَلَوْلُهُ الْمُعْلِقُ الْفَالِقُ مِنْ طَاعَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ الْعَلَى الْنَالُونُ مُنْ الْمُعْتِى فِيمَا أَنْ مِنْ الْمُعْتِي الْعَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى أَنْ يَنْهُ عَلَى أَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى أَنْ يَعْلَى أَنْ يَعْتُونُ الْمُعْتِي فِيمَا أَنْ الْمُعْلَى الْمُعْتِى الْمُعْتِي فَيْمَا أَمْ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِقِيقِ عَلَى أَمْ الْمُؤْتِكُمُ مُنْ الْعَلَمُ عَلَى أَنْ الْمُعْتِي الْمُسْتَعِلَى الْمُعْتِعْتِ الْمُعْتِقِي الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمَاعِلَمِ الْمُعْتِي الْمُعْتِعْتُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْعَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمَاعْمِ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَلَ

(۱۳۷۷) حضرت علی بڑائشئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیائلائے مجھے بلا کرفر مایا کہ تنہارے معاملہ میں وہی ہوگا جیسا حضرت علی علیائلا کے ساتھ ہوا، یہودیوں نے ان سے بغض کیا یہاں تک کہ ان کی والدہ پر گناہ کا بہتان باندھا، اور عیسائیوں نے ان سے اتن محبت کی کہ آئیں اس مقام پر پہنچادیا جوان کامقام و مرتبہ نہ تھا۔

پھر حضرت علی ڈاٹنڈ نے فر مایا کدمیر متعلق دوشم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ محبت میں صدیے آ گے بڑھ جانے والے جو مجھے اس مقام پر فائز کر دیں جومیر امقام نہیں ہے، اور دوسرے وہ بغض رکھنے والے جومیر کی عداوت میں آ کر جھ پر ایسے بہتان بائدھیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

خبر دار! میں نبی نبین ہوں اور نہ ہی مجھ پر وحی آتی ہے، میں تو حسب استطاعت صرف کتاب اللہ اور سنت رسول الله وَالله الله وَالله وَلّه وَالله وَل

( ١٩٧٨) حَدَّقَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّتَنِي أَبُو حَيْفَمَة زُهَيْرُ بُنُ حَرُب حَدَّقَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكِ الْمُرَزِيُّ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّى دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدُ إِلَّا عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُا فَقَالَ يَا ابْنَ آبِي طَالِبِ كَيْفَ أَنْتَ وَقُومٌ كَذَا وَكَذَا قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَوْمٌ يَخُرُجُونَ مِنْ الْمُشْرِقِ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُوقُونَ مِنْ اللَّينِ مُركوقَ السَّهُم مِنْ الرَّمِيَّةِ فَمِنْهُمُ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْدِي كَانَ يَدَيْهِ نَدُى حَبَشِيَّةٍ إقال ابن كثير اسناده حيد. قال شعيب: اسناده حيد، احرجه الزار: ٧٧٨، وابويعليغ ٤٧٢]. [انظر: ١٣٧٩].

(۱۳۷۸) کلیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی والنظائے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو آنہوں نے فر مایا کہ آیک مرتبہ میں جی علیہا کی طاق اور استعمار ہوا ، اس وقت سوائے حضرت عائش صدیقہ والنظائے نبی علیہا کے باس کوئی اور نہ تھا ، نبی علیہا نے مجھد کھی کر فرمایا اے ابن ابی طالب! تہمارااس وقت کیا حال ہوگا جب ایس الی تو م سے تبہارا پالا پڑے گا؟ میں نے عرض کیا کہ النداور اس کارسول ہی زیادہ جانے ہیں ، فر مایا ایک قوم ہوگی جو مشرق سے لکے گی ، وہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں سے کمیکن وہ ان کے حصر حکل جا تھے ہوں سے کمیکن وہ ان کے حصر حکل جا تھے ہیں ، فر مایا ایک قوم ہوگی جا کھی جا تھی تیر شکار سے سے نکل جا تا ہے ، ان میں ایک آدی

هي مُنظااَ تَمْرُضَل عِيهِ مَتْرَم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الیا بھی ہوگا جس کا ہاتھ ناتھ ہوگا ،اوراس کے ہاتھ ایک جبثی عورت کی چھاتی کی طرح محسوں ہوں گے۔

(١٣٧٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَو حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا عَامِم بُنُ كُلَيْبٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذْ دَّحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَوِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يُكُلِّمُ النَّاسَ فَشُغِلَ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَخُلتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَادَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَانَتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ عَلَى كَيْفَ آئْتَ وَقُومُ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ عَنْهَا فَقَالَ لِى كَيْفَ آئْتَ وَقُومُ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَقُومُ كَذَا وَكُذَا وَكُذَا فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(۱۳۷۹) کلیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی نگائٹو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدی ان کے پاس آیا جس پرسٹر کے کپڑے سے ،اس نے حضرت علی بھائٹواس کی پڑے کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی بھائٹواس کی جسٹرت علی بھائٹواس سے منہ پھیرنے کے بعد فرمائے گئے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ ایک خدمت میں حاضر ہوا ،اس وقت سوائے حضرت علی اکث صدیعت کیا حال ہوگا صدیعتہ بھی خلیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ،اس وقت کیا حال ہوگا جہ ایک ایک قوم سے تمہارا پالا پڑے گا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کارسول بی زیادہ جانتے ہیں ، دوم خبرای طرح ہوا ، پر فرا مایا ایک قوم ہوگی جو مرش کیا کہ اللہ اوراس کے لیکن وہ ان کے حات ہے گئے ،وہ لوگ جرفر مایا ایک قوم ہوگی جو مرش کیا ہوگا ہے ۔ ناتو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حات ہے گئے جو ان کے نہا تھی ہوگا ، وہ لوگ و بین سے اس طرح نکل جا تم ہوگا ، وہ لوگ و بین سے اس طرح نکل جا تم ہوگا ، وہ لوگ و بین سے اس طرح نکل جا تم ہوگا ، وہ لوگ و بین سے اس طرح نکل جا تم ہوگا ، وہ لوگ و بین سے اس کے بعد انہوں نے کمل حدیث ذکری ۔

( ۱۳۸۸) حَدَّقَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقَنِي سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعِ بُنِ الْحَوَّاحِ حَدَّقَنَا أَبِي عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي حَيَّة الْوَادِعِيِّ عَنْ عَمْرٍ و فِي مُرِّ قَالَ أَبْصَرْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ قَالَ وَالْمَعْنَ وَاسْتَنْشَقَ قَالَ وَحَمَّةً وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَصَلَّ وَجَهَةً فَلَاقًا وَيَدَيْهِ ثَلَاقًا وَيَدَيْهِ فَلَاقًا وَيَدَيْهِ فَلَا أَمُ لَا وَعَسَلَ وَجَهَةً فَلَاقًا وَيَدَيْهِ فَلَاقًا وَصَوْدِهِ فَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْسِنَةُ فَي الْمُعْمَونَ وَالْمَنْسَدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَحْدُ مُسُنَد آمِيو الْمُؤْمِنِينَ عَلِي وَاللَّهُ عَنْهُ (احْدَاهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَخُو مُسُنَد آمِيو الْمُؤْمِنِينَ عَلِي كَاللَّهُ عَنْهُ (احْدَاءَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَحْدُ مُسُنَد آمِيو الْمُؤْمِنِينَ عَلِي كَاللَهُ عَنْهُ (احْدَاءَ فَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَحْدُ مُسُنَد آمِيو الْمُؤْمِنِينَ عَلِي كَاللَهُ عَنْهُ (احْدَاءَ فَى الْمُعْمَعِينَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَى مَعْدَوهِ وَمُوسِكُونَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَى مُرَّالِ وَالْمُولُ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمَ وَمُولُولُ وَلَهُ وَمُوسَعُولًا عَلَيْهُ وَلَال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَ وَمُولُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَالَهُ عَالْمُ وَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَال

هي مُنالِمُ الصَّرَى بَنِي مَرَّم المُوسِيةِ مَرِّم المُوسِيةِ مَنْ المُسْرَةِ المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُ

#### مسند العشرة المبشرين بالجنة

## مُسْنَدُ أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ طَالَٰتُهُ حضرت طلح بن عبيد الله طالفيُّ كي مرويات

( ١٣٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ وَعَنْدُ الْحَتَارِ نُنُ وَرُدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ قَالَ طَلْحَةُ نُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ قَالَ طَلْحَةُ نُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبُو عَبْدِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ اسْاد ضعيف حرح عنان ١٠٤٥ و ١٠٤٠

(۱۳۸۱) حفرت طفیہ بن عبیداللہ بڑیؤ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللّٰمُ کی فیٹم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبدالله، ابوعبدالله اورام عبدالله کیا خوب گھرانے والے ہیں۔

(۱۳۸۲) حضرت طلحہ بن عبیداللہ ٹٹائٹو فرماتے ہیں کہ یوں تو نبی علیہ کے حوالے سے احادیث بیان کرنا میری عادت نہیں ہے البتہ میں نے انہیں بیفر ماتے ہوئے ضرور سنا ہے کہ عمر و بن العاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں اورعبداللہ والوعبداللہ اور ام عبداللہ کیا خوب گھرانے والے ہیں۔

(۱۳۸۳) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَلَّتُنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَلَّتَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَحْنَ بُنِ عُثْمَانَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَحْنَ بُنِ عُثْمَانَ قَالَ كُنَا مَعَ طَلْحَةً بْنِ عُبِيْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَحْنُ خُرُمٌ فَأَمَّانَ قَالَ كُنَا مَعْ طَلْحَةً وَقَقَ مَنْ أَكَلَهُ فَلَمْ يَأْكُلُ فَلَمَّا اسْتَيَقَظَ طَلْحَةً وَقَقَ مَنْ أَكَلَهُ وَمَنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلُ فَلَمَّا اسْتَيَقَظَ طَلْحَةً وَقَقَ مَنْ أَكَلَهُ وَمَنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلُ فَلَمَّا اسْتَيَقَظَ طَلْحَةً وَقَقَ مَنْ أَكَلَهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَصححه مسلم (۱۹۷۷)، وابن حزیمة (۲۹۳۸)، والحاکم وقالَ أَكُلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصححه مسلم (۱۹۷۷)، وابن حزیمة (۲۹۳۸)، والحاکم (۱۳۹۷). [انظر ۲۹۳۱].

(۱۳۸۳) عبدالرحمٰن بن عثان كتبح بين كدايك مرتبه بم مصرت طلحه بن عبيدالله والتأكي ماته تقي بم لوگون نے احرام باندھ

هي مُنظا اخْرَاقِ بِل مِنْ مِنْ الْمُبْسِرَة الْمُبشرة الْمُبشرة الْمُبشرة الْمُبشرة الْمُبشرة الْمُبشرة الْمُ

رکھا تھا، تھوڑی دیر بعد کوئی شخص ان کی خدمت میں ایک پرندہ بطور ہدیہ کے لایا، حضرت طلحہ ڈٹائٹواس وقت سور ہے تھے، ہم میں سے پچھ لوگوں نے اسے کھا لیا اور پچھ لوگوں نے اجتناب کیا، جب حضرت طلحہ ڈٹائٹو بیدار ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کی تضویب فرمائی جنہوں نے اسے کھالیا تھا اور فرمایا کہ ہم نے بھی حالت احرام میں دو سرے کا شکار کی عیشہ کی موجودگی میں کھالیا تھا۔ (۱۳۸٤) حکة تَنَا أَسْبَاطٌ حَدَثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَثَنَا مُطرِّفٌ عَنْ عَامِ عَنْ يَحْمَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَى عُمرً طَلْحَةً بُنَ عُمَيْدِ اللّهِ ثَقِيلًا فَقَالَ مَا لَكُ يَا أَبَا فَكُن لَوَ اللّهِ عَنْ يَحْمَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَى عُمرً طَلْحَةً بُنَ عُميْدِ اللّهِ فَقَالَ مَا لَكُ يَا أَبَا فَكُن لَو اللّهِ عَنْدُ مَوْتِهِ إِلّا أَنِّى الْمَعْمَةُ إِلّا الْقُدُرَةُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ سَمِعْتُ مِيْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ إِلّا اللّهُ عَنْهُ إِلّا اللّهُ عَنْهُ أَلَى اللّهُ عَنْهُ إِلّا اللّهُ قَالَ عَلْمَ وَمَا هِى قَالَ مَعْمَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ إِلّا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلّا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ هِى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْلُ وَلَا عَلْمُ مَلْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۳۸۴) یکی بن طلحہ نہیں تا ہے مزوی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹائٹز نے حضرت طلحہ ڈاٹٹز کو یرا گندہ حال دیکھا تو پوچھا کہ کہ کیا بات ہے، نبی ملیٹنا کے وصال مہارک کے بعدے آپ پراگندہ حال اور غبار آلودر ہے گئے ہیں؟ کیا آپ کواپنے چپازاد بھائی بعنی میری خلافت اچپی نہیں گئی؟ انہوں نے فرمایا بات بینیس ہے، اصل بات سے ہے کہ میں نے نبی ملیٹنا کو بیر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی خض مزع کی حالت میں وہ کلمہ کہ لے تو قیا مت کے دن وہ اس کے لیے باعث نور ہواور اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے (مجھے افسوس ہے کہ میں نبی ملیٹنا ہے اس کلمے کے بارے پوچپینیس کے، اور خود نبی ملیٹنا نے بھی تبییں بتایا، ٹیس اس وہ ہے پریشان ہوں۔)

حضرت عمر رُنُنْ تُنْ نَے فر مایا کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں،حضرت ابوطلحہ رُناٹُونے نیو چھا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟ فرمایا وہی کلمہ جو نبی علیٰ اُنے اپنے چپا کے سامنے پیش کیا تھا لیتن''لا الہ الا اللہ'' حضرت طلحہ رُنٹُونُو مانے لگے کہ آپ نے بچ فرمایا بحذاوہی ایسا کلمہ یوسکنا ہے۔

- ( ١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ قَيْسٌ رَأَيْتُ طَلْحَةَ يَدُهُ شَلَّاءُ وَقَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ صححه البحاري:(٢٧٢٤). وابن حان (٦٩٨١) إ
- (۱۳۸۵) قیس کتبے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ ڈٹاٹنا کے اس ہاتھ کا دیدار کیا ہے جوشل ہوگیا تھا، یہ وہی مبارک ہاتھ تھا جس کے ذریعے انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر نبی ملیٹا کی حفاظت میں اپنے ہاتھ پرمشر کین کے تیررو کے تھے۔
- ( ١٣٨٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَآهُ كَنِيبًا فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَنِيبًا لَعَلَّهُ سَائِتُكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمَّكَ يَغْنِى أَبَا بَكُمٍ قَالَ لَا وَأَثْنَى عَلَى أَبِى بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

هي مُنالًا المَّنْ تُل يَسِيَّ مِنْ الْمُنْ ا

كَلِمَةٌ لَا يَقُولُهَا عَبُدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَأَشْرَقَ لَوْنَهُ فَمَا مَنَعَنِى أَنُ أَسَٰالَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُدُرَةُ عَلَيْهَا حَتَى مَاتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى لَآعُلُمُهَا فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَمَا هِى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى لَآعُلُمُهَا فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَمَا هِى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ طَلْحَةُ هِى وَاللَّهِ هِى والدّهِ عَمَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ طَلْحَةُ هِى وَاللَّهِ هِى والدّهِ عَمَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ فَقَالَ طَلْحَةُ هِى وَاللَّهِ هِى واللّهِ هِى واللّهِ عَمَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ طَلْحَةُ هِى وَاللَّهِ هِى واللّهِ عَلَيْهُ لَا إِللّهُ إِلّهُ اللّهُ فَقَالَ طَلْحَةُ هِى وَاللّهِ هِى واللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ فَقَالَ طَلْحَةً هِى اللّهُ فَقَالَ طَلْحَةً هِى اللّهُ فَقَالَ طَلْحَةً هِى اللّهُ فَقَالَ طَلْحَةً اللّهُ اللّهُ فَقَالَ طَلْحَةً هِى وَاللّهِ هِى وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(۱۳۸۷) کی بن طلحہ میشند سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹنؤ نے حضرت طلحہ ڈاٹنؤ کو پرا گندہ حال دیکھا تو پوچھا
کہ کیابات ہے، نبی طلیقا کے وصال مبارک کے بعد سے آپ پرا گندہ حال اور غبار آلود دہنے گئے بین؟ کیا آپ کواپنے پچاز او
بھائی یعنی میری خلافت اچھی نہیں گئی؟ انہوں نے فر مایا بات بینیس ہے، اصل بات سے ہے کہ میں نے نبی طلیقا کو میڈر مات ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزع کی حالت میں وہ کلمہ کہدلے تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے
باعث نور ہواور اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے (مجھے افسوس ہے کہ میس نبی طلیقا سے اس کلم کے بارے پوچھ نہیں سکا، اور خود
نی میں میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔)

حضرت عمر نٹائٹٹ نے فر مایا کہ میں 'وہ کلمہ جانتا ہوں ، جعنرت ابوطلحہ نٹائٹٹ نے پوچھا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟ فر مایا وہی کلمہ جو نبی علیٰا نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا یعنی''لا الہ الا اللہ'' حصرت طلحہ ڈٹائٹز فر مانے لگے کہ آپ نے بچے فر مایا بخدا وہی ایسا کلمہ بوسکتا ہے۔

( ١٣٨٧) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ الْفِفَارِيُّ آخُبَرَنِي دَاوُدُ بُنُ حَالِدِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ مَرَّ هُوَ وَرَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو يُوسُفَ مِنْ بَنِي تَيْمٍ عَلَى رَبِيعَةً بْنِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ إِنَّا لَيْهِ عَلَى وَبِيعَةً بْنِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ إِنَّا لَيْحِدُ عِنْدَ عَيْدِ لَكِ مِنْ الْحَدِيثِ مَا لاَ نَجِدُهُ عِنْدَكَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ غِنْدِى حَدِينًا كَثِيرًا وَلَكِنَّ رَبِيعَة بْنَ الْهُهُ لَيْهِ قَالَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى الْشُوفَنَا عَلَى حَرَّةٍ وَاقِمٍ قَالَ فَالَ لِي طَلْحَةً يَحَدِّنَا مَعْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى الشُوفَنَا عَلَى حَرَّةٍ وَاقِمٍ قَالَ فَلَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى الشُوفَنَا عَلَى حَرَّةٍ وَاقِمٍ قَالَ فَالَ لِي طَلْحَةً بَحَرْجُنَا مَعْ وَسُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى الشُوفَنَا عَلَى حَرَّةٍ وَاقِمٍ قَالَ فَلَنَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَتَى الْشُوفَنَا عَلَى حَرَّةٍ وَاقِمٍ قَالَ فَلَنَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى حَرَّةٍ وَاقِمَ قَالَ فَلَوْ وَالِي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّه

٩٥٥). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۳۸۷) داؤ دبن خالد بن دینار کہتے ہیں کہ ان کا اور بنو تیم کے ایک شخص کا '' جس کا نام ابو بوسف تھا'' ربید بن ابی عبدالرحمٰن کے پاس سے گذر ہوا، ابو یوسف نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کے علاوہ دیگر حضرات کے پاس ایسی احادیث مل جاتی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ملتیں؟ انہوں نے فرمایا کہ احادیث تو میرے پاس بھی بہت زیادہ ہیں کین مل نے ربید بن حد مڑکو''جو کہ هي مُنالًا المَّرْانَ بِنَا المُدِينَ مِنْ المُعْدِينَ مِنْ المُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْدِينَ المُ

حضرت طلحہ ڈٹائٹٹ کے ساتھ چینے رہتے تھے' ہیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے نبی طلیا کے حوالے سے حضرت طلحہ ڈٹائٹ کوسوا کے ایک حدیث کوئ اور حدیث بیان کرتے ہوئے بیس سنا، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایک حدیث کوئ ہیں ہے؟ تو بقول رہید کے حضرت طلحہ ڈٹائٹ نے فر ہایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ نکلے، جب ہم''حرم واقم'' نای جگہ پر (جو کہ مدید منورہ میں ایک ٹیلہ ہے) پہنچ اور اس کے قریب ہوتے تو ہمیں کمان کی طرح خمدار کچھ قبریں دکھائی ویں، ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں، پھر ہم وہاں سے نکل کر جب شراء کی قبریں ہیں، پھر ہم وہاں سے نکل کر جب شہراء کی قبروں پر ہینچو قبی طیاف نے فرمایا ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں، پھر ہم وہاں سے نکل کر جب شہراء کی قبروں پر ہینچو نبی طیاف نے فرمایا ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں۔

(١٣٨٨) حَلَّاتُنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَلَكُونَ بَيْنَ يَكِنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَكِي أَخَدِكُمْ ثُمَّ بَيْنَ يَكِينُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَكِينُ أَحَدِكُمْ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ مَرَّةً بَيْنَ يَكِيهِ وصحه مسلم (٤٩٩)، وابن حزيمة (٥٨٥ و ١٤٨ و ١٨٤٣)، وابن حبان (٢٣٨٠)]. [انظر: ٢٣٨٠ ١٣٩٤].

(۱۳۸۸) موی بن طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوئے تھے تو جانور ہمارے سامنے سے گذرتے رہے ہوئے تھے،ہم نے بیات نی ملائیا سے ذکر کی تو نبی ملائیا نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کجاوے کے پچھلے جھے کی طرح کو کئی چیز ہور جو موضی جیز گذرتی رہے ،تبہاری نماز میں کو کئی حرج نہیں ہوگا۔

' ( ١٣٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَ نَزَلَ رَجُلَانِ مِنْ آهْلِ الْيَمَنِ عَلَى طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقُبِلَ آخَدُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمُّ مَكَّتَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّتُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَهُ قَالَ حَوْلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَى فَى الْأَرْضِ بَعْدَهُ قَالَ حَوْلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَى إِنِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَى إِنَّالًا مَعِينَ إِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَى إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَي

(۱۳۸۹) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بمن کے دوا دی حضرت طلحہ ڈٹاٹٹا کے بہال مہمان بنے ، ان میں سے ایک صاحب تو نی سی ایک ساحب تو نی سی ایک ساحب تو نی سی ایک ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے اور دوسرے ساحب ان کے بعد ایک سال مرید زندہ ہے اور بالآ خرطبی موت سے رخصت ہوگئے ، حضرت طلحہ ڈٹاٹٹا نے ایک سرتیہ خواب میں دیکھا کہ اپنی طبیعا سے دوسرے ساتھی سے کافی عرصہ آلی بی حضرت میں داخل ہوگیا ہے ، حضرت طلحہ ڈٹاٹٹا نے نی طبیعا سے ذکر کیا ، نی طبیعا نے ان سے بو چھا کہ بیدوسرا آدی اپنے پہلے ساتھی کے بعد کتنا عرصہ تک زمین پر زندہ رہا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک سال تک ، نی طبیعا نے فر مایا کہ اس نے ایک جرار آدر کے سوفرمازیں کو قواب بھی تو ہوگا )

#### هي مُناكًا إِنَّهُ إِنْ يَنْ مِنْ المُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِ  الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعْمِ الْمُعْمِقِي الْمُعْمِقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِق

( ١٣٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ عَنْ آبِيهِ آنَهُ سَمِعَ طَلْحَة بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ يَقُولُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ لَا وَسَأَلَهُ عَنْ الصَّوْمِ فَقَالَ صِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ لَا وَسَأَلَهُ عَنْ الصَّوْمِ فَقَالَ صِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ وَذَكّرَ الزَّكَةُ قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ وَاللَّهِ لَا أَذِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ هَلْ عَلَيْهِ لَا أَيْعِلَ عَلَيْهِ لَا أَذِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْهُنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا أَذِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَا لَوْ وَاللَّهُ لَا أَنْهُ مَا لَهُ مِنْ عَلَيْهِ لَا أَنْقُصُ مِنْ مَنْ فَقَالَ وَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَا أَنْهُولُ مَا أَنْ اللّهُ مَلْ مَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَدْ أَفْلَكَ إِنْ صَدَقَ [صححه البخارى (٤٤)، ومسلم (١١)، واس خزيمة (٢٠٦)، وابن حال (١٧٢٤).

(۱۳۹۰) حضرت طلحہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی طینا کی ضدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یار سول اللہ!اسلام کیا ہے؟ فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں،اس نے پوچھا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھے پرفرض ہے؟ فرمایا نہیں، پھراس نے روزہ کی بابت پوچھا کیا اس کے علاقہ کی ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں،اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھے پرکوئی روزے فرض ہیں؟ فرمایا نہیں، پھرز کو ہ کا تذکرہ ہواا دراس نے پھر یہی بوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھے پرکوئی چیز فرض ہے؟ فرمایا نہیں۔

اس پراس نے کہااللہ کی قتم! میں ان چیز وں میں کسی قتم کی کمی بیشی نہ کروں گا، نبی ملی<sup>نی ن</sup>ے فر ماہا کہ اگر رہے تج کہدر ہا ہے۔ اوراس نے اس بات کو تج کر دکھایا تو بیکا میاب ہوگیا۔

(۱۳۹۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدِ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ أَعَلِمُتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَ

(۱۳۹۱) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم را تنظیم نی تنظیم نی تنظیم بین عوف بی تنظیم حضرت طلحه را تنظیم حضرت زبیر را تنظیا و رحضرت معدد می تنظیم میں بید معدد می تنظیم میں بید میں اس اللہ کی قسم اور واسطه دیتا ہوں جس سے تلم سے زبین و آسان قائم ہیں ، کیا آپ سے علم میں بید بات ہے کہ جناب رسول اللہ تنظیم تنظیم فی ایا ہے ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو پچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب ویا۔

(۱۲۹۲) حَلَّنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَلَّتَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُنْمَانَ النَّيْمِى عَنْ أَمُنَا مَنْ أَكُلُ وَطَلَّحَةً وَاقِدٌ فَمِنَا مَنْ أَكُلُ وَمِناً مَنْ تَعْلَى اللَّهِ وَنَحْنُ حُرْمٌ فَأَهْدِى لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةً وَاقِدٌ فَمِنَا مَنْ أَكُلُ وَمِناً مَنْ تَعْلَى وَسَلَّمَ وَالعَدَ وَقَقَ مَنْ أَكُلُ وَقَالَ أَكُلُناهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِمَ: ١٣٨٢] تَوَرَعَ فَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِمَ : ١٣٨٢] عبدالرحن بن عثان كهته بيل كرايك مرتبه بم حضرت طلح بن عبدالله ولله على الله وتت موريح تقى بم بيل سے فقا بقور کا در بعدکوئی خص ان کی خدمت میں آیک پرندہ بطور ہو بہے کا یا ، حضرت طلح والله وقت مورج تقى بم میں سے کے کھلوگوں نے اسے کھا لیا اور کچھلوگوں نے اجتاب کیا ، جب حضرت طلح والله ویکھلوگوں نے ان لوگوں کی تصویب

### هي مُنلاً) مَنْ قَبْل بِيدِ مَرْمُ كَلْ هِ هِ ١٩٥ كُول ١٩٥ كُول مَنْ مَنْ العشرة الدُّبشرة كَوْل

فرمائی جنہوں نے اسے کھالیا تھا اور فرمایا کہ ہم نے بھی حالت احرام میں ووسرے کا شکار ٹبی ﷺ کی موجودگی میں کھالیا تھا۔ ( ۱۳۹۳) حَدَّفَنَا وَکِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَوْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سُیْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا یَسْتُرُ الْمُصَلِّی قَالَ مِنْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ إراحه: ۱۳۸۸).

(۱۳۹۳) حضرت طلحہ رہائیں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ سے بیسوال پوچھا گیا کہ نمازی کس چیز کوستر ہ بنائے؟ تو نبی علیہ ا نے فر مایا کجاوے کے پچھلے حصے کی مانزکسی بھی چیز کو بنالے۔

( ١٣٩٤) حَذَثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِراحِيرِ ١٣٨٨)

(۱۳۹۴) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٣٩٥) حَذَّتَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ فِي رُنُوسِ النَّخُلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قَالُوا يُلَقِّحُونَهُ يَخْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّى إِنَّمَا ظُنَنُتُ ظُنَّا فَلَا تُؤَاخِذُونِى بِالظَّنِّ وَلَكِنُ إِذَا أَخْبَرُ تُكُمْ عَنْ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّى إِنَّمَا ظُنَنْتُ طَنَّا فَلَا تُؤَاخِذُونِى بِالظَّنِّ وَلَكِنُ إِذَا أَخْبَرُ تُكُمْ عَنْ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ فَخُدُوهُ فَإِنِّى لَنْ أَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا وصححه مسلم (١٣٦٦) [انظر: ١٤٥٥].

(۱۳۹۵) حضرت طلحہ من التقار من ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ کا گذر کھولوگوں کے پاس نے ہوا جو مجوروں کے باغات میں سے بی علیہ نے فرمایا کہ سے بی علیہ نے فرمایا کہ سے بی علیہ نے فرمایا کہ میر اخیال نہیں ہے کہ اس سے بچھ فا کدہ ہوتا ہو، ان لوگوں کے بتا یا کہ بیز مجور کو مادہ مجور میں ملار ہے ہیں، نبی علیہ نبیں کیا، میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے بچھ فا کدہ ہوتا ہو وان ہوں کہ جب بیا ہے میں ہوئی تو فرمایا کہ اگر انہیں اس سے بچھ فا کدہ ہوتا ہو تو انہیں بیکا مرکب این چا ہے ، میں نے تو صرف ایک ممان اور خیال ظاہر کیا ہے اس لئے میرے ممان پر عمل کرنا تنہارے لئے ضروری نہیں ہے، ہاں! البتہ جب میں تمہیں اللہ کے حوالے سے کوئی بات بتاؤں تو تم اس پر عمل کرو کیونکہ میں اللہ کے کو سورت جھوٹ نہیں باندھ کیا۔

(۱۲۹۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُجَمَّعُ بُنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِیُّ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ مَوْهَبِ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ صَلَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ اللهُ عَلَى اللهِ مُعَلِيدً إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [قال الألباني: صحيح (النساني: ٤/٨) و ابن ابي شيبة: ٢/٧٠٥) فال شعيب: اسناده قوى ] إبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَا حَمْ بِي كَمَالِ اللهُ الذِي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ الله

#### ﴿ مُنالًا اللهُ مِنْ اللهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْلِيلَا اللَّهُ اللّ

بینک تو قابل تعریف اور بزرگ والا ہے،اور محمد مَثَاثِیْنَا اور محمد مَثَاثِیْنَا ایراس میں اسلام کے بینک تو قابل تعریف اور بزرگ والا ہے۔ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔

(۱۳۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُفْيَانَ الْمَدَايِنِيُّ حَدَّثِنِي بِلَالُ بَنُ يَحْيَى بُنِ طَلَّحَة بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسُلامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ وَسَحَمِهِ الحَاكِم (٤/٥٨٥). قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه ابن حجر في (٢٨٥/٤). قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه ابن حجر في (٢١٥٥٤). قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٥٥٣). قال شعب: حسن لشواهده].

(۱۳۹۷) نفسرت طلحہ ڈاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹا جب بھی نیا جا ندد مکھتے تو بیدوعاء پڑھتے اے اللہ!اس چا ندکوہم پر برکت اور ایمان ،سلامتی اوراسلام کے ساتھ طلوع فر ما،اے جا ند! میرااور تیرارب اللہ ہے۔

( ١٣٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّحْمَنِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْعَلُ أَخَدُكُمُ بِيُنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ يُصَلِّى إِراحِع ٢٨٨٨

(۱۳۹۸) حضرت طلحہ رفاقتۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طفیائے فر مایا انسان کجاوے کے چیچا جھے کی مانند کسی بھی چیز کوستر ہ بنا لے گھرنماز پڑھے۔

( ١٣٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَانَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بُنَ طَلُحَة يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَدُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْلِ الْمَدِينَةِ فَرَأَى أَقُوامًا فِي رُنُوسِ النَّخْلِ يَلُقَّحُونَ النَّخُلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَوُّكَ ءِ قَالَ يَالُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَطْنُ فَلِكَ يَعْنِي شَيْئًا فَلَكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ طَنَّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُو طَنَّ فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُو طَنَّ طَنْنَتُهُ إِنْ كَانَ يُغْنِى شَيْئًا فَاصْنَعُوا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَالظَّنُّ يُخُطِءُ وَيُصِيبُ وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا كُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَالظَّنُ يُخُواءُ وَيُصِيبُ وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُولَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّه

(۱۳۹۹) حضرت طلحہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرحبہ ہی طیا گا گذر پھی لوگوں کے پاس ہے ہوا جو کھوروں کے باغات میں سے ، نبی طیان نے فر مایا کہ سے ، نبی طیان نے بوچھا کہ بدیوک کیا کررہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بیز کھورکو مادہ کھور میں ملارہے ہیں، نبی طیان نے فر مایا کہ میرا خیال تبین ہے کہ اس سے کی تھا تک ہوتا ہو، ان لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس سال سیم کل تبین کیا ، نبی طیان کو یہ بیٹر معلوم ہوئی تو فر مایا کہ اگر انہیں اس سے پھی فائدہ ہوتا ہوتو انہیں یہ کام کر لیانا چاہیے ، میں نے تو صرف ایک گمان اور خیال فاہر کیا ہے اس لئے میرے گمان پر عمل کرنا تہارے لئے ضروری نہیں ہے، ہاں! البتہ جب میں تہمیں اللہ کے حوالے ہے کوئی بات بتاؤں تو تم اس برعمل کرہ کوئی میں اللہ کے مورت جموث نہیں باندھ سکتا۔

( ١٤٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٣٩٥].

هي مُنْلِهُ اَتَمْرُ فَبِلِ بَيْنِهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ الْمُحْلِي فَيْ الْمُولِي الْمُحْلِقِ الْمُبْشِرَةِ الْمُبْشِرة

(۱۴۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٤٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بُنُ يَعُيى بُنِ طَلْحَةً عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ نَفُوا مِنْ بَنِى عُذُرَةً تَلَاثَةُ آتُوْا النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلُمُوا قَالَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكُفِينِهِمْ قَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ فَكَانُوا عِنْدَ طَلْحَةً فَبَعَثَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُثَا فَخَرَجَ فِيهِمْ آخَرُ فَاسْتُشْهِدَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ النَّالِثُ عَلَى فِوَاشِهِ قَالَ طَلْحَةً فَاسَتُشْهِدَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ النَّالِثُ عَلَى فِوَاشِهِ قَالَ طَلْحَةً فَرَآيْتُ اللّهِ عَلَى فِوَاشِهِ قَالَ طَلْحَةً وَرَأَيْتُ النّهِى مَنْ وَاللّهِ قَالَ فَكَارُوا عِنْدِى فِي الْجَنَّةِ فَوَالْمَثُ اللّهِ عَلَى فِوَاشِهِ قَالَ فَلَكُونَ مِنْ وَلِكُ قَالَ فَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُونَ مِنْ وَلِكَ قَالَ فَلَكُونَ مِنْ وَلِكَ لَلْ لَيْسَالُهُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ مُؤْمِن يُعَمَّرُ فِي الْمُسِيحِةِ وَتَكْمِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ إِنَالَ شعيب: حس لغيره، احرحه عد سُرحمد: ٤٠٠ والزار ٤٠٥ [ إراحم: ١٣٨٩]

پچھ عرصہ کے بعد نبی طینا نے ایک اور نظر روانہ فر مایا تو دوسرا آ دئی بھی شریک ہوگیا اور ای دوران وہ بھی شہید ہوگیا، جبکہ تیسر شخص کا انقال طبعی موت سے ہوگیا، حضرت طلحہ ڈٹائٹ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ان تینوں کو' جو میرے پاس رج تھے'' جنت میں دیکھا، ان میں سے جس کی موت طبعی ہوئی تھی وہ ان دونوں سے آگے تھا، بعد میں شہید ہونے والا روزوں سے آگے تھا، بعد میں شہید ہونے والا سب سے آخر میں تھا، مجھے اس پر ہوا تجب ہوا، میں نے نبی طینا سے اس دوسرے درجے پر تھا اور سب سے پہلے شہید ہونے والا سب سے آخر میں تھا، مجھے اس پر ہوا تجب ہوا، میں نے نبی طینا سے اس کی تبیہ و جب کیر ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں اس مؤمن سے افضل کوئی تہیں اس کو تبیہ و جب کیر ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں اس مؤمن سے افضل کوئی تہیں و جب حالت اسلام میں کم جمروں گئی ہو، اس کی تنہیہ و تکبیر اور تبلیل کی وجہ سے۔

(١٤.٣) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَلَّاثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبِيدَةَ حَلَّاتِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ عُفْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَشْرَكَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ عُشْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَقْدُم طُلُحَةُ فَكُمْ قَالَ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُسُلَّمُ عَلَى قَوْمِ أَنْتَ فِيهِمْ فَلَا وَرَحْيَى اللَّهُ عَنْهُ أَفْسُ مُكَى اللَّهُ عَنْهُ أَفْسُ مُكَى اللَّهُ عَنْهُ أَشُوعُكَ وَلَا تُسْمِعُكَ وَلَا تُسْمِعُنِى يَا طُلْحَةُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ آسَمِعُتَ النَّبِيَّ صَلَّى تَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ أَوْ يَزُونَى بَعْدَ إِمْحَانِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ أَنْ يَكُفُونَ بَعْدَ إِيمَانِهِ أَوْ يَزُونَى بَعْدَ إِلَى مَا يَعْدُ إِنِيمَانِهِ أَوْ يَزُونَى بَعْدَ إِيمَانِهِ أَوْ يَزُونَى بَعْدَ إِيمَانِهِ أَنْ يَكُفُونَ بَعْدَ إِيمَانِهِ أَوْ يَزُونَى بَعْدَ إِيمَانِهِ أَوْ يَزُونَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ

#### هِ مُنْكُا المُرْبِينِ المِنْدِينِ المُنْدِينِ الْمُنْدِينِ المُنْدِينِ 
أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلَ بِهَا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ فَكَبَّرَ عُثْمَانُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَنْكُرُتُ اللَّهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ وَلَا زَنْيْتُ فِى جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلامٍ وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَكُرُّهًا وَفِى الْإِسْلامِ تَعَفَّفًا وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي[قال شعب حسر لغده].

(۱۳۰۲) ایک مرتبه حضرت عثان غن طائف نے اپنے بالا خانے سے ان لوگوں کوجھا تک کر دیکھا جنہوں نے ان کا محاصرہ کررکھا تھا اور انہیں سلام کیا ،کیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا ، پھر حضرت عثان طائف نے بوچھا کہ کیا اس گروہ میں حضرت طلحہ رٹائنڈ موجود ہیں؟ حضرت طلحہ طائنڈ نے فرمایا ہیں ایسے گروہ کوسلام کر دہا ہوں جس جس میں آپ بھی موجود ہیں بھر جس میں آپ بھی موجود ہیں بھر جس میں آپ بھی موجود ہیں بھر جس میں آپ بھر جس میں آپ بھی موجود ہیں بھر جس میں آپ بھر کھر سے مصرت عثان جائنگے ہیں ہوئی ہوئی موجود ہیں بھر جس میں انہوں کا جواب نہیں دیتے ،حضرت عثان جائنگے دی ہوئی ہے کہ جاب دیا ہے، حضرت عثان جائنگے دی مصرت عثان جائے ہے دو اور جمح تک نہیں بھر کی ہوئی دی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دیا ہے۔

طلح ا میں تمہیں اللہ کا واسط در کر بوچھتا ہوں ، کیا تم نے نبی میٹھ کو بیڈو مائے ہوئے ساتھا کہ کس مسلمان کا خون بہانا
دن ان تین وجو ہات کے علاوہ ''کسی وجہ ہے بھی جائز نہیں ، یا تو وہ ایمان لانے کے بعد مرتہ طبحہ میں شادی شدہ ہونے کے
باوجود بدکاری کا ارتکاب کرے ، یا کسی گوتل کر ہے اور بدلے میں اسے قبل کر دیا جائے ؟ حضرت طبحہ میں شان کی تصدیق کی
جس پر حضرت عثمان ڈاٹٹونے نے ''اللہ اکبر'' کہہ کر فر مایا بخدا! میں نے اللہ کو جب ہے پہچانا ہے بھی اس کا انکار نہیں کیا ، اسی طرح
میں نے زمانہ جاہلیت یا اسلام میں بھی بدکاری نہیں کی ، میں نے اس کا م کو جاہلیت میں طبعی نا لیند کی وجہ سے چھوڑ رکھا تھا ، اور
اسلام میں اپنی عفت کی حفاظت کے لئے اس سے اپنا وامن بچائے رکھا ، غیز میں نے کسی انسان کو بھی قبل نہیں کیا جس سے بدلے
میں مجھوڑ کر نا حال ال ہو۔

ر ١٤٠٣) حَدَّثَنَا قُتُنِيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا نَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِسُلَامُهُمَّا الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَ رَجُلَيْنِ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِسُلَامُهُمَّا أَنْهُ مُكَانًى عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِهِمَا وَقَدُ خَرَجَ خَارِجٌ مِنْ الْجَنَّةِ وَقَا لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مِنْ الْجَنَّةِ وَلَا لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ الْجَنَّةِ وَلَا لِلَكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مِنْ الْجَنَّةِ وَلَوْلَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ الْجَنَّةُ وَلِلْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مِنْ عَبُولُ اللَّهِ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ الْجَنَّةُ وَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مِنْ عَنْ وَلَكَ وَمُعَلَى وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْجَنَّةُ وَلَكَ وَمَصَانَ فَصَامَهُ قَالُوا بَلَى وَصَلَى كَذَا وَكَذَا الْمُحْدَةً فِى السَّنَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وصَحَم ابن حالا سَحْدَةً فِى السَّنَةِ قَالُوا بَلَى قَالُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَا بَيْنَهُمُا أَبْعَدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وصححه ابن حالا سَحْدَةً فِى السَّنَةِ قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى قَالَ وَالْمَا بَيْنَا الْمُعَلِي السَّوْلُ اللَّهِ فَلَا الْفَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهِ فَلَا الْمَعْرَاقِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى السَّذَا الْمُعَلِي السَّالَ الْمَا الْمُعَلِي السَلَّالَةُ الْمُعَالُولُ الْمَاعِلَةُ الْمَالِلَةُ ال

(۲۹۸۲). قال الأنباني صحيح (ابن ماحة ٣٩٢٥) قال شعيب حسن لغيره]. [راجع ١٣٨٩]. (سام١١) حضرت طلحه كاتفافرمات بين كدا يك مرتبه دوآ وي بي فيا كل خدمت مين حاضر بوت، ان دونول في اكتفح بي

## هي مُنالِهُ اَمْرُينَ بِل يَسِيْدِ مِنْ أَن يَسِيْدِ مِنْ أَن يَسِيْدِ مِنْ أَن العَشْرِةِ الْمُبِشْرَةِ فَي ع

اسلام قبول کیا، ان میں ہے ایک اپنے دوسرے ساتھی کے مقالبے میں بہت محنت کرتا تھا، یشخف' بجو بہت محنت کرتا تھا'' ایک غزوہ میں شریک ہوکرشہید ہوگیا، دوسر اخض اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہا، پھرطبعی وفات ہے انقال کر گیا۔

حضرت طلحہ رفائظ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں جنت کے دردازے کے قریب ہوں ، اچا تک وہ دونوں مجھے دکھائی دیتے ہیں، جنت سے ایک آ دمی باہر نکلتا ہے اور بعد میں فوت ہونے والے کو اندرداخل ہونے کی اجازت دے دیتا ہے، چروہ دونوں میرے پاس آتے ہیں اور مجھے سے کہتے ہیں کہ آپ ایمی دائیں چلے جا کیں ایمی آپ کا ''وقت' 'نہیں آیا۔

جب ضی موئی اور حضرت طلحہ دلائٹونے لوگوں کے سامنے بی خواب ذکر کیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا، نبی طیٹھ کو معلوم ہوا تو آپ خالٹیٹھ نے فرمایا کہ تہمیں کس بات پر تعجب ہور ہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ البیخض زیادہ محنت کرتا تھا، چرراہ خدا بیس شہید بھی ہوا، اس کے باوجود دو در اآ دی جنت میں پہلے داخل ہوگیا، نبی طیٹھ نے فرمایا کیاوہ اس کے بعد ایک سال تک زندہ میں پہلے داخل ہوگیا، نبی طیٹھ نے فرمایا کیاوہ اس کے بعد ایک سال تک زندہ میں پہلے داخل ہوگیا، نبی الم میسنہ پاکراس کے روز نے نبیں رکھے تھے؟ لوگوں نے کہا کیوں نبیس، چرفر مایا کیا اس نے سمال میں استے سجد نبیس کیے؟ لوگوں نے کہا کیوں نبیس، اس پرفر مایا کہ ای وجہ سے تو ان دونوں کے درمیان زمین آسان کا فاصلہ ہے۔

(١٠٤٠) حَدَّثَنَا يُعَقُّوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ أَبِى أُمَّيَّة أَبُو النَّصُو قَالَ جَلَسَ إِلَىَّ شَيْخٌ مِنُ بَيِى تَمِيمٍ فِى مَسْجِدِ الْبَصُرةِ وَمَعَهُ صَحِيقَةٌ لَهُ فِى يَدِهِ قَالَ وَفِى زَمَانِ الْحَجَّاجِ فَقَالَ لِى يَا عَبْدَ اللّهِ أَتَرَى هَذَا الْكِتَابُ مَنْ مُغْنِا عَنَى شَيْنًا عِنْدَ هَذَا السَّلُطَانِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا الْكِتَابُ قَالَ هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَبهُ لُنَا أَنُ لَا يُتَعَلّى عَلَيْنَا فِى صَدَقَاتِنَا قَالَ فَقُلْتُ لِا وَاللّهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُعْنِى عَنْكَ شَيْنًا وَكَيْفَ كَانَ شَأْنُ هَذَا الْكِتَابِ قَالَ قَلِمْتُ الْمُدِينَةَ مَعَ آبِى وَآنَا غُلامٌ شَابٌ بِإِبلِ لَنَا نَبِيعُهَا وَكَانَ أَبِي صَدِيقًا لِطَلْحَة بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ التَّيْمِى فَلَوْلُوكُ الْمُدِينَة مَع آبِى وَآنَا غُلامٌ مُنَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ لَكُو اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ لَكُو عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ لَكُونَ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ هَذَا لَهُ وَلِكُمٌ مُولَكُمُ مُولِكُولُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ هَذَا لَهُ وَلِكُمٌ مُولُولًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ هَذَا لَهُ وَلِكُمٌ مُولُولًا لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ هَذَا لَلْهُ وَلَكُمٌ لَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ هَذَا لَلْهُ وَلَكُمٌ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَكُمٌ لَا مُلْهُ وَلَكُمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمُكُمُ وَلَكُمٌ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَل

هِ مُنالًا المَّرْنَ بْلِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعْمِدُة الْمُعْمِدُة الْمُعْمِدُة الْمُعْمِدُة الْمُعْمِدُة

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِى مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكِتَابَ آخِرُ حَدِيثِ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِفَالِ الأِلنَانِي: ضعيف الاسناد

مختصراً (ابوداود: ٣٤٤١. والنزار: ٩٥٩، وابويعلى: ٦٤٣، قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۳۰ ۱۳۰) ابوالنصر کہتے ہیں کہ تجاج بن یوسف کے زمانے میں بصرہ کی ایک مجد میں بنو تیم کے ایک بزرگ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے ، ان کے ہاتھ میں ایک محیفہ بھی تھا، وہ مجھ سے کہنے گئے کہ اے بندہ خدا اتبہارا کیا خیال ہے، کیا یہ خط اس بادشاہ کے سامنے مجھے کوئی فائدہ بہنچا سکتا ہے؟ میں نے بوچھا کہ یہ خط کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بی بیٹھ کا فرمان ہے جوآ پ ٹاکھٹا نے ہمارے لیے کھوایا تھا کہ زکو ق کی وصولی میں ہم پر زیادتی نہ کی جائے ، میں نے کہا کہ بخدا! مجھے تو نہیں لگتا کہ اس خط سے آپ کوکوئی فائدہ ہو سکے گا ( کیونکہ تجاج بہت ظالم ہے ) البنہ یہ بیتا ہے کہ اس خط کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتا یا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک مرتبہ یہ بینہ منورہ آیا ہوا تھا ، اس وقت میں نوجوان تھا ، ہم لوگ اینا ایک اونٹ فروخت کرنا چا ہے تھے ، میرے والد حضرت طلح بن عبید بی تاثیر کی تھا ہے۔

میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ پیل کر اس اونٹ کو بیچنے میں میری مدد کیجئے ، انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللّه فَافَالْتَیْوَا نے اس بات ہے منع فر مایا ہے کہ کوئی شہری کی دیماتی کے لئے خرید وفرو وخت کرے ، البتہ میں آپ کے ساتھ چاتا ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹر کوئی ، جس خص کے متعلق ججھے پیاطمینان ہوگا کہ یہ قیت اداکر دے گا اور سے ٹاب ہوگا ، میں آپ کواس کے ہاتھ فروخت کرنے کا کہد وں گا۔

چنا نچے ہم نکل کر بازار میں پنچے ، اور ایک جگہ بنٹج کررک گئے ، حضرت طلحہ ڈٹاٹٹ قریب بی بیٹے گئے ، گی لوگوں نے آ کر بھا دُ تاوُ کیا ، جی کہ ایک آ دمی آیا جو ہماری منہ ما گلی قیت دینے کے لئے تیارتھا ، میرے والدصاحب نے ان سے پو پھا کہ اس کے ساتھ معاملہ کرلوں؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا ، اور فر مایا کہ جھے اطمینان ہے کہ بیتمہاری قیت پوری پوری اواکر دےگا ، اس لئے تم یا ونٹ اس کے ہاتھ فروخت کردو ، چنا نجے ہم نے اس کے ہاتھ وہ اونٹ فروخت کردیا۔

جب ہمارے قبضے میں پیے آ گئے اور ہماری ضرورت پوری ہوگئی تو میرے والدصاحب نے حضرت طلحہ ڈٹاٹٹ کہا کہ نی طیائی سے اس صفحون کا ایک خط کھوا کر ہمیں دے دیں کہز کو ق کی وصولی میں ہم پرزیادتی نہ کی جائے ،اس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ تہمارے لیے بھی ہے اور ہر مسلمان کے لئے بھی ہے ، راوی کہتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے چاہٹا تھا کہ نی طیا اوک کوئی خط میرے پاس ہونا چاہیے۔

بہر حال! حضرت طلحہ ڈاٹٹو ہمارے ساتھ ہی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! بیصاحب''جن کا تعلق ایک دیمات ہے ، ہمارے دوست ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ انہیں اس نوعیت کا ایک مضمون کھوا دیں کہ زکو قاکی وصولی میں ان پر زیادتی نہ کی جائے ، فرمایا بیان کے لئے بھی ہے اور ہرمسلمان کے لئے بھی ، میرے والدنے عرض کیایا کہ وصولی میں ان پر زیادتی نہ کی جاکوئی خطاس مضمون پر مشتمل میرے پاس ہو، اس پر نبی علیہ انہ ہمیں بہ خطاکھوا کر دیا تھا۔

المُسْتَلِي العشرة المُسْتَرِينَ المُسْتَلِينَ العشرة المُسْتَلِينَ العشرة المُسْتَرِينَ العشرة المُسْتَرِينَ العشرة المُسْتَرِينَ العشرة المُسْتِرَة المُسْتِرِة المُسْتِرَة المُسْتِرِقِيقِيرَاء المُسْتِرَة المُسْتِرَة المُسْتِرَة المُسْتِرَاء المُسْتِرَة المُسْتِرَة المُسْتِرَاء المُسْتِرَة المُسْتِرَاء المُسْتِيرَاء المُسْتِيرَاء المُسْتِيرَاء المُسْتِرَاء المُسْتِيرِ المُس

# مُسْنَدُ الزُّبَيْر بنُ العَوام طُلْنَهُ حضرت زبير بن العوام طُلْنَهُ عَلَى مرويات

(١٤٠٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنِ الرُّبَيْرِ عَنِ الرُّبَيْرِ عَنِ الرُّبَيْرِ عَنِ الرُّبَيْرِ عَنِ الرَّبَيْرِ وَنَى اللَّهِ مَعَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ اللَّهُ عَنهُ وَلَمَّ الْوَبَيْرِ عَنْ النَّعِيمِ قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ أَى نَعِيمٍ خُصُومَتِنا فِي الدُّنيَ قَالَ نَعَمْ وَلَمَّا نَوْلَتُ ثُمَّ لَسُمَّالُ يَوْمِيدٍ عَنْ النَّعِيمِ قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ أَى نَعِيمٍ فَى الدَّهُ اللَّهِ أَى رَسُولَ اللَّهِ أَى نَعِيمٍ فَى الدَّهُ اللَّهِ أَى اللَّهُ أَى اللَّهِ أَى اللَّهُ أَى اللَّهُ أَى اللَّهُ أَى اللَّهُ أَى اللَّهُ لُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

(۱۳۰۵) حضرت زبیر ڈائٹو سے مروی ہے کہ جب بیآ یت نازل ہوئی کہ پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے، تو انہوں نے پوچھایا رسول اللہ! اس جھگڑنے سے دنیا میں اپنے مدمقابل لوگوں سے جھگڑنا مراد ہے؟ نبی ملیٹانے فرمایا ہاں، پھر جب بیآیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن تم سے نعتوں کے بارے سوال ضرور ہوگا تو حضرت زبیر ٹائٹونے پوچھایا رسول اللہ! ہم سے کن نعمتوں کے بارے سوال ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو صرف کھجوراور پانی ہے، نبی ملیٹانے فرمایا خبردارا بیا نعتوں کا زمانہ بھی عفریب آنے والا ہے۔

(١٤.٦) حَلَّقَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرِو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ آوْسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِعَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشْدُتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً الَّذِي
بِإِذْنِهِ تَقُومُ أَعَلِمُتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالَ قَالُوا اللَّهُمُّ
نَعُمْ إِراحِهِ: ٢٧٧؟.

(۱۳۰۲) ایک مرتبہ جعزت فاروق اعظم و النظاف جھزت عبدالرحل بن عوف والنظاء حفرت طلحہ والنظاء حضرت زبیر والنظاور حفرت میں یہ سعد والنظافی سے نظم میں اس اللہ کی قتم اور واسطہ ویتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسان قائم ہیں، کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جناب رسول اللہ فالنظ کے فرمایا ہے ہمارے مال میں وراشت جاری نہیں ہوتی، ہم جو کچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

( ١٤٠٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### 

· وَسَلَّمَ لَأَنُ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبُلًا فَيَحْتَطِبَ بِهِ ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بِهِ فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ [صححه البحاري (٤٧١)]. [انظر ٤٢٩].

(۱۳۰۷) حضرت زہیر بن العوام ڈائٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ کَانْتُوْمِ نَے ارشاد فر مایا انسان کے لئے بیزیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی رسی اٹھائے ، اس سے ککڑیاں بائد ھے، بازار میں لا کرانہیں رکھے اور انہیں چھ کراس سے غناء بھی حاصل کرے اور اپنے اویر خرچ بھی کو ہے، پذسیت اس کے کہ وہ لوگوں ہے ما مگنا بھرے خواہ لوگ اے دیں یانہ دیں ۔

( ٨د.١) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّقَنا هِشَاهٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنِ الزَّبْيْرِ قَالَ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدِواقال الألناني صحيح (ابن ماحة ٧٢٣) ] [انظر ٢٩٠ ١٤].

(۱۳۰۸) حضرت زبیر «ثنتُوفر ماتے ہیں کہ غزوہ احدے دن نبی طیائی نے میرے لیے اپنے والدین کوجمع فر مایا ( یعنی مجھ سے یوں فر مایا کہ میرے مال باپ تم پر قربان موں )

(۱۳۰۹) حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹٹٹو فرماتے ہیں کے غزوہ خندق کے دن میں اور عمر بن البی سلمہ''اطم حسان' نامی اس ٹیلے پر سے جس ٹیں نیاس ٹیلے ہو ہے جس ٹیس نی سائیس اٹھا کراونچا کرتا، جب وہ مجھے اٹھا کراونچا کرتے اور کبھی میں آئیس اٹھا کراونچا کرتا، جب وہ مجھے اٹھا کراونچا کرتے تو میں اپنیس اٹھا کراونچا کرتا، جب وہ بخھے اٹھا کراونچا کرتے تھے، وہ نی علیس کے ساتھ غزوہ خندق کے ہاں سے گذرتے تھے، وہ نی علیس کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر جہاد میں شریک تھے، اور نی علیس فرارہے تھے کہ بنوقہ بطہ کے پاس بھٹے کران سے کون قبال کرے گا؟ دائیس میں نی کہتے اور کی میں کرتے ہے۔ اور کی بھی البیس کے اس وقت آپ کو پچان لیا تھا جب آپ والبی میں نے اس وقت آپ کو پچان لیا تھا جب آپ

وا بھی پریں نے اپنے والد صاحب سے کوئل کیا گیا ہان ! مختلہ ایس نے اس وقت آپ کو پہچان کیا تھا جب آپ بنوقر بلطہ کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے! نبی علیہ اس موقع پر میرے کیے اپنے والدین کو جمع کر کے یوں فرما رہے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔

( ١٤١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَانَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى التَّيْمِىَّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا غَمْرَةُ أَوْ غَمْرًاءُ وَقَالَ فَوَجَدَ فَرَسًا أَوْ مُهُرًا يُبَاعُ فَشُسِبَتْ إِلَى

# هي مُنافًا المُرْوَقِيل بِيَنِي مَرْمًا الْمُبِيشِرِينَ فِي مِنْ الْمُبِيشِرَةِ الْمُبِيشِرَةِ فَي عَلَى الْمُنافِينِ الْمُبِيشِرَةِ فَي عَلَى الْمُنافِينِ الْمُبِينِينِ مِنْ الْمُنافِينِ الْمُنافِينِ الْمُنافِينِ الْمُنافِينِ الْمُنافِينِ الْمُنافِقِينِ اللّهِ الْمُنافِقِينِ الْمُنافِقِينِ الْمُنافِقِينِ الْمُنافِقِينِ اللّهِ نِ اللّهِ نِينِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ نِينِ اللّهِ  اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

تِلْكَ الْفَرَسِ فَنُهِي عَنْهَا [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣٩٣). قال شعيب:

(۱۴۱۰) حضرت زبیر بن العوام ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ انہوں نے کہی آ دمی کو فی سبیل الله ایک گھوڑ ہے پرسوار کرایا لیعنی اس کا مالک بنا دیا جس کا نام غمر ہ یاغمر اءتھا، کچھ عرصے بعد وہی گھوڑ ایا اس کا کوئی بچے فروخت ہوتا ہواملا، چونکہ اس کی نسبت اسی گھوڑ ہے کی طرف تھی جے انہوں نے صدقہ کر دیا تھا اس لئے اسے دوبارہ خریدنے سے انہیں منع کر دیا گیا۔

(١٤١١) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ الزَّبْيِرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَبْتَدِرُ الْآجَامَ فَلَا نَجِدُ إِلَّا قَدْرَ مَوْضِعِ ٱقْدَامِنَا قَالَ يَزِيدُ الْآجَامُ هِيَ الْآطَامُ صححه ابن حزيمة (١٧٤٠)، والحاكم (٢٩١/١) [انظر: ٢٩٢١]

(۱۳۱۱)حضرت زبیر ﷺ کرٹیلوں میں کہ ہم لوگ نبی طبیقا کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور واپس آ کرٹیلوں میں جج بکھیرنے لگ جاتے تھے،اس موقع پرہمیں سوائے اپنے قدموں کی جگہ کے کہیں سامیر ندماتا تھا۔

(۱٤۱٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَآنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً شَيْبَانُ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمْمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبُغْضَاءُ وَالْبُغْضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ وَسُونَ يَعْمِشُ مِنَ الْمُعَلِيهِ وَسُلَمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمْمِ قَبْلُكُمُ الْحَسَدُ وَالْبُغْضَاءُ وَالْبُغْضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمْمِ قَبْلُكُمْ الْحَسَدُ وَالْبُغْضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَالْمِي مَنْ عَلَيْهِ مِيلِهِ لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَكَابُوا أَفَلَا أَنْبُعُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَكَابُوا أَفَلَا أَنْبُعُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ الْوَلِي الْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّذِى الْعَوْلَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(۱۳۱۲) حضرت زبیر ٹٹائٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول القد ٹائٹیوائے ارشاد فر مایا تم سے پہلے جو امتیں گذر چکی ہیں ان کی پیاریاں یعنی صداور بغض تبہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہیں اور بغض تو موثلہ دینے والی چیز ہے، بالوں کو نہیں بلکہ دین کومونلہ دیتی جہتم ہے اس وقت تک کامل مؤممن نہیں ہو سکتے جب تک دیتی ہے، جس سکے جب تک کہ آپی میں ایک دوسرے سے مجت نہ کرنے لگو، کیا میں تمہیں آیک ایسا طریقہ نہ بتاؤں جسے آگرتم افتیار کر لوتو ایک دوسرے ہے مجبت کرنے لگو، کیا میں تمہیں آیک ایسا طریقہ نہ بتاؤں جسے آگرتم افتیار کر لوتو ایک دوسرے ہے مجبت کرنے لگو، آپی میں سلام کورواج دو۔

(١٤١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيُرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهِ عَنْهُ مَنْ اللَّهِ عَنْهُ مَا لِي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَفُلَانًا وَفُلانًا قَالَ آمَا إِنِّى لَمْ أَفَارِ فَهُ مُنْذُ أَسُلَمْتُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً مَنْ كُلْبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا مَسْعُودٍ وَفُلانًا وَفُلانًا قَالَ آمَا إِنِّى لَمْ أَفَارِ فَهُ مُنْذُ أَسُلَمْتُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً مَنْ كُلْبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلَا مَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْفَالِقُهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْعَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(١٢١٣) حفرت عبدالله بن زبير وللنظ كتب بين كديل في البيد والدحفرت زبير وللنظ سے يو چها كه جس طرح حفرت ابن

هي مُنافا احْمِرُانَ بل بِينِ سَرِّم الْهُ بِسَرِّم الْهُ بِسَرِّة الْهُ بِسَرَة الْهُ بِسَرَة الْهُ بِسَرَة الْهُ بِسَرَة

مسعود ڈٹٹٹٹا اور دیگر حضرات کو میں حدیث بیان کرتا ہواسنتا ہوں، آپ کونمیں سنتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، نبی علی<sup>نگ</sup> ہے بھی جدانمیں ہوالیکن میں نے نبی علی<sup>نگ</sup> کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ چوخص جان ہو جھ کرمیری طرف طجعو ٹی بات کی نسبت کرے، اے اپنا محکانہ جہنم میں بنالینا جا ہے۔ (اس کئے میں ڈرتا ہوں)

( ١٤١٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا شَذَادٌ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيوٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قُلْنَا لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ مَا جَاء بِكُمْ ضَيَّعْتُم الْخَلِيفَة حَتَّى قُبِلَ ثُمَّ جِنْتُمْ تَطُلُبُونَ بِدَمِهِ قَالَ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا قَرَأَنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ الزَّبَيْنُ وَلِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَاتَّقُوا فَيْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّا آهُلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا مِ إِنْ وَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّا آهُلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّامَ إِنِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَنْهُمْ وَاتَّقُوا فَيْنَةً لَا تُصِيبَنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَاتَّقُوا فَيْنَةً لَا تُصِيبَنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ كُنْ نَحْسَبُ أَنَّا آهُلُهُا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّامٍ إِنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَاللّهُ عَنْهُ مُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَمْهُمْ وَاللّهُ مِنْهُ وَلَالْمُ عَلِيهُ وَسَلّمَ وَلَهُمْ اللّهُ عَنْهُ وَلَالْمُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَنْهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَعُمْ وَاللّهُ مُنْكُنُ لَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَمْ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ عَلَيْهُ الْمِنْ اللّهُ الْمُلْكُمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُلْمُلُولُوا اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۳۱۳) مطرف کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت زبیر طائفت کہا کہ اے ابوعبداللہ! آپ لوگ کس مقصد کی خاطر آئے ہیں؟ ہیں، آپ لوگوں نے ایک خلیفہ کوضائع کر دیا یہاں تک کہ وہ شہید ہوگئے، اب آپ ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ حضرت زبیر طائفا نے فر مایا کہ ہم نبی طائفا، حضرت صدیق اکبر طائفا، خاروق اعظم طائفا نافل بھی نتائفا کو دان فی بھی ہو کا مطالبہ کر اس آ زمائش ہے بچو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے طلم کیا ہوگا (بلکہ عمومی ہوگی) لیکن ہم بنہیں ہجھتے تھے کہ اس کا اطلاق ہم پر ہی ہوگا، یہاں تک کہ ہم پر بی آ زمائش آگئی۔

يَّ ( ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ أَغُنُمَانَ بُنِ عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ عَنِ الزَّبُيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِإِقَالَ الناني صحيح (النسائي

۱۳۷/۸) و ابویعلی ۱۸۷۱).

(۱۳۱۵) حضرت زبیر طُنْتُونت مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ تَانَیْجُ نے ارشاد فر مایاتم اپنے بالوں کی سفیدی کو تبدیل کر سکتے ہو لیکن یہودیوں کی مشابہت اس موقع برجھی اختیار کرنے ہے بچو۔

( ١٤١٦) حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ مِنْ أَهُلِ مَكَّةً مَخْزُومِيٌّ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ إِنْسَانَ قَالَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ حَيْرًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَفْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَيُلَةٍ حَتَّى إِذَا كُنّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مَتَّى إِذَا كُنّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَرْفِ الْقَلْونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكَ فَبُلُ لَنُولِهِ الطَّالِقُ وَحِصَارِهِ فَقِيفَ [ والحديث سكت عنده ابوداود وكذا عبد الحق وتعقب مما نقل عن البخارى انه لم يصح، وكذا قال الأزدى، وذكر الذهبي ان الشافعي صححه، واشار لضعفه ابن حنان، وضعف اسناده النووي واحمد ضعفه. قال الألباني: ضعيف (ابوذاود: ٢٠٣٢)].

## هي مُنظااَ فَرَاتُ بِنَ الْمُعْتِدِ مَرْمُ الْمُبِيدُ مِنْ الْمُبِيدُ مِنْ الْمُعْتِدِ الْمُبِيدُ وَ الْمُعِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعِيدُ وَالْمُبِيدُ وَ الْمُعِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُبِيدُ وَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۳۱۲) حضرت زبیر منتشق مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی پیلیا کے ساتھ ہم لوگ' لیہ' نامی جگہ ہے آ رہے تھے، جب ہم لوگ بیری کے درخت کے قریب بہنچ تو نبی پلیلا ' قرن اسود' نامی بہاڑ کی ایک جانب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وادی مختب کی طرف نگاہ اٹھا کہ کھڑے ہو گئے در کھڑے در کا منام ہے، کا شکار اور ہر کا منے دار درخت حرم میں داخل ہے وار اسے شکار کرنا یا کا شاللہ کے حکم کی تمیل کے لئے حرام ہے، یہ بات نبی ملینا نے طاکف کی تینے اور بنوٹقیف کا محاصرہ کرنے سے پہلے فر مائی۔

(١٤١٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنِ الزَّبْيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ يَعْنِي حِينَ بَوَكَ لَهُ طَلْحَةُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ يَعْنِي حِينَ بَوَكَ لَهُ طَلْحَةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ يَعْنِي حِينَ بَوَكَ لَهُ طَلْحَةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ يَعْنِي حِينَ بَوَكَ لَهُ طَلْحَةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِهِ [صححه ابن حان (١٩٧٩)، والحاكم (٢٧٣/٣)) وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن اسحاق قال الألباني حسن (النومذي ١٦٩٢)

(۱۳۱۷) حضرت زبیر رہ ٹھٹنا سے مروی ہے کہ میں نے اس دن' جبکہ حضرت طلحہ ٹٹاٹٹنا نے نبی میٹھ کی وہ خدمت کی جوانہوں نے کی میٹن نبی میٹھ کے سامنے جھک کر پیٹھ گئے اور نبی عیٹھ ان کی تمر پر سوار ہو گئے'' نبی میٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کرلیا۔

(١٤١٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَنَبَانَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ آبِى الزِّنَادِ عَنُ هِشَامٍ عَنْ عُرُوةً قَالَ أَخْبَرَنِى آبِى الزَّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتُ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَى إِذَا كَادَتُ أَنْ تَشُونَ عَلَى الْقَبْلَى قَالَ المُعْرَاقَ قَالَ الزُّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ الْمَرْأَةَ الْمُرْأَةَ قَالَ الزُّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّى صَفِيَّةً قَالَ فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلِيهَا فَأَدْرَكُتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِى إِلَى الْقَتْلَى قَالَ فَلَكَمَتُ فِى صَدْرِى وَكَانَتُ امْرَأَةً جَلْدَةً قَالَتُ إِلِيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ صَدْرِى وَكَانَتُ امْرَأَةً جَلْدَةً قَالَتُ إِلِيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ صَدْرِى وَكَانَتُ امْرَأَةً جَلْدَةً قَالَتُ إِلِيْكُ لَا أَرْضَ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَزَمَ مَعْنَا بِالقَوْبَيْنِ وَلَكُو مَنْ فِيهِمَا حَمْزَةً فَإِنَا إِلَى جَنْدِهِ وَلَا فَوَقَفَتُ وَأَخْرَجَتُ ثَوْبُينِ فِيهُمَا حَمْزَةً فِي ثَوْبَيْنِ وَالْأَنْصَارِقَ لِلَا لَعَلِي لَكُمْ لَا يَعْمَونَهُ فَى اللَّهُ عَلَى الْوَتُومُ وَلَيْنَ لِلَكُونَ وَلَا لَوْمَ عَلَى الْعَلَى الْمَعْرَاقُ فَى الْفَوْرَعُنَا بَيْنَهُمَا فَكُفَّالًا لِكُورَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ الْمُ الْعَلَى وَلَيْقُولُ الْوَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَالِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَهُ

(۱۳۱۸) حضرت زبیر رفاتیئے مردی ہے کہ غزوہ احد کے دن اختیام پرایک عورت سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی، قریب تھا کہ دہ شہداء کی لاشیں دیکھ لیتی ، نبی میٹیااس چیز کواچھانہیں بچھتے تھے کہ وہ خاتون انہیں دیکھ سکے، اس لیتے هي مُنالِه المَرْنُ بل يَنْ سُرَّم المُسلَمِّة المُسلَمِينَ المُسلِمِينَ المُسلَمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلِمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلِمِينَ المُسلَمِينَ المُسلِمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلَمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِي

فرمایا کہ اس عورت کو روکو، اس عورت کو روکو، حضرت زبیر ڈٹٹٹؤ فرماتے ہیں کہ جھے انداز ہ ہو گیا کہ بیر میری والدہ حضرت صفیہ ٹٹٹٹا ہیں، چنا نچیمیں ان کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور شہداء کی لاشوں تک ان کے پینچنے سے قبل ہی میں نے انہیں جالیا۔

انہوں نے ججھے دیکھ کرمیرے سینے پر دو ہتر مار کر جھھے چیھے کو دھیل دیا، وہ ایک مضبوط خاتون تھیں اور کہنے لگیں کہ پرے ہٹو، میں تم سے نہیں بولتی، میں نے عرض کیا کہ نبی طلیفانے آپ کوشتم دلائی ہے کہ ان لاشوں کومت دیکھیں، یہ سنتے ہی وہ رک گئیں اور اپنے پاس موجود دو کپڑے نکال کرفر مایا بیدو کپڑے ہیں جو میں اپنے بھائی عزہ کے لئے لائی ہوں، کیونکہ ججھے ان کی شہادت کی خبر مل چکل ہے، تم انہیں ان کپڑوں میں کشن دے دیئا۔

جب ہم حضرت حمزہ ڈاٹنؤ کو ان دو کپڑوں میں گفن دینے لگے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں ایک انصاری شہید ہوئے پڑے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا تھا جو حضرت حمزہ ڈاٹنؤ کے ساتھ کیا گیا تھا، ہمیں اس بات پرشرم محسوں ہوئی کہ حضرت حمزہ ڈاٹنؤ کو دو کپڑوں میں گفن دے دیں اور اس انصاری کو گفن کا ایک کپڑا بھی میسر نہ ہو، اس لئے ہم نے بیہ طے کیا کہ ایک کپڑے میں حضرت حمزہ حمزہ گائو گائو گوگفن دیں گے، اندازہ کرنے پرہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں حضرات میں ہے ایک زیادہ لیے قد کا تھا، ہم نے قرعہ اندازی کی اور جس کے نام جو کپڑائکل آیا اے ای کپڑے میں کھی میں دونوں حضرات میں سے ایک زیادہ لیے قد کا تھا، ہم نے قرعہ اندازی کی اور جس کے نام جو کپڑائکل آیا اے ای کپڑے میں کھی دوروں میں کہا ہم دونوں حضرات میں ہے دیا دوروں میں کہا ہے۔

( ١٤١٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُوِى قَالَ أَخْبَرَنِى عُرُوّهُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ حَاصَمَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُ كَوْبُولُولُ فَيَعَالُ الْأَوْبُولُ فَيَعَالُ الْعُرُولُ فَيْعَالُ الْعُرُولُ فَيْعَالُ الْعُرُولُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ مَلْكُولُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْكُولُولُ الْعُرُولُ الللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَل

(۱۴۱۹) حضرت زبیر طانتی بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبدان کا ایک انساری صحابی طانتیات 'جوغزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے' نبی علیہ کی موجود گی میں پانی کی اس نالی میں اختلاف رائے ہوگیا جس سے وہ دونوں اپنے اپنے کھیت کوسیراب کرتے تھے، نبی علیہ نے بات کوئتم کرتے ہوئے فرمایا زبیر! تم آپنے کھیت کوسیراب کرکے اپنے پردی کے لئے پانی چھوڑ دو،انساری کو هي مُناكًا إِنَّ رَضِيل بَينِيهُ سَرَّى الْمُشرَة المُبشرة ﴿ ٥٨١ ﴿ هُلِ مَنْ الْمُشرة الْمُبشرة ﴿ هُ

اس پرنا گواری ہوئی اوروہ کئے گئے کہ یارسول اللہ! یہ آ پ کے پھوپھی زاد ہیں ناں اس لئے آ پ یہ فیصلہ فرمار ہے ہیں؟ اس پرنی طیف کے روئے انور کا رنگ بدل گیا اور آ پ ٹاکٹیٹا نے حضرت زبیر طائٹ سے فرمایا کہ اب تم اپنے کھیت کوسیر اب کرو، اور جب تک پانی منڈیر تک نہ بھی جائے اس وقت تک پائی رو کے رکھو، گویا اب نبی طیف نے حضرت زبیر طائٹ کو ان کا پوراحق ولوا ویا تھا جس میں ان کے لئے اور انصاری کے لئے گھجاکش ویا، جبکہ اس سے پہلے نبی طیف نے حضرت زبیر طائٹ کو ایک ایسا مشورہ ویا تھا جس میں ان کے لئے اور انصاری کے لئے گھجاکش اور وسعت کا پہلوتھا، لیکن جب انصاری نے نبی طیف کے ساتھ حضرت زبیر طائٹ کو ان کا پوراحق ولوایا۔

حفرت زبیر ٹائٹو فرماتے ہیں بخداا میں سیجھتا ہوں کدمندرجہ ذیل آیت اسی واقعے ہے متعلق نازل ہوئی ہے کہ آپ کے رب کی شم! بیاس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو ٹالٹ مقرر نہ کر لیس، پھر اس فیصلے ہے متعلق اپنے دل میں کی قشم کی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے مکمل طور پر شلیم نہ کریں۔

( ١٤٢٠) حَدَّقْنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثْنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِى جُبَيْرُ بْنُ عَمْوٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِى أَبُو سَفْدٍ الْأَنْصَادِيُّ عَنْ آبِي يَخْيَى مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ فَحَيْثُمَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَٱلِحَهُ إِسناده ضعيف].

(۱۳۲۰) حضرت زبیر طِنْتُؤَسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ تَاللّٰتِیْمُ نے ارشاد فر مایا شہر بھی اللّٰہ کے ہیں اور بندے بھی اللّٰہ کے ہیں اللہ کے ہیں اللہ کے ہیں اللہ کے ہیں اللہ کے ہیاں تہیں خیر دکھائی دے ، دیمیں پر قیام پذر پر ہوجاؤ۔

( ١٤٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِى جُبَئُو بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى سَعْدِ الْأَنْصَارِى عَنْ أَبِى يَعْمَى مَوْلَى آلِ الزَّبْيُو بُنِ الْعَوَّامِ عَنِ الزَّبْيُو بُنِ الْعَوَّامِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعَرَفُةَ يَقُولُ الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَالْمَكُونِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَالْمَكُونِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْعَلْمِ فَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْعَلْمِ وَالْمَكُونِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِللّهَ إِلَّا هُو اللّهُ اللّ

(۱۴۲۱) حَضِرَت زَيِر رُنَّ النَّوْ عِمُ وَى جَمِيلُ فَيْ بَى عَلِيْنَا كُومِيدان عُوفات مِنْ اللهُ عَن الوت كرتے ہوئے سنا كەللله تعالى الى بات پر گواہ بَیں كه ان كے علاوہ كوئى معبود نہيں ، اور فرضتے اور ابل علم بحى انساف كوقائم ركھتے ہوئے الى بات پر گواہ بيل ، الى كے علاوہ كوئى معبود نہيں ، وہ فالب حكمت والآج ، نبى عَلِيْنَا فرمار ہے تھے كہ پرورد كار! يَس جمى الى بات پر گواہ بوں۔ الله بن عَقُوبُ حَدَّقَنا يَعْفُوبُ حَدَّقَنا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّقَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَن أَلْهُ عَنْهُ حِينَ آتَانَا عَلَى بَعْلَةً لَهُ أَلَّهِ وَجَدَّتِهِ أُمْ عَطَاءٍ وَاللّهِ لَكَانَتَا نَشْطُورُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِينَ آنُ يَأْكُوا مِن لُحُومِ بَيْطَاءً فَقَالَ يَا أُمْ عَطَاءٍ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِينَ آنُ يَأْكُوا مِن لُحُومِ بَيْطَاءً فَقَالَ اللّهُ عَالَهُ وَلَكُولُوا مِن لُكُونَ فَسَانَكُنَّ فَسَانَكُنَ فَسَانَكُنَّ فَسَانَكُنَّ فَسَانَكُنَّ فَسَانَكُنَّ فَسَانَكُنَ فَالَ اللّهُ عَلَا كَالًا فَقَالَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عُونُ فَلَانٍ قَالَ فَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ فَعَالَ اللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْ فَقَالَ اللّهُ عَالَهُ وَلَا كُونَ فَلَانِ قَالَ قَالَ اللّهُ عَلَيْ فَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَقَالَ اللّهُ عَالَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْ وَقَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

#### ع مُنْ الله المَوْرِينَ بِيَدِ مِنْ أَنْ بِيدِ مِنْ أَنْ اللهُ مِنْ الدُّمْرَةِ الدُبْشِرَةِ الدُبْسِرَةِ الْمُنْسِرَةِ الدُبْسِرَةِ الدُبْسِرَةِ الدُبْسِرَةِ الدُبْسِرَةِ الْمُنْسِرَةِ الدُبْسِرَةِ الدُبْسِرَةِ الْمُنْسِرَةِ الْمُنْسِرِ الْمُنْسِرَةِ الْمُنْسِرَةِ الْمُنْسِرِينِ الْمُنْسِينِ الْمُنْسِرِينِ الْمُنْسِرِينِ الْمُنْسِرِينِ الْمُنْسِرِي

به. [اسناده ضعيف].

(۱۳۲۲) ام عطاء وغیرہ کہتی ہیں کہ بخدا! ہمیں ایبا محسوں ہوتا ہے کہ گویا ہم اب بھی حضرت زبیر ڈاٹٹو کو دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ ہمارے پاس اپنے ایک سفید څچر پر سوار ہو کر آئے تھے اور فرمایا تھا کہ اے ام عطاء! نبی طیشانے سفید څچر پر سوار ہو کر آئے تھے اور فرمایا تھا کہ اے ام عطاء! نبی طیشانے سفید خربیں ہوں ، اگر ہمیں فرمایا ہے کہ وہ اپنی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ کھا کیں ، میں نے کہا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں ، اگر ہمیں بدیہ کے طور پر جو چیز آجائے اس میں جنہیں اختیارے۔

ہر ہیہ کے طور پر کہیں سے قربانی کا گوشت آجائے تو اس کا کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہدید کے طور پر جو چیز آجائے اس میں ختیبیں اختیارے۔

(۱٤٢٣) حَلَّتَنَا عَتَابُ بُنُ زِيَادٍ حَلَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَنْبَانَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ النَّهُ بْنِ وَرَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْأُحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمْرُ بْنُ آبِى سَلَمَةَ مَعَ النِّسَاءِ فَنظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبِيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِى قُرِيْظَةً مَرَّتَيْنِ أَوْ لَلَاثَةً فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتُ يَا أَنْتَى يَنِى قُريُطُةً فَيَأْتِينِى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَأْتِى بَنِى قُريُطُةً فَيَأْتِينِى وَرَالْقَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَأْتِى بَنِى قُريُطُةً فَيَأْتِينِى بِخَبِرِهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَأْتِى بَنِى قُريُطُة فَيَأْتِينِى بِخَبِرِهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوبُهِ فَقَالَ فِيدَاكَ آبِي بِخَبِرِهِمْ فَانُطُلُقُتُ فَلَكُ وَمَا بَعْنَ عِلْمَ لَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوبُهِ فَقَالَ فِلاَكَ آبِي

(۱۳۲۳) حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹٹٹؤ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں اور عمر بن افی سلمہ' المم حسان' نامی اس ٹیلے پر تھے جس میں نبی طیقی کی از واج مطبرات موجود تھیں ، (مجھی وہ چھے اٹھا کراونچا کرتے اور بھی میں انہیں اٹھا کراونچا کرتا ، جب وہ چھے اٹھا کراونچا کرتے ) تو ہیں اسپنے والدصا حب کو پیچان لیا کرتا تھا جب وہ بوقریظہ کے پاس سے گذرتے تھے۔

والیبی پر میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ ابا جان! بخد! میں نے اس وقت آپ کو پہچان لیا تھا جب آپ گھوم رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے! کیا واقعی تم نے جھے دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے کہا نی طیا اسے فرمایا تھا ہوتر بیٹے کے پاس جاکران کی خبر میرے پاس کون لائے گا؟ میں چلا گیا اور جب والیس آیا تو نبی طیا اس موقع پر میرے لیے اسے والدین کوجع کر کے بول فرمار ہے تھے کہ میرے ماں باہے تم پر قربان ہوں۔

(١٤٣٤) حَدَّثَنَا عَنَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُفْبَةً وَهُوَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَمَّنُ سَمِعَ عَبُدُ اللَّهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ شُفْيَانَ بْنَ وَهُبِ الْحُولَآنِيَّ يَقُولُ لَمَّا افْتَتَحْنَا مِصُرَ بِغَيْرٍ عَهْدٍ قَامَ الزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ يَا عَمْرُو بْنَ الْعُولِينِ الْفُوسِيةِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَتَقْسِمَنَهَا كَمْرُو لَا أَقْسِمُهَا فَقَالَ الزُّبِيْرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَتَقْسِمَنَهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَتَقْسِمَنَهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبُرَ قَالَ عَمْرُو وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُهَا حَتَى أَكُتُ إِلَى آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَى عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ خَيْبُولَ قَالُ عَمْرُو وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُهَا حَتَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَى عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَالًا فَكُنْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَالًا اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلِيلًا لَهُ عَلَيْهِ عُمْرُ أَنْ إِقْوَامُ حَتَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ الْنَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَمْرُ الْنَا الْعُلَامُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عُمْرُ أَنْ الْوَالْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ الْعُلْمَ الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه منالاً المرابع بالمنظمة المنسوم على المنسوم المنسود ا

كاتوں بى رہنے دو) يهاں تك كه اكل نسل جنگ ميں شريك بوجائے۔ (١٤٢٥) حَدَّقَنَا عَتَّابٌ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّقَنَا فَلَيْحُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الزَّبَيْرَ سَهُمًا وَأُمَّةُ سَهُمًا وَفَرَسَهُ سَهُمَيْنِ إِقَالَ الإَلياني عسن الاسناد (النساني ٢٢٨٦) قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]

(۱۳۲۵) حضرت زبیر نگانڈے مردی ہے کہ جناب رسول الله تکافی نے ایک غزوہ سے فراغت کے بعد مال غنیمت میں سے انہیں ایک حصد دیا تھا۔ان کی والدہ کو بھی ایک حصہ دیا تھا اور گھوڑ ہے کے دو حصے مقرر فرمائے تتھے (یعنی ہر گھڑسوار کو دوج صے اور ہر پیدل کوایک حصہ دیا تھا)

(۱۳۲۷) خواجہ حسن بھری مینینہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت زبیر ٹٹاٹٹنڈ کی خدمت میں آیا، اور کہنے لگا کہ کیا میں علی کا کام تمام نہ کردوں؟ فریایا ہرگز نہیں! اور و لیے بھی ان کے ساتھ اتنا ہو الشکر ہے کہتم انہیں قبل کر ہی نہیں سکتے ؟ اس نے کہا کہ پھر آپ ان کے پاس جا کر خلافت کے معاملے میں جھڑا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوسکنا کیونکہ جناب رسول اللہ ڈٹاٹٹیٹم نے ارشا دفر مایا ہے ایمان نے جھڑے ہے کہاؤں میں بیڑی ڈال دی ہے، اس لئے مومن جھڑنے والانہیں ہوتا۔

(١٤٢٧) حَلَّنُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُبَارَكُ بَنُ فَصَالَةً حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ أَتَى رَجُلٌّ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ فَقَالَ ٱلْآ ٱقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا قَالَ وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ قَتْلُهُ وَمَعَهُ النَّاسُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [انظر:٢٤٢،١٤٣٣]

(۱۳۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٤٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا لِكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

#### هي مُنظارَ أَصْرُن مِن مِينِ مَتْرَا الْمُسْمِرة الْمُسْمِينَ الْمُسْمِرة الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِرة الْمُسْمِينَ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِينَ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِينَ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِينَ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِينَ الْمُسْمِونِ الْمُسْمِ

مَا فَارَقْتُهُ مُنْدُ أَسُلَمْتُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنْ النَّار[راحع: ١٤١٣].

(۱۳۲۸) حضرت عبداللہ بن زبیر بڑا تھ ہیں کہ ہیں نے اپنے والدحضرت زبیر ٹٹاٹھئے سے پوچھا کہ آپ ہی بیٹیا کی احادیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، نبی بلیٹا سے بھی جدانہیں ہوالیکن میں نے نبی بلیٹا کو سے فرماتے ہوئے نامے کہ جوخص جان بو جھ کرمیری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالین جائے۔ (اس کے میں ڈرتا ہوں)

( ١٤٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ نُمُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ابْنُ نُمُيْرٍ عَنِ الزَّبُيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَخْبُلُهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيجِيءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَيعَهَا فَيَسْتَغْنِي بِنَمَتِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنُ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنعُوهُ [راحع: ١٤٠٧]

(۱۳۴۹) دعمرت زیبر بن العوام ڈاٹٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول الدُشاٹٹیٹنے نے ارشاد فر مایا انسان کے لئے بیزیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی ری اٹھائے ،اس سے ککڑیاں بائد ھے، بازار میں لا کراٹییں رکھے اور انہیں چچ کراس سے غناء بھی حاصل کرے اور اپنے او پرخرچ بھی کرے، بذہبت اس کے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھر نے واہ لوگ اسے دیں یا ندویں۔

( ١٤٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بُنُ شَدَّاهٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعِيشَ بُنَ الْوَلِيدِ حَدَّثَهُ أَنَّ مَوْلَى لِآلِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّوَيْمِ بَنَ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمْمِ قَبْلُكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَفْضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا تَذُخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُومِنُوا وَلَا تُومِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا تَذُخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُومُوا وَلَا تُومِنُوا وَلَا تُومِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَفَلَا أَنْهُمُ مِلْمَا يَشِعُلُ مَنْ الْعَرَامِ وَاللَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا تَذُخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُومُوا وَلَا تُومِنُوا وَلَا تُومِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَفَلَا أَنْهُمُ إِلَى لَكُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ [اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٥١٠) وابويعلى: ٢٦٩]. [راجع: ٢٤١٤].

(۱۳۳۰) حضرت زبیر طائع سمروی ہے کہ جناب رسول اللہ طائع ارشاد قرمایاتم سے پہلے جواسیں گذر چکی ہیں ان کی بیاریاں یعنی حمد اور بغض تنہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہیں اور بغض تو مونڈ دینے والی چیز ہے، بالوں کوئیس بلکدوین کومونڈ دیتی ہے جسم ہے اس ذات کی جس کے تبعثہ قدرت میں کھر گئی گئی جان ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل ٹیس ہو سکتے جب تک کال مؤمن ند ہو جا کہ اور تم اس وقت تک کال مؤمن نیس ہو سکتے جب تک کدآپی میں ایک دوسرے سے مجت ند کرنے لگو، کیا میں تمہیں ایک ایساطریقہ نہ تا اور جس اس مقت کے کال مؤمن نے بیاریاں کورواج دوسرے سے جب تک کدآپی میں سالم کورواج دوسر کے ایس میں سالم کورواج دوسر کے ایس میں سالم کورواج دوسر کے ایس میں ایک ایس میں سالم کورواج دوسر کے ایس میں میں میں کہا کہ گئی آن الذّب بُنو الْولِيد آن مُولِی آن النّب بُنو الْولِید آن مُولِی آن النّب بُنو الْولِید آن مُولِی آن النّب بُنو کہ اللّب کورواج کی کہ کہ کہ کورواج کورواج کا کورواج کرائے کو کہ کورواج کی کورواج کی کورواج کی کورواج کورواج کورواج کی کورواج کورواج کی کورواج کورواج کورواج کی کورواج کورواج کی کورواج کی کورواج کی کورواج کورواج کورواج کورواج کی کورواج کورواج کی کورواج کورواج کورواج کورواج کی کورواج کوروا

هي مُنالِهُ الْمُؤْرِثِينَ اللَّهِ مِنْ الدُّورِ الدُّورِينَ الدُّورِينَ اللَّهِ الدُبِيرَةِ الدُّبِيرَةِ الدّ

(۱۳۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٤٣٢) حَلَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَلَّقَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَوٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مَوْلَى لِآلِ الزَّبَيْرِ أَنَّ الزَّبَيْرِ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّقَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَبَّ إِلَيْكُمْ فَذَكَرَهُ[اسناده ضعيف]. [راجع: ١٤١٢].

(۱۳۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۶۲۷) حَدِّثْنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلزُّبَيْرِ أَلَا أَفْتُلُ لَكَ عَلِيًّا قَالَ كَيْفَ تَفْتُلُهُ قَالَ أَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنْ (راحع: ١٤٢٦). أَفْتِكُ بِهِ قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنْ (راحع: ١٤٢٦). (١٣٣٣) مُواجِدِ مِن بِعرى مُنِينَ كَتَ مِن كَداكِ آ دَى حضرت زبير رَثَاثُونَ كَ مُومت مِن آيان اور كَتِن كُاكُ مَهُم كَام مَهُم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْلُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَل

( ١٤٣٤) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَلَّتُنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍ و عَنْ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الشُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ مَيِّتٌ الزُّبَيْرِ عَنِ الزَّبَيْرِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُونَ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَى كُلِّ ذِى أَيْكُوبٍ قَالَ نَعْمُ لَيْكُورَنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَى كُلِّ ذِى حَوَّاصٌ الذَّنُوبِ قَالَ نَعْمُ لَيْكُورَنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَى كُلِّ ذِى حَقِّالَ الزَّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنَّ الْمُورَ لَشَدِيدًا رَاحِع: ٥٠ ٤١٤).

(۱۳۳۳) حضرت أُدير اللَّنَّ عروى ہے كہ جب بيآ يت نازل ہوئى كہ پھر قيامت كدن تم اپنے رب كے پاس بھر اكرو كے، تو انہوں نے بو چھا يار سول اللہ! گنا ہوں كے ساتھ ساتھ دنيا بلس اپنے مدمقا بل لوگوں ہے بھر نا مراد ہے؟ ني طيان نے فر ما يا ہاں، كي بھر او دبارہ ہوگا يہاں تك كہ حقد اركواس كاحق ل جائے ، اس پر حضرت زبير اللَّذَان نے كہا بخد اليتو بہت خت بات ہے۔ ( ١٤٤٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنِ الزَّبَيْرِ وَسَمِعْتُ عِحْمِ مَدَّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ وَقُوعَ عَلَى سُفْيَانَ عَنِ الزَّبَيْرِ وَسَمِعْتُ عِحْمِ مَدَّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ وَقُوعَ عَلَى سُفْيَانَ عَنِ الزَّبَيْرِ وَسَمِعْتُ عِحْمِ مَدَّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ وَقُوعَ عَلَى سُفْيَانَ عَنِ الزَّبَيْرِ وَسَمِعْتُ عِحْمِ مَدَّ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ وَقُوعَ عَلَى سُفْيَانَ عَنِ الزَّبَيْرِ وَسَمِعْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى الْمُعْتَى الْعُشْاءَ اللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى الْمُعْتَى الْعُشْاءَ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا لَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَرَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِيَةً وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَانًا مَعْمُونَ الْفُورَ آنَ فَالَ بِنَعْمَلَةً وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَانَ مَعْلَى الْمُعْتَى الْمَعْتَى الْمُعْتَانَا وَالْمَانِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْمَانَا وَالْمَانِ اللّهُ عَلَى مَالِمَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْتَى اللّهُ مَالِمَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ ا

عَلَيْهِ لِبَدًا قَالَ سُفْيَانُ كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ كَاللَّهِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ [فال شعب: حسن لغيره].

(١٣٣٥) حفرت زير التَّقُ عمروى بك جنات كَقرآن كريم سنن كاجولا كرور آن الشريف مين آيا به ، وه وادى تخله عنقاق بجبكه في النَّهُ غاز حمد بيان كرتم بوئ منتقل بجبكه في النَّهُ غاز حمد بيان كرتم بوئ منتقل من بيار الكري في النَّهُ كومادت مين معروف وكي كرمشركين بحيرً لكا كراس منتقان كيتم مين كرايك دوسر بي بير شع علي الرب تقرايين في النَّهُ كومادت مين معروف وكي كرمشركين بحيرً لكا كراس

## المُشْرَةُ 
طرح انتضاء وجاتے تھے کہ اب حملہ کیا اور اب حملہ کیا ، ایبامحسوں ہوتاتھا)

(١٤٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ الْعُوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَبَادِرُ فَمَا نَجِدُ مِنْ الظَّلِّ إِلَّا مُوْضِعَ ٱقْدَامِنَا أَوْ قَالَ فَلَا نَجِدُ مِنْ الظَّلِّ مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا [راحد: ١٥١١].

(۱٬۳۳۷) حضرت زبیر رٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی طیٹا کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے (اور واپس آ کرٹیلوں میں جج تھمیر نے ملگ جاتے تھے )اس موقع پڑھمیں سوائے اپنے قدموں کی جگہ کے کہیں ساپینہ ماتا تھا۔

(١٤٣٧) حَلَّتُنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامِ حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلِمَةَ أَوْ مَسْلَمَةَ قَالَ كَثِيرٌ وَحِفْظِي سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَوْ عَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِآيَامِ اللَّهِ حَتَّى نَغْرِفَ ذَلِي عَنْ عَلِيهِ وَكَانَةٌ نَذِيرُ قَوْمٍ يُصَبِّحُهُمُ الْأَمُو عُدُوةً وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ لَمُ يَعْبَسُهُمْ صَاحِكًا حَتَّى يَوْتَفِعَ عَنْهُ إِعلَى السَّاده حسن، احرجه الوبعلى ٢٧٧].

(۱۳۳۷) حضرت علی طائعتًا حضرت زہیر طائعت مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تکا نیخ اجب ہمیں نصیحت فریاتے تھے اور اللہ ک عذاب سے ڈراتے تھے تو اس کے اثر ات آپ تک نیخ کے چہرہ مبارک پر دکھائی دیتے تھے اور ایسامحسوں ہوتا تھا کہ آپ اس قوم کوڈرار ہے ہیں جن کا معاملہ مج صبح ہی طے ہو جائے گا اور جب حضرت جبر مل علیقا سے عنقریب ملاقات ہوئی ہوتی تو نبی علیقا اس وقت تک نہ ہنتے تھے جب تک وحی کی کیفیت کے اثر ات ختم نہ ہوجاتے۔

(١٤٣٨) حَلَّاثِنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّتُنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ قَالَ الزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً فَرَعْتُ مَنْوَا فِينَةً وَمَا نَشْعُرُ أَنَّهَا تَقَعُ حَيْثُ وَقَعْتُ آخِرُ حَدِيثِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّالَ مُعَالًى عَنْهُ إِنَّالَ مُعَالًى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّالَ مُعِب: صحيح نغيره [راجع: ١٤١٤]. (١٦٨/١)

(۱۳۳۸) حفرت زبیر ڈائٹوئے مردی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو نبی ایٹا کے ساتھ ہم لوگوں کی اچھی خاصی تعدادتی کہ اس آ زمائش سے بچوجوخاص طور پر صرف ان لوگوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا (بلکہ عموی ہوگی) تو ہم کہنے لگے کہ لیکون تی آ زمائش ہوگی ؟ لیکن ہتم میٹیس جھتے تھے کہ آس کا اطلاق ہم پر بنی ہوگا، یہاں تک کہ ہم پر بیٹا زمائش آگئی۔ هي مُنلكا آخُرن بن يسيّ سرّ المُنظمة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة

# مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَاللَّهُ اللهِ وَقَاصِ رَاللَّهُ كَلَّى مرويات حضرت سعد بن الى وقاص رَاللَّهُ كَلَّى مرويات

(١٤٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّالُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ سَالُتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِ حَصَيَاتٍ فَقَالَ لِيُطْعِمُ فَقِلَ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ سَأَلُتُهُ وَذَكُوتُ لَهُ قَوْلَ طَاوُسٍ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا بَلَغَهُ قَوْلُ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَمَيْنَا الْجِمَارَ أَوْ الْجَمْرَةَ فِي حَجَّنِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسْنَا نَتَذَاكُو فَمِنَا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسِتِّ وَمِنَا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسَعْعِ فَلَمْ يَرُوا بِلَلْكَ بَأْسًا إقال الطحاوى فى ((احكام القرآن)) حديث منقطع لا يشت اهل الاسناد مثله. قال الألباني صحيح الاسناد (النسائي: ٥/٧٥). قال شعيب: اسناده ضعيف النظر ٢٠٠٣)

(۱۳۳۹) این الی نی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے طاؤس سے بوچھا کہ اگر کوئی آ دمی جرات کی ری کرتے ہوئے کی جمرہ کو سات کی بجائے چھ نگریاں مارد نے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک تھی کے برابر گندم صدقہ کر دے ، اس کے بعد میں مجاہد سے ملاتو ان سے بھی بی سوال کیا اور طاؤس کا جواب بھی ذکر کر دیا ، انہوں نے کہا کہ اللہ ان پروتم کرے ، کیا انہیں حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹو کی بیرصد بیٹ نہیں پیچی کہ نی طیف کے ساتھ ہم نے جوج کیا تھا ، اس میں جرات کی رمی کرنے کے بعد جب ہم لوگ بیٹھے اور آپس میں بات چیت ہونے لگی تو کسی نے کہا کہ میں نے چھے کئریاں ماری ہیں کسی نے سات کہا ، کسی نے آٹھ اور

( ١٤٤٠) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّتُنَا وُهُمْ بُ حَلَّتُنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بَنِ سَعِيدِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ الْآلَةِ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ الرَّخْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَّ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَاهُ عُ اللَّهَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْ خَوْلَةَ فَاهُ عُ اللَّهَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْ خَوْلِيةَ فَاهُ عُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِينِي قَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ إِنَّ يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَقَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَنْ يَشْفِينِي قَالَ اللَّهُ إِنَّ الْهَالَمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ

هِ مُنْ الْمُ الْمُرْمَّنِ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمِنْ عَلَى الْمُلِكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ الْمُلَكَ بِعَيْشٍ أَوْ قَالَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ [صححه مسلم (١٦٢٨)، وابن حزيمة (٢٣٥٥)]. [انظر: ١٤٨٢، ١٤٧٩، ١٤٨٢)

131,1,01].

(۱۳۴۰) حضرت سعد بن ابی وقاص و وقاعت مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مکہ مرمہ میں بیار ہوگئے ، نبی علیا ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں اس سرز مین میں بی ندمر جاؤں جہاں ہے میں جبرت کر کے جاچکا تھا اور جیسے سعد بن خولہ کے ساتھ ہوا تھا ،اس لئے آپ اللہ سے میری صحت کے لئے دعاء کیجئے ، نبی علیا نے تین مرتبہ فر مایا اے اللہ اسعد کوشفاء عطاء فر ما۔

پھر حضرت سعد ظائفتے نے عرض کیایا رسول اللہ! میرے پاس بہت سامال ہے، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا ہیں اپ سارے بال کوراہ خدا ہیں دینے کی وصیت کے بارے پو چھا،
نی طیف نے سارے بال کوراہ خدا ہیں دینے کی وصیت کر سکتا ہوں؟ فر مایا ٹہیں، انہوں نے دو تبائی مال کی وصیت کے بارے پو چھا،
نی طیف نے پھر منع فرما دیا، انہوں نے نصف کے متعلق پو چھا تب بھی منع فرما دیا، پھر جب ایک تبائی مال کے متعلق پو چھا تو
ثی طیف نے فرمایا ہاں! ایک تبائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور بیایک تبائی بھی بہت زیادہ ہے، یا در کھو! تم اپنا مال جوابی اور پی وہور کی کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جو ٹر بچ کرتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جو ٹر بچ کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جو ٹر بچ کرتے ہو، یہ بھوڑ جاؤ صدقہ ہے، نیز یہ کہتم انہیں اس حال ہیں چھوڑ جاؤ میں اس سے بہت بہتر ہے کہتم انہیں اس حال ہیں چھوڑ جاؤ کہ دو اور کو گو کو ک کے سامنے ہاتھ بھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔

(١٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنِفَى عَبُدُ الْكَبِيرِ بُن عَبُدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بُنُ مِسْمَارِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ آخَاهُ عُمَرَ انْطَلَقَ إِلَى سَعْدٍ فِى عَمَمِ لَهُ حَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ أَعُوذٌ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ فَلَمَّا أَنَاهُ قَالَ يَ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا اللَّهِ مِنْ الْمَدِينَةِ فَضَرَبَ فَلَمَّا أَنَاهُ قَالَ يَا أَبُتِ أَرَضِيتَ أَنْ تَكُونَ أَعْرَابِيَّا فِي غَنَمِكَ وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِي الْمُلْكِ بِالْمَدِينَةِ فَضَرَبَ فَلَمَّ أَنَاهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْعَبْدَ التَقْتَى الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْعَبْدَ التَقْتَى الْعَبْدَ التَقْتَى الْعَبْدَ التَقْتَى الْعَبْدَ التَقْتَى الْعَبْدَ التَقْتَى الْعَبْدَ التَقْتَى الْعَبْدَ التَّامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُ

(۱۳۲۱) عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے بھائی عمر مدینہ منورہ سے باہر حضرت سعد ڈاٹٹؤ کے پاس ان کے بکریوں کے فارم میں چلے گئے، جب حضرت سعد ڈاٹٹؤ نے انہیں ویکھا (تو وہ پر بیٹان ہوگئے کہ اللہ خیر کرے ، کوئی آجھی خبر لے کرآیا ہو) اور کہنے گئے کہ اس سوار کے پاس اگر کوئی بری خبر ہے تو ہیں اس سے اللہ کی پناہ ما نگا ہوں، جب وہ ان کے قریب پنچ تو کہنے گئے ابا جان! لوگ مدینہ منورہ میں حکومت کے بارے جھڑر ہے ہیں اور آپ دیہا تیوں کی طرح اپٹی بحریوں میں مکن ہیں؟ حضرت سعد ڈاٹٹؤ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فر مایا خاموش رہو، میں نے نبی علیہ کویے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہیں جو متی ہو، بے نیاز ہواور اپنے آپ کوئی رکھنے والا ہو۔

#### هي مُناهَا آمُرُونَ بِل سَيَاءَ مَنْ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱٤٤٢) حَدَّثَنَا أَبُّو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَ عَامِرُ بُنُ سَعْدٍ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَذِيزِ وَهُو آمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّ سَعْدًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَكُلُ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ مِنْ بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَصُرَّهُ يُوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُمْسِى قَالَ فُلَيْحُ وَالْمَدِينَةِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَصُرَّهُ يُوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُمْسِى قَالَ فُلَيْحُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى وَهُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى وَهُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى وَهُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى مَعْدُ وَمَا كَذَبَ سَعْدٌ وَمَا كَذَبَ سَعْدًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى مَا كُذَبُتُ عَلَى سَعْدٍ وَمَا كَذَبَ سَعْدًا عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسُلَمَ وَاللَمُ وَالَمُ وَالَمُ وَسُلُولُ اللَّهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَالَمُ وَالَمُ وَالَمُ وَالَمُ وَالَمُ وَالَمُولُ وَالْمَا وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ وَالَمُ وَالَمَلَمُ وَاللَّهُ وَالْمَاءُ وَالَمُ وَالَمُ وَالَمُ وَالَمُ وَالَمُ وَالَمُ وَالَمُ وَالَمُولُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ وَ

(۱۳۳۲) ابن معمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عامر بن سعد نے حضرت عمر بن عبدالعزیز بینیدہ کو 'جبکہ وہ گورز مدینہ ہے' اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹیٹو کے حوالے سے بید عدین انی وقاص ڈاٹیٹو کے حوالے سے بید عدین انی کہ جناب رسول اللہ کا بیٹیٹو نے ارشاہ فر مایا جو تحص شح نہار منہ مدینہ منورہ کے دونوں اطراف میں کہیں ہے۔ بھی تجوہ مجبور کے سات دانے لے کر کھائے تو اس دن شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی ، حضرت عمر بن راوی کا گمان ہے کہ انہوں نے بیٹی فر مایا کہ اگر شام کو کھا لے تو صحح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی ، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی تامی المجبور نے کہا کہ میں اس عبدالعزیز بھی تھی مورج انوکیتم نبی عیش کے حوالے سے کیا حدیث بیان کررہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ حضرت سعد ڈاٹیٹور نے موج انوکیس با ندھا۔

(١٤٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَو عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا وَرَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ غُلَامًا يَخْبِطُ شَجَرًا أَوْ يَقْطَعُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَانَهُ أَهْلُ الْغُلَامِ وَكَالَمُ وَهُ أَنْ يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقَلَنِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ [صححه مسلم (١٣٦٤)، والحاكم (١٤٨٦-٤٨١)]. [انظر: ١٤٦٠].

(۱۳۴۳) عامر بن سعد دگالٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص دلائٹڈا پی سواری پرسوار ہو کر وادی عقیق میں اپنے کمل کی طرف جارہے تھے، وہاں پہنچ تو ایک غلام کو درخت کائے ہوئے دیکھا، انہوں نے اس سے وہ ساری کنٹریاں وغیرہ چھین کیس (جواس نے کائی تھیں) جب حضرت سعد ڈلٹٹڈواپس آئے تو غلام کے مالکان ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ انہوں نے غلام سے جو کچھلیا ہے وہ واپس کر دیں، انہوں نے کہا کہ نبی طیع نے جو چیز مجھے عطاء فر مائی ہے، میں اسے واپس لوٹا ووں؟ خداکی پناہ، اور میں کہہ کرافہوں نے وہ ویزیں واپس لوٹا نے سے اٹکار کردیا۔

فائدة:اس كى وضاحت عنقريب حديث نمبر ١٣٦٠ مين آربى يــ

( ١٤٤٤) حَلَّتُنَا رَوْعٌ آمُلَاهُ عَلَيْنَا بِبَعْدَادَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اللَّهِ عَنْ جَدِّهُ اللَّهِ عَنْ جَدْدُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهَ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهَ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهَ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهَ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْم

#### 

شِقُوّةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَصَى اللّهُ عَزَ وَجَلَّ إِقَالَ الترمذي: غريب، صححه الحاكم (١٨/٥). قال الألباني ضعيف (الترمذي: ٢١٥٦)].

(۱۳۴۴) حضرت سعد بن الی وقاص و وقاعی وقاعی وقاعی وقاعی وقاعی مروی ہے کہ جناب رسول الله تکافیا آخے ارشاد فرمایا ابن آدم کی سعادت ہے کہ وہ جرمعا ملے میں اللہ سے استخارہ کرے ، اور اس کے فیصلے پر راضی رہے اور ابن آدم کی بذھیبی ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرنا جیموڑ دے اور اکٹد کے فیصلے برنا گواری کا اظہار کرے۔

(١٤٤٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَوْأَةُ السَّوء سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَوْأَةُ السَّوء سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَوْأَةُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكُبُ الصَّالِحَةُ وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكِبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرُكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّواء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرُكُبُ السَّوء وَالْمَرُكُ السَّوء وَالْمَرُكُبُ السَّوء وَالْمَرُكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّوء وَالْمَرْكُبُ السَّونَ وَالْمَرُكُبُ السَّوم وَالْمَلُولُ وَالْمَرُكُ السَّومُ وَالْمَرُكُمُ السَّومُ وَالْمَرُكُوبُ السَّالِحَةُ وَالْمَرْكُوبُ السَّالِحَةُ وَالْمَرْكُوبُ السَّومَ وَالْمَرْكُوبُ السَّالِحَةُ وَالْمَرْكُوبُ السَامِ وَالْمَالُولُ وَالْمَرْكُوبُ السَّامِ وَالْمَالُولُ وَالْمَرْكُوبُ السَامِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَرْكُوبُ السَامِ وَالْمِالْمِولَ وَالْمَرْكُوبُ السَّامِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمِالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُولُ وَال

و الاستاد صعید من الى وقاص فَقَطَ سے مروی ہے کہ جناب رسول السُمُنَ فَقَعُ نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ابن آ دم کی سعادت مندی کی علامت میں ابن وقاص فَقطَ سے مروی ہے کہ جناب رسول السُمُنَ فَقِعُ نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ابن آ دم کی سعادت مندی کی علامت میں ابن آ دم کی خوش فصیبی تو یہ ہے کہ اسے بری ہوی ملے ، بری رہائش ملے اور بری سواری ملے ۔
ملے المجھی رہائش ملے اور عمده سواری ملے جبکہ اس کی بری بیعت کہ اسے بری ہوی ملے ، بری رہائش ملے اور بری سواری ملے ۔
( ۱٤٤٦) حَدَّقَنَا أَبُو سَعِيدِ مَوْلَى بَيْنِي هَاشِمِ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بُكُورُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الْكَاشِحَ اللّهُ عَلَيْهِ حَسَيْنَ بَنَ عَبْدِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ حَسَيْنَ بَنَ عَبْدِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْقَائِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنُ الْقَاشِي وَيَكُونُ الْمَاشِي فِيهَا وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ وَتُسَدِّ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْقَائِمُ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْقَاعِد [صححه الحاکم ( ٤١/٤ ٤) . قال الألساني: عَبْدًا مِنْ المُسْلِمِ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ الْقَاعِد [صححه الحاکم ( ٤١/٤ ٤) . قال الألساني: صحيح العبره الإداود: ٢٥٧٤) . قال شعیب: صحیح لغیره اور انظر: ١٩٠٤ .

(۱۳۴۷) حضرت سعد بن الى وقاص رفي النظام مروى ہے كہ جناب رسول الله تنافی النظام الله الله عنقریب فتنوں كا دور آئ گا، اس دور میں بیٹھنے والا كھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، كھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ ہے بہتر ہوگا اور شاید بیا بھی فر ہایا كہ لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا۔

(۱٤٤٧) حَدَّقَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَوْبٍ عَنِ ابْنِ آَخِ لِسَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَنِي نَاجِيةَ أَنَا مِنْهُمْ وَهُمْ مِنِّى [اسناده ضعيف، اخرجه الطيالسي: ٢٢٢]. [انظر: ١٤٤٨]. (١٣٣٤) حضرت معد ثاني المرابي الله عَلَيْهِ السَّرِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هي مُنظِهُ الخَرْنُ اللهُ اللهُ المُنظِمُ المُ

(۱۶٤۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر وَ ذَكَرَ الْحَدِيثِ بِقِصَّةٍ فِيهِ فَقَالَ ابْنُ أَحِى سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَدُ ذَكُرُوا بَنِى نَاجِيةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ حَتَى مِنِّى وَلَمْ يُذُكُّرُ فِيهِ سَعْدٌ الساده صعيف الراحع ١٤٤٧] عِنْدَ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ حَتَى مِنِّى وَلَمْ يُذُكِّرُ فِيهِ سَعْدٌ الساده صعيف الراحع ١٤٤٧] معزت معد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ (كسامة اليك مرتبه بنوناجيه كانذ كره بواتو) فرمايا كه مِن النسطة الله عنها الله عن

(١٤٤٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ذَاوُدَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ هَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ عَا يُعِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخُوفَتُ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا سِوارُهُ لَطَمَسَ صَوْنَهُ صَوْءَ الشَّمْسِ خَوْهِ إِنَالُ الترمذي: عرب قال الأساني: صحيح (الترمذي: ٢٥٣٨، والنزار: ٢ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّجُومِ إِنَالُ الترمذي: عرب قال الأساني: صحيح (الترمذي: ٢٥٣٨، والنزار: ٩ ١٤). إنظر: ٢٤١٧]

(۱۳۳۹) حضرت سعد بڑا تیز دنیا میں فائنا نے ارشاد فر مایا اگر جنت کی ناخن ہے بھی کم کوئی چیز دنیا میں فلا ہر ہوجائے تو زئین وآ سان کی چاروں ممتین مڑین ہوجائیں ،اورا گر کوئی جنتی مرددنیا میں جھا تک کردیکھ لے اور اس کا کنگن نمایاں ہوجائے تو اس کی روثنی سورج کی روثنی کواس طرح مات کردہ جیسے سورج کی روثنی ستاروں کی روثنی کو مات کردیتی ہے۔

( ١٤٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَو عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ غُنْ سَعْدٍ غُنْ سَعْدٍ غُنْ سَعْدٍ غُنْ سَعْدٍ غَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صحمه سَعْدٍ قَالَ الْحَدُوا لِي لَحُدًّا وَانْصِبُوا عَلَى اللَّهِ مَلَّا لَيْنَ نَصْبًا كَمَّا صُنعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صحمه سعنم (٩٦٦) والن ماحه: ٥١٥١ والنزار ١١٠١٠]. [انظر: ٩٦١،١٠١١)

( • ۱۳۵ ) حضرت سعد بن افی وقاص ڈٹائٹز نے اپنی آخری وصیت میں فر مایا تھا کہ میری قبر کولید کی صورت میں بنانا اور اس پر پکی اینٹین نصب کرنا جیسے نبی طایفا کے ساتھ کیا گیا تھا۔

( ١٤٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَوَافَقَهُ أَبُّو سَعِيدٍ عَلَى عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ كَمَا قَالَ الْخُزَاعِيُّ قِال الإلىاني: صحيح (النسائي: ١٤٥٨)] [راجع ٥٠٠] . ( ١٣٥١) گذشته عديث ال دوسري سند يجي مروى ہے جو يهال ذكر مولى \_

(١٤٥٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرِ آخْرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ غَنْ آبِي النَّضُرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ وَالنَّمْ عَمْرَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُسْعِ عَلَى الْخُقَيْنِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِقَالَ الْأَمَانِي: صحيح الاسناد (النسائي: ٨٧١) وفي الكَرى: ١٤٨٥] وانظر: ١٤٥٩]

المالات معدت معدين الى وقاص رفائة المساح مروى ہے كہ جناب رسول الله فائلين موزوں برمسح كرنے كے حوالے سے فرمايا

# هي مُناكا آمَان تَبْل يَنْ مِنْ المُشرَقِ المُبشرة وَ المُوسِينِ مِنْ المُبشرة المُبشرة وَ المُناكِ المُبشرة والمُبشرة والمُبشرة والمُبشرة والمُبشرة والمُبشرة والمُبشرة والمُناكِ المُناكِ المُ

ہے کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

- ( ١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِى مَالِكٌ يَمْنِى ابْنَ أَنَسَ عَنْ سَالِم آبِى النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَىٍّ مِنْ النَّاسِ يَمْشِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَيٍّ مِنْ النَّاسِ يَمْشِى إِنَّهُ فِي الْمَجْنَةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامِ [صححه البحارى (٣٨١٣)، ومسلم (٣٤٨٣)، وابن حبان (٣١٦٣)]. وانظر: ٣٥٣ ].
- (۱۳۵۳) حضرت سعد بن ابی وقاص ر الله است مردی ہے کہ میں نے نبی مالیا کوکسی زندہ انسان کے حق میں بیفر ماتے ہوئے نبیں سنا کہ بیز مین پر چانا پھر تاجنتی ہے ، سوائے حضرت عبداللہ بن سلام واللہ کیا ہے۔
- ( ١٤٥٤) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ أَنْبَانَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادَّعِي زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا بَكُرَةَ قَالَ فَقُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكُرَةً وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعُلَمُ أَنَّهُ غَيْرٌ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكُرَةً وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنظِيرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنظِيرٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنظِيرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنظِيرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنظِيرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنظِيرٍ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنظِيرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَالَالَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَا
- (۱۲۵۳) ابوعثمان کہتے ہیں کہ جب زیاد کی نبت کا مسلہ بہت بڑھا تو ایک دن میری ملا قات حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹؤ سے ہوئی، میں نے ان سے بوچھا کہ بیآ پالوگوں نے کیا کیا؟ میں نے حضرت سعد ڈاٹٹؤ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ نبی علیقاسے سے بات میرے ان کا نول نے بن ہے کہ جو محض حالت اسلام میں اپنا باپ کے علاوہ کی اور محض کو اپنا باپ قرار دیتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے، حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹؤ نے فر مایا کہ میں نے بھی نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔
- ( 1٤٥٥) حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِ عَنُ وُهَيْبٍ عَنُ آبِى وَاقِدٍ اللَّيْشِيِّ عَنُ عَامِرٍ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِحَنِّ [قال الألباني: ضعيف( ابن ماحة ٢٥٨٦ والبزار: ١١٢٨، وابن - ابى شببة: ٢٩٩٩). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].
- (۱۳۵۵) حفرت سعد تاللے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَن الله عَلَيْ الله مَن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلِيهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع
- ( ١٤٥٦ ) حَلَّتُنَا رُوْحٌ حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنَادِىَ أَيَّامَ مِنَى إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ فَلَا صَوْمَ فِيهَا يَعْنِي أَيَّامَ التَّشُرِيقِ إِنَال شعب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [النظر: ١٥٠٠].
- (۱۳۵۷) حضرت سعد و المفواهات مين كدايك مرتبالا منى مين بي اللهاف جيهديد منادى كرن كاحكم ديا كدايا م تشريق كهان

# 

پینے کے دن ہیں اس لئے ان میں روز ہیں ہے۔

(١٤٥٧) حَنَّانَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَنَّانَنَا الْفُصْيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَنَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنُ آبِي إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ مَا بَيْنَ لاَبَتَى الْمَدِينَةِ حَرَامٌ قَدْ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللّهُمَّ اجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِيهَا بَرَكَتَيْنِ وَبَارِكُ لَهُمُ فِي صَاعِهِمُ وَمُلِّهِمُ إِقَالَ شعيب: صحيح، وهذا اسناده حسن]. [انظر: ١٩٥٣،١٥٧٣].

(۱۳۵۷) حضرت سعد ڈٹٹٹٹو فرماتے ہیں کہ مدیند منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ حرم ہے، نبی علیا نے اسے حرم قرار دیا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیا نے مکہ محرمہ کو حرم قرار دیا تھا، اے اللہ! اہل مدینہ کو دو گئی برکتیں عطاء فرمااوران کے صاع اور مد میں برکت عطاء فرما۔

(١٤٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱلْبَآنَ عَاصِمُ بُنُ بَهَدَلَةَ عَنُ مُصْعَبِ بْنِ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي وَسَلَّمَ يَجِيءُ رُجُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي يَقَصُعَةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَفَضَلَتُ فَصْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ رُجُلَّ مِنْ هَلَا الْفَحِّ مِنُ آهُلِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَصْلَةَ قَالَ سَعُدٌ وَكُنْتُ تَوَكُتُ آخِي عُمَيْرًا يَتَوَضَّأُ قَالَ فَقُلْتُ هُوَ مِنْ هَلَا الْفَحِّ مِنُ آهُلِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَصْلَةَ قَالَ سَعْدٌ وَكُنْتُ تَوَكُتُ آخِي عُمْيُرٌ قَالَ فَعَلَتُ هُو عَمْيُرٌ قَالَ فَعَلَتُ هُو مَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ بُنُ سَلَامٍ فَأَكُلَهَ [صححه ابن حباد (٢٥ و١٣)، والحاكم (١٦/٣). وعبد بن حميد: عَمْيُرٌ قَالَ شَعِيب: اسناده حسن]. [انظر: ١٥ و٢٠ (١٥ و١٠).

(۱۲۵۸) حضرت سعد ٹناٹنئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا، نبی ملیٹانے اس میں موجود کھانا تناول فرمایا، اس میں سے پچھونئے گیا تو نبی ملیٹانے فرمایا اس راہداری سے ابھی ایک جنتی آ دی آئے گا جو یہ بچا ہوا کھانا کھائے گا، حضرت سعد ڈٹاٹنؤ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عمیر کو وضو کرتا ہوا چھوڑ کرآیا تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہاں سے عمیر بی آئے گا، لیکن وہاں سے حضرت عبداللہ بن سلام ڈٹاٹنؤ آئے اور انہوں نے وہ کھانا کھایا۔

(١٤٥٩) حَدَّثُنَا عَلَمَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ٱلنَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ عَلَى الْخُقَيْنِ آتَهُ لَا بَأْسَ بِهِ[راجع: ٢٥٤].

(۱۳۵۹) حفرت سعد بن آنی وقاص منافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیج نے موزون پرمسی کرنے کے حوالے سے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٤٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَوِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّنِي يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِي عَبُدِ اللَّهِ قَالَ رَآيَتُ سَعْدَ بُنَ آبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَلَمُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ رَآيَتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْئًا

#### هي مُنالِم المُرْرَضِل بِيَةِ مَرْم المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُ

فَلَهُ سَلَبُهُ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعُمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِنْ شِنْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ ثَمَنَهُ وَقَالَ عَقَّانُ مَرَّةً إِنْ شِنْتُمْ أَنْ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ أَعْطَيْتُكُمْ إقال الترمذى: حسن غريب. قال الألباني: حسن (الوداود: ٢٠٣٧) قال شعب: صحيحة.

(۱۳۷۰) سلیمان بن ابی عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سعد ڈناٹنا کو دیکھا کہ انہوں نے ایک آ دی کو پکڑر کھا ہے جوحرم یہ بیند میں شکار کر رہا تھا ، انہوں نے اس ہے اس کے کپڑے چھن لیے ، تھوڑی دیر بعداس کے مالکان آ گئے اور ان سے کپڑ وں کا مطالبہ کرنے گئے ، حضرت سعد ڈناٹنٹو نے فرمایا کہ اس شہر مدید کو جناب رسول اللہ تناٹی نے حرم قرار دیا ہے ، اور فرمایا ہے کہ جس شخص کوتم یہاں شکار کرتے ہوئے دیکھو ، اس سے اس کا سامان چھین لو ، اس لئے اب میں تمہیں وہ لقمہ واپس نہیں کر سکتا جو نی میں بینا نے جھے کھلا با ہے ، البت اگر تم بیا ہوتو میں تمہیں اس کی قیت دے سکتا ہوں ۔

(١٤٦١) حَلَّتُنَا يَعْقُوبُ حَلَّتَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ حَلَّتَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ فَيَقُولُ نَعَمْ إِنِّي ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّذِي لَا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرُ حَازِمٌ إِقَال شعب: حسن لغيره ].
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّذِي لَا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ إِقَال شعب: حسن لغيره ].

(۱۳۷۱) حضرت سعد بن انی و قاص بی تنظیف مروی ہے کہ وہ عشاء کی نماز صحید نبوی میں پڑھتے تھے اور ایک رکعت و تر پڑھ کراس پر کوئی اضافہ نہ کرتے تھے ،کسی نے ان سے بوچھا گہا ہے ابوا سحاق! آپ ایک رکعت و تر پڑھنے کے بعد کوئی اضافہ نبیس کرتے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ایس نے نبی علی<sup>80</sup> کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ جوشض و تر پڑھے بغیر نہ ہوئے ، و و تنظینہ ہے۔

(١٤٦٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَفْلٍ حَدَّثَنِي وَالِدِى مُحَمَّدٌ عَنُ آبِيهِ سَغْدٍ قَالَ مَرَرُتُ بِعُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَمَلَا عَيْنَيْهِ مِنِّى ثُمَّ لَمْ يُرُدَّ عَلَى السَّدُمْ فَاتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ حَدَّتَ فِي مِنْ مَرُدُتُ بِعُثْمَانَ آنِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ الْمُسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ الْسُلَامِ شَيْءٌ مُرَدِّتُ بِعُثْمَانَ آنِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَكُ مُرَدُتُ بِعُثْمَانَ آنِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَمَلَا عَيْنَيْهِ مِنِى ثُمَّ لَمْ يَرُدُ عَلَى السَّلَامُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنِى ثُمَّ لَمْ يَرُدُ عَلَى السَّلَامَ قَالَ قَلْتُ سَعْدٌ فَلْتُ بَلَى قَالَ مَا مَنعَكَ أَنُ لَا تَكُونَ وَدَدَتُ عَلَى أَجِيكَ السَّلَامَ قَالَ عُتْمُانُ مَا فَعَلْتُ قَالَ شَعْدٌ فَلْتُ بَلَى قَالَ مَتَى السَّلَامُ قَالَ عُلْمُ اللَّهُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ إِنَّكَ مَرَدُت بِى آنِهُا وَآنَا أَحِدُتُ عَلَى عَشَاوَةً قَالَ ثُمَّ إِلَى مَرَدُت بِى آنِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَكُ عَمْنَانَ ذَكَرَ فَقَالَ بَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَعُلُهُ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَعُلُكُ أَنْ يَسْتِقِنِى إِلَى مَنْزِلِهِ صَرَبُتُ بِهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَا أَنْ يَسْتِقِنِى إِلَى مَنْزِلِهِ صَرَبُتُ بِهَا يَلَّ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَعُلُهُ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَعُلُهُ أَنْ يَسْتِقِنِى إِلَى مَنْزِلِهِ صَرَبُتُ بِهَا عِلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَكُ أَنْ يُسْتَعِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَتُ أَنْ يَسْفِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَ

هي مُنالًا الطَّرُونِ لَن يَوْسَرُوا النَّبِيشِرَةِ النَّبِيشِرَةِ النَّبِيشِرَةِ النَّبِيشِرَةِ النَّبِيشِرَةِ

فَالْتَفَتَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَهُ وَلَا أَنْ وَمُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَهُ وَمُوهُ فِي فَمَهُ قَالَ فَلَمْ الْمُعْوِلِيَ اللَّهِ إِلَّا أَنْكَ ذَكُرْتَ لَنَا أَوَّلَ دَعُوةٍ ثُمَّ جَاءَ هَذَا الْأَعُوابِيُّ فَشَعْلَكَ قَالَ نَعَمْ دَعُوةً فِي النَّهُ اللَّهِ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَالَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدُعُ بِهَا مُسُلِمٌ رَبَّهُ النَّونِ إِذْ هُو فِي بَطْنِ النَّحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَالَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدُعُ بِهَا مُسُلِمٌ رَبَّهُ النَّهُ وَلِي بَعْنَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللِّ الللللَّةُ اللللللِّهُ اللللللِلْمُ ال

(۱۳۷۲) حضرت سعد دلائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجد نبوی ہیں میرا گذر حضرت عثمان غنی دلائٹو کے پاس سے ہوا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگا ہیں بھر کر مجھے دیکھالیکن سلام کا جواب نہیں دیا، میں حضرت عمر فاروق دلائٹو کے پاس آیا اوران سے دومرتبہ کہا کہ امیرالمؤمنین! کیا اسلام میں کوئی فئی چیز بیدا ہوگئی ہے؟ انہوں نے فر بایا نہیں خیر تو ہے، میں نے کہا کہ میں ابھی حضرت عثمان جائٹو کے پاس سے مجد میں گذراتھا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگا ہیں بھر کر مجھے دیکھالیکن سلام کا جواب خیس دیا۔

حضرت عمر نگاتئونے پیغام بھیج کر حضرت عثان بڑائٹو کو بلا بھیجا، اور فرمایا کدا پنے بھائی کے سلام کا جواب دینے ہے آپ کوکس چیز نے دوکا؟ حضرت عثان بڑائٹو نے فرمایا بیس نے تو ایسانہیں کیا، میس نے کہا کیوں نہیں، حضرت عثان بڑائٹو نے فرمایا بیس نے کہا کیوں نہیں، حضرت عثان بڑائٹو نے فرمایا بیس نے کبھی قتم کھالی، تھوڑی دیر بعد حضرت عثان بڑائٹو کو یاد آگیا تو انہوں نے فرمایا بال الیا ہوا ہے، میں اللہ سے معافی ما نگرا اور قبر کرتا ہول، آپ ابھی ابھی میرے باس سے گذر ہے تھے، دراصل میں اس وقت ایک بات موجی رہا تھا جو میں نے نبی میش سے نتی میں اور بخدا! جب بھی جھے وہ بات یاد آئی ہے میری آگئیس پھراجاتی ہیں اور میرے دل پر پر دو آجاتا ہے ( یعنی جھے اسے ناتھ کی خرنیس رہتی۔ )

حضرت سعد منا تنظف نے فرمایا میں آپ کواس کے بارے بتا تا ہوں ، بی علیہ نے ایک مرتبہ کی گفتگو کی ابتداء میں ایک دعاء کا ذکر چھیڑا، تھوڑی دیر کے بعد ایک دیمائی آیا اوراس نے نبی علیہ کو مشغول کرلیا، یباں تک کہ جب نبی علیہ کھڑے ہوئی میں میں گئی گئی ہے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چکھے چکھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں نبی علیہ کو ترب بہنچوں گا، نبی علیہ اپنی گئی پکنی چک میں نہو ہیں نے مول گے تو میں نے زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا، نبی علیہ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے کی گؤن ہے؟ ابواسحاق ہو؟ میں نے مول گے تو میں نے مون کیا گئی ایس نے مون کیا کہ آپ نے ہمارے ساتے ابتداء میں ایک وعام کیا تذکرہ کیا تھا، بعد میں اس ویباتی نے آکر آپ کواپی طرف مشغول کرلیا، نبی علیہ نے فرمایا ہاں اوہ حصرت یونس علیہ کی دعاء ہے جوانہوں نے چھلی کے بیٹ میں ماگی تھی یعن

"لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ"

کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں اُن الفاظ کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعاء کرے ،وہ دعاء ضرور قبول ہوگی۔

#### هي مُنالًا المَّرْاضِ المِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّ

(١٤٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَعَلِيٌّ يَبْكِى يَقُولُ تُخَلِّفُنِي مَعْ الْخَوَالِفِ فَقَالَ أَوْمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النَّبُوَّةَ[قال شعب:

اسناده صحيح]. [انظر: ۲۹۰،۰۰۱۵۹،۱۰۳۲،۱۵۳۲،۱۵۳۲،۱۹۳۰،۱۹۲۰،۱۹۳۰،۱۹۳۰،۱۹۳۰،۱۹۳۰،

(۱۳۷۴) حفرت سعد رفائق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِقُ اِن ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کدمیری امت اپنے رب کے پاس اتنی عاجز تبیں ہوگی کہ اللہ تعالی ان کا حساب کتاب نصف دن تک مؤخر کر دے، کسی نے حضرت سعد رفائن سے کیا مراوع؟ فرمایا بانجی سوسال۔ ''فسف دن'' سے کیا مراوع؟ فرمایا بانجی سوسال۔

( ١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يَعْجِزَ أُمَّتِى عِنْدَ رَبِّى أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصُفَ يَوْمٍ فَقِيلَ لِسَعْدٍ وَكُمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يَعْجِزَ أُمَّتِى عِنْدَ رَبِّى أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصُفَ يَوْمٍ فَقِيلَ لِسَعْدٍ وَكُمْ لِمِنْ مَنْ النَّبِي اللَّهِ عَنْ النَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ الْ

(۱۳۷۵) حضرت سعد رفی تفظی مردی ہے کہ جناب رسول الله تکافیٹنے نے ارشاد قرمایا جھے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کے پاس اتنی عاجز تہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب نصف دن تک مؤخر کر دے ،کسی نے حضرت سعد مثالث سے بع چھا کہ ''نصف دن' سے کیا مراد ہے؟ قرمایا یا کھی سوسال۔

(١٤٦٦) حَلَّتُنَا آبُو الْيَمَانُ حَلَّتُنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بَنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بَنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى آنْ يَبْعَتُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ آوْ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُونال الأللاني: تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُونال الأللاني: صَعيف الاسناد(الترمذي: ٣٦ - ٣)].

هي مُنالِا المَّرْرُينَ لِيُسِيْرِ مَنْ الْمُعْرِينَ لِيُسِيْرِ مِنْ الْمُعْرِقِ الْمُبِشْرَةِ فَي عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُبِشْرَةِ فَي عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُبِشْرَةِ فَي عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُبْشِرَةِ فَي عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُبْسِمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

تمهارے اوپر سے یاپاؤں کے نیچے سے عذاب بھی وے ، تو نبی ﷺ فرمایا ایکی اس کی تاویل ظاہر ہونے کا وقت نہیں آیا۔
(۱۶٦٧) حَدَّثُنَا عَلِیٌّ بُنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِو بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُو مِمَّا فِي الْحَنَّةِ بَدُ النَّرَخُوفَ لُكُو أَنَّ مَا لَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لُوْ أَنَّ مَا يُقِلُ ظُفُو مِمَّا فِي الْحَنَّةِ بَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لُو الْحَدَّةِ الطَّلَعَ فَبَدَتُ آسَاوِرُهُ لَطَمَسَ بَدَا لَنَزُخُومَ السَّمْسُ صَوْءَ النَّجُومِ [راحع: 18:4].

(۱۳۷۷) حفرت سعد ٹائٹڈے سے مردی ہے کہ نبی ٹالیگانے ارشاد فر مایا آگر جنت کی ناخن ہے بھی کم کوئی چیز دنیا میں فا ہر ہوجائے تو زمین وآسان کی چاروں ممتیں مزین ہوجائیں ،اورا گر کوئی جنتی مردد نیا میں جھا تک کرد کیھے لے اور اس کا کنگن نمایاں ہوجائے تو اس کی روثنی سورج کی روثنی کو اس طرح مات کردہ جیسے سورج کی روثنی ستاروں کی روثنی کو مات کردیتی ہے۔

(١٤٦٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ٱلْبَآنَا إِنْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يَسَارِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يُقَاتِدُنِ عَنْهُ كَأْشَدِّ الْقِعَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ [صححه البحارى (٢٥٠٤)، ومسلم (٢٣٠٦)]. [انظر: الظر: ١٥٣٠١].

(۱۳۲۸) حضرت سعد ٹٹائٹٹ فرماتے بیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن نبی طبیقا کے داکیں پاکیں دوآ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ بڑی تخت جنگ کڑر ہے تھے، میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں۔

(١٤٦٩) حَلَّاتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَلَّتُنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاتَانِ لَا يُصَلَّى بَعْدَهُمَا الصَّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَالْعَصُرُ حَتَّى تَعْدُبُ الشَّمْسُ وَالْعَصُرُ حَتَّى تَعْدُبُ الشَّمْسُ وَالْعَصُرُ حَتَّى تَعْدُبُ الشَّمْسُ وَالْعَصُرُ حَتَّى تَعْدُبُ الشَّمْسُ وصحيح لعيره]. الشَّمْسُ وَالْعَصُرُ حَتَّى تَعْدُمُ الشَّمْسُ وَالْعَصَرُ حَتَى تَعْدُبُ الشَّمْسُ وَالْعَصَرِ لعيره]. والمواعلى: ٧٧٣) قال شعيب: صحيح لعيره]. (١٣٦٩) حضرت سعد تَقْفِرُ ماتِ بِينَ كَرْمِن فَي عَلِينًا كُويِهُ ماتِ بُوفِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرْمُ الْعَمْدُ الْعَلْمُ مِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوْمِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِقُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِلْم

نماز نہ پڑھی جائے ،نماز فخر ، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے اورنمازعصر ، جب تک سورج غروب نہ ہو جائے ۔ در سدر یہ بیمبر موج موسر ہوئیں دمیر موج ہوئے ہوئے کہ اور میں موج موج ہوئے ہوئے ہوئے کہ موج کے در در در میں سات

( ١٤٧٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنُ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمٍ يُفَالُ لَهُ مُعَاذٌ عَنْ سَغْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلُهُ [راجع: ٢٩٤].

(۱۴۷۰) گذشته حدیث اس دومری سندی بھی مروی ہے۔

(١٤٧١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَعْدٌ غَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ غَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يَسَارِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَاشَدٌ الْقِتَالِ مَا رَأَيْنَهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ [راحع: ٦٨ ٢٥].

#### هي مُنالِهَ المَرْنِيْسِ المِنْ الْمُنْسِرَةِ الْمُبشرة الْمُبشرة الْمُبشرة الْمُبشرة الْمُبشرة الْمُبشرة

(۱۷۵۱) حضرت سعد مٹائٹو فرہاتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن نبی طالبہ کے دائیں بائیں دوآ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ بڑی بخت جنگ اڑر ہے تھے، میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں۔

(١٤٧٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخُبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ اللهُ صَلَّى مَحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ قَالَ اسْتَأَذَنَ عُمَرُ عِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى فَدَحَلَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ يَضُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجْبُتُ مِنْ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ نَعْمُ وَاللّهَ كُنْتُ الْحَلْقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ سَلْكَ فَجَّكَ وَقَالَ يَعْفُوبُ مَا أَيْعِكَ الشَّيْطُانُ قَطَّ سَالِكًا فَجًا غَيْرَ فَجُكَ وَقَالَ يَعْفُوبُ مَا أَنْ مَعْمُولُ مَا أَنْ مَعْمُولُ مَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَ وَالْمَا وَاللّهُ عَلْمُ وَالْمَ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَل

یون صف صف سعد بن ابی وقاص دافتر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر مزائنڈ نے نبی ملیکا سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی ،اس وقت نبی ملیکا کے پاس قریش کی کچھ کورتیں (از واج مطہرات دنائیڈ) بیٹی ہوئی با تیں کررہی تھیں ،وہ نبی ملیگا کے اس وقت نبی ملیکا کے اور ان کی آ وازیں او تجی ہوری تھیں ،کین جب حضرت عمر دافتائے نا ندر آنے کی اجازت ما کی تو اندر کی تو اندر کی تو اندر کی تھا سے اجلای جلدی جلدی این دو پے سنجال لیے ، نبی ملیکا گئی تو ان سب نے جلدی جلدی این دو پے سنجال لیے ، نبی ملیکا گئی تو ان سب نے جلدی جلدی این دو پے سنجال لیے ، نبی ملیکا اللہ اللہ آپ کواسی طرح ہنتا مسکرا تا ہوار کے۔

نی ملیٹا نے فرمایا مجھے تو تعجب ان عورتوں پر ہے جو پہلے میرے پاس بیٹی ہو کس تھیں، کین جیسے ہی انہوں نے تہماری آ واز تنی، جلدی سے پردہ کرلیا، حضرت عمر بڑا تو نے عرض کیایا رمول اللہ! آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ بیآ پ سے ڈریں، پھر حضرت عمر بڑا تو نے جان کی دشمن عورتو! تم مجھ سے ڈرتی ہواور نبی ملیٹا سے نہیں ڈبوتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! کیونکر تم مبی ملیٹا نے فرمایا اس ذات کی تسم جس کے قبصہ قدرت میں میری جان کے ہاں! کیونکر تم مبی کسی راستے میں میری جان ہے۔ شیطان جب تمہیں کسی راستے سے گذرتا ہواد کیے لیتا ہے، تو اس راستہ کو چھوڈ کردوسراراستہ اختیار کر لیتا ہے۔

رَ ١٤٧٣) حَدَّتُنَا يَعْفُوبُ وَسَعْدٌ قَالاً حَدَّتُنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ أَنِي شِهَابٍ حَدَّثِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي سُفُيَانَ بُنِ جَارِيَةَ أَنَّ يُوسُفُ بُنَ الْحَكِمِ أَبَا الْحَجَّاجِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدٌ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرُيْشٍ أَهَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِصححه الحاكم (٤/٤). قال شعيب، حديث حسن].

#### المُ مُنالِهُ المَّرِينَ لِيدِ مِنْ المُعْتِدِينَ المُعْتِدِينِ المُعْتِينِ المُعْتِدِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعْتِينِ المُعْتِينِ المُعِينِ المُعْتِينِ المُعِينِ المُعْتِينِ المُعِلِينِ المُعْتِينِ المُعْتِينِ المُعْتِينِ المُعْتِينِ المُعْتِينِ المُعِينِ المُعْتِينِ المُعِلِينِ المُعِينِ المُعْتِينِ المُعْتِينِ المُعِلِينِ المُعْتِينِ المُعْتِينِ المُعْتِينِ المُعِلِينِ المُعْتِينِ المُعْتِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعْتِينِ المُعْتِينِ المُعِلِينِ المُعْتِينِ المُعِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِينِ المُعِلِينِ المُعِينِ المُعِينِ المُعِينِ المُعِينِ المُعِينِ المُعِينِ المُعِينِ المُعِ

[انظر: ۲۱۰۸۱،۲۸۵۸۸۸۸۱].

(۱۲۷۳) حضرت سعدین افی وقاص دانش ہروی ہے کہ میں نے نبی طیادہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو تحض قریش کو ذکیل کرنا جاہے، اللہ اسے ذکیل کرد ہےگا۔

( ١٤٧٤) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْجَعْدِ بُنِ أَوْسِ قَالَ حَدَّتَٰنِى عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ قَالَتْ قَالَ سَعْدٌ اشْتَكَيْتُ شَكُوكَ لِي مِمَكَّةَ فَلَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَلْ تَرَكُتُ مَالًا وَلَيْسَ لِي إِلَّا النَّلُ وَلَيْسَ لِي إِلَّا النَّلُ وَاحِدَةٌ أَقَالُ وَمِي بِلْلُقَىٰ مَالِي وَآثُرُكُ لَهَا النَّلُتُيْنِ قَالَ النَّلُتُ وَلَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ أَقَالُ وَمِي بِالنَّلُ وَاللَّهُ مَا النَّلُتُيْنِ قَالَ النَّلُتُ وَاللَّهُ مَا النَّلُ مُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَلَيْلُ وَاللَّهُ مَا وَلَيْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَ

(۳۵۳) حضرت سعد بن افی وقاص فاتف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مکہ کر مہیں بیار ہوگیا، نی ملیلاً میری عیادت کے لئے تشریف لائے ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے پاس بہت سامال ہے، میری وارث صرف ایک بٹی ہے ، کیا میں اپنے وو تہائی مال کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں ، میں نے نصف کے متعلق پوچھا تب بھی منع فرما دیا ، پھر جب ایک بہائی مال کورہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا بال ایک تہائی مال کی وصیت کرسکتا ہو، اور بدائی جہائی بہی بہت زیادہ ہے، رہم خریا کہ اس اللہ! سعد کوشفاء (تمین مرتبہ فرمایا) پھرانیا ہاتھ بیشائی بر رکھ کر میرے چہرے، سینے اور بیٹ پر پھیرا اور بید دعاء کی کہ اے اللہ! سعد کوشفاء دے ، اور اس کی جمرے کوتا م فرماہ بھی تا ہے ہیں میں ہوتی ہے۔

( ١٤٧٥) حَلَّقْنَا يَحْيَى عَنِ اَبْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ أَنَّ سَعْدًا سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَيَّنْكَ ذَا الْمَعَارِجِ فَقَالَ إِنَّهُ لَلُو الْمَعَارِجِ وَلَكِنَا كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَقُولُ ذَلِكَ [اسناده ضعيف].

(۵۷۵) أيك مرتبه حضرت سعد تقافظ في ايك آوى كويد كبته موسة سنا البيك ذا المعارج" لوفر مايا كه (جس كي يكار برتم ليك كهدر به و وه بلنديول والا موكاليكن بم في نيايا كي موجود كي شريعي يد لفظ بين كها\_

(١٤٧٦) حَلَّنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ وَكِيعٌ يَغْنِي يَمْتَغْنِي بِهِ[صَحده الحاكم (١٩٨١ه). قال شعب صحبح لغيره]. [انظر ٢١٥،١٥١، ١٥٤٩م].

(۱۳۷۹) حضرت سعد والشخص مروی ہے کہ جناب رسول الله وَ الله لله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله  وَالله وَ اللهُ وَاللهُ وَل

#### هي مُنظا اَعَٰ رَضَل مِنْ مَنْ المُشرَة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُ

- (١٤٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنُ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَالِكُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزُقِ مَا يَكْفِى [صححه ابن حبان (٩٠٨).، قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر، ١٤٧٨، ١٥٩، ١٥٩٠، ١٦٢٣].
- (۱۴۷۷) حضرت سعد ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ تَالْقَیْجُ انے ارشاد فر مایا بہترین ذکروہ ہے جوخفی ہوا در بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کر سکے۔
- ( ١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَبِيبَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ أَبِى و قَالَ يَحْيَى يَعْنِى الْقَطَّانَ ابْنَ أَبِى لَبِيبَةَ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّقَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ إِراحِهِ ٤٧٧ ].
  - (۱۴۷۸) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے جو یہاں مٰدکور ہوئی۔
- (١٤٧٩) حَذَّثَنَا وَكِيمٌّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيهِ عَنُ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَّحَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالشَّطْرِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالثَّلُثِ قَالَ النَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِقَال شعب: صحبح لغيره]. [راحع: ١٤٤٠].
- (١٤٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى آهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي الْمُرَآتِكَ[انظر: ١٩٤٨/١٤٨٢ ٢٤/١٤٢١ ١٥٢٤/١٤٨١].
- (۱۲۸۰) حفرت سعد ڈٹاٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الڈٹٹاٹیٹر نے ارشاد فرمایا کہتم اپنے اہل خانہ پر جو پھی بھی خرج کرو گے جمہیں اس برثواب ملے گا جتی کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کے مندمیں ڈالو گے جمہیں اس پر بھی ثواب ملے گا۔
- (١٤٨١) حَدَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمْ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ السَّدُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّامُ اللَّهِ أَيُّ النَّامُ عَلَى حَسَبِ اللَّهِ أَيُّ النَّامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ وَقَّةٌ خُفَّفَ عَنُهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبُدِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئةٌ [صححه الحاكم (١٤١١) قال النومذي: حسن صحيح. قال الألباني:

#### هِي مُنْهُا المَّرْانِ اللهُ مِنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ 
( ١٤٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ مِسْعَرٌ عَنْ بَعْضِ آلِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُو مَوِيضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّلُو قَالَ لاَ قُلْتُ فَاللَّالُمِ وَالثَّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ وَسُولًا لاَ قُلْتُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُو مَوِيضٌ بِمَكَّةً فَقُلْتُ يَا اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَلْ وَلَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۳۸۲) حضرت سعد بن ابی وقاص باللیخة سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مکہ تمرمہ میں بیار ہو گئے ، نبی علیظ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے ۔

سن فے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں اپنے سارے مال کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فر مایا نہیں، میں فیصف کے متعلق پو چھا تب بھی منع فر ما دیا، بھر جب ایک تہائی مال کے متعلق پو چھا تو نبی علیہ ان کے تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ ایک تہائی بھی بہت کر سکتے ہو، اور یہ ایک تہائی ہی بہت کہتر ہے کہتم آئییں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوجا کیں، ہم اپنا مال جواپنے او پر بہت بہتر ہے کہتم آئییں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوجا کیں، ہم اپنا مال جواپنے او پر خرج کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جوخرج کرتے ہوئے بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جوخرج کرتے ہوئے بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جوخرج کرتے ہوئے بھی صدقہ ہے، نیز راوی کہتے ہیں کہ اس وقت حصرت سعد داللہ کی صرف ایک بی بی بین کہ اس وقت حصرت سعد داللہ تھیں اتنی بلندی عطاء کر سے کہ ایک قوم کوئم سے فا کہ وہ واردوم وی کوئھ ان بو۔ اوردوم وی کوئھ ان بو۔ اوردوم وی کوئھ ان بو۔

( ١٤٨٣ ) حَلَّاتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِّ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ مِخْرَاقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبَايَةَ عَنْ مَوْلَى لِسَعْدِ أَنَّ سَعْدًا سَمِعَ ابْنًا لَهُ يَلْمُعُو وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَيَعِيمَهَا وَإِسْتَبْرَقَهَا وَنَحُوا مِنْ هَذَا وَأَعُوذُ هي مُنْ لِلْمَ الْمُرْزِينِّ لِيَّةِ مِنْ الْمُنْسِرَةِ الْمُنْسِرَةِ الْمُنْسِرَةِ لَيْ الْمُنْسِرَةِ لَيْ

بِكَ مِنْ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا وَٱغْلَالِهَا فَقَالَ لَقَدُ سَأَلُتَ اللَّهَ خَيْرًا كَثِيرًا وَتَعَوَّذُتَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كَثِيرٍ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةُ ادْعُوا وَبَعُنَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةُ الْوَعَادِينَ وَإِنَّ حَسْبَكَ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِ الطَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمَلِ الطَّذِ ٤٨٥٤].

(۱۲۸۳) ایگ مرتبہ حضّرت سعد نُشُنُوْن نے آپ بیٹے کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! میں تجھ سے جنت، اس کی نعتوں اور اس کے ریشی کیٹر وں اور فلاں فلاں چیز کی دعاء کرتا ہوں، اور جہنم کی آ گ، اس کی زنجیروں اور بیڑ ہوں سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اللہ سے بڑی خیر ما فکی اور بیٹر سے اللہ کی پناہ جات کی میں نے نبی طیالا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقر بیب ایک الی قوم آئے گی جودعاء میں صدسے آگے براہ جائے گی، اور بیآ بیت تلاوت فرمائی کرتم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چیکے سے پکارا کرو، جیٹک وہ صدسے تجاوز کرنے والوں کو پیند نمیں کرتا، تمہارے لیے اتنائی کہنا کا فی ہے کہنا کا فی ہے کہنا کا فی ہے کہنا کا فی ہے کہنا کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکمل سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٤٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِي وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَو عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسِارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَابِن حزيمة (٢٧١و ٢٧١٧) [انظر:

حضرت سعد ر النافذ نے عرض کیا یا رسول اللہ أمير بياس بہت سامال ہے، ميري وارث صرف ايك بيني ہے، كيا ميں

## 

ا پے سارے مال کوراہ خدامیں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایانہیں،انہوں نے نصف کے متعلق پوچھا تب بھی متع فرمادیا، پھر جب ایک تہائی مال کے متعلق پوچھا تو نبی علیا نے فرمایا ہاں!ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو،اوریہا کی تہائی بھی بہت زیادہ ہے۔

(١٤٨٦) حَلَّتْنَا بَهْزٌ حَلَّتَنَا هَمَّامٌ حَلَّنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي غَلَّاتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ كَثِيرٌ يَغْنِي وَالثَّلُثُ [راحع: ١٤٨٥].

(۱۴۸۷) گذشته حدیث ای دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٤٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَبِّدُ الرَّزَاقِ الْمَعْنَى فَالَا أَنْبَأَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بَنِ حُرِيْثِ عَنْ عُمَّرَ بَنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ الْمُؤْمِنُ يُؤْجَوُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ الْمُؤْمِنُ يُؤْجَوُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكِلًا عَلَيْهُ مُلْكِلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلِيعِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَبَرَ الْمُؤْمِنُ يُؤْجَوُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عِلَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقِيْنَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْ

( ١٤٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سَعْدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَالَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ سَعُدَ ابْنَ عَفْرَاءَ وَلَمْ يَكُنُ لُهُ إِلّا ابْنَهُ وَاحِدَهٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ سَعْدَ ابْنَ عَفْرَاءَ وَلَمْ يَكُنُ لُهُ إِلّا ابْنَهُ وَاحِدَهٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَالنَّصْفُ قَالَ لَا قَالَ فَالنَّصْفُ قَالَ لَا قَالَ فَالنَّصْفَ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عُولَا عَيْرُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت سعد بڑاٹھؤ نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں اپنے سارے مال کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فر مایا نہیں ، انہوں نے نصف کے متعلق پوچھا تب بھی منع فر ما دیا ، پھر جب ایک تہائی مال کے متعلق پوچھا تو نبی علیظانے فر مایا ہاں!

#### المُنْ اللهُ الله

ا يك تهائى مال كا وصيت كرسكة مو، اوربيا يك تهائى بھى بهت زيادَه ہے، تم اپنا الل خاند كوا تھى حالت ميں چھوڑ كرجاؤ، بيان سے بهتر ہے كہ تم انہيں اس حال ميں چھوڑ كرجاؤ كه وہ لوگوں كے سامنے ہاتھ پھيلانے پر مجبور ہوجائيں، اور تم جو پھي بھی خرج كروگا اس پر تمہيں صدقه كا ثو اب سلے گا ، تئ كہ اس لقے پر بھى جو تم الله كرا پئى ہوى كے منہ ميں ڈالتے ہو، اور ہوسكا ہے كہ الله تمہيں رفعتيں عطاء فرمائے اور تبهارے فرون) كونتھان۔ ( ١٤٨٩) حَدَّقْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَةٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ الْمُحَدُّوا لِي لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرَاحِي اللهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ الْمُحَدُّوا لِي لَهُ كُولُ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ الْمُحَدُّوا لِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرَاحِيدًا ؟ ١٤٥١).

(۱۳۸۹) حضرت سعد بن آبی وقاص ڈٹائٹڑنے آپی آخری وصیت میں فر مایا تھا کہ میری قبر کولید کی صورت میں بنانا اوراس پر کچی اینٹیں نصب کرنا جسے نی پایٹھ کے ساتھ کہا گیا تھا۔

( ١٤٩٠) حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّتَنَا حَمَّادٌ يَعُنِي ابْنَ سَلَمَةَ ٱنْبَأْنَا عَلِيٌ مْنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلْتُ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ ٱسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ وَآنَا آهَابُكَ أَنْ آسُأَلَكَ عَنْهُ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ يَا ابْنَ أَحِى إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدِى عِلْمًا فَسَلْنِي عَنْهُ وَلَا تَهَبْنِى قَالَ فَقُلْتُ قُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي حِينَ حَلَّفَهُ بِالْمُدِينَةِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ فَقَالَ سَعْدٌ خَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ فَقَالَ سَعْدٌ خَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُخَلِّفُنِي فِي الْخَالِفَةِ فِي النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُولَ اللَّهِ أَنْ تَكُونَ مِنْ يَعْفَلُ مَسْرِعًا كَأَنِّى ٱنْظُرُ إِلَى غُبَارٍ قَلَمَيْهِ يَسْطَعُ وَقَدْ قَالَ حَمَّادُ فَوَلَ اللَّهُ مَسْرِعًا كَانِّى ٱنْظُرُ إِلَى غُبَارٍ قَلَمَيْهِ يَسْطَعُ وَقَدْ قَالَ حَمَّادُ فَرَجَعَ عَلِيْ مُسْرِعًا اللَّهِ السَعْدِ وَالصَّبْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَى الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَسْرِعًا كَاثَى ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ اللَّه اللَّهُ عَلَى مَالَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى مَالُولُ اللَّهِ اللَّه الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى مَالَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَا لَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَا لَلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلَا عَلَل

(۱۳۹۰) حضرت سعید بن مسیّب بینانیه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص وفائن سے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک حدیث کے متعلق سوال کرنا چا ہتا ہوں لیکن مجھے آپ سے لوچھتے ہوئے ڈرلگتا ہے، انہوں نے فر مایا بھیتے ! ایسا نہ کرو، جب تہمیں پند ہے کہ مجھے ایک بات کاعلم ہے تو تم مجھ سے ہے تکلف ہوکر سوال کرواور مت ڈرو، میں نے پوچھا کہ جب نبی ملیاتا نے غزوہ توک کے موقع پراسے نائب کے طور پر یہ بینمنورہ میں حضرت علی ڈٹائٹڈ کوچھوڑ اتھا توان سے کیافر مایاتھا ؟

حضرت سعد رہ اُنٹی نے فر مایا کہ جب نبی طیا نے حضرت علی دائٹی کوغردہ تبوک کے موقع پر مدیند منورہ میں اپنانا کب مقرر کرے دہاں چھوڑ دیا تو وہ کہنے گئے یارسول اللہ اکیا آپ جھے بچوں اور فور توں کے پاس چھوڑ جا کیں گے؟ نبی علیا نے فر مایا کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تہمیں جھے ہے وہی نسبت ہو' سوائے نبوت کے'' جو حضرت ہارون علیا کو حضرت موکی علیا ہے تھی ماں بات پرخوش نہیں ، یارسول اللہ ایر کہ کر حضرت علی خاتلا تیزی سے واپس چلے گئے ، جھے آج بھی ان کے قدموں سے الرنے والا غبارا بی آ کھوں کے سامنے محسوں ہوتا ہے۔

( ١٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثِنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ

الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رِجْوٌ أُصِيبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ فَلَا تَذُخُلُوهَا وَإِذَا كَانَ بِهَا فَلَا تَنْخُرُجُوا مِنْهَا إقال شعب: صحيح، احرجه الطيالسي: ٣٠٣، و ابويعلى: 19٠]. وانظر ٢٠٠٥، ١٥٢، و١٠ و ابويعلى:

(۱۳۹۱) حضرت سعد بن ابی وقاص رفتان ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا کی موجود گی میں'' طاعون'' کا ذکر چھڑ گیا ، نبی طیا ا نے فرمایا کہ بیدا یک عذاب ہے جوتم سے پہلی امتوں پر آیا تھا ،اس لئے جس علاقے میں بیدوبا پھیلی ہوئی ہوئتم وہاں مت جاؤ ، اورا گرتم کمی علاقے میں ہواوروہاں بیوبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔

(١٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَفْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِيْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهُ وَشَكَّرَ وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرَ فِي اللَّقْمَةِ يَرُفَعُهَا إِلَى فِي امْوَأَتِهِ (رابح: ١٤٨٧).

(۱۳۹۲) حضرت سعد ڈٹٹٹنے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ڈٹٹٹٹٹے نے ارشاد فر مایا بند ہَ مؤمن کے متعلق اللّٰد کی نقذیر اور فیصلے پر جھے تعجب ہوتا ہے کہ اگراسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کا شکر اداکرتا ہے، اوراگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پرجمی'' المحدللنّٰد'' کہہ کرصبر کرتا ہے، (اورصبر وشکر دونوں اللّٰد کو پہند ہیں) مؤمن کو تو ہر چیز کے بدلے تو اب ملتاہے جتی کہ اس لقے پرجمی جووہ اٹھا کراپئی ہیوی کے مندیش دیتا ہے۔

( ١٤٩٣) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنُ مَكْحُولِ عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ ٱيَكُونُ سَهْمُهُ وَسَهُمُ غَيْرِهِ سَوَاءً قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمَّكَ يَا ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ

(۱۳۹۳) حضرت سعد ٹناٹٹ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ایک آ دمی جواپئی قوم میں کم حیثیت شار ہوتا ہو، کیا اس کا اور دوسرے آ دمی کا حصہ برابر ہوسکتا ہے؟ نبی علیا انے فرمایا تم پر افسوس ہے، کیا کمزوروں کے علاوہ بھی کی اور کے ذریعے جمہیں رزق ماتا اور تبہاری ہدوہوتی ہے؟

#### هِي مُناكِ المَدِينِ اللهِ مِنْ المُسْتِرَةِ المُسْتِرِينِ المُسْتِرَةِ المُسْتِرَةِ المُسْتِرَةِ المُسْتِرِينِ المُسْتِرَةِ المُسْتِرَةِ المُسْتِرَةِ المُسْتِرَةِ المُسْتِرِينِ المُسْتِينِ المُسْتِرَةِ المُسْتِرَةِ المُسْتِرَةِ المُسْتِرَةِ المُسْتِينِ المُ

سے زیادہ تخت مصیبت کن لوگوں پڑآتی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام ﷺ پر ، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر ، انسان پر آز مائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہوتو اس کے مصائب میں مزیدا ضافہ کر دیا جاتا ہے اورا گراس کے دین میں کمزور ہوتو اس کے مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔
زمین پر چلا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

- (١٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ جَمَعَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ إصححه البحارى (٣٧٢٥)، ومسلم (٢٤١٢)] النظ: ٢٥ ١٥.
- (۱۳۹۵) حضرت زبیر ٹاٹٹۂ فرماتے میں کہ غزوہ احد کے دن نبی طنگانے میرے لیے اپنے والدین کوجمع فرمایا (یعنی مجھ سے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں)
- (١٤٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّلُ مِنْ حَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى حُهَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِى الْيَوْمِ الْمُفَ حَسَنَةٍ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ وَتُمْحَى عَنْهُ ٱلْفُ سَيِّنَةٍ [صححه مسلم (٢٩٩٨) والترمذي: ٣٤]. [انظر: ٢٩١١، ١٦١٢) والحميدي: ٨٠]. [انظر: ٢٩١٥)
- (۱۳۹۲) حضرت سعد بناتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹ نے سحابہ فلاہندے خاطب ہو کرفر مایا کیاتم میں ہے کوئی مخص اس بات سے عاجز ہے کہ دن میں ایک ہزارتیکیاں کما لے مسحابہ کرام فلاہ نے عرض کیا یارسول اللہ! اس کی طاقت کس میں ہے؟

  نبی ملیٹ نے فر مایا سومر تبہ ''سبحان اللہ'' کہدلیا کرے، اس کے نامہ اعمال میں ایک ہزارتیکیاں لکھ دی جا کیں گی اور ایک ہزار گیا ہا مان کے حاکمیں گے۔
- (۱۳۹۷) ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے خطرت سعد ڈاٹٹو ''جوراہ خدا میں سب سے پہلا تیر چھینکنے والے تھے'' اور حضرت ابو کمرہ ڈاٹٹو '' جوقلور طائف کی شہریناہ پر چڑھنے والے تھے'' دونوں سے بیسنا ہے کہ ہم نے تی طیا کہ کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے جو تخص اپنے باپ کے علاوہ کی اور خض کو اپنا باپ قرار دیتا ہے حال تکدہ وہ جانتا ہے کہ دو خض اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت

هي مُنالاً احَدِينَ فِي يَسِيَّهُ مَرْيُ المُبِيسَرَةِ المُبِشِرَةِ المُبِشِرَةِ المُبِشِرَةِ المُبِشِرَة

زام ہے۔

( ١٤٩٨) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوِ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بُنَ أَبِى حَازِمٍ قَالَ قَالَ سَعْدٌ لَقَدْ وَأَلْفَتْ مُعَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الْحُبُلَةِ حَتَّى إِنَّ آحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا يُخَلِطُهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَصْبَحَتُ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ لَقَدُ خَسِرْتُ إِذًا وَصَلَّ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا يُخَلِطُهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَصْبَحَتُ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ لَقَدُ خَسِرْتُ إِذًا وَصَلَّ سَعْمَى[صححه البحارى (٢١٤٥)، وسلم (٢٩٦٦)، وابن حبان (٢٩٨٩)]. [انظر: ٢٥٦١، ٢٥٦، ٢٩].

(۱۳۹۸) حضرت سعد رفائن فرماتے ہیں کہ میں نے نبی طیائی کے ساتھ اپنے آپ کوسات میں کا ساتو اں آ دی پایا ہے (جس نے اسلام قبول کیا ہو) اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لئے سوائے انگور کی شاخوں اور چنوں کے کوئی دوسری چیز نہ ہوتی تھی، دور ہم میں سے ہرایک اس طرح مینگئی کرتا تھا چیسے بمری مینگئی کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہائی تھی، اور آج بنوا سد کے لوگ مجھ ان کو میرے اسلام پر طامت کرتے ہیں، شب تو میں بڑے خسارے میں رہا اور میری ساری محت بر با دہوگئی۔

( ١٥٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حُمَيْدٍ أَخُبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعُدُ قُمْ فَاذَنَّ بِمِنَّى إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبِ وَلَا صَوْمَ فِيهَا ( احم ٢ ١٤٥٦).

(۱۵۰۰) حفرت سعد طافق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایام می میں نبی میلیانے مجھے بیمنادی کرنے کا حکم دیا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن میں اس لئے ان میں روز وئیس ہے۔

( ١٥٠٠) حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ سَعُدُّ فِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّلُكُ آتَانِي يَعُودُنِي قَالَ فَقَالَ لِي أَوْصَيْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ جَعَلْتُ مَّالِي كُلُّ شَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّلُكُ وَالنَّيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّلُكُ وَالنَّلُكُ كَانِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ لَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعُلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَيْمُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعَلَالُ

(۱۵۰۱) حفرت سعد والتو فرماتے میں کہ وصیت میں ایک تہائی کی مقدار بی ملیا نے میرے حوالے سے مقرر فرمائی تھی، آپ آلیا گیا میرے پاس عیادت کے لئے تشریف لائے تھے، آپ تا گیا تی ہے سے بوچھا کہ کیاتم نے وصیت کردی؟ میں نے

### ﴿ مُنالًا النَّهُ النَّهُ المُبشرة المُبشرة ﴿ مَنْ اللَّهُ المُبشرة المُبشرة ﴿ مَنْ اللَّهُ المُبشرة

کہا جی ا میں نے اپناسارا مال فقراء، مساکین اور مسافروں کے نام وقف کرنے کی وصیت کردی ہے، فرمایا ایسا نہ کرو، میں نے عرض کیا کہ میر ہے ور داغنی ہیں، بہر حال! میں دو تہائی کی وصیت کر دیتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں نے نصف کا ذکر کیا، فرمایا نہیں، میں نے تہائی کا ذکر فرمایا ہاں ایک تہائی صحیح ہے اور بیجی زیادہ ہے۔ میں نے تہائی کا ذکر فرمایا ہاں ایک تہائی صحیح ہے اور بیجی زیادہ ہے۔

( ١٥.٢) حَدَّثَنَا سُويَدُ بُنُ عَمُرٍ و جَدَّثَنَا آبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَامَةَ وَلَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ إِنْ يَكُنْ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالدَّائِةِ رَالدَّارِ النظر: ١٥٥٤].

(۱۵۰۲) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثاثِین نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد مردے کی قبر سے اس کی کھوپڑی نکل آنے ، بیاریوں کے متعدی ہونے اور بدشگونی کی کوئی حثیت نہیں ہے، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو عورت ، گھوڑے اور گھرمیں ہوتی۔

(١٥.٣) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ (ح) و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا مَالِكُ بْنُ آنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصٍ وَالضَّحَاكُ بْنَ قَيْسٍ عَام حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذُكُرَانِ التَّمَّتُعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الصَّحَاكُ لَقَالَ الصَّحَاكُ لَا لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالصَّحَاكُ فَإِنَّ عُمَر بْنَ لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ آمْرَ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ بِنُسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ آخِي فَقَالَ الصَّحَاكُ فَإِنَّ عُمَر بْنَ الْمُحَلَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْنَاهَا مَعُهُ وصححه الله عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْنَاهَا مَعُهُ وصححه الله الألهاني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٢٩٣٩)، النسائي: ١٥٧٥) قال شعيب: اسناده حسن الاسناد (الترمذي: ١٥٣٨) النسائي:

(۱۵۰۳) محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹؤ کی کے لئے تشریف لے گئے ، اس سال انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹٹؤ اورخیاک بن قیس کوجی تمتع کا ذکر کرتے ہوئے سنا، ضحاک کہنے لگے کہ جی تین تو وہی آ دی کرسکٹا ہے جواللہ کے حکم سے ناواقف اور جابل ہو، اس پر حضرت سعد ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا جی تیجے! تم نے یہ بہت بری بات کہی، ضحاک کہنے لگے کہ خطرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ نے تو اس سے منع کیا ہے؟ فرمایا نبی ملیٹانے بھی اس طرح کی کیا ہے کہ ایک بی سفریل کی اور عمرہ کو جمع کرلیا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ ایسا کیا ہے۔

( ١٥.٤) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّتُنَا عَاصِمٌ الْآحُولُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِئِي قَالَ قَالَ سَعْدٌ وَقَالَ مَرَّةً سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ سَمِعَتْهُ أَذْنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ اذَّعَى أَبَا غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَنْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرَةً فَحَدَّلْتُهُ فَقَالَ وَآنَا سَمِعَتْهُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ٣٥٥]، [راحع: ٤٩٧]. هي مُنظاً المَيْرُانِ بَينِ مِتْرُم المُنشِرَةِ المُنشِرَةِ المُنشرَةِ المُنشرَةِ المُنشرَةِ المُنشرة

(۱۵۰۴) حضرت سعد ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طیان سے میز بات میرے ان کا نوں نے سنی ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے کہ جو تخص حالت اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کواپنا ہاپ قر اردیتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ منیں ہے تواس پر جنت حرام ہے، حضرت ابو بکرہ ڈاٹنڈ نے فرمایا کہ نبی ملیا کا کو بیفر ماتے ہوئے سامیر ہے بھی کا نول نے ساہ اور دل نے اسے محفوظ کیا ہے۔

( ١٥.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمُنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى [ضححه البخاري (٢٣٢٦)، ومسلم (٦٣) والطيالسي ٢٠٥]. [راجع: ١٤٩]

(۱۵۰۵) حضرت سعد بڑائؤ سے مروی ہے کہ حضرت علی بڑائؤ سے نبی ملیا نے فر مایا کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تہمیں مجھ سے وی نسبت ہو جو حضرت ہارون ایک کو حضرت موی طیال سے حاصل تھی ،صرف نبوت کا فرق ہے۔

( ١٥٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ حُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعُدٍ عَنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ [صححه مسلم (٢٢٥٨)]. [انظر ١٥٦٥،١٥٣٥].

(١٥٠٢) حضرت سعد رفائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مخالفی نے ارشاد فر مایاتم میں سے کسی کا بیٹ تی ہے بھر جانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔

( ١٥.٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ سَفْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَغْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَّهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعُرًا إِقال شغيب:

بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعرے جرجائے۔

( ١٥٠٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الطَّاعُونِ إِذًا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلَا تَذْخُلُوهَا وَإِذَا كُنتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ أَبُو بَكُو إِنَّهُ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ (راجع: ١٤٩١].

(۱۵۰۸) حضرت سعد بن انی و قاص بناتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی پایٹا نے طاعون کے متعلق فر مایا کہ جس علاقے میں سیہ وبالپیلی ہوئی ہوئتم وہاں مت جاؤ، اور اگرتم کسی علاقتے میں ہواور دہاں وبالپیل جائے تو دہاں سے نہ لکلو۔

( ١٥.٩ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلْتُ لِسَعْدِ

بْنِ مَالِكٍ إِنَّكَ إِنْسَانٌ فِيكَ حِنَّةٌ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكَ قَالَ مَا هُوَ قَالَ قُلْتُ حَدِيثُ عَلِيٍّ قَالَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى قَالَ رَضِيتُ ثُمَّ قَالَ

لَى بَكَى إراجع ١٤٩٠]

(10.9) حفرت سعید بن میتب بینید کتیج میں کدایک مرتبہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص والتی کا کہ میں آپ سے ایک حدث معلق سوال کرنا جا بتا ہوں لیکن مجھے آپ سے بوچھتے ہوئے ڈرلگتا ہے کیونکہ آپ کے مزاج میں عدت ہے، انہوں نے فرمایا کون میں حدیث؟ میں نے بوچھا کہ جب نمی طابع ان نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے نائب کے طور پر مدینہ منورہ میں حضرت علی والتی والی سے کیافر مایا تھا؟

حضرت سعد النَّيْ نَ فرمایا که نبی ایس نے فرمایا کیاتم اس بات پرخوش نبیل ہوکہ تمہیں مجھے وہی نبیت ہو اسوا ہے نبوت کے 'جوحضرت بارون ایس کو حضرت مولی ایس نیس نبول نے کہ میں خوش ہوں ، بھردومرت کہا کیول نہیں۔
( ۱۵۱ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ حَعْفَ حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ آبِی عَوْن عَنْ جَابِر بُنِ سَمُرَةً وَبَهُوْ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللهُ عَدَّقَنَا مُحَمَّدُ نُنُ حَعْفَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِی عَوْن عَنْ جَابِر بُنِ سَمُرَةً وَاللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ ذَاكَ الظَّنَّ بِكَ أَوْ ظُنِّى بِكَ الطَّرِ ١٥١٨،١٥٤٨،١٥١٨).

(۱۵۱۰) حضرت جابر بن سَمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹؤ نے حضرت سعد جائٹؤ ہے کہا کہ لوگون کو آپ سے ہر چرجتی کہ نماز کے معالمے میں بھی شکایات ہیں،انہوں نے قرمایا کہ میں تو پہلی دور کعتیں نسبتا کمبی کرتا ہوں اور دوسری دور کعتیں مختر کر دیتا ہوں، اور میں نے نبی ملیا کی اقتد او میں جونمازیں پڑھی ہیں،ان کی پیروی کرنے میں میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا، حضرت عمر ڈٹٹٹ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے بہی امید تھی۔

(١٥١١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ شَوِيكٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّقَيْمِ الْكِنائِيِّ قَالَ خَرَجْنَا إِلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْأَبُوابِ الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِينَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ بِهَا فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْأَبُوابِ الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِينَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ بِهَا فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْأَبُوابِ السَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرُكِ بَابٍ عَلِيِّ إِمَالَ شعيب اسناده ضعيف. واحرحه ابن الحوزى في ((الموضوعات)) الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرُكِ بَابٍ عَلِيِّ إِمَالَ شعيب اسناده ضعيف. واحرحه ابن الحوزى في ((الموضوعات)) مَا السَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرُكِ بَابٍ عَلِيِّ إِمَالًا شعيب اسناده ضعيف.

(۱۵۱۱) عبداللہ بن رقیم کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے زمانے میں ہم لوگ مدیند منورہ پنچے، وہاں جاری ملا قات حضرت سعد بن ابی وقاص جائٹنے سے ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علینا نے مسجد نبوی کی طرف تھلنے والے تمام دروازے بند کروینے اور حضرت علی جائٹنے کا درواز ہ کھلار کھنے کا حکم دیا تھا۔

( ١٥١٢ ) حَلَّتَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا لَيْتٌ وَأَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّقَيى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِى مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ ثُمَّ التَّيْمِيُّ عَنْ

الا منطاً اَمَنْ مَنْ العَمْرَةُ المُ بَسَرَمُ اللهُ عَنْ مَنْ العَمْرَةُ المُ بَسَرَةُ المُ بَسَرَةُ المُ بَسَرَةُ عَنْ مَنْ العَمْرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي

(۱۵۱۲) حضرت سعد جنافیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کاللین کے ارشاد فریایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جوقر آن کریم کوعمدہ آواز کے ساتھ نہ پڑھے۔

(۱۵۱۷) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَعْلَرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ صَكَرَةً الْعِشَاءِ قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يَعْلَرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ صَكَرَةً الْعِشَاءِ قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف المالكة عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِى الْمُولِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَالَةُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ عَلَيْهُ عَل

( ١٥١٤ ) حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ أَنْمَانًا لَبْتُ حَلَّائِينِي عُقَيْلٌ عَنِ انْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ نُنَ آبِي وَقَاصٍ قَالَ أَرَادَ عُثْمَانُ نُنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ لَا خُتَصَّیْنَا[صححه المحاری (٧٤ ه ، ومسلم (١٤٠٢)، واس حمال (٤٠٢٨) | النضر ١٥٨٥،١٥٢٥]

(۱۵۱۸) حضرت سعد بن انی وقاص فاتنو سے مروی کے کہ حضرت عثال بن مظعون فاتنو نے گوششنی افتیار کرنا چاہی کیل بی الیان نے انہیں اس کی اجازت ندری، اگر نبی طیان انہیں اس چیز کی اجازت دے دیتے تو بم بھی کم از کم اپنے آپ کوشسی کر لیتے۔ (۱۵۱۵) حَدَّقَنَا اَبْنُ نُمیُو حَدِّقَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ حَدَّقَنِی عَبْدُ اللّهِ بْنُ یَزِیدَ مَوْلَی الْآسُو دِ بْنِ سُفْیانَ عَنْ آبِی عَیَّاشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِی وَقَاصِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْوِ فَقَالَ ٱلیّسَ یَنْفُصُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْوِ فَقَالَ ٱلیّسَ یَنْفُصُ الرُّطَبُ إِذَا یَبِسَ قَالُوا بَلَی فَکُوهِهُ اصححه ابن حیان (۱۹۹۸)، و الحاکم (۲۸/۲) قال الالمانی صحیح الزُّطَبُ إِذَا یَبِسَ قَالُوا بَلَی فَکُوهِهُ اصححه ابن حیان (۱۹۹۸)، و الحاکم (۲۸/۲) قال الالمانی سید (ابوداود ۲۹۹۹)، قال شعیب اسناده

(۱۵۱۵) حضرت سعد ڈاٹٹنٹ مردی ہے کہ ایک مرتبہ کس نے نبی طینا ہے یو چھا کیا تر کھور کوخٹک کھور کے بدلے بی پناجا کز ہے؟ نبی طینا نے فرمایا کیا ایسانہیں ہے کہ تر کھورخٹک ہونے کے بعد کم رہ جاتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ایسا ہی ہے، اس پرنبی طینا نے اسے نالبندیدہ قرار دیا۔

( ١٥١٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بُنُ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَرَرُنَا عَلَى مَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيَةَ فَلَحَلَ فَصَلَّى رَكُعَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَنَاجَى رَتَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَوِيلًا قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالْعَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا [صححه مسلم (٢٨٩٠) وابن ابي

#### هِ مُنالِهُ المَّرِينَ لِيَيْدِ مَرَّمُ الشَّمِرَةِ المُبِيدُ مِنْ الشَّمِرَةِ المُبِيدُ وَ الْمُنظِمِ الْمُنظِمِ الْمُنظِمِ الْمُنظِمِ الْمُنظِمِ الْمُنظِمِ الْمُنظِمِ الْمُنظِمِ الْمُنظِمِ اللَّهِ الْمُنظِمِ اللَّهِ الْمُنظِمِ اللَّهِ الْمُنظِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِمِينَ النظمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شيبة: ٢٠/١٠، وابويعلى: ٧٣٤]. [انظر: ١٥٧٤].

(۱۵۱۷) حضرت سعدین الی وقاص د نی ناش سروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی مایشا کے ساتھ کہیں جارہے تھے ، راہتے میں ہمارا گذر بنومعاوید کی مجدر پر ہوا، نبی طیسانے اس مجلم میں داخل ہو کر دور کعت نماز پڑھی، ہم نے بھی نبی طیسا کے ساتھ بینماز پڑھی، اس کے بعد نبی علیا نے طویل دعاء فرمائی اور فراغت کے بعد فرمایا میں نے اپنے پروردگارے تین چیزوں کی درخواست کی تھی، ایک درخواست تومیں نے بیک تھی کہ میری امت کوسمندر میں غرق کر کے ہلاک ندگرے، اللہ نے میری بید درخواست قبول کرلی، دوسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت کو قط سالی کی وجہ ہے ہلاک نہ کرے ، اللہ نے میری یہ درخواست بھی قبول کر لی، اورتیسری درخواست میں نے بیک تھی کہ میری است آپس میں ندائر کے لیکن اللہ نے بیدعا وقبول نہیں فرمائی۔

( ١٥١٧ ) حَدَّثْنَا يَعْلَى وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَخْيَى حَدَّثْنِي رَجُلٌ كُنْتُ أُسَمِّيهِ فَنَسِيتُ اسْمَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَتُ لِي حَاجَةٌ إِلَى أَبِي سَعْدٍ قَالَ و حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ مُجَمِّع قَالَ كَانَ لِعُمَرَ بُنِ سَعْدٍ إِلَى أَبِيهِ حَاجَةٌ فَقَدَّمَ بَيْنَ بَدَىٰ حَاجَتِهِ كَلَامًا مِمَّا يُحَدِّثُ النَّاسُ يُوصِلُونَ لَمْ يَكُنُّ يَسْمَعُهُ فَلَمَّا فَرَخَ قَالَ يَا بَنَىَّ قَدْ فَرَغْتَ مِنْ كَلَامِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا كُنْتَ مِنْ حَاجَتِكَ أَبْعَدَ وَلَا كُنْتُ فِيكَ أَزْهَدَ مِنّى مُنْذُ سَمِعْتُ كَلَامَكَ هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ

الْمُأْرُض[قال شعيب: حسن لغيره].

( ١٥١٧)عمر بن سعد كهتے ہيں ايك مرشبہ مجھے اپنے والد حضرت سعد رُثَاثَةً ہے كوئى كام پڑ گيا، انہوں نے اپنا مقصد بيان كرنے سے سلے ایک لمی چوڑی تمہید با ندھی جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے، جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد را الله نے فرمایا بیٹا! آپ اپنی بات پوری کر بھے؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایاتم اپنی ضرورت سے بہت زیادہ دور نیس ہو ( میں تہاری ضرورت پوری کردوں گا) کین جب سے میں نے تم سے بیہ بات تن ہے، مجھےتم میں کوئی دلچپی نہیں رہی، میں نے نبی اللہ کوفر ماتے موے سا ہے عظریب ایک الی قوم آئے گی جواپی زبان (چرب اسانی) کے بل بوتے پر کھائے گی جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھائی ہے۔

﴿ ١٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَثْبَأَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ شَكَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي قَالَ فَسَأَلَهُ عُمَرٌ فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْكُدُ فِي الْأُولِيَيْنِ وَٱخْذِكُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ[صححه البحارى (٥٥٧)، ومسلم (٤٥٣)، وابن خزيمة (٥٠٨)]. [راجع: ١٥١٠].

(١٥١٨) حضرت جابر بن سمره كهتية مين كدايك مرتبه الل كوفيه نے حضرت عمر فاروق ژانتؤ سے حضرت سعد رُانتُنؤ كي شكايت كى كدوه

اچھی طرح نمازنہیں بڑھاتے،حضرت عمر ﷺ نے ان سے بوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو پہلی دور کعتیں نسبتاً لمبی كرتا ہوں

اوردوسری دور کعتیں مختفر کردیتا ہوں ، اور میں نے بی علیقا کی اقتداء میں جونمازیں پڑھی ہیں ، ان کی پیروی کرنے میں میں کوئی کوتا بی نیس کرتا ، حضرت محریف نظیر نے فرمایا کہ مجھے آپ سے بی امید تھی۔

( ١٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالُ الْمُؤْمِنِ كُفُوْ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَلَا يَعِحلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قِال الألباني: صحيح (النسائي: ١٢١/٧). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۵۱۹) حضرت سعد ڈائٹیئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تکاٹیٹی نے ارشاد فر مایا مسلمان سے قبال کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینافتق ہے اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع کلای کرے۔

( ١٥٢٠) حَذَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرُمًّا رَجُلًّا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَلَقَّرَ عَنْهُ حَتَّى أُنْزِلَ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ تَحْرِيمٌ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ إصححه المحاري (٣٧٨٩)، ومسلم (٣٣٥٨)، وبان حيان حيان انظر: ١٥٤٥]. [انظر: ١٥٤٥].

(۱۵۲۰) حضرت سعد رفی از این می مردی ہے کہ جناب رسول الله کا الفیکا نے ارشاد فر مایا مسلمانوں بیں سب سے برواجرم اس شخص کا ہے جس نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا اور نا گوار گذرنے والے امور کومعلوم کرنے کی کوشش کی ، یہاں تک کہ اس کے سوال کے نتیج بین اس چیز کی حرمت کا حکم نازل ہوگیا۔

ر ١٥٦١) حَدَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُهِنْ قُرَيْشًا يُهِنْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّال شعيب: اسناده حسن ].

(۱۵۲۱) حضرت سعد بن ابی وقاص بھائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تنص قریش کو ذیل کرنا چاہے، اللدائے ذیل کردے گا۔

( ١٥٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ آعُطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ عَنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدُ ثَلَاثاً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدُ ثَلَاثاً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى مَسَلِمٌ عَنْ هُوَ أَحَبُ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَى وَالْعَلَمُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَم

(۱۵۴۲) حضرت سعد نثانینے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے کچھاو گوں کو مال ود ولت عطاء فر مایا بمیکن ان ہی میں سے ایک

## هِي مُنظُهُ المَّذِينِ الشَّمِ وَالمُبشَرَةِ المُبشَرَةِ المُبشَرَةِ المُبشَرَةِ المُبشَرَةِ المُبشرة

آ دی کو کچھ بھی نہیں دیا، حضرت سعد ڈاٹھنڈ نے عرض کیاا ہے اللہ کے نبی! آپ نے فلاں فلاں کوتو دے دیا، کین فلال شخص کو پچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ پکامؤمن بھی ہے، نبی علیا نے فر مایا مسلمان نہیں؟ بیسوال جواب تین مرتبہ ہوئے، پھر نبی طینا نے فر مایا کہ میں پچھ لوگوں کو وے دیتا ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو مجھے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور انہیں پچھنیں دیتا، اس خوف اور اندیشے کی بناء پر کہ کہیں انہیں ان کے چیروں کے ہل تھسیٹ کرجہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔

( ١٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَنْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ قُويُسِقًا [صححة مسلم (٢٢٣٨)، وأنن حمان (٥٦٣٥)].

اللهِ صلى الله عليه وسلم يقتلِ الورعِ وسعه ويسه ويسه (۱۸۲۸) من اللهِ صلى اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ ا (۱۵۲۳) حضرت سعد طالعُون سے مروی ہے کہ نبی علینا نے چھکی کو مار دینے کا حکم دیا ہے اور آپ کا لینڈ اس کا نام''فویت'' رکھا ہے (جو کہ فاتل کی تصغیر ہے )

( ١٥٢٤) حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّرَاقِ حَدَّنَنَا مُغُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ عَلَى الْمُوْتِ فَعَادَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَهٌ لِي أَلْفُوصِي بِثُلْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَهٌ لِي أَنْفُوصِي بِثُلْنَى مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ بِشَطْوِ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ مَالِي قَالَ اللّهِ الْفَلْتُ عَلِي قَالَ اللّهِ الْمَنْتُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرً إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَهُمْ عَاللّهِ عَلَى النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنُ تُنْفِقَ لَتَعْفِى بِهَا وَجُمَّ اللّهِ وَرَثَتَكَ أَغُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنُ تُنْفِقَ لَتَقَعَلُ تَتَعَلَى إِلّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ فِي الْمُواتِيكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَحَلَقُ بَعْدَ أَصُحَابِي عَلَى الْقَلْقُ بَعْدَ أَصُحَابِي وَتَحَمَّقُ مِنْ اللّهِ أَلَا لَكُ مَنْ النَّاسُ اللّهِ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِقُ وَجُولَ اللّهِ الْمَوْمِ وَلَى قُلْتُ يَنْفَقَ وَلَعَلَقَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَشْفِي إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ الْمُؤْمِلُ عَمَلًا عَمَلًا عَمَلِ عَمَلًا عَمَلًا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ مُ لَكِنُ الْمَائِسُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةً [راجع: ١٤٤٠].

سلط ہیں موق رہی عرض رہی۔ (۱۵۴۳) حضرت سعد بن انی وقاص ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر میں نبی علیقا کے ہمراہ تھا، میں مکہ حکر مدیس الیا پیمار ہوگیا کہ موت کے قریب جا پہنچا، نبی علیقا میری عمیا دت کے لئے تشریف لائے۔

میں نے عرض کیایارسول اللہ امیرے پاس بہت سامال ہے، میری وارث صرف ایک بٹی ہے، کیا میں اپنے دو تہائی مال کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، انہوں نے نصف کے متعلق پوچھا جب بھی منع فرما تیا بھر جب ایک تہائی مال کے دصیت کر سکتے ہو، اور بیا یک بہت زیادہ ہے، یا د تہائی مال کے دصیت کر سکتے ہو، اور بیا یک بہت زیادہ ہے، یا د رکھوا تم اپنا مال جوا پے اوپر فرج کرتے ہو، یہ محص صدف ہے، اپنی ہوئی پر جوزج کرتے ہو، یہ محص صدف ہے، اپنی ہوئی کہ جوزج کرتے ہو، یہ محص صدف ہے، اپنی ہوئی پر جوزج کرتے ہو، یہ محصص صدف ہے، نیز یہ کم تم انہیں اس میں چھوڑ کر جاؤ، بیاس سے بہت بہتر ہے کہ تم انہیں اس مال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ چھیلانے پر مجبور ہو جائیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں اپنے

مَنْ الْمَا اَحْدُنْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ مَا اِللهِ المَرْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَ مَا اِللهِ اللهِ ا

۱۲۸/۱۰ والنزاد ۱۱۰۸، وابو یعلی: ۷۲۰ وانظر ۱۷۷۸.

(۱۵۲۲) حضرت سعد طانع سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا بیٹی نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے دجال کے اوصاف ضرور ذکر کیے ہیں، لیکن میں تمہارے سامنے اس کا ایک ایسا وصف بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کہا، یادر کھو! دجال کا ناہوگا (اور ربوبیت کا دعوی کرے گا) جبکہ اللہ کا نانہیں ہے۔

يَصِفُهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ إِقال شعيب صحيح لغيره، اخرحه ان ابي شيمة

(١٥٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عِكْمِ مَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنِي عَنُ يَعْدِ عِنْ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ الطَّاعُونَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّهُ رِجُوْ أَصِيبَ بِهِ يَعْمَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ الطَّاعُونَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّهُ رِجُوْ أَصِيبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْحُلُوهَا وَإِذَا كُنتُهُ بِأَرْضٍ وَهُو بِهَا فَلَا تَخُورُجُوا مِنْهَا راجع: ١٩١١. مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْحُلُوهَا وَإِذَا كُنتُهُ بِلَوْضٍ وَهُو بِهَا فَلَا تَخُورُجُوا مِنْهَا راجع: ١٩١٩. (١٩٤٤) وَمَرْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كُورُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِودًا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْحُلُوهَا وَإِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَودًا كَانَ بِلَوْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُونَ وَهُو يَهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَوْدُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَتَ عَلَى عَذَالِ مِعْ وَلَا مِن عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُعْلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ الْعُلَالَ عَلَيْهُ وَالْعُولُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعُولُ الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ الْعُلَالَ عَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعُلَالَ عَلَى الْعُلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعُلَالِ الْعُلَالِ الْعَلَالَ الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَالِي الْعُلِي الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَ اللْعُلِي الْعُلِي الْعُلِكُ اللْعُلِي الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعُلِي ال

(١٥٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا فُلْبُحْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَدٍ قَالَ حَدَّثَ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْمَالِكِ مُنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَعْدٍ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّ سَعْدًا قَالَ قَالَ زَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَكُلَ سَعْمَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُمْسِى قَالَ فَلَكُ مُ وَأَظُنَّهُ قَدْ قَالَ وَإِنْ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِى لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَامِرُ انْظُرُ مَا فُلْكُ حُرَّا لَا فَقَالَ عُمَرُ يَا عَامِرُ انْظُرُ مَا

المُنظِمَ المُنظِمِ  المُنظِمِ المُنظِمِي المُنظِمِ المُنظِمِي المُنظِمِ المُنظِمِي المُنظِمِ المُنظِمِ المُنظِمِي المُنظِمِ المُنظِمِي المُنظ

رُسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَامِرٌ وَاللَّهِ مَا كُذَبُتُ عَلَى سَعْدٍ وَمَا كَذَبَ سَعْدٌ عَلَى وَسُقَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَامِرٌ وَاللَّهِ مَا كُذَبُتُ عَلَى سَعْدٍ وَمَا كَذَبَ سَعْدٌ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راحع: ١٤٤٢].

(١٥٢٨) ابنَ معمر كُتِ بِين كدا يك مرتبه عامر بن سعد في حطرت عمر بن عبدالعزيز بيتين كو ' جبكروه گورز مدينه يخ ' البين والدحفرت سعد بن ابى وقاص في النو كي المراحة عن المراحة عن المراحة مدينه منوره كرا وقاص في النو قاص في النو كي المراحة عن كبيل مي بجوه مجود كراحات والدخل النو كي المراحة عن كبيل مي بجوه مجود كراحات والدخل النو كو الله والدي المراحة عن كبيل بيني سعك كا، داوى كا كمان به كدانهول في بيني سعك كا، داوى كا كمان به كدانهول في بيني المراحة عن المرحة عن المراحة عن المراحة عن المرحة عن المراحة عن المرحة عن ا

یوجب موری سعوی می موری این می این ان کی بریول کے فارم میں چلے گئے ، حضرت سعد کتا ہیں ان کے بھر یول کے فارم میں چلے گئے ، حضرت سعد کتا ہیں ان کے بھر ایا بیٹا ایم بھے شورش کے کاموں کا سرغنہ بننے کے لئے کتے ہو؟ بخدا! ایسا نہیں ہوسکتا کہ میرے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی جائے اور میں اس سے سی سومن کوفیل کر دوں تو وہ اس کی خبراڑا دے اور اگر کسی کا فرکون کر دوں تو وہ بھی اس پر بل پڑے ، میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پسند فر ماتے ہوئے سیا جو میں بین دیو کو پسند فر ماتے ہیں جو میں بین جو میں بین جو میں بین جو میں ہوں ہیں جو میں ہونے وال ہو۔

رَ ١٥٢) حَلَقْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّقَنَا مِسْعَرٌ عَنُ سَعْدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ آبِيهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ رَأَيْتُ عَنُ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ لَمْ أَرَهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعُدُ رَاحِحَ: ١٤٧١].

(۱۵۳۰) حضرت سعد دان می آمین نیس کے میں نے غزوہ احد کے دن ٹی ایکا کے دائیں بائیں دوآ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کیڑے پہن رکھے تھے اور وہ ہزی سخت جنگ لڑر ہے تھے، میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں ۔

(١٥٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ عَنْ الْعَيْزَارِ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَجِبُتُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَصَابَتُهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ وَإِذَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبَرً الْمُسْلِمُ يُوْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيهِ [راحع: ١٤٨٧].

المُعْرِينَ لِيَدِينَ مِنْ المُعْرِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ الم

(۱۵۳۱) حضرت سعد ڈٹٹٹٹ مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ڈٹٹٹٹٹٹ نے ارشا دفر مایا بندہ مؤمن کے متعلق اللہ کی تقذیرا در فیصلے پر جھے تجب ہوتا ہے کہا گراسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے پرورد گار کا شکر ادا کرتا ہے، اورا گر کوئی مصیب پہنچتی ہے تو وہ اس پرجھی ثو اب کی نیت سے مبرکرتا ہے، (اور مبروشکر دونوں اللہ کو لپند ہیں) مؤمن کوتو ہر چیز کے بدلے ثو اب ملتا ہے جتی کہ اس لقے پربھی جودہ اٹھا کراٹی ہیوی کے منہ میں دیتا ہے۔

(١٥٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً وَعَلِى بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنِى ابْنُ لِسَعْدِ بُنِ مَالِكٍ حَدِيثًا حُدَّثَنَا عَنْ آبِيهِ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى سَعْدٍ فَقُلْتُ حَدِيثًا حُدَّثُتُهُ عَنْكَ حِينَ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْمُدينَةِ قَالَ فَفَضِبَ فَقَالَ مَنْ حَدَّثُكَ بِهِ فَكْرِهْتُ أَنْ أُنْجَرَهُ أَنَّ ابْنَهُ حَدَّيْكِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْمُدينَةِ قَالَ فَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ خَرْجَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ حَدَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِينَ خَرْجَ وَجُهًا إِلّا وَأَنَا مَعَكَ فَقَالَ أَوْمَا تَرُضَى عَلَى الْمُدينَةِ فَقَالَ عَلِي يَا رَسُولَ اللّهِ مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ تَخُوجَ وَجُهًا إِلّا وَأَنَا مَعَكَ فَقَالَ أَوْمَا تَرُضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُدينَةِ فَقَالَ عَلِي يَكُولُ اللّهُ مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ تَخُوجَ وَجُهًا إِلّا وَأَنَا مَعَكَ فَقَالَ أَوْمَا تَرُضَى أَنْ اللّهُ مَا كُنْتُ أَيْقَ لَا يَعْدِى إِلَيْ وَلَى مِنْ مُوسَى غَيْرً أَنَّهُ لَا نِينَ بُعْدِى إِرَاحِمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ مَلِكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

(۱۵۳۲) حضرت سعید بن میتب بُیشند کتب بین کدایک مرتبه حضرت سعد بن ابی وقاص والنو کی بیٹے نے مجھے اپنے والد کے حوالے سے ایک حدیث منائی، میں حضرت سعد والنو کی باس گیا اور ان سے عرض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے۔ جس کے مطابق نی ملیا آئے اپنے پیچھ مدینہ منورہ پر حضرت علی والنو کو خوالی ہوئی ہے۔ میں کرغیص میں آئے اور فرمایا کرتم سے بیصدیث س نے بیان کی ہے؟ میں نے بان کی ہے؟ میں مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر کر کے وہاں چھوڑ دیا تو وہ کہنے لگے فرمایا کہ جب ٹی ملیا میا تو جس میں والنو کی میں مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرر کر کے وہاں چھوڑ دیا تو وہ کہنے لگے ایل سے اس میں میں اپنا کے ہمراہ ہوں، نی ملیا ہے تم اس بات پر یا رسول اللہ ایم میں مورد میں میں آپ کے ہمراہ ہوں، نی ملیا ہے تا تم اس بات پر خوش نہیں ہوکہ تمہیں مجھ سے وہی نبیت ہو ' موالی بوت کا مورد مولی علیا ہے تھی ۔

( ١٥٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ أَنَس حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَيٍّ يَمْشِي إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ إِلَّه لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامِ[راحع: ١٤٥٣].

(۱۵۳۳) مصرت سعد بن اتی وقاص را تنظیر سے مروی ہے کہ میں نے نبی میٹیا کو کسی زندہ مختص کے حق میں بیفر ماتے ہوئے تہیں سنا کہ بیز مین پر چاتا پھر تا جنتی ہے ،سوائے حصرت عبداللہ بن سلام را تنظ کے۔

( ١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعُرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَصَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ كَانَ رَجُلَانِ أَخَوانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ ﴿ مُناهُ اللَّهُ السُّهُ السَّهُ السَّمَ السَّمِي السَّمِ

مِنُ الْآخِرِ فَتُوكِّقِى الَّذِى هُوَ أَفْضَلُهُمَا ثُمَّ عُمِّرَ الْآخَرُ بَعْدَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تُوكِّي فَلُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ الْآوَلِ عَلَى الْآخَرِ فَقَالَ أَلَمْ يَكُنْ يُصَلَّى فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ مَا يُدُويِكُمُ مَاذَا بَلَعَتْ بِهِ صَلَاتُهُ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَوَاتِ كَمَثَلِ نَهُو جَارٍ بِبَابٍ رَجُلٍ غَمْوٍ عَذْبٍ يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا تُرُونَ يُنْقِى ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ [انساده عَوى]

(۱۵۳۳) حضرت سعد ڈائٹواور دیگر صحابہ کرام پھی بھت مروی ہے کہ نبی طالیا کے دور باسعادت میں دو بھائی ہے ،ان میں سے
ایک دوسر ہے ہے افضل تھا،اس افضل محض کا پہلے انتقال ہو گیا اور دوسرا بھائی اس کے بعد چالیس دن تک مزید زندہ رہا پھروہ
بھی فوت ہو گیا، نبی طالیا کے سامنے جب ان کا تذکرہ ہوا تو لوگوں نے پہلے کے افضل ہونے کا ذکر کیا، نبی طالیا کے سامنے جب ان کا تذکرہ ہوا تو لوگوں نے کہلے کے افضل ہونے کا ذکر کیا، نبی طالیا کی مالیا کیا سے
دوسر ابھائی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں' کین اس نے کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی طالیا نے فر مایا تمہیں کیا خبر کہ اس
کی نماز وں نے اسے کہاں تک پہنچا دیا؟ پھر فرمایا کہ نماز کی مثال اس جاری نبر کی ہے جس کا پانی پیٹھا اور ثیر ہیں ہو، اور وہ
تہبار ہے گھر کے درواز سے پر بہدرہی ہو، اور وہ اس میں روز انہ پانچ مرتبہ خوطہ لگا تا ہو، تہبارا کیا خیال ہے، کیا اس سے جسم پر
کے بھی میل کیکیل ماتی رہے گا؟

( ١٥٣٥) حَدَّتَنَا بَهُزُّ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا شُعْبَةً حَدَّتَنَا شُعْبَةً حَدَّتَنَا شُعْبَةً حَدَّتَنَا شُعْبَةً حَدَّتُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَمُعَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا وَدَمًّا خَيْرٌ لِلَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شُعُواً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا وَدَمًّا خَيْرٌ لِلَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شُعُواً المِعِدَ ١٩٠٠

(۱۵۳۵) حضرت سعد ٹائٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا اُنٹو کے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا پیٹ فی سے بھر جانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعرے بھر جائے۔

ر (١٥٢٦) حَدَّقَنَا بَهْ وَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ بِي حَبِيبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ قَالَ قَلِمْتُ الْمُدِينَةَ فَبَلَغَنَا أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ يَرُوعِى هَذَا الْحَدِيتَ فَقِيلَ عَامِرُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ وَكَانَ غَائِبًا فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ بُنَ سَعْدٍ فَحَدَّتَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونَ بِأَرْضِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونَ بَارْضِ فَلَا تَدُحُوهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ الطَّاعُونَ بُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ الطَّاعُونَ بُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ الطَّاعُونَ بَارُضِ فَلَا تَذَخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمُ بِهَا فَلَا تَنْحُرُجُوا مِنْهَا قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ أُسَامَةً قَالَ نَعَمُ الطَّرَ ١٤١٦] فَلَا تَعْدُورُ جُوا مِنْهَا قَالَ فَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ الطَّاعُونَ كَى فَلَا تَذَخُرُ عُوا مِنْهُا فَلَا تَعْدُورُ مُولِ عَلَى مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةً قَالَ نَعَمُ الطَّاعُونَ كَى وَلِي اللْمَاقِولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةً قَالَ نَعَمُ الطَالَعُونَ كَى وَلَا عَلَى مُولِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَالَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هي مُنالِهُ المَّرْبَضِ المُسْتِيةِ مَتْرَم الْهُ الْمُبْشِرَة الْمُبْشِرَة الْمُبْشِرَة الْمُبْشِرَة

( ١٥٣٨) حَنَّتُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِمِ أَنْبَانَا أَبُو بَكُو عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَفَانِي اللَّهُ مِنْ الْمُشُوكِينَ فَهَتْ لِي هَذَا السَّيْفُ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّيْفُ لَلْسَ لَكَ وَلَا لِي صَغْهُ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّيْفُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يَبُلِ بَلَائِي قَالَ إِذَا رَحُلَّ لِي صَغْهُ قَالَ فَوَصَعْتُهُ ثُمُّ رَجَعْتُ قُلْتُ عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا السَّيْفُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يَبُلِ بَلَائِي قَالَ إِذَا رَحُلَّ يَنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ وَرَائِي قَالَ قُلْتُ قَدْ أُنْوِلَ فِي شَيْءٌ قَالَ كُنْتَ سَأَلْتَنِي السَّيْفَ وَلَيْسَ هُوَ لِي وَإِنَّهُ قَدْ وُهِمَ لِي يَدُعُونِي مِنْ وَرَائِي قَالَ قُلْتُ الشَّالِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْظَ ١٩٤٥ مَا ١٩٤٤ إِنْ مَالِكُ وَلَوْسُولِ إِنْظَ ١٩٤٥ مَا ١٩٤٤ عَنْ اللَّنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْظَ ١٩٤٠ مَا ١٩٤٤ مَا الْمَالِقُ لَلْهُ وَالرَّسُولِ إِنْظَ

(۱۵۳۸) حضرت سعد را النظاف ایک مرتبه بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول الله کا الله نے آج جھے مشر کین سے بچالیا ہے، اس لئے آپ بیتلوار جھے دے دیجے، نی علیہ نے فرمایا کہ بیتلوار تمہاری ہے اور ندمیری ، اس لئے اسے بہیں دکھ دو، چنانچہ میں وہ تلوار کھ کرواپس چلا گیا، اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ شاید نبی علیہ ایشار تلوار کسی ایسے حض کوعطاء فرمادیں جھے میری طرح کی آزمائش ندآئی ہو، آئی در میں مجھے بیجھے سے ایک آدئی کی آواز آئی جو جھے بلار ہاتھا، میں نے سوچا کہ شاید میرے مارے کوئی تھم نازل ہواہے ؟

میں وہاں پہنچاتو نبی علیمائے فرمایاتم نے جھے بہتوار ما گگی تھی ، واقعی بیتوار میری نہتھی لیکن اب جھے بطور ہبہ کے ل گئ ہاں لئے میں تمہیں دیتا ہوں ، اس کے بعد ریم آیت نازل ہوئی کدائے حبیب مُلَّاثِیَّا الیوگ آپ سے مال غنیمت کا سوال کرتے ہیں ، آپ فرماد بیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔

(١٥٣٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَاْبِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمُتَعَالِ بْنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُويِّ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى جَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْهَ جَلَيْنَ وَاللَّهُ عَنْ رَبَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ شَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ لَهَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَالِنَهُ جُهَيْنَةً فَقَالُوا إِنَّكَ قَدُ نَرَلُتَ بَيْنَ أَظُهُرِ نَا قَالُ لَهُ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِينَةَ إِلَى جَمَّنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ وَلَا يَكُونُ مِانَةً وَامْرَنَا أَنْ نُعِيرَ عَلَى حَبًّ مِنْ بَنِي كِنَانَةً إِلَى جَمْيَنَةً فَصَالُوا إِنَّكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ وَلَا يَكُونُ مِانَةً وَامْرَنَا أَنْ نُعِيرَ عَلَى حَبًّ مِنْ النَّهُ إِلَى جُهَيْنَةً فَمَنَعُونَا وَقَالُوا لِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهُمِ الْحَرَامِ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ بَعْضُنا لِعَمْ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ بَعْضُنا لِيَعْضٍ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ بَعْضُنا لِيَعْضَ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ بَعْضُنا لِعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُنا لِيَعْضِ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ بَعْضُنا وَقَالُوا لِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهُ لِ الْحَرَامِ فَقَالَ بَعْضُنا لِبَعْضٍ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ بَعْضُنا

هِي مُنالِمُ التَّهُ وَشِيلِ مِنْ عَنْ المُسْرَةِ المُبشرة وَ المُبشرة وَ المُبشرة وَ المُبشرة وَ المُبشرة وَ

نَّاتِي نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخْبِرُهُ وَقَالَ قَوْمٌ لا بَلْ نَقِيمُ هَاهُنَا وَقُلْتُ أَنَا فِي أَنَاسٍ مَعِي لا بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرِيْشٍ فَنَفْتَطِعُهَا فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكُ مَنْ أَخَذَ شَيْنًا فَهُو لَهُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكُ مَنْ أَخَذَ شَيْنًا فَهُو لَهُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَكَانَ الْفَيْءُ إِنْ الْمَعْرَوْفَ الْمُعْرَقِ فَقَامَ عَضْبَانًا مُحْمَرٌ الْوَجْهِ فَقَالَ أَذَهَبُتُمْ وَالْطَلَقِ أَصْحَابُنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَامَ عَضْبَانًا مُحْمَرٌ الْوَجْهِ فَقَالَ أَذَهُبُتُمْ مِنْ عِنْدِى جَمِيعًا وَجِئْتُمْ مُتَقَرِّقِينَ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْفُرْقَةُ لَأَبْعَثَنَ عَلَيْكُمُ وَجُكُمْ الْفُرْقَةُ لَأَبْعَثَنَ عَلَيْكُمْ وَجُولِ وَالْعَطْشِ فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَحْشٍ الْأَسَدِى فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أَمِّرَ فِي الْمُعَلِى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَمَ الْعَلْمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
(۱۵۳۹) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈائٹو سے مروی ہے کہ جب نبی علیظامدیند منورہ تشریف لائے تو آپ کے پاس تعیلہ جہید کےلوگ آئے ،اور کہنے گلے کہ آپ لوگ ہمارے درمیان آ کر قیام پذیر ہوگئے ہیں اس کئے ہمیں کوئی وثیقہ لکھ دیجئے تا کہ جب ہم آپ کے پاس آ کمیں تو آپ پرہمیں اطمینان ہو، نبی علیفانے آئیس وثیقہ کھوادیا، بعد میں وہلوگ سلمان ہو گئے۔

پہر عرصہ بعد ماہ رجب بیس نی علیہ انے ہمیں روانہ فرمایا ، ہماری تعداد سوبھی نہیں ہوگی ، اور ہمیں تھم دیا کہ قبیلہ جہینہ کے پہلو میں بنو کنانہ کا ایک قبیلہ آباد ہے، اس پر تملہ کریں ، ہم نے ان پر شب خون مارائیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ، چنا مچہ ہم نے ان پر شب خون مارائیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ، چنا مجہد میں بناہ کی کی تم اور کہنے گئے کہ تم لوگ اشہر حرم میں قال کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم ان لوگوں سے قال کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں بلد حرام سے شہر حرام میں نکال کران کی حرمت کو ختم کیا تھا۔

پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا جائے؟ پچھلوگوں نے کہا کہ ہم نبی طبیعا کے پاس چل کر انہیں ساری صورت حال سے مطلع کرتے ہیں، بعض لوگوں نے کہانہیں، ہم یہیں تھم یں گے، چندلوگوں کے ساتھ میری رائے بیتی کہ ہم لوگ قریش کے قافلے کی طرف چلتے ہیں اوران پر تملہ کرتے ہیں، چنانچہلوگ قافلہ کی طرف روانہ ہوگئے۔

اس وفت ال فنيمت كا يه اصول تھا كرجس كے اتھ جو چيز لگ كئى، وہ اس كى ہوگئى، ہم ميں سے پھولوكوں نے جاكر نبى الله الله كو بھى اس كى جركروى، نبى الله عند ميں آكر كو سے اور آپ تا اور قرابا كه من الله كا اور فرايا كه تقد اور اب جدا جدا بود ابود كر آر ہے ہو بھے اور كارنگ سرخ ہوگيا، اور فرايا كه تم لوگ مير ب پاس سے استھے ہوكر كئے تھے، اور اب جدا جدا بود ابود كر آر ہے ہو، تم سے پہلے لوگول كواس تفر قد نے بى بلاك كيا تھا، ميں تم پرايك اليے آئى كا كو يہ تر تي بلاك كيا تھا، ميں ميں بيات كى بردا شت ميں تم سے بہلے امير تھے۔ من من برايك اليے الله ين حضر الله عن الله كا بن عمير و عبد كو الله الله كا بن عمير و عبد كا الله كو بن عبد المقبل بن عمير و عبد كا الله ميں سب سے پہلے امير تھے۔ الله كا بن عمير عن بيات كي بن عمير عن بيات كا بن كو بن كو بن كو بن عمير كو كا بن كو بن كو بن كو بن كو بن كو بن كو بن كا بن كا بن كا بن كو بن

# المُنظَا اَحَدُن مُنظَ المُنظِينَ مِنْ المُنظِمِينَ المُن

اللَّهُ لَكُمْ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ فَقَالَ جَابِرٌ لَا يَخُرُجُ الدَّجَّالُ حَتَى يُفْتَنَحَ الرُّومُ [صححه مسلم (۲۹۰۰)]. [انظر: ۱۹۱۸۱]

(۱۵۴۰) حضرت نافع بن عتبہ بن الی وقاص رفائظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه فالقیائے ارشاد فر مایا تم لوگ جزیرہ عرب والوں سے قبال کرو گے اور الله تمہیں ان پر بھی فتح عطاء فر مائے گا، چرتم اہل فارس سے جنگ کرو گے اور الله تمہیں ان پر بھی فتح عطاء فر مائے گا، کیورتم دجال سے جنگ کرو گے، اور عطاء فر مائے گا، ورکیوں سے جنگ کرو گے، اور الله تمہیں ان پر بھی فتح عطاء فر مائے گا اور پھرتم دجال سے جنگ کرو گے، اور الله تمہیں اس پھی فتح نصیب فرمائے گا حضرت جابر رفائظ فرماتے ہیں اس کا مطلب مید ہے کہ فتح روم سے پہلے دجال کا خروج نہیں ہو گا

( ١٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدِّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِع بْنِ عُتُنَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَتَغْزُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ لَكُمْ وَتَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ لَكُمْ وَتَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَكُمْ إِنْفِرَ: ١٩١١٨١، ١٤.

(۱۵۴۱) حضرت نافع بن عتبہ بن افی وقاص بڑا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تا اللہ اللہ اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہوگ جزیرہ عرب والوں سے قبال کرو کے اور اللہ تہبیں ان پر بھی فتح عطاء فرمائے گا، پھرتم اہل فارس سے جنگ کرو کے اور اللہ تہبیں ان پر بھی فتح عطاء فرمائے گا اور پھرتم دجال سے جنگ کرو گے، اور اللہ تہبیں اس پر بھی فتح عطاء فرمائے گا اور پھرتم دجال سے جنگ کرو گے، اور اللہ تہبیں اس پر بھی فتح عطاء فرمائے گا حضرت جا بر ڈٹائٹو فرمائے ہیں اس کا مطلب بیر ہے کہ فتح روم سے پہلے دجال کا خروج میں بہری ہوگا۔

(١٥٤٢) حَلَّتُنَا يَعْقُوبُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَكُونُ عَنْ الزُّرُوعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبَ وَسَلَمَ كَانُوا يَكُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَتُصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانُ يَكُولُ النَّالِينَ وَقَالَ ٱكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِطَةِ [صحه ابن حبان (٢٠١٥). قال الألباني، حسن (آبَودَاوَدَ: ٢٥ ٢٣ ٢) النسائي: ٢٥ ١٤ ١٠). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٥ ١٥ ٢).

(۱۵۴۲) حضرت سعد بن ابی وقاص دانش سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک دور باسعادت میں کھیتوں کے مالکان اپنے کھیت کرائے پردے دیا کرتے تھے اوراس کا عوض ریہ طے کرلیا کرتے تھے کہ نالیوں کے اوپر جو پیداوار ہواور جے پائی خود بخود بھی جا لیس گے، یہ معاملہ نبی علیہ تک پہنچا اور بعض لوگوں کا اس میں جھڑا بھی ہوا تو نبی علیہ نے اس طرح کرائے پرز مین لینے دینے سے منع فرمادیا اور فرمایا کہ سونے جا تدی کے بدلے زمین کوکرا یہ پرلیادیا کرو۔

### هي مُنظارَ مُن في الله مُنظار المُنظرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة

(١٥٤٣) حَلَّاتُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ حَلَّاتُنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّاثِينِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ بْنِ آبِي عَتِيقٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ حَلَّتُهُ عَنْ أَبِيهِ سَغْدٍ قَالَ شَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبُ نُحَامَتُهُ أَنْ تُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنِ أَوْ ثُونُهُ فَتُوْ ذِيّهُ إصححه ابن حزيمة (١٣١١) قال شعيب اسناده حسن إ

(۱۵۲۳) عضرت سعد ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم میں سے کو کی شخص مسجد میں تھوک دیتو اسے جاہتے کہ وہ اسے چھپاد ہے تا کہ وہ کسی مسلمان کے جسم یا کپڑوں کولگ کراس کی افریت کا سب نہ بن جائے۔

( ١٥٤٤) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنَ مَهُدِىًّ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْد بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُسْأَلُ عَنُ الرُّحَٰبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعُمْ قَالَ فَلَا إِذًا إِراحِي ١٥١٥)

(۱۵۴۳) حفرت سعد ٹانٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے ان سے پوچھا کیا تر مجود کوخٹک مجود کے بدلے بچنا جائز ہے؟ انہوں نے اس کو ناپندیدہ مجھا اور فرمایا ایک مرتبہ نبی الیان سے بھی کسی شخص نے بہی سوال بوچھا تھا تو میں نے نبی ایک مرتبہ نبی الیان کے مرتبہ نبی الیان ہیں ہے، اس پر نبی الیان فرماتے ہوئے ساتھا، کیا الیان ہیں ہے، اس پر نبی الیان ہیں۔ نے فرمائے جوئے سنا تھا، کیا الیانہیں ہے تر مجود خشک ہونے کے بعد کم رہ جاتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا الیابی ہے، اس پر نبی الیان کے فرمائی چرنہیں۔

( ١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ بَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمُ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ آجُلِ مَسْأَلَتِهِ (رامِخ:١٥٢٠)

(۱۵۴۵) حفرت سعد ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹاٹٹونٹر نے ارشاد فر مایا مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس تخف کا ہے۔ جس نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جو ترام نہتی کیکن اس کے سوال کے نتیج میں اس چیز کی ترمت کا تھم نازل ہو گیا۔

( ١٥٤٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ عَامِرٍ بَنِ سَعْدِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ مَرْضُتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَضِحِ مَرَضًا شَيِيلًا اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُوْتِ فَآتَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُو دُنِى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرْشِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَاتَصَدَّقُ بِعُلْفَى مَالِي وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَتَصَدَّقُ بِعَلْنَى قَالَ لَا قَالَ فَآتَصَدَّقُ بِعُلْنَى مَالِي وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَتَصَدَّقُ بِعَلَى قَالَ لَا قَالْتُهُ عَالَهُ يَتَكَفَّوُنَ النَّاسَ إِنَّكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفِقَةً إِلَّا أَجُرْتَ فِيهَا حَتَّى اللَّهُمَةَ تَوْقَعُهَا إِلَى فِي خَرْهُ مِنْ أَنْ تُتُوكُ فَلَكُ اللَّهِ أَخَدُ اللَّهِ اللَّهِ أَخَلَقُ عَنْ هَجُرَتِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِى فَقَعْمَلَ عَمَلًا تُويدُ بِهِ وَجُهَ اللَّهِ الْمُولِي اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا لَكُ إِلَى الْمُنْ الْمُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعَلِي الْمُولِي اللَّهِ الْمُولِي اللَّهُ مَا لَكُهُ اللَّهِ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهِ الْمُولِي اللَّهُ مَا لَا لَيْسَلَى اللَّهِ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تُولُولُ اللَّهُ مُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

#### النبشرة النبشر

(۱۵۳۱) حضرت سعدین ابی وقاص طانته سے مروی ہے کہ ججة الوداع کے موقع پریٹس نبی عظیا کے ہمراہ تھا، بیس مکہ کرمہ میں ایسا بیار ہوگیا کہ موت کے قریب جا پہنچا، نبی علیا میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔

میں نے عرض کیایارسول اللہ امیرے پاس بہت سامال ہے، میری وارٹ صرف ایک بٹی ہے، کیا ہیں اپنے دو تہائی مال
کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فر مایا نہیں ، انہوں نے نصف کے متعلق پوچھا تب بھی منع فرما دیا ، پھر جب ایک تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اور بیا یک بھی بہت زیادہ ہے، یاد
تہائی مال کے متعلق پوچھا تو ہی ملیٹھ نے فرمایا ہاں! ایک تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اور بیا یک بھی محدقہ ہے، اپنی ہوی پر
رکھو! تم اپنامال جوابے او پرخرج کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنا الل عیال پر جوخرج کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی ہوی پر
جوخرج کرتے ہوئے بھی صدقہ ہے، نیز یہ کہم اپنے اہل خانہ کواچھی حالت میں چھوڑ کرجاؤ ، بیاس ہے بہت ہمتر ہے کہم آنہیں
منامیاں حال میں چھوڑ جاد کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نے پر مجبور ہوجا کیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں اپنے
ساتھیوں سے پیچےرہ جادل گا ؟ نبی ملیٹھانے فرمایا ایسا ہر گزئیں ہوگا ، تم جو کل بھی رضاء اللہ کہ کرد گے ، تہبارے در ہے
ماحیوں سے پیچھوڑ جاد کہ وہ گوں (کا فروں) کو نقصان پیٹھائے ، اے اللہ! میرے صحابے بھرت کو کمل فرما، آنہیں ان کی ایڑیوں
کے بلی نہ لوٹا ، افسوس! سعد بین خولہ یہ بیہ کم کمر مدیس بی فوت ہوگے تھے جس بر نی ملیٹھا آموں کا ظہار فرما دیے تھے۔
کے بلی نہ لوٹا ، افسوس! سعد بین خولہ یہ بیہ کم کمر مدیس بی فوت ہوگے تھے جس بر نی ملیٹھا افسوس! کا ظہار فرمال کی بر بیہ کہ کم کر مدیس بی فوت ہوگے تھے جس بر نی ملیٹھا افسوس! کا ظہار فرمال ہے تھے۔

(۱۵٤٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنِيَةً عَنْ عَلِيٍّ بِنِ زَيْلِا عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعُدٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعُدٍ أَنَّهُ لَا نَبِي مَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى قِيلَ لِسُفْيَانَ عَيْرَ آلَهُ لَا نَبِي بَعْدِى قَالَ قَالَ نَعَمُ [راحم: ١٤٩٠]. (١٥٢٧) حفرت سعد النَّذُ كَتِبَ بِين كه أيكُ مرتبه في طَيِّه في حضرت على النَّهُ المَّانِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا لَيْنَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُسَلِّدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى الْمُسْلِكُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْمُنْ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعَرْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْرِقِي الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ وَلَيْنَا عِلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّ

(١٥٤٨) حَنَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوَةَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّى قَالَ آلْآعَارِيبُ وَاللَّهِ مَا آلُو بِهِمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ آرْكُدُ فِي الْأُولِيَيْنِ وَآخُذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَسَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ[راحع: ١٥١].

(۱۵۲۸) حفرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل کوفہ نے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹ سے حضرت سعد ڈاٹٹٹ کی شکایت کی کہ وہ اچھی طرح نمازئیس پڑھاتے ،حضرت عمر ڈاٹٹٹٹ نے ان سے بوچھا، انہوں نے فرمایا کہ بیس تو پہلی دورکعتیں نسبتا کم پی کرتا ہوں اور دور میں منتق کردیتا ہوں، اور میں نے ہی ٹاٹٹٹا کی اقتداء میں جونمازیں پڑھی ہیں، ان کی پیروی کرنے میں میں کوئی کوتا ہی ٹیس کرتا، حضرت عمر ڈاٹٹٹ نے فرمایا کہ جھے آپ سے یہی امیر تھی۔

( ١٥٤٩ ) حَلََّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَغَدَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ

## المُناكِ المُراتِينِ اللهِ المُناكِ الم

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ [راحع: ١٤٧٦].

- ( ١٥٥٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزَّهْرِتَّى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ وَالزَّبْيُرِ وَسَعْدٍ نَشَّدْتُكُمْ اللَّهَ الَّذِى تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ مَرَّةً الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ أَعَلِمُتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ إِراجِع: ١٧٧].
- (۱۵۵۰) ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم خالتی نے حضرت عبدالرحلٰ بن عوف خالتی ، حضرت طلحہ جالتی ، حضرت زبیر جالتی اور حضرت سعد خالتی سعد خالتی سے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قتم اور واسطہ دیتا ہوں جس کے تھم سے زبین و آسان قائم ہیں، کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جناب رسول اللہ فالتی آنے نے فرمایا ہے ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو کچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔
- (١٥٥١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِى ابْنَ آبِي الْعَبَّاسِ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشِ عَنْ سَعْدٍ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ يَحْتَدُرُهُ يَعْنِى رَجُلًا مِنْ بَجِيلَة [صححه الحاكم (٢١/٤)ه)، وقال الذهبي: ما العده من الصحة والكره، قال شعيب: اسناده ضعيف].
- (۱۵۵۱) حضرت سعد ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹاٹھٹائے ارشاد فر مایا پہاڑیا چٹان کے گڑھے کی برائی اور نقصان پیہ ہے کہ قبیلہ بحیلہ کا آ دمی بھی بلندی ہے پستی میں جایز تا ہے۔
- (١٥٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمْيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ سُعِلَ سَعُدٌ عَنْ بَيْعِ سُلْتٍ بِشَعِيرٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنْ تَمْرٍ بِرُطَبٍ فَقَالَ تَنْقُصُ الرَّطْبَةُ إِذَا يَسَتُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَكُو إِذًا [راحع، ١٥٥٥].
- (۱۵۵۲) حضرت سعد نگانتئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کیا بغیر چیلا کے بھو کو عام بھو کے بدلے بچنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ نبی ملیا سے بھی کسی شخص نے تر تھجور کوخٹک مجبور کے بدلے بیچنے کا سوال پوچھا تھا تو میں نے نبی ملیا کو پیرفرماتے ہوئے ساتھا، کیا ایبانہیں ہے تر محجور خٹک ہونے کے بعد کم رہ جاتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ایبا بتی ہے، اس برنی ملیا نے فرمایا پھرنہیں۔
- (١٥٥٣) حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّتَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَغْدًا يَقُولُ سَمِعَتُ أُذُنَاىَ وَوَعَى قَلْبِى مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ اذَعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرَاةً فَحَدَّثَتُهُ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتُ أُذُنَاىَ وَوَعَى قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هي مُنظا المَّرْيَّ بَلْ بَسِيْم مَرَّم الْحَدِينَ بَلْ بَسِيْم مَرَّم الْحَدِيدِ مِنْ المُسْرَةِ المُبشرَة المُسْرَة المُسْرَق المُسْرَق المُسْرَة المُسْرَق المُسْر

وسنم[راجع، ۱۲۶۷]. .....کمم عشر

(۱۵۵۳) حضرت سعد ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائٹا سے میہ بات میر سے ان کا نوں نے سی ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے کہ جو شخص حالت اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا باپ قر اردیتا ہے حالا نکہ وہ ہ جن اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے، حضرت ابو بکرہ ڈٹائٹؤ نے فر مایا کہ نبی علیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا میر ہے بھی کا نوں نے سنا ہے اور دل نے اسے محفوظ کیا ہے۔

( ۱۵۰۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرُنَا هِشَاهُ اللَّاسُتُوائِيٌّ عَنْ يَحْيَى بَنِ أَبِي كَيْسٍ عَنْ الْعَصْرَمِيِّ بَنِ الْمُسَيَّ فَلَ الْمُسَيَّ فَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلْوَى وَلَا ظِيرَةً وَلَا هَامَ إِنْ تَكُنِ الطَّيرَةُ فِي شَيْءٍ حَدَّثَنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلَا ظِيرَةً وَلَا هَامَ إِنْ تَكُنِ الطَّيرَةُ فِي شَيْءٍ فَي الْفَيرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلا ظِيرةً وَلاَ المَالِي وَإِذَا سَمِعْتُهُ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضِ فَلا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَأَنْتُم بِهَا فَلا تَفِرُوا فَيْعِيرَةً وَالدَّانِ وَإِذَا سَمِعْتُهُ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضِ فَلا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَأَنْتُم بِهَا فَلا تَفِرُوا فَيْعِيرُ الْفَرِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَالْمَ وَالْمَالِي وَالْمَ وَالْمُولِ وَإِذَا سَمِعْتُهُ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضِ فَلا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَأَنْتُم بِهَا فَلا تَفِرُوا فَيْعَالَ الأَلِيانِي صَعِيم (المَوادِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي وَلَا الْمُلِيلِي وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ مِنْ الْمُلِيلُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُلْوِقِ وَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُلْعِلُ فَلَا عَلَيْهِ عَلَيْتِ عَلَى وَلَا عَلَى الْمُلْقِ وَلِي الْمُعْلَى وَلَيْهُ وَلِي عَلَى الْمُعْرَى عَلَيْكُولُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعُلِي وَلَى مَالِلَهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلَى وَلَوْمُ الْمُولُ عَلَيْلَا عَلَى الْمُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُعْلَى وَلَا عَلَى الْمُولُ وَلَا عَلَى الْمُعْلَى وَلَوْمُ اللْمُولُ وَلِي الْمُعْلَى الْمُلْمِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ وَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمُولُولُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

(۱۵۵۵) حضرت سعد بن انی وقاص ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! سب سے زیادہ مخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام بھی پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر، انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پھنگی ہوتو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کردیا جا تا ہے اور اگر اس کے دین میں کمزور ہوتو اس کے مصائب میں تخفیف کردی جاتی ہے، اور انسان پر مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ

## 

ز مین پر چلتا ہےتو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

( ١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَلْدٍ قُتِلَ أَخِي عُمَيْرٌ وَقَتَلْتُ شَعِيلَ بْنَ الْعَاصِ وَآخَذْتُ سَيْفَهُ وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ فَاتَيْتُ بِهِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحُهُ فِي الْقَبَضِ قَالَ فَرَجَعْتُ وَبِي مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْلِ أَخِي وَٱخْدِ سَلَبِي قَالَ فَمَا جَاوَزُتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَحُذُ سَيْفَكَ إقال شعيب: حنىن لغيره، احرجه ابن ابي شيبة: ٢١/١٧].

(۱۵۵۷) حضرت سعدین ابی وقاص و النفظ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے اور میں نے سعیدین عاص کو قبل کردیا اوراس کی تلوار لے لی ، جس کا نام'' ذوالکتیف' تھا، میں وہ تلوار لے کر نبی علیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیفہ نے فرمایا جاکریتلوار مال غنیمت میں ڈال دو، مجھےاہیے بھائی کی شہادت کا جوغم تھااور مال غنیمت کے صول کا جوخیال تھا،اسے اللہ کے علا و ہ کوئی نہیں جانتا تھا، ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ سور ہ انفال نازل ہوگئی اور نبی ملیہ نے فرمایا کہ جاکرا پٹی تکوار لےاو۔ ( ١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا أَهُلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا لَا يُحْسِنُ يُصَلِّى فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لَهُ فَقَالَ آمَّا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كُنْتُ أُصَلَّى بِهِمْ أَرْكُدُ فِي الْأُولَيْنِ وَأَخْذِكُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ [راحع: ١٥١٠] (١٥٥٧) حضرت عابر بن سمره كتبة بين كدايك مرتبه الل كوفية في حضرت عمر فاروق الثافية مع حضرت سعد الثافية كي شكايت كي كه وہ اچھی طرح نمازنہیں پڑھاتے ،حضرت عمر بھٹٹنے نے ان سے بوچھا، انہوں نے فر مایا کہ میں تو پہلی دور کعتیں نسبتاً کمبی کرتا ہوں اوردوسری دور کعتین مختصر کردیتا ہوں ،اور میں نے بی علیا کی اقتد اء میں جونمازیں پردھی ہیں ،ان کی پیروی کرنے میں میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا، حضرت عمر ڈاٹٹو نے فر مایا کہ جھے آپ سے بھی امید تھی۔

( ١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبُيْهٍ حَدَّثَنِي ٱبُّو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَزَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِلَهْمِ أَوْ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كُمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ[صححه مسلم (١٣٨٧)].

(١٥٥٨) حضرت سعد بن الى وقاص والتي المنظم على المنظم الما الله المنظم المالية المالية المنظم المالية المالية المنظم المالية المنظم المالية المنظم المالية المنظم المالية المنظم المالية المنظم ا ساتھ کسی نا گبانی دھوئے یا برائی کا ارادہ کرے گا ،اللہ اسے اس طرح کچھلا دے گا جیسے پانی میں نمک پکھل جاتا ہے۔

( ١٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ اللَّكْرِ الْحَفِيُّ وَحَيْرُ الرُّزْقِ مَا يَكُفِي [راحع: ١٤٧٧]

(۱۵۵۹) حضرت سعد والتواني مروى برجناب رسول الله تالينظ نظراني ارشا وفرما يا بهترين ذكروه ب جوففي مواور بهترين رزق

هي مُنظارا تَمْرُونَيْل يَعِينِهِ مِتْرِم اللهِ المُنظرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة و وه به يوكفايت كريكي

( ١٥٦٠ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ المَرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيهَ ٱخْبَرَهُ فَذَكَرَهُ إِراجِع: ١٤٧٧].

(۱۵۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۰۵۱) حَدَّقُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى الْجُهِنَى حَدَّنَنِى مُصْعَبُ بُنُ سَعَدٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ آغُوابِيًّا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَّمُنِى كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَّمُنِى كَلامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلُ لَا إِللَّهِ اللَّهِ الْقَوْيِنِ الْحَكِيمِ حَمْسًا قَالَ هَوُلَاءِ لِرَبِّى لِللَّهِ اللَّهِ الْعَوْيِنِ الْحَكِيمِ حَمْسًا قَالَ هَوُلَاءِ لِرَبِّى لِللَّهِ اللَّهِ الْعَوْيِنِ الْحَكِيمِ حَمْسًا قَالَ هَوُلَاءِ لِرَبِّى لِللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَفِي وَالْحَمُولُ وَلَا قُولُ أَوْلَا فَوْقَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ الْعَوْيِنِ الْحَكِيمِ حَمْسًا قَالَ هَوْلَاءِ لِرَبِّى فَعَالَى فَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِي وَالْمَ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْمَ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِي وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَل

اس دیہاتی نے عرض کیا کہ ان سب کلمات کاتعلق تو میرے رب سے ہے،میرے لیے کیا ہے؟ فرہایاتم یوں کہہ لیا کرو کہاےاللہ! مجھےمعاف فرما،مجھ پروتم فرما، مجھے رز ق عطاء فرما، مجھے ہدایت عطاء فرمااور مجھے عافیت نصیب فرما۔

( ١٥٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعِيدً بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُونِهِ يَوْمَ أُحُدِرٍ ( احد: ١٤٥٥).

(۱۵۲۲) حضرت سعد بڑائٹیز فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی طیاہ نے میرے لیے اپنے والدین کوجمع فرمایا ( یعنی مجھ سے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپتم پر قربان ہوں )

(١٥٦٣) حَلَّتُنَا يَحْيَى عَنْ مُوسَى يَغْنِى الْجُهَةِى َ حَلَّتَنِى مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ حَلَّتَنِى أَبِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْمِب كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْمِبُ أَكُفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ خَطِينَةٍ قَالَ آبِي و قَالَ أَبِي و قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَيْضًا أَوْ يُحَطُّ وَيَعْلَى أَيْضًا أَوْ يُحَطُّ وَرَاحِع: ١٤٩٦].

(۱۵۱۳) حضرت سعد ظافیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیان نے سحابہ اٹھ شک سے مخاطب ہو کر فرمایا کیاتم میں سے کوئی مخص اس بات سے عاجز ہے کہ دن میں ایک ہزار نیکیاں کمالے بسحابہ کرام چھٹ نے عرض کیایارسول اللہ! اس کی طاقت کس میں ہے؟

#### هي مُناله المُراضِل بِينِيترُم المُجِلِين مِن المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُ

نبی طیا نے فرمایا سومرتبہ''سجان اللہ'' کہدلیا کرے، اس کے نامہُ اعمال میں ایک ہزار نیکییاں لکھ دی جا کیں گی اور ایک ہزار گناہ مٹادیئے جا کیں گے۔

( ١٥٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثِنِى مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرٍ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاصُ خَدَّيْهِ [راجع: ١٤٨٤].

(١٥٦٣) حفرت معد بن الى وقاص وللفن عمروى به كه جناب رسول الشوَّلَ المَّهِ المَّهِ بِانب سلام پيمرت توآب بَ فَلَقَيْمَ كُو وايال رضارا بَي چمك كسات ونظر آتا اور جب باسمي جانب سلام پيمرت قرآب فَلَيْمَ اللهِ بَن قَلْمِ مَن مَعْد بَن آبى وقَاص (١٥٥٥) حَدَّقَن يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد بَد تَقَنَ لَيْتُ عَنِ الْمُحكَيْم بُن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِو بْنِ سَعْد بْنِ آبِي وقَاصِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَدِّن وَآنَ الشَهدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلامِ دِينًا عُفِرَ لَهُ ذَنْهُ إِمَال شعيب: اسناده صحيح] وانظر ما معده ؟.

(۱۵ ۲۵) حضرت سعد بن ابی وقاص را النظر کی ہے کہ جناب رسول الند کا اللہ کا اللہ عوضی مؤذن کی اذان سنتے وقت یہ کلمات کے کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بید کہ محمد کا اللہ کے بندے اور رسول ہیں ، میں اللہ کور بیان کر بھر مثل اللہ کے اللہ کے سارے کے سارے کا وہ معاف ہوجا کیں گے۔

گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

( ١٥٦٥م ) وَحَدَّثَنَاه فُتَيْبَةُ عَنِ لَيْثٍ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ [صححه مسلم (٣٨٦)، وابن حبان (٣٩٦)، وابن حبان (٣٩٦)، والدعائم (٢٨٦). [مكرر ما قبله].

(۱۵۲۵م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٦٦) حُلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَلَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّتُنَا قِيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنِّى لَآوَّلُ الْعَرَبِ
رَمَى بِسَهُم فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدُ آتَيْنَا نَعُزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَيَا طَعَامٌ نَأَكُلُهُ إِلَّا وَرَقَ
الْحُبُلَةِ وَهَذَا السَّمُرَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَطَعُ كَمَا تَصَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ حِلُطٌ ثُمَّ أَصُبَحَتُ بَنُو آسَدٍ يُعَرِّرُونِى عَلَى
الْعُبُلَةِ وَهَذَا السَّمُرَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَطَعُ كَمَا تَصَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ حِلُطٌ ثُمَّ أَصُبَحَتُ بَنُو آسَدٍ يُعَرِّرُونِى عَلَى
اللَّينَ لَقَدُ حِبْثُ إِذًا وَصَلَّ عَمَلِي [راجع: ١٤٩٨].

(۱۵ ۲۲) حضرت سعد ڈائٹو فرماتے ہیں کہ میں عرب کا وہ سب سے پہلا آ دمی ہوں جس نے راو خدا میں سب سے پہلا تیر پھینکا تھا، ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہم نبی طیالا کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لئے سوائے انگور کی شاخوں اور بیول کے کوئی دوسری چیز نہ ہوتی تھی، اور ہم میں سے ہرا یک اس طرح مینگئی کرتا تھا چیسے بکری مینگئی کرتی ہے، هِ مُنْ الْمَا الْمُونُ بِلِي الْمُعْرِقِ الْمُسْرِقَ الْمُسْرِقِ اللَّهُ وَالْمُسْرِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملتی تھی، اور آج بنواسد کے لوگ جھے ہی کومیرے اسلام پر ملامت کرتے ہیں، تب تو میں پڑے خسارے میں رہااور میری ساری محنت برباد ہوگئی۔

(١٥٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى سِمَاكُ بَنُ حَرْبِ عَنْ مُصْعَبِ بَنِ سَعْدِ قَالَ أَنْزِلَتْ فِى آبِى آرْبَعُ آيَاتٍ قَالَ قَالَ إِلَى أَصَبْتُ سَيْفًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ نَقْلُنِيهِ قَالَ ضَعْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ نَقْلُنِيهِ قَالَ ضَعْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ نَقْلُنِيهِ قَالَ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَدُتهُ فَنَوْلَتُ يُسْأَلُونكَ الْأَنْفَالَ قَالَ وَهِى فِى قِرَاتَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَذَيْكَ قُلُ النَّفَالُ وَقَالَتُ أَنْمُ اللّهِ يَعْمَلُونَ اللّهَ يَعْمُونَ اللّهِ يَعْمَلُونَ النَّفَالُ وَقَالَتُ النَّهُ عَلَيْهُ وَمُنَا اللّهِ نَسْعُرُوا فَمَهَا بِعَصًا فَيصُبُوا فِيهِ الشَّرَابَ قَالَ شُعْبَةُ وَأَرَاهُ قَالَ وَالطَّعَامَ فَأَنْزِلَتْ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَقَرَأَ حَتَى بَلَغَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالطَّعَامَ فَأَنْزِلَتْ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَقَرَأَ حَتَى بَلَغَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالطَّعَامَ فَأَنْزِلَتْ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَقَرَأَ حَتَى بَلَغَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالطَّعَامَ فَأَنْزِلَتُ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَقَرَأَ خَتَى بَلَعَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَسُرَاهُوا وَشَرِبُوا وَقَالَتُ النَّالُونَ اللَّهُ فَنَقَانِي قُلْتُ النَّالُ الْعَامُ وَالْمَالُ الْعَمْرُ وَالْمَالُ الْعُورِي اللّهِ الْوَلِهِ فَهُلُ أَنْتُمْ مُنْتُهُونَ وَصَحَه مَلُونَ الْفُهُ فَكَانَ الْفُوسَ الْمَعْرُونَ الْمُعْرِونَ الْمُهَاجِرُونَ الْمُهَاجِرُونَ الْمُهَاجِرُونَ الْمُهَاجِرُونَ الْمُهَاجِرُونَ الْمُهَاجِرُونَ الْمُعْمَرُ وَالْمُولُولِ اللّهُ فَهُولَ الْمُعْرَولَ الْفَلُولُ وَلَوْلُولُ اللّهُ لَلْهُ مَلْولَ اللّهُ لَهُ وَلَا لَعُلُى اللّهُ مُولَى اللّهُ عُلُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ 
پھر جب میں نے اسلام تبول کیا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کیا اللہ نے تہیں صلدری اور والدین کے ساتھ سن سلوک کا تختم میں سلوک کا تختم اللہ میں اس وقت تک بچھ کھا وک گی اور نہ بیوں گی جب تکہ تم محمر کا نظر کا انکار نہ کر دو گے، چنا نچہ ایسا ہی موا، انہوں نے کھانا بینا چھوڑ دیا حتی کہ لوگ زبردی ان کے منہ میں لکڑی ڈال کراہے کھولتے اور اس میں کوئی پینے کی چیز انڈیل ویت ہی بیت اگر وہ جہ بیس انڈیل ویت ہی جب سائل کی وحیت کی ہے ۔۔۔۔ لیکن اگر وہ جہ بیس مترک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانو۔

پھراکی۔ مرتبہ نبی طینیہ میری بیار پری کے لئے تشریف لائے، میں نے پوچھایا رسول اللہ! کیا میں اپنے کل مال کی وصیت کردوں؟ نبی طینیہ نے محصے اس سے منع فرمایا، نصف کے متعلق سوال پر بھی منع کردیا لیکن ایک تبالی کے سوال پر آپ تالیکی خاموش رہے اور اس کے بعدلوگوں نے اس پڑل کرنا شروع کردیا۔

### هي مُناهَ المُرْتَ لِيَةِ مَرِّم المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة

پھر حرمت شراب کا تھم نازل ہونے سے قبل ایک انصاری نے دعوت کا اہتمام کیا، مدعوین نے خوب کھایا پیا اورشراب کے نشے میں مدہوش ہوگئے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا، انصار کہنے گئے کہ انصار بہتر ہیں اور مہا ہجرین اپنے آپ کو بہتر قرار دینے گئے، اسی دوران ایک آ دمی نے اونٹ کے جبڑ ہے کی بڈری اٹھائی اور ایک آ دمی کی ناک زخمی کردی، جن صاحب کی ناک زخمی ہوئی وہ دھنے سے سعد ڈائٹو تھے، اس پرسورہ ہا کدہ کی آ سے تجم بھر خراز ل ہوگئی۔

( ١٥٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَهِيدٍ أَنْبَالَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى التَّيْمِيَّ حَدَّثَنِي غُنَيْمٌ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنُ الْمُتْعَةِ قَالَ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا كَافِرٌ بِالْعُرُشِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ[صححه مسلم(٢٢٥)].

(۱۵۲۸) فَنْيُم كَبِتَ بِين كَهِ مِن فِ حَفْرتَ سعد بَن الى وقاصُ الْنَافِئَ عَنْ كَمْ تَنْعَ كَمْ مَعْلَقَ سوال كيا تو انهول في جواب ديا كه بم في اس وقت جَحْتَ كيا تفاجب انهول في يعنى حفرت امير معاويد الله في في مُدَمدك هرول مين اسلام قبول مُهِن كيا تفا-( ١٥٦٨) حَدَّقُنَا يَحْيَى عَنْ شُغْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ فَهِن جُمِيْدِ عَنْ مُحَمَّد فِنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا إراحع ٢٠٥١).

(۱۵۲۹) حضرت سعد والنوات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَن الله مِن ال

( ١٥٧٠) حَدَّثَنَا يَكُونِي عَنْ إِشْمَاعِيلُ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ سَعْدٍ فَقُلْتُ بِيَدَى هَكَذَا وَوَصَفَ يَحْيَى التَّطْبِيقَ فَضَرَبَ بِيَدَى وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا قَأْمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ[صححه السحاري(٧٩٠)، ومسلم (٣٥٥)، وابن حزيمة (٥٩٦). [انظر: ١٥٧١].

(۱۵۷۰)مصعب بن سعد کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے اپنے والدصاحب کے ساتھ نماز پڑھی تو رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ چوڑ کر گھٹوں کے چھ میں کر لیے، انہوں نے میرے ہاتھوں پر ایک ضرب لگائی اور فرمایا کدابتداء میں ہم لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، بعد میں ہمیں گھٹوں پر ہاتھور کھنے کا تھم وے دیا گیا۔

(١٥٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هَاشِمْ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجُورَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمَّ وَلَا سِحْرٌ [صححه البحارى (٥٤٤٥)، ومسلم (٢٠٤٧)]. [انظر: ٢٥٧١].

(۱۵۷۱) حضرت سعد دلائش سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کَالْمُؤْلِمُ فِي ارشاد فر ما یا جو خص صح نہار منہ بھوہ کھجور کے سات دانے کھالے،اسے اس دن کوئی زہر یا جادونقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

(١٥٧٢) حَدَّثُنَا مَكَّى حَدَّثُنَا هَاشِمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ سَعْدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ [راجع: ١٥٧١] (١٥٤٢) كذشته حديث ال دوسرى سندسي بهي مروى به-

هي مُنالِهُ المُرْتُ لِيَّةُ مِنْ المُسْتَدِينَ مِنْ المُسْتِدِينَ مِنْ المُسْتِدِينَ المُسْتِينَ المُسْتِدِينَ المُسْتِينَ المُ

( ١٥٧٢م ) حَدَّثْنَاه أَبُو بَدُرٍ عَنْ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ [راحع: ١٥٧١].

(۱۵۷۲م) گذشته حدیث اس دوسر کی سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُشْمَانَ يَعْنِى ابْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقَطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَا وَكَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (١٣٦٣)]. [انظر: ١٦٠٦].

(۱۵۷۳) حضرت سعد بن انی وقاص ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کَاثَیْنِ کے ارشاد فرمایا میں مدینہ منورہ کے دو
کناروں کے درمیان کی جگہ کوحرم قرار دیتا ہوں، اس لئے یہاں کا کوئی ورخت نہ کا ٹا جائے اور نہ ہی یہاں کا جانور شکار کیا
جائے، اور فرمایا کہ لوگوں کے لئے مدینہ ہی سب ہے بہتر ہے کاش! کہ انہیں اس پریفین بھی ہو، یہاں سے کوئی شخص بھی اگر
ہے رخبتی کی وجہ سے چلا جائے تواللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر شخص کو وہاں آبا دفر ما دیں گے اور جوشخص بھی یہاں کی تکالیف

(۱۵۷۳) حفرت سعد بن ابی وقاص بھٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ گذر نبی علیہ ''عالیہ '' سے آ رہے تھے، راستے میں بنومعاویہ کی مبحد پر گذر بہوا، نبی علیہ سے اس مجد میں داخل ہو کر دور کعت نماز پڑھی، ہم نے بھی نبی علیہ کے ساتھ یہ نماز پڑھی، اس کے بعد نبی علیہ نے خویل دعاء فر مائی اور فراغت کے بعد فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے میں چیزوں کی درخواست کی تھی، جن میں سے دواس نے قبول کر لیں اور ایک قبول نہیں کی ، ایک درخواست قبل نے پہری کہ میری امت کو قبط سال کی وجہ کے بلاک نہ کرے ، اللہ نے میری بید درخواست بھی تو ل کر لی ، دوسری درخواست میں نے بیری تھی کہ میری امت کو قبط سال کی وجہ سے بلاک نہ کرے ، اللہ نے میری بیرورخواست بھی قبول کر لی ، اور تیسری درخواست میں نے بیری تھی کہ میری امت آ پس میں نے نہری اللہ نے بیدی تھی کہ میری امت آ پس میں نے نہری اللہ نے بیدی تھی کہ میری امت آ پس میں نے نہری اللہ نے بیدی تھی کہ میری امت آ پس میں نے نہری اللہ نے بیدی تھی کہ میری امت آ پس میں نے نہری اللہ نے بیدی تھی کہ میری امت آ پس میں نے لئر کیکن اللہ نے بیدی تھی کہ میری امت آ پس میں نے نہری بیدی تھی کہ میری امت آ پس میں نے نہری بیدی تھی کہ ایک کردیا۔

( ١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْتٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِمْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتُهُ

#### هي مُنالِه المَرْاقِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

مُصِيبَةٌ احْتَسَبَ وَصَبَرَ الْمُؤْمِنُ يُؤْجُو ُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّفْمَةِ يَرْ فَعُهَا إِلَى فِيهِ [راحع: ١٤٨٧]. (١٥٤٥) حضرت سعد اللَّيْؤَ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ كَالَيْؤَ ان ارشاوفر مایا بندہ مؤمن کے متعلق اللّٰدی تقدیراور فیصلے پر جھے تعجب ہوتا ہے کہ اگراہے کوئی جملائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کاشکرا واکر تاہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر تؤاب کی نیت سے صبر کرتا ہے، (اور صبر وشکر دونوں اللّٰدکو لیند ہیں) مؤمن کو تو ہر چیز کے بدلے ثواب ملتا ہے جی کہ

اس لقے پر بھی جودہ اٹھا کراپی بیوی کے منہ میں دیتا ہے۔

(١٥٧٦) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزَّنْيُرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَضَعْتُ يَدُنَ وَكُنَّا نَفُعُلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ [راحع: ١٥٧٠].

(۱۵۷۷) مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ میں نے اپنے والدصاحب کے ساتھ نماز پڑھی تو رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹوں کے بچے میں کرلے ،انہوں نے ججھے اس سے منع کیا اور فر مایا کہ ابتداء میں ہم لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، بعد میں ہمیں اس مے منع کردیا گیا تھا۔ جمیں اس مے منع کردیا گیا تھا۔

( ١٥٧٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَفْدٍ عَنْ سَفْدِ بُنِ مَالِكٍ وَخُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجُزٌ أَوْ بَقِيَّةٌ مِنْ. عَذَابٍ عُذِّبِ بِهِ قَوْمٌ قَبْلَكُمْ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَذُخُلُوا عَلَيْهِ صححه البحاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨). [انظر: ٢٢٢٠٤].

(۱۵۷۷) حصورت سعد بن ابی وقاص ڈائٹو ، ٹرزیمہ بن ثابت ڈائٹو اور اسامہ بن زید ڈائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیائ فرمایا کہ بیطاعون ایک عذاب ہے جوتم سے پیلی امتوں پر آیا تھا، اس لئے جس علاقے میں بیروبا بھیلی ہوئی ہوئتم وہاں مت جاؤ، اورا گرتم کمی علاقے میں بواورو ہاں بیروبا بھیل جائے تو وہاں سے زنگو۔

( ١٥٧٨) حَلَّثُنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَامِرٍ بُنِ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصِفَنَّ الدَّجَّالَ صِفَةً نُمْ يَصِفُهَا مَنْ كَانَ قَبْلِي إِنَّهُ أَعُورُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعُورَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصِفَنَّ الدَّجَّالَ صِفَةً نُمْ يَصِفُهَا مَنْ كَانَ قَبْلِي إِنَّهُ أَعُورُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعُورَ المِعِدَ ١٩٥٦.

(۱۵۷۸) حمرت سعد رفائق عروی ہے کہ جناب رسول الله کافی اے ارشاوفر مایا میں تنہار سے سامنے اس کا کیت ایساوصف بیان کروں کا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیا ، یا در کھو! دجال کا نا ہوگا (اور ربو بیت کا دعویٰ کرے گا) جبداللہ کا نا نہیں ہے۔ (۱۵۷۸) حَدَّ نَسَا کَنِی دَا نُسِانُ ابْنُ أَبِی ذِنْ ہِ عَنِ اللَّهُ عَنْ عَامِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنَا وَ ابْنُ أَبِی ذِنْ ہِ عَنِ اللَّهُ عَنْ عَامِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنَا و ابْدُ اللَّهِ أَعْطَاهُمْ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ قَالَ سَعْدٌ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَکُت فَلَانًا فَوْ اللَّهِ إِنِّی لَازًا و مُوْمِنًا فَقَالَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَسُلِمًا فَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ذَلِكَ ثَلَامًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا

هي مُنالِيَ المَرْرُضِ المُسْتِرَةِ المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُ

وَرَدَّ عَلَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الثَّالِثَةِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأُعْطِى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ لَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ خَوْفًا أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ [راحع: ١٥٢٢].

(۱۵۷۹) حضرت سعد رفائنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیٹھ نے کچھ لوگوں کو مال و دولت عطاء فر مایا، کیکن ان ہی میں سے
ایک آدمی کو بچھ بھی نہیں دیا، حضرت سعد رفائنڈ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ! آپ نے فلاں فلاں کوتو دے دیا، کیکن فلاں شخص کو
پچھ بھی نہیں دیا، حالا نکہ میں بچھ لوگوں کہ دہ پکا مؤمن بھی ہے، نبی علیہ نے فر مایا مسلمان نہیں؟ بیسوال جو اب تین مرتبہ ہوئے،
پھر نبی علیہ انے فر مایا کہ میں بچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو مجھے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور انہیں
پچھ نبین دیتا، اس خوف اور اندیشے کی بناء پر کہ کہیں انہیں ان کے چیروں کے بل گھیدٹ کرجہم میں نہ ڈال دیا جائے۔

( ١٥٨٠ ) قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ لَقِيتُ سُفُيانَ بِمَكَّةَ فَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَنِي عَنْهُ قَالَ كَيْفَ شُجَاعٌ يَغْنِي أَبَا بَدُرٍ

(۱۵۸۰) ابونعم کہتے ہیں کہ مکم کرمہ میں میری ملاقات سفیان سے ہوئی توسب سے پہلے انہوں نے مجھ کے یو چھا کہ تجائے بینی ابو بدر کیسے ہیں؟

(١٥٨١) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَنْبَآنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ (ح) وَهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بَنِ كَيْسَانَ قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّتَنِي صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ ذَخَلَ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْمُعَلِّمِينَ مَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ ذَخَلَ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمرُ بَنَ الْمَعْقَ صَوْتَ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ يَسُونَ مِنْ قُرَيْشٍ يَسُأَلْتُهُ وَيَسْتَكُورُنَ رَافِعَاتٍ آصُواتَهُنَّ فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَ عُمَر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمرُ يَا عَمُواتٍ ٱنْفُسِهِنَّ تَهَبْنَتِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمرُ يَا عَمُواتٍ ٱنْفُسِهِنَّ تَهَبْنَتِي وَلَا تَهُنْ رَسُولِ اللَّهِ وَآغُلَظُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عُمرُ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ إِنِّكَ الْفَظُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَآغُلَظُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عُمرُ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ إِنِّكَ الْقَطْفُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَآغُلُطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ الشَّيْطُانُ سَالِكًا فَطًا إِلَّا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجُكَا (واحد: ١٤٤٦):

(۱۵۸۱) حضرت سعد بن ابی وقاص گانتها سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ڈاٹنڈ نے نبی علیا سے گھر میں واخل ہونے کی اجازت طلب کی ،اس وقت نبی علیا سے پاس قریش کی بچھور تیں بیٹھی ہوئی با تیں کررہی تھیں ، نبی علیا سے اضافہ کا مطالبہ کررہی تھیں اور ان کی آوازیں اونجی ہورہی تھیں ،لیکن جب حضرت عمر ڈاٹنڈ نے اندر آنے کی اجازت با تکی تو ان سب نے جلدی جلدی اینے دو یے سنجال لیے، اورخاموش ہوگئیں ، نبی علیا مسلم انے لگے۔

حضرت عمر مُثالِّقُ نے فر مایا اے اپنی جان کی دَمْن عورتو! تم مجھ سے ڈرتی ہواور ٹی طیائے سے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! کیونکہ تم نبی طیائی سے زیادہ تخت اور ترش ہو، نبی طیائی نے فر مایا عمر اشیطان جب تنہیں کی راستے گذرتا ہواد کیے لیتا ہے، تواس راستے کوچھوڑ کردوسرا دراستہ اختیار کر لیتا ہے۔

( ١٥٨٢ ) حَدَّثْنَا يَوْيِدُ ٱخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَثْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ

### البُشرة البُشر

مُحَمَّدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَبِيبَةَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَا نُكُوى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّواقِي مِنْ الزَّرْعِ وَبِمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ رَحَّصَ بِأَنْ نُكُويَهَا بِاللَّهَبِ وَالْوَرِقِ [راحع: ٢٥٥١]. ومُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ رَحَّصَ بِأَنْ نُكُويَهَا بِاللَّهَبِ وَالْوَرِقِ [راحع: ٢٥٥١]. (١٥٨٢) حفرت معدبن الى وقاص اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَروى ہے کہ بی طیال اللَّه عَلیہ وقال اللَّه عَلَیه وَسَلَّم عَلی اللَّه عَلَی اللَّه عَلَی اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّم عَلِی اللَّه عَلَیْه وَسَلَّم عَلِی بُن اللَّهِ عَلَی اللَّه عَلَیْه وَسَلَّم عَلِی بُن آبِی طَالِبٍ فِی غَوْرَةِ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُحَلِّقُ اللَّهِ تَحَلَّقُ اللَّه تَحَلَّفُ وَسَلَّم عَلِی بُن آبِی طَالِبٍ فِی غَوْرَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه تُحَلِّفُنِي فِي الْحَكِم عَنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَسَعِد بْنِ اللَّه تَحَلِّفُنِي فِي السَّاءِ وَالصَّبْنِ قَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَسَعِد عَنْ الْحَدِي وَسِعِي عَنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَسَعِد عَنْ مُعْدِى وَسَلَم وَلَكُ اللَّهُ تَعْلَقُ وَسَلَّم عَلِي بُنُ أَبِي طِلْكِ فِي عَوْرَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه تُحَلِّفُ وَسَلَّم عَلِي بُن أَبِي طَالِبٍ فِي غَوْرَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه تُحَلِّفُنِي وَلَا السَّامِ وَالْمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ يَسِ يَعْنَ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَسُولُ اللَّه وَلَكَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ يَوْدُ وَقَ قَبُولُ أَمْ تَرْمُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَسِلَم (١٩٤٤)، ومسلم (١٤٤٤)، ومسلم (١٩٤٤)، وابن حبال (١٩٢٧).

(۱۵۸۳) ایگ مرتبه حضرت سعد ڈلائٹوئے اپنے ایک بیٹے کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! میں جھے سے جنت ، اس کی نعتوں اور اس کے رکیٹی کیڑوں اور فلاں فلاں چیز کی دعاء کرتا ہوں ، اور جہنم کی آگ، اس کی زنجیروں اور پیڑیوں اور فلاس

### هي مُنالِهُ المُؤْتِينِ اللهُ مِنْ المُنالِم اللهُ المُؤْتِينِ المُنظِمِ  
فلال چیزے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، توانہوں نے فرمایا کہتم نے اللہ بڑی خیر ما گلی اور بڑے شرسے اللہ کی بناہ چاہی، نبی طیک نے فرمایا ہے کہ خفر یب ایک ایس قور ما آئے کی جو دعاء میں صدے آئے بڑھ جائے گی، اور بیآیت تلاوت فرمائی کہتم اپنے رب کوعا جزی کے ساتھ اور چیکے سے لگارا کرو، بیٹک وہ حدہ تجاوز کرنے والوں کو پیندنیس کرتا بمہارے لیے اتناہی کہنا کافی ہے کہا اللہ! میں آپ سے جنت کا اور اس کے قریب کرنے والے قول وکل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکل کی سے در اس کی کرنے والے قول وکل کرنا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکل کرنا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکل کرنا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وکل کرنا ہوں کرنا ہ

- (١٥٨٥) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوِ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُصْعَبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ الْتَهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَوُلَاءِ الْحَمْسِ وَيُخْبِرُ بِهِنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَآعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَزْذَلِ الْعُمْرِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ فِشَةِ اللَّذُنيَا وَآعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اصححه السحارى (٣٦٦٥)، وان حان (٢٠٠٤) [انظر: ٢٦٢١]
- ( ١٥٨٦) حَلَّتُنَا أَبُو كَامِلِ حَلَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَلَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَلَّد بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ سَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَهَانَ قُرِيْشًا أَهَانَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِقال شعب حسن اعرجه ابن ابي شبه: اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَهَانَ قُرِيْشًا أَهَانَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إقال شعب حسن اعرجه ابن ابي شبه: (١٧١/١٢. وراجع: ١٤٧٣)
- (۱۵۸۷) حضرت سعد بن افی وقاص مثلاً سے مروی ہے کہ ٹی علیگانے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قریش کو ذکیل کرنا جاہے،اللہ ا ذکیل کر دیں گا۔
- ( ١٥٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ مَرَّةً أُخْرَى حَدَّثِنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَامِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَفْدٍ عَنْ أَبِيدِ سَغْدٍ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مَنْ بُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللَّهُ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مَنْ بُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مَنْ بُورِدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْلِيْ الللللْلُولُ ال
- (۱۵۸۷) حضرت سعد بن الی وقاص رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے ٹبی علیظا کو یہ فریاتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قریش کو ذکیل کرنا جا ہے ،اللہ اسے ذکیل کرد ہے گا۔
- ( ١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ

البي وَقَاصِ يَقُولُ لَقَدُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَا يُحْتَصَيْنَا [راجع: ١٤٥].

(۱۵۸۸) حضرت سعد بن ابی وقاص طائع سے مروی ہے كه حضرت عثان بن مظعون طائع في گوشد شينی اختيار كرنا چاہى كين ني عليه في انہيں اس كى اجازت ندوى ،اگر ني عليه انہيں اس چزى اجازت وستے تو ہم بھى كم ازكم اپنے آپ كوضى كر ليت -( ۱۵۸۸) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَمِي إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّد بُنِ سَعْدِ بْنِ صَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَافِقَ ثَلَاثٍ إِمَال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۵۸۹) حضرت سعد التفظيم مروى ب كد جناب رسول الله فللفظيم أن ارشادفر ما ياكسي مسلمان كر لي حلال نهيس ب كدوه تين ون سے زياده استے بھائي سے قطع كلامي كرے۔

( ١٥٩٠) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ آدَمَ حَدَّقَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَى فَقَالَ آصُحَابِي فَلُ قُلْتَ هُجُواً فَٱتَيْتُ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا وَإِنِّي وَالْعُزَى فَقَالَ آصُحُابِي فَلَ قُلْتُ مُحُواً فَٱتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا إِلَّهَ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْفُتُ عَنْ حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْفُتُ عَنْ يَعْدُوا مِحِيمٍ النِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا إِلَكَ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ الْفُلُتُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا إِلَكَ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ ثَلَاثًا ثُمَ الْفُلُتُ وَلَا تَعُدُوا مِحْدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا إِللهُ إِللهُ إِللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَعَوَّذُ وَلَا تَعُدُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا إِللهُ إِللهُ وَلَا تَعُدُوا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْكُوا اللّهُ عَلْمُ لَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَا اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ ع

(۱۵۹۰) حضرت سعد و النظافر ماتے میں کدا یک مرتبہ میں نے لات اورعو کی کی قتم کھالی ، میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے بیبودہ بات کہی ، میں نے تبی ملی کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ میں نے ایسی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے ، میری زبان سے لات اور عزی کے نام کی قتم نکل گئی ہے؟ نبی ملی نے فرمایا تین مرتبہ یہ کہدلو" لا الله الا الله و حده" اور با کیں جانب تین مرتبہ تکاردو، اور اعو فر باللہ پڑھلو، اور آکندہ ایسے مت کہنا۔

( ١٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّخْمَنِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَقَانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُصُعَبِ

بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَأَكُلَ فَفَصْلَ مِنْهُ فَضِلَةٌ فَقَالَ يَدُخُلُ

مِنْ هَذَا الْفَحِّ رَجُلٌ مِنْ آهْلِ الْحَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ قَالَ سَعْدٌ وَقَدُ كُنتُ تَرَكُتُ آخِي عُمَيْر بْنَ أَبِي

وَقَاصٍ يَتَهَيَّا لِأَنْ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَمِعْتُ أَنْ يَكُونَ هُو فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ

وَقَاصٍ يَتَهَيَّا لِأَنْ يَأْتِي النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَمِعْتُ أَنْ يَكُونَ هُوَ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ

فَاكُلُهُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَمِعْتُ أَنْ يَكُونَ هُو فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَطَالِهِ بُنُ سَلَامٍ فَطَالِهُ بُنُ سَلَامٍ فَطَعْمِعْتُ أَنْ يَكُونَ هُو لَا اللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَطَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَيْعُتُ أَنْ يَكُونَ هُو لَا عَبْدَاهُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بُقُونَ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَعْدَاءَ الْعَلَامُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْمُعْلَاقِ الْعَلْمَ الْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْمَالَ الْمُعْرَاقُونَ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمَنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمَالَالُهُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۵۹۱) خطرت سعد ظافؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملی کی خدمت میں ٹرید کا ایک پیالہ لایا گیا، نی ملیہ نے اس میں موجود کھانا تناول فر مایا، اس میں سے کچھ کی گیا تو نی ملیہ نے فر مایا اس راہداری سے ابھی ایک جنتی آ دمی آئے گا جو یہ بچا ہوا کھانا کھائے گا، حضرت سعد دہا تھ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عمیر کووضوکرتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ

### هي مُنالًا النَّهُ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالدُّبُهُ وَ اللَّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُبُهُ وَالدُّبُهُ وَ اللَّهُ الدُّهُ الدُّولُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّهُ الدُّولُ الدّالِي الدُّولُ الدُّلِمُ الدُّ الدُّولُ الدُّولُ الدُّ الدُّولُ الدُّ الدُّولُ الدُّولُ ا

يهال سے عمير بى آئے گا كيكن و بال سے حضرت عبداللد بن سلام ولائلا آئے اور انہوں نے وہ كھانا كھايا۔

(١٥٩٣) حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّقَنَا أُسَامَةُ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى مَدِينِتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ وَالِا هُرَيْرَةً يَقُولُانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى مَدِينِتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِى مَدِينِتِهِمْ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبُدُكُ وَخِلِيلُكَ وَإِنِّى عَبُدُكُ وَرَسُولُكَ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَالَكَ إِبْرَاهِيمُ لِلْهُلِ مَكَّةً وَمِثْلُهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةِ كَمَا سَالَكَ إِبْرَاهِيمُ لِلْهُلِ مَكَّةً وَمِثْلُهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةِ كَمَا سَالَكَ إِبْرَاهِيمُ لِلْهُلِ مَكَةً وَمِثْلُهُ مَعُهُ إِنَّ الْمَدِينَةِ كَمَا سَالَكَ إِبْرَاهِيمُ لِللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ مَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَدُوبُ الْهُلِكُ لِلْهُلِ الْمُعَالِيقِهَا لَا يَكُولُونَ وَلَا الدَّجَالُ مَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَدُوبُ اللَّهُ كَمَا يَدُوبُ الْهِلُ مَكَانِ يَحُرُسُانِهَا لَا يَكُولُونَ وَلَا اللَّامُ كُمَا يَدُوبُ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِيمُ اللَّهُ كَمَا يَدُوبُ اللَّهُ كُمَا يَدُوبُ الْمُعَلِيمِ فَى الْمُعَالِي الْمُهُمُ إِنَّ الْمُعْمِقُونَ وَلَا اللَّهُ كُمَا يَدُوبُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِي وَالْمُهِ الْمُعَالِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعَالِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلُكُ وَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ

(۱۵۹۳) حضرت سعد ٹٹائٹٹا اور حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹٹ سے رونی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ دعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! الل مدینہ کے لئے ان کا مدینہ مبارک فرما، اور ان کے صاع اور مدیش برکت عطاء فرما، اے اللہ! ابراتیم آپ کے بندے اور خلیل تھے، اور میں آپ کا بندہ اور رسول ہوں، ابراہیم نے آپ سے اہل مکہ کے لئے دعاء ما گی تھی، میں آپ سے اہل مدینہ کے لئے دعاء ما نگ رہا ہوں۔

پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ ملائکہ کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ہرسوراخ پر دوفر شنتے اس کی تھا ظٹ کے لئے مقررَ ہیں، یہاں طاعون اور د جال داخل نہیں ہو سکتے، جواس کے ساتھ کوئی نا پاک ارادہ کرے گا، اللہ اسے اس طرح کچھلا دے گا جیسے نمک یانی میں کچھل جاتا ہے۔

( ١٥٩٤) حَلَّقْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَلَّقْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَعْدِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْأَخْرَى وَهُوَ يَقُولُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ نَقَصَ أُصْبَعُهُ فِي الثَّالِفَةِ [صححه مسلم (٣ ٨٠١]]. [انظر: ٩٥٥ / ١٩٦ / ١].

(۱۵۹۴) حضرت سعد دلاتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیا اہمارے پاس تشریف لاسے ،اس وقت آپ مُنْ اَلَّمُ اِلَّهُ بالیک باتھ دوسرے پر مارتے جارہے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ مہینہ بعض اوقات اثنا اور اثنا بھی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آپ مُنْ اللَّهِ اِنْ اپنے باتھوں کی در الگیوں میں سے ایک انگل کو بند کر لیا۔

( ١٥٩٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ هَكُّذَا وَهَكَذَا عَشُرٌ وَعَشُرٌ وَتِشْعٌ مَرَّةً إِراحِهِ: ١٥٩٤].

(۱۵۹۵) حضرت سعد ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے فر مایا مہینہ بعض اوقات اتنااورا تنابھی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ

### هي مُنادًا المُراتُ بن المسترة المُبشرة على ١٣٨ و ١٣٨ و مستن العشرة المُبشرة المُبشرة

آ بِنَالِيَّا لِمَا دِيم بِالصّولُ كَيْ وَسِ الكّليول مِن سے ايك الكّى كو بند كرليا (مراد ٢٩ كامبينه بونا ہے)\_

- ( ١٥٩٦) حَدَّثَنَا الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
- (۱۵۹۷) حضرت سعد رفات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے فرمایا کہ مہینہ بعض اوقات اتنا اور اتنا بھی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آ پ تالی کی در اللہ مرتبہ آ پ تالی کی در اللہ مرتبہ آ پ تالی کی در اللہ کی
- (١٥٩٧) حَدَّتُنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَمُدُ الْعَزِيزِ يَغْنِى الدَّرَاوَرُدِىَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ كَمَا يَأْكُلُ الْبَقَرُ بِٱلْسِنَتِهَا إِنَال معسن حسن لغيره إ
- (۱۵۹۷) حضرت معد بن ابی و قاص ٹائٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹو کے ارشاد فر مایا عنقریب ایک الی قوم آئ گی جواپی زبان (جرب لسانی) کے بل بوتے پر کھائے گی جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھاتی ہے۔
- ( ١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ إِنْوَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ آبِي بَكُو يَفْنِي ابْنَ حَفْصِ فَلَاكَرَ قِصَّةً قَالَ سَعْدٌ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ الْمِيتَةُ ٱنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ اسناده ضعيف ]
- (۱۵۹۸) حضرت سعد بھٹیڑے روایت ہے کہ میں نے نبی طیفہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین موت یہ ہے کہ انسان حق کی خاطر مرجائے۔
- ( ١٥٩٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَمِّهِ جَرِيرٍ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ قَثَلُتُيْهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَيصْفَهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثَّلُثَ قَالَ النَّلُتَ وَالثَّلُثُ كَبِيرٌ أَحَدُكُمْ يَدَعُ أَهْلَهُ بِنَحْيُرٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَدَعَهُمْ عَالَةً عَلَى أَيْدِى النَّاسِ[راحع: ١٤٨٨]
- (۱۵۹۹) حضرت سعد بن ابی وقاص و النواس و النواس می النواس نے حرض کیا یا رسول الله! (مَنَّ النَّوْفِ) کیا میں اپنے سارے بال کوراہ ضامیں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں ، انہوں نے دو تبائی مال کی وصیت کے بارے پوچھا، نبی میشا نے فیر منع فرما دیا ، انہوں نے دو تبائی مال کے متعلق بوچھا تو نبی میشا نے فیر منع فرما دیا ، انہوں نے نصف کے متعلق بوچھا تب بھی منع فرما دیا ، پھر جب ایک تبائی مال کے متعلق بوچھا تو نبی میشا نے فرمایا ہاں! ایک تبائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ ایک تبائی بھی بہت زیادہ ہے، یا در کھو! کہتم اپنے اللی خانہ کو اچھوں میں چھوڑ جاؤ کہ وہ اوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نے پر مجبور ہو ماکس ۔

  میں چھوڑ کر جاؤ ، بیرائی ہے بہت بہتر ہے کہتم آئیں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ اوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نے پر مجبور ہو

### هي مُنظا المُرت المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُ

(١٦٠٠) حَلَّثَنَا ٱبُو آخُمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزْوَةٍ تَبُوكَ خَلَّفَ عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ أَتَحَلَّفُنِى قَالَ لَهُ أَمَا تَوْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى إِقال شعب: صحيح لغيره ].

(۱۲۰۰) حضرت سعد ٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ جب نی ملیٹانے حضرت علی ٹاٹٹٹ کوغز وہ تبوک میں مدیند منورہ پر آبنا نائب مقرر کر کے وہاں چھوڑ دیا تو وہ کہنے لگے یارسول اللہ! کیا آپ مجھے بچوں اور عور توں کے پاس چھوڑ جائیں گے؟ نی بلیٹانے فرمایا کیا تم اس بات پرخوش نیس ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو''سوائے نبوت کے''جونصرت ہارون ملیٹا کوحضرت موکی ملیٹاسے تھی۔ ( ۱۶۰۰) حَدَّثُنَا أَبُو سَعِیدٍ مَولَی بِنَی هَاشِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِر بُن سَعْدٍ

رَّ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى تَعْرِي تَعْرِي تَعْرِي تَعْرِيمُ فَالْتُعَدُّوا لِي لَكُولُهُ وَاصْنَعُوا مِثْلَ مَا صُنعٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَرَراحِمَ ١٤٥٠] وَسَلَّمَرَراحِمَ ١٤٥٠

(۱۲۰۱) حضرت سعدین الی وقاص و کافؤنے اپنی آخری وصیت میں فر مایا تھا کہ جب میں مرجا دُ ں تو میری قبر کولحد کی صورت میں بنا نا اور اسی طرح کرنا جیسے نبی ملیکیا کے ساتھ کیا گیا تھا۔

(١٦.٣) حَدَّثْنَا سُرِيْجُ بُنُ النُّعُمَانِ حَدَّثْنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعُدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ طُفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنْ طَافَ شَبُعًا وَمِنَّا مَنْ طَافَ ثَمَانِيًا وَمِنَّا مَنْ طَافَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَرَجَ [اسناده ضعيف]

(۱۲۰۳) حضرت سعد ر بھائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم طواف میں نی ملیٹا کے ساتھ شریک تھے، ہم میں بے بعض نے طواف میں سات چکر لگائے ، بعض نے آٹھ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ الیکن نبی ملیٹا نے فر مایا کہ کوئی حرج نہیں۔

( ١٦.٤) حَلَّثْنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ أَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى أَبُو صَحْوِ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ عَبْد اللَّهِ بُن أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مَنُ هَارُونَ أَنَّ أَبَا حَازِمٍ حَلَّتُهُ عَنِ ابْنِ لِسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى يَوْمَئِلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأَ فَطُوبَى يَوْمَئِلٍ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ مَنْهُ أَبِى الْقَاسِمِ بِيدِهِ لَيَأْوِزَنَّ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْوِزُ لِللَّهِ بَالِهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَهُو يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ بَيْنَ هَلَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْوِنُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْورُنَ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمُسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْورُنَ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمُسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْورُونَ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمُسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْونُ لَا اللَّهِ مَالِي اللَّهُ مِنْ الْمَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ أَنْنِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِيقًا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

### هِي مُنظِهُ المُرْتُ اللَّهُ المُرْتُ اللَّهُ المُرْتَ اللَّهُ المُرْتَةُ المُرْتَةُ المُرْتَةُ المُرتَّةُ المُرتَةُ المُرتَّةُ المُرتَةُ المُرتَّةُ المُرتَةُ المُرتَّةُ المُرتَّةُ المُرتَّةُ المُرتَّةُ المُرتَّةُ المُرتِي المُرتِقُولُ المُرتَّةُ المُرتَّةُ المُرتَّةُ المُرتَّةُ المُر

(۱۲۰۴) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی طیلیا کو بیفرماتے ہوئے سناہے کہ ایمان کا آغاز بھی اس حال میں ہواتھا کہ وہ آجنبی تھا، اور عنفریب بیاس حال پرلوٹ جائے گا جیسے اس کا آغاز ہواتھا، اس موقع پر'' جب لوگوں میں فساد تھیل جائے گا' غرباء کے لئے خوشخری ہوگی، اس ذات کی تیم! جس کے دست قدرت میں ابوالقاسم کی جان ہے ایمان ان دوم ہدول کے درمیان اس طرح سمت آئے گا جیسے سانی اپنے بل میں سمت آتا ہے۔

( ١٦.٥ ) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَغْنِى ابْنَ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَّةً فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاقً فِي مَسْجِدِى هَذَا حَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاقً فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنَالَ شعيب: صحيح لغيره، احرجه الويعلى: ٧٧٤

(۱۲۰۵) حضرت سعد بالنوع سعد بالنوع سعد بالنوع سعد بالنوع سعد بالنوع مجدحرام كه دوسرى معجد درام كه دوسرى معجد درل كانسبت ميرى اس مجد مين ايك نماز پڑھنے كا اتواب ايك بزارنماز ون سے بڑھ كرہے۔

(۱۲۰۷) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹٹا سے مروی کے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! سب سے زیادہ بخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمایا انہیاء کرام ﷺ پر ، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر ، انسان پر آز مائش اس کے هي مُنلِكا آخُرُن بَال يَسْدُ مَرُو المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة

دین کے اعتبارے آتی ہے، اگراس کے دین میں پختگی ہوتو اس کے مصائب میں مزیداضا فہ کر دیا جاتا ہے اور اگراس کے دین میں کمزور ہوتو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انسان پرمسلسل مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

(١٦٠٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكُيْرِ بَنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ وَحَلَقَهُ فِي بَغْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ عَلِيٌّ اتَّهُ لَقُنِي مَعَ النَّسَاءِ وَالصِّبَيْنِ قَالَ يَا عَلِيُّ أَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آنَّهُ لَا نَبُوقَ بَعْدِى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمُ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّه وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْنِي بَعْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْقَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْقَ لِي عَلَيْهِ وَمَقَى الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَلَمَتِحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ الْهَيْقَ لَدُعُ آبَنَافَنَا وَأَبْعَالَكُمْ وَعَلَيْ وَلَمَا وَلَمَا نَوْلَتُ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا نَوْلَتُ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا فَوَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا فَوَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَمَا وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَمَا وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُومَ الْمَالَعُمَا وَلَمَا اللَّهُمَّ هُولُومُ وَالْمَالِولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَل

(۱۲۰۸) حضرت سعد بن الی وقاص ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظائے کسی غزوہ میں حضرت علی ڈٹٹٹؤ کو اپنے پیٹھے اپنا نائب بنا کرچھوڑ دیا، حضرت علی ٹٹٹٹؤ کہنے لگے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ ہے جارہے ہیں؟ نبی علیظافر مایاعلی! کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیظا کو حضرت موی علیظا کے ساتھ تھی؟ البت اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔

نیزیں نے غزوہ نیبر کے موقع پر تبی طالیا کو میٹر ماتے ہوئے سنا تھا کہ کل پیس میر چینڈ ااس شخص کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے مجت کرتا ہوگا اور خود اللہ اوراس کے رسول کو مجوب ہوگا، ہم نے اس سعا دت کے لئے اپنے آپ کونما یاں کرنے کی کوشش کی ممکن سان نبوت سے ارشاد ہواعلی کو میرے پاس بلا کر لاؤ، جب انہیں بلا کر لایا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چیثم کا عارضہ لاحق ہے، نبی علیقانے ان کی آسمحوں میں اپنالحاب دہن لگا دیا اور جھنڈ اان کے حوالے کر دیا، اللہ نے ان کی آسمحوں میں اپنالحاب دہن لگا دیا اور جھنڈ اان کے حوالے کر دیا، اللہ نے ان کی آسموں میں اپنالحاب دہن لگا دیا تھر مسلمانوں کو فتح عطام فر مائی۔

اور جب بيرآيت نازل ہوئى كه ہم اپنے بينول كو بلاتے ہيں اور تم اپنے بينوں كو بلاؤ، تو نبي عيش نے حصرت على الثناء حضرت فاطمہ الشاء مصن الشاداور حصرت حسين الثانا كو بلايا اور فر مايا اے اللہ ابيريمرے الل خانہ ہيں۔

( ١٦.٩) حَذَّتَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ عَيَّاشٍ بُنِ عَبَّسٍ عَنْ بُكُيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعُدَ بْنَ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ عِنْدَ فِسُنَةٍ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانُ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْفَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْفَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِى وَالْمَاشِى عَيْرٌ مِنْ السَّاعِى قَالَ أَفُوالَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَى بَيْتِى فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَى لِيَقْتُلَنِى قَالَ كُنْ كَابُنِ آدَمَ إِقال شعيب: اسناده صحيح

### 

(۱۷۰۹) حضرت سعدین ابی وقاص ڈاٹنڈ نے حضرت عثان غی ڈاٹنڈ کے ایام امتحان میں فرمایا ہیں گواہی ویتا ہوں کہ جناب رسول الله تالیکٹی نے ارشاد فرمایا عنقریب فتنوں کا دور آئے گا، اس دور میں بیٹے والا کھڑے ہوئے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا راوی نے بیچھا کہ اگر کوئی شخص میرے گھریں گھس آئے اور مجھے قبل کرنے کے ارادے سے اپنا اتھ بڑھائے تو کیا کروں؟ فرمایا این آ دم (بائیل) کی طرح ہوجانا۔

( ١٦١٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلُحَةَ التَّيْمِيُّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَدَّثِنِي أَبُو سُهَيْلِ نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ هَذَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أَجْوَدُ قُرْيُشِ كُفًّا وَأَوْصَلُهَا إِنَالَ شعِب: اسناده حسن].

(۱۲۱۰) حضرت سعدین انی وقاص نُشْنُوے مروی کیے کہ نبی علیہ نے حضرت عباس نُشْنُطُ کے متعلق فر مایا بیوعباس بن عبدالمطلب ہیں جوقریش میں ہاتھ کے سب سے تخی اور سب سے زیادہ جوڑ پیدا کرنے والے ہیں۔

(۱۲۱۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نَمُيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِى الْجُهَنِى عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعُدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيَّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَمْنِى كَلَامًا ٱقُولُهُ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَهُ وَخُدَهُ لَا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ ٱكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا فَوْقَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكْمِيمِ قَالَ هَوُلَا فَوْ وَكَلَّ قَمَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ الْحَهْمُ الْحَمْدِي وَالْوَقْفِى قَالَ الْبُولِي وَالْمُولِيقِ قَالَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْحَمْدِي وَالْوَحَمْدِي وَالْوَلُولِيقِيقَ وَالْوَلِيقِيقِ قَالَ اللَّهُمُ الْحَمْدُ لِي وَالْوَحَمْدِي وَالْمُولِيقِيقِ وَالْوَلِيقِيقِ قَالَ اللَّهُ مَا لَهُ وَالْحَمْدِيقِ وَالْمُولِيقِيقِ وَالْمُولِيقِ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْتِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْتِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولِي اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللَه

(۱۹۱۱) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹٹٹؤ ہے مروی ہے کہ ایک دیہاتی ٹی ٹلٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ جھے کوئی دعاء سمھا و بیجئے جومیں پڑھ لیا کروں؟ نبی ٹلٹٹانے فرمایا تم یوں کہا کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریکے نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے جو کہ تمام جہانوں کو پالئے والا ہے، گناہ ہے بیچنے اور ٹیکی کے کام کرنے کی طاقت اللہ ہی سے ٹل سکتی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔

اس دیباتی نے عرض کیا کہ ان سب کلمات کا تعلق تو میرے رب سے ہے،میرے لیے کیا ہے؟ فرمایاتم بول کہ لیا کرو کہاے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھ پر رتم فرما، مجھے رزق عطاء فرما، مجھے ہدایت عطاء فرما۔

(١٦١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ مُصَٰعَبِ بْنِ سَعْلِ حَدَّثَنِى آبِى قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَعُجِزُ ٱحَدُّكُمْ آنُ يَكُسِبَ كُلَّ يَوْمِ ٱلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ فَسَٱللُّ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ يَا نَبَى اللَّهِ كَيْفَ يَكُسِبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ خَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ خَسَنَةٍ آوْ يُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ خَطِيبَةٍ إلى حَرَي اللَّهِ كَيْفَ يَكُسِبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ آوْ يُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ خَسَنَةٍ آوْ يُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ خَطِيبَةٍ إلى حَدِيدَ إلى اللَّهِ عَلَيْهِ إلى اللَّهِ عَلَيْهِ إلى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَاهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(١٦١٢) حضرت سعد والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اے صحابہ النکھائے سے اطب موکر فرمایا کیاتم میں سے کوئی شخص اس

هي مُنْلِمَ الْمُرْنِيْلِ يَيْدُ مِرْتُم كُولِ الْمُسْرَة عِلَى اللهُ المُسْرَة المُسْرَة المُسْرَة المُسْرَة بات سے عاجز ہے کہ دن میں ایک ہزار نیکیاں کمالے محابہ کرام فی ان نے عرض کیایا رسول اللہ!اس کی طاقت کس میں ہے؟ نی طال نے فرمایا سومرتبرد سیحان اللہ " کہ لیا کرے اس کے نامہ اعمال میں ایک ہزارتیکیاں لکھد دی جا کیں گی اور ایک ہزار

گناه مثاویئے جائیں گے۔

( ١٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱيُعْجِزُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ ٱلْفَ حَسَنَةٍ فَسَالَةُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلَّ يَوْمِ ٱلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِاثَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحطَّ عَنْهُ ٱللَّفُ خَطِيئةِ [راحع: ١٤٩٦].

(١٧١٣) حضرت سعد ناتش سروى بكرايك مرتبه في طليها فصحابه المنتشف مخاطب بوكرفر مايا كياتم بين يدوكي محفى اس بات ے عاجز ہے کدن میں ایک ہزار تیکیاں کا لے محابہ کرام ﷺ نے عرض کیایار سول اللہ اس کی طاقت کس میں ہے؟ نی طایع نے فرمایا سومرتبر' سبحان اللہ'' کہدلیا کرے،اس کے نامۂ اعمال میں ایک ہزار تیکیاں لکھ دی جا کیں گی اور ایک بزار گناہ مٹاویئے جائیں گے۔

( ١٦١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْزِلَتْ فِي أَرْبَعُ آيَاتٍ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَبْتُ سَيْفًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَقْلُنِيهِ فَقَالَ صَعْهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَقْلُنِيهِ فَقَالَ صَعْهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَقْلُنِيهِ أَجْعَلُ كَمَنْ لَا غَناءَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ فَنَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ قَالَ وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ طَعَامًا فَلَحَانَا فَشَرِبْنَا الْنَحَمْرَ حَتَّى انْتَشَيْنَا قَالَ فَتَفَاخَوَتُ الْأَنْصَارُ وَقُرِيْشٌ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ نَحْنُ ٱفْضَلُ مِنْكُمُ وَقَالَتْ قُرَيْشٌ نَحْنُ ٱفْضَلُ مِنْكُمُ فَآخَذَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ لَحْيَى جَزُورٍ فَضَرَبَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَزَرَهُ قَالَ فَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُورًا قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان فَاجْتَيْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالَ وَقَالَتُ أُمُّ سَعْدٍ ٱلْيْسَ اللَّهُ قَدْ أَمْرَهُمْ بِالْبِرِّ فَوَاللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَوَابًا حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًّا ثُمَّ أُوْجَرُوهَا قَالَ فَتَزَلَتُ هَلِيهِ الْآيَةُ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَنْهِ حُسْنًا قَالَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَعْدٍ وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَيِثُلُثَيْهِ فَقَالَ لَا قَالَ فَيِثُلُثِهِ قَالَ فَسَكَّتَ [راحع: ١٥٣٨].

(۱۷۱۴)مصعب بن سعد کتے ہیں کہ میرے والدصاحب کے بارے قرآن کریم کی چارآیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں ،میرے والد کہتے ہیں کہا کیے غزوہ میں جھے ایک تلوار ملی، میں نے عرض کیایار سول اللہ! یہ جھے عطاء فر مادیں ، فر مایا اے رکھ دو، میں نے

#### هي مُنالِهِ الْمُرْتِينِ مِنْ الْمُنْسِرِةِ الْمُبشرة لِيَ ﴿ اللَّهُ الْمُبشرة لِي ﴿ مَسْنَالِ العشرة المُبشرة لَيْ

پھرعرض کیا یا رسول اللہ! میہ جھےعطاء فر ما دیجئے ، کیا ہیں اس شخص کی طرح سمجھا جاؤں گا جھےکو کی ضرورت ہیں نہ ہو؟ نبی ملیہ اپنے پھر فر مایا اسے جہاں سے لیا ہے دمیمیں رکھ دو ، اس برسور ہا انفال کی ابتدائی آیت نازل ہوئی۔

پھر حرمت شراب کا تھم نازل ہونے سے قبل ایک انصاری نے دعوت کا اہتمام کیا ، مدعوین نے خوب کھایا پیا اور شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے پر نخر کرنا شروع کر دیا ، انصار کہنے گئے کہ انصار بہتر ہیں اور مہاجرین ایپ آئے بہتر قر اردیے گئے ، اس دوران ایک آدمی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور ایک آدمی کی ناک زخمی کردی ، جن صاحب کی ناک زخمی ہوئی وہ حضرت سعد ڈائٹو تھے ، اس پر سورہ کا کدہ کی آیت تجریم فحر نازل ہوگئی۔

پھر جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میری والدہ نے مجھ ہے کہا کیا اللہ نے تمہیں صلہ رحی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم نہیں ویا ؟ بخدا! میں اس وقت تک پچھ کھاؤں گی اور نہ بیوں گی جب تک تم محمد شاہی گا انکار نہ کر دو گے، چنا نچ ایسا ہی ہوا، انہوں نے کھا تا بینا مجھوڑ ویا حق کہ لوگ زبر دی ان کے منہ میں کلڑی ڈال کر اسے کھولتے اور اس میں کوئی چینے کی چیز انڈیل دیتے ، س پر بیآییت نازل ہوئی کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے ۔ لیکن اگر وہ جمہیں شرک پر مجبور کریں توان کی بات نہ مانو۔

ی بھرایک مرتبہ نبی الیا میری بیار پری کے لئے تشریف لائے، میں نے بوچھا یا رسول اللہ! کیا میں اُپنے کل مال کی وصیت کردوں؟ نبی الیا نے بھے اس سے مع فرمایا، نصف کے متعلق سوال پر بھی منع کردیالیکن ایک تہائی کے سوال پر آپ گائیڈ کم خاموش رہےاوراس کے بعدلوگوں نے اس بیٹل کرنا شروع کردیا۔

- ( ١٦١٥) حَلَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمُو و الْكُلْبِيُّ حَلَّثَنَا أَبَانُ حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بُنِ لَاحِقٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَٱلْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَٱلْتُهُ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَٱلْتُهُ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ وَإِذَا
- (۱۲۱۵) حَضرتُ سعد بن اَ بِي وقاص اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ ا
- (١٦١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنُ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ ارْمِهُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّى[راحع: ٩٥].
- (۱۲۱۲) حضرت معد الشيئ عمروى ب كدني الميهان غزوه احد كموقع پر جه سفر مايا تير پيكوم پر بمير ك ال باپ قربان مول -( ۱۲۱۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَانَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاهَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ وَكَانَ يَتَوَضَّا بِالزَّاوِيَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْبَرَازِ فَتَوَضَّا وَمُسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَتَعَجَّبْنَا وَقُلْنَا مَا هَذَا قَالَ

## هي مُناكَا اِنْ أَنْ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

حَلَّتَنِي أَبِي أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ إِفال شعيب، حسن، انعرجه ابن ابي شيبة: ١٧٧/١، وابويعلي: ٢٢٦] [راجع: ١٤٥٢]

(۱۷۱۷) یجی بن عبید کہتے ہیں کہ محمد بن سعدایک دن ہمارے سامنے بیت الخلاء سے نکلے، اور وضو کرنے لگے، وضو کے دوران انہوں نے موز وں پرمسے کیا، ہمیں اس پر تعجب ہوا اور ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والدصاحب نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی طبیعا کوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٦١٨) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱلْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّى لَآوَلُ الْعَرَّبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لَقَدْ كُنَّا نَهْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقَ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمْرَ حَنَّى إِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ نَنُو اَسَدٍ يُعَرِّرُونِى عَلَى الدِّينِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَصَلَّ عَمَلِى اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ ال

(۱۲۱۸) حضرت سعد ٹائٹنز فرماتے ہیں کہ میں عرب کا وہ سب سے پہلاآ دی ہوں جس نے راو خدا میں سب سے پہلا تیر پھینکا تھا، ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہم ٹی ملیٹنا کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لئے سوائے انگور کی شاخوں اور بیول کے کوئی دوسری چیز نہ ہوتی تھی، اور ہم میں سے ہرایک اس طرح مینگئی کرتا تھا جیسے بحری مینگئی کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملتی تھی، اور آج ہنواسد کے لوگ مجھ ہی کو میرے اسلام پر ملامت کرتے ہیں، تب تو میں بڑے خمارے میں رہا اور میری ساری محنت بریاد ہوگئی۔

(١٦١٩) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا ٱبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [راحع: ١٤٨٤].

(١٢١٩) حضرت سعد بن ابی وقاص رفائق سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله تَظَافِیْز کو دائس اور بائس جانب سلام میسم تے ہوئے و کھا ہے۔

( ١٦٢ ) حَلَّتُنَا رَوْحٌ حَلَّتُنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَسُودِ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَرَجُلْ يَتَوَّسُ جَعَلَ يَقُولُ بِالتَّرْسِ هَكَذَا فَوضَعَهُ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا يُسَفِّلُهُ بَعْدُ قَالَ فَعَمَّدُ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَلَمَّا قَالَ هَكَذَا يُسَفِّلُ التَّوْسَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَوْسِ فَلَمَّا قَالَ هَكَذَا يُسَفِّلُ التَّوْسَ وَلَمَعُتُ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَلَمَّا قَالَ هَكَذَا يُسَفِّلُ التَّوْسَ وَلَمُ مَنْ اللَّهُ صَلَّى وَمَيْتُ فَمَا نَسِيتُ وَقَعَ الْقِدْحِ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ التَّرْسِ قَالَ وَسَقَطَ فَقَالَ بِرِجُلِهِ فَصَحِكَ نَبِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحْسِبُهُ قَالَ حَتَى كَذَا وَكَذَا مِنْ التَّرْسِ قَالَ وَسَقَطَ فَقَالَ بِرِجُلِهِ فَصَحِكَ نَبِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحْسِبُهُ قَالَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِفِعْلِ الرَّجُلِ السَادَه ضَعِف الوَرْدِ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحْسِبُهُ قَالَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِفِعْلِ الرَّجُلِ السَّالَادَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا فَلْ عَلَيْهِ لَمُ عَلَى الرَّجُلِ السَمالَلُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّعُلُومُ وَلَوْلَالُونَ الْقَالُ فَلَا عَلَى الرَّعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْلِى الرَّعْلُومُ الْمَالَقُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَمالُونِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى السَمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْلِي الْمَالِقِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُلُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَالَ عَلَيْهِ الْمَعْلِى الْمَعْلِي الْمَالِقُلُومُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُلُومُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمَالِقُلُومُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلَى الللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَ

(۱۷۲۰) حضرت معد طافی مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن میں نے ایک آ دی کودیکھا جوڈ ھال سے اپ آپ کو بچارہا

### هي مُناكِم المَّرْانِ مِنْ المِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

تھا، کبھی وہ اپنی ڈھال کواپنی ناک کے اوپر رکھ لیتا بہمی اس سے نیچ کر لیتا، میں نے بدد کیوکراپیخ ترکش کی طرف توجہ کی ، اُس میں سے ایک خون آلود تیر نکالا ، اور اسے کمان میں جوڑا، جب اس نے ڈھال کو نیچ کیا تو میں نے اسے تاک کر تیردے مارا، اس سے پہلے میں تیر کی ککڑی لگا تا نہ بھولا تھا، تیر لگتے ہی وہ نیچ گر پڑااور اس کی ٹائگیں اوپر کواٹھ گئیں، جے و کیوکر نبی علیا است بنے کہ آپ شکا ایش کے کہ میں نے اس کی وجہ بوچھی تو فرمایا اس آدمی کی اس حرکت کی وجہ سے۔

(۱۹۲۲) حضرت سعد فالله فرمات بین کدایک مرتبدیش نے لات اورعولی کی قسم کھالی، میرے ساتھیوں نے جھے کہا کہ تم نے بیہودہ بات کہی، میں نے نبی علیہ کی ضدمت میں حاضر ہو کرعوش کیا کدیس نے ایسی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، میری زبان سے لات اور عزی کے نام کی قسم نکل گئ ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا تین مرتبہ بیے کہدلو"لا الله الا الله و حده" اور ہائیں جانب تین مرتبہ تشکاردو، اور اعوفہ بالله پر حالو، اور آئندہ ایسے مت کہنا۔

( ١٦٢٧) حَلَّتُنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَلَّتَنَا أَسَامَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ أَنَّ سَفَدَ بُنَ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ السَّعِيْقُ وَخَيْرُ الرَّوْقِ مَا يَكُفِى إِرَاحِم: ٧٧٧]. النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَيْرُ اللَّهُ عُولُ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزُقِ مَا يَكُفِى إِرَاحِم: ٧٧٧].

سیبی سندی سندی از معظم بر و معظم بر و معظم بر و معظم بر معلق الله من 
( ١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ

هي مُناكم المُرْنِ في العشرة المُبشرة ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ المُبشرة ﴿ وَالمُبشرة ﴿ وَالمُبشرة ﴿

الْتَحِمِيدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ جَوَادٍ قَدْ عَلَى أَصُواتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَأَذِنَ لَهُ فَبَادَرُنَ فَلْمَنْنَ فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْحَكُ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي انْتَ وَأُمِّي قَالَ قَدْ عَجِمْتُ لِجَوَادٍ عَنْدِهِ وَسَلَّمَ يَصْحَكُ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي انْتَ وَأُمِّي قَالَ قَدْ عَجِمْتُ لِجَوَادٍ كُنْ عَبْدُو وَسَلَّمَ عُنْنَ وَاللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْنُ آحَقَ أَنْ تَهَنْنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْنَ آحَقَ أَنْ تَهَنْنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْنُ آحَقَ أَنْ تَهَنْنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْنَ آحَقَ أَنْ تَهَنْنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنْنَ آخِعُ فَعُلُ إِلَّا أَخَذَ فَيَّا غَيْرَ فَجِّكَ آخِرُ حَلِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ رَضِى اللَّهُ فَاللَهِ إِنْ لَقِيكَ الشَّيْطَانُ بِفَعِ قَطَّ إِلَّا أَخَذَ فَجًا غَيْرَ فَجِّكَ آخِرُ حَلِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ إِن الْقِيكَ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

(۱۷۲۳) حضرت سعد بن ابی وقاص منافقات مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر طافقات نی طابقا سے گھر میں واخل ہونے کی اجازت طلب کی ،اس وقت نی طابقا کے پاس قریش کی پھٹورتیں بیٹھی ہوئی ہا تیں کر رہی تھیں ،اوران کی آ وازیں او نجی ہور ہی تھیں ،کین جب حضرت عمر طافقا کو اندرآنے کی اجازت ٹی تو ان سب نے جلدی جلدی اپند و و پٹے سنجال لیے ، جب وہ اندر آئے تو نی طابقا مسکرا تا ہوار کے ،میرے مال آئے تو نی طابقا مسکرا تا ہوار کے ،میرے مال باب آپ برقر بان ہوں۔

نی طین نے فرمایا جھے تو تعب ان عورتوں پر ہے جو پہلے میرے پاس بیٹی ہوئیں تھیں، کین جیسے ہی انہوں نے تمہاری آ وازشی، جلدی سے پردہ کرلیا، حضرت عمر ڈاٹٹانے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے اپنی جان کی دشمن عورتو! بخدا نبی طین جھے نے ذرایا عمر! انہیں چھوڑ دو کیونکہ خدا کی شم! شیطان جب تنہیں کسی زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہتم ان سے ڈرو، نبی طین نے فرمایا عمر! انہیں چھوڑ دو کیونکہ خدا کی شم! شیطان جب تنہیں کسی راستے گذرتا ہواد کھے لیتا ہے، تو اس راستے کوچھوڑ کر دومرار استہ اختیار کر لیتا ہے۔



## مُسْنَد سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفْيُلٍ رَكَاللهُ حضرت سعيد بن زيد بن عمر و بن فيل رَكَاللهُ كَلَ مرويات

(م٦٢٥) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرو بُنِ خُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرو بُنِ نُقَيْلٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ اصححه المحارى (٤٤٧٨)، ومسلم (٢٠٤٩). [٢٠٤١]

(۱۲۲۵) حضرت سعید بن زید ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ڈاٹٹو کے ارشا وفر مایا کھنٹی بھی''من'' سے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل پرنازل ہواتھا) اوراس کا یائی آئکھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٢٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[صححه البحاري (٤٤٧٨) ِومسلم (٤٤)].

(۱۹۲۷) حضرت سعید بن زید خانین سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِیْظِ نے ارشاد فر مایا کھنی بھی ''من'' سے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل برنازل ہواتھا) اوراس کایانی آئیکھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمْأَةُ مِنُ السَّلْوَى وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعِيْنِ[قال شعب: صحبح].

(۱۹۲۷) حضرت سعید بن زید دلانتیات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنالَیْتِ ارشاد فرمایا کھنٹی بھی ''من'' سے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل برنازل ہوا تھا) اور اس کا یانی آئی کھول کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفُهَانُ قَالَ هَذَا حَفِظْنَاهُ عَنِ الزَّهُوِىِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَيُدِ بْنِ وَيُدِ بُنِ وَيُدِ بُنِ وَيُدِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيلًا وَمَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيلًا وَمَنْ ظَلَمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيلًا وَمَنْ ظَلَمَ مِنْ اللَّرْضِ

عمرو بن نفيل أن رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم قال من فيل دون مالِه فهو شهيد ومن طلم ون الارض. شِبُرًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرضِينَ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداؤذ: ٧٧٢)، ابن ماحة:

. ٢٥٨٠ الترمذي: ٢١٤١ النسائي: ٧/١٥ و ١١٦١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٦٤٢ ١٦٥٤].

(۱۹۲۸) حضرت سعید بن زید فاتن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کاللیکی ارشاد فرمایا جوشن اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہے اور جوشخص ایک بالشت مجرز مین پرنا جائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن زمین کا وہ حصر ساتوں زمینوں هُ مُناكًا اخْرُقُ لِيَ اللَّهُ مِنْ الدُّمْرَةُ الدُبْشِرَةُ الدُبْشِرَةُ الدُبْشِرَةُ الدُبْشِرَةُ الدُبُشِرة

سے اس کے گلے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گا۔

فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبِرِ وَعِنْدُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ يَمِينِهُ وَعَلْ يَسَارِهِ فَجَاتَهُ رَجُلٌ بُنُ الْحَارِثِ أَنَّ الْمُعِيرَةَ بْنَ الْمُعْبَرَةُ وَالْمُنْ الْمُعْبَرَةُ وَالْمُعْبَرَةً وَالْمُعْبَرَةً وَالْمُعْبَرَةً وَاللَّهِ الْمُعْبَرَةُ وَاللَّهِ الْمُعْبَرَةُ وَاللَّهِ الْمُعْبَرَةُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِيهِ وَعَلْ يَسْوِيهِ وَعَلْ يَسْوِيهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِيهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِيهِ وَعَنْ يَسْوِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِيهِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْبُونَ عِنْدُكَ لَا تُنْكِرُ وَلَا تُعْبَرُ فَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ الْوَحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِقٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَلْمُ وَلَى الْجَنَّةِ وَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةٌ فِي الْمُنْ إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ وَعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَاسُولُ اللَّهِ مَنْ النَّاسِعُ قَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَاسُولُ اللَّهِ مَلْ النَّهُ عَلَى الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَاسُولُ اللَّهِ مَلْ الْمَسْعِدِ يُنَاشِدُونَهُ مَا وَاللَّهِ السَّلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَاسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَمِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَنْعُونِينَ وَلَوْ عُمْرَ عُمْرَ لُوحِ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَاسُلُوالُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَالُولُ وَاللَهِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُ النَّالِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَامُ عُمْرًا عُمْرَ عُمْرَ عُمْرَ لُوحِ عَلْمُ اللَّهُ السَلَّمُ اللَّهُ السَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَلَ

ابن ماجة: ١٣٣) وابن ابي شيبة ٢ /١٢/١ قال تفعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۲۹) ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹنؤ کوند کی جامع معجد میں بیٹے ہوئے تنے، ان کے دائیں بائیں اہل کونہ بیٹے ہوئے تنے، ان کے دائیں بائیں انہیں سے ، اتی در میں حضرت مغیرہ ڈاٹنؤ آگئے ، حضرت مغیرہ ڈاٹنؤ نے انہیں خوش آ مدید کہا اور چار پائی کی پائنٹی کے پاس انہیں بھالیا، پچھ دیر کے بعد ایک کوئی حضرت مغیرہ ڈاٹنؤ آگئے ، حضرت مغیرہ ڈاٹنؤ کو انہوں نے ہو چھا مغیرہ ایس کسے برا بھلا کہدر ہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی ڈاٹنؤ کو ، انہوں نے تین مرتبہ حضرت مغیرہ ڈاٹنؤ کو ان کا نام لے کر پکار ااور فرمایا آپ کی موجود گی میں نبی علیا کے صحابہ کو برا بھلا کہا جار ہا ہے اور آپ لوگوں کو مع نہیں کر رہے اور خدا بنی مجلس کو تبدیل کر رہے ہوں گئی جو ڈیل کے ایس میں اس بات کا گواہ جول کہ میرے کا نول نے نبی علیا ہے اور میں رہے ہوں گئی جون گئی بات کا گواہ بول کہ میرے کا نول نے نبی علیا ہے اور میں اس بات کا گواہ بول کہ میرے کا نول نے نبی علیا ہو کہ جس کا نام اگر میں بتانا چا بتا تو بتا سکتا ہوں۔

ائل مجدنے آواز بلندانہیں قتم دے کر پوچھا کہ اے صحافی رسول! وہ نواں آدمی کون ہے؟ فرمایاتم بھے اللہ کی قتم دے رہے ہوں اللہ کا نام بہت بڑاہے، وہ نواں آدمی میں ہی ہوں اور دسویں خود نبی طائیا تھے، اس کے بعد وہ دائیں طرف بطے گئے اور فرمایا کہ بخدا! وہ ایک غزوہ جس میں کوئی شخص نبی طائیا کے ساتھ شریک ہوااور اس میں اس کا چیرہ عبار آلود ہوا، وہ تہمارے برطل

هُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنَالِهُ اللَّهُ مُنَالِهُ اللَّهُ مُنَالِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سے افضل ہے اگر چہمیں عمرنوح ہی ال جائے۔

موگا،جس كانام اگريس بتانا جامون توبتاسكتا مون

( ١٦٣٠) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ حُصَيْنِ وَمَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً قَالَ مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ مَرَّةً حُصَيْنٌ عَنِ ابْنِ ظَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْكُنْ حِرَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ صِلْقِيَّ أَوْ شَهِيدٌ قَالَ وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُورٍ وَعُمَرُ وَعُنْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةً وَالزَّبَيْرُ وَسَعَدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ الظَنْ ١٦٣٨ / ١٦٤٤ / ١٦٤٤].

(۱۶۳۰) حضرت سعید بن زید ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیٹا نے جبل حراء سے مخاطب ہو کرفر مایا اے حراء! مشہر جا، کہ تھے پر کسی نبی،صدیقی اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں، اس وقت جبل حراء پر نبی طائیٹا کے ساتھ حضرت الویکرصدیق ٹٹاٹٹؤ، عمر ٹٹاٹٹؤ، عثان ،علی ،طلحہ ،زیبر،سعدعبدالرحمٰن بن عوف اور سعید بن زید خلائے تھے۔

( ١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ عُبِيُدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكُمْلَةُ مِنَ الْمَنَّ وَكَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[راحع: ١٦٢٥].

(۱۹۳۲) حضرت سعیدین زید دانشنز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَنافِق نے ارشاً وفر ما یا تھنی جھی"من" سے تعلق رکھتی ہے (جو بی اسرائیل برنازل ہوا تھا) اوراس کا یانی آئھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

(١٦٣٣) حَدَّثَنَا يَخْبَى عَنُ هِشَامٍ وَابْنُ نُمُنْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَلَّقَنِى أَبِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَدُ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلُمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلُمَّا طُوِّقَهُ يُومُ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ قَالَ ابْنُ نُمُيْرٍ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ آصححه البخارى (٣١٩٨) ومسلم(١٦١٠)].

## هي مُنلاً المَّيْنِ الشَّرَةِ المُبشَرَةِ ﴾ ﴿ اللهُ المُبشَرَةِ ﴾ ﴿ اللهُ المُبشَرَةِ ﴾ ﴿ اللهُ المُبشَرَةِ المُبشَرَة

(۱۹۳۳) حضرت سعد بن زید و النظاف مروی ہے کہ جناب رسول الله قالنظائے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہے اور جو شخص ایک بالشت بھرز مین پرنا جائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ساتوں زمینوں ہے اس کے گلے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گا۔

( ١٦٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ كَمْأَةٌ فَقَالَ تَدْرُونَ مَا هَذَا هَذَا هِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[راحع: ١٦٢٥].

(۱۹۳۳) حفرت سعید بن زید ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله مُلَاثِیْنَا ہمارے پاس تشریف لائے تو وست مبارک میں کھنی تھی، آپ تُلاُٹیُنِا نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کھنی ہے اور کھنی بھی ''من'' نے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل پرنازل ہواتھا) اور اس کا یائی آ تھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

(١٦٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْمَعْنِي [راحع: ١٦٣٥]. لِلْعَيْنِ [راحع: ١٦٥٥].

(۱۷۳۵) حضرت سعید بن زید دانشز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَانْتَیْجَانے ارشاد فر مایا کھنمی بھی"من" سے تعلق رکھتی ہے (جوبنی اسرائیل پرنازل ہواتھا) اور اس کا پانی آ تکھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٣٦) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَلَّتُنَا شُعْبَهُ أَخْرَنِي الْحَكْمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْقُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَلَّتِنِي بِهِ الْحَكُمُ لَمُ أَنْكِرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ [راحم: ٢٦٦٥].

#### (۱۹۳۹) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۲۳۷) ایک مرتبد حضرت مغیرہ بن شعبہ نگانگا خطب دے رہے تھے، ایک شخص حضرت علی بڑائٹا کو برا بھلا کہنے لگا جس پر حضرت سعید بن زید بڑائٹا کھڑے ہوگئے اور فر مایا کہ بیس نے ٹبی علیہ کو بیٹر ماتے ہوئے ساہے کہ بی علیہ جنت میں ہوں گے، ابو بکر

#### هي مُنالِهُ المَيْرِينِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ المُناسِرَةِ المُنسُرِةِ المُنسُرِةِ المُنسُرةِ

جنت میں ہوں گے، عمر علی ،عثان ،طلحہ، زبیر،عبدالرحمٰن بنعوف اور سعد بن ما لک ﷺ بنت میں ہوں گے ، پھر فر مایا کہ دسویں آ دی کا نام اگر میں بتانا جا ہوں تو بتا سکتا ہوں ۔

(١٦٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ظَالِمٍ قَالَ خُطَبَ الْمُغِيرةُ بُنُ شُعُبَةَ فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ فَخَرَجَ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ فَقَالَ آلَا تَعْجَبُ مِنْ هَذَا يَسُبُّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْمُغِيرةُ بُنُ شُعْبَةَ فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ وَسَكَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَشَرةَ فَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَشَرة فَعُسَلًا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَشَرة وَعُلْمَ وَعُلِيًّا وَطُلْحَةً وَالزُّبُيْرَ وَسَعْدًا وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ وَسَمَّى نَفُسُهُ سَعِيدًا إِوالله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَشَرة وَعُمْرة وَعُلْمَ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَدِهُ وَالْعُلْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

(۱۶۳۸) عبداللہ بن ظالم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹ خطبہ وے رہے تھے کہ کسی خص نے حضرت علی ڈٹائٹ کی شان میں گتا خی کی ،اس پر حضرت سعید بن زید ڈٹائٹؤ وہاں سے چلے گئے اور فر مایا تہمیں اس شخص پر تعجب نہیں ہور ہا جو حضرت علی ڈٹائٹؤ کو ہرا بھلا کہدر ہاہے ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جبل حراء یا احد پر سے کہ نبی علیہ ان جبل حراء سے مخاطب ہو کر فر ما یا اے حراء! مخم ہر جا، کہ تجھ پر کسی نبی ،صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں ، پھر نبی طیابی نے وس آ دمیوں کے نام لیے جن میں حضرت ابو بمرصد بق ڈٹائٹؤ، عمل نام بھی مطلبی ، زیبر ،سعد،عبدالرحمٰن بن عوف اور سعید بن زید ڈٹائٹؤ، عمل کے ملک میں حضرت ابو بمرصد بی ڈٹائٹؤ تھے۔

( ١٦٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِتِّ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ عَنْ سَعِيد بْنِ زَيْد بْنِ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ مَنْ سَرَقَ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِى عَنِ الزَّهْرِتِّى وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنْهُ زَادَ فِى هَذَا الْمُحَدِيثِ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ [صححه البحارى (٢٥٥٤)، وابن حان (٣١٩٥)].

(۱۷۳۹) حضرت سعد بن زید ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله تکاٹیؤ نے ارشاد فرمایا چوفض ایک بالشت بھرزیین پرناجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ساتوں زمینوں سے اس کے گلے میں طوق بنا کرڈالا جائے گا، دوسری سند سے اس میں سیاف فی اضافہ تھی مروی ہے کہ جوفض اپنے مال کی ہفاظت کرتا ہوا ماراج اسے وہ قبید ہے۔

( ١٦٤٠) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱنْبَائَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ مَرُوانَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَلَيْنِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَٱرْوَى فَقَالَ سَعِيدٌ أَثَرُونِي أَخَذْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا ٱشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوْقَةَ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ وَمَنْ وَمَنْ اقْنَطَعَ مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ اقْنَطَعَ مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ

هي مُنالًا الصَّرَاقُ لِينَهُ مَرْمً ﴾ ﴿ اللَّهُ المُبشرة ﴿ مُسْتَكُ العَشْرة المُبشرة ﴾ ﴿ مُسْتَكُ العَشْرة المُبشرة

فِيهَا [قال شعيب: اسناده قوي]. [انظر: ١٦٤٩].

(۱۲۴۰) اپوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ جا کران دونوں کینی حضرت سعید بن زید ڈٹاٹنڈا دراروی کے درمیان سلح
کرا دو، حضرت سعید ٹٹاٹنڈ نے فرمایا کیاتم سیجھتے ہو کہ میں نے اس مورت کا کچھت مارا ہوگا؟ میں اس بات کا چشم دیدگواہ ہوں،
میں نے نبی علیا اگو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ چوشض ناحق کسی ذمین پرایک بالشت بھر قبضہ کرتا ہے، اس کے گلے میں زمین کا وہ
کلواسا تو ان زمینوں سے لے کرطوق بنا کرڈال دیا جائے گا، اور جوشض کسی قوم کی اجازت کے بغیران سے موالات کی نسبت
اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جوشض قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لیتا ہے اللہ اس میں کبھی
برکت نہیں دیتا۔

( ١٦٤١ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْيَمَانِ حَلَّنَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَلَّتَنِى طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شِنْرًا فَإِنَّهُ يُطُوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ [راحع: ١٦٣٩]

(۱۶۴۱) حضرت معد بن زید نگافتئے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه فَافْتِیْ نے ارشاد فرمایا جو محض ایک بالشت بھرزین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ساتوں زمینوں سے اس کے گلے میں طوق بنا کرڈالا جائے گا۔

(١٦٤٢) حَدَّقَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسُحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ ٱتْتَنِي ٱرُوى يِنْتُ أُويُسٍ فِي نَفَوٍ مِنْ قُرِيْشٍ فِيهِمْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ فَقَالَتْ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ انْتَقَصَ مِنْ أَرْضِهِ مِنْ قُرِيشٍ فِيهِمْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ فَقَالَتْ إِلَيْهِ وَهُو بِآرْضِهِ بِالْمَقِيقِ فَلَمَّا أَرْضِهِ بِالْمَقِيقِ فَلَمَّا أَرْضِهِ بِالْمَقِيقِ فَلَمَّا أَرْضِي إِلَيْهِ وَهُو بِآرْضِهِ بِالْمَقِيقِ فَلَمَّا وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَلْ فَالَ قَدْ عَرَفْتُ اللَّهِى مَا لَيْسَ لَهُ طُوِّقَةً إِلَى انسَّابِعَةِ مِنْ اللَّرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَبْلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدًا راجع: ١٦٢٨

(۱۲۴۲) طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میرے پاس اردی بنت اولیں نا می خانون قریش کی ایک جماعت کے ساتھ آئی ، جن میں عبدالرحمٰن بن عمرو بن سہیل بھی تھے ، اور کہنے لگی کہ حضرت سعید بن زید نڈاٹٹوٹانے میری زمین کا کچھ حصہ اپنی زمین میں شامل کرلیا ہے حالا تکہ وہ ان کانہیں ہے ، میں جائی ہول کہ آپ آن کے پاس جا کران سے اس سلسلے میں بات چیت کریں۔

ہم لوگ اپنی سواری پر سوار ہوکران کی طرف روانہ ہوئے ،اس وقت وہ وادی عقیق میں اپنی زمینوں میں تھے،انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو فر مایا ٹیں بچھ گیا کہتم لوگ کیوں آئے ہو؟ میں تنہیں ایک حدیث سنا تا ہوں جو میں نے خود نی علیا ہے سنی ہے کہ چوشخص زمین کا کوئی حصہ اپنے قبضے میں کرلے حالانکہ وہ اسکا مالک نہ ہوتو وہ اس کے گلے میں ساتوں زمینوں تک قیامت کے دن طوق بنا کرڈالا جائے گا،اور جوشخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید تے۔ هي مُنالِم المَّرُونُ لِيَوْمِنْ المُعْرِينِ مِنْ المُعْرِقِ 
( ١٦٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِى عَنِ الزُّهْرِى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَهْلِ الْحَبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْع أَرْضِينَ[راحع: ١٦٣٩].

(۱۶۴۳) حضرت سعید بن زید ٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کالٹیئے نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک بالشت بھرزیین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ساتوں زمینوں سے اس کے گلے میں طوق بنا کرڈ الاجائے گا۔

( ١٦٤٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حُصَيْنٌ أَخْبَرَنَا عَنْ هَلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمِ الْمَاذِنِيِّ قَالَ لَمَّا خَرَجَ مُعَاوِيَةٌ مِنْ الْكُوفَةِ اسْتَعْمَلَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً قَالَ فَأَقَامَ خُطَبَاءَ يَقَعُونَ فِي عَلِيٍّ قَالَ وَآنَا إِلَى جَنْبِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفْيلِ قَالَ فَعَضِبَ فَقَامَ فَآخَذَ بِيدِى فَتَبِعْتُهُ فَقَالَ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الظَّالِمِ لَطَّالِمِ لَلْمُ عَلَى النَّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدُتُ عَلَى الْعَاشِمِ لِنَفْدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْبُتُ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي الْقَالِمِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْبُتُ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيَّ أَوْ لَكُونَ وَعَمْرُ وَعُمْرًا وَعَلَى إِلَّا لَمِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْبُتُ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي الْقَاشِرِ وَعَمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرً وَعُمْرًا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْوَ فَلَكُ وَمَنُ الْعَاشِرُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْعَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرًا وَعُلْمَانُ وَعَلِيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَكُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْسُ عَلَيْكُ وَلَوْ الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا لَكُونَ الْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْهُ وَلَا لَكُونَا لَكُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَالَا لَمُ الللّهُ عَلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْمُ ا

(۱۲۳۳) عبداللہ بن ظالم کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ ناٹٹو کوفہ سے روانہ ہوئے تو دہاں کا گورز حضرت مغیرہ بن شعبہ ناٹٹو کو بناویا، (پجھلوگوں نے ان سے تقریر کرنے کی اجازت ما تھی) انہوں نے اجازت وے دی، وہ لوگ کھڑے ہوکر حضرت علی بنٹٹو کو بناویا، (پجھلوگوں نے ان سے تقریر کرنے کی اجازت ما تھی) انہوں نے اجازت وے دی، وہ لوگ کھڑے ہوں سعید بن زید دنٹٹو کے پہلو میں بیٹھا تھا، وہ غصے میں آ کر دہاں سے الشحہ کھڑے ہوئے ، اور فرمایا آپ کی موجودگی میں ایک جنتی کو برا بھلا کہا جارہا ہے اور آپ لوگوں کو منع نہیں کر رہے، میں اس اس کا گواہ ہوں کہ نوآ دی جنت میں ہوں گے اور اگر دسویں کے منطق کو ابنی دوں تو گنہا رہیں ہوں گا، میں نے ان سے اس کی سے منان ہوں ہوں کے دن اور شہید کے کوئی نہیں ہے، تفصیل پوچھی تو انہوں نے فرمایا کو د نی طیفا، ابو بر، عمر، علی، عثان ، طلح، زیر، عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن میں نے دن کے نام پوچھے تو انہوں نے فرمایا خود نی طیفا، ابو بر، عمر، علی، عثان ، طلح، زیر، عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن مالک بھی کھڑے خاموش ہوگئے ، میں نے دسویں آ دی کانام پوچھاتو فرمایا وہ میں تی ہوں۔

( ١٦٤٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا خُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ظَالِمِ التَّيْمِيِّ عَنْ صَعِيدُ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفْيُلٍ قَالَ آشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا مِنْ أَهْلِ الْجَثَّةِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ هُوَ فِي النِّسْعَةِ وَلَوْ شِنْتُ أَنْ أُسَمِّي الْعَاشِرَ سَمَّيْتُهُ قَالَ اهْتَزَّ حِرَاءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْبُتُ حِرَاءٌ فَإِلَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْبُو بَكُو

### هي مُنالِهَ الْمُؤْنِ لِيَنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ ل

وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَغُدٌ وَأَنَا يَغْنِي سَعِيدٌ نَفْسَهُ [قال شعيب:

اسناده حسن]. [راجع: ١٩٣٠].

(۱۷۴۵) حضرت سعید بین زید رفاتین سے مروی ہے کہ بین گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رفاتی اللہ جنت میں سے ہیں، راوی نے
یو چھاوہ کیسے؟ تو فر مایا کہ وہ نو افراد میں شامل ہیں اور میں دسویں آ دی کا نام بھی بتا سکتا ہوں، ایک مرتبہ حراء پہاڑ لرزنے لگا تو
نی علیا اے فر مایا اے حراء الظہر جا کہ تھے پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں، خود نبی علیا، ابو بکر، بمر، علی، عثان، طلحہ، زبیر،
عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن مالک الشخشاور میں۔

( ١٦٤٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يُونِّسُ أَوْ أَبُو أُويُسٍ قَالَ قَالَ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ [راحع ١٦٣٩]

(۱۷۴۷) مصرت سعد بن زید ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹاکٹٹٹ کے ارشاد فریایا جو مخص ایک بالشت مجرز مین پرنا جائز قبضہ کرنا ہے، قیامت کے دن وہ سائوں زمینوں سے اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔

( ١٦٤٧) حُدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ آخْبَرَنِي مِسْعَوْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَوَةً عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ طَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ أَرَاهُ قَالَ قَدْ طَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتَنَّا كَقِطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ أَرَاهُ قَالَ قَلْدُ يَنْ عَنْهُمْ فَالِكَ أَمْ بَعْضُهُمْ قَالَ حَسْبَهُمْ أَوْ بِحَسْبِهِمْ الْقَتْلُ آوَال فَقِيلَ أَكُلُّهُمْ هَالِكٌ أَمْ بَعْضُهُمْ قَالَ حَسْبَهُمْ أَوْ بِحَسْبِهِمْ الْقَتْلُ آوَال

(۱۲۱۷) حضرت سعید بن زید من المشار میں ہے کہ ایک مرحبہ ہی طائیانے ان فتنوں کا ذکر فرمایا جواند هیری رات کے کلاوں کی طرح چھا جا ئیس گے، اورلوگ اس میں بوی تیزی ہے و نیاسے جانے لگیس گے، کسی نے پوچھا کہ کیا ریسٹ ہلاک ہوں گے یا بعض ؟ فرمایا تل کے اعتبار سے ان کامعالمہ ہوگا۔

(١٦٤٨) حَلَّتُنَا يَزِيدُ حَلَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ نَقْيُلِ بُنِ هِشَامِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَقَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ هُوَ وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ فَمَرَّ بِهِمَا زَيْدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ نُقَيْلٍ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ هُو وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ فَمَرَّ بِهِمَا زَيْدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ نُقَيْلٍ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي إِلِّي لاَ آكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ قَالَ فَمَا رُئِي النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّصُبِ قَالَ اللَّهِ إِنَّ آبِي كَانَ كَمَا قَدُ رَأَيْتَ عَلَى النَّصُبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِي كَانَ كَمَا قَدُ رَأَيْتَ عَلَى النَّعُلِ وَلَا أَكُن وَلَا كَانَ كَمَا قَدُ رَأَيْتَ وَبَلَغَكَ وَلَوْ أَدُرَكُكَ لَآمَنَ بِكَ وَاتَبَعَكَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَٱسْتَغْفِرُ لَهُ قَالَتَ يَشُولُ اللَّهِ إِنَّا أَبِي كَانَ كَمَا قَدْ رَأَيْتَ وَبَلَغَكَ وَلَوْ أَدُرَكُكَ لَآمَنَ بِكَ وَاتَبَعَكَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَاشْتَغْفِرُ لَهُ قَالَ يَعْمُ قَاشَتَغْفِرُ لَهُ قَالِيدٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَهُ اللللْهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۲۲۸) حضرت معید بن زید دلاتش مروی ب کدایک مرتبه مجب نبی علیق کد مرمدین تصاوران کے ساتھ حضرت زید بن

حارثہ ڈٹائٹڑ بھی تنے'' زیدین عمرو بن نفیل کا ان دونوں کے پاس سے گذر ہوا ، ان دونوں نے زید کو کھانے کی دعوت دی کیونکہ وہ اس وقت دستر خوان پر بیٹھے ہوئے تنے ، زید کہنے گئے کہ بیٹنچ! بتوں کے سامنے لے جا کر ذریح کیے جانے والے جانوروں کا گوشت بیس نہیں کھاتا (بیٹل از بیٹت کا واقعہ ہے ) اس کے بعد نبی بایٹلا کو بھی اس قتم کا کھانا کھاتے ہوئے نہیں ویکھا گیا۔

حضرت سعید ٹلاٹٹ کہتے ہیں میں نے ایک دن ہارگاہ رسالت میں عرض کیایار سول اللہ! میرے والدصاحب کو آپ نے فوجھی دیکھا ہے اور آپ کو اللہ ایک تو آپ کی ایک تو آپ کو ایک تو آپ کی ایک تو آپ کو ایک تو آپ کی ایک تو آپ کی استخفار کروں گا کیونکہ قیامت کے پیروی ضرور کرتے ، آپ ان کے لئے استخفار کروں گا کیونکہ قیامت کے دن آئیس تنہا ایک امت کے برابرا ٹھایا جائے گا۔

(۱۹۳۹) ابوسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ جاکران دونوں لینی حضرت سعید بن زید ڈاٹٹو اوراروی کے درمیان صلح کرادو، ہم حضرت سعید بڑاٹٹو نے فرمایا کیاتم یہ بچھتے ہوکہ میں نے اس عورت کا کچھتی مارا ہو گا؟ میں اس بات کا چھم دیدگواہ ہوں، میں نے نبی طیابی کو بیٹر مانے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ناحق کی زمین پر ایک بالشت بھر فیضہ کرتا ہے، س کے ملکے میں زمین کا وہ مکڑا ساتوں زمینوں سے لے کرطوف بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور جو شخص کسی قوم کی اجازت کے بیٹیران سے موالات کی نبیت اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص تم کھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پرحاصل کر لیتا ہے اللہ اس میں بھی برکت نہیں ویتا۔

( ١٦٥٠) حَدِّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُدَيْثٍ، قال: لاَ يُبَارَكُ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقَاسَمْتُ أَخِى، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قال: لاَ يُبَارَكُ فِي فَي أَرْضِ وَلاَ قَالِ: لاَ يُجْعَلُ فِي أَرْضِ وَلاَ قَالٍ:

(۱۷۵۰) عمر و بن حریث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گئے مدینہ منورہ حاضری کے موقع پراپنے بھائی ہے حصہ تقییم کروالیا، اس پر حضرت سعید بن زید رفائظ نے فرمایا کہ جناب رسول الله تکافینے اکا ارشاد ہے اس زمین یا مکان کی قیمت میں برکت نہیں ہوتی جو زمین یا مکان بی میں نہ لگادی جائے۔

( ١٦٥١ ) حَلَّنَتَا اَبُو الْيَمَانِ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ، قال: بَلَغَنِي أَنَّ لُقْمَانَ كَانَ

## هي مُنافِا المُورْفِيل بِينِيهُ مَرْمًا الْمُسْمِرَة الْمُسْمِرَة الْمُسْمِرَة الْمُسْمِرَة الْمُسْمِرَة الْمُسْمِرَة

يَقُولُ: يَا بُنَىَّ، لَا تَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِى بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ تُمَارِى بِهِ النَّشْفَهَاءَ، وَتُرَانِي بِهِ فِى الْمَجَالِسِ. فَلْكَرَهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ، قال: مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الاَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ، قال: مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الاِ مُتِطَالَةُ فِى عِرْضِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقّ، وَإِنْ هَذِهِ الرَّحِمَ شِيجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحَتَّةَ. [قول لقمان منقطع والسرفوع منه اسناده صحيح].

(۱۷۵۱) عبداللہ بن عبدالرحل کہتے ہیں کہ مجھے حضرت لقمان علیا کا بیقول معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فر مایا بیٹے!
علم اس کئے حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے علاء پر فخر کرواور جہلاء اور بیوتو فوں سے جھڑتے پھرو، اور محفلوں میں اپنے آپ کو
نمایاں کرنے لگو، پھرانہوں نے حضرت سعید بن زید بڑا تھا کی بیصدیث سنائی کہ جناب رسول اللہ کا المجھڑانے ارشاوفر مایا سب سے
براسودیہ ہے کہ ناحق کی مسلمان کی عزت پروست درازی کی جائے ، رحم (قرابت داری) رحمٰن کی شاخ ہے، جو شخص قرابت
داری شم کرے گا ، اللہ اس پر جنت کو حرام کردے گا۔

(١٦٥٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قال: قال رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: مَنْ قُتِلَ دُونَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُو شَهِيدٌ. [راحع: ١٦٢٨]

(۱۲۵۲) حضرت سعید بن زید نظافت سروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہے ، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص اپنے وین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہے۔ جائے ، وہ بھی شہید ہے۔

(١٦٥٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنُ أَبِيه، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَمَّادِ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْضٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٦٢٨]. عَوْضٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٦٢٨]. (١٦٥٣) گذشته حديث اس دومرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ١٦٥٤) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ حُدَيْثٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، احْمَدُوا اللهَ الَّذِي رَفَعَ عَنْكُمُ الْعُشُورَ. [اسناده ضعيف، اخرجه ابن ابي شيبة:٩٧/٣، وابويعلى: ٢٩٤].

(۱۲۵۴) حفرت سعید بن زید تفایق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تفایق نے ارشاد فرمایا اے گروہ عرب! الله کاشکر اداکیا کروکداس نے تم سے نیکس اٹھاد سے۔

# حِدْيَتْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيُ رَّلَاثَةُ عَرِّ الرَّهُ مِن اللَّهُ عَبِدُ الرَّمُن بن عوف رَلَاثِينًا كي مرويات

( ١٦٥٥) حَدَّثَنَا بِشَرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزَّهْرِیْ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نْنِ عَوْفٍ، عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ، قال شَهِدُتُ حِلْفَ الْمُعَلَیْسِنَ مَعَ عُمُومَتِی، وَأَنَا غُلاَمٌ، فَمَا اُحِبُّ أَنَّ لِی حُمْرَ النَّهَم، وَأَنَّی أَنْکُنْهُ. قال الزَّهْرِیُّ قال رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَمُومَتِی، وَأَنَا غُلامٌ، فَمَا اُحِبُّ أَنَّ لِی حُمْرَ النَّهَم، وَأَنَّی أَنْکُنْهُ. قال الزَّهْرِیُّ قال رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْه وَسَلَّمْ، بَیْنَ قُریشِ وَالْأَنْصَارِ. [فال شعیب: اسناده صحیح، احرجه الویعلی: ۲۵ ۸، والسحاری فی الأدب عَلَیْه وَسَلَّمْ، بَیْنَ قُریشٍ وَالْأَنْصَارِ. [فال شعیب: اسناده صحیح، احرجه الویعلی: ۲۵ ۸، والسحاری فی الأدب المذه د. ۲۵ ۲۵ والنظ: ۲۰ ۲۱ ۲۱ و ۱

( ١٦٥٦) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكُحُولِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا عُكُرُهُ، هَلُ سَمِعُتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصُحَابِهِ، إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ! قال: فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: فِيمَ أَنْتُمَا! فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، اَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ عُمُرُ: سَأَلْتُ هَذَا الْفُكَرَمِ: هَلُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، اَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ! فقال عَبُدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: إِذَا فَلَى عَبُدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَدُو لَيْتَنِي صَلَاقٍ فَكَمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَنُو الْوَاحِدةً صَلَّى أَمْ أَرْبُعًا، فَلْيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدُو فَلَا عَبُدُ إِلَاكُمْ صَلَى أَمْ أَرْبُعًا مَلَى أَمْ أَرْبُعَا فَلَا ثَلَاهُ ثَلَيْمُ عَلَهِ إِنَا لَهُ مَنْ صَلَى أَمْ أَرْبُعًا عَلَيْهِ فَلَامُ يَنْتُونِ، وَإِذَا لَمْ يَذُو أَلَكُمْ عَلَيْهِ فَلَامُ يَنْتُونِ وَلَوْلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً وَاحِدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاحْدَاقًا وَاحِدَاقًا فَوْعَ مِنْ صَلَى أَلَهُ مُعَلِيقًا فَلَوالَهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاحِدَاقًا فَرَاعُولُ وَالْمُ الْمُ وَاحِدُونَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَامُ عَلَيْهِ وَاحْدُولُونَا فَلَوالَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاحْدُولَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُولُ وَالْمُوا لَوْلَا عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَاقُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولَاقُ الللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولَاقُ الْمُعَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا

وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمُ سَجُلَتَيْنِ. [قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٠٩، الترمذي: ٣٩٨). قال شعيب: حسن لغيره]. [انظر: ١٦٧٧، ١٦٧٩].

(۱۲۵۲) حفرت ابن عباس الانتخاص مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر قاروق الانتخان ان سے پوچھا کہ اے لا کے اکیا تم نے
نی علیجا سے یا کسی صحافی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کونماز میں شک ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ ابھی یہ بات ہوہی رہی تھی کہ
مامنے سے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف الانتخا آتے ہوئے دکھائی دیے ، انہوں نے پوچھا کہ کیا با بتیں ہورہی ہیں؟ حضرت
عمر طانتگانے فرمایا میں اس لڑے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے نبی علیجا سے یا کسی صحافی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کونماز
میں شک ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عبد الرحمٰن طانتگانے فرمایا کہ میں نے نبی علیجا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ اگر تم میں
سے کسی کونماز میں شک ہوجائے اور اسے یا دندر ہے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو؟ تو اسے چاہئے کہ وہ اسے ایک
رکعت شار کرے، اگر دو اور تین میں شک ہوتو انہیں دو سمجھے، تین اور چار میں شک ہوجائے تو انہیں تین شار کرے، اس کے بعد
مرکعت شار کرے، اگر دو اور تین میں شک ہوتو انہیں دو سمجھے، تین اور چار میں شک ہوجائے تو انہیں تین شار کرے، اس کے بعد

(١٦٥٧) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ بَجَالَةً يَقُولُ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْء بْنِ مُعَاوِيَةً عَمِّ الْأَخْفَى بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَن اقْتَلُوا كُلَّ سَاحِر (وَرُبُّمَا قال سُفْيَانُ: وَسَاحِرةٍ) ﴿ أَبُ وَفُرْقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى كَتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَن اقْتَلُوا كُلَّ سَاحِر (وَرُبُّمَا قال سُفْيَانُ: وَسَاحِرةٍ) ﴿ أَبُ وَفَرْقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِن الْمَجُوسِ، وَانْهُوهُمْ عَنُ الزَّمْوَمَةِ، فَقَتَلُنَا ثَلَاقَةً سَوَاحِرَ، وَجَعَلْنَا نَفَرَّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ حَرِيْمَتِهِ فِي كِتَابِ اللهِ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيراً، وَعَرْضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِيهِ، وَدَعَا الْمَجُوسَ، فَٱلْقُوا وِقُرَبَعُلِ، وَمَنَعَ جَزُهُ عَامَلُ كَثِيراً، وَعَرْضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِيهِ، وَدَعَا الْمَجُوسَ، فَٱلْقُوا وَقُرَبَعُلِ، وَمَنَعَ جَزُهُ عَلَى فَخِدُ وَمُوا اللهِ مَلَى فَخِذَهِ، وَدَعَا الْمَجُوسَ، فَٱلْقُوا وَقُرَبَعُهُ مِنْ عَيْرٍ وَمُونَعَ مِنْ عَيْرٍ وَمُونَعَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اخَلَقُهُ مِن عَيْرٍ وَمُونَعَ إِنَّ لَنُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اخَلَهَ مَا لَوْمَلَقِ مَنْ مَوْقِ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اخَلَهَا مِنْ مَجُوسِ الْمَعْوَلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اخْرَاقُ الرَّهُ مَعْ مُصْعَبٍ سَنَةً سَبْعِينَ. [صححه المحارى (٢٥٥٣). وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظ: ١٨٥٠]

(۱۲۵۷) بجالہ کہتے ہیں کہ میں احف بن قیس کے بچا جزء بن معاویہ کا کا تب تھا، ہمارے پاس حضرت عمر ڈائٹؤ کا ان کی وفات سے ایک سال پہلے خطآ یا، جس میں کھا تھا کہ ہر جاد وگر کوفل کردو، مجوس میں جن لوگوں نے اپنے محرم رشتہ داروں سے شادیاں کررکھی ہیں، ان میں تفزیق کرا دو، اور انہیں زمز مہر ( کھانا کھاتے وفت مجوجی ہلکی آ واز سے پچھے بڑھتے تھے ) سے روک دو، چنا نچہ ہم نے تین جاد وگرفل کیے، اور کتاب اللہ کی روثنی میں مرداور اس کی محرم بیوی کے درمیان تفزیق کا مکل شروع کردیا۔

پھر جڑ ءنے ایک مرتبہ بڑی مقداریش کھانا تیار کروایا، اپنی ران پر کٹوارر کھی اور بچوسیوں کو کھانے کے لئے بلایا، انہوں نے ایک یا دو فچروں کے برابروڑن کی چاندی لاکرڈ میر کردی اور بغیر زمزے کے کھانا کھالیا، نیز پہلے حضرے بمر بڑائٹا بجوسیوں سے جزیمیس کیلتے تھے لیکن جب حضرت عبدالرحمٰن بن موف ٹڑائٹا نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی ملیکانے ججرنا می علاقے کے

## هي مُنالِهُ المُرْزِينَ لِيَنِي سَرِّمُ الْمُرْسِينِ سَرِّمُ الْمُرْسِينِ سَرِّمُ الْمُرْسِينِ الْمُرْسِينِ اللهِ الْمُبْسِرَةِ لِي

محوسیوں سے جزیدلیا تھا تو انہوں نے بھی مجوسیوں سے جزید لینا شروع کر دیا۔

سفیان کہتے ہیں کہ بجالد نے مصعب کے ساتھ معصد میں جج کیاتھا۔

(١٦٥٨) حَدَّفَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ الزَّهْرِى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلَحَة وَالْآرْضُ وَقَالَ مَرَّةَ الَّذِي يَافُنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْآرْضُ وَقَالَ مَرَّةَ الَّذِي يَافُنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْآرْضُ وَقَالَ مَرَّةَ الَّذِي يَافُنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَاللَّرْضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنا صَلَقَةٌ قَالُوا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنا صَلَقَةٌ قَالُوا اللَّهُ مَنْ مَعْرِت وَمِرت عبدالرَحْن بن عوف تُلَثِنَ ، حضرت طلح بِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنا صَلَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَ مَنْ وَاحِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ بُورَ وَسَعْدِ بَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال اللهُ وَسَلَم قال اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قال اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قال اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قال عَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قال اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قال إللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قال اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ١٦٥٩) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ اللَّسْتُوالِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْوَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَالِ طُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ كَحَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَصَلَتْكَ رَحِمٌ وَاللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَّا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ السُمِي وَمَلَنْكَ رَحِمٌ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ السُمِي فَمَنْ يَصِلُهَا أَصِلُهُ وَمَنْ يَقُطُعُهُ الْقَطْعُهُ فَآبَتَهُ أَوْ قال مَنْ يَبُتَهَا أَبْتَهُ [فال شعيب، صحيح لنبره]. [انظر: ١٦٨٧].

(۱۲۵۹) عبداللہ بن قارظ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑٹٹؤ کی عیادت کے لئے ان کے یہاں گئے، وہ بیار ہو گئے تنے، حضرت عبدالرحمٰن ڈٹٹٹؤ نے ان سے فرمایا کہ تہمیں قرابت داری نے جوڑا ہے، ٹبی ڈٹٹٹا کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اوراسے اپنے نام سے نکالا ہے، جواسے جوڑے گامیں اسے جوڑوں گا اور جواسے توڑے گا، میں اسے توڑ کریا ش یاش کردوں گا۔

( ١٦٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٌ مَوْلَى بِنِي هَاشِم حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بُنُ شَيْبَانَ قال لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةً بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قُلْتُ حَدَّثِي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ قال نَعَمْ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قالِ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ قال نَعَمْ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْه وَسَلَم قالِ إِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ فَرَصَ صِيامَ مَنْ وَسَنَانَ قِيامَةً فَمَنْ صَامَةً وَقَامَةً إِيمَانًا ] اخْتِسَابًا خَرَجَ مِنَ اللَّهُ وَلَا يَكُومُ وَلَكَتُهُ أَهُهُ [اسناده وَمَا الله عَلَيْه وَسَلَم قال إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّه

(۱۷۲۰) نظر بن شیبان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے کوئی حدیث سنا ہے جوانہوں نے نبی علیاً سے خود منی ہواور وہ بھی ماہِ رمضان کے بارے میں، انہوں هي مُناكا اَخْرُافِيْل يَنْ مُنْ الْمُعْرِيْفِيْل يَنْ مُنْ مُنْ الْمُعْرِيْفِيْل يَنْ مُنْ مُنْ الْمُعْرِقِي

نے کہا اچھا، میرے والدصاحب نے نبی علیظ کی بیر حدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کا قیام سنت قرار دیا ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور تر اوس اوا کرے، وہ گنا ہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے وہ بچر جھے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہو۔

( ١٩٦٢) حَلَّنَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَلَّنَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِّى الْمَحُوثِ مِنْ عَنْ مُحَدِّدِ بَنِ مُطُعِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبُعْتُهُ حَتَى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ الشَّجُودَ حَتَى خِفْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَلْ لَوَ قَاهُ أَوْ فَبَضَهُ قَالَ فَلَكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبُعْتُهُ فَقَالَ إِنَّ جَبْرِيلَ أَوْ فَبَضَهُ قَالَ لَهُ لَكُونَ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ لَا يَعْمَلُوا فَلَكُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مَلُونَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مَلُولَ لَكَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مَلُولَ لَكُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مَلُولَ لَكَ عَلَيْكَ صَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مَلُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكَ مَلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المُعْلِقُ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْكَ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا لَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۹۲) حضرت عبدالرحل بن عوف و فالنظر عروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا باہر نکلے ، میں بھی پیچے پیچے چاہ نبی علیظا ایک باغ میں داخل ہوگئے ، وہاں آ پ نکا نظیظ نے نماز شروع کر دی اور اتنا طویل مجدہ کیا کہ جھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں آ پ کی روح تو قبض نہیں ہوگئی ، میں و تکھنے کے لئے آ گے بڑھا تو آ پ تاکیل نے اس اضا کر فرما یا عبدالرحن ! کیا ہوا؟ میں نے اپنا اندیشہ ذکر کر دیا اس پر نبی طابق نے فرما یا جریل نے جھ سے کہا ہے کہ کیا میں آ پ کوخوشخری نہ سناؤں؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جوشش آ پ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلام پڑھوں گا لین اسے سلامتی پر دورود بھیج گا ، میں اس پر انگی رحمت نازل کروں گا اور جوشش آ پ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلام پڑھوں گا لین اسے سلامتی دوں گا۔

(١٦٦٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِى الْمُحَوَّيْرِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ دَحَلْتُ الْمُسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ فَاتَبَعْتُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ١٦٦٣].

(۱۲۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ أَبِى عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَلْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوجَةَ نَحْوَ صَدَقَتِهِ فَدَحَلَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السَّجُودَ حَتَّى ظَننتُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَلَّ فَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَرَفَع رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مَا شَأَنْكَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ سَجَدُتَ سَجْدَةً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَبَصَ نَفُسَكَ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ قَلْتُ عَلَيْهِ وَمَن سَعْدَةً عَلَيْهِ وَمَن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَتَحَدُتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شُكُوالُ اللَّهُ عَلَى السَّلَامُ عَلَيْهُ وَمَن سَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَن سَلَّمَ عَلَيْهُ فَسَتَحَدُتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شُكُوالُ مَن صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهِ فَسَتَحَدُتُ لِلَّهِ عَزَ وَجَلَّ شُكُوا الصَحِدة الحاكم (١/٥٠٥) وعبد بن حميد: ١٥٥. قال شعيب

ىس لغيرە]

(۱۲۲۳) حضرت عبدالرئمان بن موف فالقاس مروى ہے كه ايك مرتبہ في عليه البه منظم، (مين محى يتجيه على) في عليه ايك روح باغ ميں داخل ہوگئے، وہاں آپ من قل الشروع كروى اورا تناطو بل مجده كيا كہ جھے انديشہ ہونے لگا كہ كين آپ كى روح توقيق غيس ہوگئى، ميں و كيھنے كے لئے آگے بڑھا لؤ آپ مالا المحال المحان ہوں، الله المحان المحان المحان المحان ہوں، الله عبدالرحل المحان ہوں، الله بي عليه في الله عبدالرحل المحان ہوں الله عبدالرحل الله واج ميں نے اپناا عدیشہ و كروي اس پر في عليه الله و مسلم پر عبی اس آئے اورانہوں كئے جھے خوشجرى سائى ہے كہ الله تعلق الله و مسلم پر عبی كا الله و مسلم على الله و مسلم بلا عبدالرحل الله و مسلم بلا عبدالرحل الله و مسلم على الله و مسلم عنه الله و مسلم عنه أنه كان منع و الله الله و مسلم الله عليه و مسلم و مسلم الله عليه و مسلم و مسلم الله عليه و مسلم و م

ن المعلم و 
هي مُنظَا المُدِن بِن مِن المُسترة المُبشرة والمُبشرة والمُبشرة والمُبشرة المُبشرة

(۱۷۲۷) حضرت عبدالرحلن بن عوف رفائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس علاقے میں بیدوبا پھیلی ہوئی ہوئی ہوئتم وہاں مت جاؤ،اورا گرتم کسی علاقے میں ہواور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔

(۱۹۲۷) حَدَّقَنَا اَسُودُ اِنُ عَامِو حَدَّقَنَا حَمَّادُ اِنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ اِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ اِنِ عَبِدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُو وَا عَنْ الْعَرِبِ اَتُوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِينَةِ مُعَالَمُ الْمُعِينَةِ السَّعِينَةِ السَّعِينَةِ السَّعِينَةِ السَّعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

اس پر صحابہ کرام بھی میں دوگروہ ہو گئے ، بعض نے انہیں منافق قرار دیا اور بعض کینے گئے کہ یہ منافق نہیں ہیں ، بلکہ مسلمان ہیں ، اس پر اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی کہ جمہیں کیا ہوگیا ہے کہ منافقین کے بارے دوگر وہوں میں بٹ گئے ، طالا تکہ اللہ نے انہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے اس مصیبت ہیں جتلاکیا۔

(١٦٦٨) حَدَّثُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُينُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةً قَالَ سَمِعَ عُمَرُ بُنُ الْفَصِمِ بُنُ الْفَوْفِ الْمُعْتَرِفِ أَوْ اَبْنِ الْفَوْفِ الْمُعْتَرِفِ أَوْ اَبْنِ الْفَوْفِ الْمُعْتَرِفِ أَوْ الْمُعْتَرِفِ أَوْ الْمُعْتَرِفِ الْمُعْتَرِفِ أَوْ الْمُعْتَرِفِ أَوْ الْمُعْتَرِفِ أَوْ الْمُعْتَرِفِ الْمُعْتَرِفِ الْمُعْتَرِفِ اللَّهُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ خُفَيْنِ قَالَ وَجُفَّانِ فَقَالَ هَمُ الْمُعْتَرِفُوا اللَّهُ قَالَ لُمَّ أَيْصَرَ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ خُفَيْنِ قَالَ وَجُفَّانِ فَقَالَ هَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ خُفِيْنِ قَالَ وَجُفَّانِ فَقَالَ هَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَلُ عَرَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَو عَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْ الْمَعْرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَلَ عَرَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَلًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَلًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الَعْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

الم منالي المؤرن بل المنظمة المناسرة ا

كيونكه طلوع فجر هو يجكى ،اب الله كاذ كركرو-

پھر حضرت عمر فاروق تلائٹو کی نگاہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹلائٹو کے موزوں پر پڑی تو فرمایا کہ آپ نے موزے پہن رکھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیتو میں نے اس بستی کی موجود گی میں بھی پہنے ہیں جو آپ سے بہتر تھی ،حضرت عمر ٹلائٹو نے فرمایا میں آپ کوتسم دیتا ہوں کہان موزوں کو اتارہ بچے ،اس لئے کہ جھے خطرہ ہے کہا گرلوگوں نے آپ کود کیولیا تو وہ آپ کی بیروی کرنے لگیں گے۔

( ١٦٦٩) وَحَدَّثْنَاه إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثْنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ لَبِسْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مكرر ما فسله]

(۱۲۲۹) گذشته مدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٦٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنُ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً اَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بَنَ عَوْفٍ قَالَ الْفَطَّعِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَذَهَبَ الزَّبَيْرُ إِلَى آلِ عُمَرَ فَاشَتَرَى نَصِيبَهُ مِنْهُمْ فَآتَى عُثْمَانَ بَنَ عَقَانَ فَقَالَ إِنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بَنَ عَوْفٍ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَعَهُ وَعُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا وَإِنِّى اشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ فَقَالَ عُثْمَانُ عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَعَهُ وَعُمَّرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا وَإِنِّى اشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ فَقَالَ عُثْمَانُ عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَعَهُ وَعُمَر بُنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا وَإِنِّى اشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ فَقَالَ عُثْمَانُ عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَعَهُ وَعُمَر بُنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا وَإِنِّى اشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ فَقَالَ عُثْمَانُ عَبُدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفُطُعَهُ وَعُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا وَإِنِّى اشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ فَقَالَ عُلْمَانُ عَبُولُ الْعَلَالُ فَلَالَ فَلَالَ فَلَالَ فَلَالَ فَلَالَ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْهُ وَلَعْنَ عَلَى الْعَلَى فَلَالُ عَلَى الْعَلَى فَلَالُو عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَيْهِ وَمُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَالُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(١٦٧١) حُدَّقَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِع حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْح بْنِ عُبَيْدٍ يَرُدُّهُ إِلَى مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ عَنِ ابْنِ السَّعُدِى آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجُرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوّ يُقَاتلُ فَقَالِ بُن يَعَامِرَ عَنِ ابْنِ السَّعُدِى آنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجُرَةَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهِجُرَةُ خَصْلَتَانِ إِحْدَاهُمَا ٱنْ تُهُجُّرَ السَّيِّنَاتِ وَالْأَخْرَى آنُ تُهَاجِرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْقُطِعُ الْهِجُرَةُ عَلْمَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْقُطِعُ الْهِجُرَةُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْقُطِعُ الْهِجُرَةُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى كُلُّ قَلْبٍ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْقُطِعُ الْهَجُرَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ قَلْبُ عَلَيْهِ وَكُولُونَ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّلْمُ اللللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۷۷۱) این سعدی کیتے ہیں کہ نی ملیانے ارشاد فرمایا ہے بھرت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وثمن قبال نہ کرے، حضرت امیر معاویہ واللہ کا اللہ کا کا اللہ 
#### هي مُنالًا النَّهُ رَضِّل بِيَنِي مَرِّم اللَّهُ مِنْ المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة

نے ارشاد فرمایا ہجرت کی دونشمیں ہیں، ایک تو گناہوں ہے ہجرت ہے اور دوسری اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے، اور ہجرت اس وقت تک تبول ہوتی رہے گی جب تک سورج مخرب سے طلوع ہوگا تو ہردل پر مہر لگا دی جائے گی اور عمل سے لوگوں کی کفایت مخرب سے طلوع ہوگا تو ہردل پر مہر لگا دی جائے گی اور عمل سے لوگوں کی کفایت کرلی جائے گی (یعنی اس وقت کوئی مگل کام ند آئے گا اور نداس کی ضرورت رہے گی)

( ١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَذِيزِ حَلَّنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ الْمَجُوسِيُّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهُ فَأَخْبَرَنِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَهُ بَيْنَ الْجِزْيَةِ وَالْقَتْلِ فَانْحَتَارَ الْجِزْيَةَ [اسناده ضعيف].

(۱۶۷۲) حضرت عبدالرطن بن عُوف رُقَائِنُوْ فرمات ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جموی آ دمی نبی طینا کی مجلس سے لکلا، میں نے اس سے اس مجلس کی تفصیلات معلوم کیں، تو اس نے جمعے بتایا کہ نبی طینا نے اسے ٹیکس اور قبل میں سے کوئی ایک صورت قبول کر لینے کا اختیار دیا تھا جس میں سے اس نے ٹیکس والی صورت کو اختیار کرلیا۔

(۱۹۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يُوسُفُ بَنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ عَنْ صَالِح بَنِ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ آنَهُ قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ يَوْمَ يَكُو فِي الصَّفِّ نَظُرْتُ عَنْ يَمِنِي وَعَنْ شِمَالِي أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ آنَهُ قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ يَوْمَ يَكُو فِي الصَّفِّ نَظُرْتُ عَنْ يَمِنِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنْ الْأَنصَارِ حَدِينَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنتُ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا فَعَمَزَنِي آخَدُهُما فَقَالَ يَعْمُ هَلُ تَعْرِفُ أَبَا جَهُلٍ قَالَ قُلْتُ نَعْمُ وَمَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَخِي قَلَ بَلَغِي أَنَّهُ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ رَأَيْتُهُ لَمْ يُفَارِقُ سَوَادِى سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَعَمَزَنِي عَلْمُ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ رَأَيْتُهُ لَمْ يُفَارِقُ سَوَادِى سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَعَمَزَنِى عَلْمُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَنْ عَلْلِ فَعَلَى النَّاسِ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مُنْ عَلْمَ وَلَا لَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَبَاهُ حَتَّى فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلَتُهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِكَلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَطَى وَسَلَّمَ فَي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِكَلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَصَى وَمُعْمَلُ اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِكَلاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى وَسَلَعَهُ اللَّهُ عَلْوهُ وَلَا اللَّهُ عَلْمُ وَاعِلُولُ اللَّهُ عَلْمِ وَلَى الْعَمُومِ وَمُعَادُ ابْنُ عَفُوا وَ إِسَالَهُ لَا لَكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلْمُ وَا عَلَى السَلَعَ لَوْ الْعَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ وَالْعَلَى وَالْمَاعُولُ اللَّهُ عَلْمُ وَالْعَلَى وَلَى الْمَاعُولُ وَالْمَاعُولُ وَالْمَاعُولُ وَلَا الْمَاعُولُ وَالْعَلَى الْمَالِقُ الْمَاعُولُ وَلَى الْمَاعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الْمَاعُولُ اللَّهُ الْ

(۱۷۷۳) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈگاٹھُؤ فرماتے ہیں کہ غروہ بدر کے دن ہیں مجاہدین کی صف میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو دونو عمرنو جوان میرے دائیں بائیں کھڑے تھے، میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں دو بہا درآ ومیوں کے درمیان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ؟ آئی دریمیں ان میں سے ایک نے مجھے چنگی جمری اور کہنے لگا چچاجان ! کیا آپ ابوجہل کو پیچانے ہیں؟ میں نے کہاہاں! کیکن بھیتے ! جمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا جھے پید چلا ہے کہ دہ نی علیہ کی شان میں گستانی کرتا ہے، اللہ ک

### ﴿ مُناكِم المَوْنِ مِنْ لِيَدِيدَ مِنْ الْمُنْسِرَة الْمُنْسِرِينِ الْمُنْسِرِقُ الْمُنْسِرِقُ الْمُنْسِرِقُ الْمُنْسِرِقُ الْمُنْسِرِقُ الْمُنْسِرِقُ الْمُنْسِرِقُ الْمُنْسِرِقُ الْمُنْسِرِينَ الْمُنْسِرِقُ الْمُنْسِرِقِيلِ الْمُنْسِرِقِيلِ اللْمُنْسِرِينِ الْمُنْسِرِينِ الْمُنْسِلِينِ الْمُنْسِرِينِ الْمُنْسِلِينِ الْمُنْسِلِينِ الْمُنْسِلِيلِينِ الْمُنْسِلِينِ ال

قتم! اگر میں نے اسے دیکھ لیاتو میں اس وقت تک اس سے جدانہیں ہوں گا جب تک کہ ہم میں سے کی کوموت نہ آ جائے۔ مجھے اس کی بات پر تجب ہوا، اور ابھی میں اس پر تجب کر ہی رہا تھا کہ دوسرے نے جھے چنگی بھری اور اس نے بھی جھے سے بھی بات کی، تھوڑی ویر بعد جھے ابوجہل لوگوں میں گھومتا ہوا نظر آ گیا، میں نے ان دونوں سے کہا بھی ہے وہ آ دمی جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، یہ سنتے ہی وہ دونوں اس پراپنی تکواریں لے کرٹوٹ پڑے یہاں تک کہ اسے قل کر کے ہی دم لیا، اور واپس آ کرنی بلیگا کواس کی خبردی۔

نی طیان نے بوچھا کہ تم میں نے اسے قل کیا ہے؟ دونوں میں سے ہرایک نے کہا کہ میں نے اسے قل کیا ہے، نی طایع نے فرمایا کیا تم نے اپنی تکواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہانہیں، نبی بلیجے نے انہیں و کیو کرفر مایا کہتم دونوں نے اسے قل کیا ہے، اور اس کے ساز وسامان کا فیصلہ معاذین عمروین المجموح کے حق میں کردیا، ان دونوں بچوں کے نام معاذین عمرو بن المجموح اور معاذین عفراء شے۔

(١٦٧٤) حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَدَّقَيى قَاصُّ آهُلِ فِلَسُطِينَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَ لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهُ بِهَا وَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةً إِلَّا وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلُهُ إِلَّا وَقَالَ أَلْهُ مِنَا لَهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُو إِقَالَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَنْ مَنْ صَدَاعَةً مِنْ اللّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدُ بَابَ

المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسل

ز بیر،عبدالرحن بنعوف،سعد بن ما لک بسعید بن زیداورا بوئیبیده بن جراح ﷺ بھی جنت میں ہوں گے۔

## 

( ١٦٧٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ يَغْنِى عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدْتُ عُلَامًا مَعَ عُمُّومَتِي حِلْفَ الْمُطَيِّينَ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِى حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّى أَنْكُذُهُ [راجع: ١٦٥٥].

(۱۷۷۷) حضرت عبدالرحلن بن عوف رفات سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَثَاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا میں اپنے چھاؤں کے ساتھ ''جبکہ ابھی میں نوعمر تھا'' حلف المطیین ''جسے حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے'' میں شریک ہوا تھا، جھے یہ پیند نہیں کہ میں اس معاہدے کوتر ڑڈ الوں اگرچہ جھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دینے جا کین۔

(١٦٧٧) حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مَكُحُولٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي صَلَابِهِ فَإِنْ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالشَّنَيْنِ فَلْيَجْعَلُهُمَا وَاحِدَةً وَإِنْ شَكَّ فِي النَّنَيْنِ وَإِنْ شَكَّ فِي النَّالِثِ وَالْأَرْبِعِ فَلْيَجْعَلُهُمَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهُمُ فِي النَّنَيْنِ وَإِنْ شَكَ فِي النَّيَادَةِ ثُمَّ يَسُلُم قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ لِي حُسَيْنُ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ هَلُ آسْنَدَهُ لَكَ فَقَلْتُ لَا فَقَالَ لَكِيَّةُ حَدَّثِنِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ لِي حُسَيْنُ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ هَلُ آسْنَدَهُ لَكَ فَقَلْتَ لَا اللَّهِ عَلَ آسَنَدَهُ لَكَ فَقَلْلَ لَكِيَّةُ حَدَّثِنِي أَنَّ كُويَيًّا مَوْلَى ابْنِ عَبَّسٍ حَدَّلَّةُ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ جَلَسُتُ إِلَى عُمَرَ بُنِ اللَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى الرَّحُلُ فِي صَلَابِهِ فَلَلْ يَدُولُ اللَّهِ عَلَى الرَّعُ فَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

(۱۱۷۷) کھول پھٹیا کتے ہیں کہ جناب رسول الشکا ٹیٹانے ارشاد فر مایا اگرتم میں سے کی کونماز میں شک ہوجائے اور اسے یا د

ندر ہے کہ اس نے ایک دکھت پڑھی ہے یا دو؟ تو اسے چاہئے کہ وہ اسے ایک دکھت شار کرے، اگر دواور تین میں شک ہوتو انہیں

دوسیجے، تین اور چار میں شک ہوجائے تو انہیں تین شار کرے، اس کے بعد نماز سے فراغت پا کرسلام پھیر نے سے قبل ہوک دو

مجدے کر لے، پھر حسین بن عبداللہ نے اس حکم کواپئی سندسے بیان کرتے ہوئے کہا حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو نے ان سے بوچھا کہ اسے لڑکو اکیا تم نے نبی علیات ہو یا کہا تھی کہ سامنے ہے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف آتے ہوئے

آدی کوئماز میں شک ہوجائے تو وہ کیا گرے؟ اچھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سامنے سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف آتے تہ ہوئے

دکھائی دیے ، انہوں نے بوچھا کہ کیا با تیں ہو رہی ہیں؟ حضرت عمر ڈاٹٹو نے فرایا میں اس لڑک سے یہ بوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے

ذکھائی دیے ، انہوں نے بوچھا کہ کیا با تیں ہو رہی وی کوئماز میں شک ہوجائے تو دہ کیا کرے؟

( ١٦٧٨ ) حَنَّاثُنَا حَجَّاحٌ وَيَزِيدُ الْمَعْنَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِلْبٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَ غُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَهُو يَسِيرُ فِي طَزِيقِ الشَّامِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

#### هي مُناكا اَمْرُونَ بِل يَسِيْهِ مِنْ الْمُبْشِرَة كُولُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّقَمَ عُدِّبَ بِهِ الْأَمُمُ قَبْلَكُمُ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضِ فَلَا تَذُخُلُوهَا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَرَجَعَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ مِنْ الشَّامِ إِقَال شعيب: إسناده صحيح].

(١١٧٨) حضرت عبدالرحن بن عوف اللَّيْ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر اللَّيْ کوشام کے سفر میں بتایا کہ نی علیہ الله فرمایا ہے بدایک عذاب ہے جوتم ہے کہلی امتوں پر آیا تھا، اس لئے جس علاقے میں یدوبا پھیلی ہوئی ہوئی مؤمم وہاں مت جاؤ، اور اگرتم کی علاقے میں بداور وہاں وہا پھیل جائے تو وہاں سے نگلویہ من مرحضرت عمر اللَّنْ تُعْمَام ہے لوٹ آئے۔

( ١٦٧٩) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِ فِي عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَوَابِ بُرِيدُ الشَّامَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَكَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ غَاتِيًا فَجَاءَ قَقَالَ إِنَّ عِنْدِى مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ فَذَكَرَ الْمَعْدِي وَالْمَا مَعْدُمُ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَعْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَعْدُونُ فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهِ فَي الْمُعْتُ وَالْمَاقِ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ وَالْمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِوا وَلَعْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِولَا الْمَالِقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلِمُ الْعَلَمُ وَالْوَالِمِنْ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَلِيْمِ الْعَلَالِقُولُ الْعَلْمُ الْعُمْلِقُولُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَالَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَمُ عَلَيْمُ الْعَلَالَةُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَيْمُ عِلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَمَ

(۱۱۷۹) حضرت ابن عہاس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ شام جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے محضرت عبد الرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤاس وقت موجود نہ تھے، وہ آئے تو کہنے لگے کہ میرے پاس اس کا سیجے علم ہے، میں نے نبی طیال کو سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس علاقے میں بیوار دہاں وہا پھیل فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس علاقے میں بیواور وہاں وہا پھیل جائے دوراکرتم کسی علاقے میں بیواور وہاں وہا پھیل جائے تو وہاں سے نہ لگاو۔

( ١٦٨٠) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى حَدَّلَنِي أَبُو سَلَمَة بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا الرَّذَادِ اللَّيْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الْمَاعُمَةِ وَمَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا المنذرى: الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنُ السِمِي الشَمَّا فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنَّهُ إِنَّال المنذرى: وفي تصحيحه نظر. قال الألباني: صحيح (أبوداود: ١٦٩٤ و ١٦٩٥ الترمذي: ١٩٠٧) قال شعيب: صحيح لغيرة [انظر: ١٦٨١ / ١٦٩٥].

(۱۷۸۰) حضرت عبدالرحمٰن وٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیقا کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اور اے اپنے نام سے نکالا ہے، جواسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جواسے تو ژب گا، میں اُسے تو ڈکر پاش ناش کر دول گا۔

( ١٦٨١ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبٍ بُنِ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّلَنِى أَبِي عَنِ الزَّهْرِيِّ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنِي عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا عَنْ السِّمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا عَنْ السِّمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا

مُنظاً المُؤْوصِّل مَنْ مَنْ المُعَلِينَ مِنْ المُعَلِينَ المُعْرِقِ المُبسِّرَةِ المُبسِّرَةِ المُبسِّرةِ رمتاه بنته[راجع: ۱۸۸۰].

(١٩٨١) حضرت عبدالرحن ولا الله على على كارشاد ب كرالله تعالى فرمات بين مين رجان بون، مين في رحم كوييدا كياب، اوراك اين نام عنكالاب، جواس جوز عالى من اسع جوزون كااورجوا يتوزع كا، مين اساتوزكر ياش ياش

( ١٦٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْيَخطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْعَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَلْدُ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَٱلْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِوَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْعُ [صححه البخاري (٧٣٠) ومسلم (٢٢١٩)][راجع: ١٦٧٨]. (۱۲۸۲) حضرت عبدالله بن عامر و المثلث عمروی ہے کہ حضرت عمر والنظاشام کی طرف روانہ ہوئے، جب' مرخ' میں پہنچاتو پنة چلا كه شام ميں طاعون كى وباء چيلى ہوئى ہے، تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تاللانے حضرت عمر الكُنْهُ كو بتايا كه نبي مليك نے فرمایا ہے جس علاقے میں بدوبا پھیلی ہوئی ہوئتم وہاں مت جاؤ ،اور اگرتم کسی علاقے میں ہواور وہاں وہا پھیل جائے تو وہاں سے ندنکا ریس کر حضرت عمر والفظ سرغ سے ہی اوث آئے۔

( ١٦٨٣ ) حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمَحَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُهَرَ بْنَ الْحَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْعَ لَقِيَهُ أَمَرَاءُ الْأَجْنَادِ ٱبْو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَٱخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَذْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَلَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيَّا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَإِرَ تَنْحُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرٌ ثُمَّ انْصَوَفَ [راحع: ٦٦٦].

(۱۲۸۳) حفزت عبدالله بن عباس ثانین سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق بٹائٹڈا کیے مرتبہ شام کی طرف روانہ ہوئے ، جب وہ مقام''مرغ''میں بہنچ تو امراع لشکر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح الثنوع غیرہ ان سے ملاقات کے لئے آئے ، انہوں نے حضرت عر را الله كو بتايا كمشام ميں وبا مجيلي موكى ب، اور راوى في مكل حديث ذكر كرنے كے بعد كہا كر بحر حصرت عبد الرحن بن نی طابط کوفر مائے ہوئے ستا ہے کہ جب بید دہا کسی علاقے میں پھیلی ہوئی ہواورتم وہاں پہلے سے موجود ہوتو وہاں سے زاہ فرار مت اختیار کرو،اورا گرتم وہاں ندہوتو اس علاقے میں جاؤمت،اس پرحضرت عمر رٹائٹؤنے اللہ کاشکرادا کیااوروالی لوٹ گئے۔ ( ١٦٨٤) حَلَّاثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ حَلَّتَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ المرَّحْمَنِ بْنِ المُسْتِقُ المُسْرَةُ المُسْرَقُ المُسْرَعُ المُسْرَقُ 
عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ وَلَسُتُمْ بِهَا فَلَا تَذْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعْ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهَا [قال شعب: إسناده حسن].

(۱۲۸۴) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹاٹھؤے مروی ہے کہ میں نے جی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس علاقے میں بیروبا پیمیلی ہوئی ہؤتم و ہاں مت جاؤ، اور اگریم کسی علاقے میں ہواور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔

( ١٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ بَجَالَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ لَمْ يُرِدْ عُمَرُ أَنْ يَانُعُونِ بَنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَلَهَا يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمُحُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَلَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ [راحع: ١٦٥٧].

(۱۷۸۵) بجالہ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت عمر ٹٹاٹٹا مجسیوں سے جزینہیں لیتے تھے لیکن جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹٹاٹٹ نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی ملیٹا نے جمر ما می علاقے کے مجسیوں سے جزید لیا تھا تو انہوں نے بھی مجسیوں سے جزید لینا شروع کردیا۔

( ١٦٨٦) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ فَعَادَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ أَبُو الرَّدَّادِ خَيْرُهُمُ وَٱوْصَلُهُمُ مَا عَلِمْتُ أَبُو مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا اللَّهُ وَآنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَقَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعُهَا بَتَنَّهُ [راحع: ١٦٨٠].

(۱۲۸۲) ابوسلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابور دّاد بیار ہو گئے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وَتَاثَقُوٰ ان کی عمیا دت کے لئے ان کے بیاں گئے، ابور داد نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق ان میں سب سے بہتر اور صلہ رکی کرنے والے ابوجمہ ہیں، حضرت عبدالرحمٰن وَالْتُوْنِ فِن ان سے فرمایا کہ میں نے نبی طاب کو پیدا کہا کہ میں نے نبی طاب کو پیدا کہا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے زم کو بیدا کیا ہے، اور اسے اپنے نام سے لکالا ہے، جواسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جواسے تو ڑے گا، ہیں اسے تو رُ

(١٦٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَاهٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِطٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ أَلَّهُ ذَخَلَ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَصَلَتْكَ رَحِمٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَوْفٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحِمَ وَشَقَفْتُ لَهَا مِنُ اسْمِي فَمَنُ يَصِلْهَا أَصِلْهُ وَسَلَمَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّا الرَّحِمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ السُمِي فَمَنُ يَصِلْهَا أَصِلْهُ وَمِنْ يَقُطُعُهَا أَقْطَعُهُ أَوْ قَالَ مَنْ يَبُتُهَا أَبْتُهُ [راحع: ١٦٥٩].

(۱۷۸۷) عبداللہ بن قارظ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹاٹٹ کی عیادت کے لئے ان کے یہاں گئے، وہ بیار ہوگئے تھے، حضرت عبدالرحمٰن ثاثثة نے ان سے فرمایا کہ مہیں قرابت داری نے جوڑا، نبی علیظا کاارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں

هي مُنالًا) اَفَيْنَ شِلْ يَوْ مَرْقُ الْمُبْسُرَة كُولِ الْمُ الْمُنْسُرَة كُولِ الْمُنْسُرَة كُولِ الْمُنْسُرَة كُولُ الْمُنْسُرِينُ الْمُنْسُرِقُ الْمُنْسُرِ

رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اور اسے اپنے نام سے نکالا ہے، جواسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جواسے توڑے گا، میں اسے توڑ کریاش پاش کردوں گا۔

(١٦٨٨) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِمٌّ الْجَهْضَمِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَقْبَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَمَضَانُ شَهْرٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَقْبَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ الْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ اللَّانُوبِ الْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ اللَّانُوبِ كَيُومُ وَلَدَنَهُ أُمَّهُ وَرَاحِي عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَدِيْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَدِيْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْلُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَلَكُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ لَهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ لَهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللْمُولِي اللْعَلَامُ عَلَى اللْمُعْلِقِ الْمَالِمُ الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللْمُعَلِي اللْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْعَلَمُ اللْعَلَيْلُولَ اللْعُلْمُ اللللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللللَّهُ عَلَيْ الللِي

(۱۲۸۸) نظر بن شیبان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے کوئی حدیث سناسیے جوانہوں نے ہی ملیک سے خود منی ہواور وہ بھی باور مضان کے بارے میں ، انہوں نے کہا اچھا، میرے والدصاحب نے نبی علیک کی بیر حدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روز نے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کہ قیام سنت قرار دیا ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روز سے اور تراوی اوا کرے دو اور تراوی اوا کرے دو گاہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے وہ بچہ جے اس کی باں نے آج بی جنم ویا ہو۔

( ١٦٨٩) وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ عُبَدُ اللَّهِ مِن عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُذَاكِرُ عُمَرَ شَأْنَ الصَّلَاقِ فَانَتَهَى إِلَيْهِمُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فَقَالَ أَلَا أَحَدَّثُكُم بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُ فِي النَّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكُ فِي النِّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكُ فِي النِّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ حَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُ فِي النَّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكُ فِي النِّقُومَ اللَّهِ صَلَّى عَلْهِ لَوْمَ مَنْ صَلَّى عَلَهُ وَالمَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٢٥٥]

(۱۲۸۹) حضرت ابن عباس و التفاع سروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عمر فاروق والتفائد کے ساتھ نماز کے کئی مسلے میں ندا کرہ کررہے تھے، ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ سامنے سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف آتے ہوئے دکھائی دیے، انہوں نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو نبی ملیا گا کہ ایک صدیث نہ سناؤں جو میں نے خود نبی ملیا سے سن ہے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، خمائی کہ کہ حصورت سنائی کہ ) جمی شخص کو نماز کی رکعتوں میں کی کا شک ہوجائے تو وہ نماز پر معتار ہے بہاں تک کہ بیشی میں شک ہو۔

## حدیث آبِی عُبَیْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ اللَّهُ حضرت ابوعبیده بن الجراح طَالِثَوُ کی مرویات

( ١٦٩٠ ) حَلَّتُنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبُو خِدَاشٍ حَلَّتُنَا وَاصِلْ مَوْلَى أَبِي عُيْيُنَةَ عَنْ بشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ نَعُودُهُ مِنْ شَكُوًى أَصَابَهُ وَامْرَأَتُهُ تُحَيْفَةُ قَاعِدَةً عِنْدَ رَأْسِهِ قُلْتُ كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَتْ رَاللَّهِ لَقَدُ بَاتَ بِٱجْرِ فَقَالَ ٱبُو عُبَيْدَةَ مَا بِتُ بٱجْرِ وَكَانَ مُقْبِلًا بِرَجْهِهِ عَلَى الْحَائِطِ فَٱقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجُهِهِ فَقَالَ ٱلَّا تَسُالُونَنِي عَمَّا قُلْتُ قَالُوا مَا أَعْجَبَنَا مَا قُلْتَ فَنَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْع مِائَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَٱلْهِلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ مَازَ ٱذَّى فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ ٱمْفَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةً مَا لَمْ يَخُرُقُهَا وَمَنُ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بَبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِظَّةٌ [قال شعيب: إسناده حسن]. [انظر: ١٧٠١،١٧٠]. ( ۱۲۹۰) عیاض بن غطیف کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بٹاٹٹؤ بیار ہو گئے ،ہم ان کی عیادت کے لئے گئے تو ان کی اہلیہ'' جن کا نام تحیفہ تھا''ان کے سر کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں ، ہم نے ان سے بوچھا کہان کی رات کیسی گذری؟ انہوں نے کہا بخدا!انہوں نے ساری رات اجروثو اب کے ساتھ گذاری ہے،حضرت ابوعبیدہ ڈٹٹٹز کینے لگے کہ میں نے ساری رات ا جر کے ساتھ نہیں گذاری، پہلے ان کے چیرے کا رخ دیوار کی طرف تھا، اب انہوں نے اپنا چیرہ لوگوں کی طرف کر لیا اور فرمایا کہ میں نے جو بات کہی ہے،تم اس کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کرتے ؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کوآپ کی بات پر تعجب ہوتا تو آپ ے سوال کرتے ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول الله فالله فائل کا میں ایشہ کا میں اپنی زائد چزخرچ کردے اس کا ثواب مات موگنا ہوگا، جوابی ذات اور ایٹے الل خاند برخرچ کرے بھی بیار کی عیادے کرتے یا تسمی تکلیف ده چیز کورائے نے ہٹاد ہے تو ہر نیکی کا ہدلہ دس نیکیا ل ہوں گی اور روز ہ ڈھال ہے بشر طیکہ اسے انسان پھاڑنہ دے ، اورجس مخض کواللہ جسمانی طور برکسی آ ز مائش میں مبتلا کرے وہ اس کے لئے بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔

(١٦٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَمُوَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ وَسَلَّمَ أَنْ صَلْحَهُ وَسُلَّمَ أَنْ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ مِنْ

### هي مُنالاً النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا

جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَلُوا قُبُورَ ٱلْبِيَالِهِمُ مَسَاجِلَة [قال شعب: إسناده صحيح]. [انظر: ١٦٩٤/١٦٩٤]

(۱۲۹۱) حضرت ابوعبیده بن الجراح طائقت مروی ہے کہ نبی علیا کا سب سے آخری کلام بیضا کہ جازیں جو یہودی آباد ہیں اور جزیرہ عرب میں جواہل نجران آباد ہیں انہیں نکال دو،اور جان لو کہ بدترین لوگ وہ ہیں جواسپنے انبیاء کی قبروں کو مجدہ گاہ بنا لیستے ہیں۔

(١٦٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُواقَةَ عَنْ أَبِى عُبْنِكَةَ بْنِ الْحَرَّاحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَحَرَّلُهُ بِحِلْيَةٍ لَا أَخْفَظُهَا قَالُوا يَا وَسُلَمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَحَرَّهُ بِحِلْيَةٍ لَا أَخْفَظُهَا قَالُوا يَا وَسُولَ اللّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ كَالْيُوْمِ فَقَالَ أَوْ خَيْرٌ [قال الألناني: ضعيف (أبوداود ٢٥٥٦، النرمذي: رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ كَالْيُومِ فَقَالَ أَوْ خَيْرٌ [قال الألناني: ضعيف (أبوداود ٢٥٩٦، النرمذي: ٢٣٣٤)]. [انظر: ٢٩٣١].

(۱۷۹۲) حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیائٹ نے دجال کا تذکرہ فر مایا اوراس کی ایسی صفات بیان فرنا کیں جو کچھے اب یاوئیس ہیں، البتہ آئی بات یاد ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کٹاٹیڈ کہا اس وقت آج کی نسبت ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرما یا کہ آج ہے بہتر ہوگی۔

(١٦٩٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنُهَانَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمُ يَكُنْ نَبِيَّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدْ ٱنْدَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَةُ وَإِنِّى أُنْذِرُكُمُوهُ قَالَ فُوصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَعَلَّهُ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدْ ٱنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَةُ وَإِنِّى أَنْذِرُكُمُ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ آمِنُلُهَا وَسَلِّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ آمِنُلُهَا الْيُومَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَلَعَلَّهُ يَدُوكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِى أَوْ سَمِعَ كَلَامِى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ آمِنُلُهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُوالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۲۹۳) حضرت ابوعبيده و التحقيق مروى ہے كه يش نے نبي عليها كوي فرماتے ہوئ سنا ہے كه حضرت أوح عليها كے بعد برآ نے والے نبی نے ابنی ابنی قوم كود جال سے ورایا ہے اور بیس بھی تہمیں اس سے ورار ہا ہوں، چرنبی علیها نے ہمارے سامناس كی کھے صفات بیان فرما كيں، اور فرما یا ہوسكتا ہے كہ جھے و كھنے والا یا میرى با تیں سننے والا كوئى شخص اسے بالے باوگوں نے پو چھا یا رسول اللہ اس وقت ہمارے ولوں كى كيا كيفيت ہوگى؟ كيا آج كى طرح ہوں ك؟ فرمایا بلكتاس سے بھى بہتر كھنے ہوگى۔ رسول اللہ اس وقت ہمارے ولوں كى كيا كيفيت ہوگى؟ كيا آج كى طرح ہوں كي؟ فرمایا بلكتاس سے بھى بہتر كھنے ہوگى۔ ( ١٦٩٤) حَدَّ فَنْ اللهُ عَدْ بُنِ سَمُورَةً مُن سُمُورَةً مُن بُر جُندُ مِن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آخْورِ جُوا يَهُو وَ اللّهِ حَدُّ وَ مَن اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ آخْورِ جُوا يَهُو وَ اللّهِ حَدُّ وَ مَن اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ آخْورِ جُوا يَهُو وَ اللّهِ حَدَّ وَ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ آخُورِ جُوا يَهُو وَ اللّهِ عَدْ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ آخُورِ جُوا يَهُو وَ اللّهِ عَدْ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ آخُورِ جُوا يَهُو وَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ آخُورِ جُوا يَهُو وَ اللّهِ عَدْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ آخُورِ جُوا يَهُو وَ اللّهِ عَدْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ آخُورِ جُوا يَهُو وَ اللّهُ عَدْ وَاللّهُ عَدْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ آخُورُ مُن اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَدْ اللّهُ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللّهُ اللّهُ عَدْ اللّهُ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللّهُ اللّهُ عَدْ اللّهُ اللّهُ عَدْ اللّهُ اللّهُ عَدْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدْ اللّهُ اللّهُ عَدْ اللّهُ الللّ

(١٦٩٣) حضرت ابوعبيده بن الجراح والتفاس مروى بكرني الله كاسب سة خرى كلام يقاكه جازين جويبودي آبادين

هي مُنظا آخرين بين مَنظ المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة

اور جزيرهَ عرب ميں جوامل نجران آباد بيں انہيں نكال دو،اور جان لو كه بدترين لوگ دہ ہيں جواپنے انبياء كى قبرول كو تجدہ گاہ بنا \*\* ليتے ہیں۔

( ١٦٥٥) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّقَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ أَجَارَ رَجُلٌ مِنُ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا وَعَلَى الْجَيْشِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْمُسْلِمِينَ لَجُلُا وَعَلَى الْجَيْشِ آبُو عُبَيْدَةً نُجِيرُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَلِيدِ وَعَمْرُو بْنُ الْعُاصِ لَا نُجِيرُهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ نُجِيرُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِيرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ [قال شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف].

(1790) حضرت ابوامامہ والنفظ ہے مردی ہے کہ ایک مسلمان نے کسی شخص کو پناہ دے دی، اس وقت امیر الفکر حضرت ابو عبیدہ والنفظ ہے، حضرت فالدین ولید والنفظ اور حضرت عمر وین العاص والنفظ کی رائے بیٹی کہ اسے بناہ نددی جائے ، کین حضرت ابو عبیدہ والنفظ نے فرمایا کہ ہم اسے بناہ دیں گے ، کیونکہ میں نے نبی طاف کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو مسلمانوں پر بناہ دے سکتا ہے۔

(۱۲۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمُو وَ حَدَّثَنَا أَبُو حِسْبَةَ مُسْلِمُ بُنُ أَكُيْسٍ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مِمِ عَنُ أَبِى عُبُيْدَةَ بُنِ الْجَوَّاحِ قَالَ ذَكَرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيكُ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ حَتَى ذَكَرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيكُ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ حَتَى ذَكَرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ مَ تَتَى ذَكَرَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُغِيءُ عَلَيْهِمْ حَتَى ذَكَرَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُغِيءُ عَلَيْهِمْ حَتَى ذَكَرَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُغِيءُ عَلَيْهِمْ حَتَى ذَكَرَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُغِيءُ عَلَيْهِمْ وَحَسُبُكَ مِنُ الدَّوَابِّ ثَلَاثُةٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَدَابَّةٌ لِفَقَلِكَ وَدَابَةٌ لِغَلَامِكَ وَخَادِهُ يَعْدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْكَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَلَى وَاقُوبَكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعُولِ الْعُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْ

المارا) ایک مرتبه ایک صاحب حضرت ابوعبیده و التقطاعة علنے کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ رورہے ہیں، انہوں نے ان سے رونے کی وجہ بچھی تو حضرت ابوعبیده و التقطاعة فرمایا کہ میں اس لئے رور ہا ہوں کہ ایک دن نی التقائے مسلمانوں کو ملنے والی فتو عات اور حاصل ہونے و اللہ مالی نور کرہ گیا ، اس دوران شام کا تذکرہ بھی ہوا، تو نبی علیانے جھے فرمایا ابوعبیدہ! اگر تعمین زندگی مل جائے تو صرف تین خاوموں کو اپنے لئے کافی سمجھنا، ایک اپنے لئے، ایک اپنے ساتھ سفر کرنے کے لئے اور ایک اپنے ایک خات سوار یوں کو اپنے لئے کافی سمجھنا، ایک اپنے ایل خانہ کے لئے کافی سمجھنا، ایک اپنے ایل خانہ کے لئے کافی سمجھنا، ایک اپنے عالم کا نے کہ کافی سمجھنا، ایک جانور تین سوار یوں کو آپنے ساتھ کافی سمجھنا، ایک جانور تین سوار یوں کو آپنے سا مان اور ہار ہرداری کے لئے ، اور ایک اپنے غلام کے لئے۔

لیکن آب میں اپنے گھر پرنظر ڈالٹا ہوں تو یہ جھے غلاموں سے جرا ہوا دکھائی دیتا ہے، میں اپنے اصطبل کی طرف نگاہ

هي مُنلكا إِمَّرِانَ بِل يَسِينَ مَنْ الْمُبِسْرِةِ الْمُبِسْرِةِ الْمُبِسْرِةِ الْمُبِسْرِةِ الْمُبِسْرِةِ الْمُبِسْرِةِ

دوڑا تا ہوں تو وہ مجھے سواریوں اور گھوڑوں ہے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس صورت میں میں نبی طیقہ کا سامنا کس منہ ہے کروں گا؟ جبکہ نبی طیقہ نے ہمیں بیوصیت فر مائی تھی کہ میری نگا ہوں میں تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میر بے قریب ترین وہ خش ہو گا جو مجھ ہے اس حال میں آ کر ملاقات کر ہے جس کیفیت بروہ مجھ سے جدا ہوا تھا۔

( ١٦٩٧) حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّقَنِى أَبَانُ بْنُ صَالِح عَنْ شَهُو بْنِ حَوْشَبِ الْأَشْعَرِى عَنْ رَابِهِ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ كَانَ خَلَفَ عَلَى أُمِّهِ بَعُدَ أَبِيهِ كَانَ شَهِدَ طَاعُونَ عَمُواسَ قَالَ لَمَّا اشْتَعَلَّ الْوَجَعُ قَامَ أَبُوعُ مَبِيلَةُ وَبُنُ الْبَعْزَاحِ فِي النَّاسِ حَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحُمَةُ رَبِّكُمْ وَوَعُوةُ نَبِيكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ اللَّهُ وَاسْتَخْلِفَ عَلَى النَّاسِ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ فَقَامَ خَطِيبًا بَعُدَهُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحُمَةُ رَبِّكُمْ وَوَعُوةُ نَبِيكُمُ وَوَنَى مُعَاذًا يَسُألُ اللَّهَ أَنْ يَهْسِم لِآلِ مُعَاذِ مِنْهُ حَظَّهُ قَالَ فَطُعِنَ النَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مُعاذُ بُنُ جَبَلٍ فَقَامَ خَطِيبًا بَعُدَهُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَوَعُوةٌ نَبِيكُمُ وَوَنَى مُعَاذًا يَسُألُ اللَّهَ أَنْ يَهْسِم لِآلِ مُعَاذِ مِنْهُ حَظَّهُ قَالَ فَطُعِنَ النَّهُ عَدُ الرَّحْمَ وَمُوثُ السَّالُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مُعَاذُ مِنْهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمُرُو بُنُ الْعُلَينَ عَنْ النَّهِ مَا وَقَعَ فَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ فَقَامَ فِينَا خَطِيبً فَقَالَ لَهُ النَّاسُ وَيَعْ مُولَا اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ فَقَامَ فِينَا خَطِيبً وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ فَقَامَ فِينَا خَطِيبً وَاللَّهُ مَا أَنْ فَي النَّاسُ فَتَعَرَّقُوا عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۲۹۷) طاعون عموای کے واقعے کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ جب حضرت ابوعبیدہ بن الجراح والتو کی تکلیف شدت اختیار کر تی تو وہ لوگو! یہ تکلیف تمہارے رب کی رحمت ، تمہارے اختیار کر تی تو وہ لوگو! یہ تکلیف تمہارے رب کی رحمت ، تمہارے تی کی وعوت اور تم سے پہلے صالحین کی موت رہ چکی ہے، اور ابوعبیدہ اللہ سے دعاء کرتا ہے کہ اسے ابل میں سے اس کا حصہ عطاء کی وجوت اور تم سے پہلے صالحین کی دباویں کی دباویں ہوگئے ۔ میسید۔

ان کے بعد حضرت معاذبی جبل بھائٹونے ان کی بیابت سخبالی اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا لوگوا پی تکلیف تہمارے رب کی رحمت ، تہمارے نبی کی دعوت اور تم ہے پہلے صالحین کی موت رہ چکی ہے اور معاذ اللہ سے دعاء کرتا ہے کہ آل معاذ کو بھی اس سے حصد عطاء کیا جائے ، چنانچہ ان کے صاحبر اور عبد الرحمٰن اس مرض میں جتال ہو کر شہید ہوگئے ، اور حضرت معاذ جائٹو نے دوبارہ کھڑے ہوکر اپنے لے دعاء کی چنانچہ ان کی جھٹی میں بھی طاعون کی گلئی تکل آئی۔

میں نے انہیں دیکھاہے کہ وہ طاعون کی اس گلٹی کو دیکھتے تھے اورا پنی جھیلی کو چوہتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ

هُ مُنالًا المُرْاتِيْلِ عَيْدُ مُنْ المُسْرَةِ المُسْرَقِ المُسْ

تیرے عوض مجھے پوری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو گی ، بہر حال! وہ بھی شہید ہو گئے ، ان کے بعد حضرت عمرو بن العاص دنائٹڈان کے نائب مقرر ہوئے ، انہوں نے کھڑے ہو کر خطبد دیتے ہوئے فرمایالوگو! بیڈ لکلیف جب آجاتی ہے تو آگ طرح بھڑ کنا شروع ہوجاتی ہے ، اس لئے تم اس سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے پہاڑوں میں چلے جاؤ۔

یین کرابوداثلہ بذلی کہنے گئے کہ آپ نبی طافیقا کے صحابی ہونے کے باوجود بھی بات نہیں کہدرہے، بخدا! آپ میرے اس گدھ سے بھی زیادہ برے ہیں، انہوں نے فر مایا کہ میں آپ کی بات کا جواب نہیں دول گا، کین بخدا! ہم اس حالت پر نہیں رہیں گے، چنا نچہوہ اس علاقے سے کل گئے اورلوگ بھی نکل کر منتشر ہو گئے، اس طرح اللہ نے ان سے اس بیاری کو ٹالا، حضرت عمر و ٹائٹو کو بیافی ہوئے کہ بات جعنرت عمر و ٹائٹو کو بات بتائی تو انہوں نے اس پر حضرت عمر و ٹائٹو کو بیات بتائی تو انہوں نے اس پر کسی قسم کی نا گواری کا اظہار نہ کیا۔

( ١٦٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِئً عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ ذَاتِ السُّكَوْسِلِ فَاسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَاسْتَعْمَلَ حَمْرُو بْنَ الْعَاصِ عَلَى الْاَعْرَابِ فَقَالَ لَهُمَا تَطَاوَعَا قَالَ وَكَانُوا يُؤْمَرُونَ أَنْ يُعِيرُوا عَلَى بَكُرٍ فَانْطَلَقَ عَمْرُو فَأَعَارَ عَلَى قُضَاعَة لِأَنَّ بَكُوا أَخُوالُهُ فَانْطَلَقَ الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً إِلَى أَبِي عُبَيْدَةً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَكَ عَلَيْنَا وَإِنَّ ابْنَ فُلانِ قَدُ ارْتَبَعَ أَمْرَ الْقُوْمِ وَلَيْسَ لَكَ مَعَهُ أَمْرٌ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ عَصَالَ عَمْونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ عَصَالَا عَالَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ عَصَالُعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَ عُلِيلًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْوَلْمُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَا

(۱۲۹۹) حضرت ابومبیدہ بن الجراح تلاثیسے مروی ہے کہ نبی علیہ کا سب سے آخری کلام بیضا کہ جازیں جو یبودی آبادیں اور جزیرۂ عرب میں جوامل نجران آباد ہیں انہیں نکال دو۔ هي مُناهَ آخُرُنْ اللهُ 
( ١٧٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنُ وَاصِلِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عِيَاضٍ بْنِ عُطَيْفٍ قَالَ وَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبِيْدَةَ نَعُودُهُ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسِيلِ اللَّهِ فَيسَبْعِ مِالَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ مَازَ أَذْى عَنْ طَرِيقٍ فَهِي فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَيسَبْعِ مِالَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ مَازَ أَذْى عَنْ طَرِيقٍ فَهِي حَسَنِيلِ اللَّهِ فَيسُو آمُنَ اللَّهُ بَلَاءً فِي جَسَيهِ فَهُو لَهُ حِطَّةٌ [صححه ابن

عزیمة (۱۸۹۲). قال الألبانی: ضعیف منتصراً (النسائی: ۱۷/۶) قال شعیب: إسناده حسن]. [راحع ۱۶۹۰] (۱۷۰۰) عیاض بن غطیف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوعبیده بن الجراح ڈاٹٹؤ بیار ہوگے، ہم ان کی عیادت کے لئے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ کاٹٹؤ کو یفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تخص اللہ کی راہ میں آپی زائد چیز خرج کروے اس کا تو اب سات سوگنا ہوگا، جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پرخرج کرے، کس بیار کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر تیکی کا بدلدوں تیکیاں ہوں گی اور روزہ ڈھال ہے بشر طیکداسے انسان بھاڑ شدے، اور جس شخص کو اللہ

جسمانی طور پرکی آ زمائش میں جٹلا کرے، وہ اس کے لئے بخش کا سبب بن جاتی ہے۔ (۱۷۰۱) حَلَّنَا يَزِيدُ اَنْبَانَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمِ حَلَّنَنَا بَشَّارُ بُنُ آبِي سَيْفٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عِيَاضِ بُنِ عُطَيْفٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةً قَذْكُرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٦٩٠].

(۱۰۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

هي مُنالِهُ) مَدُّن بَن يَسَدُّ مَتَرَم العَشِيرَة شِيْرَا العَشِيرَة شِيْرَا العَشِيرَة شِيْرَا العَشِيرَة شِيْرَا التَّيْرَة شِيْرَا التَّيْرَة شِيْرَا التَّيْرَة شِيْرَا التَّيْرَة شِيْرَا التَّيْرَة شِيْرَا التَّيْرَة التَيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَيْرَة التَّيْرَة التَيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّيْرَة التَّ

#### مسند توابع العشر

# حدیث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی بَكُو لَنَّا اللَّحْمَنِ بْنِ أَبِی بَكُو لَنَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللَّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللِلْمُولِمُ الللللِمُ اللللللللْ

(١٧.٢) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي النَّيْمِيَّ عَنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُو قَالَ جَاءَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قُلْمَا حَالَةً بِعَنْ عَنْ عَيْفِكَ أَوْ أَضْيَافِكَ مُندُ اللَّيْلَةِ قَالَ أَمَا عَشَّيْتِهِمْ قَالَتُ لَا قَالَتُ قَلْ المُسَى عَنْدَ النَّيِّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ لَا قَالَتُ لَلَّ قَالَتُ لَلَّهُ أَمِّى الْمَنْفِيكَ أَوْ أَضْيَافِكَ مُندُ اللَّيْلَةِ قَالَ أَمَا عَشَيْتِهِمْ قَالَتُ لَا قَالَتُ لَا قَالَتُ لَا قَالَتُ لَا قَالَتُ لَلَّ قَلْمَ وَحَلْفَ أَنُ لاَ يَطْعَمُهُ وَحَلْفَ الصَّيْفُ أَوْ الْفَيْعِمُ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَحَلْفَ أَنُ لاَ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُو إِنْ كَانَتُ هَذِهِ مِنْ الشَّيْطُانِ قَالَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَنْ لَا يَطْعَمُوهُ مَتَى يَطْعَمُ فَقَالَ أَنْ لَا كُثُو مِنْ الشَّيْطُونَ قَالَ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا أَنْ فَاكُلُ وَا وَبَعَتَ بِهَا إِلَى النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُلْ أَنْ فَأَكُلُ وَا لَعْتَعْمَهُ فَقَالَ يَا أَنْ فَاكُولُ وَبَعْتَ بِهَا إِلَى النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ قُرَالَ فَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لَا لَا النَّيْكِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا فَلَكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا فَالْفَالِ وَبَعْتَ بِهَا إِلَى النَّيْكُ مِنْهَا وَسُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى فَالْمَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَالِعُونَ لَلْكُوا وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

قلد کو افدا کل میں ان کی بکر رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رفائظ کچھ مہمانوں کو لے کرآتے ،خود انہوں نے شام کا وقت نی علیا آک کی بازی بکر رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رفائظ کچھ مہمانوں کو لے کرآتے ،خود مہمانوں نے شام کا وقت نی علیا آک کہ کر رات آپ اپنے مہمانوں کو بھول کر کہاں رہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے آئیس رات کا کھاٹائیس کھلایا ، انہوں نے کہانیس! میں نے تو ان کے مام اور کی تھا کین انہوں نے فرمایا کیا تم نے انکار کر دیا ، اس پروہ نا راض ہو گئے اور قسم کھاٹا کی کہوہ کھا نائیس کھاٹیس گھاٹیس کے ، مہمانوں نے بھی قسم کھاٹی کہوہ اس وقت تک نہیں کھا کیں گے جب تک حضرت ابو بکر رفائظ نیزیں کھا کیں گے ، جب تک حضرت ابو بکر رفائظ نہیں کھا کیں گے ، جب تک حضرت ابو بکر رفائظ نہیں کھا کیں گے ، جب تک حضرت ابو بکر رفائظ نے فرمایا کہ یہ قوشیطان کی طرف سے ہوگیا ہے ۔

کیرانہوں نے کھانا منگوایا اورخود بھی کھایا اورمہانوں نے بھی کھایا، بیلوگ جولقہ بھی اٹھاتے تھے، اس میں بیچے سے
مزیداضافہ ہوجاتا تھا، حضرت الویکر ٹٹائٹ نے اپنی اہلیہ کو نظا طب کر کے فرمایا اے ہوفراس کی بہن اید کیا ما جراہے؟ انہوں نے کہا
اے میری آئکھوں کی ٹھٹڈک! بیتو اصل مقدار ہے بھی زیادہ ہوگیا ہے، چنا خچدان سب نے یہ کھانا کھایا اور نی مالیہ کو بھی بیجوایا
اور داوی نے ذکر کیا کہ نی ملیٹھ نے بھی اس کھانے کو نٹاول فرمایا۔

#### 

مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّيّْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مُعْتَمِرُ بُنُ سُلِّيمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكُرِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعْ أَحَدِ مِنْكُمْ طَعَامُ فَإِذَا مَعْ مَرَجُلٍ صَاعْ مِنْ طَعَامِ أَوْ نَحُوهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْوِلٌ مُشْعَانٌ طُويلٌ بِغَنِم يَسُوقُها فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعًا أَمُّ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هَدِيَّةً قَالَ لَا بَلُ بَيْعُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتُ وَآمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هَدِيَّةً قَالَ لَا بَلُ بَيْعُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتُ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْوَا ذِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنْ النَّلَاثِينَ وَالْمِائِةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزَةً مِنْ سَوَادِ الْبَطِيهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَا لَهُ قَالَ وَبَعَلَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزَةً مِنْ سَوَادِ الْبَطِيهِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبًا لَهُ قَالَ وَجَعَلَ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزَةً مِنْ سَوَادِ الْمُعْقِلَ أَنْ أَعْمُونَ وَشَيْعَا وَفَصَلَ فِى الْقَصْعَتَيْنِ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ [صححه قَصْعَتَيْنِ قَالَ قَلْ وَالْمِالَةِ إِلَيْهُ وَلَا وَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى الْمَدِي الْمُعَلِي الْمُعْمِولُ وَ كَمَا قَالَ وصحه اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي فَا لَعْ مَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَةُ عَلَى الْمُعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ [صحم علي الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالِلَهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالِقُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَ

(۱۷۰۳) حطرت عبدالرطن بن ابی بمر بیشن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی ملیگا کے ساتھ ہم ایک سومیں آ دمی تھے، بی ملیگا نے فر مایا کیا تم میں سے کسی کے پاس بے کسی کے پاس بے ایک صاع آٹا ڈکلا، اسے گوندھا گیا، اتی دیر میں ایک موٹا تازہ لمبا نز ڈکا مشرک ایک بکری ہائکتا ہوالایا، بی ملیگانے اس سے بوچھا کہ یہ نیچنے کے لئے لائے ہو یا ہدیہ کے طور پر لاتے ہو؟ اس نے کہا کہ بیجنے کے لئے ان بی ملیگانے اس سے وہ بکری خرید کی اور اسے بھی تیار کیا جانے لگا۔

نی طیان نے اس موقع پر پیتھم بھی دیا کہ اس کی کلیجی بھون لی جائے ، بخدا! ہم آیک سوتیں آ دمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جے نبی طیان نے کلیجی کی بوٹی کاٹ کر نہ دی ہو، جوموجود تھے انہیں اس وقت اور جوموجود نہیں تھے ان کے لئے بچا کرر کھ لی ، پھر دو بڑے پیالوں میں کھانا نکالا ، ہم سب نے کھایا اور خوب سیر ہوکر کھایا کیکن پیالوں میں پھر بھی کچھ بھی گیا ، ہم نے اسے اپنے اونٹ برلا دلیا۔

(۱۷۰۴) حفرت عبدالرحن را النظامية مروى ہے كه اصحاب صفه تنگدست لوگ تنے، ایک مرتبہ بی بایشانے فرمایا جس کے پاس دو آ دميوں كا كھانا ہووہ اپنے ساتھ تيسر ہے كو ليے جائے ، جس كے پاس چار كا كھانا ہووہ پانچويں چھنے كو ليے جائے ، حضرت صديق اكبر را النظام ہے ساتھ تين آ دميوں كو لے گئے اور نبی عليشادس افراد كواسينے ساتھ لے گئے۔

( ١٧٠٥ ) حَلَاثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ أَخْبَرَنِى عَبْدُ إِلِرَّحْمَنِ

## المعالى المَّانِيُّ المَّانِيُّ المَّانِيِّ المَّانِيِّ المَّالِيِّ المَّانِيِّ المَّانِيِّ المَّانِيِّ المَّانِيِّ المَّانِيِّ المَّانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُرْدِقَ عَائِشَةَ إِلَى التَّنَعِيمِ فَأَعْمِرَهَا [صحمه المَّرَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُرْدِقَ عَائِشَةَ إِلَى التَّنَعِيمِ فَأَعْمِرَهَا [صحمه المَّرَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُرْدِقَ عَائِشَةَ إِلَى التَّنَعِيمِ فَأَعْمِرَهَا [صحمه المَرَانِي ومسلم (۲۱۷)].

(۱۷۰۵) حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیٰہ نے جھے تھم دیا کہ عائشہ کواپنے پیچیے بٹھا کر تعلیم لے جاؤں اور انہیں عمرہ کرالاؤں۔

(١٧٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو السَّهُمِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مِهْرَانَ عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدٍ عَنُ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى بَكُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَبِّى أَعْطَانِى سَبْعِينَ الْفَا مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا اسْتَزَدْتَهُ قَالَ عُمْرُ فَهَلَّا اسْتَزَدْتَهُ قَالَ عُمْرُ فَهَلَّا اسْتَزَدْتُهُ قَالَ قَدْ اسْتَزَدْتُهُ فَأَعْطانِى مَعَ كُلِّ رَجُلٍ سَبْعِينَ الْفَا قَالَ عُمْرُ فَهَلَّا اسْتَزَدْتَهُ قَالَ قَدْ اسْتَزَدْتُهُ قَالَ قَدْ اسْتَزَدْتُهُ فَالَعُطانِى مَعَ كُلِّ رَجُلٍ سَبْعِينَ الْفَا قَالَ عُمْرُ فَهَلَّا اسْتَزَدْتُهُ قَالَ قَدْ اسْتَزَدْتُهُ فَاعْطانِى مَعَ كُلِّ رَجُلٍ سَبْعِينَ الْفَا قَالَ عُمْرُ فَهَلَّا اسْتَزَدْتُهُ قَالَ قَدْ اسْتَزَدْتُهُ فَالَعُولِيْ مِنْ اللَّهِ لَا يُدَوْرَكُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَا يَدْرَى عَمْ كُلُّ رَجُلِ سَنْعِينَ اللَّهِ وَبَسَطَ بَاعَيْهِ وَحَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ هِشَامٌ وَهَذَا مِنْ اللَّهِ لَا يُدْرَى مَعْمُولُ اللَّهِ مُنْ يَكُونُ اللَّهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَالَعَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ هِشَامٌ وَهَذَا مِنْ اللَّهِ لَا يَعْمُلُونَ اللَّهِ مَا عَدُدُهُ إلَى اللَّهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ عَنْدُ اللَّهُ وَلَا عَدْدُولُ اللَّهُ وَلَا عَنْدُولُ اللَّهُ وَلَا عَمْدُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَدْدُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَالَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ا

(۲۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحر دو گفت مروی ہے کہ بی طیانے ارشاد فر ما یا میر بے رب نے میری امت بیس ہے بھے ستر ہزارا یہ افراد عطاء کیے ہیں جو جنت میں بلاحساب کتاب داخل ہوں گے، حضرت عمر شائلاً نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس سے زائد کی درخواست نہیں کی ؟ فر ما یا میں نے درخواست کی تھی جس پراللہ نے جھے ان میں سے ہرا یک کے ساتھ صریب ستر ہزار عطاء فرما و ہے ، حضرت عمر شائلاً نے چرعرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس سے زائد کی درخواست نہیں کی؟ فرمایا میں نے درخواست کی تھی جس پراللہ نے جھے استے اور افراد عطاء فرمائے ، یہ کہہ کر آپ شائلی نے اس سے تاکہ کی جس کی اللہ دیے ، جس کی وضاحت کرتے ہوئے دادی کہتے ہیں کہ اتنی بودی تعداد جے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانا۔

(١٧.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْبَأْنَا صَدَقَةً بْنُ مُوسَى عَنُ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنُ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ عَنُ قَاضِى الْمِصْرَيْنِ وَهُوَ شُرَيْحٌ وَالْمِصْرَانِ الْبَصْرَةُ وَالْكُوفَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْقِيمُهُ أَبِينَ يَدُمُ الْقَيْمِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَهُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْلَقُهُ فَى مِيزَانِهِ فَتُوجَحُ خَصَنَاتُهُ [إسناده ضعيف، أخرجه الطيالسي: ١٣٣٦،

(۷۰۱) حضرت عبدالرطن بن ابی بحر دانشئ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ تَانَّیْجُ نے ارشاد فرمایا الله تعالی قیامت کے دن مقروض کو بلا کرا پنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچیس کے کہ بندے اتو نے لوگوں کا مال کہاں اڑا ایا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار! آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے اسے یو نبی بربا دنہیں کیا، بلکہ وہ تو سمندر میں ڈ وب کر، جل کر، چوری ہوکریا تیکسوں کی

بھاری ہوکر جھک جائے گا۔

( ١٧٠٨) حدثنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّلْنَا صَدَقَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ حَدَّنِي قَيْسُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ قَاضِى الْمِصْرَيْنِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُعُو اللَّهُ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ فِيمَ آخَذُتَ هَذَا الدَّيْنَ وَفِيمَ صَيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى اَحَدُوثَ فَلَمُ آكُلُ وَلَمْ أَشُرَبُ وَلَمْ أَصَيِّمْ وَلَمْ أَصَيِّعْ وَلَكِنُ أَتَى عَلَى يَدَى إِمَّا حَرَقٌ وَإِمَّا سَرَقٌ وَإِمَّا تَعْلَمُ أَنِّى أَحَدُ فَلَمُ آكُلُ وَلَمْ أَشُرَبُ وَلَمْ أَلْبَسُ وَلَمْ أَصَيِّعُ وَلَكِنُ أَتَى عَلَى يَدَى إِمَّا حَرَقٌ وَإِمَّا سَرَقٌ وَإِمَّا وَلَمْ أَلْبَسُ وَلَمْ أَصَلِيهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبُدى أَلَا أَحَقٌ مَنْ عَنْكَ الْيُومُ فَيَدُعُو اللَّهُ بِشَى عَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَى مَدِي اللَّهُ عِلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالِكُ عَلَى مَا عَلَى الْمَالُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى مَا لَلَهُ عَلَى مَلِي اللَّهُ عَلَى مَا يَعْلَى الْمَعْ فَيْ مُنْ الْوَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلِي الْمَالُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَلَيْنَ الْمَالَ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْلُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْمَالَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالِ وَلَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ الْمَالَى الْمَالَ الْمَلْمُ الْمُ الْمَالَمُ الْمُؤْلُ الْمَالِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُى اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُ وَلَمْ الْمَالِقُولُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِي الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُعِلِيِيْنَ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ

(۱۵۰۸) حضرت عبدالرحمان بن ابی بمر طالتین مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله تا الله تعالیٰ قیامت کے دن مقروض کو بلا کراپ سامنے کھڑا کریں گے اوراس سے بوچیس گے کہ بندے! تو نے لوگوں سے قرض لے کران کا مال کہاں الراع وہ عرض کرے گا پرورد گارا آپ تو چاہتے ہیں کہ میں نے اسے لیا تھا لیکن میں اسے کھا ساکا اور نہ بی سائ میں اسے بہیں بھی میں سالاور یونمی برباد تہیں کیا ، ملک وہ تو ہوں کہ جوری ہو کر یا فیکسوں کی اوا نیکل میں ضائع ہوگیا، بیس کر الله تعالیٰ فرنا کیل برباد تہیں کیا ، ملک وہ تو کہا ، میں اس بات کا زیادہ حقد ار ہوں کہ آج تمہاری طرف سے تمہارا قرض اوا الله تعالیٰ کوئی چیز منگوا کر اس کے میزان عمل میں رکھ دیں گے جس سے اس کی فیکیوں کا پلڑ ابھاری ہو کر جھک جائے گا ، اوروہ الله تعالیٰ کوئی چیز منگوا کر اس کے میزان عمل میں رکھ دیں گے جس سے اس کی فیکیوں کا پلڑ ابھاری ہو کر جھک جائے گا ، اوروہ الله تعالیٰ کوئی چیز منگوا کر اس کے میزان عمل میں رکھ دیں گے جس سے اس کی فیکیوں کا پلڑ ابھاری ہو کر جھک جائے گا ، اوروہ الله کے قضل سے جنت میں داخل ہوجائے گا۔

( ١٧.٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَآنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَنْبَآنَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحِ أَنَّ أَبِالُهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنِّهُ أَنِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنَّ عَبُدُ السَّلَمِ وَاللَّهُ الطَّلَقَ اللَّهُ الطَّلَقِ إِقَال شعيب هَلِهِ النَّاقَةَ ثُمَّ أَرُدِفُ أُخْتَكَ فَإِذَا هَبَطُتُمَا مِنْ أَكَمَةِ النَّنُوعِيمِ فَأَهِلَا وَأَقْبِلا وَفَلِكَ لَيْلَةُ الطَّلَقِ إِقَال شعيب اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّلِلْلُولُلُكُ اللَّهُ اللَ

(۹۰ کا) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٰنا نے ان سے فرمایا کہ اس اونٹنی پرسوار ہو، پیھیے اپی بہن کو بٹھاؤ، جب بتعیم کے شیلے سے آتر وقق تلمید واحرام کرکے واپس آن جاؤلیتن عمرہ کرالاؤ، میں موقع لیانہ الصدر کا تھا۔

( ١٧١٠) حَدَّثَنَا ذَاوُدُ بُنُ مِهْرَانَ الدَّبَّاعُ حَدَّثَنَا ذَاوُدُ يَعْنِي الْعَطَّارَ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرِ الصَّلِّيقِ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبْنِ أَبِي بَكُرِ الصَّلِيقِ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ كَاللَهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ وَلَ التَّنْعِيمِ فَإِذَا هَبَطُتَ بِهَا مِنْ الْأَكَمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمُ فَإِنَّهَا عُمْرَةً مُنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْع

#### هي مُنالِهُ المَّرِينِ مِنْ السِيدِ مِنْ السِيدِ مِنْ السَّارِينِ مِنْ السَّارِينِ السَّارِينِ السَّارِينِ السَّارِينِ السَّالِينِ السَّارِينِ السَّالِينِ السَّارِينِ السَّارِينِ السَّارِينِ السَّالِينِ السَّارِينِ السَّارِينِ السَّارِينِ السَّارِينِ السَّارِينِ السَّارِينِ السَّارِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّارِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِي السَّالِينِ السَّالِينِيِيِ السَّالِينِ ال

( ۱۷۱۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی علیہ ان نے فرمایا کہ اس اونٹنی پرسوار ہو، پیچھے اپنی بہن کو بٹھاؤ، جب شعیم کے شیلے سے اتر وقد تلبیبہ واحرام کر کے واپس آ جاؤیعنی عمرہ کرالاؤ، کہ بیر مقبول عمرہ ہوگا۔

(۱۷۱۱) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرِ أَنَّهُ قَالَ كُنَا مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعْ آحَدٍ مِنْكُمُ طَعَامٌ فَإِذَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَبِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَبِيعُ عَلَيْهُ أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيعُ عَنْ مَعْتَعَةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيعُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَبِيعُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الل

نی طینانے اس موقع پر سی تھم بھی دیا کہ اس کی تلجی بھون لی جائے ، بخدا! ہم ایک سوتیں آ دمیوں میں سے ایک بھی ایسا شقا ہے نی طینائے تلجی کی بوٹی کاٹ کرند دی ہو، جوموجود تھائیس ای وقت اور جوموجو ذہیں تھان کے لئے بچا کرر کھ لی، پھر دو بڑے پیالوں میں کھانا نکالا، ہم سب نے کھایا اور خوب سیر ہوکر کھایا لیکن پیالوں میں پھر بھی کچھن گاگیا، ہم نے اسے

ة اونٹ پرلادلیا۔ ٨٠٠ به اَوَا عَالِهُ حَدَّانَا مُونِي مُنْ مُنْ سُلُمَانَ عَنْ أَمِنِهِ حَدَّثَنَا أَنْهُ عُثْمَانَ أَلَّهُ خُذَّ

(۱۷۱۲) حَلَّتُنَا عَارِمٌ حَلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ أَبِيهِ حَلَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ خَلَّتُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُو أَنَّ الْصَحَابَ الصَّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طُعَامُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طُعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَالِيْ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طُعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو جَاءَ بِقَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ نَبِيًّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ وَأَبُو بَكُو بِغَلَاثَةٍ قَالَ فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأَمِّي وَلَا أَدْرِى هَلَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِى بَكُو وَإِنَّ لَهَا بَكُو يَعَشَّى عَنْدُ وَسَلَّمَ فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأَمِّى وَلَا أَدْرِى هَلَ فَالَ وَامْرَأَتِي وَحَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكُو وَإِنَّ لَهَا بَكُو يَعَشَّى عَنْدُ وَسَلَّمَ فَاعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ بَعُدَمَا مَضَى قَالَ وَامْرَأَتِي وَحَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكُو وَإِنَّ لَهَا بَكُو يَعَشَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعُدَمًا مَضَى لَكُو تَنَى مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعُدَمَا مَضَى لَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعُدَمَا مَضَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاعَالَ أَوْمَا عَشَيْتِهِمُ قَالَتُ ابُولُ اللَّهِ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُلُوا مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَوْلَا عَنْتُوا وَالْمَا لَوْلَا اللَّهُ عَلَوْلُوا مَا عَلَيْكُمُ أَوْلًا لَوْكُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْتُوا وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَرَالُوا لَو الْمَالِقُ لَقُ لَا لَا عَنْهُ وَلَلْ عَلَيْ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى عَلَيْلًا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُو الْعَلَى عَلَيْلُولُوا اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُوا ا

هي مُنظاا فيان بن المسترة المعلى المسترة المست

وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيًّا وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَحَلَفَ الصَّيْفُ أَنُ لَا يَطْعَمَهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ أَبُو بَكُو قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُو هَذِهِ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَآكُلَ قَالَ فَايُمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَاخُذُ مِنْ الْقَمَةِ إِلَّا رَبًا مِنْ أَشْفَلِهَا الْحَثَرَ مِنْهَا قَالَ حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتُ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتُ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلِيْهَا أَبُو بَكُو فَإِذَا هِى كَمَا هِلَ الشَّيْطَانِ يَعْنِى لَهِى اللَّهَ اللَّهِ مَا كُذَلِكَ مَنْهَا أَبُو بَكُو مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ هِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُومُ مِنْهَا أَبُو بَكُو وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِى يَعِينَهُ ثُمَّ أَكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِى يَعِينَهُ ثُمَّ أَكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِى يَعِينَهُ ثُمَّ أَكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِى يَعِينَهُ ثُمَّ أَكُلُوا مِنْهَا أَبُو بَكُو وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِى يَعِينَهُ ثُمَّ أَكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُو مَنْهَا أَعْلَ وَكَانَ بَيْنَا وَبُونَ قَوْمٍ عَقُدُ فَمَصَى الْأَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاصُبْحَتُ عِنْدَهُ قَالَ وَكَانَ بَيْنَا وَبُيْنَ قَوْمٍ عَقُدُ فَمَصَى الْأَلُهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ وَمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ وَمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ وَمُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلُ أَنَاسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِلُ وَلَا مُنْ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَالَةُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

(۱۷۱۲) حضرت عبدالرحمن ٹائٹوے مردی ہے کہ اصحاب صفہ تنگدست لوگ تھے، ایک مرتبہ نی علیا نے فر مایا جس کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہووہ اپنے ساتھ تیسر ہے کو لیے جائے، جس کے پاس جار کا کھانا ہووہ پانچویں چھٹے کو لیے جائے، حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹوا پنے ساتھ تین آ دمیوں کو لے گئے اور نبی علیان میں افراد کواپنے ساتھ لے گئے۔

عبدالرحمٰن ٹن اُنٹو کہتے ہیں کہ گھر ہیں میرے علاوہ والدین، (غالباً ہیوی کا بھی ذکر کیا) اور ایک خادم رہتا تھا جو ہمارے درمیان مشترک تھا، اس دن حضرت صدیق اکبر ٹناٹو نے شام کا وقت نبی علیا کے پاس گذارا، رات کو جب وہ واپس آئے تو والدہ نے ان سے کہا کہ آج رات آپ اپنے مہمانوں کو بھول کر کہاں رہے؟ انہوں نے فرمایا گیاتم نے انہیں رات کا کھا نائہیں کھلا یا، انہوں نے کہا کہ آج رات آپ سے نوان کے ساسنے کھا تالا کر پیش کر دیا تھا لیکن انہوں نے بی کھانے سے انکار کر دیا، میں جا کہ ایک جس نوان کے ساست کہتے ہوئے آوازیں ویں، پھر مہمانوں سے فرمایا کھاؤ، تم نے انہیں کھا کہ وہ اس وقت تک نہیں کھا کہ بی جب تک حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کہ وہ اس تک بہت ہوئے آوازیں ویں، پھر مہمانوں کے جب تک حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کہ یہ بہت ہوئے ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کیں گے، جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کیں گے، جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کیں گے، جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کیں گے، جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کیں گے، جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کیں گیا ہو جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کیں گئی جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کیں گئی ہو جس نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہوں کیا کہ بیاں جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نہیں کھا کیا کہ بیان کو بیان کیا کہ بیان کیا کیا کہ بیان کی

پھرانہوں نے کھانامگوایا اور خود بھی کھایا اور مہمانوں نے بھی کھایا، یہ لوگ جولقمہ بھی اٹھاتے تھے، اس میں نیچ سے مزید اضافہ ہو جاتا تھا، چی کہ وہ حضرت الوبکر ڈاٹٹونے آپی اہلیہ کوچاطب کر کے فرمایا اے بنوفراس کی بہن! میرکی اجرا ہے؟ انہوں نے کہا اے میرکی آ تھوں کی ٹھٹڈک! میتو اصل مقدار سے بھی تین گنا نیادہ ہوگیا ہے، چنا نچان سب نے میکھانا کھایا اور نی تایشا کوچی بھی بھوایا اور راوی نے ذکر کیا کہ جمارے اور ایک قوم کے درمیان ایک معاہدہ تھا، اس کی مدینے ہوگی، ہم نے ہارہ آ دمیوں کو چو ہدری مقرد کیا جن میں سے ہرایک کے ساتھ کھا دی تھے، جن کی معاہدہ تھا، اور اللہ تی کومعلوم ہے، البت میداضنے ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور ان سب نے بھی اس کھانے کو کھایا۔

کی صبحے تعداد اللہ تی کومعلوم ہے، البت میداضنے ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور ان سب نے بھی اس کھانے کو کھایا۔

## هي مُناكا اعْدَرُ فَنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعْدِينِ مِنْ الْمُعْدِينِ اللَّهِ مُنْ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ اللّ

( ١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُعُتَّمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثُمَانَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ بُنُ أَبِي بَكُو إِنَّ أَبِي بَكُو إِنَّ أَبِي بَكُو أَنَّ أَصُحَابَ الصُّقَةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَثْبَيْنِ قَلْيَذُهَبُ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ عَنْدُهُ طَعَامُ أَثْنَيْنِ قَلْيَذُهَبُ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ لَكُو بَعَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُو وَأَنَّا وَأَبِي وَأَمَّى وَلَا أَذْرِى هَلْ قَالَ الْمُرَاتِي وَخَدِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [راجع: ٢٠٧١].

(۱۷۱۳) حضرت عبدالرحمٰن دفائق سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ تلکدست لوگ تھے، ایک مرتبہ نبی ملیا اسے فرمایا جس کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہووہ اپنے ساتھ تیسر ہے کو لے جائے، جس کے پاس چار کا کھانا ہووہ پانچویں چھٹے کو لیے جائے، حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹوا پنے ساتھ تین آ دمیوں کو لے گئے اور نبی ملیا اور اور اور ایسے ساتھ لے گئے۔

عبدالرمن فالله كتبر بين كه گريين مير علاوه والدين ، (غالبًا بيوى كالبحى ذكركيا) اورايك خاوم رہنا تھا جو ہمارے ورميان مشترك تھا۔



## حَدِيثُ زَيْدِ بُنِ خَارِ جَةَ رَٰالُّهُ حضرت زيد بن خارجه رُلْالُهُ كَيْ حديث

( ١٧٧٤) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَلَّتُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَلَّتُنَا عُنْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ حَلَّثَنَا خَالِدُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْ عَبُدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبُدِ الرَّحْمَٰ دَعَا مُوسَى بْنَ طَلُحَةً حِينَ عَرَّسَ عَلَى ابْيهِ فَقَالَ يَا أَبَا عِيسَى كَيْفَ بَلَغَكَ فِى الْحَجْدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ دَعَا مُوسَى بْنَ طَلُحَةً حِينَ عَرَّسَ عَلَى ابْيهِ فَقَالَ يَا أَبَا عِيسَى كَيْفَ بَلَغَكَ فِى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُوسَى سَالْتُ وَيُدَ بُنَ خَارِجَةَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفُسِى فَقُلْتُ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاجْتَهِدُوا وَاجْتَهِدُوا وَاجْتَهِدُوا وَاجْتَهِدُوا وَاجْتَهِدُوا اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنَّاكَ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ عَلَى إِنْوَاعِمَ اللَّهُ مُ بَالِ عُمَالَهُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنَالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُولُ اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنِينَ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاجْتَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيْ وَالْمَالِولَةُ عَلَى إِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللْمُعْتَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِي الْمُلْعُلُقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِيْ وَالْمُولِي اللَّهُ الْمُعَلِيْ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْ

(۱۷۱۳) خالد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبدالحمید بن عبدالرحلن نے موئی بن طلحہ کواپنے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں بلایا، اور ان

ہوچھا کہ اے ابوعیسیٰ ! نبی علیظا پر وروو سے متعلق روایت آپ تک کن الفاظ سے پیٹی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک
مرتبہ حضرت زید بن خالجہ ناٹنڈے نبی علیظا پر وروو کے متعلق سوال کیا تھا، انہوں نے جھے بتایا کہ میں نے نو جسی یہ سوال نبی علیظا
ہے بوچھا تھا، نبی علیظا نے اس کا جواب بید دیا تھا کہ خوب احتیاط کے ساتھ نماز پڑھ کریوں کہوا ہے اللہ! محم مُثالِثَیْمُ اور آل جم مُثالِثِیمُ پر کیا تھا، بیشک تو قابل تعریف، بررگی والا ہے۔



# حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ خَوْمَةَ رَاللَّهُ

( ١٧٠٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ بَحْوِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَخْيَى بُنِ عَبَّادٍ عَنْ آبِيهِ عَبَّادٍ بُنِ عَبَّادٍ مِنْ عَبَّادٍ عَنْ آبِيهِ عَبَّادٍ بُنِ عَبِّدٍ اللَّهِ بُنِ الزُّبُيْرِ قَالَ أَتَى الْحَارِثُ بُنُ حَزَمَةً بِهَاتَيْنِ الْآيَشُنِ مِنْ آخِو بَرَالَةً لَقَدُ جَائِكُمُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُيكُمُ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا قَالَ لَا أَدْرِى وَاللَّهِ إِلَّا أَنِّى أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعْيَتُهَا وَحَفِظُنُهَا فَقَالَ عُبِمُ وَأَنَا أَشُهِدُ لَسَمِعْتُها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعْيَتُهَا وَحَفِظُنُهَا فَقَالَ عُبَرُ وَأَنَا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَعْيَتُهَا وَحَفِظُنُهَا فَقَالَ عُبَمُ وَأَنَا آشُهِدُ لَسَمِعْتُها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعْيَتُهَا وَحَفِظُنُهَا شُورَةً عَلَى حِدَةٍ فَانْظُرُوا سُورَةً مِنْ الْقُورُ آنِ فَضَعُوهَا فِي آخِو بِهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ أَنْ لَوْ مُنَافِقُ آنِ فَصَعْدِهَا فَوَضَعْمُها فِي آخِو بِهَا فَوَضَعُمُها فِي آخِو بِهَا فَوَضَعُمُها فِي آخِو بِهُ اللَّهِ مِنَالَةً [إساده ضعيف].



# حدیث سَعْدٍ مَوْلَی أَبِی بَكْرٍ رُنْهُ الله حضرت سعِدِمولی الی بکر رُنْهُ کی حدیث

( ١٧١٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مَاوُدَ يَغْنِي أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْخَزَّازُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَي أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَدَّمْتُ نَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُوًّا فَجَعَلُوا يَقُونُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُوًّا فَجَعَلُوا يَقُونُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُونُوا إِقَالَ الْمُوضِيرِي: هذا إسناد صحيح قال الألباني: صحيح (اس ماحة ٣٣٣٢) قال شعيب: حسن لغيره ].

(۱۷۱۷) حضرت سعد ڈاٹٹو'' جوسیدنا صدیق اکبر ڈاٹٹو کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیک خدمت میں پچھ مجوریں بیش کیس بوگ ایک ساتھ دودوتین تین محجوریں اٹھا اٹھا کر کھانے گئے، نبی ملیکانے فر مایا اس طرح ملاکر خدماؤ ، بلک ایک ایک کرکے کھاؤ)

(۱۷۱۷) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ وَكَانَ يَنْحُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ خِدْمَتُهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَعْنِقُ سَعْدًا فَقَالَ يَا وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ خِدْمَتُهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَعْنِقُ سَعْدًا فَقَالَ يَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْنِقُ سَعْدًا أَتَتَكَ الرِّجَالُ قَالَ أَبُو دَرُمُتُهُ وَسَلَّمَ أَعْنِقُ سَعْدًا أَتَتَكَ الرِّجَالُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى السَّبْتَى [إسناده ضعيف صححه الحاكم (٢١٣/٢)].

(۱۷۱۷) حفرت سعد بھا تھا کہ ہو ہی ملی کی وہ مت کیا کرتے تھے اور نبی ملی ان کی خدمت ہے بہت خوش ہوتے سے اس کے ایک مرتبہ حضرت سے بہت خوش ہوتے سے اس کے ایک مرتبہ حضرت صدی ای اکبر دہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پائل گھرے کام کان کرنے واللا کوئی اور نہیں ہے؟ نبی ملی ان فرمایا تم سعد کو آزاد کردو، عنظریت تہارے پائل قیدی آیا جاتے ہیں۔

عالے ہیں۔

هِ مُنلِهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنظَا اللَّهِ مُنظَالِهِ مُنظَالِهِ مُ جِنُواللَّهِ التَّمْنِ التَّهِيمُ وَمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### مسند آل ابي طالب

### حدیث الْحَسَنِ بُنِ عَلِی بُنِ آبِی طَالِبٍ رُنَّهُ حضرت امام حسن طَالْمُنَّ کی مرویات

(۱۷۱۸) حضرت امام حن ڈائٹڈ فرماتے ہیں کہ تی علیہ اپنے اپنے الممات سکھا دیے ہیں جو میں وتروں کی دعاء قوت میں پر هتا ہوں، اور وہ وہ ہیں، اے اللہ! اپنے ہدایت یا فقہ بندوں میں جھے بھی ہدایت عطاء فرما، اپنی ہارگاہ سے عافیت ملنے والوں میں جھے بھی عافیت عطاء فرما، جن لوگوں کی تو سر پرتی فرما تا ہے ان ہی میں میری بھی سر پرتی فرما، اور اپنی عطاء کر وہ فعقوں کو میرے لیے مہارک فرما، اور اپنی عطاء کر وہ فعقوں کو میرے میری حفاظت فرما، کیونکہ تو فیصلہ کرسکتا ہے تیرے خلاف کوئی فیصلہ کیسکتا، میرے لیے مہارک فرما، اور بردا ہرتہ ہے۔ حسک اتو دوست ہوجائے اسے کوئی ذیل نہیں کرسکتا، تو بردا ہا برکت ہے اے اے امارے درب! اور بردا ہرتہ ہے۔

(۱۷۱۹) صبیرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن ڈاٹھؤنے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ علم میں ان پرسبقت ندلے جا سکے اور بعد والے ان کی گرد بھی نہ پاسکیں گے، نی علیہ انہیں اپنا کی مُنظا اَ اَمْرُانِ بَنْ اِنْ اِنْ مِنْ اَنْ کِی وَاکْمِینَ جَالِ اِنْ کِی اِنْ مِنْ اِنْ کِی 
( ١٧٢ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْوَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْوِهِ بُنِ حُبْشِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بَعُدَ قَتْلِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الْأَوْلُونَ بِعِلْمٍ وَلَا ٱذْرَكَهُ الْآخِرُونَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَبْعُثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا سَبْعَ مِائَةٍ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِخَادِمٍ لِلْهَلِهِ [فال شعيب: حسن].

(۱۷۲۰) همیر ہ تہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن نگاٹنائے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کل تم سے ایک ایسا مختص جدا ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ علم میں ان پر سبقت نہ لے جاسکے اور بعد والے ان کی گرد بھی نہ پاسکیں گے، نبی علیثا انہیں اپنا جسنڈ اور کر بھیجا کرتے تھے، اور وہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہ آتے تھے، اور انہوں نے اپنے ترکے میں کوئی سونا چا ندی نہیں چھوڑ ا، سوائے اپنے وظیفے کے سامنہ سود رہم کے جو انہوں نے اپنے گھرکے خادم کے لئے رکھے ہوئے تھے۔

(۱۷۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ آبِي مَوْيَمَ عَنُ آبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْوَتُو فَلَ كَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ يُونُسَ [راحع: ١٧١٨] (١٢١) حديث (١٤١٨) ال دومرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ١٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِمِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِمِّ ٱلَّهُ مَوَّ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَقَامَ الْقُوْمُ وَلَمْ يَقُمُ فَقَالَ الْحَسَنُ مَا صَنَعْتُمُ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَدُّيًّا بِوِيحِ الْيَهُودِيّ [فال الألباني صحيح الإسناد بنحوه (النسائي: ٤/٧٤) قال شعيب: إسناده ضعيف].

(۱۷۲۲) محمد بن علی کہتے میں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ گذرا، لوگ کھڑے ہو گئے لیکن حضرت امام حسن ڈٹاٹٹو کھڑے نہ ہوئے، اور فرمانے لگے کہ بیتم کیا کررہے ہو؟ نی علیثا تو اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ اس یہودی کی بد بوسے''جس کا جنازہ گذرر ہا چنا' بچم ہے گئے جند

(۱۷۲۳) حَدَّثَنَا يَخْيَى أَبُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّيْنِى بُرَيْدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ أَبِى الْحَوْرَاءِ السَّمْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْمَحْسَنِ بُنِ عَلِيٍّ مَّا تَذْكُرُ أَنِّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذْكُو أَنِّى أَخَدُتُ تَمُوةً مِنْ تَمُو لِلْمَحْسَنِ بُنِ عَلِيٍّ مَا تَذْكُو أَنِّى مَثْوراً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهِا فَٱلْقَاهَا فِي التَّمُو فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ الصَّدَقَةِ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ ذَعْ مَا يَرِيدُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ لَوْ أَكُلَ هَذِهِ التَّمُورَةَ قَالَ إِنَّا لَا طَرُّكُولُ الصَّدَقَة قَالَ وَكَانَ يَقُولُ ذَعْ مَا يَرِيدُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصَّدِقَ طَمُأْنِينَةً وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةً قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا اللَّذَعَاءَ اللَّهُمَّ الْهَدِينِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِينِي فِيمَنْ عَلَيْكَ وَالَّذَى وَمَا أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْقُ وَانَ الْمُؤْمِنَ وَالَيْتُ وَعَافِينِي فِيمَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِقِيلُ إِنَّالُ مَا لاَ يَرِيلُكُ فَالِ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا اللَّهُمَ الْهُولِينِي فِيمَنْ هَدَيْتُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعَلَى وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْتُ وَمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لاَيْرِيلُ فِيمِنْ مَوْلَئِكُ وَالْمَا قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَيْلُقَامَا فَالَ وَكَانَ يُقِلِلُ مَنْ وَالْمَنِي وَلَوْلِيلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَيُولِيلُكُ فَلِيمُا أَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ

### هي مُنالِهُ المَّيْنِ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَي ا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّا اللَّهِ فَاللَّاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ لِللللللَّذِي اللَّهِ

تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ إصححه ابن حزيمة (٢٣٤٨)، والحاكم (١٣/٢) قالا الألباني: صحيح (الترمذي: ٨٥٥٨، والنسائي: ٨٧٥٨)]. [انظر: ١٧٢٧].

(۱۷۲۳) ابوالحوراء سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بٹاٹٹ سے پوچھا کہ آپ کو نبی علیا کی پچھ باتیں بھی یاو ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے اتنایا و ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صَدقہ کی ایک جمجورا ٹھا کراپنے منہ میں ڈال کی تھی، نبی علیا نے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا اور اسے دوسری مجبوروں میں ڈال دیا، ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگر بیدا یک مجبور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ آ بے انہیں کھالینے دیتے ؟ نبی علیا نے فرمایا ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔

نیز نبی علیفا یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شک والی چیز کوچھوڑ کر بے شبہ چیز وں کوا فتیار کیا کرو، سچائی میں اطمینان ہے اور حمور شرک ہے، ای طرح نبی علیفا بمیں بید دعاء بھی سکھایا کرتے تھے کہ اے اللہ! جن لوگوں کو آپ نے ہدایت عطاء فرمائی، ان میں مجھے بھی شامل فرما، جن بی سر پرتی فرمائی، ان میں مجھے بھی شامل فرما، جن بی سر پرتی فرمائی، ان میں مجھے بھی شامل فرما، جن بی سر پرتی فرمائی، ان میں مجھے بھی شامل فرما، جن بی عطاء کردہ نعمتوں کو میرے لیے مبارک فرما، اور اپنے فیصلوں کے شرے میری تفاظت فرما، جس کا تو دوست ہوجائے اسے کوئی ذکیل نہیں کرسکٹی، اور اے ہمارے رب اتو بڑا بابرکت اور برترہے۔

الله الله الله الله الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله على رضى الله عند من الله عند من وسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدْ خَلَيى عُرْفَة الصّدَقَة فَأَخَذُتُ مِنْهَا تَمُرَةً فَالْقَيْتُهَا فَي الله عَدْهُ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَمُوالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَوْلُ وَلَوْلُولُ وَلَهُ الله وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلَ وَلَا عَلَيْهِ الله وَلَمُ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَا

( ١٧٢٥) حَدَّتُنَا أَبُو أَحْمَدَ هُوَ الزَّبُيْرِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ صَالِح حَدَّتَنَا بُرِيُدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قال كُنَّا عِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَصَرَّ عَلَى جَوِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّلَقَةِ فَاحَدُنتُ تَمْرَةً فَالْقَدْتُهَ إِنَّا وَعَلَى جَوِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّلَقَةِ فَا حَدُنتُ تَمْرَةً فَالْقَوْمِ وَمَا عَلَيْكَ لَوْ نَرَكُتَهَا وَسُلَم اللهُ مَكْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم أَصُبُعهُ فِي فَيَّ إَفَّا حَلَيْكَ لُو ثَرَكْتَهَا وَسُلَم اللهُ مَعْشُ الْقَوْمِ وَمَا عَلَيْكَ لَوْ نَرَكُتَهَا قال إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّلَقَةُ قال وَعَقَلْتُ مِنْ ٱلصَّلُواتِ الْخَمْسَ [انظر: ١٧٢٧،١٧٢٣].

(۱۷۲۵) اَبوالحوراء سعدگی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن ٹٹائٹٹ یو چھا کہ آپ کو نبی بیٹیا کی کچھ یا تیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنایا دہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک تھجوراٹھا کراپنے مند میں ڈال کی تھی، نبی ملیا نے تھوک

### هي سُنايا آخرين ليك سترا اللي طالب الم

سمیت اے باہر نکال لیا اور اسے دوسری تھجوروں میں ڈال دیا ، ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگر بیا لیک تھجور کھا لینتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ انہیں کھا لینے دیتے ؟ نبی علیفانے فرمایا ہم آل محمد (مُنظَّقِیْمُ) کے لئے صدقہ کا مال حلال نہیں ہے، نیز میں نے نبی علیفاسے پانچ نمازیں یا در تھی میں۔

(١٧٢٦) حَلَّقْنَا عَفَّانُ حَلَّثْنَا يَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ التَّسْتَرِيُّ ٱثْبَآنَا مُحَمَّدٌ قَالَ نُبَنْتُ ٱنَّ جِنَارَةً مَرَّتُ عَلَى الْمُحَسِنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَامَ الْحَسَنُ وَقَعْدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الْمُحَسِنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى وَقَدُ جَلَسَ فَلَمْ يُنْكِرُ الْحَسَنُ لِلابْنِ عَبَّاسٍ بَلَى وَقَدُ جَلَسَ فَلَمْ يُنْكِرُ الْحَسَنُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا [انظر ١٧٧٦، ١٧٢١، ٢٢١، ٢٢]

(۱۷۲۲) محمد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن ٹاٹٹؤ اور حضرت ابن عباس ٹاٹٹؤ کے سامنے ہے ایک جنازہ گذرا، حضرت حسن ٹاٹٹؤ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس ٹاٹٹؤ ہیٹے رہے، امام حسن ٹاٹٹؤ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس ٹاٹٹؤ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیکن بعد میں ویکھا کہ نبی علیاتھے رہے گئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیکن بعد میں آپ ٹاٹٹؤ ہیٹھے رہے گئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیکن بعد میں آپ ٹاٹٹؤ ہیٹھے رہے گئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیکن بعد میں آپ ٹاٹٹؤ ہیٹھے رہے گئے تھے، اس برامام حسن ٹاٹٹؤ نے کوئی کمیر نہ فرمائی۔

(۱۷۲۷) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ بُرِيَٰدَ بْنَ آبِي مَرْيَمَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِلْمَحْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا تَذْكُو مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آذْكُو مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آذْكُو مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى أَخَذْتُ تَمُوةً مِنْ تَمُو الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ قَالَ فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَّا الصَّبِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لِلْمَابِهَا فَجَعَلَهَا فِي التَّمْرَةِ لِهِذَا الصَّبِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نَا الصَّبِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نَا الصَّبِقِ لَا نَا الصَّبِقِ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقُولُ وَاللَّا الْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُولُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَ

قَالَ وَكَانَ يَقُولُ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَا ۗ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ

قَالَ وَكَانَ يُعَلَّمُنَا هَذَا اللَّعَاءَ اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنُ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيْتَ وَتَوَلِّنِي فِيمَنُ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكُ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِي شَرَّ مَا قَصَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ قَالَ شُعْبَةُ وَاظَنَّهُ قَالَ شُعْبَةُ وَاظَنَّهُ قَالَ شَعْبَةُ وَاظَنَّهُ عَدْ قَالَ هَذِهِ أَيْضًا تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَلْ حَدَّقَنِى مَنْ سَمِعَ هَذَا مِنْهُ ثُمَّ إِنِّى سَمِعْتُهُ حَدَّتَ يَهُذَ الْحَدِيثِ مَخْرَجَهُ إِلَى الْمُهْدِى بَعْدَ مَوْتِ آبِيهِ فَلَمْ يَشُكُ فِي تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ إِنَكَ تَشْعُونَ أَبِيهِ فَلَمْ يَشُكُ فِي تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ إِنَّكَ تَشْعُونَ فَي اللّهُ اللّهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ شَكُ إِرَاحِهِ ٢١٧٢١].

(۱۷۲۷) ابوالحوراء سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن والتلاہے پوچھا کہ آپ کو نبی علیہ کی پھی با تیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے انایا دہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک تھجورا ٹھا کراپنے منہ میں ڈال لی تھی، نبی علیہ نے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا اور اسے دوسری تھجوروں میں ڈال دیا، ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگرید ایک تھجور کھالیتے تو کیا ہو جاتا؟ هُ كُنْ لِهِ الْمُرْمِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللِّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَالِقًا لِمُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّه

آب انہیں کھالینے دیتے ؟ نبی الیان فرمایا ہم صدقد کا مال نہیں کھاتے۔

نیز نبی طایقا ریمی فرمایا کرتے تھے کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر بے شبہ چیزوں کو اختیار کیا کرو، سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے،ای طرح نبی علیٰﷺ ہمیں بیدعاء بھی سکھایا کرتے تھے کہاےاللہ! جن اوگوں کوآپ نے ہدایت عطاء فر مائی ،ان میں مجھے بھی شامل فرما، جنہیں عافیت عطاء فرمائی ،ان میں مجھے بھی شامل فرما، جن کی سرپرستی فرمائی ،ان میں مجھے بھی شامل فرما، اوراپنی عطاء کردہ نعمتوں کومیرے لیے مبارک فرما، اوراپنے فیصلوں کے شرمے میری تفاظت فرما، جس کا تو دوست ہوجائے ا ہے کوئی ذلیل نہیں کرسکتا ،اوراے ہارے رب! تو بڑا بابر کت اور برتر ہے۔

( ١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ مَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَجَلَسَ الْآخَرُ فَقَالَ الَّذِي قَامَ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ قَالَ بَلَى وَقَعَدُ [قال الألباني: صحيح الإسناد (النسائي: ٤٦/٤) قال شعيب حسن لغيره] [راحع: ١٧٢٦].

(۱۷۲۸) محدین سرین میناند کتے بیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن والثوا ورحضرت ابن عباس والثوا سامنے سے ایک جنازہ گذرا، حضرت حسن اللہ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس اللہ ایٹے دہے، امام حسن اللہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ نبی ملیا کے پاس ہے ایک جنازہ گذراتو آپ ناٹی کھڑے ہوگئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، کین بعد میں آپ مَالْ يَنْتُمْ بِيصُور سِنْ لِكُ مِنْ ۔

(١٧٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَأَيَا جَنَازَةً فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الْآخَرُ فَقَالَ الَّذِي قَامَ ٱللَّهُ يَقُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الَّذِي قَعَدَ بَلَى وَقَعَدَ

(۱۷۲۹) محر کہتے ہیں کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن طانخذا ورحضرت ابن عباس طانخذ کے سامنے سے ایک جنازه گذرا، حضرت حسن مُثاثِثًة كفرے ہو گئے اور حضرت این عباس مُثَاثِقًا بیٹھے رہے، امام حسن مُثاثِقًا نے فرمایا كیا آپ نے نہیں د مکھا کہ نبی علیقائے یاس سے ایک جنازہ گذراتو آپ منافظاً کمڑے ہوگئے تھے، انہوں نے کہا کیول نہیں، لیکن بعد میں آ يِمُالْيُوْا بِيضِ رَبِي لِكُ تق -

# حَدِيثُ الْحُسَينِ بْنِ عَلِقٌ طَالَقُ حضرت امام حسين طالثيُّ كي مرويات

( ١٧٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الْرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهَا قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقَّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ [صححه ابن عزيمة (٢٤٦٨) وقد انتقده القزويني وزعم أنه موضوع قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١٦٦٥).

(۱۷۳۰) حضرت امام حسین مخافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالطائل نے ارشاد فرمایا سائل کاحق ہوتا ہے، اگر چہدہ محلوث مے رہی سوار ہو۔ یر بی سوار ہو۔

( ١٧٣١) أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ شَيْبَانَ قَالَ قُلُتُ لِلْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا تَعْفِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَعِدْتُ مَعَهُ غُرُفَةَ الصَّدَقَةِ فَاتَحَذْتُ تَمْرَةً فَلُكُتُهَا فِي فِيَّ تَعْفِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَعِدْتُ مَعَهُ غُرُفَةَ الصَّدَقَةُ وَال شعيب: إسناده صحيح].

(۱۷۳۱) ربید بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضر تام مسین طائلے سے بوچھا کہ آپ کو نبی طیکا کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس بالا خانے پر چڑھ گیا جہان صدقہ کے اموال پڑے تھے، میں نے ایک مجور پکڑ کراہے اپنے منہ میں چپانا شروع کردیا، نبی طیبانے فرمایا اسے نکال دو، کوئکہ ہمارے لیے صدقہ طال نہیں ہے۔

(۱۷۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاحٌ يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ الْوَاسِطِىَّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرُءِ قِلَّةَ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ [قال شعب: حسد المثم اهده:

(۱۷۳۲) حضرت امام حسین ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ کَاٹِیْکِمْ نے ارشاد فر مایا انسان کے اسلام کی خوبی میہ ہے کہ دہ بیکار کاموں میں کم از کم گفتگو کرے اور انہیں جھوڑ دے۔

( ١٧٣٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَزْعُمُ عَنْ حُسَيْنٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ جَنَازَةِ يَهُودِكِّ مُرَّ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ آذَانِي الله المناوية المناوي

## حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَالِيُّهُ حضرت جعفر بن الى طالب رَالِيْهُ كَي حديث (حديث ججرت ِعبشه)

( ١٧٤٠ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ۚ زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا نَوَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرُنَا بِهَا خَيْرَ جَارٍ النَّجَاشِيُّ أَمِنَّا عَلَى دِينِنَّا وَعَبَدُنَا اللَّهَ لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكُرَهُهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا النَّتَمَرُوا أَنُ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطُرَكُ مِنْ مَنَاعٍ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَعْجَبٍ مَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ الْكَدَمُ فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا وَلَمْ يَتُرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطُرِيقًا إِلَّا أَهْدَوُا لَهُ هَدِيَّةً ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ وَعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ بُنِ وَائِلِ السَّهُومِيِّ وَأَمُوُوهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا لَهُمَا ادْفَعُوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتُهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيُّ فِيهِمْ ثُمَّ قَدَّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَا فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحُنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ وَعِنْدَ خَيْرِ جَارٍ فَلَمْ يَهُقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطُرِيقٌ إِلَّا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ ثُمَّ قَالَا لِكُلِّ بِطُرِيقٍ مِنْهُمْ إِنَّهُ قَدْ صَبّاً إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ وَجَائُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أَشْرَاكُ قَوْمِهِمْ لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ فَتُشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ فَإِنَّ قُوْمَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُمَا نَعَمُ ثُمٌّ إِنَّهُمَا قَرَّبًا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالَا لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُ قَلْدُ صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَلْخُلُوا فِي دِينِكَ وَجَائُوا بِدِينٍ مُبْتَذَعٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمُ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرْدَهُمْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى رَبِيعَةَ وَعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ

مِنْ أَنْ يَمْسَمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلَامَهُمْ فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ قَوْمُهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَٱسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ قَالَ فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ ثُمٌّ قَالَ لَا هَا اللَّهِ ايْمُ اللَّهِ إِذَنْ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْهِمَا وَلَا أُكَادُ قَوْمًا جَاوَرُونِي وَنَزَلُوا بِلَادِي وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ حَتَّى ٱدْعُوهُمْ فَٱسْأَلَهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولَانِ أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا وَأَحْسَنُتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي قَالَتُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَاهُمْ فَلَمَّا جَائَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِنْتُمُوهُ قَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌّ فَلَمَّا جَانُوهُ وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتُهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقُتُمْ فِيهِ قَوْمُكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَلِهِ الْأُمَمِ قَالَتُ فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْنَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطُحُ الْأَرْحَامَ وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الصَّعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا يَعُوفُ نَسَبَهُ وَصِدُقَهُ وَأَمَانَتُهُ وَعَفَاقَهُ فَلَحَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوحِّدَهُ وَنَعْلُدُهُ وَنغْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُولِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْآمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَخُسُنِ الْمِجَوَارِ وَالْكُفِّ عَنْ الْمَحَادِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنُ الْفَوَاحِشِ وَقُولِ الزُّودِ وَٱكُلِ مَالَ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ وَٱمْرَنَا أَنْ نَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشُولِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّيَامِ قَالَ فَعَلَّدَ عَلَيْهِ أَمُّورَ الْإِسْلَامِ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبُعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَعَبَدُنَا اللَّهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشُوكُ بِهِ شَيْئًا وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا وَٱخْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا فَعَدَا عَلَيْنَا قُوْمُنَا فَعَذَّبُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْ الْخَيَائِثِ فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْمَا إِلَى بَلَدِكَ وَاخْتُرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ وَرَجُوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنُ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ جَعُفَو ْ نَعُمْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ فَافْرَأُهُ عَلَى ۗ فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ كهيمص قَالَتْ فَبَكَى وَاللَّهِ النَّجَاشِيُّ خَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَنَهُ وَبَكَّتْ أَسَاقِفَتُهُ خَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ إِنَّ هَذَا وَاللَّهِ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ لَيَخُوُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ انْطَلِقَا فَوَاللَّهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا وَلَا أُكَادُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنُدِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَاللَّهِ لَٱنْبَنَتَهُمْ غَدًا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَصْرَاتَهُمْ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةً وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا قَالَ وَاللَّهِ

### هي مُنالِهَ امْرُون مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

لَّأُخْبِرَنَّهُ ٱنَّهُمْ يَزْعُمُونَ ٱنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ قَالَتْ ثُمَّ غَذَا عَلَيْهِ الْغَدَ فَقَالَ لَهُ ٱبُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْن مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا فَأَرْسِلُ الِيِّهِمْ فَاسْأَلُهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ قَالَتُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ قَالَتُ وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهُ فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلْكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ فِيهِ مَا قَالَ اللَّهُ وَمَا جَاءَ بِهِ نَيِئَّنا كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَوْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ قَالَتُ فَضَوَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا ثُمَّ قَالَ مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ فَتَنَاخَوَتُ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ فَقَالَ وَإِنْ نَخَرْتُمُ وَاللَّهِ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي وَالسُّيُومُ الْآمِنُونَ مَنْ سَبَكُمْ غُرِّمَ ثُمَّ مَنْ سَبَكُمْ غُرِّمَ فَمَ الْحِبُ أَنَّ لِي دَبُرًا ذَهَبًا وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمُ وَاللَّبُرُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْجَبَلُ رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا فَلا حَاجَةَ لَنَا بِهَا فَوَاللَّهِ مَا آخَذَ اللَّهُ مِنِّى الرِّشُوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي فَآخُذَ الرِّشُوَةَ فِيهِ وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ فَأَطِيقَهُمْ فِيهِ قَالَتْ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْن مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاثَا بِهِ وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارِ مَعَ خَيْرِ جَارٍ قَالَتُ فَوَاللَّهِ إِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْنِ حَزِنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَيَأْتِيَ رَجُلٌ لَا يَعُرِفُ مِنْ حَقِّنا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعُرِفُ مِنْهُ قَالَتْ وَسَارَ النَّجَاشِيُّ وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ النِّيلِ قَالَتْ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتَّى يَحْضُرَ وَقُعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِيَنَا بِالْخَبَرِ قَالَتْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ أَنَا قَالَتُ وَكَانَ مِنْ أَحُدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا قَالَتُ فَنَفَحُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتّى حَرَّجَ إِلَى نَاحِيَةِ النّيلِ الَّتِي بِهَا مُلْتَقَى الْقَوْمِ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ قَالَتْ وَدَعَوْنَا اللَّهَ لِلنَّجَاشِيِّ بالظُّهُورِ عَلَى عَدُوِّهِ وَالتَّمْكِينِ لَهُ فِي بَلَادِهِ وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرٌ الْحَبَشَةِ فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَيْرِ مَنْزِلٍ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَمَكَّةَ [صححه ابن خزيمة مختصرا (٢٢٦٠) قال شعيب: إسناده حسن]. [انظر: ٢٢٧٦٥].

(۱۷۴۰) ام المومنین حضرت امسلمہ ڈائٹو کے مروی ہے کہ جب ہم سرزین جش میں اتر ہے تو ہمیں '' نجاشی'' کی صورت میں ہہترین پڑوتی ملا، ہمیں دین کے حوالے سے اطمینان نصیب ہوا، ہم نے اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ ہمیں کوئی نہ ستاتا تا تقااور ہم کوئی نالپندیدہ بات نہ سنتے تھے، قریش کو جب اس کی خبر پنجی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ قریش کے دومضوط آدمیوں کو نا درو نایا ہوئی نایا ہوئی نسب سے زیادہ عمدہ اور قیتی چیز'' چڑا'' ثنار ہوتی نایا ہوئی انہوں نے بہت سا چڑا اکٹھا کیا اور نجائی کے ہرسر دار کے لئے بھی ہدیدا کٹھا کیا اور بیسب چیز میں عبداللہ بن ابی ربیعہ، اور عمرو بن العاص کے حوالے کر کے انہیں ساری بات سمجھائی اور کہا کہ نجاشی سے ان لوگوں کے حوالے سے کوئی بات

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظم

کرنے سے قبل ہزسر دارکواس کا ہدیہ پہنچا دینا، پھر نجاثی کی خدمت میں ہدایا وتحا نف پیش کرنا اور قبل اس کے کہ وہ ان لوگوں سے کوئی بات کرے، تم اس سے بید درخواست کرنا کہ انہیں تمہارے والہ کردے۔

بید دونوں مکہ مکرمہ نے نکل کر نجاثی کے پاس پہنچہ، اس وقت تک ہم بڑی بہترین رہائش اور بہترین پڑوسیوں کے درمیان رہ حقہ ان دونوں نے نجاثی سے کوئی بات کرنے سے پہلے اس کے ہر سر دار کوتھا نف دیئے اور ہرائی سے بہی کہا کہ شاہ حبشہ کے اس ملک میں ہمارے کچھ بیوتو ف لڑک آگے ہیں، جوابی قوم کے دین کوچھوڑ دیتے ہیں اور تہارے دین میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے ایک نیادین خودہ کا ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ لوگ، اب ہمیں اپنی میں داخل نہیں کے معموز لوگوں نے بھیجا ہے تا کہ ہم آئیس یہاں سے دائیں ہے جب نہ ہم بادشاہ سلامت سے ان کے متعلق گفتگو کو ہم کے بچھ معموز لوگوں نے بھیجا ہے تا کہ ہم آئیس یہاں سے دائیں سے دائیں ہے جب ہم بادشاہ سلامت سے ان کے متعلق گفتگو کوئیات چیت کے اپنیری نہیں ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کی قوم کی نئیس جارے دائی ہیں اور وہ اس پیزے بھی زیادہ واقف ہیں جو انہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں، کیونکہ ان کی تو می نگا ہیں ان سے نیادہ گہری ہیں اور وہ اس پیز سے بھی زیادہ واقف ہیں جو انہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں،

اس کے بعد ان دونوں نے نجاشی کی ضدمت میں اپنی طرف سے تھا کف پیش کیے جنہیں اس نے قبول کرلیا، پھر ان دونوں نے بعد ان دونوں نے نجاشی کی ضدمت میں اپنی طرف سے تھا کف پیش کیے جنہیں اس نے قبول کرلیا ، چواڑ میں دونوں نے ایک نیاد میں خودہ میں اور آپ جے نہ آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اور نے ایک نیاد میں خودہ میں ان کے باپ ، چھا اور خاندان والے شامل نہم جانتے ہیں ، اب ان کے سلسلے میں ان کی قوم کے پھی معززین نے ''جن میں ان کے باپ ، چھا اور خاندان والے شامل میں '' جمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تا کہ آپ افہیں ہمارے والد کر دیں کیونکہ ان کی تگا ہیں زیادہ گہری ہیں اور وہ اس چیز سے بھی ، خبر ہیں جوانہوں نے ان برعیب لگا ہے ہیں۔

اس وقت ان دونوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ ناپندیدہ چزیتی کہیں نجاثی ہماری بات سننے کے لئے تیار نہ ہو جائے ، ادھراس کے پاس موجود اس کے سرداروں نے بھی کہا بادشاہ سلامت! بیاوگ بچ کہدرہے ہیں ، ان کی قوم کی نگاہیں زیادہ گہری ہیں اوروہ اس چیز سے بھی باخبر ہیں جوانہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں ، اس لئے آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیجئے تا کہ یہ انہیں والیس ان کے شہراورقوم میں لے جا کیں ، اس پر نجاشی کو خصہ آپیا اوروہ کہنے لگانہیں ، بخدا! میں ایک ایسی قوم کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکی جنوں نے میرا پر وی جنا تبول کیا ، میرے ملک بیل آئی اوروہ روں پر جھے ترجیح دی ، میں پہلے انہیں بلاؤں گا اور ان سے اس چیز کے متعلق بوچھوں گا جو بید دونوں ان کے حوالے سے کہدرہے ہیں ، اگر وہ لوگ و لیے بی ہوں گا ورانہیں ان کے شہراور قوم میں وائیں بھی دوں گا اورانہیں ان کے شہراور قوم میں وائیں بھی دوں گا اورانہیں ان کے شہراور قوم میں وائیں بھی دوں گا اورانہیں ان کے شہراور قوم میں وائیں بھی دوں گا۔ اورا گرابیانہ ہواتو پھر میں انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا بلدا چھا پڑوی ہونے کا ثبوت پیش کروں گا۔

اس كے بعد نجاش نے پیغام جيج كر محاب كرام ( اللہ كا كو بلايا ، جب قاصد صحاب كرام اللہ كاك ياس آيا تو انہوں نے اسطے

### هي مُنالِهَ امْرُون شِيل يُنِيدُ مَرْمُ كُولُ اللهِ ال

ہو کرمشورہ کیا کہ بادشاہ کے پاس بنٹنج کر کیا کہا جائے؟ پھرانہوں نے آپس میں طے کرلیا کہ ہم وہی کہیں گے جوہم جانتے ہیں یا جو نبی طیائی نے ہمیں تھم دیا ہے، جو ہوگا سود یکھا جائے گا، چنا نچہ بید حضرات نجاشی کے پاس چلے گئے، نجاشی نے اپنے پاوریوں کو بھی بلالیا تھا اوروہ اس کے سامنے آسانی کتابیں اور صحیفے کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔

نجائی نے ان سے بوچھا کہ وہ کون ساویں ہے، جس کی خاطرتم نے اپنی قوم کے دین کوچھوڑا، نہ میرے دین میں واطل ہوئے اور نہ اقوام عالم میں سے کسی کا دین اختیار کیا؟ اس موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب بڑاٹھ نے کلام کیا اور فر مایا بادشاہ سلامت! ہم جا ہل لوگ تھے، بتوں کو بوج تھے، مروار کھاتے تھے، بدحیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ واریاں قور دیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برسلوکی کرتے تھے اور ہمارا طافقور ہمارے کر ورکو کھا جاتا تھا، ہم ای طرز زندگی پر چلتے رہے، جتی کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیٹی برکو بھیجا جس کے حسب نب ،صدق وامانت اور عشت و عصمت کو ہم جانے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کوایک بائے ،اس کی عبادت کر نے ،اور اس کے علاوہ پھروں اور ہتوں کو'' جنہیں ہمارے آباؤا جداد پوجا کرتے تھے'' کی عبادت چھوڑ دینے کی دعوت پیش کی' انہوں نے ہمیں بات ہیں جائی ، امانت کی اوا نیگی ،صلاری ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے ، جرام کا موں اور قبل و غارت گری سے نیچنے کا تھم دیا ، انہوں نے ہمیں باز کی کاموں سے کے ساتھ حسن سلوک کرنے ، جرام کا موں اور قبل و غارت گری ہوئی ہوئی ہمیں بات ہمیں ہمار نہوں نے ہمیں باز کی کاموں سے بیچنے ،جموٹ یو لئے ، بنا کہ انہوں کے ہمیں نماز ، زکو ہ اور روز کے کا موں سے بیچنے ،جموٹ یو لئے ، بنا کی مال ناحق کھانے اور پا کدام موروز میں نہر برکاری کی تہمت لگانے سے روکا ، انہوں نے ہمیں نماز ، زکو ہ اور روز کی ہوئی اخریاء ، مورف انہوں نے ہمیں نماز ، زکو ہوئی کی کاموں سے نہیں نماز ، زکو ہوئی ہوئی کر یہ ہماری کو میارہ اور کو کر اور کر مین ہماری کو جائم اور کو کر دیں ، اور کیلے جن گندی چزوں کو جرام اور طرح کی سرائیں و سے برگشتہ کرنے گئے تا کہ ہم دوبارہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجاشرو ح کر دیں ، اور پہلے جن گندی چزوں کو زمان جو بالم ہمیں تھے آئیں دوبارہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجاشرو ح کر دیں ، اور پہلے جن گندی چزوں کو زمانہ و بالم ہمیں گندی چزوں کو زمانہ بیاری تھے تھے ، ہم یو بائر میں و دین سے برگشتہ کرنے گئے تا کہ ہم دوبارہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجاشرو ح کر دیں ، اور پہلے جن گندی کیزوں کو زمانہ بیا ہم ہوئی شروع کر دیں ، اور پہلے جن گندی کو دل

جب انہوں نے ہم پر حدسے زیادہ ظلم شروع کر دیا اور ہمارے کیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کردیں ، اور ہمارے اور ہمارے دور اسے نکل کر آپ کے ملک میں آگئے ، ہم نے دوسروں پر ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر حاکل ہونے کیے تو ہم وہاں سے نکل کر آپ کے ملک میں آگئے ، ہم نے دوسروں پر آپ کو ترجی دی ، ہم نے آپ کی موجودگی اور با دشاہ سلامت! ہمیں امید ہے کہ آپ کی موجودگی میں ہم ظلم نہیں ہوگا۔
میں ہم ظلم نہیں ہوگا۔

نجاثی نے ان سے کہا کہ کیا اس پنجبر پراللہ کی طرف سے جو دئ آتی ہے، اس کا پھے حصہ آپ کو یاد ہے؟ حضرت جعفر ڈاٹٹؤ نے فر مایا جی ہاں! اس نے کہا کہ پھر مجھے وہ پڑھ کرسنا ہے، حصرت جعفر ڈاٹٹؤ نے اس نے سامنے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت فر مایا، بخدا! اسے من کرنجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی اس کے آنسوؤں سے تر ہوگئ، اس کے پادری پھی اتنا

### هي مُنظَا آخَةُ نَصْل يَنْ سُرَّمَ كُلُّ هُمُ كُلِّ مُنْ مُنظَا آخَةُ نَصْل يَنْ سُرِّمَ اللَّهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ

روئے کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے آسانی کتابوں کے نسخ بھی ان کے آنسوؤں سے تربتر ہوگئے، پھرنجا تی نے کہا بخدا! بیہ وہی کلام ہے جوموی پر بھی نازل ہوا تھا، اور ان دونوں کا منبع ایک ہی ہے، بیر کہدکر ان دونوں سے نفاطب ہوکر کہا کہتم دونوں چلے جاؤ، اللہ کی قتم! میں آئیں کسی صورت تمہارے حوالے ٹیس کروں گا۔

حضرت امسلمہ نظفی کہتی ہیں کہ جب وہ دونوں نجاشی کے دربارسے نکلے تو عمر و بن عاص نے کہا بخدا! کل میں نجاشی کے سامنے ان کاعیب بیان کر کے رہوں گا اوراس کے ذریعے ان کی جڑکاٹ کر چھنک دوں گا،عبداللہ بن ابی رہید، جو ہمارے معالم میں کچھزم تھا' کہنے لگا کہ ایسانہ کرنا ، کیونکہ اگر چہ یہ ہماری مخالف کررہے ہیں لیکن ہیں تو ہمارے ہی رشتہ وار،عمر و بن عاص نے کہا کہنیں ، میں نجاشی کو یہ بتا کر رہوں گا کہ بیلوگ حضرت عیسیٰ علیہ کو جی خدا کا بندہ کہتے ہیں۔

چنانچہا گطے دن آ کر عمرو بن عاص نے نجاثی سے کہا بادشاہ سلامت! بیلوگ حضرت عیسیٰ ملٹھا کے ہارے بردی سخت بات کہتے ہیں، اس لئے انہیں بلا کر حضرت عیسیٰ علیہ کے بارے ان کاعقیدہ وریافت کیجئے ، بادشاہ نے صحابہ کرام ﷺ کو پھر اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے بلا بھیجا، اس وقت ہمارے او پراس جیسی کوئی چیز ناز ل ندہوئی تھی۔

صحابہ کرام ﷺ مشورہ کے لئے تمتی ہوئے اور کہنے گئے کہ جب بادشاہ تم سے حضرت عینی علیا کے متعلق پو چھے گا تو تم کیا کہو گے؟ پھرانہوں نے یہ طے کرلیا کہ ہم ان کے متعلق وہی کہیں گے جواللہ نے فرمایا اور جو ہمارے نبی نے بتایا ہے، جو ہو گا سود یکھا جائے گا، چنا نچہ یہ طے کر کے وہ نجا تی کے پاس پہنچ گئے، نجا تی نے ان سے پو چھا کہ حضرت عینی علیا کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت جعفر ڈاٹھانے فرمایا کہ اس سلسلے میں ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے نبی ناٹھائے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اللہ نے حضرت مربم علیا گی طرف القاء کیا تھا جو کہ کواری اور کے بندے اللہ نے حضرت مربم علیا گی طرف القاء کیا تھا جو کہ کواری اور اپنی شرم و حیاء کی حفاظت کرنے والی تھیں ،اس پرنجا شی نے اپنا ہا تھوز مین کی طرف بڑھا کرایک ترکا اٹھایا اور کہنے لگا گر آپ نے جو پچھ کہا ہے، حضرت عیسی علیا اس سے اس جکے کی نبست بھی زیادہ نہیں ہیں ۔

جب نجاشی نے ہیں بات کمی تو بیاس کے اردگر دبیٹھے ہوئے سر داروں کو بہت بری تکی اور خصہ ہے ان کے زخروں سے آواز نکلئے تکی ، نجاشی نے کہا تہمیں بھتنا مرضی برا گئے ، بات سی ہے ہم لوگ جاؤ ، آئ سے تم اس ملک میں امن کے ساتھ رہو گے اور نئین مرتبہ کہا کہ جو شخص تہمیں برا بھلا کہے گا اے اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا ، مجھے یہ بات پہند نہیں کہ تم میں ہے کی کو تکلیف چہنچاؤں ، اگر چہاں کے توض مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے ، اور ان دونوں کو ان کے تھا نف اور ہدایا واپس کردو، بختا اللہ نے جب مجھے میری حکومت واپس لوٹائی تھی تو اس نے مجھے سے رشوت نہیں لیتھی کہ میں بھی اس کے معاطم میں رشوت لیتا پھروں اور اس نے لوگوں کو میرامطیع نہیں بنایا کہ اس کے معاطم میں لوگوں کی اطاعت کرتا پھروں۔

حضرت امسلمہ ﷺ فرماتی ہیں کہاس کے بعدان دونوں کودہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا گیااور وہ جوبھی ہدایا لے کر آئے تھے، دوسب انہیں واپس لوٹا دیئے گئے،اور ہم نجاشی کے ملک میں بہترین گھر اور بہترین پڑوس کے ساتھ زندگی گذارت

### هي مُنالِهَ مُن شَالِهِ وَمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنِلِّ اللَّهُ مُلِّالِمُ لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

رہے،اس دوران کسی نے نجاثی کے ملک پر حملہ کردیا،اس وقت جمیں انتہائی غم وافسوس ہوااور جمیں بیاندیشہ ہوا کہ کہیں وہ حملہ آ در نجاشی پر غالب ہی نہ آ جائے،اور نجاشی کی جگہ ایک ایسا آ دمی برسرافتذار آ جائے جو ہمارے حقوق کا اس طرح خیال نہ رکھے چینے نجاشی رکھتا تھا۔

بہر حال! نجاشی جنگ کے لئے روانہ ہوا، دونوں لشکروں کے درمیان دریائے نیل کی چوڑائی حائل تھی ،اس وقت صحابہ کرام وہ تھانے نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کی جنگ میں حاضر ہوکر ان کی خبر ہمارے پاس کون لائے گا؟ حضرت زبیر دلائٹ ''د جواس وقت ہم میں سب سے کسن تھے'' نے اپنے آپ کو پیش کیا، لوگوں نے انہیں ایک مشکیزہ بھلا کردے دیا، وہ انہوں نے اپنے سینے پر لفکالیا اور اس کے اور تیرنے گئے، یہاں تک کمنیل کے اس کنارے کی طرف نکل گئے جہاں دونوں لشکرصف آراء ہے۔

حضرت زبیر ر اللغؤوہاں پہنچ کر سارے صالات کا جائزہ لیتے رہے، اور ہم نجاشی کے مق میں اللہ سے یہ دعاء کرتے رہے کہ اسے اس کے وثمن پرغلبہ نعیب ہو، اور وہ اپنے ملک میں حکمرانی پر فائز رہے، اور اہل حبشہ کانظم ونت آپ آتھ میں رہے، کیونکہ ہمیں اس کے پاس بہترین ٹھکانہ نعیب تھا، یہاں تک کہ ہم نہی علیظا کے پاس واپس آ گئے، اس وقت آپ تُلَقِيْقِ آمکہ مرمہ میں ہی تھے۔

### 

# حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ اللَّهِ بْنِ عَفْرٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

( ١٧٤١ ) حَلَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَلَّتَنِي أَبِي عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَاءَ بِالرُّطَبِ [صححه البحاري (٤٤٠) ومسلم (٢٠٤٣)].

(۱۷۲۱) حضرت عبدالله بن جعفر بناف فرمات میں کہ میں نے نبی عیام کور مجبور کے ساتھ کلڑی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٧٤٢ ) حَلَثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَو لِابْنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَٱنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فَحُمَلَنَا وَتَوْرَكُكَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا وَٱنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ فَعُمْ فَلَا وَتُرَكُكَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا وَٱنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَعَمُ فَحَمَلَنَا وَتَرَكُكَ وَصححه المحارى (٣٠٨٣)، ومسلم (٢٤٢٧)].

(۱۷۴۲) ایک مرتبه حضرت عبدالله بن جعفر تا این نے حضرت عبدالله بن زبیر الافتات کہا کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ بین، آپ ادر حضرت ابن عباس تا کا نبی طابقات مولی تھی؟ انہوں نے فریایا ہاں! نبی طابقانے ہمیں اٹھا لیا تھا اور آپ کو چھوڑ دیا تھا۔

( ١٧٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ مُورِّقِ الْعِمْحِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ جَعْفَو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَوٍ تُلُقِّى بِالصِّبْيَانِ مِنْ آهُلِ بَيْتِهِ قَالَ وَإِنَّهُ قَدِمَ مَرَّةً مِنْ سَفَوٍ قَالَ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ قَالَ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَى فَاطِمَةً إِمَّا حَسَنٍ وَإِمَّا حُسَيْنٍ قَارُوهَهُ خَلْفَهُ قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَةٍ [صححه مسلم (٢٤٢٨) وابودائود: ٣٦٥، وابن ماحه ٣٧٧٣].

(۱۷۳۳) حفرت عبداللہ بن جعفر تا اللہ بیت کے بچوں سے ماروی ہے کہ نی ملیجا جب بھی کسی سفرے واپس آتے تو اپنے اہل بیت کے بچوں سے ملاقات فرماتے ، ایک مرتبہ نبی ملیکا سفرے واپس تشریف لائے ، سب سے پہلے جھے نبی ملیجا کے سامنے پیش کیا گیا ، نبی ملیجا نے جھے اٹھالیا، بھر حضرت فاطمہ بیجا کے کسی صاحبز اوے حضرت امام حسن ڈاٹٹویا امام حسین ڈاٹٹویا کا کم سام کی ملیجا نے آئیس اس میں مائٹویا کا مارے بھی بھالیا، اس طرح ہم ایک سواری پرتین آدمی سوار ہوکر مدینہ منورہ میں واض ہوئے۔

( ١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ فَهُمٍ قَالَ وَأَظُنُّهُ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ وَأَظُنُّهُ

### هي مُنالِهَ آخِينَ بْل يَيْتِ مِنْ الْفِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

حِجَازِيًّا أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جَعْفَر يُحَدِّثُ ابْنَ الزَّبْيْرِ وَقَدْ نُحِزَتُ لِلْقَوْمِ جَزُورٌ أَوْ بَعِيرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْمَ يَقُولُ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْمَ يَقُولُ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْمَ يَقُولُ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ

الظُّهُرِ [صححه الحاكم (١١/٤). قال الألباني ضعيف (ابن ماجة: ٣٣٠٨)]. [انظر: ٢٥٧، ١٧٥٩]

(۱۷۴۳) ایک مرتبه ایک اونٹ ذخ ہوا تو حضرت عبداللہ بن جعفر ٹھٹانے حضرت ابن زبیر ٹھٹاسے فرمایا کہ انہوں نے ایک موقع پر نبی ملیکا کو'' جبکہ لوگ نبی ملیکا کے ماشنے گوشت لاکر پیش کررہے تھے'' فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین گوشت پشت کا ہوتا ہے۔

( ١٧٤٥) حَدَّثَنَا يَوِيدُ ٱلْبَآنَا مَهُدِئُ بُنُ مُيْمُونِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي يَعْفُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ( ح) وَحَدَّثَنَا بَهْوْ وَعَفَّانُ فَالَا حَدَّثَنَا مُهْدِئٌ حَدَّثَنَا مُحَسَّدُ بْنُ آبِي يَعْفُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مُولَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ آرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ حَلْفَهُ فَاسَرَ إِلَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ مَا اسْتَتَوَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُخْبِرُ بِهِ أَحَدًا أَبَدًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ مَا اسْتَتَوَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَكُ أَوْ حَائِشُ نَخُولُ فَلَدَخَلَ يَوْمًا حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ قَلْ آتَاهُ فَجَرْجَرَ وَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ قَالَ بَهُ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ فَجَرْجَرَ وَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ قَالَ بَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَيَقُلُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَيَفُونُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَيُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هُو لِي يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَيُولُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكُهَا اللَّهُ إِنَّهُ شَكًا إِلَى آلَكَ تُجِيعُهُ وَتُولُونَهُ وَلَولَهُ اللَّهُ إِنَّهُ شَكًا إِلَى آلَكَ تُجِيعُهُ وَتُمْولُهُ أَلَى اللَّهُ وَلَا لَكَ تُجِيعُهُ وَتُمْولُولَ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا لَهُ وَلَوْلَ الْمَا لَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ شَكًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَالْ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

(٣٤٢) وابن خزيمة (٥٣) وابن حبان (١٤١١)]. [انظر: ١٧٥٤]

(۱۷۵۵) حضرت عبدالله بن جعفر رقال ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیا نے جھے اپنی سواری پر بھایا اور میرے ساتھ سرگوشی میں ایسی بات کی جو میں کہی کو بھی نہیں بتاؤں گا ،اور نی طیا کی عادت تھی کہ تضاء حاجت کے موقع پر کسی او نجی عارت یا درختوں کے جینڈی آئر میں ہوجائے تھے، ایک دن نبی طیا کسی انصاری کے باغ میں واغل ہوئے ،اچا تک ایک اون آ کے باغ میں واغل ہوئے ،اپ کہ رپر اور سرکے اونٹ آیا اور آپ می طیا نے اس کی کمر پر اور سرکے بیات کی تعمیل میں اور نسی کی ایسی کہ میں انسان کی آئھوں میں آنسو تھے، نبی طیا نے اس کی کمر پر اور سرک بی بھیلے جھے پر ہاتھ چھیرا جس سے وہ پر سکون ہوگیا، چر نبی طیا نے فرمایا کیا کہ اس جا تو رک بادے میں ''جو اللہ نے تنہاری میکیت نوجوان آگے برحا اور کے بادے میں ''جو اللہ نے تنہاری میکیت میں کردیا ہے'' اللہ سے وی ترین میں میں جھے ہوگا ہے کہم اسے بھوکار کھتے ہواور اس سے محنت و مشقت کا کا م زیادہ میں کہ جو۔

( ١٧٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعِ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ فَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### هي مُنالاً المَّذِينَ لِيَسِومَ وَ الْحِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

يَتَخَتُّمُ فِي يَمِينِهِ [قال الألباني: صحبح (الترمذي: ١٧٤٤ النسائي: ١٧٥٨)]. [انظر: ٥٥٥]

(۲۲ ما) حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن آئی رافع کود یکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ میں انگوشی پہن رکھی ہے میں فیان سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر ڈاٹٹو کودائیں ہاتھ میں انگوشی پہنے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے بقول نبی علیہ بھی دائیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

- (۱۷٤٧) حَدَّتُنَا رَوُحٌ حَدَّتُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعِ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةً بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَوْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَارَتِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَوْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَارَتِهِ فَلْكَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ [صححه أبن خزيمة (١٠٣٣) قال الألناني: ضعيف (أبوداود: ١٠٣٣) النسائي: ٢٠/٣] النظر: ٢٠/٣]
- (۱۷۴۷) حفرت عبداللہ بن جعفر بیٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالِيَّةِ ان ارشاد فر مايا جس شخص کونماز ميں شک ہو جائے ،اسے جاہئے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہوکے دو محبد ہے کر لیے۔
- (١٧٤٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَيَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الْآسُودِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ أَمْ كِلَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَمْ كِلَابٍ يُحَدَّمُنَا ذِى الْجَنَاحَيْنِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ فَيْقَالُ لَهُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُقَالُ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ [قال شعيب: حسن نغيره].
- (۱۷۲۸) حفرت عبدالله بن جعفر بي الله عمروى ب كه جناب رسول الله فالله ويصلح الرادفر ما ياجب كم تحف كو چينك آسة لوه و الحمد لله كم، شفة والا "يو حمك الله" كم اور چينك والا يحر" يهديكم الله ويصلح بالكم" كم \_
- ( ١٧٤٩) حَدَّثَنَا نَصُرُ بْنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَمْفَرِ أَنَّهُ قال إِنَّ آخِرَ مَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي إِخْدَى يَدَيْهِ رُطَبَاتٌ وَفِى الْأَخَرى قِثْنَاءٌ وَهُوَ يَأَكُلُ مِنْ هَذِهِ وَيَعَضَّ مِنْ هَذِهِ وَقَالَ إِنَّ أَطْيَبَ الشَّاةِ لَحْمُ الظَّهْرِ [اسناده ضعيف حداً].
- (۱۷۳۹) حضرت عبداللدین جعفر منافظ سے مروی ہے کہ نبی علیا کی آخری کیفیت جویس نے دیکھی، وہ یقی کہ آپ تالیا کے ایک ہاتھ میں تر مجبور کیا تے اور اُس سے کلڑی کا تے اور فرمایا کہ بہترین گوشت بیشترین گوشترین کردند کر
- ( ١٧٥٠) حَدَّنَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّنَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعَدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ وَقَالَ فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوْ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفُرٌ فَإِنْ قَتِلَ أَوْ اسْتُشْهِدَ فَآمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً فَلَقُوا الْعَدُوّ

### هي مُناهَامَةُ فَيْلَ بِيَوْمَ أَنْ فَالْفِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مُسْتَدَالَ فِي طَالِب

فَأَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ ثُمَّ آخَذَ الرَّايَةَ جَعُفَرٌ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ ثُمَّ آخَذَ الرَّايَةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَى خَبَرُهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَنْ الْعَدُو وَإِنَّ زَيْدًا آخَذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَوْ السَّشُهِدَ ثُمَّ آخَذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَوْ السَّشُهِدَ ثُمَّ آخَذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَوْ السَّشُهِدَ ثُمَّ آخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَنُ الْوَلِيدِ فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ إِنْحُوانِكُمْ لَقُوا الْعَدُو وَإِنَّ زَيْدًا آخُذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ أَوْ السَّشُهِدَ ثُمَّ آخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَاثًا أَنْ يَأْتِيهُمْ فُهُ اللَّهُ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيُومِ أَوْ غَلِو الْمُعُوالِي النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوا لِي النَّيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۷۵۰) حضرت عبداللہ بن جعفر طائبوئے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ایک تشکرروانہ فرمایا جس کا امیر حضرت زید بن حارثہ رفائیؤ کو مقرر فرمایا ، ان کی شہادت کی صورت میں حضرت جعفر طائبوؤ کو اور ان کی شہادت کی صورت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ طائبوؤ کو مقرر فرمایا ، وشمن سے آ منا سامنا ہوا ، حضرت زید بن حارثہ والتی نئے جھنڈ اہاتھ میں پکڑ کراس ہے جگری سے جنگ کی کہ شہید ہوگئے ، پھر حضرت جعفر طائبوؤ نے جھنڈ اہاتھ میں لے کر قبال شروع کی لیکن وہ بھی شہید ہوگئے ، پھر حضرت خالد بن ولید طائبوؤ نے جھنڈ ااپنے ہاتھ رواحہ طاحہ فرمائی ۔

میں لبا اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطاح فرمائی ۔

میں لبا اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطاح فرمائی ۔

نی پایشا کو جب اُبی واقعہ کی خبر کی تو آپ تَالِیُنظِ لوگوں کے پاس تشریف لائے ، اللہ کی حمد و ثناء کی اور فر مایا تہمارے بھا کیوں کا دختن ہے آمنا سامنا ہوا ، زید ٹاٹٹؤ نے جھنڈ ا کپار گرفتال شروع کیا اور شہید ہوگئے ، ان کے بعد جعفر بن ابی طالب ٹٹاٹؤ نے جھنڈ ا کپار کر جنگ شروع کی اور وہ بھی شہید ہوگئے ، کھر عبداللہ بن رواحہ ٹاٹٹؤ نے جھنڈ ا تھا ما اور قبال شروع کیا لیکن وہ بھی شہید ہوگئے ، اس کے بعد اللہ کی تو اللہ تعالیٰ نے شہید ہوگئے ، اس کے بعد اللہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنیں فتح عظام فرمائی۔

پھرتین دن بعد ٹی طیا حضرت جعفر ڈھٹٹ کے الل خانہ کے پاس تشریف لائے اور فر مایا کہ آئ کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، میرے دونوں بھیبوں کو میرے پاس لاؤ، ہمیں نی طیا کے پاس لایا گیا، ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے، نی طیا نے نائی کو ہلانے کے لئے تھم دیا، اس نے آ کر ہمارے سرمونڈے، پھرفر مایا ان میں سے محد تو ہمارے بچا ابوطالب کے مشابہ هي مُنالا اَفَانَ بْنَ يَسْتُوا الْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل

ہے، اورعبدالله صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہے، پھرنی طین نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعاء فرمانی کدا ۔ اللہ اجعفر کے اللّی خاندگواس کائم البدل عطاء فرما، اورعبداللہ کے داکسی ہاتھ کے معالم میں برکت عطاء فرما، بیدعاء نی طین نے تین مرتبہ فرمانی ۔ اللّی خاندگواس کائم البدل عظام اللہ کے دریا میں اللہ کے داکسی ان پر نقر و ایک دریاس جاری داند دیئے میں دنیا واقت خرصا میں ان بچوں کاسر پرست ہوں۔

(۱۷۵۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ حِينَ قُتِلَ قَالَ النَّيِّىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا قَقَدُ أَتَاهُمُ أَمُوُ يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَتَاهُمْ مَا يَشُغَلُهُمْ [قال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن (أبوداود: ٣١٣، ابن ماجة: ١٦١، الترمذي: ٩٩٨)].

(۱۷۵۱) حضرت عبداللہ بن جعفر نظائب مروی ہے کہ جب حضرت جعفر ڈٹائٹ کی شہادت کی خبر آئی تو نبی ﷺ نے فر مایا آل جعفر کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ انہیں ایسی خبر سننے کولل ہے جس میں انہیں کسی کام کا ہوش نہیں ہے۔

(١٧٥٢) حَذَّتَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ حُرِّيْجٍ ٱخْبَرَيْى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعِ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ ٱخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِى صَكَرِيهِ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ إِنظر: ١٧٤٧].

( ١٧٥٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ [راحع: ١٧٤٧].

(۱۷۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٥٤) حَذَّتُنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّقَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ آبِي يَعْفُوبَ يُحَدَّثُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَتُهُ وَأَرْدَفَنِي حَلْفَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَتُهُ وَأَرْدَفَنِي حَلْفَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَاهُ وَسَدَّمَ فَلَا مَرَادَ فِيهِ هَدَفُ يَسْتَتِرُ بِهِ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ فَدَحَلَ حَائِطًا لِرَجُلِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَرَعَمَ اللَّهُ فَلَنَّالَ رَسُولُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْوَاهُ وَسَرَاتُهُ فَسَكَنَ فَقَالَ عَنْ رَبُّ هَذَا الْمُجَمَلِ فَجَاءَ شَابٌ مِنْ الْأَنْصَادِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عِيهُ وَلَكُو بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عِيهُ وَلَكُو اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عِلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عِلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عِلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عِلَى مَلْكُكُ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَاكَ إِلَى وَرَعَمَ آتُكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِئُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَمْ عَلَى مَلَّكُكُ اللَّهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى مَلْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا فَإِنَّهُ شَكَاكَ إِلَى وَرَعَمَ آتُكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِئُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْمُ وَلَوْلُولُوا فَقَصْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى مَلْكُولُوا فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

### هي مُنالِهَ آهُرِيْ مُنَالِيَ طَالِب اللهِ مُنْ مُنَالِقُ طَالِب اللهِ مُسْتَكَالَ الْفُطَالِب اللهِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ حَتَّى ٱلْقَى اللَّهَ [راجع: ٥٤٧].

(۱۷۵۳) حضرت عبداللہ بن جعفر رفاقی ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی بلیٹھا ہے نیچر پرسوار ہوئے اور بجھے اپنے پیچھے اپی سواری پر بھالیا اور نبی علیٹا کی عادت تھی کہ قضاء عاجت کے موقع پر کسی او نجی عمارت یا درخوں کے جھنڈی آٹر میں ہوجاتے تھے، ایک دن نبی علیٹا کسی افساری کے باغ میں داخل ہوئے اگا ، اس وقت اس کی کمر پر اور سر کے پچھلے جھے پر ہاتھ پھرا جس سے وہ پرسکون ہوگیا، پھر نبی علیٹا کسی آئھوں میں آفسو تھے، نبی علیٹا ن اس کی کمر پر اور سر کے پچھلے جھے پر ہاتھ پھرا جس سے وہ پرسکون ہوگیا، پھر نبی علیٹا فر مایا کہ اس وفت کا مالک کون ہے؟ بیمن کر ایک افساری نو جوان آگے بڑھا اور کہنے لگایا رسول اللہ! بیم میرا اونٹ ہے فر مایا کہ اس جانور میں' جواللہ نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے' اللہ سے ڈر تے نہیں ، یہ جھے شکایت کر رہا ہے کہ آم اسے بھوکا رکھتے ہوا ور اس سے محنت و مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو، پھر نبی علیٹھا باغ میں گئے اور قضاءِ حاجت فر مائی ، پھر وضوکر کے واپس آئے تو پائی کے قطرات آپ من میں ہے اور میں اور بہ ساتھ ہو، پھر نبی علیٹھا باغ میں گئے اور قضاءِ حاجت فر مائی ، پھر وہ وہ کہ بات اصرار کیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں نبی علیٹھا کار از وافتان نہیں کروں گا بہال تک کہ اللہ سے جا ملوں۔

العال ين رون و يهان من داست عب ول( ١٧٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ

بُنَ جَعْفَو كَانَ يَتَنَحَّتُمُ فِي يَمِينِهِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَحَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَرَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَحَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَرَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَحَّمُ فِي يَمِينِهِ وَرَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَحَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَرَعَمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَحَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَرَاحِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَحَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَرَعَمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَحَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَرَعَمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَحَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَرَاحِهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَرَعَمَ أَنَّ النَّذِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَالْمَعِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ عَلَيْهُ وَالْمَعِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْكُوالَ عَلَيْكُوالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُوالَ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَالْمُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمَعُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ

( ١٧٥٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ الْحِجَازِ قَالَ شَهِدُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَحُزُّ اللَّحْمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحُمُ الظَّهُرِ

(۱۷۵۲) تجاز کے ایک شخ کہتے ہیں کہ میں مردافہ میں حفرت عبداللہ بن زبیر ٹلٹٹواور حفرت عبداللہ بن جعفر ٹلٹٹا کے ساتھ موجود تھا، حفرت ابن زبیر ٹلٹٹو گوشت کے فکڑے کاٹ کاٹ کر حفرت عبداللہ ٹلٹٹو کو دے رہے تھے، حضرت عبداللہ کہنے کے کہ میں نے نبی فایش کو بدقر ماتے ہوئے ساہے کہ پیشت کا گوشت بہترین ہوتا ہے۔

(١٧٥٧) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَجَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي حَكِيمٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْغِى لِنَبِيِّ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُن مَنِّى إِعَالَ شعيب: صحيح إسناده حسن].

رے الا معرب عبدالله بن جعفر اللظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاللظ نے ارشاد فرمایا کسی نبی کے لئے بید مناسب نبیل

هي مُنالهَ المَّرُن بُل بِيَدِ مَتَّكِم اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

ہے کہ یوں کہے کہ میں حظرت یونس طائی ہیں متی سے بہتر ہوں۔

( ١٧٥٧م ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَنَاه هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ مِثْلُهُ

(۱۷۵۷م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٥٨ ) حَدَّقْنَا يَغْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ غُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ أَبِيهِ عُرُوةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُرْتُ أَنْ أُبُشِّرَ خَدِيجَةَ بِيَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [قال شعب: صحيح إسناده حسن، احرحه ابويعلى: ٢٧٩٥].

(۱۷۵۸) حضرت عبداللہ بن جعفر فائلنے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فائلی نے ارشاد فر مایا مجھے عم دیا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ فائلنا کو جنت میں لکڑی کے بنے ہوئے ایک ایسے کیل کی خوشخری دول جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور نہ بی کسی فتم کا تعب۔

( ١٧٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي مِسْعٌ عَنْ شَيْحٍ مِنْ فَهُمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ حَعْفَوٍ قَالَ أَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا الْقَوْمُ يُلِقُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَعْلِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْلِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْلِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا أَلْلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَعْلِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْدِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَالُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُولُولُولُولُولُ اللَّ

(۱۷۵۹) (ایک مرتبه ایک اونٹ ذرخ ہوا تو) حضرت عبدالله بن جعفر ﷺ نے فرمایا که انہوں نے ایک موقع پر نبی ﷺ کو' جبکه لوگ نبی علیہؓ کے سامنے گوشت لا کرچیش کررہے تھے'' فرماتے ہوئے ستاہے کہ بہترین گوشت پیشت کا ہوتا ہے۔

( ١٧٦٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ حَالِدِ ابْنِ سَارَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَوْ قَالَ لَوْ رَأَيْتَنِي وَقُشْمَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَى عَبَّاسٍ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ إِذْ مَوَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَى قَصَعَلَهُ وَرَائَهُ وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَى فَقَالَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَى قَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لِقُحْمَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَى فَجَعَلَهُ وَرَائَهُ وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَبُ إِلَى عَبَّسٍ مِنْ قَنْمَ فَمَا اسْتَحَى مِنْ عَمِّهِ أَنْ حَمَلَ فَنْمًا وَتَوَكَهُ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِى ثَلَاثًا وقَالَ كُلَّمَا مَسَحَ عَلَى رَأْسِى ثَلَاثًا وقَالَ كُلَّمَا مَسَحَ اللَّهُ أَخْلُهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَيْرِ اللّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَيْرِ وَلَكُ أَنْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَيْرِ وَرَاسُولُهُ بِالْحَيْرِ وَاللّهُ إِلَى اللّهُ أَعْلَمُ بِالْحَيْرِ وَرَاسُولُهُ بِالْحَيْرِ قَالَ أَبْحَلُ [الرّاح حه النسائى في عمل اليوم والليلة: ١٠٦١].

(۲۷۰) حضرت عبداً للله بن جعفر رفاق فرماتے ہیں کاش اتم نے اس وقت مجھے اور حضرت عباس والنظ کے دو پیٹو رقتم اور عبیدالله کو یکھا ہوتا جب کہ ہم بچآ بیس میں کھیل رہے تھے، کہ ہی علیہ کا پہلے سواری پروہاں سے گذرہوا، نی علیہ نے فرمایا اس بچاک النظ کر مجھے بھا لیا، جبکہ حضرت اٹھا کر مجھے اپنے آگے بھالیا، بھرقتم کو یکڑا نے کے لئے کہا اور انہیں اپنے چیچے بھا لیا، جبکہ حضرت عباس والنظ کی نظروں میں کوئی عار محسوس نہ بوئی کا بھیل کو اپنے کا بھیا ہے اس معاطے میں کوئی عار محسوس نہ بوئی کہ آپٹی کا بھیل کوئی عار محسوس نہ بوئی کہ آپٹی کا بھیل کی بھیل کوئی عار محسوس نہ بوئی کہ آپٹی کی ایکٹی کے ایکٹی کوئی کا محسوس نہ بوئی کہ آپٹی کے اپنے بھیل کوئی عار محسوس نہ بوئی کہ آپٹی کے اپنے بھیل کوئی عار محسوس نہ بوئی کے کہ اپنے بھیل کوئی عار محسوس نہ بوئی کے کہ اپنے بھیل کوئی عار محسوس نہ بوئی کے کہ اپنے بھیل کوئی عار محسوس نے بوئی کے کہ اپنے بھیل کوئی کے کہ بوئی کے کہ بوئی کے کہ بھیل کوئی کے کہ کہ بھیل کوئی کے کہ بوئی کے کہ کہ بھیل کوئی کے کہ بھیل کے کہ بھیل کوئی کے کہ بھیل کے کہ بھیل کوئی کے کہ بھیل کوئی کے کہ بھیل کوئی کے کہ بھیل کے کہ بھیل کے کہ بھیل کوئی کے کہ بھیل کوئی کے کہ بھیل کے کہ بھیل کے کہ بھیل کے کہ بھیل کوئی کے کہ بھیل کے کہ بھیل کوئی کے کہ بھیل کے کہ بھیل کے کہ بھیل کوئی کے کہ بھیل کی کہ بھیل کے کہ بھیل کوئی کے کہ بھیل کے کہ

پھر نی علیجانے تین مرتبہ میرے سر پر ہاتھ پھیرااور فرمایا اے اللہ! جعفر کا اس کی اولاً د کے لئے کوئی نتم البدل عطاء فرما،

راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ تم کا کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ شہید ہوگئے، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کارسول ہی خیر کو بہتر طور پر جانتے ہیں، انہوں نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔

(١٧٦١) حَكَثَنَا رَوُحٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُسَافِعِ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةً أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلّمُ [راحع: ١٧٤٧].

(١٧٦) حصرت عبدالله بن جعفر ﷺ مروى ہے كہ جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي ارشاد فر مايا جس شخص كونماز ميں شك ہو جائے ،اے چاہئے كدوه سلام چيسرنے كے بعد مهوكے دو تجدے كرلے۔

(أ ١٧٦٢) حَكَّتُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَكَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ آبِي رَافِع عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرِ آلَّهُ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ لَهَا إِذَا دَحَلَ بِكِ فَقُولِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعُرْشِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ لَهَا إِذَا دَحَلَ بِكِ فَقُولِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَرْيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَزَعَمَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ آمُرٌ قَالَ هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ آمُرٌ قَالَ هَذَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ آمُرٌ قَالَ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ آمُرٌ قَالَ هَذَا

(۱۷ ۲۲) حضرت عبداللہ بن جعفر رہ ہے کہ ایس سے معقول ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبز ادی کا نکاح تھائی بن یوسف سے کر دیا اور اس سے فر مایا کہ جب وہ تہبارے پاس آئے تو تم یوں کہدلینا،اللہ کے علاوہ کو کی معبود نہیں، وہ برد بار اور تن ہے،اللہ جو عرشِ عظیم کارب ہے، ہرعیب سے پاک ہے،تمام تعریفیس اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ان فریالی نی مالیم کو جد کو کی بریشانی الرق ہوتی تھی تو آئے بیانی پی کھیات کہتے تھے، جماد کہتے ہیں کہ میرا گمان

اورفر مایا کہ نی ملی کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آ پٹاٹیٹی بھی کہی کھمات کتے تھے، حماد کتے ہیں کہ میرا گمان ے کرراوی نے دیھی کہا کہ تجاج ان تک کافی تہیں سکا۔

مُنْلِكًا المَّذِينَ فِي يَعْدِم وَمُ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِلْمِلْمِلِي مِلْمِي مِلْمِ

#### مسند آل عباس

### حديث الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْاللَّهِ حضرت عباس طالطة كي مرويات

(١٧٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَاوِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمُّكَ أَبُو طَالِبٍ كَانَ يَخُوطُكَ وَيَنْفَعُكَ قَالَ إِنَّهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ النَّارِ وَلُوْلَا أَنَا كَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ [صححه البحاري (٦٢٠٨)، ومسلم (٢٠٩)]: [انظر: ١٧٦٨،

( ١٢ ١٢) ايك مرتبه حفرت عباس وللفؤخ بار كاورسالت ميس عرض كيايا رسول الله! آب ك جي خواجه ابوطالب آپ كاببت دفاع کیا کرتے تھے، آپ کی دجہ ہے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا وہ جہنم کے اوپر والے ھے میں ہیں،اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔

( ١٧٦٤) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجُهِهِ وَكَفَّيْهِ ر مرار المرار و المر

٥٨٥، الترمذي: ٢٧٢، النسائي: ٢٠٨/٢ و ٢١٠)]. [انظر: ١٧٦٥، ١٧٦٩، ١٧٨١]

(١٤٦٣) حضرت عباس فتلو عصروى م كه جناب رسول الله مكافية أنه ارشاد فرمايا جب انسان مجده كرتا بي قواس كے ساتھ سات بڈیال مجدہ کرتی ہیں، چمرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور دونوں گفتھ۔

( ١٧٦٥) حَلَقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَةٍ عَنْ يَزِيلَهُ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ [إسناده كالذي قبله].

(۱۷۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْمٍ حَدَّثَنَا حَاتِمْ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَغِيرَةً حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَوَاسِمِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

هُيْ مُنْ الْمَامِينُ فِي الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمُنْ الْمِيْنِ الْمِيْ الْمُنْ الْمِيْنِ الْمُنْ ِ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمِلْمِلْ لِلْمُنْ لِلْ

عَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا عَمُّكَ كَبِرَتْ سِنِّى وَاقْتُرَبَ أَجَلِى فَعَلَّمْنِى شَيْنًا يَنْفَعُنِى اللَّهُ بِهِ قَالَ يَا عَبَّاسُ أَنْتَ عَمِّى وَلَا أُغْنِى عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَلَكِنْ سَلُ وَالْعَنِيَةِ فِي اللَّهُ يَا يَنْفَعُنِى اللَّهُ بِهِ قَالَ يَا عَبَّاسُ أَنْتَ عَمِّى وَلَا أُغْنِى عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَلَكِنْ سَلُ وَبَلِكَ الْعَرْدِ الْعَرْدِ الْعَرْدِ الْعَرْدِ الْعَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللِّ اللللللِّهُ الللل

(١٧٦٧) عُدَّنَا رَوْحٌ حَدَّنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشْيُرِيُّ حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ حَدَّثِنِي رَحُلٌ مِنُ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ وَالْمَعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّسِ فَحَسَرَهُ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَبَّسٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ عَبَّسٍ أَن عَمَّلَ اللَّهِ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا عَمُّكَ قَدْ كَبِرَتُ سِنِّي فَذَكرَ مَنْ أَبِيهِ عَبَّسٍ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا عَمُّكَ قَدْ كَبِرَتُ سِنِّي فَذَكرَ مَنْ اللَّهِ أَنَا عَمُّكَ قَدْ كَبِرَتُ سِنِّي فَذَكرَ مَنْ وَلَا اللَّهِ أَنَا عَمُّكُ وَاللَّهِ أَنَا عَمْلُكُ وَاللَّهِ أَنَا عَمْلُكُ وَاللَّهِ أَنَا عَمْلُكُ وَاللَّهِ أَنْ عَلْمَ لَا لِللَّهِ أَنَا عَمْلُكُ وَلَا اللَّهِ أَنْ عَمْلُكُ وَلَا اللَّهِ أَنِّ عَلَى اللَّهِ أَنْ عَلَى اللَّهِ أَنْ عَلَى اللَّهِ فَعَلْتُ مِنْ عَبْدِ الْمُعَلِّلِ عَلَى اللَّهِ فَعَلْمُ عَبْرَالُ اللَّهِ أَلَّهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَقُلْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَبُلُولُ اللَّهِ عَبْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَبْلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعِلْمِ الللّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَمُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(١٤٦٤) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنُ عَبُد اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبُد اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبُد الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ بُنِ عَبْد الْمُطَلِبِ قَالَ قَلْتُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْصَاحٍ مِنُ النَّارِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ فِي الذَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ الراحع: ١٧٦٣].

ر (۱۷۱۸) ایک مرتبه حضرت عباس طافت بارگا و رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! آپ کے پچاخواجہ ابوطالب آپ کا بہت دفاع کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں کیافا کدہ ہوا؟ فرمایا وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے ٹیلے طبقے میں ہوتے۔

( ١٧٦٥) حَلَّكُنَا يُحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ٱلْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ ابْنُ آتَكُ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ ابْنُ آتَهُ سَبْعَهُ آرَابٍ وَجُهِهِ وَكَفَيْهِ وَرُكْتَنِهُ وَقَدَمَيْهِ [راحع: ١٧٦٤].

(۱۷۹۹) حضرت عباس ٹائٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹائٹٹؤ کے ارشاد فرمایا جب انسان مجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات بٹریاں مجدہ کرتی ہیں، چیرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤل اور دونوں گھنے۔

( ١٧٧٠ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرُبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدُرُونَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا السَّحَابُ قَالَ وَالْمُزُنُ قُلْنَا وَالْمُؤْنُ قُلْنَا السَّحَابُ قَالَ وَالْمُؤُنُ قُلْنَا اللَّهِ وَسَلَّمَ أَتَدُرُونَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَالْمُؤْنُ قَالَ وَالْمُؤْنُ قَالَ وَالْمُؤْنُ قَالَ وَالْمُؤْنُ قَالَ وَالْمُؤْنُ قَالَ وَالْمُؤْنُ قَالَ وَالْمَا وَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا عَلِي سَمَاءٍ وَاللَّرْضِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُن عَلَى سَمَاءٍ وَاللَّهُ مِن مِائَةِ سَنَةٍ وَكِفَفُ كُلِّ سَمَاءٍ وَاللَّهُ مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ مَسِيرَةً خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَكَفَقُ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحُرٌ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ فَلِكَ الْعَرْشُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرْشُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ مَن السَّمَاءِ وَاللَّهُ مَانِينَ السَّمَاءِ وَالْمُولِهِ قَا فَلْكُولُولُ اللَّهُ مِنْ الْعَرْشُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمُولِهِ وَاللَّولِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمُولِهِ وَاللَّولِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمُولِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمُولِهِ وَاللَّهُ مِنْ الْعَمَالِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمُولِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ وَلَوْلَ وَلَيْكُولُهُ وَلَوْلُ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَيْنَ السَّمَا مُن السَّمَاءِ وَاللَّهُ وَلَوْلَ وَلَيْكُولُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَا مُولِولُونَ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ وَلَوْلُولُولُولُولُ وَلَا لَاللَالَ مَالِهُ الْمُنَالِ لَلْمُولُولُولُ وَلَولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَالَعُولُ وَلَا لَولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَولُولُولُولُولُ وَلَولُولُولُولُولُولُ وَلَا لَولُولُ وَاللَّهُ مُلْكُولُولُ وَلَالِمُ وَلِلْكُولُولُ وَلَا لَولُولُولُولُولُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُول

(۱۷۷۰) حضرت عباس ڈائٹئٹ مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ دادی بطحاء میں نبی ایٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دہاں سے ایک بادل گذرا، نبی طیٹ نے فرمایا جائے ہو، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہاا سے حاب (بادل) کہتے ہیں، فرمایا'' مزن' بھی کہتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا بی ہاں! مزن بھی کہتے ہیں، پھر فرمایا ہے'' عنان'' بھی کہتے ہیں؟اس برہٹم خاموش رہے۔

پھر فرمایا کمیا تم جانتے ہو کہ آسان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں ،فرمایا تم ہا تہ ہو کہ آسان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، ای طرح ایک آسان سے دوسر ہے آسان تک بھی جانتے ہیں ،فرمایا تا تا ہاں تک گئی سوسال کا فاصلہ ہے، کھر ساتویں آسان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر کی سطح اور گہرائی میں زمین و آسان کا فاصلہ ہے، پھر اس کے اوپر آٹھ پہاڑی کمرے ہیں جن کے گھنوں اور کھروں کے درمیان زمین و آسان کہ قاصلہ خور میان زمین و آسان جتنا فاصلہ ہے، پھر اس کے اوپر عرش ہے جس کے اوپر اور شیخے والے جھے کے درمیان زمین و آسان جتنا فاصلہ ہے، اور سب سے اوپر اللہ جارک و تعالی ہے جس کے اوپر اور گئی گئی بھی بھی بھی بھی ہیں۔

(١٧٧١) قَالَ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّارُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ آبِي ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْآخُنفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّسِ بْنِ عَبْدِ الْمُظَلِبِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُحُوّةُ أَحَرِمَ مَاقِلَهِ .

(اکا) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٧٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ هَوَ ابْنُ هَارُونَ اَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قُرِيْشًا إِذَا لَقِىَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَقُوهُمْ بِيشْرٍ حَسَنٍ وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا قَالَ فَعَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ

#### هِي مُنظال مُنظال مِنظال م منظال من

وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَا يَذْخُلُ قُلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبُّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [إسناده ضعيف].

(۱۷۷۲) حفزت عباس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! قریش کے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بوئے ہشاش بثاش چرے کے ساتھ ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو اجنبیوں کی طرح؟ اس پر نبی طیا تحت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس ذات کی تنم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کمی مخض کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ دہ تم سے اللہ اور اس کے دسول کی خاطر محبت نہ کرنے گئے۔

(١٧٧٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا لَنَحُرُجُ فَنَرَى قُرَيْشًا تَحَدَّثُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [تال

الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٧٥٨)]. [انظر: ٧٧٧)، وسياتي في مسند عبدالمطلب بن ربيعة: ٦٧٦٥، ١٧٦٥، ١٧٦٥) الألباني: ضعيف (الترميسند عجمي مروى ب\_

( ١٧٧٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ حَنَّتَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْعَبْسُ قَالَ قُلْتُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ الْعَبَّاسُ قَالَ قُلْتُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِي صَحْصَاحِ وَلَوْلَا آنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ [راجع: ١٧٦٣].

(۱۷۷۳) ایک مرتبه حفرت عباس ڈاٹٹونے بارگا و رسالت بیس عرض کیا یارسول اللہ! آپ کے چیا خواجہ ابوطالب آپ کا بہت دفاع کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ فر مایا وہ چہنم کے اوپروالے تھے میں میں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوتے۔

( ١٧٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ آخْبَرَنِى كَثِيرُ بُنُ عَبَّسٍ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ آبِيهِ الْعَبَّسِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا قَالَ فَلَقَدْ رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَالَ شَعِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ الْقَاوِقَهُ مَعَهُ إِلَّا آنَا وَآبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْمُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُصُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُصُ بَعُلَتَهُ قِبَلَ الْمُحْمِونَ مُدْيِرِينَ وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُصُ بَعُلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُصُ بَعُلَتِهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ الْعَبَّسُ وَآنَا آخِدٌ بِلِجَامِ بَعْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُصُ بَعُلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ الْمُشْرِكِينَ وَآبُو سُفَيَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِدٌ بِعَرْزِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُصُ بَعُلَتُهُ قِبَلَ الْكُونَ وَاللَّهُ مَلَاهُ وَهُو لَا يَأْلُو مَا آسُرَعَ نَحُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُصُ بَعُلَتِهُ قِبَلَ الْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْ يَعْلَى وَسُلُمَ الْعَارِفِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْتَلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَ

هي مُنالاً مُؤْرِّ مُن اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ  المِلْمُلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

عَلَى بَنِى الْمُحَادِثِ بُنِ الْحَزْرَجِ فَادَوْا يَا بَنِى الْمَحَادِثِ بَنِ الْمُحَرْرَجِ قَالَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغُلِيهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى بَغُلِيهِ وَسَلَّمَ عَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَادِ ثُمَّ قَالَ حَينَ الْوَطِيسُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَادِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَادِ ثُمَّ قَالَ فَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْصَيَاتِهِ فَمَا ذِلْتُ أَزَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَآمُرَهُمْ مُذُبِرًا مَا هُو إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا ذِلْتُ أَزَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَآمُرَهُمْ مُذُبِرًا مَاهُ وَكَالِّى الْفَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرْحُصَيَاتِهِ فَمَا ذِلْتُ أَزَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَآمُرَهُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْوَيَهِ وَسَلَّمَ بَرْحُصَيَاتِهِ فَمَا ذِلْتُ اللَّهُ عَلَى بَعُلَتِهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْحُصُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعُلَتِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْحُصُ خَلْقَهُمْ عَلَى بَعُلَتِهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْحُصُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعُلَتِهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْحُصُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعُلَتِهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْحُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْحُومُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكُولُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ

(۱۷۷۵) حضرت عباس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ غز وہ حنین کے موقع پر میں نبی الیٹا کے ہمراہ تھا،اس دفت نبی مالیٹا کے ساتھ میرے اور ایوسفیان بن حارث کے علاوہ کوئی نہ تھا، ہم دونوں نبی مالیٹا کے ساتھ چیٹے رہے اور کسی صورت جدا نہ ہوئے، اس دفت نبی علیٹا سپنے سفید فچر پر سوار تھے جوانہیں فروہ بن نعامہ الجذامی نے ہدیہ کے طور پر چیش کیا تھا۔

جب سلمان اور کفار آسٹے سامنے ہوئے تو ابتدائی طور پر سلمان پشت چھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے ،اور نبی علیظا بار بار ایڈلگا کراپنے خچر پر کفار کی طرف بڑھنے گئے، میں نے نبی علیہ کے خچر کی لگام پکڑر کئی تھی اور میں اسے آ گے جانے سے روک رہا تھا لیکن نبی علیہ مشرکین کی طرف تیزی سے بڑھنے میں کوئی کوتا ہی نہ کر رہے تھے، ایوسفیان بن حارث نے نبی علیہ کی سواری کی رکاب تھام کمی تھی۔

نی طلیقانے جنگ کارخ دیکو کرفر مایا عباس! یا اصحاب السمر ۃ کہہ کرمسلمانوں کو پکارو، میری آ واز طبعی طور پراو نجی تھی اس لئے میں نے او نجی آ واز سے پکار کرکہااین اصحاب السمر ۃ؟ بخدا! بیآ واز سنتے ہی مسلمان ایسے پلٹے جیسے گائے اپنی اولاد کی طرف واپس پکتی ہے اور لبیک کہتے ہوئے آ گے ہڑھے اور کفار پر جاہڑے۔

ادھرانصارنے آپیے ساتھیوں کو پکارتے ہوئے کہااے گردوانصار! پھرمنادی کرنے والوں نے صرف بنوحارث بن خزرج کانام لے کرانہیں پکارا، جب نی علیہ نے اس کیفیت کواپنے ٹچر پرسوار ملاحظہ فرمایا اوراییا محسوں ہوا کہ خود نی علیہ بھی آگے بڑھ کر قال میں شریک ہونا جا ہتے ہیں تو فرمایا اب گھسان کارن پڑاہے، پھر نی علیہ نے چند کنکریاں اٹھا نیں اور کفار کے چیروں پرانہیں پھیکتے ہوئے فرمایارب کعبہ کی تتم النہیں تکلست ہوگئی، رب کعبہ کی تتم النہیں تکست ہوگئے۔

میں جائزہ لینے کے لئے آ گے بڑھا تو میراخیال بیتھا کہ اڑائی تو ابھی ای طرح جاری ہے، کین بخدا! جیسے ہی نبی علیظا نے ان پر کنگریاں پھینکیس تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کی تیزی سبتی میں تبدیل ہورہی ہے اور ان کا معاملہ پشت پھیر کر بھا گئے کے قریب ہے چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ نے آئیس فکست سے دو عیار کردیا ڈاور مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ گویا میں اب بھی نبی علیظہ کو اپنے نچر پر سواران کی طرف ایر لگا کر جاتے ہوئے ڈیکیر ہا ہوں۔

### هي منال المعالى المعال

- ( ١٧٧٦) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِيَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَلَمُ أَحْفَظُهُ عَٰنَ كَثِيرِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبَّاسٌ وَٱبُو سُفْيَانُ مَعَهُ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَطَبَهُمْ وَقَالَ الْآنَ حَمِى الْوَطِيسُ وَقَالَ نَادِ يَا أَصْحَابَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَال شعيب: إسناده صحيح].
- (۱۷۲۱) حفرت عباس ڈٹائٹؤ سے مردی ہے کہ وہ اور حضرت ابوسفیان ڈٹائٹؤ نبی طیال کے ہمراہ تھے، نبی طیال نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اب گھسان کارن پڑاہے اور فرمایا ہے آ واز لگا کا یاصحاب سورۃ البقرۃ۔
- (١٧٧٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْمَحْمِيدِ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَخُرُجُ الْمُعَلِّبِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَخُرُجُ فَنَرَى قُرَيْشًا تَحَدَّثُ فَإِذَا رَأُونَا سَكَتُوا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَرَّ عِرْقٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا يَدُخُلُ قَلْبَ امْرِءٍ إِيمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَاتِينَ [راحح ٢٧٧٣]
- (۱۷۷۷) عبدالمطلب بن ربید کیت بی گرایک مرتبد حضرت عیاس گانتیا ارگاہ درمالت میں حاضرہ و نے اور عرض کیایار سول اللہ!
  ہم لوگ با ہر نگلتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قریش کے لوگ آئیں میں با تیں کر رہے ہیں ٹین ہمیں و کھ کروہ خاموش ہو
  جاتے ہیں، اس پر نی طیا کو خصر آیا اور دونوں آئھوں کے درمیان موجودرگ چول گئ، چرفر مایا اللہ کی تم السی خص کے دل
  میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو مکتا جب تک وہ اللہ کی رضا کے لئے اور میری قرابت کی وجسے تم سے مجت نہ کرنے گئے۔
  میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو مکتا جب تک وہ اللہ کا رضا کے لئے اور میری قرابت کی وجسے تم سے مجت نہ کرنے گئے۔
  میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں یکھیے الشّافیعی تحدّ تکنا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ یَزِیدَ یَعْنِی اَنْنَ الْلَهَ عَلْمُ وَ مُحَمّدٍ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
  وَسَلَّمَ یَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِیمَانِ مَنْ رَضِی بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا رَسُولًا وصححہ مسلم
  وَسَلَّمَ یَقُولُ ذَاقَ طَعُمَ الْإِیمَانِ مَنْ رَضِی بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا رَسُولًا وصححہ مسلم
- ( ۸ بـُ ۱۷) حضرت عباس ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیظا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جواللہ کورب مان کر، اسلام کودین مان کر اور محمد کالٹیٹی کو پیغیبر مان کر راضی اور مطمئن ہوگیا۔
- ( ١٧٧٩) حَكَثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَادِثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعَدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آنَّهُ سَمِعٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَى طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِي بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا [انظر: ١٧٧٩].
- (۱۷۷۹) حضرت عباس ٹالٹیکئے سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیلا کو پیفر ماتے ہوئے سناہے کہ اس خص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جواللہ کورب مان کر، اسلام کودین مان کر اور محمد کیالٹیٹیا کو پیغیر مان کر راضی اور مطمئن ہوگیا۔
- ﴿ ١٧٨. ) حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بُنُ سُعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ مُضَرَ الْقُرَشِيُّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ

### ﴿ مُنْلِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرْكُبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ [راحع: ١٧٦٤]

(۱۷۸۰) حضرت عباس ٹھٹھٹے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کھٹھٹے نے ارشاد فر مایا جب انسان تجدہ کرتا ہے تواس کے ساتھ سات ہڈیال تجدہ کرتی ہیں، چیرہ، دونوں ہاتھ، دونوں یاؤں اور دونوں گھٹنے۔

قَدَّكُورُ الْحَدِيثَ قَالَ فَيَيْنَا أَنْ اللَّهُ عَيْثُ عَنِ الزُّهُورِيِّ آخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ أَوْسٍ بُنِ الْحَدَثَانِ النَّصُورِيُّ أَنَّ عُمَرَ دَعَاهُ فَلَا كَنْ الْحَدِيثَ قَالَ فَيَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَ حَاجِبُهُ يَرُفَّا فَقَالَ هَلُ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَسٍ يَسْتَأْذِنَ قَالَ نَعَمُ فَاذَخَلَهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا فَمُ جَاءَ فَقَالَ هَلُ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَسٍ يَسْتَأْذِنَ قَالَ نَعَمُ فَاذَخَلَهُمْ فَلَمْ عَبَسٌ يَا أَمُولُ النَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَى وَمُعَلَى وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الصَّوافِ فَاذَن لَهُمَا فَلَمَا فَلَمَ اللَّهُ عَلَى وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الصَّوافِ الْقَيْوَ اللَّهُ عَلَى وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الصَّوَافِ الْقَيْوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُم وَالنَّيْمِينَ الْفُوسِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَهُمَا يَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَى وَخُولُتُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِكَ فَالَ لَاللَهُ عَلَى وَخُولُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَهُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى وَهُ وَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُمْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا ا

(۱۷۸۱) ما لک بن اوس بن حد ثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو نے مجھے پیغام بھنج کر بلوایا، ابھی ہم بیٹھے ہوئے شخے کہ حضرت عمر ڈاٹٹو کا غلام ''جس کا نام '''ریفا'' تھا آئدر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عثمان ڈاٹٹو، عبدالرحمٰن بڑاٹٹو، سعد ڈاٹٹو اور کہنے لگا کہ حضرت حضرت زبیر بن عوام ڈاٹٹو اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں؟ فرمایا انہیں بھی بلالو۔ عباس ڈاٹٹو اور حضرت علی ڈاٹٹو اندر آنے کی اجازت جاہتے ہیں؟ فرمایا انہیں بھی بلالو۔

حضرت عباس ٹٹائٹوئے اندرواغل ہوتے ہی فرمایا امیر المومنین! مپیرے اورائس کے درمیان فیصلہ کرو بیجیے ، اس وقت ہے۔ ان کا جھگڑا بنونضیر سے حاصل ہونے والے مال فئی کے بارے تھا، لوگوں نے بھی کہا کہ امیر المومنین!ان کے درمیان فیصلہ کر

### هي مُنالِهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ

دیجئے اور ہرایک کودوس سے راحت عطاء فرمایئے۔

حضرت عمر و النظان فرمایا میں تمہیں اس اللہ کا قسم ویتا ہوں جس کے تھم سے زمین آسان قائم ہیں ، کیا آپ لوگ جانتے بین کہ نبی بلیٹا نے فرمایا ہے ہمارے مال میں وراخت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو کچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا ، بھرانہوں نے حضرت عباس طائش وعلی میں نظائش ہے جسی یہی سوال پوچھا اور انہوں نے بھی تا کید کی ، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت ہے آگا ہ کرتا ہوں۔

الله في يدال فئى خصوصيت كما تعصرف في عليه كوديا تها، كى كواس من سي كي تيس ديا تها اور فرايا تها "و مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عليه من حيل و لاركاب"

اس لئے یہ مال نبی علیش کے لئے خاص تھا، کیکن بخدا! انہوں نے تہمیں چھوڑ کراہے اپنے لیے محفوظ نہیں کیا اور نہ ہی اس مال کوتم پر ترجیح دی، انہوں نے یہ مال بھی تمہارے در میان تقسیم کر دیا یہاں تک کہ یہ تھوڑ اسان کی گیا جس میں ہے وہ اپنے اہل خانہ کوسال بھر کیا نفقہ دیا کرتے تھے، اور اس میں سے بھی اگر بھر بھی جا تا تو اسے راہ خدا میں تقسیم کر دیتے ، جب نبی علیشا کا وصال ہو گیا تو محضرت صدیق اکبر ڈائٹوٹ نے فرمایا کہ نبی علیشا کے بعد ان کے مال کا فرمہ دار اور سر پرست میں ہوں، چنا نچہ انہوں نے اس میں وی طریقہ اختیار کیا جس برنبی علیشا مطلت رہے۔

رَبِيهِ مَيْدُرُ وَاللّهُ مِنْ الْمُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ قَالَ الْحُمَرَى مَالِكُ بُنُ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ النَّصُرِيُّ فَذَكُو الْحَدِيثَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَّ جَالِسٌ عِنْدَهُ آتَاهُ حَاجِهُ يُرُفَّا فَقَالَ لِعُمْرَ هَلُ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبُدِ الزَّحْمَنِ وَسَعْدٍ وَالزَّبِيْرِ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعْمُ انْذَنْ لَهُمْ قَالَ فَلَاحَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا قَالَ ثُمَّ لِمِتَ يَرُفَا فَقِيلَ لِعُمْرَ هَلُ لَكَ فِي عَلِي وَعَبَّسٍ فَقَالَ نَعْمُ فَاذَنَ لَهُمْ قَالَ فَلَمَّا فَلَيْ عَلَيْهِ جَلَسًا فَقَالَ عَبَّسُ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ الرَّهُظُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ اقْصِ بَيْنِيهُمَا وَآرِحْ لَيْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ الرَّهُظُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ اقْصِ بَيْنَهُمَا وَآلِرُحْ فَقَالَ الرَّهُظُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ اقْصِ بَيْنَهُمَا وَآلِحُ لَمُ لَكُونُ وَلَوْلَ فَقَالَ الرَّهُظُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ اقْصِ بَيْنَهُمَا وَآلِحُ لَكَ فَقَالَ الرَّهُظُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ الْفَيْ عِلَى اللّهُ عَنْهُمَا مِنْ الْآخِرِ فَقَالَ عُمَرٌ وَضِي اللّهُ عَنْهُ التَّكُمُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلِكَ قَالَ وَلِكَ قَالَ وَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلِكَ قَالَ وَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلِكَ قَالَ وَلِكَ قَالَ عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَلِكَ قَالَ وَلِكَ قَالًا فَقَالَ عُمْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَسَلَمَ عَلَى وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَسَلَمَ عَلَى وَسَلَمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ الْقَلُ الْمُعَلِي وَلَا لَمُعَالَ وَلَا لَمُ الْمَالُ وَكَانَتُ هَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَال

هِي مُنالِهِ اللهِ الله

يَأْخُدُ مَا بَقِى مِنْهُ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ بِلَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلُ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ قَلَ لِيَعلِيِّ وَعَبَّسٍ قَانَشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ قَلَ لِيَعلِيِّ وَعَبَّسٍ قَانَشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ قَلَ لِيَعلِيِّ وَعَبَّسٍ قَالُوا بَعْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو إِنَّ وَلَيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَدُمُ حِينَئِذٍ وَآفَهَلَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَدُمُ حِينَذٍ وَآفَهَلَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَدُمُ حِينَذٍ وَآفَهَلَ مَعلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَدُمُ حِينَذٍ وَآفَهُلَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَدُمُ حِينَذٍ وَآفَهُلَ مَعلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآنَدُمُ حِينَذٍ وَآفَهُلَ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَدُمُ حِينَذٍ وَآفَهُلَ مَعْلَى عَلِيهُ وَعَبَّسٍ تَوْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكُو فِيهَا كَذَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ إِنَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ بَعُلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَبَّسٍ تَوْعُلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَعَادِقٌ بَارٌ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَا لَعَامِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَا لَوْلِلْكُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ

(۱۷۸۲) ما لک بن اوس بن صدفان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹونے مجھے پیغام بھیج کر بلوایا، ابھی ہم بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹو، عبد الرحمٰن ڈٹاٹٹو، سعد ڈٹاٹٹواور موٹ تھے کہ حضرت مربٹاٹٹو کا خلام'' جس کا تام'' میفا' تھا آندر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت زبیر بن موام ڈٹاٹٹواندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں؟ فرمایا بلالو، تھوڑی دمیر بعد وہ خلام پھر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عباس ٹٹاٹٹواور حضرت علی ڈٹاٹٹواندر آنے کی اجازت جاہتے ہیں؟ فرمایا انہیں بھی بلالو۔

حضرت عہاس ڈٹائٹوئے اندر داخل ہوئے ہی فر مایا امیر انمؤمٹین! میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجئے ، اس وقت ان کا جھکڑ ابنونضیرے حاصل ہونے والے مال فئی کے بارے تھا، لوگوں نے بھی کہا کہ امیر المؤمٹین!ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ہرا یک کودوسرے سے راحت عطاء فر ماسیے کیونکہ اب ان کا جھکڑ ایو عتابی خار ہاہے۔

حضرے عمر مخالف نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کا قتم دیتا ہوں جس کے تھم سے زمین آنمان قائم ہیں، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نی طلیقائے فرمایا ہے ہمارے مال میں ورافت جاری ٹیس ہوتی ،ہم جو کچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ لوگوں فی اثبات میں جواب دیا، پھرانہوں نے حضرت عباس ڈاٹٹو علی ڈاٹٹو سے بھی یہی سوال پوچھا اور انہوں نے بھی تائید کی ،اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت سے آگا وکرتا ہوں۔

الله في يمال في خصوصيت كرساته صرف بي الينا كودياتها بمي كواس من سن يكونيس دياتها ورفر ما ياتها الله على رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا أَوْجَفُتُمُ عليه من حيل و لاركاب"

آس لئے یہ مال ہی علیف کے لئے خاص تھا، کین بخداً اانہوں نے جہیں چھوڑ کرا سے اپنے لیے حفوظ نہیں کیا اور نہ ہی اس مال کوتم پر ترجیح دی ، انہوں نے یہ مال بھی تبہارے درمیان تقسیم کردیا یہاں تک کہ یہ تھوڑ اسانی گیا جس میں سے وہ اپنے اہل خانہ کوسال مجر کا نفقہ دیا کرتے تھے ، اور اس میں سے بھی اگر کچھ ہی جا تا تو اسے راہ ضرا میں تقسیم کردیتے ، اور وہ اپنی زندگی میں اسی طریقے بڑکل کرتے تھے ، اور اور پی جس میں اسی طریقے بڑکل کرتے تھے ، اور اس میں سے بھی اگر کچھ ہی جا تا تو اسے راہ ضرا میں جانے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! بھر انہوں نے بھی کہ کو میں میں سوال بو چھا اور انہوں نے بھی بھی جو اب دیا ، بھر جب نبی علیف کا وصال ہو گیا تو حضرت میں ہوں ، چنا نچہ انہوں نے اس میں حضرت میں ہوں ، چنا نچہ انہوں نے اس میں حضرت میں ہوں ، چنا نچہ انہوں نے اس میں

### هي مُنالَالِمَانِينَ لِيَعْدِينَ لِيَوْلِي الْمُعْلِينِ لِيَالْمُونِينِ لِيَعْدِينَ لِيَعْلِينَ الْمُعْلِينِ لِي

( ١٧٨٣) حَدَّقَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّسِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا أَدْعُو بِهِ فَقَالَ سَلُ اللَّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ قَالَ ثُمَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِي شَيْئًا أَدْعُو بِهِ قَالَ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ اللَّهَ الْعَافِيةَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَافِيةَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ اللَّهَ الْعَافِيةَ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ اللَّهَ الْعَالِيةَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَمْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ اللَّهَ الْعَافِيةَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَالَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُوا اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۷۸۳) ایک مرتبهٔ حضرت عباس باللهٔ نبی علیه کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگے یارسول اللہ! مجھے کوئی وعاء سکھا ویجئے ، نبی علیه نے فرمایا آپ اپنے رب سے دنیاو آخرت میں درگذراورعافیت کی دعاء مانگلتے رہا کریں ، پھر حضرت عباس ٹٹائٹؤ ایک سال بعد دوبارہ آئے ، تب بھی نبی علیہ نے آئیزں بھی دعا تحقین فرمائی۔

( ١٧٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى السَّفَوِ عَنِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ دَحَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاؤُهُ فَاسْتَتُونَ مِنِّى إِلَّا مَيْمُونَةَ فَقَالَ لَا يَنْفَى فِى الْبَيْتِ أَحَدُّ شَهِدَ اللَّذَ إِلَّا لَذَ إِلَّا أَنَّ يَمِينِى لَمْ تُصِبُ الْعَبَّاسَ ثُمَّ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِشَهُ لِحَفْصَةً قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ بَكَى قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَصَلَى فُوجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً فَجَاءَ فَنَكُصَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَعَامَ فَتَاكُ مَا إِلَى بَكُو لَ عَلَى مُوعَالَ مَوْوا أَبَا بَكُو لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَصَلَى فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً فَجَاءَ فَنَكُصَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآرَادَ أَنْ يَعَامَ فَصَلَى فَوَجَدَ اللَّهُ عَنْهُ فَآرَادَ أَنْ يَعْمَى اللَّهُ عَنْهُ فَآرَادَ أَنْ يَشَعَلَ عَنْهُ مَا أَوْ بَكُو لِ عَلَى مُولَا أَلِهُ بَاللَّهُ عَنْهُ فَآرَادَ أَنْ يَعْرَبُونَ اللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِقَةً فَجَاءَ فَنَكُصَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآرَادَ أَنْ

(۱۷۸۲) حضرت عباس خانفی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی الیک کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں تمام از واج مطهرات موجود تھیں ، سوائے حصرت میں میں الی تھیں ) نبی الیکا نے فرمایا موجود تھیں ، سوائے حصرت میمونہ ڈاٹھ ان کی سالی تھیں ) نبی الیکا نے فرمایا میرے منہ میں زبردتی دواڈ الی جائے کیان میری اس قسم کا تعلق حضرے عماس خانفی کے ماتھ خبیں ہے۔
تعلق حضرے عماس خانفی کے ساتھ خبیں ہے۔

پھر فرمایا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ وہ او گوں کو نماز پڑھادی، حضرت عائشہ ڈٹھانے حضرت ھصد ڈٹھا سے کہا کہ تبی علیہ سے عض کرو کہ ابو بکر وجب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے لگیں گے (اپنے اوپر قابو نہر کھ کیس گے) نبی علیہ نے پھر فرمانیا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں، چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، ادھر نبی علیہ کو تھی اپنے مرض میں پچھ تخفیف محسوں ہوئی، اور نبی علیہ بھی نماز کے لئے آگئے، اس پر حضرت صدیق اکبر ڈٹھٹونے الئے پاؤں چیچے ہونا چاہا کین نہی علیہ ایکن نبی علیہ اور قراءت فرمائی۔

هُ مُنْ الْمُ الْمُنْ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي

( ١٧٨٥) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى السَّفَرِ عَنُ أَرْقَمَ بُنِ شُرَحْيِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنِ الْعُبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكُو يُصَلَّى بِالنَّاسِ فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَمَّا رَآهُ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُو تَأَخَّرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَكَ ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَكَ ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَكَ ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ السُّورَةِ إِلَى جَنْبٍ أَبِى بَكُو فَافْتَرَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بَلَعُ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ السُّورَةِ

(۱۷۸۵) حضرت عباس بناتشئے سے مروی ہے کہ اپنے مرض الوفات میں نبی بلیٹنا نے فرمایا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ دہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، چنا نچہ انہوں نے گھڑے نہوں ،اور نبی بلیٹنا بھی دہ دیں، چنا نچہ انہوں نے کھڑے نفیف محسوس ہوئی، اور نبی بلیٹنا بھی دہ آ دمیوں کے سہارے نماز کے لئے آ گئے، اس پر حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹونٹ الٹے پاؤں چیچے ہونا چاہا لیکن نبی بلیٹنا نے انہیں اشارہ سے فرمایا کہا تی جہاں تک حضرت اشارہ سے فرمایا کہا پئی جگہ بربی رہو، چرنبی بلیٹنان کے پہلوش آ کر بیٹھ گئے اور اس جگہ سے قراءت فرمائی جہاں تک حضرت الوش کے کہاوش آ

( ١٧٨٦) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آبِي قُرَّةً حَذَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِي قَبِيلٍ عَنْ آبِي مَيْسَرَةً عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ كُنتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ انظُرُ هَلْ تَرَى فِي الشَّمَاءِ مِنْ نَجْمٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ مَا تَرَى قَالَ قُلْتُ أَرَى الثَّرِيَّ قَالَ أَمَا انَّهُ يَلَى هَذَه الْأُمَّةُ مَعْدَدَهَا مِنْ صُلْكَ اثْنَهُ فِي فُننَةً وَاسِناده ضعف حالمًا

هي مُنظا اَخْرَانُ بِل بِيَةِ مَرِّم اللهِ الل

يَقُولُ وَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ لَوْ كَانَ اللَّهُ رَزَقِنِي الْإِسْلَامَ يَوْمَنِذٍ فَأكُونُ ثَالِثًا مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [إسناده ضعيف حداً، اخرجه ابويعلي: ٤٧٥٠].

(۱۷۸۷) عفیف کندی کہتے ہیں کہ میں ایک تا جرآ دمی تھا، ایک مرتبہ میں جے کے لئے آیا، میں حضرت عماس ڈالٹوک پاس'' جو خود بھی تا جر تھے'' کچھ مال تجارت خرید نے کے لئے آیا، میں ان کے پاس اس وقت منی میں تھا کہ اچا تک قریب کے خیصے ایک آ دمی نکلا اس نے سورج کو جب ڈ طلتے ہوئے دیکھا تو نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگیا، پھرایک عورت ای خیصے سے نگل جس سے وہ مرونکلا تھا، اس عورت نے اس مرد کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھنا شروع کردی، پھرایک لڑکا'' جوقریب البلوغ تھا'' وہ بھی ای خیصے سے فکا اور اس مرد کے ساتھ کھڑا ہو کرنماز پڑھنے نگا۔

میں نے عباس شائنے سے پوچھا کہ عباس ایرکون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے تیکتیج محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہیں،
میں نے پوچھا یورت کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیان کی ہوی خدیجہ بنت خویلد ہیں، میں نے پوچھا یہ بیوان کون ہے؟
انہوں نے کہا کہ بیان کے چھا کے بیٹے علی بن ابی طالب ہیں، میں نے پوچھا یہ کیا کررہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بینماز پڑھ دہوں نے کہا کہ بینماز پڑھ دہوں نے کہا کہ بینماز پڑھ دہوں نان کا خیال بیہ کہ بیاللہ کے نبی ہیں کیکن انجی تک ان کی پیروی صرف ان کی بیوی اوراس ٹو جوان نے بی شروع کی ہے، اوران کا خیال بیجی ہے کہ عقریب قیم و کسری کے خزانوں کوان کے لئے کھول دیا جائے گا۔

عفیف '' جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا'' کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے ای دن اسلام قبول کرنے کی توفیق دے د دیتا تو میں تیمر اسلمان ہوتا۔

و يَالو مَلَ يَهُ وَ الْمُعَلِّمِ مَنُ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ أَبِي وَيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ أَبِي وَعَلَمَ اللّهِ عُنَى مَنْ مَعْنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْضُ مَا يَقُولُ النّاسُ قَالَ فَصَعِدَ الْمُمَّلِبِ إِنَّ اللّهَ تَحَلَقَ الْمُخْلِقِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْدٍ فَرَقَةٍ وَحَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْدٍ فِرْقَةٍ وَحَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْدٍ فَرْقَةٍ وَحَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْدٍ فَرَقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي حَيْدٍ فَرْقَةٍ وَحَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْدٍ فَرَقَةٍ وَحَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْدٍ فَي خَيْدٍ فَرَقَةٍ وَحَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْدٍ فَي خَيْدٍ فَي خَيْدٍ فَي خَيْدٍ فَي خَيْدٍ فَرَقَةَ وَحَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فَي حَيْدٍ فَي عَلَي فَي عَلَيْكُمْ مُنِ وَعِيمَا مِن كَاللّهُ مَنْ اللهِ مَن عَيْدِهِ فَي عَنْ وَحَمْ مُعْلَالِي اللّهِ فَقَالَ الْاللهِ فَي اللّهُ فَقَالَ الْاللهِ فَي عَلْمِ فَرِي عَلْمُ اللّهِ فَلَا اللهِ اللهِ فَي عَلْمِ اللهِ وَعَلَى مُعْلَمِ مَهِ مَن عَلَيْكُمْ مَنْ مَعْمَ مِن مَا مَن مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَن اللهِ وَمَعْمَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ مَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### هي مُناهَ الفَراقِ اللهِ مَرِّم اللهِ مَرِّم اللهِ مَرِّم اللهِ مَن اللهُ ال

( ١٧٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَنَى ۚ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَمُّوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمُ هُوَ فِي ضَحْصًا حِ مِنْ النَّارِ لَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ هُوَ فِي النَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٧٦٣]

(۱۷۸۹) ایک مرتبه حضرت عباس ڈاٹٹو نے بارگا ورسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! آپ کے چپاخواجہ ابوطالب آپ کا بہت دفاع کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں کیافا کدہ ہوا؟ فر مایا وہ جہنم کے اوپر والے ھے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔

( ۱۷۹٠) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آجِى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِلْعَبَّسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَر بُنِ الْيُحَطَّابِ فَلَبِسَ عُمَرُ ثِيَابَهُ يُومَ الْجُمُعُةِ وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ لِلْعَبَّسِ فَرْحَانِ فَلَمَّا وَافَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَا \* بِدَمِ الْفُرْخَيْنِ فَأَصَابَ عُمَرُ وَفِيهِ دَمُ الْفُرْخَيْنِ فَأَمَر عُمَرُ لِلْعَبَّسِ فَرْحَانِ فَلَمَّا وَافَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَا \* بِدَمِ الْفُرْخَيْنِ فَأَصَابَ عُمَرُ وَفِيهِ دَمُ الْفُرْخَيْنِ فَأَمَل عُمْرُ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللّهِ إِنَّهُ وَلَيسَ ثِيَابِهُ وَلَيسَ ثِيَابًا عَيْرَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَآتَاهُ الْعَبَّسُ وَاللّهُ لِقَالَ وَاللّهِ إِنَّهُ لَكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ لِلْعَبَّسِ وَآنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتَ عَلَى لَكَا مُوسَعَهُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ وَإِنَّا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِى حَتَى تَصَعَهُ فِى الْمَوْضِعِ الّذِى وَضَعَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ وَطَى اللّهُ عَلَيْ عَلَمْ وَسَلّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ وَاللّهُ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ وَمِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ إِنَالْ شَعِيبَ عَنْهُ إِنَال شَعِيبَ عَسَلَم وَاللّهُ مَا لَهُ عَلَى الْعَبَاسُ وَمَا اللّهُ مَعْلَى وَلِكَ الْعَبَالُ عَلْهُ عَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمَ الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعِمَ الْعَلَى عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْ

(۱۹۹۰) عبیداللہ بن عباس اٹائٹا ہے مروی ہے کہ حضرت عباس اٹائٹا کا ایک پرنالہ تھا جو حضرت عمر اٹائٹا کے راہتے میں آتا تھا، ایک مرتبہ حضرت عمر اٹائٹا نے جعہ کے دن نئے کپڑے پہنے، اس دن حضرت عباس اٹائٹا کے یہاں دو چوزے ذرخ ہوئے تھے، جب حضرت عمر اٹائٹا اس پر نالے کے قریب پہنچے تو اس میں چوزوں کا خون ملا پانی بہنے لگا، وہ پائی حضرت عمر اٹائٹا برگر ااور اس میں چوزوں کا خون بھی تھا، حضرت عمر اٹائٹا نے اس پرنالے کو وہاں سے ہٹا دینے کا حکم دیا، اور گھر واپس جاگروہ کپڑے تا تارکر دوسرے کپڑے بہنے اور آکر کو گوں کو نماز پیر حائی۔



### مُسْنَد الْفَضُّلِ بُنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ حضرت فضل بن عباس اللَّهُ كَيْ مرويات

(۱۷۹۱) حَلَّتَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزَلُ يُلَتِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [صححه المحارى(١٦٧٠) ومسلم صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزَلُ يُلَتِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [صححه المحارى(١٦٧١) ١٦٨١) (١٨١١ ١١٨١) [انظر ١٦٨١] [انظر ١٦٨١) [انظر ١٨٥٠ ١٨١ ١٨١٥ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٨١] [انظر ١٨٥٠ عَرْتُ فَعَلَى مِن عَلَيْهِ بَرَى اللَّهُ كَانِ عَلَى مِن عَلَيْهِ بَرَى عَلَيْهِ بَرَى عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ بَرَى عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَى مَا وَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا وَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

( ١٧٩٢) قُرِيءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [مكرر ما قله]

(١٧٩٢) حضرت فضل اللهاس مروى بي كم بي اليال في جرة عقبدكى رئ تك تلبيدكها ب-

( ١٧٩٣) حَدَّثَنَا يَهُجَى عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَصْلَ بُنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمْعٍ قَالَ عَطَاءٌ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلِنِّي حَتَّى رَمِّي الْجُمْرَةَ [مكرر ما قبله].

(١٢٩٣) حفرت فضل الله عمروي بكه ني عليهان جرة عقبه كى رى تكمسلسل تلبيدكها ب-

( ١٧٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْن جُرِيْج أَخْبَرَنِى أَبُو الْزَّبَيْو أَخْبَرَنِى أَبُو مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْن عَبَّاسٍ يُخْبِرُ عَنِ الْفَصْلِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً عَرَفَةَ غَدَاةً جَمْع لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعْنَا عَلَيْكُمْ الْفَصْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً عَرَفَة غَدَاةً جَمْع لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعْنَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ كَمَا يَخْدِفُ الْإِنْسَانُ و قَالَ رَوْحٌ وَالبُوسَانِيُّ بِيدِهِ كَمَا يَخْدِفُ الْإِنْسَانُ و قَالَ رَوْحٌ وَالبُوسَانِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ كَمَا يَخْدِفُ الْإِنْسَانُ و قَالَ رَوْحٌ وَالبُوسَانِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُشِيرُ بِيدِهِ كَمَا يَخْدِفُ الْإِنْسَانُ و قَالَ رَوْحٌ وَالبُوسَانِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ كَمَا يَخْدِفُ الْإِنْسَانُ و قَالَ رَوْحٌ وَالبُوسَانِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بَيدِهِ كَمَا يَخْدِفُ الْإِنْسَانُ و قَالَ رَوْحٌ وَالبُوسَانِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِيدَةً عَرَفَةً وَعَدَاةَ جَمْعٍ وَقَالًا حِينَ دَفَعُوا [صحه مسلم (١٢٨٢)، وابن حزيمة: (٢٨٤٣ و ٢٨٢٠ و ٢٨٢٨)، وابن حزيمة (٢٨٥٠).

(۱۷۹۴) حضرت فعل بن عُماس ٹاہٹا ہے مروی ہے کہ عرفہ کی راث گذار نے کے بعد جب صبح کے وقت ہم نے وادی مز دلفہ کو چھوڑا ہے تو نبی ملیکا نے لوگوں سے فر ما یا اطمینان اور سکون اختیار کرو، اس وقت نبی ملیکا اپنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے هِي مُنْ الْمَالِيَ الْمُنْ الْمِيْلِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْ

تھے، یہاں تک کدوادی محسر سے امتر کر جب نبی علیہ امنی میں داخل ہوئے تو فر مایا تھیکری کی کنگریاں لے لوتا کدری جمرات کی جا سکے،اور نبی علیہ اس ہے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرنے لگے جس طرح انسان کنگری جیسکتے وقت کرتا ہے۔

(١٧٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِى الْكَعْبَةِ فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ وَدَعًا اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَ وَلَمْ يَرْكَعُ وَلَمْ يَسْجُدُ [قال شعيب: إسناده صحيح، احرجه ابويعلى: ٦٧٣٣]. إانظر: ١٨٣٠، ١٨١٩]

(۱۷۹۵) حضرت فضل بن عباس ٹائٹیسے مروی ہے کہ نبی علیقا خانہ کعبہ کے اندر کھڑ ہے ہوئے اور نبیج ونگبیر کہی ، اللہ سے دعاء کی اور استغفار کیا ، کیکن رکوع سجدہ نہیں کیا۔

(۱۷۹۱) حَدَّتُنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا لِيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةَ
وَخَدَاةٍ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَهُو كَافُّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحُمِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنْي قَالَ
عَلَيْكُمْ بِحَصِّى الْخَدُفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَوَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى حَتَّى
وَمَى الْجَمْرَةَ [راحع: ١٧٩٤].

(۱۷۹۲) حفرت فَعْنَل بَن عباس تُنْافُ ' (بُوكه ني عليه عرد يف تھ' سے مروى ہے كم عرفه كارات گذار نے كے بعد جب منح كے وقت ہم نے وادئ مزد لفہ كو چھوڑا ہے تو ني عليه اپني سوارى كو تيز وقت ہم نے وادئ مزد لفہ كو چھوڑا ہے تو ني عليه اپني سوارى كو تيز چينے سے دوك رہے تھے ، يبال تك كدوادى محمر سے امر كرجب ني عليه من وافل ہوئے تو فرمايا محمر كى كنگرياں لے لوتا كه رى جمرات كى جاسكے ، اور ني عليه اپني ہے ہے تھے سے اس طرح اشارہ كرنے لگے جس طرح انسان كنكرى جھينكتے وقت كرتا ہے۔

(۱۷۹۷) حَلَّتُنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيَّ عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَلَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَوْعَى فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ تُؤَخِّرًا وَلَمْ تُزُجُرًا [قال الألىاني: ضعيف فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ تُؤَخِّرًا وَلَمْ تُؤْجَرًا [قال الألىاني: ضعيف (أبوداود ۷۱۸؛ النسائي ۲۰/۲) وذكر معضهم ان في استاذه مقالاً]. [انظر: ۱۸۱۷]

(۱۷۹۷) حضرت صنل بن عباس بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیانے ہمارے کی دیمات میں مصرت عباس ہلاتات ملاقات فرمائی، اس وقت ہمارے پاس ایک مؤنث کا اور ایک مؤنث گدھا تھا، نبی طبیان غصر کی نماز پڑھی تو وہ نبی طبیا کے سامنے بی رہے لیکن نہتو انہیں ہٹایا گیا اور نہ بی انہیں ڈانٹ کر بھگانے کی کوشش کی گئی۔

( ١٧٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُشُم عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَى فَلَمْ يُزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [قال شعيب:

### هي مُناهَ أَمَّانُ فَيْنِ مِنْ الْعِيْنِ اللَّهِ مِنْ الْعِيْنِ اللَّهِ الْعِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِلْمُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۷۹۸) حضرت فضل بن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ وہ مز دلفہ سے والیسی پر نبی ملیا کی سواری پر چیھے سوار تھے، نبی ملیا جمرہ عقبہ کر رہی تک مسلسل تلبید کہتے رہے۔

( ١٧٩٩) حَدَّتُنَا عَلِيٌّ أَنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُبَارَكِ أَنْبَانَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بَنُ سَعِيدٍ عَنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع أَبْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَلْهُ عَنْمَى مَشْنَى تَشَهَّدُ فِى كُلِّ رَكْعَتْمِنِ وَتَصَرَّعُ وَتَخَشَّعُ وَتَمَسْكَنُ وَتَصَرَّعُ وَتَحَسَّكُنُ وَتَصَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَشْنَى تَشَهَّدُ فِى كُلِّ رَكْعَتْمِنِ وَتَصَرَّعُ وَتَخَشَّعُ وَتَمَسْكَنُ فَلْ ذَلِكَ ثُمَّ مُنْ لَمُ يَقُعلُ ذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَعَنْ لَمْ اللّهِ مِنْ المَعْدِهِ وَاللّهِ مَا وَجُهَكَ تَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا [صحيحه ابن عزيمة (١٢١٣). قال النحارى وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح،

قال الألبانی · ضعیف (الترمذی · ۳۸٥)]. [سیأنی فی حدیث العطل · ۱۷۶۶] (۱۷۹۹) حفرت فضل ٹاٹھنا سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد قرمایا نماز کی دودورکعتیں ہوتی ہیں، ہردورکعت پرتشہد پڑھو، خشوع وضفوع، عاجزی اورسکینی ظاہر کرو،اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنے رب کے سامنے بلند کرواوران کے اندرونی جھے کواپنے چرے کے سامنے کرکے یارب، یارب کہ کردعاء کرو، جوشخص ایسانہ کرے اس کے متعلق بڑی بخت یات فرمائی۔

بَرِكَ عَنَّنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيُّ حَدَّقِنِي الْحَكُمُ يَعْنِي ابْنَ أَبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ قَالَ الْفَصْالُ الْمَاكِ مَدَّقَنِي الْحَكَمُ يَعْنِي ابْنَ أَبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ قَالَ الْفَصْالُ بُنُ عَبَّى الْمَنْ عَبَّى الْمَنْ عَبَالِهِ مَا أَنَا مَعَهُ فَبَلَغْنَا الشِّعْبَ نَزَلَ فَتَوَصَّا ثُمَّ رَكِبْنَا حَتَّى جَنْنَا أَمُنُ وَلِقَةَ [قال شعب: إسناده صحبح].

بِيْهِ بِنَ يَعْفُو بُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي نَجِيح عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحِ آوْ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثِنِي آخِي الْفَضُلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَكُّانَ مَعَهُ حِينَ دَخَلَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكُفْبَةِ وَلَكِنَّهُ لَمَّا دَخُلَهَا وَقَعَ سَاجِدًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ يَدُعُو

[قال شعیب: إسناده حسن، احرجه ابن حزیمة: ۳۰۰۷]. [راحع: ۱۷۹۰] (۱۸۰۱) حفرت این عمایی تنظیف مروی ہے کہ مجھے میرے بھائی فضل بن عمال تنظیف نے بتایا کہ جس وقت نبی علیفا خاند کعبد میں داخل ہوئے، وہ ان کے ساتھ تھے، نبی علیفانے وہاں نماز نہیں پڑھی، البتہ وہاں واقل ہو کرآپ ساتھ فاروستونوں کے ورمیان مجدور پر ہوگئے اور پھر پیٹے کر دعاء کرنے گئے۔

( ۱۸.۲ ) حَلَّمَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَبُنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِى الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ فَأَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ قَالَ وَلَبَّى حُتَّى رَمّى جَمْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ فَأَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ قَالَ وَلَبَّى حُتَّى رَمّى جَمْرَةَ النَّبَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدُتُ الْعَقَيةِ و قَالَ مَرَّةً أَنْبَأَنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدُتُ

## الْإِفَاصَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاصَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَهُو كَافٌ بَعِيرَهُ قَالَ وَلَبَّى حَتَّى الْإِفَاصَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاصَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَهُو كَافٌ بَعِيرَهُ قَالَ وَلَبَّى حَتَّى رَمِّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِرَارًا إِقَالَ شعب: صحيح، وإهذا إسناده ضعيف].

(۱۸۰۲) حضرت فضل بن عباس رقط سے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے والسی پر نبی طین کی سواری پر چیجے سوار تھے، نبی طین اپرسکون انداز میں والیس ہوئے اور جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔

(١٨.٣) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاصَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ فَرَأَى النَّاسَ يُوضِعُونَ فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيضَاعِ الْحَيْلِ وَالْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالشَّكِينَةِ وَال شعب حسن وهذا إسناده ضعيف].

(۱۸۰۳) حضرت فضل بن عباس ﷺ ''جو کہ عرفہ سے واپسی میں نبی ﷺ کے ردیف تنے'' کہتے ہیں کہ لوگ اپنی سواریوں کو تیزی سے دوڑار ہے تنے، نبی علیہ کے عظم پرمنا دی نے بیاعلان کر دیا کہ گھوڑ ہے اوراونٹ تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے اس لئے تم اطمینان وسکون اختیار کرو۔

(۱۸۰٤) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْهِ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو مَكُو بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمَحَارِثِ

بُنِ هِشَامٍ قَالَ قَالَتُ عَائِشَهُ وُأُمُّ سَلَمَةً زَوْجًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِحُ مِنْ أَهْلِهِ جُنَّا فَيغْمَسِلُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الْفَحُورَ ثُمَّ يَصُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُوبُ مِنْ مَنْهُ اللَّهُ عَبْسُ وَعِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِسِانَى فَى مسند عائشة: ٦٣ هَ ٢٤ هُورُ وَهُ فَقَالَ لَا آذُرِى آخُبَرَنِى فَلِكَ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إسانَى فى مسند عائشة: ٦٣ ه ٢٤ و هُورُ مَنْ فَقَالَ لَا آذُرِى آخُبَرَنِى فَلِكَ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إسانَى فى مسند عائشة: ٦٣ ه ٢٤ و هُمَ اللهُ مَعْلَى عَنْهُ إسانَ فَا مُساعَلَى عَنْهُ إسانَ فَا مُعَلَى عَنْهُ إسانَ فَا مُولِى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ إسانَ فَا عَلَى عَنْهُ إسانَ فَا مُعَلِى عَبْهُ اللَّهُ عَمْنَ عَلَى عَنْهُ إسانَ فَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ إلَيْهِ عَبْهُ مُعْمَلُونَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ١٨٠٥) نَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ آجِيهِ الْفَصْلِ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنَّى فَبَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ عَرَضَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ مُرْدِفًا ابْنَةً لَهُ جَمِيلَةً وَكَانَ يُسَايِرُهُ قَالَ فَكُنْتُ ٱنْظُرُ إِلِيْهَا فَنَظَرَ إِلَى النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَتَ وَجْهِى عَنْ وَجْهِهَا ثُمَّ أَعَدْتُ النَّظَرَ فَقَلَبَ وَجْهِى عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَأَنَ لَا ٱلنَّهِى فَلَمْ يَزَلُ

یکٹی حتی رمّی جَمْرَة الْعَقَبة [صححه ابن حزیمة (۲۸۳۲) قال شعیب: صحیح]. [انظر: ۱۸۲۸،۱۸۲۳]
(۵۰۸) حفرت فضل رُفَّاتُنَ کِبَتِ بین که بین مزدلفه سے کی کی طرف واپسی پر نبی طیا کاردیف تھا، ابھی آپ مُفَاقِیم کی اس کے سے کہ ایک دیمیاتی اس کر گیا اور میں اس کر گیا اور میں اس کر گیا اور میں اس کر گیا در کی اور میں اس کر گیا در کی ایک فی ایک میں مشغول ہو گیا اور میں اس کر کود کھنے لگا، نبی طیاب نے مجھود کی لیا اور میرے چیرے کارخ اس طرف سے موڑدیا، میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکا نشروع

#### 

کر دیا، نبی علیشانے چرمیرے چیرے کارخ بدل دیا، تین مرتبهای طرح ہوالیکن میں بازند آتا تھا،اور نبی علیشا جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل آبلیسہ مڑھتے رہے۔

( ١٨.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَأَنَا قَيْسٌ عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ بِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَّبَةِ [راحع: ١٧٩١]

(۱۸۰۲) حضرت فضل بن عباس را الله الله عبروي م كه ني اليا العمر الحرك وجمرة عقبه كى رقى تك تلبيد كتبر رسي-

(١٨.٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَامِرٍ الْآتُولِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلِبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [راجع: ١٧٩١]

(۱۸۰۷) حضرت فضل بن عباس بھی ہے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے والیسی پر نبی ملیکا کی سواری پر پیچھے سوار تھے، نبی ملیکا جمرہ عقد کی رمی تک تلب کیتے رہے۔

( ١٨٠٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بُنَ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفُصُٰلِ

بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَى فِي الْحَجِّ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحُوِ

[راحم: ١٧٩١]

ر ۱۸۰۸) حضرت فضل بن عباس بھی ہے مروی ہے کہ وہ مزولفہ ہے والبی پر نبی طیا کی سواری پر چیچے سوار تھے، نبی علی العم المخر کو جمر ؤ عقبہ کی ربی تک تلبیہ کہتے رہے۔

( ١٨.٩) حَلَّتُنَا هَاشِمُ بُنَّ الْقَاسِمِ حَلَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْٰلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى حَتَّى رَمَى الْبَحَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ [راجع: ١٧٩١]

ر (۱۸۰۹) حضرت فضل بن عباس ٹانھنے مروی ہے کہ وہ مز دلفہ ہے والبی پر نبی بلیٹا کی سواری پر چیچے سوار تھے ، نبی بلیٹا یوم المخر کو جمر ۂ عقبہ کی رقی تک تلبید کہتے رہے۔

(١٨١١) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا شُعْنَةُ أَخْبَرَنِي مُشَاشٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَلَ الْمُوالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَفَةً بَنِي هَاشِمٍ أَمَرَهُمُ أَنُ يَتَعَجَّلُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ إقال الألباني: حسن صحيح الإسناد (النسائي: ٥/٢٦١) قال شعيب: إسناده صحيح]

(۱۸۱۱) حضرت فضل ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے عکم دیا تھا کہ بنو ہاشم کی عور تیں اور بچے مز دلفہ سے رات ہی کومنی جلد ی حیلے جا کیں ۔

ر ۱۸۱۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّسِ أَوْ عَنِ الْفَصْلِ بَنِ عَبَّسِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِي آذُرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُو شَيْحٌ بَنِ عَبَّسِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِي آذُرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُو شَيْحٌ كَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِي آخُرَكُهُ الْإِسْلَامُ وَهُو اللَّهِ عِنْ الْمِيكَ إِنْ السَّعِبِ: ١٨١٣ [انظر: ١٨١٣ ١٨٣ ١٣٧٨، ١٤٢٥] [انظر: ١٨١٣ ١٣٧٨، ١٨٣٤] [انظر: ١٨١٣ ١٣٧٨، ١٤٣٤] [انظر: ١٨١٣ ١٣٧٨، ١٤٣٤] والمُوتُونُ عَنْ أَبِيكَ إِنَّا شَعِبُ عَنْ أَبِيكَ إِنَّا سُعِبَ عَنْ أَبِيكَ عَنْ الْمُؤْمَنُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَسَالُهُ وَجُلًّا فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَنِي الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَسَالُهُ وَجُلًا فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ الْمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَسَالُهُ وَجُلًّا فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَنِي أَنْ الْمُعْ عَلِيهُ وَسَلَمَ فَسَالُهُ وَجُلًا فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَنْ أَبِي أَنْ أَبُى الْمُعْ عَلِيهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَسَالُهُ وَجُلًا فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَنْ أَبُى أَنْ أَنْ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالُهُ وَجُلًا فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَنْ أَبُى الْمُعْلِعُ الْمُعْ الْمُعْمَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ

(۱۸۱۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۸۱٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنِ الْآخُولِ وَجَابِرِ الْجُعْفِيِّ وَابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ [راحع: ١٧٩١] الْفَضْلِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى حَتَّى رَمَى الْجُمْرَةَ يَوْمَ النَّحُورِ وَاحْدِدِ مَروى ہے كدوه مزولفہ سے واپسی پر نبی عَلِیْه كی سوارى پر چھے سوار تھے، نبی عَلِیْه يوم الحر کو جمرة عقبہ كى رمى تك بير كيت رہے۔

( ١٨١٥) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا حَفُصٌ عَنْ جَعْفَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي بُنِ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَزَلُ يُلِبِّى حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَزَلُ يُلبِّى حَتَى رَمَى جَمْرةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ [صححه ابن عزيمة (٢٨٨١ و ٢٨٨٧) عَالَى الألباني: صحيح (النسائي ٥/٥٧)]

(۱۸۱۵) حضرت فضل بن عباس را الله الله على عليه الله المحرك وجمرة عقبه كى رى تك تلبيه كتر رب، نبي عليه في الله ا سات تكريال مارئ تقيل اور بركتكري كے ساتھ تكبير كتيج جارہ ہتے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ ٱفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَأَسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ رِدْفُهُ فَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ وَهُوَ رَافِعٌ يَكَيْهِ لَا تُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ فَلَمَّا أَفَاضَ سَارَ عَلَى هِمِنتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا ثُمَّ

#### هي مُنالِه المُؤرِّن لِيَدِيتُ الْمُحَالِينَ فِي ٢٠٠ كِهُ حَلَى مُنْ الله المُؤرِّن لِي اللهُ الللهُ اللهُ ا

أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَالْفَضُلُ دِدْفُهُ قَالَ الْفَضُلُ مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [قال شعيب: إسناده صحيح، احرجه ابويعلي: ٢٧٣٦]. [انظر: ١٨٦٠،١٨٠٢]

(۱۸۱۷) حضرت فضل بن عباس فظف سے مروی ہے کہ نبی علیا جب عرفات سے روانہ ہوئے تو آپ مالینی کے بیچے حضرت اسامہ بن زید فائند بیٹے ہوئے تھے، او بلندی بی علیا کو لے کر گھومتی رہی ، نبی علیا اواقی سے با تھوں کو بلندی کے کھڑے ہوئے تھے کیون ہاتھوں کی بلندی سر سے تجاوز نہیں کرتی تھی ، جب نبی علیا وہاں سے روانہ ہو گئے قواطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے مزدلفہ پنچے اور جب مزدلفہ سے روانہ ہوئے تو نبی علیا کے بیچے حضرت فضل ڈائٹر سوار تھے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیا جم وہ عقیہ کی رمی تک مسلس تلبید پڑھتے رہے۔

(١٨١٧) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّرَّاْقِ أَنْهَانَا الْمِنْ جُرَيْجِ حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عُمَرَ ابْنِ عَلِيِّ عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا وَنَحُنُّ فِى بَادِيَةٍ لَنَا فَقَامَ يُصَلِّى قَالَ أَرَاهُ قَالَ الْمَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلْيَهُ لَنَا وَحِمَارٌ يَرْعَى لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا [إسناده ضعيف فهو معضل، اخرجه عدالرزاق

(۱۸۱۷) حصرت فضل بن عباس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیھانے ہمارے کسی دیہات میں حضرت عباس ڈاٹھئا سے ملا قات فر مائی ، اس وقت ہمارے پاس ایک مؤنث کتا اور ایک مؤنث گدھا تھا، نبی طیھانے عصر کی نماز پڑھی تو وہ نبی طیھا کے سامنے ہی رہے اور ان کے اور نبی طیکھائے درمیان کوئی چیز حاکل نہتی ۔

( ١٨١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَلْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثِنِي الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْهُمٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي ٱلْهُرَكَّتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْحٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْبُتَ عَلَى دَابِّيهِ قَالَ فَحُجِّى عَنْ أَبِيكِ [صححه البحارى (١٨٥٣) ومسلم (١٣٢٥) وابن حزيمة (٣٠٣٠) [الظر: ١٨٢٢]

(۱۸۱۸) حضرت فضل ولا تلائے سے مروی ہے کہ تعبیلہ خصم کی ایک عورت نبی طینا کے پاس آئی اور کہنے تکی یا رسول اللہ! ج کے معاطع میں میرے والد پر اللہ کا فریضہ معالم معاطع میں میرے والد پر اللہ کا فریضہ معاشعہ کیان وہ اتنے بوڑھے ہو سے جس کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ؟ نبی طینا اللہ علیہ معاطع میں کے طرف سے تم ج کراو۔

( ١٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي عَمْوُو ابْنُ دِينَارِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ آخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْبُيْتِ حِينَ دَخَلَهُ وَلَكِنَّهُ لُمَّا خَرَجُ فَنَزَلَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ عِنْدَا بَابِ الْبَيْتِ [راحع: ١٧٩٥]

(۱۸۱۹) حضرت فضل بن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی طینا خانہ کعبہ کے اندرواخل ہوئے کیکن نماز نہیں پڑھی ، البتہ با ہرنکل کر باب کعبہ کے سامنے دور کعتیں پڑھی تھیں۔

### هي مناله امنين في المنتقل المن

( ١٨٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا يَعْنِى ابْنَ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُدُفَ أَسُامَةَ بُنَ زَيْدٍ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى جَاءَ جَمُعًا وَأَرُدُفَ الْفَصُّلَ بُنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمُعٍ حَتَّى جَاءَ جَمُعًا وَأَرُدُفَ الْفَصُّلَ بُنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمُعٍ حَتَّى جَاءَ جَمُعًا وَأَرُدُفَ الْفَصُلَ بُنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمُعٍ حَتَّى جَاءَ جَمُعًا وَأَرُدُفَ الْفَصُلَ بُنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمُعٍ حَتَّى جَاءَ جَمُعًا وَأَرُدُفَ الْفَصُلَ بُنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمُعٍ حَتَّى رَمَى جَاءَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمُونَ قَرَاحِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَهُ وَسَلَّمَ لَمُ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْهَحُمُونَ قَرَاحِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَزَلُ يُلِبِّى حَتَّى رَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ إِنْ يُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِلَى الْكُولُولُ مِنْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَلَالِهُ مَا يَوْلُ لَيْكُونُ مَا لَهُ مَا يَوْلُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْعُلْمُ لَوْلُولُولُولُولُ الْمُعَلِّي وَلَمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلُولُ عَلَيْهِ وَسُولُولُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمْ لَلْكُمُ عَلَيْهِ وَلِمُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُ عَلَيْلُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَمُ وَالْمُ

(۱۸۲۰) حفرت فضل بن عباس و الله سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب عرفات سے رواند ہوئے تو آپ تافیقیا کے پیچے حضرت اسامہ بن زید رفائق بیٹے ہوئے تھے، یہال تک کہ مز دلفہ پنچ اور جب مز دلفہ سے رواند ہوئے تو نبی بلیہ کے پیچے حضرت فضل رفائق سوار تھے، یہاں تک کدئی پنچے، وہ کہتے ہیں کہ نبی بلیہ جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلس تلبید پڑھتے رہے۔

(۱۸۲۱) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا اللهِ مُن جُرُيْجٍ وَابْنُ بَكُمِ قَالَا حَدَّثَنَا اللهُ جُرَيْجِ آخْتَرَنِي آبُو الزَّبْيُرِ آنَّهُ آخْبَرَهُ آبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَهُ قَالَ مَوْلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَهُ قَالَ مَوْلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَهُ قَالَ فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةً وَغَدَاةٍ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمُ السَّكِينَة وَهُو كَافٌ نَاقَتَهُ حَتَى إِذَا دَخَلَ مِنى حِينَ هَبِعُ مُحَدِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحُصَى الْخَذُفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَالنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ عَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ عَلَيْهُ مَا لَيْعَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ عَلَيْهُ وَالنَّيِّ مُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ عَلَيْهُ وَالنَّيِّ مَا عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ الْجَمْرَةُ وَالنَّيِّ مُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ الْجَمْرَةُ وَالنَّيِ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِيهِ وَسَلَّمَ يُعْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِي وَاللّهِ مَالِكُولُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِيهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْفِي وَالْعَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(۱۸۲۱) حضرت فضل بن عباس ملی سے مروی ہے کہ عرف کی رات گذارنے کے بعد جب سے کے وقت ہم نے وادی مزدلفہ کو چھوڑا ہے تو نبی علیشا بنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے چھوڑا ہے تو نبی علیشا بنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے تھے ، پیال تک کہ وادئ محر سے اتر کر جب نبی علیشا مئی میں واخل ہوئے تو فر مایا تھیکری کی تکریاں لے لوتا کہ رئی جمرات کی جا سے ، اور نبی علیشا ہے ہاتھ سے ، اور نبی علیشا ہے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرنے گئے جس طرح انسان کنگری چھیکتے وقت کرتا ہے۔

(۱۸۲۲) حَدَّثَنَا رَوُّحٌ حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ أَنَّ الْمُرَأَةُ مِنْ خَفْعَمِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِى أَذُرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كِبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِى عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ قَالَ فَحُجِّى عَنْهُ [راحع: ١٨١٨]

(۱۸۲۲) حضرت فضل فائٹوئے سروی ہے کہ قبیلہ خشم کی آبیہ عورت نبی طابقا کے پاس آئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ! جج کے معاملے میں میرے والد پر اللہ کا فریضہ عائد ہو چکا ہے لیکن وہ اشنے بوڑھے ہو بچکے ہیں کہ سواری پر بھی نہیں پیٹھ کتھے؟ نبی بیٹھ نے فرمایا ان کی طرف سے تم جج کرلو۔

(۱۸۲۷) حَدَّثَنَا حُبَحِيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو أَحْمَلَهُ يَعْنِى الزَّبُيْرِىَّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْقَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آبُو أَحْمَلَا حَدَّثَنِى الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاصَ مِنْ الْمُؤْذِلِهَةِ وَأَخْرَابِيُّ يُسَايِرُهُ وَرِدْفُهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ قَالَ الْفَصْلُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَجُهِي يَصُرِفُنِى عَنْهَا فَلَمْ يَزَلُ يُلْبَى الْقَصْلُ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجُهِي يَصُرِفُنِى عَنْهَا فَلَمْ يَزَلُ يُلْبَى

#### هُ مُناكِم المَّرِينَ لِيَسْ مِنْ الْمُعَالِينَ الْمُؤْرِثِينَ لِيسْ مِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِي

حَتَّى رُهَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ [راحع: ٥٠٨٠]

(۱۸۲۳) حفرت فعنل فی افز کہتے ہیں کہ میں مزدلفہ سے منی کی طرف واپسی پر نبی علیا کا ردیف تھا، ابھی آپ تا الیانی ہی اس رائد اللہ اللہ کا رویف تھا، ابھی آپ تا الیانی ہوگیا اور میں اس رہے تھے کہ ایک دیہاتی اپنی ایک خوبصورت بٹی کو بھا کرلے آیا، وہ نبی علیا سے باتوں میں مشغول ہوگیا اور میں اس لڑکی کود یکھنے لگا، نبی علیا این میں میں اور میرے چرے کارخ اس طرف سے موڑ دیا، اور نبی علیا جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے۔

( ١٨٢٤ ) حَذَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ جَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَاثَةَ عَنْ مَسْلَمَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَذُّثُ عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَبَرِحَ طُبْيٌّ فَمَالَ فِي شِقِّهِ فَاحْتَصَنْتُهُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَطَيَّرْتَ قَالَ إِنَّمَا الطَّيرَةُ مَا أَمْضَاكُ أَوْ رَدِّكَ [إسناده ضعيف]

(۱۸۲۴) حضرت فضل بن عہاس ﷺ ہے مروی ہے کہ ایک دن میں ٹی عیا کے ساتھ لکلا، اچا تک ہمارے قریب ہے ایک ہرن گذر کرایک سوراخ میں گئس گیا، میں نے اسے پکڑلیا اور نبی علیا سے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے شکون لیا ہے؟ فر مایا شکون تو ان چیزوں میں ہوتا ہے جو گذر گئی ہوں۔

( ١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَى حَتَّى رَمَّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ [راجع: ١٧٩١]

(۱۸۲۵) حضرت فضل بن عباس تنافئ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ جمر ہ عقبہ کی رنی تک تلبید کہتے رہے تھے۔

( ١٨٢٦) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةٌ قَالَ بَنَى يَعْلَى بْنُ عُفْبَةً فِي رَمَضَانَ فَأَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَقِى أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَفْطِرُ قَالَ أَفَلا أَصُومُ هَذَا الْيُومَ وَأُجْزِئُهُ مِنْ يَوْم آخَرَ قَالَ أَفْطِرُ فَآتَى مَرْوَانَ فَحَدَّتُهُ فَلَوْمَ الْمَا أَمْوُمُ مِنِينَ فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَفْطِرُ فَآلَ يُصْبِحُ مَرْوَانَ فَحَدَّتُهُ فَقَالَ الْقَ بِهَا أَبَا هُرِيُرةَ فَقَالَ جَارٌ جَارٌ فَيْنَا جُنبًا مِنْ غَيْرِ احْتِكُومٍ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا فَرَجَعَ إِلَى مَرْوَانَ فَحَدَّتُهُ فَقَالَ الْقَ بِهَا أَبَا هُرِيُرةَ فَقَالَ جَارٌ جَارٌ فَيْنَا جُنبًا مِنْ غَيْرِ احْتِكُومٍ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا فَرَجَعَ إِلَى مَرُوانَ فَحَدَّتُهُ فَقَالَ الْقَ بِهَا أَبَا هُرَيْرةَ فَقَالَ جَارٌ جَارٌ فَيْنَا أَعْزِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّى لَمُ أَسْمَعُهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا فَقَالَ الْقَرْبُومُ وَمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا وَلَعَلَى مَنْ حَدَّلَتُهُ قَالَ إِنِّي لَمُ أَسْمَعُهُ مِنْ النَّبِيِّ مَنْ حَدَّلُكُهُ قَالَ إِنَّى لَمُ أَسْمَعُهُ مِنْ النَّبِي الْفَضُلُ بُنُ عَبُسٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيتُ رَجَاءً فَقُلُتُ حَدِيثُ يَعْلَى مَنْ حَدَّلَكُهُ قَالَ إِنَّاكُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ إِنَّالَ الْفَرْوِي الْفَصُلُ بُنُ عَبُسٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيتُ رَجَاءً فَقُلُتُ حَدِيثُ يَعْلَى مَنُ حَدَّلَكُهُ قَالَ إِنَّاكُ مَا السَاعِي فَى الْكَبِينَ اللَّهُ عَلَى مَنْ حَدَّلَكُمُ قَالَ إِلَى اللَّوْلَ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَى مَنْ حَدَّلُكُ هُولًا لِيَالَ مُعْبِدِ الْفَصُلُ مُنْ مُنْ عَلَى مَنْ حَدَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَالِمُوا الْعَلَالُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ حَدَّلَاكُولُ الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَ

(۱۸۲۷) یعلی بن عقبہ نے ماہ رمضان میں شادی کی ، رات اپنی بیوی کے پاس گذاری، جُنج بوئی تو وہ جَنی سے، انہوں نے حضرت الا ہریرہ ڈائٹؤسے ملا قات کی اوران سے بیمسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا کہروزہ ندر کھو، پعلی نے کہا کہ میں آج کاروزہ رکھرکسی دوسرے دن کی نیت تدکووں؟ فرمایاروزہ ندر کھو، پھر یعلی مروان کے پاس آئے اوران سے بیرواقعہ بیان کیا۔

مروان نے ابو بکر بن عبدالرحن کوام المؤمنین کے پاس بیر سئلد دریافت کرنے کے لئے بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات نی طیاہ بھی مج کے وقت جنی ہوتے تھے اور ایبا ہونا احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، چر نبی علیاہ روزہ بھی رکھ لیتے تھے،

#### هي مُنالِم المَّرِينَ فِي اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ اللَّهِ الم

قاصدنے مروان کے پاس آ کریہ بات بتا دی، مروان نے یعلی ہے کہا کہ جا کریہ بات حضرت الوہر کرہ وہ اللہ کو بتانا، یعلی نے کہا کہ وہ میرے پڑوی ہیں، مروان نے کہا کہ میں تمہیں قسم ویتا ہوں کہان سے ل کرانہیں میہ بات ضرور بتانا۔

چنا نچ يعلى نے ان سے ملاقات كى اور انہيں تي صديث سائى ، حضرت ابو ہريره وَثَاثَةُ كَهَ سُكُ كَهُ مِسْ نے وه بات نى الله سے خونہيں تَى تَى باكہ بَعْد مِن بَلَد بَعْد مِن مِن مِلْ الله عَلَى اور انہيں تي حديث سائى ، داوى كہتے ہيں كہ بعد ميں ميرى ملاقات رجاء ہو كى تو مين نے ان سے بو چھا كہ يعلى كى بير مديث آپ سے كس نے بيان كى ہے؟ انہوں نے فر مايا خود يعلى نے تجھے بير مديث سائى ہے۔ (١٨٢٧) حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَر وَرُوْحٌ قَالًا حَدَّقَنَا شُعْبَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمُ النَّحْرِ فَكَانَ يُلْتِى حَتَى رَمَى الْجَمْرَةَ قَالَ رَوْحٌ فِي الْمَعْدُ اللهُ عَلَيْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمُ النَّحْرِ فَكَانَ يَكْتِى حَتَى رَمَى الْجَمْرَةَ قَالَ رَوْحٌ فِي الْمَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ فَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بُنَ مَاهَكَ كِلَاهُمَا قَالَ ابْنُ مَاهَكَ راحي الله عَلَيْ فَلُ مَنْ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بُنَ مَاهَكَ كِلَاهُمَا قَالَ ابْنُ مَاهَكَ راحي العالَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بُنَ مَاهَكَ كِلَاهُمَا قَالَ ابْنُ مَاهَكَ راحيه اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(۱۸۲۷) حضرت فضل بن عباس نظاف ہے مروی ہے کہ وہ مز دلفہ ہے والیسی پر نبی طیاہ کی سواری پر پیچھے سوار تنے ، نبی طیاہ جمر ہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔

( ۱۸۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ شِنْظِيرٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّحْوِ وَكَانَتُ جَارِيَةٌ خَلْفَ آبِيهَا فَجَعَلُتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوفُ وَجُهِى عَنْهَا فَلَمْ يَوَلُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجُمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وراحِم: ١٨٥٥]

(۱۸۲۸) حضرت فضل والثنا كہتے ہيں كەيلى دىن دى المجهورى مايشا كار ديف تعا، بھى آپ تالينتا كىل ہى رہے تھے كەايك دينياتى اپنے پیچھا بنى ایک خوبصورت بني كو بشاكر لے آیا، وہ نبی مايشا ہے باتوں میں مشخول ہو گیا اور میں اس لا كى كو د كھنے لگا، نبی مايشا نے مجھے د كچھاليا اور ميرے چرے كارخ اس طرف سے موڑ ديا، اور نبی مايشا جمرۂ عقبہ كى رئ تک مسلس تلبيد برجے رہے۔

( ١٨٢٩) حَدَّثَنَا بَهْزْ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ حَدَّثَنِي عَزْرَةُ عَنِ الشَّغْبِيِّ آنَّ الْفَصْلَ حَدَّتُهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمْ تَرْفَعُ رَاحِلَتُهُ رِجُلَهَا غَادِيَةً حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا قَالَ و حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ أَنَّ أَسُامَةً حَدَّيْهُ أَنَّهُ كَانِ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ تَرُفَعُ رَاحِلَتُهُ رِجُلَهَا غَادِيةً حَتَّى أَنَّ أَلُهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ تَرُفَعُ رَاحِلَتُهُ رِجُلَهَا غَادِيةً حَتَّى

رَمَى الْبَحَمْرَةَ إِقَالَ شَعِبَ: صحبِ إِسَادَه حسن الحرجة الويعلى: ١٧٢٦]

(١٨٢٩) حفرت فَضَل الْاَنْ اَسَعُم وَ اَسَدَادَه حسن الحرجة الويعلى: ١٨٢٩]

رى تا آ مَكَ آ بِ تَلْقَيْنُ مِرُولَة بَيْنَ مُ عَلَى مَيْنَدِ فَرَاتَ فِي اَسْدَالُ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَيْنَدُ فَلَ اللّهِ عَلَى مَيْنَدُ فَرَاتَ فِي اللّهُ عَلَى مَيْنَدُ فَرَاتَ فِي اللّهُ عَلَى مَيْنَدُ فَرَاتُ اللّهُ عَلَى مَيْنَدُ فَرَالُهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

#### هي مُنايَّا مَنْ فَيْلِ مِينَ مِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ الْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِيلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلِمِلْمِلْمِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُل

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الْكَعْبَةِ فَسَنَّحَ وَكَبَّرَ وَدَعَا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَهُ وَلَمْ يَرْكُعْ وَلَمْ يَسْجُدُرِاحِهْ: ١٧٩٥.

(۱۸۳۰) حضرت فضل بن عباس را الله سے مروی ہے کہ جی علیا خانہ کعبہ کے اندر کھڑ ہے ہوئے اور شیخ وکبیر کہی ، اللہ سے دعاء کی اور استغفار کیا، لیکن رکوع سجد ونہیں کیا۔

(١٨٢١) حَلَّتُنَا مَرُوانُ بُنُ شُجَاعٍ عَنُ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُدُكَ أَشَامَةً مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى جَمْعٍ وَٱرْدُكَ الْقَضْلَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى فَانْحَبَرَهُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةً مِنْ لَا يُكِلِي عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه

(۱۸۳۱) حفرت فضل بن عباس ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی طائِقائے عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے حضرت اسامہ بن زید ڈاٹٹؤ کواپنے پیچھے بٹھار کھا تھا اور وہ مزدلفہ ہے والیسی پر نبی طائِقا کی سواری پر چیھے سوار تھے، نبی طائِقا جمرۂ عقبہ کی رمی تک تلبیسہ کہتے رہے۔

(۱۸۳۲) أَنْهَ أَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكُويِمِ عَنْ سَعُدِ بُنِ جُينُو عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ الْفَصْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمِّى جَمُّوةَ الْعَقَبَةِ وَاحِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمِّى جَمُوةَ الْعَقَبَةِ وَراحِي ١٧٩١]

(۱۸۳۲) حَرَّ فَعْلَى بِنَ عِلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرْ ولفر سے والی پر نِی اللَّه کی مواری پر چیچ موارشے، نی الله عَن مِن الله عَن مَروَى ہے کہ وہ مرولفہ سے والی پر نِی الله کی مواری پر چیچ موارشے، نی الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَيْهِ الله الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن  الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَلَمْ عَلَى الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَ

#### FTTE , TAVO

- (۱۸۳۳) حضرت فضل ڈائٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹانے ارشاد فرنایا جس شخص کا حج کا ارادہ ہو، اسے بیارادہ جلد پورا کرلینا جاہیے، کیونکہ بعض ادقات سواری کم ہوجاتی ہے، کبھی کوئی بیار ہوجاتا ہے اور بھی کوئی شرورت آٹرے آجاتی ہے۔
- ( ١٨٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُرَاثِيلَ الْعَبْسِيَّ عَنْ فَصَيْلِ بْنِ عَمْرِو عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْنِ عَنَاسٍ عَنِ الْفَضُٰلِ آوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنَّهُ قَدُ يَمُرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَةُ وَتَعُرضُ الْحَاجَةُ [راحع: ١٨٣٣].
- (۱۸۳۴) حفرت فضل طائفتا ہے مروی ہے کہ نبی مایشاتے ارشاد فرمایا جس شخص کا حج کا ارادہ ہو، اسے بیارادہ جلد اپورا کر لینا چاہیے، کیونکہ ابعض اوقات سواری کم ہو عباتی ہے، کبھی کوئی بیار ہوجاتا ہے اور بھی کوئی ضرورت آٹرے آجاتی ہے۔



# حَدِيثُ تَمَّامِ بُنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللهُ عَدِيثُ مَ مَن الْعَبَّسِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّبِ اللهُ 
( ١٨٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَبُّو الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عَلِمٌّ الزَّرَّادِ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ تَمَّامِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتُوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَتِي فَقَالَ مَا لِى أَرَاكُمْ تَأْتُولِى قُلْحًا اسْتَاكُوا لَوْلاً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمْ الْوُضُوءَ [إسناده ضعيف]

(۱۸۳۵) حضرت تمام بن عباس الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیث کی خدمت میں پچھالوگ حاضر ہوئے ، نبی علیث نے ان مے فرمایا کیابات ہے، مجھے تمہمارے دانت پیلے زرود کھائی دے رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو، اگر مجھے آپی امت پردشواری کا احساس نہ ہوتا تو میں ان پرمسواک کواسی طرح فرض قرار دے دیتا جیسے وضو کو فرض قرار دیا ہے۔

( ١٨٣٦) حَدَّقَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُفُّ عَبُدَ اللَّهِ وَعُينَدَ اللَّهِ وَكَيْدًا فَالَ فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ يَصُفُّ عَبُدَ اللَّهِ وَعُينَدَ اللَّهِ وَكَيْدًا فَالَ فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ فَيَقَعُونَ عِلَيْهِ وَصَدْرِهِ فَيُقَبِّلُهُمْ وَيَلْزَمُهُمْ [إسناده ضعيف].

ا ۱۸۳۷) عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ جناب رسول اللهٔ قَالْتُنْظِیم عبداللہ اورکیٹر''جو کہ حضرت عباس ڈیٹٹ کے صاحبزادگان تھ''کوا پکے صف میں مکھڑا کرتے اور فرماتے کہ جومیرے پاس پہلے آئے گا،اے یہ بید ملے گا، چنا نچہ بیسب ووژ کرنبی ملیٹا کے پاس آئے ،کوئی پشت پرگرتا اورکوئی سینہ مبارک پرآ کرگرتا، نبی ملیٹا انہیں بیار کرتے اور اپنے جسم کے ساتھ لگاتے۔



# حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ كُلْهُ وَمِنْ الْعَبَّاسِ كُلْهُ وَمِنْ الْعَبَّاسِ كُلْهُ اللهِ مُن الْعُبُنا كَي حديث

(١٨٣٧) حَنَّقَنَا هُشَيْمٌ ٱلْبَالَا يَحْيَى بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَبَّاسِ قَالَ جَائَتُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشِكُو زَوْجَهَا وَتَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَمَا الْهُمُيْصَاءُ أَوْ الرَّمُيْصَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشِكُو زَوْجَهَا وَتَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَمَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ زَوْجُهَا فَوَعَمَ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ وَلَكِنَّهَا تُويِدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلَّ غَيْرُهُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٤٨/ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسُ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ وَاللهُ الألباني: صحيح (النسائي: ١٤٨/ ).

(۱۸۳۷) حضرت عبیداللہ بن عباس فی سے مروی ہے کہ ایک عورت' جس کا نام غمیصا ، یارمیصا ، قعائ بی علیہ کی ضدمت میں اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی ، اس کا کہنا پر تھا کہ اس کا خاوند اس کے قریب ویٹنے کی صلاحیت بی نہیں رکھتا ، تھوڑی دیر بعداس کا شوہر بھی آگیا، اس کا خیال بی تھا کہ اس کی بیوی جموٹ بول رہی ہے، اصل بات بیہ ہے کہ وہ اپنے بہلے خاوند سے دوبارہ شادی کہ ناچا ہتی ہے، جب تک شادی کہ ناچا ہتی ہے، جب نا طب ہو کرفر مایا تمہارے لیے ایسا کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک تہارا شہداس ( پہلے شوہر ) کے علاوہ کوئی دوسرامرونہ چکھ لے۔